

## نگآر باکستان کاخاصشار خ فر مرسم مهد، نیآزنغیوری

جس نظر اکرآبادی کامسلک، اس کافارس واردو کلام میں عارفانہ رنگ اس کی قدر اس بیان و زبان اس کامعیاری تغزل، ادبیات اردو میں اس کافنی اور لسان در حب اس کے امتیازات اور محاسن شعری، اس کاشاعری جس مقام ، مناع وطباع سشعراء کافرق، معاصرین کی رائیں، مستنداد بار کی موافقت و مخالفت میں تنقیدیں اور اسکی خشوصیا و انداز شاعری برمیم حاصل تبصرہ ہے۔

اس فاص نمبر کے ترتیب میں بڑی دماغ سوزی، حکرکا وی اور قابل قدر تحقیق ڈیق سے کام لیاگیا ہے اور نظیر اکبرآبادی کے موافقین و مخالفین کی را یوں پر فاصلانہ اور بے لاگ تبھرے کئے گئے ہیں۔ اس طرح یہ خاص نمبر اپنی جامعیت اور افادیت کے اعتبار سے ریسرج کے طلبار اور شائفین ادب کے سے بیحد مغید اور لائق مطالعہ ہے۔ قیمت :- فی کاپل تین رویے۔

ادائ ادب عاليه ترايي



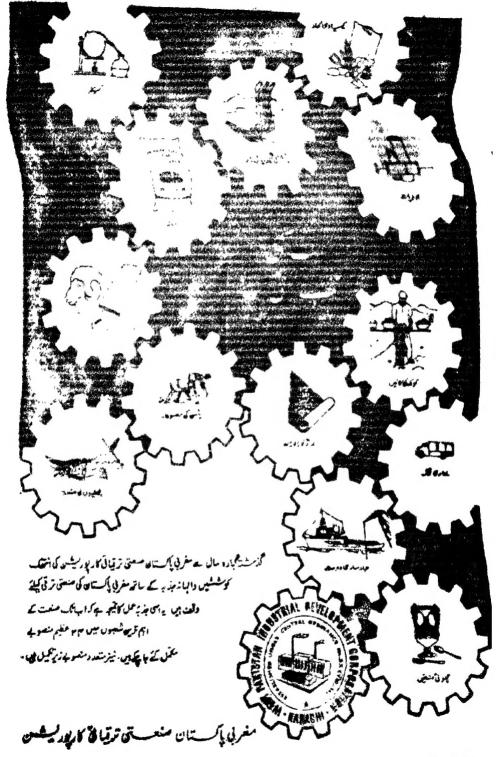



فلحست

مندرستی بازاندیث مصنت کاراتم کمناام در منافع تزرست در افزار کارند بازند مراد ساز در در در افزار اماض میشد کنان مرده میزان از از در افزار افزار افزار افزار ا



رماغ

نشعف دماغ کے مربیقی موبانسیان میں مبتلا ہوت میں شخص دماغ کا برائندگان شاھی ہوئین مقول دماغ ہے۔ دماغ کا ہوجہ خیالات کی پراگندگان سے مسیر مزاین کام کی عاب مدم رفت وغروکیفیات کو دفع کرتی ہے۔



اعصاب

ضُعفِ اعسامجے مراضِ عِیب کی نمایے شکار ہوتے ہیں شاتھی ضعفِ اعصاب کیلے بہترین اناہے اعصابی کمزوری فاسدا در عصار شکن خیالات اپنے پرعدم اعتماد بھسل د ماندگی دافع ہے۔



ك متوى ادر إضم طعام ب

شاہی برزے اسٹوری دسیاب بوکئی ہے۔ فودن ضبو ۱۹۲۱



نهت ددامنانه منت طلب نوایس



### ہنسی خوشسی کھیلت اسے .... آرام سے سوتا ہے!



في إلى كليكسويد و لدي مدرس النسادرسس مكوروك من - ياكل سكر کیکسود کے گلیکسی ایک و نقل المسٹار بحس اوراً رم د و دورہ بے چومنت سا شدند عايد عامنادكيسان ويامار إعداس من واس في اورفوارت س س اكد بيخون كى يخديان اور دانت معبوط بورا وروه خوب كى كى (انيميا اسع مفوط روسكس أكرة فيحيع طوريرا في يكودود منس الماسكس وكلكسويرا عماد كمي - آبنوش نوكى المات المعلك وتوريرك إن يكيل ايكمع حوراك كالتحاب كا



مِينَ ١ بِإِكْسِتْمَان، لميسشْدُ - كراجي، لابور - بِيثْ كَامَّكَ - وُحَا

جنوری ۱۹۹۳ کے ا

مدیراعظ نیاز فتچروی

نائب مدیران هاروس ندازی

> قىمت نى پرچ م

مِمت لابرمِ بحبِمر سيسي -- فترری فرمان مجردی

زرسالانه **دس**رویی

نگاریاکتان- ۲۳ گارڈن مارکیٹ۔ کراچی سے

منظورشده برائے سادس کراجی - بروجیب سر کار غیر ڈی /الیف یو پلیب ،نی و در ۱۹ می ۱۹ می می می ای می است می کراچی پرنشر بیلشر - مادت نیاذی سطح بودنش در ایس کراچی سے چیواکر اواده اوب بالید سے شافی یا - می میت مالی فال



اوراردوزبان وادب کی تاریخ میں پہلی بارانکشاف کرے گاکہ ۱۔

- تذكره نكارى كافن كياسه ؟
- اس کی امتیازی روا بات وخصوصیات کیاری پس و
  - تذكره نكارى ارواج كب اوركن مالات ين موا ؟ ارووفارس بس أج مك كتف تذكر عد كله محكم من إ
  - ان تذکرول اوران کمعنفین کی کیا نوعیت سے ؟
  - ان میں کتنے اور کن کن سف عول کا ذکر آیا ہے ؟
- ان سے مسی خاص عسدی ادبی وسماجی فضاکو سیھنے بیس کیا مدملتی ان تذكرون بي اردو فارسي زبان دادب كالتنابيش بالزاء تحفوظ ميع
- پر خزا نر ادر کے تاریخی ر تخفیتی ، سواتی اور تنقیدی شعبول کے نظار

- جار رو ہے

## ملاحظات

اداره اردوتر فی بورد<sup>ه</sup>

کرچی میں ملی دا دبی اداروں کی اتنی کٹرت ہے کہ اگر اس شہرکو ادار دن کا مجمع البخر اگرکہا مبائے تو یہ بات خالم ا منہو گی ۔ علم ودالس ۔ فکر د نظر ۔ شعر دادب ۔ اور ان کے مرکبات کی جتنی صورتیں ہوسکتی جیں وہ سب اداروں کی صورت میں یہاں موجود میں ادر بائیس لاکھ کی الیبی آبادی ہو برصغیر کے سیکڑ دن مختلف شہر لیوں اور مختلف تہذیب و خیال مے انسانوں برشش ہو۔ دہاں ، تنے اداروں کا وجود میں آجا نا اور ان میں اضا فدمورتے دشیا متعدم نہیں ۔

مجمد مذان تمام ادادول کی تعداد کاعلم ہے اور مزہدیت ترکیبی کا الیکن ید ضرور سمجمتا ہوں کہ دوجہال اور جیدے میں ہوں خوب ہیں۔ وجود محف بہر مال عدم سے بہتر ہی ہے۔ اس کی نوعیت جاہے کھر ہو۔

یے تفاایک سرسری ذکر بہاں کے آن اداروں کا جو لبعن حضرات یا چذر مخصوص جاعتوں کی فوائی کوششوں کا فتی ہیں ایکن کرای میں جنا ایک میں اور اس فقت ایکن کرای میں جنا دار دے ایف بھی ہیں جو کسی مذکسی حقیقت سے حکومت کے سامنے میں جو ابدہ میں اور اور اس مقت میں میرامتھ وزیادہ ترامفیں کے حالات پر دوشنی ڈالٹا ہے ،ان میں لیک ادارہ " انجن ترتی اور دوسکا ہے ،جن کے ذکر کھا تھ ہی اور دوسکا ہے ،جن کے ذکر کھا تھ ہی ہے اختیادمو لوی عبد الی مرحم سامنے آجاتے ہیں جفوں نے ساری عمراودوکی خدمت میں بسر کردی اور متعدد غیر فانی یادی ایس

کے سترتی دمغین مصف زبان سے باب جہ شا پر کہی ایک دوسر سے سے ہم آئی نہیں ہوسکے ادد اس نزاع میں اجماعی مصالح کو ہی لہیں پہنے اور ایل بنگال ید بان کہی ترک کو ہی لہی بیٹ اور ایل بنگال ید بان کہی ترک بہیں کرسکتے ۔ لیکن اوروسیان کی مخالفت ہی تا قابل فہم سی بات ہے جبکہ اس کی طبی حیثیت ان سے نزدیک ہی سلم ہے اور عبل نادی اسلامی مالی ہیں دہیں ۔ ایم اگراس اوار و سے کسمید میں کوئی صورت اختال دن کی بیدا ہو کئی میں ترک کوئی تام برکالی ترک دور کرنے کی زیادہ مناسب صورت یہ ہی کہ کوئی تام برکالی ترکیب ہی کا دھنے کر دیا جا تا اور - وار کمس کلڈ " کانام جواس اختیادت کی بڑی برنا یا دگار ہے ، اختیاد نہ کیا جا تا ۔

یا داره مکی سال سے قائم ہے۔ اودو و بٹکالی دونوں زبانوں کی ترویج و ترتی کے سلسلے میں بعض کتا ہیں مہی اس نے اور ک ان کی میں وقت مصنف کی دنیاں میں کو تقت سے موجود

شائع كى بي اورمتعدد معنفين كوانعا مات يمى تعيم كئ من -

تمسراادارہ ، ترق اردو بور ڈس کا ہے جواس وقت ایک جا مع اردو تفت کی تالیعت میں مصروب ہے اوجب کامطاحہ میں نے زیادہ قریب سے کیلئے۔ اس بعنت کی ترتیب کا خیال سے پہلے مولوی عبد انحق مرحوم کو بدا ہوا بھا اور انحول نے ابنی زندگی می میں اس کی طرح ڈالدی تھی لیکن انسوس ہے کردہ اسی دوران میں ہم سے جدا موسکتے اوراس کام کی مکیل ، کے لئے ایک بورڈ کا قیام علی میں آیا جواس اہم خدمت کو انجام دے رہا ہے ۔

اس کام کے آغاز کوتفریباً بیانی سال کا ذراز گذرج کا ہے۔ میکن دنت کا کوئی حداب تک شائع بہیں موا۔ اس پر بعبق حضرات کو احرض بھی ہے۔ میکن دنت کا کوئی حداب تک شائع بہرتے دہتے ہے حضرات کو احرض بھی ہے۔ ایک اورونا مدیں اس کے جوشفیات ہونے دہتے دہتے ہے ہوئے دہتے ہے ۔ اس لغت کی ترتیب میں جن حضوصیات کو سامنے دکھا گیلہے وہ لیتینا بھی احتیاط اور چھان بین چا ہتی جس اور فا رُنحیّتی و ترقیق کوئی آسان کام بنہیں ۔

الکوسیمتجادز ہومی ہے) اس کے بعد تحقیق کی دوسری منزلیں شروع ہوتی ہیں لینی الفاظ کا صحیح ملفظ ان کا اسانی المقد عمل کے محاظ سے مختلف معانی کی تقصیل مختلف زمانوں می کم اذکر تین مثالیں۔ الفاظ کے ساخت ان کا تنظامہ بماظ مواقع استعمال مفہوم کی تبدیلیا ہ۔ یہ ادر اسی تسم کی متعدد دوسری کا دشیں ہیں جن میں اس ادارہ کے اسکار معروب ہیں۔ ان منازل سے گزر فے کے بعد مسودہ طائب کیا جا گاہے اور جب بورڈ کے اداکین جن میں اکا ہرا ہی نظر شائل ہ

اور اگراس کی تلانی بدکو فہرست اغلاط سے کی تئی تو برٹری برنمابات ہوگی -اس کی طباعت کے نئے خاص مائپ ۔ خاص کا غذ کا انتظام کیاگیا ہے ادر خرشی کی بات ہے کہ انجن ترقی اُردو کے

پرسے نے اس کی طباعت کی دمددادی آینے مسدلی ہے -

برکھا مختصر سابیان " ترقی اردو بورڈ " کی موجودہ معروفیتوں کا جن بین ان کتابوں کی اشاحت کا ذکر میں فے
ہنس کیاج ہن وران جن ان کو کی بین کیونکہ میری رائے بین اگردہ چا ہتے توان سے زیادہ مفید کتا بین شائع کرسکتے ہتے ہ
ترقی اردو بورڈ ا بنا ایک رسال کھی شائع کرتا ہے جس کا نام اردو نا مرہ ہے اور کا فی متین و سنجیدہ مضامین کا حامل موالی کی اس سلط میں فالباً ان افیم نلش کا ذکر کھی خفر فردری ہے جو اس ادارے کے دوح رواں ہیں - ان میں سبسے بری
شخصیت جے اس ادارے کے مدر بونے کی چیٹیت حاصل ہے جاب متناز حن صاحب کی ہے ۔ آپ پاکستان کے ان جند مخصوص
افراد میں سے ہیں، جن کے دائر او فکرہ و دون کی و صعت کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ مختلف علوم و نون کے علاوہ انفیس اداہ ہے کھی خواہ وہ کسی زبان کا بو وحد درجہ و کی ہی سے اور اس باب میں ان کا مطالعہ دماحظہ دونوں قابل رشک ہیں۔ وہ معلکہ ہی بڑے
ہیں اور در کھی ہے اور ہی توازن " اردو بورڈ کی حیات کا منا من ہے۔
میں اور در کھی ہے اور ہی توازن " اردو بورڈ کی حیات کا منا من ہے۔

دوسری شخصیت جناب شان الحق حقی کی ہے جو کہنے کو تو محض سکرٹری ہیں نیکن سے پو چھنے تو وہ اس ادارہ کی دگ رگ میں فون کی طرح دوڑر ہے ہیں۔ دہ دہل کے ایک شہر دذی الم خاذان کی یاد کا دہی بڑے اچھے ادیب ، بڑے اچھے شاع ، بڑے سلیم ہوئے تعاد مغربی وشرقی علوم کے جمعے سل اور اس کے ساتھ استدر مختی دخائش کرا سے اصل جہدہ کی محرد فیت کے با وجود جس کا تعلق صکومت کے محکر اطلاعات سے ہے انحوں کے اس اوارہ کے

الے شب دردنی تیزمی ختم کردی ہے

تیسری شخصیت جناب داکر شوکت بروادی کی بے جن کا ذکری نے رہے آخریں اس کے کہا کہ دی اصل بنیاد ہیں اس کادگا ، ذہن دفکری مو تدرین النت کے سلسلدیں ۔ دئیں التحریر کی حیثیت دکھتے جی ادرا نگریزی ، عربی ، فارسی دستگرت دچار ذبانوں ) کے فاصل و ماہر موسل کی بنادیوکی اصل سرح فی دور قرت فیصل و استثاج پراس موسل کی انبوادی موسل کے لشود ناکا احضاد ہے ۔ کے لشود ناکا احضاد ہے ۔

اس تعمر کالیک اور ام مستون جاب جوش بلی آبادی می بین جواس اداره مین مشرادی کی حیثیت رکھتے میں ۔ اپنی عظمت شاع انکے کما خاسے ان کا وجو دازلس طروری ہے کیونکر تاج محل نام اس کے سخت ودلدار کا تنہیں بلکراس محفقت دنگار کام مے اور حباب جوستی میں اس کے سخت ویلار کا تنہیں بلکراس محفقت دنگار کام میں اور حباب جوستی میں اس کے سخت میں اس کے سخت کے سخت کے سخت کے سخت کا درجا اس کے سخت کی بہترین دیبائش و امائش میں ۔

# افنال کی فارس الحری

ہرنن کی ایک نعنا ہوتی ہے ۔ کوئی زبان اوراس کے ادرب کی صنفیں ایک خاص ماحول کی پرور دہ ہوتی ہیں ۔ یہ ایک حقیقت سے لكن اس سے بڑى حقيقت ير بے كرانسانى دماغ ايك آفاق چزے - اسى بنا برايكسے زيادہ تهذيبي باہم مل كرايك دوسرى كو متا خركرتى بير يهاب تك كرمعين اوقات ايك مان ووقالب كي فيورت بيدا موجاتى عداسي دوحاني اشتراك كانتيم سني كم كوئى فن يادب بيداكمين مجى بوتاب، بروان ايك سے زيادہ جمكموں ميں جرامتا ہے يا ضرور بي كروو مختلف مقامات ميں بردائے اضاما سف دالی ادبی سنیس جزدی طور برایک دوسری سے مختلف ہوتی بی ایکن می اور بنیادی بیوا دونول کا ایک موا ہے۔ یکسانی کے بغیر اس م اسنگی کو تنوع مہنا جلسیئے۔ جیسے برطانید اور امریکہ کے الحمریزی اوب میں جزوی احتاا فات ہیں ممکر

اصلاً دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

تھیک دی رشتہ ایران ا درمند دستان کے درمیان رہا ہے ۔ صداوں مگ فادسی مبند دستان کی تہذی آدبان رہی ہے - تقریرہ تحریر میں مہندد سانیوں کی فادسی وافی کسی طرح ایرانیوں سے کم عرفی ۔ اہل زبان ہونے میں دنی ٹیراز کی حرفیف سے ۔ ردی رصافظ ک سعتى، مِاتى - خاتانى - عرتى - نظيرى - تأتى ك ساكفر خشرة ، بيدل ، فيعنى ، غنى ، غلاب ، شيكى ، مماتى ، اقبال ك نامهي کسلے چاہیں ۔ اگراب تک اہل ایران نے ہندوستان کی حیثیت پورے طور پرسلیم نہیں کی ہے تواس کی دد وجہیں ہیں۔ ایک تو ایرانیوں کی تنگ نظری ہے ، دوسری بمادا احسامس کمتری - ایرانیوں کا خلط تھم کے احساس برتری میں مبتلا ہو نا ایک موتیک قدرتی ہے۔ چونکدایران فاری کامولددمنشاہے۔ لہذا وہاں کے لوگ اس ارتقابین فیر کلیوں کا قرار واقعی حصابسلیم کرنے بریشکل آبادہ ہوں گے۔ میکن ہمادا احساس کتری نطری ہونے کے باوج د بہبت انسوس ناک ہے۔ ہمیس توآزا و شفیدی نظر کے سابھ مطالعہ کرکے افتحقیقی کارنامے کی قدر دقیمت کو بہانا اوراس کے اظہار پر قائم رہنا جا سینے تھا۔ آج میب فارسی کاعلم و فدت ہما سے درمیان تيزى سے فنا بوتا جارہا ہے ۔ اس بھان اورانلارى خردرت اورىمى بڑھىكى ہے۔ فادسى ادب صديون تك ہمادا تهذي اثا ته رہا ہے۔اگریم اپنے ماضی کے اس شان وارور نے کو بائنگل پھول بنیں جانا جاہتے ۔ توہمیں فازم ہے کہ فادسی اوب پر شرعرہ و تتقید کے ذریعاس کے شعورا در ذوق کو عام سے عام ترکرنے کی کوئشش کریں ۔خود ہما رسے اوب کے مربوط اور صحبت منداد تقام کےسلئے ناگزیر جے کہ فادسی کی اہمیت اورا فا دیت کو لاگوں پردا منے کیا جائے ۔ اس سفے کہ اسانی طور پرفادسی ہی اردد کا مرحتیم ہے امد كوئى درياكتنا بى طويل دهيق جوها ئے اپنے مرجیتے سے بلے خيا زميس موسكتا - اردوزبان كا اور سے اور تكھا را ككريزى ياكسى مکی دخلاقائی زبان سے نہیں ، بنیادی طور پر فارسی سے والیت ہے ۔ ادودکی نطافت کے سارے انداز فارسی سے مربول مست ہیں۔ اور آج جورسالوں اورکتا ہوں کی زبان دوز بروز برو تی جل جاری ہے اس کا اعلی سبب ہی فارسی سے عدم وا تغیبت ہے

رگوں سے ۱-

ہماسے معضے والے دنیا محری زبانی جانتے ہیں۔ اور نہیں جانتے تو اردو، میں فے الحکما ، فارس -

بمانسے سے وات وی بھری وہ یں بات یک کا تیجہ ہے کرفتہ رفتہ ہم اس عظیم دولت سے محرد مبلکہ بے خبر ہوتے جا دہ جی جوافہال فارس سے واقعیت کی اس کی کا تیجہ ہے کرفتہ رفتہ ہم اس عظیم دولت سے محرد مبلکہ بے خبر ہوتے جا دہ جی ۔ گران کی کاری شاعری کی صورت یس ہمادے ہاں موج دہ ہے ۔ اقبال سے اردو میں شاعران کا رفاح ہے ، اور اگر کسی طرح معمن یاتما ہی فارسی تعلیمات کی فارسی تعلیمات کی فارسی تعلیمات واردو آئی دو ت سے بیگانہ ہو کر ۔ یہ صال ہماد سے اچھ المجھ علمائے فارسی کا ہے ہی بب ہے کہ اقبال کا فارسی کا م ہمادے لئے فارسی گرک اختیار کہ تھی اس کے گل المجھ کے فارسی گرک اختیار کہ تھی المجھ کا م نہ ہو کی وہ المجھ کی المجھ کی المجھ کی المجھ کے ایک کھی اس کی گل المجھی کی عام نہ ہو کی ۔

افبال غالب كى طرح البناردوكلام كو تجوعمُ ب رنگ تونئيس كتند ـ ليكن يددا تعدب كدا دبال ك شاعرى كا اصل سرمايد (غالب بى كدانند) فارى ميں ہے۔ اس كے بہت سے لسانى دادبى اور ذاتى واجتماعى اسباب بوسكت يس ـ خودا قبال كا اعترات

گرچهندی درعد دبت شکراست طرز گفتار دری شری تراست فکرمن از جبوه الشمسورگشت خامهٔ من شاخ نخل طور گشت فکرمن از معود اندلیث ام درخورد با فطرت اندلیث ام ( صلا امرادخودی )

اقبال کواینی فاری کام کی رعنائی کا شدیراحساس تقا بیمی مبیب ہے کہ انفوں نے برخلاف اردد کے فارسی میں اپنے فنی شعور پرجا بجاتب صرے کئے ہیں ۔ ککر کی ندرت دعفلمت کے ساتھ ہی ،اپنے فن کی خصوصی شعریت وجودت اور سحروا تراقبال کی نگاہ میں واضح ہے ۔۔

تنم مكك زخيا مان حبنت تستمير دل از حريم حجاز د نوا يز شيراز است (پیام مرز معشله حدیثِ خلوتیال مُجزبه دهزدایمانیت برم شعرت م گفتن كمال گويائي است (پیام مشرق من<u>ول</u>) دقت بربه بگفتن است من برکنایدگفته خودتونگوکجا برم بم لغسانِ خام را (زبرع مه) چآيدنال غزل خواخ كم بانطرت م كبناك مت (ندرهم ميدا) غزل آن گو که نظرت سازخو درا پر ده گر د ۱ نهر خوشا کسے کہ فرور فعت درخمیر وجو د سخن مثال گهر برکشیده اسال گفت (زود مسيق) من الرسودے ندارد حکمت است شعرى گردد چوسوزاز دل گرفت (پیام مساول)

مجے عمال کردم ، ذکھے بناں پکردم غُرِلُ أَل جِنَال مرد دم كر برول قادرازم (نفيد صلا) زشچردگش اقبال می توان دیافت كردرس فلسغدى وا دوعاشقى ورزيد ( المامود ) چەمىنمون غربيە آخرىند كەبردى قطرۇ تىنىم نىثىن د خیالم کوکل از فرددس چنید د لم درسیندی لرزدچ بر گے (پیلم ضّقِ حسّثُ رْمرغانِ حَن نااسَّتْ مَا يَم اگر نازک دلی از من کران گیر بشارخ آشیاں نہا مسسوایم کونخمی تراد دا ز نوایم (پیام صفی ) برك على رنتيس ذمفنون من است معرع من تطروخون من است (بام مسة) ان اشعادین اقبال فے اپنی فارسی شاعری کی خصوصیات کے شعلی اہم تنقیدی نکتوں کی خودہی وضاحت کردی ہے۔ اول بيكما تفول في الما والمنزاكتون كا بورى رعايت كي بيد ، ووم آن كالغمد فسرده نهيس - آتش ناك بيد ، ان وولغا مرختلف اوصاحت كي کے جانی سے نیجریبی بھتا ہے کون کی لطافت انگری صلابت سے ہم آہنگ ہے ۔ بعنی عجم کے حن طبیعت میں عرب کامون در پوشیده سهه درحیتست اقبال نے ارد دہی کی طرح فاری شاعری کی بھی تجدید کی ہے ۔ اس تجدید کے سے اسٹے مجتبعان دیامن کی کامیان کا اعفیں علمیمی سے ۔ پیش محفل جز بم دزیرومقام درا و نیست ناتمام مبادد انم کارمن چوبی ما ه نیست از فوايومن قيامت دنت دكس أمحا ونيت دربهادم عشق بافكر بدن أسختن عجم اذنغمدام آتش بجان امست صداريُمن دِرا ريُحارِدان امست عجم از نغمها في من جوال شد نصود ايم متاع ادكر إلى مثد چنال جراد آل کی فارسی شاعری کی برجرت والفرادیت بهار سے سامنے ایک نئی صورت عال بیش کرتی ہے۔ در تی کے سات صدیول بعدا قبال کوبد ہے جو کے مالات بن اس قسم کی جم سے سابقہ پڑا ۔ انھیں بھی اپنے زمانے کی فرد گزید وہ کا کوایک عشى أبرر خ دينا تعا اسى عظيم بهم كى انجام دى كے لئے قدرت كے ان كو بہلے بى سے عشق وفكر ود اوں كى ود است مستعمر فراز كيالها وقدر في طور بالمفول في البين مطالعه وتفكر كو شعر دلغركا قالب عطاكيا. عشق وفكر كاكا ل امتراري الي العلوب علي تحقيق تفارچنا پخداس اسلوب سکه اجز استُرتيجي خاص انخاص چل - اليهمي اسلوب کی تعيريس حايل د تواريون کا تصوريجي آسان تهيي الادي

مح علقه ووموسه تمام فادى شورائح مقابله ين اقبال كي نغيلت اي سبب سد واضح سب - مع صد ساله او معشوق الجهاد والملم

مے جذر بنعر حاصل کرا بہت اسان ہے۔ واٹس حاصر کو لغمد بنا نا ایک کا دگرال ہے۔

بات صرف اننى بى بىيى . وانش ما صر بركارى تنقيدا درايك تاذ و نظام فكر كى تخيي مجى مقصود يحى - ايس فقيل مساكل كواقدار فن كي لطافت ويما ايك معرك فيزي رئاري : تاريخ ادب مي هردف عادشا عرام علمت مح مامل بوس مريق مدر وقي داتنة ، كية ادراقبال - بروقت دانة ادركية سع بحث نهي ليكن رومى كم مقلط بين اقبال كا امتياد دوكود سه -اول ، ردی کے بعد سات صدیوں میں انسانی شعور بچیدہ سے جیسیدہ تر ہوگیا۔ بے شمار نے علوم وفنون اور جدید انگلشافات و ا بھاوات زیر عمل آئے۔ فلسفہ اور سائیس کے علادہ سایات واقعا و یات اور عمرانیات دفعیات وغیرہ نے زھنے حیات کو گرہ دوگرہ الجماديا ، سب سے برمر يك تمدن وتهذيب بر او برستون كاكل تستطاقائم بوكيا . ادراتبال سے عصف ين ان سات بعد ے اندر سے معشوق ازل کو بھال کردونما کرنے کی جانگسل شقت پڑی دایسے خوال بے سے شعر کے پیول کھا ناویسا ہی اعجازے جیے طان سے پٹم نکا لنا۔ دوم، فارس ما قبال کی مادری زبان تھی اور نداس کا ماحل فارسی کھا۔ اس سے بھی نہاوہ یا کر پیس \_\_\_\_ اس براسی فرسودگی طاری تی جیے طوین عرصے سے فارسی اوب ہندوا بران دونوں عنکہ جامعہ ہوچیکا تھا۔ دور عصرى ملوه آلائ كے لئے اس مصبم الفاظامي قوت ہى نبين ريد اقبال كيميلي أواز مقى عب في اصرار خودى اور دمون بيخودى كے ھور سے اس جودکو ترا ا اس طرح تمام مورد ٹی دماحول دشوارلوں کے بادجود اقبال کے ذمے فکرے ساتھ ساتھ فن کی تجدید میں

اليه برخطرمالات مين شاعري كاتوانن برقراد كرلينا بكر بريعادينا ، ادبي اعتباري زياده الهم معجرو سي . اس معری توازن کے لئے اقبال نے نئے ساز وبرگ تیار کئے ہیں۔ اپنے تبل کی تعیشان روایات وعلا مات کوانکو نے میک تعلم رد کردیا یا میسربدل دیا۔ ہر بڑے شاعرکوایٹ مہدکے احساسات اورایٹے افکاری عکاسی دنتا تی سے سے امیک تمثال خاف في (MyTHOLOGY) صرورت بوتى ب، ووكسى تهذيب كي جند منايان أمناص وداتعات كوسه كرايفين علا احت كى حدّ كم منى خربادينا ب - بهر باربار الحبس الثارول كحوال سواين خيالات كودا منح كرتا ہے - اس برد كى مع مفهوم م یک برامراد ادر لطیف ہوجا ماہے۔ چانچ اقبال نے اپنے تصورات کی شاع الم تعمیم تے ملئے اسلامی روایات کومیزب کرساہے۔ بیکی دوایات ان کے فنی دموز ولفوش میں۔ اقبال کا تخیل اسلامی تا ریخ کے میرووک اور ان کی بنائی ہوئی واسال سے تکارخان بے - ان کی شاعری میں تلیج ، استعاره اور کنا یہ کا پورا انتظام اسی تکارخا نے براستواد بے امراز خدی کے ایک باب " دربیان اینکه خودی ازعش و محبت استحام ی پربرد م بین مثاعرف این محبوب ترین شخعیت معترست محمد على الله عليه وسلم كوايك منا لى مركز عنى كور بران خيال الكير تلميمات كي سات بيش كياب -

طور موج ازغبار فانه اس كعبدوابيت الحرم كاشار اس كترازآن زادقالشس ابر كلميبِ افزالينْ اُذذاتش ابر بورياممنون خواسيد داصتش تاج كسرك ذير بإ ئ المتن قوم دائين و حكومت أفرير ددشيستان مراضلوت گزيد مانندشهما حبثم أدمح وم نوم تابرنخنتِ خمرای خابیده توم ديده لوانتكبار اندومساز وقت ريجا يتع اوآمن گراز

اس بیان پر محض واقعات کومنظوم بنیں کیا گیاہے مجھ باز بان مرار تلمیری ہے۔ مصرت محمد اللہ تجربات دواددات سے استعاده دكنايكي شاعرانه تشاليس تركيب دي كئي بي - اقبال کا دومرا فی دمرا فی در او فادی کی مردم ایا فی علی مات کی تعلیہ ہے - ایرانی ہددی شاید دنیا کی بہت لیسٹ لیست میں بالے جاتے ہیں شاید میں ہائے جاتے ہیں شاید تہذیب ہے جہما کی صن کی آدامست کی اور حواس خمد کے الذو کے جنٹے سامان اس تعافت میں بالے جاتے ہیں شاید بہت ہے ہیں ہوئی کے بہت اس اور طبیع ۔ لیکن جو الموالی کے باوجو ایم ان ما معلی کے جو ادار م ایرانی ہم دیم میں اس کے باوجو دنیں جو ادار م ایرانی ہم دیم کے اور میں اس کو موجو کی میں ۔ جانے ہوئی ہی ۔ جانے اور اور اس کے باوجو دنیں کی اور میں معانی باصل دومرے ہیداکر دیے ۔ ایمنوں نے تعیش کے دسائل سے تفکر کی کام میا ۔ اپنے اس کار ما میں دو خود ذکر کرتے ہیں ۔ خود ذکر کرتے ہیں ۔

خزل سراونوا بائے رفتہ بازگور بین فسروہ دلال جمعنی ل آواز اور کنشت وکعبد دبت خانہ وکلیسارا برادفتنہ ازال جیٹم نیم باز آور زباد کا کہ بخاک من آنے آمیخت بیان بجوانان نو نسیسا ز آور نے کہ دل زنوالیش بسیندی قصد می گرشیشہ جاں را د ہر گداز آور بنیستان عجم بادصی میزاست شراد کی فرمی چکد ڈسا ذاور بنیستان عجم بادصی میزاست شراد کی فرمی چکد ڈسا ذاور

اب اس مدنام کی ایک مثال طاخط موء اس سے قطع انظر کر ندکور و بالا بیان خود ایک مثال سے ا

شادم كرمزارين دركوس حرابتند السهد زمزده كادم اركعبر ب فاند النهام الكعبر ب فاند النهام فرداند و داريان

برکن نگردادد، برکس سخفدادد دربزم تونی خیزدافها مز درافها نه این کیست کربردلها آورده شیخونی صدفهر شارایغها ده ترکآنهٔ

در دشت جنوب من جرال في مست مردانه

اقبال بربرزد دانه که نیایدگفت تاریخته در که دون سرو دارد در در داده

| شان خرف المناورة     | مكاميات                                                    | 11                       |                                                                                                              | اتبال کی فاری شاعری                |
|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ( پامهوا)            | بنمر حيوال دليل كم طلبي است                                | تلاشْ                    | بشاخ زندگی مانے زنشہ لبی است                                                                                 |                                    |
|                      | <br>زه یادده مریض اواطهه را زرا                            | لغمرتا                   | خيزونداب بركشائي بردگيان مازرا                                                                               |                                    |
|                      | ه می زند قاً فلهٔ نیاز ً را                                | ناذِكررا                 | حاده زخون ومروال تخته لالدوربهار                                                                             |                                    |
| (پیام مشکا)          | ب يك نظر مده زكس نيم بازرا                                 | الخصية                   | ديده خوا ښاک اوگر برجمين کشو و 'ه                                                                            |                                    |
| (پیام منگشا)         | رکه درین بحرسا <u>سط</u> جویم                              | 心心                       | چوموع ساز وجودم بین نجرواست                                                                                  |                                    |
| ( ڈبورمٹٹٹا )        | ۔<br>اراقر نیماشائے روافت                                  | زگرسط                    | لاكاس مكستان داغ تمنائے ذوات                                                                                 |                                    |
| ( نیزرصلهٔ ۱         | -<br>ه حبلوه ما بنسگاہے تواں خرمیر                         | >14                      | صبح دستاره وثنفق ومأه وأختاب                                                                                 |                                    |
|                      | <br>>وشوق دبدم بمه آه دناله دروم                           | ואהנוצ                   | بنگاه آشناميچودرون لاله ديرم<br>بهبندولپټ عالم تپڻ حيات بيدا                                                 |                                    |
| ( نبیدهشد)           | <br>وشوق دبیم بمه آه ونالدویم<br>برس چصحوارم ایس فزالددییم | چردان                    | بهبندوليت عالم تبن حيات ببيرا                                                                                |                                    |
| ( زبور <u>ماها</u> ) | <br>در غنچه آهه می وان<br>در غنچه آهه می آدان              | المالاكث                 |                                                                                                              | "لپس چه باید کرداس                 |
|                      | ين ربيع مي داني كرمېييىت                                   | シエン                      | تنزمن برمردحن إدمشيده نيست                                                                                   |                                    |
|                      | ودرا برمست خود كمثود                                       | عقده خ                   | قطرُوشبنم که از ذوق بنو ر                                                                                    |                                    |
|                      | بن از فلوت أفلاك بست                                       | رقت خ <sup>ور</sup>      | ازخودي اندرضميس يرخود لوثت                                                                                   |                                    |
|                      | Constitution of the                                        | ولتتدن                   | دُرخ سوئے دریاہے ہے یا مال مذکر د                                                                            |                                    |
|                      | A CHAPTER                                                  | دم نپیس                  | اندراً غوس سحر مک<br>۲. کرد غین در                                                                           |                                    |
|                      | ر (مث)                                                     | ر میگیر                  | تا رکام غیزا نورک                                                                                            | . 4 12                             |
| 1. 1. 1. 2           | T. A. C                                                    | A 1                      | المتأل رحا مله مسرهي زياد مداه أذ آآ                                                                         | تناغری کے جزاو ک                   |
| ים - שקטון מונדי     | رو سے ان کردہ از کران کا                                   | عافعا دمزا               | بین، جزداعظم ہے۔ ادرید جزداقبال کا<br>پس نفخے کا ایک سی سا وردان ہوتا ہے۔                                    | زمنا عری کاجرزد تا <sub>ن کی</sub> |
| ين المرام            | اد برگار در اشهاری می                                      | . ایک دهدا               | ایا ماہم ہے اور پیزروافہاں ہ<br>سے ننے کا ایک میں پنا ورداں ہوتا ہے .<br>ادرنظوں تک عمد درمنیں ، لور بے رکاہ | هے میں اور اس سرشاری .<br>رسم      |
| ك يس ساري            | مریب علما است اعتقاری در در                                | مراد مورد<br>در المراد م | الانظول تك عمدود نبيس بي ريماه                                                                               | ے کی یرلیفیت چندغز لول             |

زمزے کی یکیفیت چند غراف ادر نظوں تک عمد در مہیں ، بورے کام بر طاری ہے ۔ یہ ترخم بحراور دادیات دقامنے برمجی مخصر بنیں ، یہ دراصل انفاظ کی ایک خاص دجدانی ترکیب سے صورت بذیر ہوتا ہے ۔ یہ فن کاد کی طبیعت کے نظری مرافق کا ابناک سے اس کوایک افظامی دولد سے تبیر کیا جا ساکتا ہے۔ دوروان کی چند تا نیں گوش گذار ہوں سے

جندروسیخودگنی پرده بهیچ دشام را جهره کشاتمام کن جلوئه نامتسام را سوزدگدان مالمقاست؛ باده زمن للبکی بیش توگریبان کنم متی این مشام را من بهرود زندگی آنش اوفزوره ام توشخ شینے بره الاالرشند، کام را عقل درت ورق بمشیعشن بنکتروسی طایر زیرکے بردواز کریر وام را (زبرمش)

> مبواز غنچ می ریز در زنگل بیمانه می ساز د به طوی شعلهٔ پروانه با پروانه می ساز د چسب در دانه می سوز دجه ب تا بایزی شازد چوشایس ژادهٔ اندر قنس با دانه می سازد

ہوا نے فرودیں در گلتاں سے خاندمی سازد مجست چوں تمام افتدرقابت از میاں فیزر به ساز زندگی سوزے ، بسوز زندگی سانے تنش از سایۂ ہال تدرو سے زرزہ می گیر د

بگوافدآل دا ای باغبال دخمت ازجن بندد گهایس جاد د نواما دا زگل بهیگام زمیسی ازد رپیام دسشهٔ

اب ایک اہم ترین سوال درہین ہوتا ہے ۔۔۔ کلام اقبال کی یہ ساری ضرویتیں فارس زبان کی شاعری ہیں کیا مقام کھی اور دو رہان دادب کے فئی معیار پر پوری اتر تی ہیں ؟ یہ سوال میرا بہیں اور نہ کسی با ذوق اوا شناس شعری ہوسکتہ ہے۔ ایسے موالوں کی جو بہت معیار پر پوری اتر تی ہیں ؟ یہ سوال کا جواب دینے کے لئے ایک اس سے بھی زیا وہ اہم سوالی اتھا ہے ۔۔۔ شعری حقیقت کیا ہے ، وہ کون سے عنا صراور لوازم ہیں جو شعر کرتی الواق شعر بناتے ہیں ؟ جہاں تک کسی کلام کی سانی درستانی کا تعلق ہو وہ کو ایک بنیادی اور اولین شرط ہے کلام کی حقیقت کو معین کرنے کے لئے اس است دائی مسانی درستانی کا تعلق ہے وہ وہ تو ایک بنیادی اور اولین شرط ہے کلام کی حقیقت کو معین کرنے کے لئے اس است دائی میں اس است الله کا می کام سے اور مواد ہو اور محاد بر کہ ہوئی ہے ، دو کو میں ہوئی ۔ کہا یہ کہ اس کی حقیقت وہ جاتی ہے وہ دور مراد ہی اس است کا میں ہے ۔ اوبی و شیاح ہی ہوئی ہے ، دی کو دن کا می اس اور کی استادی عموان کا کی استادی عموان کا کی استادی عموان کا کی اس اور کی استادی عموان کا کہا ہوا سے دور کی دور می کا میاب و سیاد اظہار صرف کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ہوئی ہوئی ہے ۔ انسان کی اس لامکا کی قدر سے سیحی وجوان کا کا میاب و سیاد اظہار صرف دور کی بیا گئی ہوئی میں دور کی جاتی تھی ہوئی میں دور کی جاتی ہوئی ہیں ہوئی ہے ۔ شعری وجوان کا کا میاب و سیاد اظہار صرف بی سیا ہوئی میں دور کی جاتی ہوئی میں دور کی جاتی ہوئی میں دور کی جاتی ہوئی میں دور کی جاسکتی ہو ۔ کہ میں دور کی جاسکتی ہو ۔ کہ میں دور کی جاسکتی ہو ۔ کہ دور کی جات کی دور کی دور کی جات کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی جات کی دور کی جات کی دور کی جات کی دور کی جات کی دور کی دور کی جات کی دور کی دور کی دور کی جات کی دور کی جات کی دور کی دور کی جات کی دور کی جات کی دور ک

افیکل فادی شاعری کا سلوب ان ہی ادبی نفوش کلام Figures or Speech برشتن سے۔ اس میں دفارم المسلوب ان ہی ادبی نفوم اللہ اور کا مہ جائے کا کہ اللہ اور کا اسلوب ان ہی ادبی نفوم کا میں میں دفارم کا اللہ کی سخری اللہ کا در کا اللہ کی اللہ کی سخری اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا

نغروموسیقی پہنے سے شعر کا پیکر بنتاہے اور دوسرے ساس کی حرکت ابھرتی ہے۔ شعر نام ہے خیال کی صورت گری اور اس صورت کی دل فعاد مبار بن الم الفاظ کا ایک خاص ترتیب اور اواندل کی ایک محضوص ترکیب بردئ علی ایک محضوص ترکیب بردئ علی ایک محضوص ترکیب بردئ علی ایمان محضوص ترکیب بردئ علی ایمان الم ای

اقباتی پی پیشین حقیقت کشاہے، طلسم آخری بہیں، ٹھیک جس طرح ان کا ترخ عمل خیز ہے، خواب آور بہیں۔ او پر جن شعری عناصر کو اتجز برکیا گیاہے۔ ان کی پر کھر کے لئے ذیل کے دواشعا دکسوٹی کے طور پر مین کمئے جاتے ہیں۔ ان موف میں فکر دفن کے معجز نما امتز اج پر جتناغور کیا جائے گا مسرت دبھیرت میں آنیا ہی اضافہ ہوگا۔ بوعلی المدر عنہ ارت تا قد گھ

نغرکجا ومن مجاسا ذسخن بها دالیت سوک قطاری کشم ناقهٔ سید نهام داد (باتی آننده)

اُدو تدرلی پر فرمان فتجوری کی عالمان تصنیف جوزبان کی تعلیم و تدرلی کے جدید ترین اصل و قدر سی اردو یا اور در سیال وسائے دکھ کر کھی گئی ہے ۔ فیمت، جاردو پلے اُردو ہوئی کی ہے ۔ فیمت، جاردو پلے اُردو ہوئی کی ہے ۔ فیمت، جاردو پلے اُردو ہوئی کی میں اردو فادسی ادب کی تاریخ بین ہمی کے فن عدمون عادرارتقاد پر سرماصل بحث کی ہے ۔ فیمت، بالح وَد بے تین موجود عرب میں فرمان نتجوری نے زبان دادب کے ہمایت اہم اور نظیم اور نظیم اور نظیم اور سائل پر قلم اُنٹھا یا ہے ۔ فیمین موجود عرب میں فرمان نتجوری نے زبان دادب کے ہمایت اہم اور نظیم اور سائل پر قلم اُنٹھا یا ہے ۔ فیمین موجود عرب میں فرمان نتجوری نے زبان دادب کے ہمایت اہم اور سائل پر قلم اُنٹھا یا ہے ۔

# كليوسيركون وركياتهي

نيار فتح<u>يوري</u>

کلیوبرا ( صبے موبی اوبیات میں قلططرہ کتے ہیں فراعد مرک تاریخ اورد نیائے میں وعثق میں بلمی شہرت رکھتی ہے عام طور پراس کی ذندگی کے رومان اوراس کے تاریخ وجود کے متعلق جو باتین کماہر کی جاتی ہیں ان میں سے اکثر می نہیں ہیں -

ان روایات کاجن مسلمات سے تعلق ہے وہ یہ ہیں۔

١- ده فراعد معرك فإندان سفنعل دكمتي تعير

١ ـ ده غير مولى حن وجال كى مالك تني ـ

سر ميزوا ودا نعلآن ساس كاجنياتي تعلق ناجا تزتعار

مهر ده حسب دوارج ملكت معراب ما ليسع شادى كرند برمجود كي كمي-

۵- انطآنی کی دفات کے بعداس نے مرف اس کی محست میں خود کشی کی۔

دنین حالبی میں نومرکے دیارس ڈانجسٹ (ارکی اشاعت، میں مردون وہادٹن کا ایک مقالد (برحالہ بواس لیٹی) شائع ہواہے میں میں اس نے ملیو ٹیراکے میع مالات درج کرکے ان تمام ددایات کی تردید کی ہے جودو فراد مال سے مشہور می کا دی

۔ ا۔ یہ باش بالکل میح ہے کہ دہ معرکی کمکرتھی لیکن قدیم فراحد معرکے خا ندان سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا پہاں تک کےمعری خو کا ایک قطرہ کی اس کے خون میں شا مل ہزتھا۔

وه نسلًا بِي نَا فَي نَتِي اور مُقد ونيه مِن اس كى ولا دست برى تَتى-

اس کامنی تعلق خاندان بطالت سے تھا۔ اس خاندان کامورٹ اعلی طلیموس اول ( ملہ میسرے معمیم ) سکندوا خلم کا قل فری جزل تھا جوسکندر کی دفات کے بعداسکنوریر پر قابض موکرموکا فرمانوا بی کی تھاا ورحی کے خاندان کاموری دورِطو د در حکومت بطالت کہلا تا ہے۔

کلوفراای فازان کاری تھی اور طبیرس سرزم اس کاب تھا۔ دہ شلافت کا بھی تھا ہوئی آفلیب آگا ہو سال کا ایک اور سال کی اور سال کا اور سال کی اور سال کا اور سال کی اور سال کا اور سال کی استان میں اور سال کی سال کا میں میں اور سال کی اور سال کی اور سال کی سال کی میں کا میں میں میں کا میں

معرکی مکر ہوگئی۔جب کموہ بالکل نوجوان تھی۔ ملہ دہ بطلیوس جوہنیت وفلسفر کانا ہراتھا اس سے باحل مختلف تھا جریدنے مختلفہ میں دھات باقی یده در نار تعاجب دربار بطالمه سازشون کا مرکز بنا مواتها اور حکومت پرا قدار حاصل کرنے کی فرض سے تو وشای خان ایک افزاد کھی ایک دومرے کے محالف نے چنا کے کلیو بڑا کی تحت نستنی کے بعد بھی بھی ہوا اور دومال بعداس کے نوعر بھائی (طلبتم جہادیم) نے امراء در باد کی سازش سے کلیو بڑا کومز دل کرکے شام کی طرف حلا دطن کر دیار مگر بر کرب جہن سے بیٹینے والی تھے۔ اس بھی فوج کا دارند کی اور اپنی کھوئی ہوئی سلطنت معرصا صل کرنے سے لئے اسکندر پر دوحا دابول دیا۔ یہ دا تعرب مہاری مرک ہے۔ مرک سے حد سرز داخ مارز دائے دومری می است مراف کسائی ( بروج میں مرک کے لئے اسکندر میں اسکندر میں مسئے گیا تھا۔

جب سرر (فرانر وائے دومر) بی اپنے تولیف کمیائی ( برده ۱۹۶۵ ) کے تعاقب میں اسکندریہ مک پہنچ کی تھا۔
جب سرر د فرانر وائے دومر) بی اپنے تولیف کمیائی ( برده ۱۹۶۵ ) کے تعاقب کا میراسکندرا
میں بہاں دہ تھی تھا کر ل نے ناو بطرہ نے اپنی فوج لیکراسکند رہ کک پنچ گئے ہے قاس نے قلو بوات کہ بالم بھیا کہ فعراسکندرا
ہوجائے ایک تاجر کو آمادہ کیا کہ وہ اسے قالین میں چھپا کر سرر کے تحل مک پر پنچ دے چنا بجہ شام کوجب وہ ماجر ما فرجوا
ادر میزد کے سائے اس نے اپن قالین کمولا تواس کے اندرسے قلو بطرا برا مدجوئی اور منتے ہوئے اس نے میزد کے سائے
ادر میزد کے سائے اس نے اپن قالین کمولا تواس کے اندرسے قلو بطرا برا مدجوئی اور منتے ہوئے اس نے میزد کے سائے
اظہاد حقیدت کیا۔ میزد قلو بطرہ کی اس اداسے بہت متاثر ہوا اور مزحوف عکومت معواس کے والے کم دی بلکماس سے شاہ
المہاؤ حقیدت کیا۔ میزد قلو بطرہ کی اس اداسے بہت متاثر ہوا اور مزحوف عکومت معواس کے والے کم دی بلکماس سے شاہ
المہاؤ حقید کی اس کے اجد موہم بہار میں قلولیوں نے بلے استمام سے میزد کی دعوت کی جوابھی مک بہیں مقیم تھا میمون مک ورواس میان کے ساتھ کہ جادسو کمنیوں بی فورج بھی ساتھ مساتھ تھی اور میں ورواس کا مام میزدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کی پیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کی پیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کی بیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کی پیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کی پیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کا چیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کا چیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہدون کے جہتے میں قلولیوں کے لوگ کا چیدا ہوا اوراس کا نام میزدون کے جہدون کے

کیا (جس کے معنی لوٹائی زبان میں جھوٹ میزرے ہیں) اس کے بعد بیزرنے مھر چھوڑ دیا اورایشا رکوچک وٹالی افرایقہ کی نیز کی طرف متوج ہوگیا اور جب ان مہوں سے فامہ ز ہوکر وہ دوم والس آیا تواس کی حکومت انہائی عودج بہتی۔ اب فلو پولو کھی معاینے لڑکے کے معرصے روم آگئی اور میزر نے ایک نہا بہت الاستر نفر اس کے قیام کے لئے دُفٹ کر دیا ۔

تلونطی نے دوم آنے کے بعد ملک کی بڑی ایم قدات انجام دیں۔ اس نے یہاں کا مالی انتظام درست کیا۔ اقتضا دیا ت کی اول کاصلات کی تکسال کودست دی۔ ابرین بہت کو بلا کر روبی کلینڈر (تقدیم بی بیت بلی کرائی ہو موجودہ علیسری تعذیم کی او بنیاد ہے۔ بیزر نے بی اس کی خدمات سے متاثر ہوکراس کا مجمد سبکل زبرہ بین قائم کیا اور ایک نیاسکومسکوک کما یاجس می وا اور کیو پلی جگہ تلونطیسرہ اوراس کے بچر بیزرون کی صورت منتقل کرائی۔ الغرض بدوہ زمانہ تھی جمیر کا اقتدا دانستا کی ہوری کی تھی اس دور کا مرابہ بیروی کی تھی اس دور کا مرابہ بیروی کی ایس دور کا مرابہ بیرم من میں بینے گزرے سے کم میزرقی کردیا گیا۔

اس کے بعد قلو بطرہ معرصی آئی اور بین سال یک القلاب روم کا خاص ش ممطالد کرتی رہ بعب ما دک کے جاب بہت برمسلط ہو کی تواس نے قلو بی معرف اور کی جاب بہت برمسلط ہو کی تواس نے قلو بلوہ کو دعوت دی کہ مارسس میں کراس سے مل کے حدوث وی جاب بہت دیا تھا میں ہے۔ وہ اپنے سینکٹوں خلام دیا اس کے بعد وہ اپنے سینکٹوں خلام دیا اور کہنے داس سے ملی اور اس شان وشوکت کے ساتھ کا نظر نی کی انتہا میں جند حدوث اس مے کہ دہ خوالغ اور کہنے دس اور فوج سے مال تھا میں کہ دہ خوالغ اور کہنے اس مے کہ دہ خوالغ میں میں میں کہا ہوں جا کہ اس مالی میں کہا ہوں میں اس کا در شان وشوکت دی جوان وہ کیا رسینکٹوں زدیں کر خلام وصت استر کھڑے ہے۔ جواج میں کہنے ہیں اس کا میں اس کا در شان وشوکت دی جوان وہ کیا رسینکٹوں زدیں کر خلام وصت استر کھڑے ہے۔ جواج میں کہنے ہیں اس کا دوسان اور در شان وشوکت دی کھران وہ کیا رسینکٹوں زدیں کر خلام وصت استر کھڑے ہے۔ جواج میں کہنے ہیں اس کا دوسان اور در شان وشوکت دیا ہو کہ کہ دول دوس کو ملام وصت استر کھڑے ہو کہ کہ دوسان کی دوسان کے دوسان کو کھران دو گیا۔ سینکٹوں زدیں کر خلام وصت استر کھڑے ہوئے کہ کہ دوسان کی کہ دوسان کے دوسان کی دوسان کی دوسان کو کھران دو گیا۔ سینکٹوں زدیں کر خلام وصت استر کھران کو کھران دو گیا۔ سینکٹوں کو کھران کو کھران کو گیا۔ سینکٹوں کو کھران کو کھران

اعا لمرکئے چومئے بجتی دفق محسودد کی مختل آدامتر بنی ما تکیفیوں سے اسٹنے والے نوشیودا در بخودے میادی نفسا کومطرکورکی کھا۔ اورخود تکولطیسوہ دینس بنی ہوئی تحت پرجلوہ افروز تھی جب دیوت ختم ہوئی تو طویلیسوں نے بہت سے قبتی کا لکٹ انطونی کے مساتھ کردیں ہے۔ دوم رہے دن اس نے انظونی کے مساتھ اس کے نوج سسرداروں کو بھی پیوکی اوران کو بھی بنیں ہا تحاکف دیئے۔

يرمب كمي قلوطيسوه فياس لمح بنهى كياتك كموه الطونى عصبت كرف لكي تعى بكرمقصود مرف رومس الكادبداك

اس کے تین ماہ بعدا نطونی پیوم مرا یا اور پودا زبان ایام مرماکا بیس برکیا. اسی زمانے میں ان دونوں کی فررسسی شادی بی بوگئی میں سے دونوں کے بیچ بی بیدا ہوئے جرفا لبا زندہ ندسے اس کے بعد جب انظونی جا گیا تو کھر جا اسا کے معرف ایک دونوں ایک دونوں کے بی بیدا ہوئے جرفا لبا ذندہ ندسے اس کے بعد جب انظونی جا گیا تو کھر جا اسا کہ دونوں ایک دونوں کے کوشن کردیا دونائی میں اینا افتداد بڑھا نے کی کوشن کردیا تھا اوران کی تیمیں کے لئے اسے معرکی ا دادی عرودت میں مولی ۔ چنا نچاس نے کلید مرفول کا کھا کہ شام کراس سے مل سے نسک بر بازت ہوں کی باقات تھی جس میں دونوں کے درمیاں باقا حدہ معاہوہ جا اجس کی کوشن کردیا تا جا تھا ہوں ہوا جس کی بھر میں بر مانات میں جس میں دونوں کے درمیاں باقا حدہ معاہوہ جا اجس کی ایک شرویاں بر کئی تھی۔ واپس معاہوہ جا اورس پر محکومت دومری شرفی ہوا جس کے بیار کی مانا ہوگئی تھی۔ معاہوم جا جس کے ایک مستون کا دونوں کے بہر ساتھ ساتھ مانی مرب پر میں انطونی اور دونوں کے بہر ساتھ ساتھ مانکو ہی جب پر ساتھ مانی مورب میں معاہوم جا کہ جا ساتھ باتھ ساتھ مانی میں میں دونوں کے بہر ساتھ ساتھ مانی منبول کی مورب میں مورب میں میں مورب میں مورب کی میں میں دونوں کے بہر ساتھ ساتھ ساتھ مانی میں میں مورب میں مورب میں میں میں مورب کی مورب میں مورب میں مورب میں مورب میں مورب کی مورب کی مورب میں مورب کی مور

جب بدونوں اس بہم کے سلے میں دریائے فرات کے پہنچ تو کوٹر اگر بچہ ہوا اور وہ معروایس ملی گئی ججہداً انطونی فے تنہا اس بہم کو برگرنا چا یا اسکن کا میاب نہ ہوا اور ہفت فوج نقصان کے بد فہا ہونا جُما ۔ برخر سنگر کوٹر ایک جُروداً انطونی اور کیٹر سامان در درکیٹر کی کی میٹر در میں میٹودہ درکیٹر کی درکیٹر سامان در درکیٹر کا تعدید کرکرکے اپنی اصل در میں کی خرف میں میٹودہ میں میٹودہ میرودا میں میٹودہ میرودا میں میں میٹر جہ میرودا میں میں میٹر جہ میرودا میں میرودا میں میں میرودا میں میرودا میں میرودا میں کا اور میں کا نام میں میں میرودا کی کی میرودا کی میرودا کی میرودا کی میرودا کی میرودا کی میرودا کی کارودا کی میرودا کی کارودا کی میرودا کی میرودا کی کارودا کی میرودا کیا کی میرودا کی کیرودا کی کیرودا کی کارودا کی کیرودا کی کارودا کی میرودا کی کیرودا کیرودا کیرودا کی کیرودا کیرودا

ظاہرے کاس کامیابی کے بعد ( میں میں ہے کہ فرج ) خاص تہیں بیٹے سکتا تھا۔ اس نے معر پر حلکردیا۔ اس وقت کلوٹیرا اسکندریہ بین تقیم تی ا درمقا بلری تیاریاں کر ہی تھی کہ فرج نے اس کا ساتھ چوٹ دیا اور بر نیرمنگرانطونی نے خودکشی کملی۔ کلوٹیرا زندہ تھی اوراس کی گرفتاری کے لئے بہی مقرر ہو چکے تیے لیکن گرفتاری سے پہلے ہی اس نے اپنی جان دیدی اور جان وید کا قصر د اپنے م ب کو سانپ سے ڈسولین کا ہے تا فلو بھوں نے اس لئے خود کئی بہاں کی کہ وہ اپنے مجوب انطونی کی جدائی کو بردا اشت ، مزکر سکی تھی بلکہ محض اس لئے کہ دہ جانتی تھی اگرزندہ دیمنوں کے باکد لگ گئی تو وہ ذیت و رسوائی مجی کریں کے اورام سی کما کسی دیمن فر کیل طریقے سے اس کی جان بھی لے لیس کے بین انجہ اس کے تین انوکوں کو جوالطونی سے تھے۔ بھی ذات کے ساتھی مان بول سے دسواکرا درسٹرکوں برگھ سدا سی کھریا کے رہائے گئی گئی گئی ۔

کوپڑاک بورس کے جوروم کے کھنڈروں میں اس کی وفات کے .. ہما سال بعددستیاب ہوا ہے معلوم ہوا ہے کہا میں گاتھ است جن پراس کی صورت منعقی ہے تہرا میں اس کے معلوہ ہوا ہے معلوم ہوا ہے کہا میں گاتھ مند حجم کے بحدید ہوا ہے معلوم ہوا ہے کہا میں گاتھ مندو حتم کے بحیرے ہونے والی خودت قراد دیا جائے۔ اس کی تقددیق پلولما دک کے بیال مندی حس کے بیش نواسے بور معمولی سا حرائے حق والی خودت قراد دیا جائے۔ اس کی تقددیق پلولما دک کے بیال سے بھی ہوئی ہے جس نے اپنے وا داکی ایک دوایت نقل کی سے اس کے داداکا ڈرلیم معلومات ایک معری طبیب تھا میں تقل سے بھی ہوئی ہوئی ہوئی اور جس سے اپنی سے بھی ہوئی در کہ مالیت ایک معری طبیب تھا میں قلو بھرہ کے مالات ایک معری طبیب تھا میں قلو بھرہ کے مالات اس کے باور جس سے نقے بچنا تھے بوئی ارک محکما ہے کہ قلون بھرہ اپنی خان ہوئی اور مالی کا فران و دومری ذبا نوں کی بھی بار تھی دومری ذبا نوں کی بھی ما ہر تھی دومری ذبا نوں کی بھی ما ہر تھی دومری ذبا نوں کی بھی ما ہر تھی دومری دیں تھی اوراس کی معلقیار ذبات سے مثابر ہو کہ ہر محفول میں بال بیں بال ملانے برجمبور ہوجا ما تھا۔ کو سے مورک کو مودکردینی تھی اوراس کی معلقیار ذبات سے مثابر ہو کہ ہر محفول میں بال بیں بال ملانے برجمبور ہوجا ما تھا۔

دہ عسکری نظام کی نزاکتوں اور ترکیبوں سے بھی پوری طرح واقعت بھی اور جنگ کے وقت ایک نتو بر کا دجل کی طرح اپنی ساہ کی نتاز میں ایک بھی اور جنگ کے وقت ایک نتو بر کا دجل کی طرح اپنی ساہ کی نتاز میں میں ایک ہور کی انداز میں ایک بھی انداز میں ایک بھی انداز میں ہو گئے اور میں کے ایک بھی اور میں کے ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں اس خصوصیت کو با تصب نہ جانے دیا اور میں کا میان ہا اس کے علام بنے دہت د جانے دیا اور میں کا میان ہا کہ اس کے علام بنے دہت د جانے دیا اور میں کا میان ہا اس کے دام تنان حق وعشق کا ایک منتقل عنوان بن کردہ گیا۔

(جا کاری)

## شادکی شاعب ری

#### سيدشاه عطاالهمن عطاالي

براس كالحنسونبي كرنظير تمير بهوا

ا ضوس اس کاموق منہیں کہ داتھ کے اور تھرکا مفا بلہ کیا جائے گھرا تنا آخر در کہ جاسکتا ہے کردا سنے نے در مرف تھری پردی کی بلکہ ان کی تنا موں کا زیادہ صد تھر دردگی موفیا نرشاموں سے بلتا ہے اور تفوف کا حفر تھرسے ذیادہ اس کا کھی میر ہوئے ہیں ہو کہ بنتی کیا اور بہت کا نمیا ب ہوئے اس بیان سے ہری فوض مرف اس فذر ہے کہ خطیم آباد نے دہی کی دوایات شاموی کو دور زندہ ارکھا بلکہ اس میں ترقی کی ہی وجہ ہے کہ عظیم آباد دہلی اسکول کا حاسل ہے۔ حرف موجودہ وور میں مثوق نیموں نے کھی کہ کا انگر اختیا کہا گھر کا میاب مزموسے عظیم آباد کھنوی شاموی کے لئے مودوں زمین نہیں مکت و در ممتا خرین میں شاد سال نی زندگی نذرشاموی کردی اور دہمال مک وادم خوب و یا۔ مہند ومستان میں مہت کے لیے شواد لکھیں کے جن کی مشق سنی اتن دہی ہو۔

ستار کاایک فاص ذبک تغزل ہے اور لقول صاحب کاشن مندا موجودہ دور کے خوش کو مشوا کے بیش دوہیں۔ مکن ہے مرابہ جلد ک شادایک فاص دبکہ تغزل ہے اور لقول صاحب کاشن مندا موجودہ دور کے خوش کو مشوا کے بیش دوہیں۔ مکن ہے مرابہ جلد ک شادایک فاص دبکہ تغزل کے مالک ہیں محتاج کی کر بالمتفصیل بنا دس کی میہاں برمرف اتنا عوض کر دنیا مراب کا بیا فاص مرددی ہے کوئی ان کا سولیف نہیں۔ میں کر کے چل کر بالمتفصیل بنا دُن کا بیہاں برمرف اتنا عوض کر دنیا مردنیا معلا میں لیس اور فریادسے کسب سنی کیا مگر تمریک انگ ان کے کلام پر ما در می ما تم خوا من انداز میان دول کے مطابق تربی سیان ندوی نے کہ کہا ہے کہ شاداس دول کے تمریب وی انداز میان دہمی مشال سوزو کو لاز در دی ما تم و فرمایدا دی میں میں شال میں براندسالی اور وہی فعلی ہے اور ان دبھوجی وی ہیں شال سوزو کو لاز در دی ما تم و فرمایدا و بی میں میں میں مشال دروہی فعلی ہے اور ان دبھوجی وی ہیں شال است دوشن ہو کاست

عوض تدبیر فلم کے جان کھونا ہم کو آ تا ہے الگ بنٹیے ہوئے کونے میں دونا م کو آ تا ہے بچالی ڈور توں کو کجر فلم سے ، یہ کہا لائل خودا ہے یا تقصصا بنا ڈیونا بم کو آ تا ہے

ذبانهٔ کاردکا جا چکااب کا در و کیسی ؟ خزاں سے دل لکا کے دل کاش دیگے ہوھیی

ا بھی بہت دل میں ہیں امیدیں، تڈپ کے حرست رزم ملوا کرشآدے عزیزہ تو ذکر کرنا سر آر درو کا

یہاں نہ نشوو کاکا حاصل مذکوئی ٹڑہ ہے دنگ وگرکا مہنو کے مؤداس ثبن بے غینی ذمانہ کئے ذرا ہو کا

> ۱ د هر پی کاش اک ون وه سوا با نا زم نکلے کبی بم سے فرمیوں کے کبی دل کا حوصلہ تکلے

ہ ئے پروانر کا وہ ورائشمع کا یس نے دوکا ورنہ کیا کہ سو نکل کے میں تھا

سنے سنتے دود یا کرنے متھے مہب ہے اختیاد اک نئی ترکیب کادد واپنے افٹائے میں تھا

مونٹی سے مصلیت اور بھی سنگین ہوتی ہے تراب اے ول ترابیےسے ذرالسکین ہوتی ہے

ا پنی طول عری کی شکایت اور دنیاسے بزاری کا المہاد شا دنے اکٹر چگہ کیا ہے اوروہی میر کا اندا نہ بیان ہے مدہ کھورکے دواں سے کھورکے ہیں اب عمر دواں سے پہر کی ایک ہے مدہ کہونچا دے وہ میں گھورکے لائ تنی جہاں سے

تفل محرساس بات كالبتر حلّما بعد كالمان مدم سع وجودين أنا بندنين كرَّا تعاد وه خود سع بنين أيا بلكر لا با

کیہےع

پی آپ کی انہیں لایا گیا ہوں زندگ سے بزاری کی مثال اسسے زیادہ اور کیا ہوگ ہے اب ہی اک عوبہ جلنے کا نہ اندا زک یا ذندگی میپوڑ دے بیمچیا مرا میں باز کیا

خفرکیا } ہم تواص بھنے ہیں ہاڈی مہ سے بھنتے ہیں دم اب اُک گیب اللہ اکر اِ کہ سے جعیتے ہیں شاعر جب نفر اکٹاکر دکھیتا ہے کہ اس کے مب سائتی دوانہ ہوگئے اوڈ اکیلا اِن کا اُن گسارزندگی کے ون لچدے کرد ہ داحت داکرام سے ناآٹ ہے تو بے اختیاد کہرا کھتا ہے 5

دم اب اكتأليا الداكر إكب مصبية بي

حرافیوں نے کہاسب کچھ ادھر دوٹے مخن کرکے گرمیٹے ہیں خاموجی کو ہم تغیل دہن کرکے

بلکاس ہاستے معرّف ہیں کہ شاعری ممیرے نئے وہالی جان ہوگئی اورسنیڈوں دیمّن ہیدا ہوگئے سہ مشقت کے سواکیا مل گیا مشتق سخن کرکے عدد چا دوں طرف ہیدا کئے ہم نے بوئن کرکے عدد چا دوں طرف ہیدا کئے ہم نے بوئن کرکے ان بچھ بیٹ کر کے ان بچھ بیٹی کر بھر ان بھی بیٹی کے کہ دہ ان بچھ سے دیتے الفے دیکی مدح دشا کرتے ہیں سہ بناویا بھی بیٹی کے دامتہ چلستا فدا بھی بیٹی کے دامتہ چلستا فدا بھل کے اسک شاکر تاکمہ جینوں کو فرض شادگی زندگی حدوث و مایس کا مرفع ہے اور وہی ان کے کمام کا حقیقی دیگ ہے ۔ متذکرہ بالا اشعاد سے ان کی حوال

عوم ن دندگی سے بزاری کا شوت دیا کہ اور اس انگ میں دہ جہیے دیک ہے جمد روہ ہا استعاد سے فی کا موسی کا موسی کے است نعیبی اور نندگی سے بزاری کا شوت مل مچاہے اوراس دنگ میں دہ جہیے بہت ساتے جلتے بین برکا دنگ ان کو بہت لیند ہے۔ انہیں دونوں سے عزت روائی اے شاقہ اُن تھے کہا ہے شاقہ اُن تھے کے صدرتے انہیں ہے بدل کے میں لعمد تی تھے کے صدرتے

میر کا بیتے وہ بہال تک کرتے ہیں کرمیر کے انسار ردو بدل کر کے اپنی غزل میں شامل کر لیتے ہیں اور ان پر سرقر کا الزام هايد برنا ہے. مگر حقیقاً پر مزفر نبیں ہے اساکذہ کے اشعار العض اپنے لبند ہوئے ہیں کہ نتا عوان کواہیے کلام میں داخل کرنا چا ہتا ہے مگر کوار ونرن كالجبودى كي دوست بجنسه تونهب لم مكتا مجوداً كي حذف ا وركيها منا فركونا بُر تابع. دومرت به كم اما تذه كي مهود شعر کیفے سے یہ کان لمی نہیں ہوتا کہ لوگ اس سے ما وا فق ہیں۔ اس لئے اگر غیر مطبوعہ یا ناباب کلام سے سرفہ کیا جائے توالبستہ موجب الزام م ودرمشهودا شعاد كاليابا فادس اشعاد سع نرجم كراييا يركوني عيب منبي بكه فدرداني ميداس كي مثال مثاد کے کلام میں کڑت سے سے بیند مثالیں ما حذہوں۔

ممركا تشعرب مه

اتنی کی مہتی ہے اللہ مصیبت سے یہ موت کی قید لگادی ہے منتمت ہے یہ تناد لے اس کواس لمرج اینالیا ہے سہ

اپنیمتی کونم ور نخ ومعیبیت مجبو موت کی قید لگا ری ہے غلیمت سمجھو

تیر کارومراسع ہے۔

كرے كياكرانسيان مجبود سع ڈیں ٹونٹ کو گئی ہے کہ سمال دور ہے شادنے اس کوپے توبیا کمرکوئی ترتی نہ کوسکے بلکہ ترکیب کے کمانا سے تیرکے شوسے بہت ہے ر تتم ہے اُدی کے واسط مجبور ہوجا یا زنين كالتخت بهوجانا فلك كأدوريوا

اسی طرح حافظ کاشوہ سے

مادد پرالرهکس درج یا د دیده ایم اسے بے خرڈ لذستِ الرب مدام ما ساد نے اس کوارد دیں یوں ا داکیا ہے رہے

در مک می ملکی یا ندسے اسے دیکھا کیا يبرة ماتى كايال صاف پيار ين كف

كمرٌ مُرب مامٌ كَى لذت سے بِرَشْحَرِبِ كَارْدِهِ.

توبرخولِثْنَن جركردى كرباكن نُطْسِيْسرى ؟ بخذكدواجب كمدزتواحرا زكردن

شادن اس كا أردو ترجر ايون كياست م

ہم اپنے آپ بہیں جب تو ہوں کے فرکے کیا زماز مشآد ہم الیے سے احشواد کم

نغانى كاليك شعرب سه

بر بویت سبحدم خندان بر کلکشت مین دفتم بهادم روئ برروئ کل دا و خویشتن دفتم شادن اس لوه اس کے مفہم کو اداکیا ہے اور خوب اواکیا ہے سے

ہم باغ میں مائن آئے کتے البیل کی مطابت کمیا کھنے

منقار کو رکه کرکلیوں پر کھ اپنی زبان میں کہر جا نا

شَادَنے فا نَبَ كَا بَى نَبْعَ كِيا ہے مگر دہيں ك<del>ے جہاں تک ان كی عبیعت نے اس دنگ كوقبول كيا. شَادِي نرج فات</del> كالداز بيان بعيدوه فلسفه طانى اورمنلق نكارى جرفالت كاخاص شيوج- شآدف يغل فالت ى غول بركبي بِ اورْنَفریماً وی رنگ اختیار کیا ہے سہ

و کھ کہوں توا شارہ یہ سے کہ جب رہیے ربوں فوش تو کہتے ہیں مدعب سکتھ

خا لب کا شورسے س<u>ہ</u>

سفینہ مبکہ کا دے پر کا نگا خالت فداست كالتم جور نا خدا مميّع!

شاد کہتے ہیں سہ

ملی نجات جو لمو فال س*نے دل بر کبتا سیھے* فدا کوہول کے الطاف نا فسٹ دا میکیئے

فانسب كامطلع وليإلن

نعش مسسر بادی ہے کس کی شوق تحریر کا کاخذی سے برہن ہرسکر تقسوم

تا دكى غزل كامطلع اسى دندن قافيه بين يرب سه

رِّ سُندر ٢٤ والآحن عالمكركا ایک ہے دیکھوالٹ کردونوں ومضفودکا

ائى لمدة احمان المان فالب كمشرب بس في دوانين اودشاد كمي اس كالعلم ديت بيسه

ديواد بادمنت مزدود سے ہے تم . عالب رے فا کان خواب زاحیاں انگلٹ رائة برهمك دزن غير كوتكليف جواب ىر نياد روك ليني سي مجع المستع بهي غيرت ميري دست طلب دراز کرنا دونوں کے بہال ممنوع سے سه ادر بازار سے اے اسے اگر لوٹ گیا فانس مام جمس توميرا جام سفال افياع بانگنے کی مرکانے کی مرورٹ ایے مست بىر نىاد

تناد شکر مر جام خدا داد سے ممکن شیسیا ای طرح ننا درنے داغ کی بھی تعلید کی ہے، یار کینے کرداغ کے دنگ سے متائز ہو لئے ہیں اور کیوں مزہوتے ایک زمان شاد کا بھی اسی رنگ و بویں گذراہے - خور کتے این سه یکھلے بہرا تھ الله کے نازین ناک رکڑنی سجدوں رسجدے

جو منہیں مائزاس کی دمایش اف رہے جواتی بائے زمانے

خوم عن وعشق کی داردات ا در چیر عبار داغ کے بہاں جتنا سے اس ندر نو بنیں گر شاد کے بہاں می اس کی مناليس يائي جاتي بين سه

> وہ رخ ملے وہ کا فرنگا • توبہ ہے وه کا کلیں وہ لیکتی کمسر معاذ التلہ ده منوخ مست كي ترهجي نظر خداكي نياه حیا ہزاد مجری ہے مگر مت ذ اللہ بغرايك كم كوتمر مودومرے كومين کر من دعش او کین کے ما تو تعیلی

دان کامطلعہ ہے سہ

سے نناد نے اس میں ترقی کی سے

مدور سامری نن دیکھے اعجاز دقم مسیرا عصائے موسوی ہے حدفائق میں تلم مسیسوا

استه ما دون كهراعجازب طرنير رتم مسيدا عمد اموسی این کا ، تین حیدرگی، علم مسیدرا دارخ کانسعرہے بعثوق کا مرابا لکھاہے ایک معرم لیوں ہے

الم نکه نرکس کی، دمن عنی کا، حرب مسيري

شاد نے بوں معاہدے

دیدنی تھا یہ ماں بھی ترب کموٹے کی مسسم مکتہ کا مینہ کا جلوہ ترا، چرست مسیدی

نزبت کا فافیہ دَاغ نے بہت شوفی سے ہاند حامیے کے حسب کرنی فقت نامل فریدی نال الگیا ۔ ہ

جب کوئی فقتر زمائے میں نیا المقامے وہ اشادے سے بنا دیستے ہیں تربت میری

چپ گیا عیب ترا جا مرد متی صدرت کر مٹ کے ہوندزیں ہوگئ تر بہت مری

غرض شا دنے تیجر۔ فائب۔ وَآنَ مب کا تَبْق کِیا جُمُرَمُود اپنی فطری صلاحیت کے ان کواپنا دنگ پداکرنے برمح پرکیب

ا دریخودنهاداستے تھے سے

را دلوان تو ترب ہے جہان پاکبا زی کا پڑھے کلہ ذبانِ فارس اس بانگ جی ذی کا بہاں کے بات کی مب بی سنگیں عوش اعظم پر مرفے گذار ہیں موقع نہیں مامن درازی کا نمک ہے فارسی کا مدد مہذی شاعوی کا ہے براکد دھے علی نمشر سنجان سحب مریکھیں

اب ہم شادکی خصوصیاتِ شّاعوی ہرنظوڈ <del>لنے ہیں ٹاکراُن کا</del> فرنبرُ ٹانوی دافنے ہوسکےا دراس بات کا پنہ جل مکے کرشآ دکس درجر کے شاعوہں ۔

۱- سوز دگذاذ ب

۲- ممرت واس.

شاركى شايرى مي سوزوگدان كاعفربست زماده بي منكل سي اسى فريس كليس كي جن مي به مغربه زبايا جا انا بهرتغول

كادوح بى سودوكدا زمع اورى ميركا طرة المتازم صه

قعن میں سوزغم سے میں اگر متیاد دہاول الڈانا خاک میری ڈوہ دیوار چن کرکے اسے ای کا کا کم کر برم میں ہم بار پاسکیں ایسا تو ہو کر باد کر صورست دکمسائکیں ایسا تو ہو کر باد کر صورست دکمسائکیں اسے چہم وامنت دن جھے دونے سے کام ہے سلتے ہیں دونوں وقت ذوا کھم کہ شام ہے کہاں چوڈا ہے تھ دھئی کو فس الماہ تو سا دن کا
دات سائے کا عالم، بو سا دن کا
گی ہیں یادگی اے شا دسب مشا تہ ہنے ہی
خدا جائے دہاں سے حکم کس کے نام آئے گا
ہیں چرت وحرت کا مادا خاموش کھڑا ہوں ساحل م
دریائے تحرت کہنا ہے آ، کچہ کھی نہین یا یاب ہیں ہم
دمیائے تھی کہنا ہے آ، کچہ کھی نہین یا یاب ہیں ہم
نعورے جس کی حرت وغی اے ہم نفیو وہ خواب ہیں ہم
مغان فض کو کھولوں نے اے تماد می المقبورہ خواب ہیں ہم
مغان فض کو کھولوں نے اے تماد می المجھی سامنے
آجا وجوتم کو آنا ہو، آلیے ہیں انجی شا داب ہیں ہم
روان کی بیت جب یول آگی ہیں جاتے ہے
ہولت کی بیت جب یول آگی ہیں جاتے ہے
ہولت کی بیت جب یول آگی ہیں جاتے ہے

شادکے بہنسسے اشعاد میں نے کہیں اور نیفل کئے ہیں جہال شاوا در تمریح رنگ کی موافقت دکھا کی ہے مخیال طوالت و کموادان استعار کو جہرین ترجان ہیں معطورت ویا سا ورسوزو کلاز کے بہرین ترجان ہیں مع

زمانہ کا رزوکا جا چکا اہب کا رزوکیسی ؟ خوال سے دل لگا ہے گل ڈاش ڈنگ وکیمئی سے ٹین سے بھی اگر گا ٹرے کھلم کا مذکروں کھا یہی وجد میں کہوں ہر مل کہ انا اسٹہ ب ریمر ملا

۷- د دسمری خصوصیت ا

نُنَادَکاکلام صوفیا نه دِمّاہے، حافظ کی طرح ان کا جام وسیؤ میخاندا در پینے فلہری نہیں بلکہ بالمنی معنوں ہیں تعلی ہوما سے بنود کہتے ہیں سے

مرك تسعب رول مين طبوه شا پرمعنى كا بوتاب نظراً ما بين لفظون كا فقط ملكا سا اك پر ده ا اوداس سير بجي زياده مما ف مياف بكتر بين ره

مدا میکند کا فقد اور نه حال نمار کتے ہیں محققت میں جال یار کا افسا نہ کہتے ہیں محققت میں جال یار کا افسا نہ کہتے ہیں ان کے انسان کی طرح تفتون سے معود بہر شا لست دوشن ہوگا کہ میں مہی ترسے مہمان ہیں جہاں بیٹھا سروش ور وسے ذمیں مہی ہیں مہمی مبیل بیٹھا سرک کی جانہیں تو بہیں مہمی سہی

کفرفین

لمعات بهك انثرقت وتنعاع لملقك اعيشاركه میامی یں مل کر فنا ہوئے من کا دنوین دیں ہی ود میکرد کے شکا ف سے مع جا کہ اس بی تعی ہوی يرزموتودر موموا بوقرمب سو تو وبالمسميي ا منی سفروں بر حال آئے ہیں پخانے ہیں دخوں کو الني سفرول كومثاع لفسرة مسنا مذمكت امين يرى بمت في من تعقبان بناكس بوتا مُع سا ہوتا ہو کوئی وہ کمی مجھی سا ہوتا ؟ ومن سے دیر میں کھی کھی کعبہ میں تعال بہنی بِکا دا نشا کهاں اس کولپکاداً منسرکہا ں پہنچی بزاد مجع خوبان مانسسر و موگا نگاه قبل به تعمر جا نبکی ده توموکا کان مشآق ہیں آنکھوں کی کمرح مدن سے دے دو او از کماس پردے کے اندایم ہیں اسے انہ لی الوجود اسے ابدی البق ا بك ا دبار در فيل حلقه كما عت ين ا محبة مقعود كالعج تركيمي اورب فرض ومعت ول سے مِنا خون تمت بہا

١٠- يعقا كن وبمعادف ١٠-

شَادی شاموی کل دلبل شاعری نبین بکر می طرح اس میں تفتوف کی چاشی ہے اسی لمرح حقائن و معارف کے اسراد میں فاش کئے گئے ہیں۔ مثال کے طور پرچندا شعار درج ہیں۔

نجاں ہے کمتبر حرت مبتق ہے جب رہنا پڑا گاہ مہاں ہے الف سے بے کہنا ہڑادوں اُ دفویش ساتھ ہن اس براکیلی ہے ہادی دوج ہے بوجی ہوئی اب کم پہلی ہے جودوح واقف اُخاذ و انہا ہوتی ! مبود میت کوہے کیا دخل خود خدا ہوتی کئی حکا بہت متی کور میاں سے متی مذابتداکی خربے مذاہب معلوم

۷- ترغیب عل: بیرر

شآدی بیباً ترفیمب عمل کی مثال ان کے انتحارہ سے ہو یدا ہے مہ تھار خار نے برم دنیا براے کملا ڈی کا سا مناہے کرہ سے لیخ گوائی اس نے بیبا ن درابھی جومال جوگا کی متحارکر دشتی میں نہ در در منظمت کیارکر دشتی میں اگر در موقع ملے دفو کا تباک داس کو ان کو ان کو تا ہو دہ متحسودی برم سے محسودی جو بڑھ کر خود اکھائے یات میں مینا اس کا ہے کہ حوری کا سے کو بڑھ کر خود اکھائے یات میں مینا اس کا ہے کا متحد اکھائے یات میں مینا اس کا ہے کا متحد اکھائے یات میں مینا اس کا ہے کا متحد اکھائے یات میں مینا اس کا ہے کہ حور کو میں دائی کا ہے کہ میں مینا اس کو کا متحد اکھائے یات میں مینا اس کا ہے کہ میں مینا اس کا ہے کہ متحد اکھائے یات میں مینا اس کا ہے کو کو کو کو کا ہے کہ میں مینا اس کا ہے کہ متحد اکھائے یا ت

۵- اخلاق وموعظت،

سُنَا دکاشاد اطلاق و موعظنت سے لرئے ہیں۔ شَادجب بولم ها ہوجا ماہے دنیا کے نسیب وفراراس کی انکھوں کے سامنے آنے ہیں اور وہ اکندہ نسلوں کے لئے ہوایت و موعظت کرجا بلہے۔

گوں نے فادوں کے چیڑنے پرکو بخوشی کے دم مرا الم ترلفی کھیں آگر کی سے نو پورٹرافت کہاں دہے گی چونٹیاں دستے ہیں ہیں ہیں کریہ دہی ہیں صدا پا ڈن ٹوٹی اس کے جو تھوا نوییں ہے ڈا دہ ہو اسی کو خوف بی جدگا نزاں وہدن و طوفاں کا مراہ نی کا خیروں کو اپنا سست کھینا سمجو سکھانا حلم کا بخروں کو اپنا سست کھینا سمجو سکھانا حلم کا بخروں کو اپنا سست کھینا سمجو سروات اتن ہی بڑھتی ہے جبی گفتی جاتی ہے نو دولت اتن ہی بڑھتی ہے جبی گفتی جاتی ہے نو کھرا کے میں میں المسل دیکھنے والے سروات نوب المحل کا یہ جا مسل دیکھنے والے سروات نوب کھرا اس موٹے سا حل دیکھنے والے ذرا اس نعیب کھرا اے سوئے سا حل دیکھنے والے ذرا اس نعیب کھرا اے سوئے سا حل دیکھنے والے

ار متی و مرت اری: -شاد کے کلام میں حافظ کے کلام کی طرح آذ مرت اری وستی نہیں مگر کھر بھی ایک قتم کی تراب بنجودی سے مدموثی ما کی جا در دوست پر موں جھکائے مروے دل کوشنل نیازی در قیام ہے نو معود ہے ریح ب طرح کی بھٹ ذری

لاکواکر جوکرا یا اوں بہ سسانی سے کرا اپی منی کے تعدق کر جھے میدسس رہا رکیما کئے وہ مست نکا ہوں سے مادبار جنبك غراب كأكئ دور بوسكنے

) ۔ مرقع کشی اس

شاد كارتك تناحى وبال جوكها برجانا معجب وه فاص منظر كينية بي اورهويرالفا للك وزيع الماست بي اس كى بربن مثال چنداشعادت وامنع ہوگئ سے

ب سے ری میم حرت کا سبب درودل ان سے کہ جا ا دانتون مين د باكر مونف اينا كيد سويج كران كا ره جانا ان ان وه ميل سان كائر اكر ميها نا انكهول كو برجی کا اداکی جل جانا اس نر نظیسر کا رہ بر ، بم باغ بین ناحق اَرْتِ تِح ملک کی مکایت کیا کئے منقادكود كموكر كليول بركيد ابني زبال مي كبرجانا

خاص کر جب وه داخلی دنگ سے بعد ابو کرخارجی دنگ بھرتے ہیں توویاں بھی اپناخا مِن انداز فائم رکھتے ہیں اور لكسنُوكي بدتهذيبي ا ورحدا عندال سيم تجا وزكرنے كركتنگار نهبي سونے بلكراس ميں ايك خاص دنكشي پيدا كر ديتے ہيں اور مير

ہون ہے کرفاری اوماف میں اتن ولا ویزی بیدا کی ماسکتی ہے کہ

بمريه كلاه كج دحرب ذلفيو درازتم برحسيم ا ہوئے چم ہے غضب برک نگاہ ہے ست چاندسے دُئ برخال دوا ایک ذقن پرائ برایک اسے تباہی عرب ، اس سے نباہی عجب چیم سیاه می*ں مرم دسے ، ذلف* دسامیں شان ک<sup>ا</sup> فیل جہاں کے داشطے تا زہ تھرآک بہا نہمجر كالى كمشا بن باغ مي مجوسا وحانى دويدا المهكك اس برید فدعی آپ را بس اف دی جوانی بائے زمانے

ان كامتزادا دُدوا دب من أيك عديم المنّال حيثيت دكهما بين آس من جذبات كمتّى تصويركمتى وفيره كى منالس عديم ألمير ال چندستوالما حظی ول :-

دل توبدنام سے خود عبث اس كاككم يركب أفي بين تعلا يراميدين يرتمنا جنبين برسوي بالا كالى كالى وه كمناش ومبيون كى نكار

كبنيرا فيسيرعيا

وصيني ومعيى وه تحوا

اب كے مادن في بارا يوني دوني مي كما كياكس جب كرسوا رس معرى المروة الكعين تريمالي كالي بے پیے متوالی سأنولاد نك نمك ديز حراجات جعنسا ء افت کہاں دھیاں

غمض شَّادَی شاعری مامیان سسوقبازا ندا زسے پاک ہے صحائق ومعادف تفوّی واطان و لطبیف جذبات واصاً

أب كى شاعرى كے اجزابي.

مير والمعات بهت نيخم ہے اور ہونا ہي چاہئے غزليات ومرا في و نطعات ورباعيات كا ايک ذخرو موجود ہے كمرام شاد كا كليات بهت نيخم ہے اور ہونا ہي چاہئے غزليات ومرا في و نطعات ورباعيات كا ايک ذخرو موجود ہے كمرام بهال ورس بوابيع دول خرف بى ساك بندائي كلام خاميول سع الريب محاودات ولمرزا دايس خلطيال كرمات بي مثلاً عاخ بى تورك خاطر مولى مها أول كامل الدب عم كدة وبري فارس جب مك عظ عالم من بلاس من كامراس ميريد منهادت

نعِن محاورات خودصور بهادك وه با نرصع بي جن كوابل مكفتُوا ورد بلى خاطريس بنبي لا قر مكرشاد ممعريس كمان كورا

بادبامز نرحبيل علقته طاعت مين

شأة الفائل ذياده بروارز كرت تحتے بلكومواني ان كاخاص مطبع نظر تقار رّوس أيك شور ككھ كنے مگر كھيراس برنطر ما في كرما أيرم غرض اس طرح خود این کلام براهملاح درا صلاح دیتے رہے اسی سبب سے ان کامرتب کردہ کلام این کی زندگی میں شا**خ بنہ سکا**یا کہ مجوعه جبها بھی توان کولیندر آیا اوراصلامیں دینا نروع کیں اور پرعیب اتبالیخت تھا کہ ایک بختہ گوشاعر کے لئے بدنام کن ہے گر با وجود النهب خاميوں كے مبندش بغايت مبند كرچ ليتيش لبغايت بست ہويا دم وارم دور بخورى ميں شاد كي ترتي أيك ممثال ستى كُذرى با درمقيقت بيب كرده اپن دورك ايك بى شاعر تع اورجوشى كرد بى مى تيرا وردرد في روش كى مقى مى كا پر آورائع بر پڑا تھا۔ شاداس شم کی اُنوی لوسے جمباد خزاں کے مجو اکوں نے بچا دید ابامبد انبی کراس دیگ سے کہتے والے

شَّادك زندگ كيراليف دنفعانيف كي زندگي تھي مرتے دم مكتلم كاساتھ دنھيو را تعم ك بادے مي خود كينے ہيں سه پرن میں ہی ھیوڑا نہی سے کھ ہما دا

الغُرْشُ مِن كَبِرْ مَاسِمِ يَبِي اللهِ مِمسارا

بهانتك كرجب بعدادت في جواب ديديا بيومي مفن فلم كم اشاد المصح على ديم اود كلصف دمع بلك قلم كى دوانى بيومي ادر تیز ہوگئی سه

بری بین اسی نے مجھے طاقت بھی سوادی نبكيغ نتكأ جعيدالتمع تولؤا ودبرصا دى شَادَمرِث شَاحرِی بِرِسْتِے بلکر نَّادِ بھی ت<u>تھے رہ</u>ے سے پہلے نڑکی کتاب نوائے ولمن شائع ہدگی ا سہریا نہوں **خانشا ا**کی دریا عطا فت کا بہت کیا تھا اور بہاری نیان کی فامیول کا مفتحک الوایا کھا۔ تھا لفین نے وہ پرنچے اڑائے کم ناطقہ بند کرد باد لوائے وطن عباد

کے لحاط سے بہت مادہ ہے اور بہت سی کام کی باتیں لکمی ہیں۔ بهربهاد كالديخ لحئ بها تنك زبان كالعلق مع مناسلين اورعام بمهدع مكواري حيثيت ساس كون وقعت مرتمي

ادفن فسار کوتے بنقیدی نظر نمی جسسے جو منابا وہ کو لمیا اگر اپنیاد پر کھروں کیا ور بہت ہی ہے ہمرد یا ایس لکھدیں۔
اس زمانے میں والا بچی کم افغترین معتوں میں شاکع ہوا جس کی نبعت مشہود ہے کر بقتر اعظم علی فال کا لکھا ہوا تھا ہونگا افغد ہوئی کرکے اپنے نام سے چھپوا دیا۔ اب ہی بہت سے جٹم دیدگواہ موجود ہیں جنہوں نے یہ قفتہ علی علی کا لکھا ہوا تھا ہوئی اس دکھا اند فرض حقیقت کچے ہی موقعتہ شآ دیک نام سے شائع ہواً وراس میں شک بنہیں مراۃ العروس سے اس کوا و مبت کا نثرف مامس ہے، ایک کآب شاعری پڑ خید کھی جو امی حال میں فکر طبیع کے نام سے شائع ہوئی ہے آگر جاس ذیا نے میں جبکہ یہ تصنیف ہوئی تھی ہی ہے۔ شاقوا کی مشرق تراد تھے انگریزی سے بالکل لگا کو بھی جزیوگی۔ ورنداس دور ترتی میں یہ کتاب مدایوں بھے معلوم ہوتی ہے۔ شاقوا کی مشرق تراد تھے انگریزی سے بالکل لگا کو بھا۔ اس برا بی دیا نت سے جو کام انہوں نے لیا دہ اسا فینمت کھا۔

سب سے ہومیں ان کی نری تعییف سیات فریاد ہے جوان کے اُسّاد کی سوا محمری ہے اور اس کی تعییف بران کی ذکہ کا خاتمہ

وا ١٠ سي النول سفاس قدر غلط بياني إوركذب واختراك عدكم ليا بصحب كى كو كى حدبنين

ً غرض نثر کی دنیا میں شاکد کاکوئی درجر نہیں ہے کوٹ اس فند ہے کوجا دمت دواں در ملیں تکھتے ہیں اور برخلاف اینے زمانہ کی دوش کے منتعلق الفاظ اور فارسی ترکیبیں کم استعال کرتے ہیں۔

اذنخت بدّم اگرفروشدخودشیر اذنوددفت بها چراغ گیرم

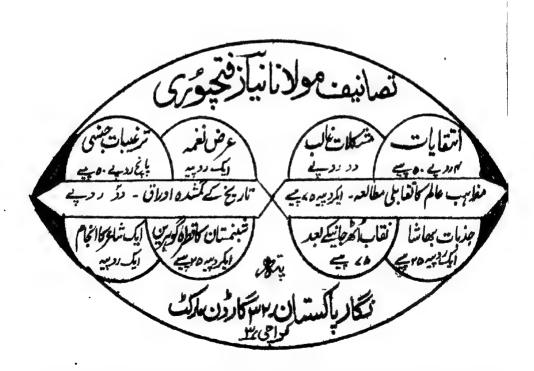

### عهد رسالت مات ، خلافت عمال نام دونته برسالت مات جری زیدان ،

نیاز فتجبوری

عرب قوم کی دقیمیں ہیں ایک عرب بائدہ (جیسے عار ویخود) اور دو مرے موب با قید عرب با قبر کی بھی دقیمیں ہیں ایک مح محطانیہ ( مین وجواد کین کے رہنے دالے) دو مرسے اساعیلہ یا عدمانیہ ( حجاز دبخد کے باشندے) اساعیل بن ابراسم خلیل النّدسے ان کی نسبت کا سیب یہ ہے کراساعیل کی ہوی باہرہ بیس کی تنس۔

غلیل الله سے ان کی نسبت کا سبب یہ ہے کواساً عیل کی ہوری ما جوہ بہتی کی تقیق۔ اساعیلی عرب رجاز و بخد کے باشندے اکثرا کی مادید رصح انشین استحصا ورفعاً کی مکومتیں ان میں بائی جا تی تقیق ان اسام علی عرب رجاز و بخد کے باشندے اکثرا کی مادید رصح انشین کے تصاور فعال کی مکومتیں ان میں بائی جا تی تقیق ان

فباللي بالم جنگ عشي رستي تقي جي ايام عرب كنام سع موروم كيا جا ماسے -

عرب ہی استوریوں کلا نیوں فنیقیوں کے بھا کی سند تھے (لبنی کی ترقی یا فنہ عکومتوں کے اتاراب ہی بائے جاتے ہیں)
ان ہی سے جو فنائل ماہین دجلہ وفرات منیم ہو گئے ان ہی کانی ترتی یا فنہ تمدن بدا ہو گیا اور جو ہے اب و گیا و خیک صوب میں سکونت نا پر ہوسکتے وہ دستی وفیرمتمد ن سن دست اس لئے یہ کہنا کہ بداسلام سے قبل موب سب کے سب بوم تعلق نستے مسیح بنیں کیو کھا نہیں یں مُنیتی سبا کی اور ترتی جاعیت کھی پائی جاتی تھیں جو دو مرسے کالک سے تجارتی تعلقات رکھتی تعین اور احاصلی عرب ہی سختے جن کی تجارت کا سلد مین وسواصل مجروب سے بلا و شام کہ کھیلا ہوا نشاہ

کینی عربوں کی ترتی ملان کا مب سے جھا تہوت سکہ مادیہ ہے۔ بایک بند تھا تبن سے بانی کو دوک کوابنوں نے ہنریں الکالیں اوراس سے آب پاشی کا کام لیار کہ اجا تا ہے کہ یہ فن تھم کوا بڑا کا در نموز تھا اور ولادت مسیح سے بہت پہلے تھم ہوا تھا۔
اسلام سے قبل جی عرب آ قوام بی تکرن ایجا تھا۔ ان میں ایک ا نباط تھے ہوفلسطین اور فریو نما بینا کے درمیان مرتم لولا اسلام سے قبل میں عرب آ قوام بی تکرن ایجا تھا۔ ان کا فرمان سے مواجع کا فرمان تھا اور کی ایک اور کا فرمان تھا تھے ہوئلسلین روم کے موجع کا فرمان تھا تھے ہوئے گئے۔ دوم دے ماکھ تھے جہنوں نے معرکوفتے کر کے صوفیق تک دوم دوم کا کھی مدی کا درک صوفتے کر کے صوفیق تک دول میں جا گئے تھے جہنوں نے معرکوفتے کر کے صوفیق تک

به حال یه کهناکظهود اسلام سے قبل وادل پرکوئی دورتدن و معندارت کا منس کیا، نا دومت سے کمیکن به مزودی ہے کم حص دان میں دورکو دورجا طبیعت سمنے ہیں۔ حس زمانے میں دستول اللہ بدیا ہوئے ان کیا خلاقی حالمت بہت کہتے ہیں۔

حجاز رورجاملیت میں اور دورور میں اور میں ہے۔ میں اور میں اور دورور ورجامیت ہے ہیں۔ حجاز کی اور دورور میں ہے ہی حجاز رورجاملیت میں دورور در دہ جورر دین جازے تعلق دھتا ہے۔ چونکہ جاز کا بڑا معدد میں ان ہے اس لئے نزامسیس نانی (فرعون معر) نے اس مطری طرف توجری و رسکندر اعظم نے اُدھری اور خوک فارس نے اس ملئے نزامسیس نانی (فرعون معر) نے اس مطری طرف توجری و رسکندر اعظم نے اُدھری اور خوک فارس نے سے قابل توج مجھا۔ اس کے لکے دور وسٹ کی کوئی تین کی مہیں کین میں صدیک مقایددی کا تعلق ہے بر بہود سے بہت الدائد متا آرکتے چائی چ ۔ تربافی دکاح وطلاق اور کہانت دیوہ یہ تام باتیں مولول نے بہودی سے سکھیں بہاں کہ کہ ملمودا دو تورات کے بی بہت سے بقعان میں دائے ہوگئے۔ بھر موج کم جاذبی مکہ مجارتی ومذمی مبنیت سے مرکزی میٹیت رکھا تھا اس کے بہی کے بائل کومب سے بڑی اہمیت حاصل تھی خصوصاً بنوا محاصل جرما جب کم ہوتے کے لحاظ سے بہت مریراودہ سمجھ حارات تھے۔

بوقی صدی عیدی میں کوبر کی خدمت قبیلہ بنوخزا حرکے سروتی کسکن قبیلہ قرابی کا مرداد تعی من کا اس نے متولی کعبر کی کے ماتھ شادی کرلی تو بر سیادت اس کے بیٹا کی کے ماتھ شادی کرلی تو بر سیادت اس کے بیٹا میں منتقل ہوگئی۔ فضتی کے بعد دیر سیادت اس کے بیٹر میں منتقل ہوگئی۔ فضتی کے بعد دیر سیادت اس کے بیٹر میں مناف کے دوبیٹر تھے۔ ہاشم اور ویٹر میں ۔ لیکن اس نے میں اور کی اور اس نے کا فی دا شیت سے کام این لیکن وہ کا مییا ب مزموا اور سیادت کعبر بر منتوں ہاشم کے باس دی اور کی اس میں اور کی راس اس کے بیٹر عبد المطلب کو بلی جو رحق اللّذ کے داواتھے سکین قریشی اس بات کودل میں سات کودل کودل میں سات کود

روم مرای و بنیاد فری می از در مرکی بنیاد فری مرای و تروی مرای ا دراس کے ساتھ مکومت دومری بنیاد فری محکومت کو مرکی میں بوگئی تھی مولک میں بوگئی تھی، جب فطین انظر نے صفر برا تابع میں بوگئی تھی، جب فطین انظر نے صفر برا تابع میں بوگئی تھی، جب فطین انظر نے صفر برا تابع میں بوگئی تھی، جب فطین انظر نے جب کا طرا استطنت دوم تھا لیکن چو نکو معنظن انظر برا برا میں کو بہت ماصل ہوگئی، در میں کا المنان تھا۔ اس کے اس کو بہت ماصل ہوگئی، برا مولئی کا مرکز بن گیا وردین اسمیت بی اس کو بہت ماصل ہوگئی، برا مولئی کا مرکز بن گیا وردین اسمیت بی اس کو بہت ماصل ہوگئی، با بی برا مشہد و میں مولئی میں جب کے عدود بہت وسیع ہوگئے۔ اس کے جانش علی برسول جنگ جاری ہی برا مولئی میں انتظام میں برا مولئی کے درمیان جنگ میں انتظام میں انتظام میں انتظام بی انتظام بی ایک دومر سے سبعت کے جانا چاہتی تھیں ظہر واسل مے وقت ندمی جیشیت سے دونوں میں انتظال دانیا بی جانی تھا۔ سے سبعت کے جانا چاہتی تھیں ظہر واسل مے وقت ندمی جیشیت سے دونوں میں انتظال دانیا بی جانب تھا۔ سے دونوں میں انتظال کی دونوں کی تھی جانب کے دونوں میں بی دونوں میں انتظال کی دونوں کی تھی جانب کے دونوں میں بی دون

گرر رہے نفے آریخنا وہ زمانہ میب رسکول انڈ مرائنے آکے اور درس وحدا نیت واحکاق دیٹا کے سنمٹے بیش کیلہ اس جگہ ہم دسول اللہ کی میرت یا ان کی ذہبی واخلاتی تبلیخ کا ذکر بھی گڑا چاہتے کیونکیا مس کا حلم پرخض کو حامسل ہے بلک حبر بنوی اور خلفائے دا تندین کے زمانے پرائیک سسوری لگاہ ڈالیاتے ہوئے اس دودکا تفضیلی ڈرکوکوٹا چاہتے ہیں جبساسلا نے فالعس ذہبی دوں سے گزار حکومت کی تعلیٰ فنتیاد کی اولاس کا کون کچھ سے کچھ ہوگئیا۔

دینی وا خلائی حیثیت سے بید وانول مطنبس بہت بیٹ حالت میں تفیس ا در خود اہل عرب بھی بڑی وحشت ودرندگی کے دورسے

ت درخ اسلام دراصل س وخرت سے متروں ہوتی ہے جب در کولما لنڈ نے چندا فواد کے ساتھ مکرسے دینری طرف ہجر کی۔ مدیز پہوٹننے کے لبد دمیب سے پہلا دستوری قدم بدا تھایا گیا کہ مہا جرین وانعدادا ودمیم در کے درمیان معاہدہ موافا شکٹ رہیا تی جارہ عسسل ہیں م یا۔ اس کے لبد دومراعلی قدم غروات کا تھا ہن میں فزوہ کبرا۔ احد اورخذی کوفاص آئیٹ جنگ بدر ار بخ اسلام میں بری انجیت رکھتی ہے کیونکرر بنیادتی آئیدہ فنوحات کی۔

عب اہلِ ترلین جنگ بدریں ناکام دہنے کے بعد کم والیں آئے تو اس کے دومرے سال جنگ اور اس کے دومرے سال جنگ اور اس ک عزوہ احسام ابرسفیان تھا۔ اور اس کے دست واست خالدین ولید بھی ساتھ تھے تعبق اصحاب کے مشودہ پر اس جنگ میں دسول اللہ نے ابنا دفاعی محاذ مدیزے کے جرع کر جبل اُصد کے دامن میں قائم کیا دیکن یہ فراحمت کا میاب نہ ہوئی دسول اللہ بھی زخی ہوئے اور ابنا دفاعی محاذ مدیزے جڑہ بن عبد المطلب (رسول اللہ کے میا) بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔

عزوہ مندق اس کفارمکری اس کامیابی کانتیج برہواکد دوسرے قبائل بھی جواس وقت یک قریش کے مطال رہے۔ ان کے ساتھ شرکی ہوگئے اورایک تیری ذہر دست جنگ کی تیادیاں شروع کردیں اس مرقب کمقار

دستول انگرکوجب کفارگی ان نیارلوں کا علم ہوا تواکیت اپنے مجاہین کا جائزہ لیا کمیکن چونکمان کی تعداد میں ہزاد سے ذیا دہ مزتنی اس انتخاب کے انتخاب کی اس انتخاب کے انتخاب کی اس انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے انتخاب کے

اس واقوسے مسلمانوں کے باؤں جم سنے آن کی دھاک چاروں طرف بیٹی گئی اور بہت سے قبائل عرب مدینہ ایک موجود ، اسلام فبول کرنے لگے ، جن میں خالدین وابدا ور طروین انعاص می شامل تنے۔

اس کے دوسرے سال بسلداد موت اسلام دسول الله نے ایک وفد مقوق والی معرسے باس میجاد و کست میں دوسیوں کے خلاف بنقام موت جنگ کی اسک جو کا بل حوب باقا عدہ جنگ کے اصول سے واقعف در تھے اس لئے کامیاب بنہیں ہوئے اور تعدد صحابہ کام کے۔

اس دوران میں قرنش نے بنیائی بی تحب پر رجومسالوں کا صلیف بنیہ تھا، علاکیا ور قرنی اور میانوں کے درمیان ومعاد

ہمگار اس کے بید سلوانوں کا فاتحار وا خلو کمیں ہوا اورا اوسفیان بھی میں اپنے مبیوں کے رجن میں موادیم کمی شامل کھے اسلام اتب

قع محرك بعد منين وطائف كي جنگول مين مي مسلمانون كوترى كامبابي حاصل مدى اور ١١٠٠٠ ون ، بهزار بيري وا

.. . بم روقيه جاندي إتحالى ـ

اس کے لبدرسول انڈرسٹ میں پھر دریز والمیں آئے لوگ جون درجت وائرہ اسلام میں داخل ہونے لگا درتفریباً عام جزیرہ عرب پرسلانوں کا قدار قائم ہوگیا۔

وبيد مسليم مي دسول الله ني دحلت فرائي-

### خُلَمًا وَرَاشِدِينَ

مَّ مَنْ جَا بَا سِي كُرِيهِ سِلْدِسِولِ اللَّهِ كَعِيجًا ) هلى لان ابي طالب اوالعيش دگيرا فرادبنى باتشم نه بسعت نهيس كي تعكن بهامر قابلِ التعالى

وتوق بنين موسكة بداس وقت بعيت مركي بوليكن العدين كمرلى بو

ا قوال حفرت عرسے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا عزاز چڑکہ فاندان بنی ہائم کوماصل تھا اس لئے اس میں اعزاز خلافت کوئی لیند یوہ بات دجمی۔ چنا پنج ایک بادرسول الند کے مجا عباس نے درخواست کی کرانہیں کہیں کا ما مل بنادیا جائے لیکن رسمل الند نے الکا دکردیا۔ اور جب حن نے امیرمواوید کی میوت کی تو آپ نے بھی رہی فرایا کر "ابی الندان کیم النبوۃ والخلافتہ فینا کیٹی ہم میں بنوت و خلافت کا اختماع الند کو لیند دنہیں۔

علاده اس کے جو کر حفرت الوجر الی عمر و وجامت کے لواظ سے خاص النیاز کے مالک تھے من ند ہرا ورغم وہمت کے لهاظ سے فوامر تبریکتے بتھے بھر ریکرد مول الند نے اپنے موض موت میں امامت نماز کے لئے بھی انہیں کو امود کیا تھا اسٹے عقر ابدیکرست دیا مہ موزوں اور کو کی شخص مزہوسکتا تھا اوراس کئے تام مہا جرین جانسارنے ان کی بعیت قبل کرلی۔

نگادیگشآن میندی ممکل ( عهدرمالت مات، فلافت عثان ك خابا فت کے بعد سب سے بہلا خطبہ آب نے دیا اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اسلام کی کمنی میچے رہے آپ می کام **کررہی تھی ا** ور ا سوہ نبوی کا مطالعہ کپ نے کننا گرائی تھا۔ کپ نے دوگوں سے فوایا۔ مين تها دا ويي بناياكي بول حالاكرين تم سب سي بير ننبي بون - اگرين معي داه پر طيول توميري مدد كروا اكرين فلط داه اختیار کروں تومیری نراحمیت کرداسی ل خدائی است سے اور تھوٹ خیانت ہے۔ تم میں سے ہرقوی نخص میرسے نزدیک هنعیف ہے اگریں اس سے بی کا مطالبہ کروں ا دربرصعیف تری *جربہی میں ووم د*ل واصل كرون ميري اطاعت كرون جب يك من المدّا وردسول كي اطاعت كرون اور بص حيوم وواكر من البيا حفرت ا بوبكركا ابتلا في دورخلا نت بڑيه اضطراب كادور تھار كبو كدمجن وہ فيا كل قريش جوسيح ول مع مسلمان منبس سو ننے دشول اللّٰدی معلت کے بواسلام سے بھرگئے اور ان کے مروا رہی مجکر کہ کا رِبنوت کچھ ایسامتی کم مہنی خود می بنوت کا د يوي كربيتي ان مدعيان بنوت مي طلبي الماسدي مسلم ( تمام كا) اودايك خالون سجاح متى خاص المميت و كمت تعيي اس كا نيتجربه مواكد تعبض فبالل اسلام سع مخرف موكران كركري جو كية اورامين سفا واك زكاة سع الكادكرد ياريهان مح كوابنون نے دبیز کا محاص کرلیا ا وراگر حفرت ابر کرع م واستعا مَت سے کام نہ لیتے ۔ نواسلام اس خطرے سے خا با جا نیز ایک اس جنگ میں فالدین ولیدا عکرمرین ال جبل ا ور عروب العاص فریرے کاد اے کا یاں انجام دینے اور یر فلند ختم ہوگیا۔ اس مم سے فارخ ہوسے کے بعد حضرت الو برکر شام دموان کی طرحت متوج ہوئے اورسٹالیہ میں برموک کی جنگ ن فع شام كى بنياد والدي ا ورجنك بدرك طرح اس جنگ سع مى سلاندن كاا قداد ببهت برم كيد كين اسى مال حزت الوكركا اشقال موكيار ا حفرت اليوبكر حمَّ بعد ان كي دسيت بِكِ مطابق حفرت بوخليفه بهوئے ا معان كے زمالے ميں فوجاً الله كامائره بهت رسين مدكيًا بعنك قادسير (مسكلية) فتح بيت المقدس، فتح بداين واللم فع أرمنيا (سكلم) ورقع معراكب كعبدك فاص وا قعات بي. آب ہی کے زمانے میں کوفر نبرہ - ضطاط ، کی بنیاد پڑی مسجد بہت الحام کی نعمر ووسعت ہو گی ا ور با قا عدہ وفائم كا قبام عمل مين أيا-مستليم من أب كى منهادت كى بدر صفرت عنمان خليفه بدي. مولانا منياز فتح بودى كى معركة كارا تصنيف عبس بين غاسب علم كالبتداء نرمب كافلفه وارتقاء مدسب كاعقيت مربب كانتفل مذبب سع بغا وت كامب برميرها صل كحث كالمح بصا ورحيت كو ملم والدخ كى دوشى بس بركه كيك تيمت ا كمروبيره ارسيع

# عيانات في المعالمة ال

مفتشس

آب جات من ولانًا أزاد المعليه كرد

مشاوی می کمی کے فیاک در مقے کی بشداسے فعرکا حشق مقا امواہ اُہ دغی فرائے ہیں۔ جھ سے نود کھے کہ جا سے آ فازشا موی کا حال آقل فرایک میں اغیاری نیار بچاک کئی خوابی فدمست ہیں ہے گیا۔ انہوں کیا ۔ایک میں اغیاری نیار بچاک کئی خوابی فدمست ہیں ہے گیا۔ انہوں نے اصلاح ، دی توجی شکست دل ہو کہ جاتا ہے۔ اور کہا کہ جرصا صب ہی تو اوری بی ۔ فرشد تر نہیں ، لین کام کو آب ہی اصلاح دوں گائے۔

این کے بعد شیخ صاحب نے بھول قدر ہی سلد ماری دکھا ۔ تود کہا اور فرد اصفاح دی اور و کھ ہوئے۔ وہ آ

كمفوان يريولانا أزاد كافرت وخط فرلمية مصفي

م ان کی طبیعت اور زبان دونوں سے بیل کھانے والی نرتیس اور بدہ وہ فی وہی پرطرہ اضوس پر صاحب نے چوالفاظ فرائے ہوں گئے سننے کے قابل ہوں سے گر شیعے صاحب نے کسی کوکپ سنائے ہوں سے شیعے

ذراد کیجئے ہاتوں باتوں میں ہولانا آزاد کیا کہ گئے۔ ہولانا تقی نے چرکی مولانا آزادسے فرایا۔ بیں اس کو میسیع جانتا ہوں الا اس بنا پر مولانا آزاد کا یہ کمسنا ہی غلط نہیں ہے کہ شاعری میں وہ کمی کے شاگر وزینے ۔ یہ دوفون سیچے گرشینے مد 'نہاں کے ماند آل وازے کروساز عدم خل ہا''

شیخ ما وب خینت کر مجازی موتک می م دینے دیا۔ ما ف اوّا گئے اورایک اصنادے ق فدمت کوالک ہُما دیا۔ دل کا حال تو فدا جانے گربھے می نہیں آتا ہے کہ ولی سے یکی طرح ابن نبیت نابت کرنا نہا ہتے تھے۔ اب سنے واقع معزت دنا کے اب نہ نہا ہتے ہو ۔ اب سنے واقع معزت دنا کے اب نہ نہا ہوں کہ استان کی مرح م نے اپنے تذکرہ محل دھنا ہی صاحب کو دار کے ابنے ان کی مرح م نے اپنے تذکرہ محل دھنا ہی صاحب لکھ دیا ہے کہ محمد میں معروہ کرتے تھے۔ اسی بولا ناصرت دیا ان کا ایک فقره جو انہوں نے معمقی کے دلائن ششم دیا ہے۔ اس میں معرفی کی مع جہا دہ ہے۔ اس میں تول کا ایک واقع دیں ہوت ہے معمقی کی مع جہا دہ ہے۔ سے نقل کرکے اور ان محمد ایوان ایس نوان برشیخ ناسخ کے حدد دوستان محکدیت ہوت ہوت ہو ہوسے معمقی کی مع جہا دہ ہے۔ اس میں نے اس خور کی مع جہا دہ ہے۔ اس میں نے اس خور کی معربی نے است و ہ

فقرينزدسوف اذنه دل وإددمقسوم كشت

اس کے صاف صاٹ یامنی ڈی کہ سٹینے تا تینے بالوا سطرمعنی ہی کے جام سنن سے برایب ہوئے۔ ٹودمعنی کے نہیں **آد**ان شاگ<sup>و</sup> کے شاگر دھروں تھے -اب دنگ ناتیخ کے تغراب کو دیکھئے۔

سدہ کی شاعری ہوبالکل واضی دنگ کی تھی۔ ان سے پہل اکرخارجی دنگ میں دنگ کمی ۔اورا ٹرودد کو خیر یا دِکھ کمی ۔ ۲- وہلی کے قدیم طریمن کوئ کو ترک کرک ایہام سے مجھریں پڑھے ۔

سد دلی دان بن اصامیس دین اورای سے مکمنز کی زبان کر طاعدہ کیا۔

٧- ماددات تديم بى تعرف كرك ان ى مك ابين سنه ، رق محاوروى كراستعال كيد

زبان کوایک نی زبان بنادیا ۔ وگوں میں دموم می گئی کر شیخ ناسخ نے زبان وشعری ا مسلاح کی۔ زبان کوایک نی زبان بنادیا ۔ وگوں میں دموم می گئی کر شیخ ناسخ نے زبان وشعری ا مسلاح کی۔

پەدل نوش کن فقرہ اگر کھنٹوکا کھنٹو ہی ہم رہتا تو کچراہی بات نریمتی یغضب تیریز اک کھیٹو سے نکل کردتی پہونہا۔ اور مراط خالب ایسے نفا دکریمی دھوکا ہوگیا رچنانچ ہرمہتری کو کھنٹے ہیں۔

اوپیاں سیدنڈا دے۔ آزادہ وہی کے عاشق دلداوہ ، دمنی اوئ اروواڈادیک ارشنے دلے صدسے کھنڈگ پراکھنے والے ؛ ندرل چیں مہر و آزرم ندا کھوچیں حیا وشرم - نظام الدین صفیلے کہاں - ذکری کہاں بہ ٹوکن خاں کہاں۔ ایک آزندہ سوخا موش ، مذمراخا لب وہ یہ تو دوم ہوش ادخی وری درمذائی۔ من درة برتابان-بائد لل وائدن - معالم سين ماسة من -

اس طرح لک اور قعد یس مرمیدی کرچشم نمان کی بصاوردن کے مقابل پرکمنو کی زبان کو بہتر بتایا ہے ۔ خطاکی ابتدا اس نفرے سے کی ہے۔

م ميرمهستدى - تجاه مرم نيس الله ا

ص کرد مکر مرمدی نے درا تیکے بی سے واب دیلہے ۔ اور کھا ہے۔

ا تبلدوکعہ۔اواب بجالا گاہوں۔ مبلاحدرت جھے فرم کوں آئے۔ گر شرم کست قررحب بلی بیگ مرور کو آئے ۔ جس نے حاق ان وگزاف کیا کہ جسا کھنو ہے۔ ویسا کوئی شہر نہیں ۔ان سے کہنا چاہئے۔اسے مروضا۔ فلاسے ڈور۔ کھنو کی اوشاہ کا دار لخا فرر البے ۔ کون کا اربخ میں حال کی ٹوش بیلا کا حال ایک ایواب سا ہیست آواب کی بہی ہے کہ مغا کا س موج اور حاکا ایک شہر ہے۔ یہ وی کا تعالم کی کرکرے کا ساکھ انج موریس کی تعین خاص و باور کے آوابی میس ہی بہی کھلے اور کے ۔

> حغریث دہلیکنٹ علیل وہ اور جنت عدن است کہ آبا و با د

اس طرح آخر خطائل دلی ذیان اور طرز معاشرت کرمرا با گیاہت ۔ خالب کے اس عم کے حفوط سے وصوکہ ہوتا ہے کہ وہ ذبا ان دبی کے قائل ندیتے ۔ گرامل یہ ہے کہ مرزا اکر آبادی الاصل ستھ اور دلی کی زطبی سے نہیں بلکہ دبی والوں سے اسس سے کیدہ خاطر سے کھی دلی والوں نے کمی ال کی ڈبان اور ان کی ارووشاعری کوئیس ماٹا۔ جس کہ شہادی میں این کے کام سے ہی ملتی این اور تذکروں سے بھی ہے سب ہمٹر اس متی ۔ اس بات کی کوئی دلے ان کی خور کئی مجھ کر زبان جی اپنا ہم بلدن جانے تھے۔ اور کہ گرندتے ہے کہ۔

> \* گران کم که آپ جمیں یا خدا بھے ؟ ادرخالب جراب میں پرکہتے ہیں –

دستانیش کی تمنا د ملے کی پروا مرنین بی مرے اشعادی می بی

شکل ہے ذہیں کام پر اِ اے دل کن من کے اشعاض عذان کا ل آسان کھنڈی کرتے ہیں فراقش گئیم شکل عکر مد گئیم حشکل فارسی بیں تاریخی نفش آشتہ بھیدنگ گزراز اور کارونکہ پرجگ بن است

برسب شهادین بین خوصات مان بتاتی بین دمی واسف ان کرزیان وبیان دوفرد بین ستنده جاست سے اور اس باعث سے مرزاکووه کھ کہنا پڑا ہور کہنا چا بین کھنڈ کے طرف عار

سے اِن کہ ایک موقع ل گیا۔ اور اِس بنیا در عارش بنائ گیش۔ چنانچ منیر پاگرا می مرح م بوتا مسئے کے میں خاگر ہے۔ اور مرزاغالب سے ہمی آئویں استفادہ فرائے متے۔ انہوں نے ایک عجیب واقع ہیش کردیا۔ نمطیتے ہیں۔

اں استفادہ فرائے مطرا ہوں ہے ایک جیب واقع ہیں مردیہ موسے اس وہی میں درائے ہی مرائے ہیں مرائے ہیں مرائے ہی مرائے ہی مرائے ہی سے پر چینے ہو آرائی کر آبان کر دکھایا ۔ کھنٹوے اور کھنٹو بیں نامسیخ ہے ور نہو ہے کو ن نہیں پر لتا۔ اب جس کا بی چہر ترکیا ہے۔ ہاں قوا عرب کے مگرمیرے نزدیک وہ تراش خواش کی جگہ ہی نہیں چھوٹر کیا ہے۔ ہاں قوا عرب کے نہیں گیا۔ قوا عدج انے والا اس کے کام کے مرہ پاتا ہے۔ ہاری و کی ہمیشہ اس بات میں چیچے رہی کہ معنون کے آئے ذبان کی درستی ندکی اور معنون مہیں اس بات میں چیچے رہی کہ معنون کے آئے ذبان کی درستی ندکی اور معنون مہیں بی مناشقان کا زیادہ نمیال رکھا ہیں نے بھی ایک طرف میں ایکا دکیا تھا جمہیں ہرمنون کا نشورہ کا بھا ہے۔ مگر داروں نے اس کی عیش نہ دیا۔

صغرم وم کی گردگا، کی ہے ہے آواں بی بھی مرزا کی دل کی پیرٹ زبان تک آپہنی ہے۔ بہر حال آگر صغیر مرزا کے اس آل ان از کے ان بھی ہے۔ بہر حال آگر صغیر مرزا کے اس آل ان از کے ان ان کا در لین تذکرہ ہیں بھے شدہ مدسے اصلاحات ناصبے کا ذکر کر ویا ۔ چنائج اصل تذکرہ ابن وقت برے سامنے نہیں ہے۔ اس لے بین شعرالهند (موانا عبدالسلام مدی) کے ملحن پر کھے گفتگو کروں گا۔ بہر حال صغر بلگا ہی کی ابن ایسی وکھش کا نتیج یہ ہواکہ ان کے بعد کے تذکرہ فی ایسول مدن خال کے اس اسے کی اصلاحات کا ایک باب قالم کم دیا ہے کہ میں لیک ببان مل گیا۔ چنانج موان عبدالسلام نے اپنی کتاب شعرالهندمین ناصبے کی اصلاحات کا ایک باب قالم کم دیا ہے۔ اب ناصبے کے اصلاحات کا ایک باب قالم کم دیا ہے۔

کباجا تا ہے کہ پہلے اُرْد و زیان کوریختہ کہتے تتھے ۔ بیکن نامسخ کے وقت سے اسکے اس کے بنا تا ہے۔ نام اُرد و زیان کوریختہ کہتے تتھے ۔ بیکن نامسخ کے وقت سے اس کے نام اُرد و درئی میں غدید کے واریکسا در نام بیری ہونا آپ کہتے ہیں اسکے ڈیلنے میں کوئی میرسی تھا میں ہونا آپ سے کہتے ہیں اسکے ڈیلنے میں کوئی میرسے خیال میں مفتقی کے پہاں اس معن میں یہ نفظ استعمال کیا گیا ہے۔ چنا نمچ تذکر ہُ ہندی ہی حضور کے صال میں ایکھتے ہیں ہد

درشاه جهان آباد بخار دخف علی خان نالمتی مشامو برورخز ل طرحی میر مه حب کرددینش بعد آتا نید ترمن تقرد داشت وازیں جهت بعیضا دخعی اعداضلات ادروش رویش کرنده اس طرح نشار کے حال ہی میں درج کیا ہے۔

"اداست فران اور ویا نی باد افدای ندست بیا نسش سے متورد م ای طرح مجور کے حال میں کعا ہے کہ ۔

مسركتاب ولفائل ارودسة ديخة لتكرية بيخة الدخا مد كارش مونق مواد ولارفتناء رزافاب الشوی بیش کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق بیسوش کرنا فرودی ہدکہ ہوتک وہ قیر کا تفکر کر ہے ہیں ، اسس نے ان کرای جگ بجائے آود و کے رہنے ہی کہنا زیادہ مناسب مقارکو کو تیر کے ڈیا نے بی اس کو رہنے ہی کہتے سے سورنہ کا کے بہاں کی رقعات میں آدو و کا لفظ موجد رہے جہاں انہوں نے آدو کہ ہتذکر استعمال کیا ہے۔ طودہ اذبی فاری کے اس شویں میں ادو کا لفظ موجو دہے ۔

فارس بین تابینی نغلی بلت رنگ دنگ سی بخزراز جموع ارد و برنگ من است اگرایل دیلی این و نست تک دیخته بی بولند تنق - توفود تا تشخ بهی این سند مبران شند - چنانچ ان کار شعر بهی اس سما گراه سه -

> سب زبینیں ہیں نئی ہٹیس ہیں اے یار نئ روز یاں ریخت کی اٹھتی جھ دلوا ر نئی

اشتخے نے بمی یباں ریخت ہ مزورت صغبت استعمال کیاہے۔

نا تشیخ کا دومرااحسان به بتایاجا تا ہے کہ پہلے غولی کو بھی دیختہ کہتے تھے۔ نامشیخ نے نیخ ل کا کفظ واتج کیا۔اور اس افغاکہ متروک قراد دیاریکن جھے یقن نہیں کم نہی پنزل کو بھی دیختہ کیتے تھے ۔ا ور یہ شک ایس وقت تک اور پختہ پرما اب رجب ہی ہرصن مروم کا برشعرو کچشاہی ۔

> گیا، وجب اپنا ہی چوٹر ا نکل ۔ کہاں ک رہامی کہاں کی فزل ۔

ایں کے علاوہ است نے نے بہت پہلے قائم کہد چکا ہے۔

قائم يەنىن معزت سود كېيى دىنى دائىي سا

ابسنے یہ کو کرکہام اسکتاب کے نامسیج ایس کی ابتدا کی۔

آشنا بوجيا بول يرسبهما

ا ماضع دوم سي ابوكان تري كوي

كب بيري إب منيل اي دُلف رُسكن كم

تیسرااحسان یہ ہے کہ نامشیخے خول کی ڈمینوں میں تعریب کیا اوں ویعن کی بناحروف دوا بعد یعنی کائے۔کوسے نے تک اور مروث اٹھا یت دینی یعنی ہے اور نہیں مردکی ۔

اب کے دوبی اب ہوسکتے ہیں – دیک تو یہ کہ ٹاستنے کی وہ لمبی لمبی ددنیں جو پہلے کہی جاتی تیس ہسند ما آئیں یا پرکہ آن سے عہد براً ما ہوسکہ اس واسط اس تم کی درئیس مذرکھیں - بہایں حرومت دوا ہدی دویائیں سویہ برابر قدا کے پہاں پانی جاتی میس – تا باں کی زمینی دکھیئے -

جس کودیکھا سولیے مطلب کا دہ حرث ریکیا ملٹا ہوا کن یں جس پر شاد کرئے سوناؤ نمٹن کو۔ ہا دا جم کاجامہ بسا ہولوں ہیں ہے۔

مح محدات کرده گلوں دہائت ہوتا ہے۔ ہاوا جے کا یا ہے ہوئوں بن ہوتا۔ دوئ کیا جا تلہد کہ تا سنے نے انعال بی برائم کم کیا کھوا فعال امو 1 میم سنڈ ۔ انہیں ہر رو یعنو تاتی۔ کی نبیا در کھی۔ اس بواب یہ ہے کہ اگر احیاناً قدیم شعرارے یہاں کی افعال دسے بائے جائے تھے تو اُس کی دو معدد تھی درکتی رس یا وہ الفاظ اس وقت محمد مجھے جائے تھے یا نہیں۔ اگر میچے ستے تو نا سسنے نے ان کو ترک کرمے زبان کو محدود کیا۔ مشرظ کہلآنا بر معنی کا بلی کرنا ۔ جس میں جورکا یہ شعر سے

باتیں رکیعد زطنے کی جی بات میں پی کہنا تلہے خاطرے سب یاروں کی ججر دغزل کہنا تلہے

مه دیکھ تمت کر آپ اپنے پرشک آجات ہے میں اسے دیکھ ایا ہے ہے ۔ میں اسے دیکھوں بھلاکب جھسے دیکھاجات ہے ۔ آزید محف تفتن بلیع ہے۔ وزیز ان کی اصل زبان یہ ہے۔

ے بانم پاکر خفقائی یہ ڈوا کا ہے جھے آسماں بیغڈ قمری نظراتیا ہے بھے

پانچواں احسان یہ بتایا جا تا ہے کہ نا سیخ نے اس برزبانی اور فھاشی کو جو قدماً سے مخصوص متی ۔ اس تعم کے الفاظ سے زبان کو یک کرے اس کوم ند ب اور شا اُست بنا دیا۔

اس کا بواب یہے کہ اس قیم کے اففاظ کا نکا نناز بان کو تنگ کرنا ہے۔ ہاں آگر عزل سے اس قیم کے خیالات کو نکال دیاؤ یہ ان کی پاکیزگی خیال کی دیمل ہے۔ زبان پر اس احسان کا بار نہیں پڑتا ابس پر بھی آگر فودان کے پہلی اور اُت کے معامرین کے بہاں ڈومونڈے سے جایئں ۔ تربہت سے اشعاد بل جائیں گے ۔ مثلاً آتش تھے۔ اکیسلایا کے نہیں مجدد نے کا میں تم کو

ے ذال دنیا تنگ کرتی ہے نہایت ہی مجھ ہے۔ ہے گرابی بنیواکا کیا بدن فولا دکا اصل یہ ہے فی ش کے ہے مرف فش الفاظ ہی کی فرور شنہیں بلکہ پاکڑو الفاظ میں بھی ٹواہ جذباہ کوا واکیا جاگیا ہے۔ اور اس سے سنیا یونا شسیخ بھی پاک نہیں ۔

یہ بھی کہاجا آ۔ ہے کہ نا سستے سے جہال کک عکن ہوا۔ فارسی یوری تریان کے الفائل استعلی کے ادار بعاکما کے الفائل کی چوڑ دیا ۔

معلوم نهين يه تعلم متحسن عقالا نين بهرطل شاه حائم نه بعي يهي كيا تقا جيساك ومخرولين ولوان ك وياج

یرا پیچتین ک<sup>ه</sup> ازوه رواز و سال اکثرالفا ندازنغ انوافت والغاظ عربی وفاری که قریب الغیم وکیژالامشخل با مشندن دود ردهٔ دبی کریر<u>تیایا</u>ن مشدوفعیمان دندودماوده احاد منتور وادوفیان چندی میماکا دا موقوت کرده عش روزم و کرعام نیم<sup>م</sup> نام بسند! مشند افتیادنمود-ممتقرکم کفیط فیرفیم انشاالش نخ ابر پوزش

مشاه حاتم نے جوج فرانک افغاظ کے برنے کی مگان این کہ قریب الغیم ،کیر الاستعال ، حام نیم خاص بسند ، روز مرہ ، فرزایان بندو فیعیان رند و محاولات ، ان تیور کو دیکھے ہوئے کا ننا پڑتا ہے کہ ا بنوب نے ارد و کوار دو بنایا اور عن بندی مماکلے الفاظ تکال کران کی جگہ موری - فارس - مٹونس شائس برگز قابل نمیس بیں جن کا منظر ناسخ سے ایس تسم کے شعروں میں نظر آتا ہے ۔۔۔

دیکفنا ناشنخ سریشیخ ملی طرف سیمیاکل صواک کلہے گند دستاد پر

بہرطل یہ نہ کون ٹنی بات ہے اورٹاشتنے کے لئے قابل فخرہے۔امی وج سے نقادوں نے ناسخے یہاں سینکڑوں ٹھر اہر قسم کے نکلے ہیں ۔

یہ میں کہاجا تاہیے کو بی فادسی ا ورہندی سے بوالغاظ مشتل سے ان کی تفرکروٹا نیٹ کا کو ڈ ڈا عدہ مقریرے متعا ۔ لیکن ناستیج نے این الغاظ کی تذکیروٹا نیٹ کے ڈا عدے ہی بنلے۔

مگریری نگاہ سے کوئی ایسی کتا ب نہیں گذری جو قوا مد کے بارے پی ٹاسنے نے ایکی ہوا ورا ہمی ابھی مرزا کا ہے۔

کا بیان آپ نے بچھا تھا کہ توا معر تب نہیں گئے اب رہا تذکر و ٹانیٹ الفاظ کا معالم یہ نغل ی دعو کا اثر نقاد وں کو ہو لہے کہ تذکر و تا نیٹ سے گر اور دیں کے معامرین کے دوالا معالم یہ نغلی دعو کا اثر نقاد وں کو لہے ۔ سٹا فوٹا ور کیس تذکیر و تا نیٹ بی فرق نظر آئے گا۔ ور مذوبی لیک سی موریت ہے۔ گر توا عدم تب متحق و یہ کہ گئے ۔ سٹا فوٹا و کا در کیس ن کہاں سے آگر توا عدم تب نے کہ کی گا ب اس وقت مذیا ہی جات گر و اکا کہ کہ کہ کہ تا ب اس وقت مذیا ہی جات کے دریائے کہ الفاقت بیں ہی توا عدم متعلق میں ہی توا عدم متعلق میں بھی اور اعدے دسانے میں ہوئے ۔ اور انشا الشرخان کے دریائے کہ اور انسان مورم ہے۔

ایسی خاص تشریح موج دہے۔ ہو ہے اور حاکماں تک میں ہوگا کہ تذکیر و تا نیٹ کے علم داد اول ناست خروم ہے۔

ناسسنے کا ایک احسان پر ہمی ہیا ہا تاہے کہ بندش کی طرز فارسی کے طرز پر قائم کی جس سے معنا بین ہیں وسعت پیدا ہوگئی۔ اللہ شعرے فاہری حن میں ہمی اضا فر ہوگیا۔

میرسے نزدیک اگروڈی بنیادی فادس طریر دکمی تمی ہے۔اود میرو مودا متی کر دی اود مراج دکھنی سب اس طرح سے کہنے آ ہے ہیں- نا مسیخ کاکیااحسان ہے۔ تا ٹم نے ہی ایسا ہی دحری کیا ہے۔ تا ٹم میں مؤل طود کیا دیختروں ن اکساات کچسر بہ زبان دکن تھی ر

رد معی کہاجا آ ہے کہ مضافین ما شقانہ کو کم کرکے اسسے نے ہرتسم کے معنا بین کو شامل مؤل کیا ۔ جی سے فزل کوئی کسکے دا کرے میں نہایت وصعت میول ہو گئی ۔

ددانمایک بینددست درد میروس واسند انجام دی متی - تاسیخ خیری شاده و دانگیا و نیرو کے مضابع پاز اور دن کی فہرست مزدر نوزگ میں شال کردی -

کهاجا تا ہے کہ اندوزیان کی اصلاح کا دور اگرچ شاہ ماتم ہی کے زمانے سے فروے ہو گیا تھا ساور آگ

بعد ہر زواسے میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ تاہم ناشیخے اس مزورت کی بڑی جا معیت کے ساتھ ہد اکیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ناشیخ کے اکثر ہے۔ کروہ الفاظ پہلے ہی مستعلی تق ، چھے کھوکی بجائے کمتی ۔ کوکی بجائے کتی - بقل بہج کی بجائے بفکل میں واقع کی بجلے منگا ۔ دوازگی بجائے ۔ دواز اور فروہ وفرہ اب ایس یہ بتانا چا ہتا ہ کرکونا سسے سے متروکا سے کاکام شدد مدسے کیا گروہ کھیٹا فور بھی ایس سے بری ندرہے۔ جنا نج ذین کے اشعادی

لتف ہے بائے اتنے کیلئے

نقدجاں لائتہت ملے مول درای طنعے مشتری د کھاہت نام اشفیصے عرجیس کا

مشتری دکھاہے تام انتفیلے پر جیس کا تیربی مجھ پرنہیں وہ بینکٹا انتضابیہ مانتہ ہے انتہاں ارسسے اوں کا استفادی

نْدُد-بجائے بہت

اب دنامشنے نور دند لااکبالی ہوگیا ساتیازا بہ مبی کوئ زور سے ما بدوزا بدھیے جلت ہیں پیتا ہے ٹراپ میکٹی جھسے چھڑا کہ سے ندار د نقارہ بجائے نقارہ مشددہ

دم میں اندماب اِسے نقادا قدادا وارا

کیا ہی حا سدہے فلک جس نے کوٹرشہائی ہیںند ڈھمن کوکو سسس دحلست ہو مولکہ۔ بجلے سمواو دیا جہلاد-

خادزاد دبری عالم بو گزاد کا بوجادک ای کودندا بوخشار کا آج بولمدین جناب احجد مختار کا جع محب یا شاہ ول سے معدد کرار کا اضا نت پندی لفظ

لاريب تك مرسيلوان ب يكموله

فیرہ نوبی نام میادک تو بجاہے آواڈکرنا۔ بجلسٹ اواز دینا۔

برلان کوئی ش نے کئی بارکی آ واڈ ہم نے ہی پیخاندے درولف پراً واڈکی شکرا برنے کی تعزی آ واڈ سسنان ہے کیا چریس کا شار ناسیخ میح دم جب می سیدیں اداں چھے ہی گ فریخ مجا گھیلی طبیش ہے کا ساتی دولت ۔ بھلے مودلت ۔

، واست بادهٔ گلغام مشهرین ب

یّرے ہونٹوں کی معامت شمل ٹوپ انگریز یہ اعلیٰ نوبی ۔

انہا ہدن میں دورہ کرتید فرائل ہے سائی پیٹول کیا ہے تعیدہ کردہ ہے دل ملک انگریزش بھٹے سے کلک ہے صاتی نگرِا ضافت۔ ہے جوائے نامخ وللینڈ خلق کا تعین ۔ بجائے ہتھین ۔ بإسبان من بع خال ابى ندخ يرفيديد

آشيال باندهناه بجلية بنانا

جار باسع كوسة جاكان مي رقيب دومسياه غش لانا - بجائة غش آنا -

مغل عد المعلسفة عب تعدكما أس ف ددىف كوبجائے كى-

وفحدبا دهنواري كمسيهان بنياديمستحب اكتفار بملسط فأير

ايك مغلب جوائم دى بدة سخ تركسون بم خلاصی بجائے غلاکی سی

بن جائے عوداں دکوں کوس اعین لَك - بجلت -آب بي-

اتحط كمى حبسه دوئ ناسخ كركهتلبيبي دوراسرمات نام خدا لیا جد کردن کے عوض ذنجركرنا يجائث ذنجرنكانار

است دعوه خلاف البي بعنتنزي يرى سع کارواں۔

عالم كرتير عن انخدات عن بعد وسعت عن ابى كزيابى مع كادوال وا

یں۔ بھائے میں نے۔

بیابان کوہمی مشکام جنو<u>ں م</u>ن میر کر دیکھا ندور بجلت عيب بهت-

ندودرداء اكعازابت اكمارا غشق كأ محاریاں۔ بھائے۔ معاری۔

مهدملغل مي تتمايل بسكر سوداني مزاح

ای کی دسوالی میلا عرفن کی ممرکریس

مندی ہندمعنا۔

عاجزه يوتمعورهن وجال مسيي

كريسة بي نين عنا نلت كوففل كاؤد يز

ذارض إندهله ابناآ شيال كزادي

دانسة مِن خش لايا تزويرلس كهضي

مرمنت اوتى بدرسا بديركا شادتن كو

عربعرض بنعادم اب اكتفا ثوادك

فرنبونيم فلاس ترر عسخن مين

آپ ہی شا ہرہے آبی اندشا ہد یاندکا مركبى ائة منم جفع اخفلسة وانبهت

دمده انسه کریس برشب رنونیس کرتا

سیسخ استخ کے شرق سن کاکول کا پرندنہیں ہوا - بلکہ جیسے اہل ویلی میں قدیم الغاظ رفت رفت نعم ہوستے اسی طرح تعنق ب اگرم ، سلسلہ بھ شاہ اخرے کام نک نٹوآتاہے۔ گرکم آذکم ان کے حربین۔ اُکٹن کے ووجاد شعرط خطفرا کیے۔

مرشوديده كوپائة فزالان پربعی دحرويجها-

جاددن کشتی لڑا جرامی میں وہ مرستم ہوا

مراں مفت کی بی بہنی تریس سنے بعادیاں۔

يرساتم عى وزنان چم كركين

بندى بدح يس يسديات خالى بى

امی طرح ان کے تمام معامرین کے بہاں اس تسم کے اشعار موروز ہیں -

اب ذرا دیجے کو تا سسے کی بعض اصلاحات کا کیا افز ہوا۔ دبلی بی فعل کو اسم کا تابع فان کو فعل کو بھی اسم کے مطابق بنائیت میں۔ مثلا ۔ دو فی اسم موشف و جب کھانے کا معدد ایس کے ساتھ استعال کو ہ سے تو ہوں اولیں گے۔ بھے دو فی کھان ہے ۔ بیکن نا سسے مرتوم نے ایس کلد کو تر اُسا اور یہ سوچاکہ معدد کو ہمیشہ کیساں حالت میں دہنا چائے

خواه اىم مونّش بىء -

انہوں نے دہائی کی تقلیدسے آزاد ہوکہ کہنا مڑوج کیا۔ جھے روق کھانا ہے۔ جھے آپ سے ایک ہات کہناہے۔ ویزہ وغیرہ قاعدہ آرجاری ہو ہی گدا سگر اِس سے ایک ذہر دسست فرابی یہ پدا ہوگئی کہ مستورات ہی تذکیر سے جسنے استعال کرن میک ۔ اور واحد کے . بجلٹ جے اُر لی جانے منگ - مثلاً ایک تورت کہتی ہے کہ ہم آئے متھے ۔ اِس کی . بجلٹے میں آئی متھی یکھنڈ میں بہت کم بولاجا تلہے۔ دہلی میں حرف جع کی صورت میں ہم آئی مقیں ۔ اور لے بی \_

انہوںنے ان تمام الغاظ کوجس سے تعداینٹ پرکوئی مخرب منگی متی۔ قریب عروک کرویا ساودان الغاظ کا بجلستے نیرنعیج اور اِدر پی الغاظ کوچک دے کر ذبان کو نیرفیسے بنا دیا۔

دن سے آئے دالے حفرت کوچوڑ کریا محول کران کی جگر اور بی یا نہ معلوم کہاں کے انفاظ رکھدے۔ مثل کے اور

|                         |               |               | برجندالفاظ الملخط بحرب - |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| د تی                    | كمفتح         | دت            | المحفئر                  |
| ماث                     |               | بنینگ،گڈی     | ا كنكوا                  |
| كندويدى                 | کچالا<br>کندو | بيول          | تيت                      |
| المحرانا                | گرا معذا      | نديان         | جهظيا                    |
| - 1                     | بحل           | درازگجیا-گیبا | الوکی .                  |
| مِكُوندر                | و چگوند ا     | ينكفك         | بتحلى                    |
| بل<br>چگوندر<br>انجهاری | كوبا بخي      | نقث           | كأكف                     |
| سرجتا                   | سنيا          | يهتوا         |                          |
| يكملنا                  | متكعلنا       | 127.          | چڏا                      |
| يرىروى                  | كرخوا بست     | دوڑی          | كمثيا                    |
| 52.                     | مجكي          | مِگر          | گری<br>پٽا               |
| الزنگ                   | مچکی<br>کیل   | las,          | t                        |
|                         | بكعوانا       | چکال          | دریتی                    |
| بکیرنا<br>رد            | J.            | درانتی        | بسيا                     |
|                         |               |               |                          |

اری طرح بزادبا الغاظ بدل کرند معلوم کیاسے کیا ہوگئے۔ اہل اکھنگوعام طورسے کہتے ہیں کہ اب مرکز زبان اکھنڈہے۔ اور اس کی دود جہیں بیان کی جاتی ہیں ۔ لیک آوید کہ 'اصبیح نے ٹیان میں تراجی خواش کر کے اس کو صاحب کرویا۔ اس کی حقیقت تھ الم پروچکی دومری وج یہ ہے کہ دنی میں کچھ باتی و متعا۔ بلکہ ویا دیکے تمام اہل نیان آبھی تھے۔ لیکن یہ وج بھی در ست ں۔ تیر۔ سودا۔ جرآت - انگفا۔ معتمیٰ - میرسوز وغیرہ بھیناً دلی سے پہاں آگئے تھے۔ گر پیر بھی ہبست سے شعرا ایسے میس و دیں رہے - اور کسی طرح انہوں نے دہلی کا چھوٹر ناگواؤ ہس کیا بھوایک بات اور بھی ہندسا وروہ یہ کہ حرف شعرا ہی ازبان کے ذمہ داریا محا صغر نہیں ، ہوئے ۔ مہزار ہوں اہل لیسے تھے جو وہیں رہے اور ان پس کا کو ڈک فر دیہ لمانہیں ۔ کھوٹکی زبان جب بھی وہل کے خش قوم پر چھی ترقی کر ڈی دری۔ گرحیب وہ کا سسے کے اختراج وتفع کے جالی میں نسمتی وائس کی ترقی بندا ہوگئی ۔



فداکیا ہے ؛ خداکاتصورکب اور کیسے بیدا ہوا ؟ مختلف مذاہب یں اس تعتور نے
کس طرح حبیب لیا ؟ اس کی ارتقائی صورتوں نے ترین انسانی پرکیا اشرڈالا ؟ بندے
اور خداکا تعلق کیا ہے ؟ اس تعلق کی تعبیر کس کس اندازیں گئی ہے۔ انبیارکر ام ، مسلمین
ادر مجدّدین کے ارشادات اس کے متعلق کیا ہیں ؟ ان ارشادات کواقوام عالم نے سطرح
ابنایا ہے ؟ اسلام کا موقف اس باب میں کیار ہا ہے اوراس موقف کومڈاہر ب عالم سے
کیوں برترخیال کیا گیا ہے ؟

منبر بسكار بإكست ان ٢٠٠٠ كارون ماركريث لاي

## نولول كى كہانى

### نبا زفيوري

اس وقت ہمار امقصود اجراے نوٹ کی ایج بیش کرنا نہیں۔اس برپوکسی دقت گفتگو ہوگی۔ فی امحال توبہ تبا ملہے کہ کا غذاکا وه جوه اسانکوجس براج کل کی ساری دنیا کی صنعت دیجارت معیشت. و معاشرت کا مخصارے ده کیونکوادرکیان تیار براید آپ نے لقینا کھی بھی نوٹ کوغورے دیکھا ہوگا اور اس میں آپ کوبہت سے نقوش نظر کئے ہو تھے میں ایکسی قات میں كاتصور اكونى فيال عارت اكونى فالان خطروان كعلاده بهت سى عجيب وعزيب دائره دار ، إيرمى مرحى كيري مي اب اس من دیکی بوگی ادر آگراپ منتف طکوں کے ٹوٹوں کود میس کے توان کے تقوش من آپ کو اور ضدا جانے کیا کہا تظرائنگا باغ وموالح مناظ مشهورعار نوں کے نقشے ، درختوں ادر بھیولوں کی رحمین تصویریں دعیرہ دیجرہ بلین آب ہے ان سب کو د مح كري معابو كالمرج اورتما كمابي بارسام صيغ بي المحالي نوث بمي حيبًا بركا ليكن حقيقت ينبي مع ملك نولوں کی جاری واسان کافی دھیں ہے جو کامن دیکھ میکزین نے مال ہی میں شائع کی ہے۔

ير تواب مانظم يم مي كرد نيام عالك كوث الك ومرسات مندن موت ميكن شاور الاا علمين وبوك وهسب تيارمو قيمي ايك بي مكرس كا نام م كورنسي (كوعه العالم عام) اور الكي بي فيكري من جه

د طار تو ممنی ۵۰۱ و DELA REE ) كنت بس -

آب کویس کرمیرت بوگ کویمینی سوسال سے می کام کردی ہے۔ اور اسی اکتوبر سام او میں اس فیائی ۔ ان سالکرہ برے استام سے منانی ہے۔

سرد اع من الكي خص و بلاريد CHANNEL ISLANDS من بمقام كورني ابك معمد في سااداره طباعت اشاعت كالأكراب اورترني كرفي كرف كرف وواس مديك بمنح ما كالم كاس وقت اس كرم وادار ي جدو فنلف ما مي كم كرد بي بي جهان دس جرار كاعلم بردنت مصروف كأررميا بادرسالاند وكردر مالس لاكم يو يولاكارد بار موانع - تقریباسا فرطکون اور نبکون کے نوٹ میک، دشاه برات، ادر داک کے محت اس کاروائے میں تیاہ موسقهم - ادرمیس سے ده فرائم کئے میا تے میں - برتو مواتخت رسلیان اس ادارہ کی عظمت و وسعت کا دلیکن اس کے ماته يمعلى كرالفي وي صفالي درواكماس الم العاس كما كما المام كرا وقيم ادركتنادت اس كمك درا حب كونى مك يا جب ابنالوث و إرجيوالها ما الميام الميان وسب على ده اليف وق وتعور كالفعال فاكر بناكر وإلى مجديا بعداس كابعدو كاغذ كار فاف فرزائ المور بنان والديم إس مجد اجلام بهال اي كانذ كوسا من دكاراس كا دنگل منونه تياركرايا جانا ب . ديكن به كام آسان نبس كينكراس منونه ساز كومن تف حاك كه ذوق، ان كى دوايات اورموج دورم بانت كومن سامن دكاراً ان به اور معرفه جاند كار انتخار انتخار

کری خب نوند کا سکا بط بوجاتا ہے تو وہ نقاش ، NGVA VER کے پاس بھی جاتا ہے آکدوہ ولادی بخی ہے الدوہ ولادی بخی ہے اس نو مذکو کندہ کرے اور یہ کام اتنا مشکل اور نازک ہے کہ اس کے ماہراس وقت ساری و نیامیں ایک سوسے زیادہ نہیں اوران میں بھی ہرامک ایسا نہیں جو نقاشی کے تمام اقسام سے واقف ہو ، کوئی صرف عمارتوں کی نقاشی گاہرہے ،کوئی صرف مناظر کشنی کا واقت کا رہے ،اور کوئی صرف اُن ا

لکُروں اور معبول بوٹوں کا جونوٹ کو دل کش وخوّب صورت بنائے کے لئے نفٹ کئے باتے ہمیں۔ آپ نے دیکھا برگاکہ نوٹ کی لکیریں اینطوط جواس کے بس نظر میں نظر آتے ہیں اس درمہ دقیق و نازک ہوتے ہیں رپر رشا

کرکی شخص انہیں ہاتھ سے نہیں کینے سکتا۔ اس کئے یہ کام برقی شینوں یا خوادوں تنے ذریعہ سے مہوتا ہے جن کومندوس جہت ادر فاصلہ کے لحاظ سے ریامتی کے اصول پر اسمعہ اکر دیاجا تاہے ۔ اور برقی سوئی پلیٹ پر ان تمام نکیروں کو کندہ کرتی علیہ آلہ ہد

بن بن ورکھیں تصادیر یا نقوش نظراتے ہیں ان کے لئے خاص اہتمام کیاجا آہے۔اس خیال کے بیش نظر کہ کوئی جاتا ہے۔اس خیال کے بیش نظر کہ کوئی جاتا ہے۔ اس خیال کے بیش نظر کہ کوئی جاتا ہے۔ اس خیال کے بیش نظر کہ کوئی جاتا ہے۔ اس خیال مدد رجہ پوشید ان کی جاتا ہے اور کی ان کی نقل نا کرسکے بہال تاک کوئی ان کی نقل نا کرسکے بہال تاک کوئی میں موس ویک نہ بدا کرسکے وال کے اجری کے اہری لینے فن کے لوائی سے حقالت مدارج سکتے ہیں اور ہروقت مجمیاتی مجربات میں معروف رہے ہیں۔

مرنوف مشین رقلبورہ لیورہ بہیں جمایا جا اگر تختے کے تختیجا ہے جائے ہی اور پران کوکاٹ کر سرنوٹ ملیورہ کردا جا اگ ہے جب جب جبائی اور کرائی کا کام ختم مردما تا ہے تو پر نوٹ شماری منزل آتی ہے۔ اور یہ کام بڑی اختیا واجا آب اس کے لئے دو طریقے اختیا دیکے جائے ہیں۔ ایک شینی اور دو مرادستی ۔ نوٹ شماری شین کے درید سے تو یقینا دیر طلب بات نہیں کیو کو سرسات سکنڈ میں ، سونوٹ شمار موجائے ہیں لیکن ان کی دوبارہ چار کی وقت صرف ہوتا ہے ۔ اور اگر شین کا شمار بھی اس کے مطابق مونا ہے تو اس کی گڈیاں بنائی جائے ہیں۔ اور ان کا وزین متعین کیا جائے ۔ اور اگر شین کا شمار بھی اس کے مطابق مونا ہے تو اس کی گڈیاں بنائی جائے ہیں۔ اور ان کا وزین متعین کیا جائے ہے ۔ اور اگر شین کا شمار بھی اس کے مطابق مونا ہے تو اس کی گڈیاں بنائی مونا ہیں۔ اور ان کا وزین متعین کیا جائے ہیں۔ اور ان کا وزین متعین کیا جائی ہونا ہے ج

### غ ل كانتكهاين أيك رياريا في تقريب

ادبيات ياشودشا مرى كے سلسے يں بريث توني اگريه ہے كاس كا اُ خاركب ہوا كيوكر ہوا كيونكر يراس كا مالي ميلوپ ا وداس كاعلم ايك مد تك براديب وشاع كيافي فرورى مع اسى طرح منتكومي لقينا كم على نبي كماس كى تترقى كما ل بولى ، سماح ہوئی ا وراس بیں معتبہ لینے والے کون کون حفرات تنے میکن اس موضو**ح پرمغرا فیا کی صینیت سے گفتگو کمرنا اور** کسی ایک مقام کود دمرے مفام پر فوقیت دیں پیر فرودی سے۔

ده د بنان د بلی بر بادبستان تکفنو، دلبنان اگره بهویا بهار بویادبشان لا بوزنصب العین مب کا ایک بی تعاا وارجیم

برُے شا مرسمی دانشا نول میں بائے جانے ہیں اس کے ان دلبتنا نون کی تراع تقوق تخربی جذبر سے تعمری نہیں۔

اس سلدیں مبسسے زیادہ اخلات دہلی دہمئوکے دلبتانوں کامیے کیونکہ دلبتان کی اصطلاح وضع ہونے سے پہلے بھی اکس میں برنوز کو میں میں سننے میں اُ جا تی نفی ف و آن کا بر دعویٰ کرہم دنی والے ہیں اور زیان مہیں جانتے ہیں اوراس نے جاب بیں ایک تکھنوی شا**یوکا یہ کہنا ک** 

> دعویٰ نہاں کا مکھٹو وا ہوں کے سامنے ! المادبوئ شک فرالوں کے سامنے !

بردشک ود فا بست کی وہ با تیں تقیش حن کا تعلق لفس شاعری سے کم ا دارحدائے وریادسے زیادہ تھا **لیکن کس قدار** عجبيب ات سے كردربارى دورخم بورے كے بعد كھى تكھنو ور بى كے دبنا نوں كى تعربت برمغاليا دائى كاسلىد برابرجارى ماال اب بھی گاہ کا دیرا واز سنتے ہیں اجاتی ہے۔

ير كون موس دسنين واب عم برما أجا يك كيونك أودور بان اب ربل وكلفتوك مدود سع بهيت الك لكل كي ب ادر بغير سرانيائي تون كريا جاعني تغرين ك فض عوى حيبت سعاس برغد كرنا چاسي اكر مقلف معدلال كي داين يا اس كه البحرين بالمركز كوئى فرق بإياجا ماس كوزياده البمين مذوبيا بالمبيغ من المماس مورت مواجه موس گابک اسان معباد مرود میم کوقائم کرنا پارے گا اور مینی معیاداس و قت میر بدیش نظر ہے۔ اس بین شک نہیں کرفن شر بڑا نازک فن سے اوراس کے اصول و فرم نے کی دفتا حت نازک تواسکین اس وقت میل

مقعدداس كانفيبل نبي بكرعرف يرديجنهات كركم يام كوئ ايسااصول وفن كرسكتے بيں يانبير بس برمسينتفق مم

به بین اور بھے شوی کمکسدے من وقع معلوم کرنے کی بنیا وقرار دیسے سکیں۔ یہ باکل درست ہے کہ نتا موی کی اصل دوح جذبات کا المہاد ہے ہے اکبل کیا صطالات میں داخلی ہی کہتے ہیں لیکن اکر ارتی اظہار نا قص یا بیش یاا ف آ وہ ہوا توشو معیادسے گرجائے گئے۔ اس طرح خارجی شاعوی کو تیج جس کا انحصار زیادہ ترکا گا یا ظاہری نقائنی برہے کہ اگراس کے متعلوط اچھے نہوں گے نودہ ہی لہندنہ کی جائے گی۔ اس کئے میرے نزدیک بنیا دی چڑواتی

اظها دسید حس پرمحاس شعری کااکھیا دہے خواہ شاعری داخلی ہو یا خادجی اودخا لباً یہی وہ بنیا دی احتول ہے حس سے کمسی کواخذا ف بہیں ہومکڈا ا دراس کھمدہ مکھنٹو ودیلی کی مجسش ختم ہوجاتی ہے۔

اس سلسد می طریق اظها دیرهی مرمری نگاه ول ایدافروری بیمنیکن اس وقت میرامقصودتعنوف وفلسفه کی شاموی سے بحث کرنا نہیں کیونکہ س کے نماس کا معیار کچے تولیف ہے بلکہ مرف بیک تتم کا متغزیز نہ دنگ مسیسلے سامنے ہے۔ بہ خیال بڑی حذ نک درست ہے کرجذ ہات کا کوئی بہلوالیا اندہس ہے جسے ہما در استعرائے قدیم نے نظرا نداز کردیا

به میال بوی صد نک درست سے کرجند ہائے کا لوقی مہلوالی المہن سے بھٹے ہما درمے معوات فلد مہے لعوا ملا المروبا بد. سکین به خیال کرنا کرا ظہا د جذبات کے مجی تمام طبیعے ضم ہو چکے ہیں اور ان میں کو کی جدت یا ندرت بسدا ہنیں کی مات

میری دائے میں درسین مہیں۔

میں تعبت ہوں کر ذرائع اظہار ہے با باں بیں اور ان کاسی ہے بایا نی کی بنا پر عزود ست ہے اس امر کی کہ ان کے صن قر قع پر حکم لگانے کے لئے کوئی ایسا بنیادی اصول اپنے سامنے رکھیں جو اکٹر کے نز دیک قابل قبول ہوا ور برمرے نز دیک عرف اصول بیان کا تیکھا پن ہے۔ لفظ تیکھا پن شاید لعض کے لئے ناقابل فہم ہو اس لئے اس کی وضاحت بھی غالب گا ایک مدتک لازی ہے۔

« تیکماین کا تمکن منائع وبدارهٔ سے نہیں ملکہ عرف زبان وا نداز بیان سے معینی کسی خیال یا جذب کوخواہ دہ ا کتنا ہی پامال کمیوں در مور میم زبان میم اب ولہی شکفتہ انداز میں شئے نا ویے سے میش کرنا، برہے تیکماین - م

فالبان مناسب نربوكا اكراس كى وضاحت كيل بيندمتا لون سع مدر لول.

(۱) مثناً نام محکومود دلمین و طامت قرار دینا ا ورا سے میٹ کا دامل کمٹی کومشٹ ہمی مشواد کے بہاں بائی جاتی ہے۔ ا وریہ بال پا مال خیال ہے لیکن د کمیتے اس میٹ پا فنا وہ خیال کوملال نے ایک سے نا ویرسے پٹ کرے کت نیا بنا دیلہے۔ کہتا ہے۔

کن نا محسے عربیر کے لئے
 اسی کوہمیودیا ، باد کی ضبر کے لئے

(۲) میمی میں دسلف محض ذبان کی با کرگی آب و تو کی دوانی ا و دنشسست الفاظ ست بھی پیدا کیا جا سکتاہے۔اس کی مثال میں بھی جلال ہی کا ایک شور لما حظم ہو۔

د خوف که بتول کود ڈورہے نا لوں کا بڑا کلیہہے، ان مل دکھانے وا لوں کا (۳) مجلک کا ذکرا گیاہے تواس کے چندا شعاداس دنگ سکے اورش کیجئے۔ قعدُ طور ولفرانی بڑی فرسودہ واسّالی ہے لیکن مبلال کا تشکھابیں ما احظر ہود۔

دك كارب حكبه بارجا وداني كي مدافر بسے آتی ہے منترانی کی

اس مقمون کا دومرانشواس سے زیادہ بلند طاحظر ہو۔ پی شون دیدیں کیا جائے تننی دوراًیا

كفلى كجيمة نكه دبي حب قربيب طور أيا

(۵) اسى طرح جوش صنون كا دُكركرت بورة اس كامغراف عبل مدرت سے جلال في كيا سے وہ كي محض اعجاز سے انداز بان دلست نگ اے ہیں بم بوش جول کا کیا كالكبتان،

یوں گریباں نہیں کیا تھا ڈیٹ سودا کیسا

رو) فانص خارجی دیگ کی ایک تطبیف مثال ملاخطر مبود:

تفافل كأككر مستكرهكالين تمدح كيول أكهيس مرے نٹرمندہ کرنے کو ذرابیاک ہونا کھن

(٤) نسكين دل كا أيك فياتى پېلو ملاحظه فرماينځ ته اگرېږ ايك لهي تسكين كاجواب مزتعا

مركه أن بي قا صدك معطواب دنها

(٨) نِاتَخ ابِنَامَ لَكُلف كَ لحاظ مع كانى بدنام بع ليكن تميى كي وه كي لين انداز مان ك تنكيع بن مع ول يرهيكان ك كيابع ركما ہے:

الأك ساتف يمشت فبارلنياجا

ذكر كصنوى شوركا مروره بوكيا بع اس سلط اسى دلبنان سيم حيندا شفادا ودسن ليج ي

(۹) عاد ص فروب کو کھیدل سے تعلیم دنیا بڑی عام بات ہے لیکن حلیق اکٹیور چھن آنداز بیان کی ندرت مساس میں تی جا كمالدبيت بن كيت بين ا

دنگت يدرخ كى اوريرها لم نقاب كا

ا كل ين تم تونيول سي بركاب كا

(١٠) اسى دىگ كے حيداشادا ورمبيل ك من ليجيء

اب يكتي بن ذرا أ ما زست درددل يبلي توده سننف مرسيق

منظرويم كل كي ين ترب دوان الم المعد كه بوك بيع ين كريا ول بر

نگاه برن بنین، چیره آفتاب بنین ده آدی به گرد کیف کی تاب بنین

يرا شفاد بند جذبات كم ما بل نهي ليكن به الكين سع كماب الهين شنين ا وربدن من عمر هري مى محسوس در من ايمي سع اندا زبیان کا ده اندا زیجے بین تیکھا بن کہتا ہول ا درغزل گوئی کا بنیا دیا صول قرار دتیا ہوں ۔ ( ديريوياكتان )

### شابا دورخ بده ودلارام را در رشاری کاایک عمیب دغریب نقت،

#### نياز فتجبوري

مشہور دوایت ہے کیا یک بادا ہران کاکوئی نمزادہ عبد ساہی بہر مہدوستان کیا اور دونوں میں شلر کے کھیلنے کا مقابلہ ہوا۔ اس شرط کے ساتھ کہ جو شکست کھائے گا اسے تمل کی کوئی سکھ جیننے دائے کو دینا ہڑے گی۔ اتفاق سے ایک بیان نقشہ کھیل کا سامنے کہا کہ ساتھ کھائے گئی مقابلہ کا مات کھاجا نا بھیٹی تھا۔ یہاسی پراٹنا نی میں کھیل جھوڑ کر محل میں گیا فالبا کہ شعد اس کے ساتھ کھیل کے مسلم کونڈر کھیل میں گیا فالبا کہ شعد اس کے ساتھ کھاجا نا بھیٹی تھا۔ یہاسی پراٹنا نی میں کھیل جھوڑ کر محل میں گیا فالبا کہ شعد اس کے ساتھ کھیل کے مسلم کونڈر کھیل جائے۔

سے دہ جہاں بھی کے باس گیا اوراس کوساوا تعدر سایا بھی نے کرا کرمیرے جانے کا کوئی سوال ہی پدانہیں ہوتا اور بر

مذرمش كميار

تر بادنناه جہاں الامست مدہ کہ باد نناه جہاں وا جہاں کیکاد کید کہ باد نناه جہاں وا جہاں کیکاد کید کین ہے۔ کہاد کا ہور ہے جہان ہر اس کے کہی ہوں سکتے ہیں۔ اس کے بعد شاہجہاں میا حدیثی کیا کم جہاں ہو اس کے بعد شاہجہاں میا حدیثی کیا کم جہاں خوش اصت ولیکن میات می جا ید گرمیات می جا ید اگرمیات نبا شدجہاں ں چر کا د ام کہ اس کے بعد باد شاہ نئیمری بیگم کے جاس گیا جے خنا بیگم کمتے تھے۔ اس نے فری متعوفان ہات کہی۔ اس کے بعد باد شاہ نئیمری بیگم کے جاس گیا جے خنا بیگم کمتے تھے۔ اس نے فری متعوفان ہات کہی۔ ہمان و میمان و میات و میم بے وفا سست جہان و میات و میم بے وفا سست طلب کن خنا داکم آخر فنا سست

بعنی جہان وحیات دونوں عادمنی حبیت میں ہیں۔ اصل چڑفنا ہے ہو بالکل تعینی بات ہے۔ اس کے بعد باد شاہ دل کا دائیگم کے پاس گیا اوراس سے مداداحال ہیان کیا۔ اس نے کہا کہ پہلے تھے شطریخ کا نقشہ دیکھ یے دیجئے اس کے بعد کچہ عوض کروں گی سچنا پخرشا ہجہاں استے باہر لے گیا اوراس نے نقشہ دیکھیکر کہا کہ جہاں بناہ مات کپ لونہیں بلکراکپ سکے حربیف کو ہور ہی ہے اور دیر شحر دیڑھا۔

شاع دورُخ بده ودل آدام را مده بيل وبهاره بيش كن واسب كمستات

اس شریس اس نے باد شاہ کو وہ جاتیں تنا بئن جن سے جیت حود باد شاہ کومیدنی تھی۔ اس روایت کی محت وعدم محت کے متعلق میں حرف اس قدرعوض کرسکنا ہوں کرمن سکیوں کے نام اسمیں ظاہر کے گا ان مي سے كولى شابجال كى بيوى منفى جهائكرى بيويوں ميں البته يه مام مرسكتے ہيں۔

حیات النساء میگریس کا نام دید کماری تھا۔ راجرا ودے سنگھ مالد بولی ارد کی میں سے تشاہیجاں بدا ہوا۔

نات النساويجم ـ رولوکي نملي ملازمان شيري کي اور مان شيراده پرويز کي - ر

جہان بگم ۔ اس نام کی کوئی سگم نہ تھی۔ ہوسکا ہے کہ اس سے را دنور جہاں بگم ہو۔ دل ارام بیگم ۔ غالباً وہی ہے ہے ہے ارام بیگم کہتے گئے یہ راج بھگونت سنگھے تھیوا یا کی کمکی تھی جس کے مطن سے شہرادہ سروم

ببرحال اگريه وا فعصمي بے تواس كاتعلق شابجها ل سے منہيں چكر جہا كگير سے ہے ليكن اس وقت بھا را مقعد الماريخ ہيں بلكر مرف مطوخ ك سعيب وغرب نعشه كوميش كرنائ عبس مي باريشاه كومات معدمي نعي اور ولاداً م كي ان جالول برردها والناسي من كاذكراس سفايي شعرين كيام - اورجن سے دلاكام بكم كى غيرمعدلى جها دست فن قابت ہوتى ہے -د لكرام نے جو جاليں بتاين وه يه بين كر

دونوں مُرح بڑوا دینے جا بیں ا ودفیل پیارہ اور کھوڑے کو آگے بڑھاکر مانت دیدی جائے لیکن ان کے پیچنے کے لئے شطریج کا وہ نقشہ سامنے ہونا فرودی ہے جس کود کیو کردلا دام نے چالیں بتائی تغیس چنا می سیسے پہلے ہم وہ لقث

یمال درج کرتے ہیں۔

#### سياه شنراره ابران

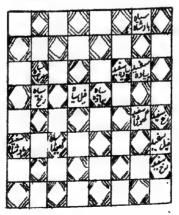

بساط پرم رول کواس نقتے کے مطابق جا کرد کھیے تومعلوم ہوگا کرمفید بازی کی مات باکل تعلیٰ معے لیکن والالم

أخاغ كالكرجب مغربب لغث

ی بنائی ہوئی جانوں سے بازی اکٹ جاتی ہے اور مات سیاہ یا ذی کو پڑائی ہے ان جانوں کی و مناحت منے جل بیجان لینا فرط ے در طرح کمیلی جاتی ہے۔ ایک کانام رقبی شطر بخہے اور دو مری کا دواز ان دو توں میں فرق مرف فیل کی جال کا ہے دراز میں خبل ترجیا جبتا ہے جہاں کک اسے جگہ ہے اور دوی شطر بخ میں بھی فیل ترجیا میت اسے لیکن مرف بین کھڑھ اگردومرا

بره مائل بوتواسے بھی بھا درجانا ہے یرنقشر دوی شلریج کا ہے۔ جال سفیدبانی کی ہے اب جالیس مجھ لیجے ۔ رسفید درخ کی مشرسیاہ باد شیاہ کو، بلویشاہ اس کے پیٹنے پرمبورسے م

٧- سفيد فيل كموري كويها ندكر تميرك كرين جلاجا تائب رسياه بادشاه كوالمتى بهو في شرفي تي ما وروه مجرا بين

پہلے گھرمیں واپس چلا جا تا ہے۔ '' ۳ – دومسیے سعنید دشنے کی شہریاہ باوشاہ کوپہلے دُن کی شرکی طرح ' باوشاہ اسے بھی مپیٹے لیڈلمبیےا ورماکبل کونے

ك كرس بنج جانا ہے۔

م۔ سفید پیاوے کی شرایک گھراکے ملکر۔ ۵۔ سیاہ بادشاہ کوچرا بیٹے کیے گھر اوٹ جانا پڑے کا۔

۲ - اس کے بعد سعنید کھوٹھنے کی شہ داہنے طرف سے ۔ اور ان

(جنگ کرای ۱۹ نوم سال د)

بيت

بیر کمینی کی جود دخواریس کی جانی جیں۔ ان میں درخواست دمیندہ کے لئے بہ ہدایت درج ہوتی ہے کہ بیر کوانے والا اپنا پورا پند درج کرسے ۔ چنا پخہ ایک شخص نے پندک خانے میں اپنا پنداس کمدہ محر پر کیا ہے۔ فلاں موک کے صدر ڈاک خانہ کے در وازہ پر کھڑے ہوکر جھے اواز دو۔ سلمنے کے بین ممکانوں میں سے بیج کے ایک ممکان کی کھڑکی کھلے گی۔ جب اس سے میری خادم ہمرا پر نکلے تواس سے بری خادم ہمرا پر نکلے تواس سے میری خادم ہمرا پر نکلے تواس سے بری خادم ہمرا پر نکلے تواس سے بری خادم ہمرا پر نکلے تواس

## عربي شاعري

عجمى وجندى اندازبيان

نيآز فيروري

۱۱- عرب شعرار مجوبہ کے دانٹوں گی توصیف میں گل با بوٹ ، اور روقی ، دوٹوں کا ذکر سے بھی کیا کرتے تھے لیکن اس قدر نزاکت ساتھ نہیں کہ لوراشعر ایک داستان تشہیم واستعارہ ہو کررہ جائے۔ الاضطفر المبیم: دعبراً تھی دابن ابو اپنی مصری ، کے دوشور میانگ بہلی بہت کامصرع اقال سے ج:۔

قاس تطالبنى بلولوء غوها...اخ

مفہوم یہ ہے کہ بھے روتے ہوئے دیکھ کراس نے کہا کہ ان تو تیول میں سے کھرموتی جھے می دیدوکہ بینے گھے کا بار جنالون لیکن یہ کہر حب دہ مسکران تومیں نے اپنے سائق سے کہا کہ جس تیزی تہمت اس نے جھے پر رکھی تھی۔وہ تو د اس کے دمن کے اندود ہوا موار الواقان علی معطیر اسی خیال کو زیادہ میمیلا کر حیار اپیات میں اس طی خلا ہرکر تاہے۔

وشأون بالمعنوس منحي أسام

صح كددت ايك خوب صورت مرنى امرادمور ببالو س كي جارون طوت محوصة كى ، اور انبي كروش مي ياتى موفراي

لل كيول كھلے ہوئ سے - اور ديامين حنبري كى توشيونضا ميں ہيل دى متى بيں نے بوجيا بابون كي بول كياں جل كنے ؟ مير اللي ني كا، جس في مام شراب ديا تقااس سي في وي يس كرساتي في الكاركياك من كيامعلوم البكن اس كي بعد حب ده منس را توسادا راز کمل کمیا-

۱۰۰ ابوائی ابراہی اسی ہی ایک تشبیہ اس طرح پیشس کرتا ہے ہ

حتى ان اطاح عنه اللط مِن هُن الله

جب رات کوئم آخوشی کے دقت اس کی جادرسرک تنی ادر روتیوں کا اراد ٹ کیا تودہ محبرای لیکن بعد کو حب مسکواٹری آو

رفتاً رئسی بوگی اور تمام موتی ایک ایک کریے من لئے -سی ارسے صعون کو ابون ضراک و ادی شے نوش نیا سنگرزوں کی تعریف میں اس طرح ظام کرا ہے -

يروع عصاة حاليته الغافرة تتليس جانب العقال النظايم

مِنى حب حسين لركيان اس دادى سے گزرتى بى اور يبال كرنگرزدن كوده ديجتى بى تو فرا اپنے بارد لكود كيے لكى مركبس اساقنيس كدان كي بارثوث كروا مرات يبال يحرفن مول-

م: -سمعل بن تحن شراب وشیشه کی لطافت د پاکینر کی کا ذکراس طح کرا ہے:-

دَنَ الزَجَلَجُ وَرَقَت الغُمَّرُ فَتَشَابِهَا فَتَشَاكُ الأَمْنُ وَكَالْمُا فَدَحُ وَالْحُمِينُ وَكَالْمُا فَدَحُ وَالْاحْمِينُ وَلِيَا الْمُعْمِينُ وَلِيَا الْمُعْمِينُ وَلِيَا الْمُعْمِينُ وَلِيَا الْمُعْمِينُ وَلِيَا الْمُعْمِينُ وَلِيَا الْمُعْمِينُ وَلِي وَلِي الْمُعْمِينُ وَلِي وَلِي وَلِي الْمُعْمِينُ وَلِي و

یعی شراب وشیشد کی پاکیزگی کا یه عالم ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ کر نادشوار ہے کہمی ایسا نظر آ ماہے کہ یہ ب

تراب ي مع يشيشه نبين - اوركبي يركون فيشين شيشه ب شراب نبين -۵ : - الوحفراندسي أين كامياب لمي ت كاذكر اس طرح كراب : -

تعيرالليل اين مطلعه

المادري البلال المبدال فعضن رات تحريد كراس كايماندكهان فاتب بوكيا . شايدك خرض كده مير بهلوس حرك را ب-٠٠٠ عين الزمال طرابلسي، لين محبوب عقد ورضار ادر آنكر كي تعريف مين جا رشع نظم كرتا به -

من كب البراقي من والدين ال

یر و دھویں کے ماند کوکس نے نیزے کی نوک برلاکر رکھ دیاہے ادر ترشیر مانی کی دھار میرکس نے جا دو بھردیا ہے (اراس کا ندار جُكُان والع جم وي كركبتاه على يكس في إنها ب كراسان في بندى الدر تبات خسروان من صاديات والفي كالمنافي بان کڑا ہے، کیا یکوئی نیام معرض کے اندر سے تمشیر مرتیز انرکلی موتی نظر آتی ہے، داس کے بعدوہ قد وقامت کا ذکراس بیش استعارے کے ساتھ کراہے کو ۔ یہ کوئی مجلیلامیت راہے ، یا مجلدار نیزو!

استعارة نادرى أيك ادرمثال النظمون

انماتجلي نعال ستفلأن لوجتل البدين ف الأرض

يني آگرچ اندے پوچ اجاے كرزمن روسنے دالوں من سے تھے كس بررشك آنام تودہ بے تعف كمدر يكاكه فلال شخص كى مبي برا شاعرف ابن فلال «لكوالية المراسة طا مرمو إلي كور إن من مي بالعليد عم امرد رستى كاددى ميا موكساتها-

نكن مي ف ان كونت كرديا-

ا اسى الدازك دُ و فالص عِدْ باتى شعر بھى من ليج ،-

اصدماندانوويت باسموان اذاقبل با عبل ها اسمع الاسمائ المتاعن السمائ

جب کوئی میرا نام ہے کر بکار تاہے تومین بہرابن جا ما ہوں ۔لیکن حب کوئی اس کا غلام ، کہ کرکیا رتاہے تومین فوراً لا انتقابوں ۔اس لئے اے لوگو مجھے تو تم ہی کہ کرکیا داکرون کے فلاس کے غلام ، کیونکہ اس سے زیادہ عزت والانام میرے لئے

کوئی نہیں :-... اسلط میں تقر کا بھی آئی۔ مظلع کس بیجہ :-یوں لکا ہے ہم مجھے کوئے ہماناں دالے دو مرآبے ، لبے او جاگ گرساب دالے

جنگ كراچي بهر دسمبر

(فوط)عنى على اشعاري في شب كريك اكولله جابي توخط كدر مجر على يعرسكة بي ماييز الن الكان بي وصور للسي به

### نودف إموشي

ایک با دری اتنا خود فراموش مخاکه ایک با رجب وه مگرجاسے لوشکر گر پہونچپ اور مکان پروستک دی تواس کی فادمسہ نے اندرسے ہی آواز دسی

پاُدری صاحب نہیں ہیں '' یہ مُن کرا نہوں سے مشکریہ اداکیا اور واپس جائے گئے۔ فادمہ نے دروازہ کھولا تودیجیا کہ وہ خودہی ہیں -اس نے ان کو لیکا را اور معذرت کی انہوا، نے کھرشکریہ اداکی زدر فاموشی سے گھرکے اندر وافل ہوگئے ۔

#### قعی ذندگی کی اصلاح کے لئے عرف مغید ہے یانظم ایک نشوری

- فتيو*ري* 

یرال ایک بکنیل یا اصطلامی مفروصہ برقا کم سے بینی یک لفظ و و خلف چیزین بی جنیں بھر درگر اُللت بہیں - اصوالاً محصاس نظر ہے سے اختلاب ہے کہ اس نظر ہے سے اختلاب ہے کہ وکو اُل میں بائی جاتی ہے اور اُلے میں بائی جاتی ہے اور اُلے میں بائی جاتی ہے اور اُلے میں ہوری کی پوری اُل اس سے اُلکا اِلی میں بائی ہوری کی پوری خراب کا ہم شعر اپنی جگر ایک نظم ہے اگر نظم کے مقصد سے اسے لکھا جا سے اور اسے مادی یا عملی زاویہ سے خراب کا آبائی واقعی متفز لا شہ ہے ۔ لیکن چکر سوال کی نوعیت ذرا مختلف ہے اور اسے مادی یا عملی زاویہ سے بیش کیا گیا ہے ۔ اس سے برا کے گفتن ان دونوں میں تفریق کی مخالئ بھی آئی ہے ۔

قوی داجها می زندگی کی اصلاح کے لئے خرورت ہے حرف عمل کی اور قواء علیہ کو حرکت میں لانے کے سے جہاں اور معدد اساب ہیں انمیں میں ایک ذریعہ شاعری کی بے ۔ اصل لئے اصل سوال نفس شاعری کی افا دیت کا ہے ، خواہ وہ معدد اساب ہیں انمیں میں ایک ذریعہ شاعری کی افا دیت کا ہے ، خواہ وہ معدد انفر ہو یا بعودت غزل ۔ لیکن ہی کا توی مصالح کے بیش نظر نظم نسب ان ان معند میں کتاب کا تعلق مذ فن سے ہے ماصلاح سے ملکہ سکتے ہیں کہ توی مصالح کے بیش نظر نظم نسب اس لئے کوئی وجہنہ یں کہ یہ مسلم کے سئے نفوص کردی جائے ۔ اور غزل کواس سے خارج سمجیل ، ملکہ سے چوچھئے توغزل کے ذریعہ سے یہ معدد زیادہ ہم طرفیہ برحال میں معدد ایک موسلہ ہے ۔ کیونکہ دی خیال یا اثر جے ایک لظم گوشاع طویل سلسلہ اشعاد سے پیدا کرنا چا ہتا ہے وہ غزل سے صوف ایک شعر سے بیدا ہوسکتا ہے جوا ہے ایکا زو بیان کے کھا فلسے بنسبت طویل نظم کے کہیں ذیا وہ موثر و نتیجہ خیر صوب سے غالب کا ایک شعر ہے سے ا

ہے کہاں تماکا دومراقدم یارب ہم نے وشت اسکال کوایک لغش یا یا

یں بہیں ہمتاکہ اس سے بہتر فلسفہ حیات وارتقا دکوئی اورسین کیا جاسکتاہے۔ لیکن آنے اسی خیال کوزیا وہ کھیلاکرنظم کی صورت میں مین کریں گے توا ٹر تعلیقا کم ہو جائے گا ۔ الغزطن یکہنا کرغزل ہماری توجی زندگی سنواد نے سے قاصر ہے۔ ورمت نہیں ۔ آگراپ دوائتی غزل گوئی سے ہٹ کر۔ اس کو احساس اجتماعی کے اظہار کا فدیو قرار د سے ایس تو میں ہمجھتا ہوں کہ زیادہ مذید ایت ہوسکتی ہے ۔ کیونکر اس وقعت کے ہما رسے نظم نگاروں نے قومی خدمت سے سیسے ہیں جو کھو کھا ہے۔ وہ

> لازم ہے ول کے باس رہے باسبان عمل لیکن کھی کھی اسے تنہا کھی چوڑ وے

اوراسی تنبائ کا نام خرک ہے۔ اور اس کونظرانداز کردینے پراگراپ کوا حرار سے توبیگو یامطاب ہے اس امر کا کرنظام معاشرہ سے عورت کو بالکل نکال دیکئے اور تنبا کیھٹوزندگی لبسر کیجئے ۔ خوا واس کا نیتی خود کشی ہی کیوں مذہو۔

کس قدر بجب بات ہے کہ آپ مجنت کے جذبے اور مجت کی حقیقت کو تو نظری بات قرار دیں سکن حب اس محاذ کرآئے تو ناکب بھوں چڑ مالیں ۔

د مِدومَع از باده اے زا بدچرکا نسسرنعمتی سکرمے بودن وہمرنگ مسسّان بلیستن!

| بگار پاکتمان کے خاص بخبر |                            |               |  |  |
|--------------------------|----------------------------|---------------|--|--|
| مصحفی نمبر               | نظیر کمبر                  | اقبال نمبر    |  |  |
| تبت، ین ردب              | تیت دین دیے                | تیمت: تین دیے |  |  |
| نیاز نمبر                | مہندی شاعری تمبر           | غالب بمبر     |  |  |
| قیت آندرید               | فیت، چارردیے               | تین به پای وی |  |  |
| کراچ سے                  | پاکستان- ہموسکا رفون مارکٹ | نگار          |  |  |

### باب الانتفاد المنعطويلة دين مستس --- فخركونين "---

فرمان فتح بورى

" نوگونین ۵ آردوکی بہلی طویل کلم ہے حمی عمی محتر دیمول نگری نے آنخفرت کی میرت وزندگی کوشعرکا عوصنوع بنا با ہے۔ یہ نظم موصوع کی عظمت اور بیان کی ولکٹی ہے۔ اور اس نشا خدروج وقعینی تعلیب کا کیا کیا اسلمان عوج و ہے اس کا وکر وکہ بیس کا وکر وکہ بیس کے اعتبارسے اپنے اندرکیا کچے رکھتی ہے اور اس نشا خدروج وقعینی تعلیب کا اس بی حرف اس توریک بنا ہے کہ بہارے مبال برخستی سے اس قسم کی کنظول کو کچے زیادہ لاکن پذیر اور کھیا کی مرف اس کھیا ہے کہ بیارے مبال کرکے مبارے نا قدین ان پر کی اور اخلاقیات کا عنظوم ورس خیال کرکے مبارے نا قدین ان پر کی گڑ و النا ہی کہسند مہیں کرتے ۔ اور اگر تنگ نظری ومبدلی کے سامتے کوئی نا قد اس طرف متوجہ ہوتا ہے تووہ الی کنلوں کو صحافت سے قریب تروہ مکا کی سامت کوئی کوشش کرتا ہے۔

میرت خیال میں موعنو عاتی سف عربی کے متعلق نا قدین کی یہ دائد کے زیادہ موجی مجمی منہیں ہے - اوب عالم کے شعری کارنا موں کو ذمی میں امجارت تو اندازہ موکاکراک میں سعد اکثر موصنو عاتی سفاعری ہی سے تعلق رکھتے ہیں یکا لیداس کے منظوم ڈرائے - مومر کی البیٹو اوڈلیو، ویاس کی مہامجارت، تلسی داس کی رائن ، فردوس کاسٹ امہنامہ، نظامی کا شہد دسکندنامہ، ورجل کی اسٹ و مکن کی فردوی کم شده ،کیروزی بروشلم آزاد ، و اخط کی طریعه را بی ا ورگوکی کا وسیط حوضوعا کی شداهی کے ویل میں آتی بس دیکن کہا چھن اس بنا پرکوئی شخص ان نطوں کدکم رتر خیال کرے گا ۔اگرچواب نفی ہیں ہے ۔ توجھر اس نوع کی اگر دو نظموں سے ہا عناناً مناصب منہ ہوگی ۔ ائیس وویر کا عرفیہ ہو یا حالی کا اس دیں ، چلاچھ ہو یا تجلی ا برکرچ ، سٹ بلی اور قبال کی تاریخ نظمیں مول یا اور اس کے نتیبہ قصائد ، ہمارے دور میں حفیظ کا سٹ امہا علام ہو یا مختر دسول بخری کی فحرکونین اون سیس کسی ایک کو می تحق حوضوعا نی سٹ عربی کی بنا پر نظر نداذ کرنا تا دائشا ہی ہوگی ۔

تحق نیبت انبی بات کی ہے کرشاع کا کے عوصوعات کا کی نہیں ہے ۔ کا کمات کا ورہ ورہ تومی و صلف کے لئے بیاب ہے حوورت ایک ایسے دیدہ ورکہ ہے آنہیں شعر کا قالب عطاکہ سے۔

اقبال جيساعظيم فنكارتوكما كنات ومغام واتكا كنات كوحرف اس قدوا بمديت وتياجيك

جلوهٔ اوگرو<sub>ر</sub> و پوهٔ بریعاد عن است حلت*همت ک* ازگردش بریکارمن است ایں جلوجیت صنح خارث پندار من است ایں جہال نمر مجیم برنگا ہے اور ا مہتی ونیتی از دیدن ونادیدن ما

چ زمان وجيد مكال توخي افكارمن است

حقیت ، ہے کوشعری تعلیق میں موصوع کے انتخاب کا مسئلہ انتا اسم مہیں جتنا کی موصوع کے برشنے کا صلیقہ رحوصوع کے برنے كايرسليقه بني اسلوب اورطرز ميان كانام در يسكت بي اورج فشكارك تخيل نند شيفتى بهادت سكرمها دسه صورت بذير مع تلب كي تخليق كو ادنئ واعلى ، ومَّن يا دائمي يامحافتي وا دبى بناتا ہے - ليكن اس كا يدمغبوم نبي كر واقعات وحوصنو عات سكسر غيراسم موتے ہيں يفينا' تعف موصوعات المم ، تعفل كم المم الورتعض المم تر سوت مبي صوف يكرشاعري مين ان كي المهيت كا التحصار ومكش فتي اسلوب پر اوالا بعد كهي الهم ترمون وعات شعري دخيل موكرعيرام اوركعي معولى مومنوعات فني سحركارى سد الهم ترزي وات مبي . يكبوكر موتاب - اس كاجواب حيندال مشكل نهين ب وفعل كي خش ذوتى - فني دبارت ، كهندشقى، بالغ نظرى جالياتي احساس واداراك روايات كا باس مشامدات وتجريات كاتنوع ، قا در الكلامي انديت خيال إور عدت فكراليي چيزي بي عمد ما كمي مومنوع كواسم مباكيس معاونت كرنى بير - سيكن اس سليل مين جو جيزا ساسس كي ميثيت ركمتي جه وه جذباتي صداقت جه وجذباتي صداقت سع مراوفكا دكا اب مومنوع سے وہ گھرا لگا وم عمتیدہ اوراخلاص ہے جوسے کی مومنوع کوشوکا قالب دینے پرمجود کرتاہے۔کوئی فشکاریوب اس « جہراخدون سے سابھ کچ کہتا ہے توموضوع ، وسہن سے گزرکرول ہیں اس طرح ا ترجا تاہے «گویا یہ مجن میرے ول میں ہے » اہداس اخلاص سنندید يُجُرِوندونُ كُو غالب كَدِ نفظول مِن « ول گداخة ، محمد ليجيّ يا ا قبال دبان مين «خون حجّر ، ليكن هيفيت يد سيم كه اس كربغير يزعوصوع كا امهيت لحوس موتى سند اورد فن كي علمت كويا كمين والاحبب تكسنوواسين حنب يا تجريد سد متا ترد مووه اسين كلام سد دومسيدكو حتا خرمهي كرسكتا -چنانچ فسغيان حصامين كوشعر كاحوضوع بناياجا شقح يا اخلاق ومذربب كو علوم معاشرتي كوزير كجنت لاياجائ إ المرئى فيتاري واقعات كوقديم واستا لؤدا ودتمدنى وابات كوفقم كها جائسك باحوج وه حسائل حيات كو-اشرقيت واستعاريت برلميع آمنا في كاجا يامراء دارى وجمهوريت بر، مزون اس كى ميكم كي كباجائه اسعقل وذمن كاسطح سه تاركر احساس وجديد مين لادى طسدت سم دریا حاشی و درند قادران کلی اورنی بهارت که اوجود ، نتومی تاثیریدیا ندکرسکے کا - وزیا کے نتومی کارثامول کو ڈسن بي امهاد ك تواندازه موكاكد مومنوج ستكبرى دُسنى والسنطى اورحذياتى دكا وسح زيرا شرائي اليه مذببي وتى مومنوعات بي آفاتي وابدى سنساعي كرأنك بريوا موسكنه بس جنبس آج بم ابني كمع فبى اوركوناه نظرى سعد لمبغا أى ورسن كامى خيال كريقهي الدين وكالعرص خياب

بور برفات بی مثلا فروس کم شده بین کمل کرمیدائیت کی تبلیغ کامی جد اینده بی دو ا کی پی کاماک الابا کیا ہے۔ سفا بنام بی ایرانی مثل کو اسلام جہود کا تحرکید سے تغیم ثابت کی گیا ہے۔ سکندنا نے میں قبل میں کے کی بی غیر نام کا تھا کو سلا کی بیا ہے۔ سکندنا نے میں قبل میں کے کہ کی خیر نام کا تھا کو سلا کی بیان اور اس کی برکات کوشوکا موصوبی جنایا ہے۔ نیک را ان بی برکات کوشوکا موصوبی جنایا ہے۔ نیک کی برا ہے جو ان کی شاعور مفلت و کمالی سے انکار کریے ۔ بات ہے ہے کہ انہوں نے جو کچہ کہا ہے وہ جذب اندرون سے جمہور ہو کہا ہے۔ اس کا بیان واحقان وقد طلباز مہنیں شاعون اور اور اس کی بران نظری کی نوعیت محفی فلفیا نا دور عقلی نہیں بکر تمیلی وجذ باتی ہے ۔ ان کا بیان واحقان وقد طلباز مہنیں شاعون اور اور ان کا بیان واحقان وقد کی کھانیت وربیدے طیزی کا مسب شمیل در با مکہ ونیا کے سارے صاحبان دوق کی کھانیت وربیدے طیزی کا مسب سال بارہ ہے۔

ا فدين كابات يد بير جارس بيبال اخلاقيات الريخ واقعات اسواع وميريت اوراسلاى تعليما في بنطات كوشوكا موصوع بناسة برك وك جمكة بن كراته بي اعدىعض توان موصوعات كوشور ين كم مف حمل قرار وينه بي - اك ك خيال بي مذسب كا نام دينا تنك نلای، ۱ س کرپیغام کو عام کرنا رجبت لیسندی اور آنحفرت کی میرت وموانخ کوشعراع مومنوع بنا ناغیر<u>شاع دن شف</u>ل میں اوران کو د بی *شوا*م ابنائه بي عرضا عركم اور مذبى مبلغ زباده مو ي من ما يدمي يقين ب اكن كا يدمي يقين ب كداس قسم كاستاعي و كدم معن مقائد ولفريات سے تعلق رکھتی ہے اس ہے اس میں عوام کی و کھٹنی ودلمپہی کا سامان نہیں ہوتا ایسی سنت اعری صرف حسلما فول کو مذہبی عقا کھ کمسیار سے منازكر أسبته اور دومرسته اس ميں اسپنے لطعت وانبسا له كاكوئي سامان منہيں بلتے -سنتا يدسي، وحب سيس كرم ادست منواست واللم اوراس کے ٹانگہر پیغام کوشعر پس راہ دینا عود ما کیسندنہیں کہا ۔۔ میربھی جونوگ اس لمرین منوجہ ہوئے ہیں ۔امنہیں اگ کی فی صلاحدیث احادہ کی نود دیت کے باوچ واکیب الیے مقام پرسلے گئی حبال امٹری توفیق یاوکا تھسپے - ادود بیں انیس- وبیر، حونس ، ح**الی حمن کمکن**وی ، المیر مِنَانُ رَسَّلَى نَوَا فِي اورعلامه البال كَلْأَرْسا في سع ك ما سكته بي - بندازال حفيظ اورنعبن وومول في تليخ اسلام كوست اسناه كوام س نفركيا - « شئاسنامه محاحوصنوع جبيداكراس نام سے كامر جے نظام اسلام اور دوح اسلام سے كچە زبا وہ حطا بقت نهبيں ريحتا كيمر ہی ان کے مصنفین نے اپنی ایک سٹ عوالے حیثیت منوا لیہے ۔ سکین انسانی زندگی کائیک ایسا مومنوع حیں پرتامریخ اسلام اوراسلام کی ساری ردایات وحصوصیات کا مدارید اورشیں نے خلائق عالم کوامن وآسشتی اور مرور و انبساط کا پیغام سنایا جواب کک بھارسے مغیراد ک نفر*وں سے اوجبل مقار یوں ۔* بائی اسلام کی مدحت وتوصیف میں بعیض ا**ھیے نع**تید فصائکہ اورنینبہ نظی*ں توکہی گئیں تھیمالی کا انخفر* کاپری زندگی ومیرت کو تاریخ صحت سے سا مغذ نظم کرنے کا خیال کسی کوٹ کا استفا - ہخرکار حناب محترر بول بخری کی نظراس اسم ترمین المواع بربری اور انہوں نے اسٹے فرکوئیں کے نام سے ابنی ششاع لئے صلاحیتوں کی جلوبیں اس طرح لے لیاکہ انہیں کا موکررہ لبا ۔ نوکو مین کا بہلاحسیم بس اس مخرق کی بیدائش سے ہے کر بجرت تک کے کارناموں کا ذکرہے مبیلے ہی منظرعام برا جہلے يرنفركتاب فحركونين كا دومراحته ب اس مي مور معية س ماكرفي كديم كا بيان ب اوربيان من وحسن بين دونوں کا المسع اردوست عربی کی تاریخ میں خاص اعمدیت رکھتا ہے ۔

پوری نظم مسرس کی خکل پررسے ، مسالا استمالی ایک صورت سے جس ہیں ہے جید معرعوں کے بند ہوتے ہیں ۔ بہلے پر معرے ہم وزن ہم ، فانید اور اُخری دو مرسے معرے متفق الوزان و فراعت الفا فید ہوتے ہیں ۔ ہر میٰدا بی جگرا کی جزد ہی ہرا ہے اور کل بھی ، جزد کی ۔ حیثیت سے وہ لغم ہیں معنوی واقعا کی کسلسل اورخیا لی زنگی زنگی پر راکہ کے اسے نا قابل تقیم کائی بنا دیا ہے اور کل کی جیٹیت سے وہ کسی جزدی خیال یا جزدی بات کوچ معرعوں میں سور فحقر ترین نظم کا لطعت

دبناب ويا خواجه مير درد كے تعظول بين إلى محم لھے كرے برحزوكوكل كرسائق بدمعنى بي اتعال

دریاسے در مجدا ہے پہنے فرق آب میں

عمولامسيس نما كنلم كنى شاعصصنعب ايجاز و المناكب دونون كوب كيب وقت سشاعول يمسس لميقد سے مير شنے كا لغامنا سرق ہے۔ پرسایقہ اللہ کی توفیق کے بغیر میس اکتساب سے نہیں آتا۔ مولوی عبدالحق مرحوم مسیوں حالی کے سیسلے میں تکھتے ہیں ک « بهارى شاعرى مير مسوس نظم كارك اليي تسم ج حس كانجعانا آسان منهي سع اجهد الي مشاق سفاع ميعاده جاليه بادر معرنی کے معرعوں سے چول بٹھانے کا کوسٹنٹ کے بیں ،

شاید اسی دقت کے سبب اردو فارسی کے شوالے اس کی موصوعی وسعت کے با وجود اسے کیے زیادہ واسے شہیں تکا یا عہا ج اردو كى سناع ي كى تاريخ ميں مدومزراسلام ( ١٢٩٤ ) سع قبل كوئى قابل وكرمسيس نما طويل للم منهيس على - مدّوجزراسلام اردوکا پہلا مدیل ترین مسدس ہے جوسرسیدی فروائش پر آیک صنعت کی حیثیت سے منظر عام پر آیا مومنوع میسست الد ز باذن وبیان ، تبنوں اعتبار سے اس سرس کی روش اونویں صدی کی سٹ عری سے بچر پخشاختی اس کے اس کی مقبولیت کے امكانات كوزياده روش ندمة - خود عالى كوجبيداكرانهول فرمسدس كديباح مي تكعاب - يدخلاف مخاكر " بمارى مك سرابل مذاق المابراس دو کھی بھیکی سبیعی سادے نظم کولیسندن کریں گے یکیونکد دس میں باتاریخی واقعات بہی یا جہسند "انون المحديثون كا ترجمه ياجواج كل فوم كر حالت ب اس كالميح ميح لقت كمنيا بعد مدم لغدى جاط ب يميس فاكل فيال ب نرنگین میا نی بے ر دمبالغ کی جا ف بے قا تعلف کی جاشتی ہے - غرض کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ الا علین وائ ولا أذن سمعت ولا - فطريخ على قلب بشنير ، كويا امل دلي اور كعنوك دعوت مي اكب اليدا ومتريخان جنا كيه بحس لیں اُیا کی تھے ہی اور بے مرح سالن کے سواکچہ نہی*ں "* 

اس ك إ وجود حا لى ك در دمندست عراز لب ولهجه ني استعاس حديث قبول عام بخشاكداردومين « مسدس « كبركر ومسدس ما كى يد مراد لينه لك - ما كى سعتيه مد جزراسلام بجيسى طويل نظم توسدس كى صورت مير كى يران منبيل منى إل ائیس و دبرسنے دانونات کر بلا کے سیسلے میں اس سے بیسلے مسدس کومروریرتا متعالمیکن اول تو یہ وافعات « ممک مرج م ذکھین سیا نی نانك خيالى - حبالغدى چاه ور" كلفت كى جاشى مسعد خالى منهى دوسريديك ونهول في حبر جزي وروس وفروع دباب دہ مسدس نہیں « فرزیہ ، سبے - مسدس کا ہمگیری اورصنغی حیشیت کا احساس اددوشعراکو دراصل « مسدس حالی ، کے بعد ہواہے - حا لی کے ڈیرانٹرا قبال نے ہالہ- تعویرورٹ ، مغجع وسٹ عر ، خعزراہ ، طلوع اسلام ، شکوہ اورچ اب اشکوچیسی لطیس ارد وسنتاعري كو دبي ، وراسديس كو ارز وشعواكي تو**جرما مركز بنا سُكّ**رُ -

اس نوج ك نشانات آپ كواكر حكم لميس كرىكن إس سيسط مين جيف نشان مزل و ، وردمنزل و دونون كانام و مع سكت اي وه اقبال بى كى كمتبد فكرك دكيد خوش فكرست ومخشرول نكرى كى طوىل لغم " فخركونين برسيد فحركونين مبيسا كدع من كمياحا حجاب اردومین و مدوحزدا سلام و کلبددوسی طویل ترین تفلم ب جومسدس کی صورت میں کھی کئی ب دوراس کامیا بی مے ساتھ تکی گئی سبے گوا اس مومنوع کے لئے اس سے مہترشوی ہی تعمین ہی نہ متی ۔ \* فخرکوندین 4 کے دونوں حتوں میں کوئی ہارہ تیرہ سو مند یا چارمزار اشعار مول کے میکن یوسب ب اعتبار معتی وفن ایک واسرے سے اس طرح مربط میں کردوانی وسلسل

بر کہ اور مرخیا فی سے سلیط میں اور استاری ربط کے کمانا سے اسے «منظوم سے تابنی «ممانام دیں تو برجا نہ مہاکا ہے م بردا کد اور مرخیا فی سے سلیط میں شاعر فی مرحن قرآن و حدیث اور می داوا رہے کے مستند ساخذات سے استفاق کا کہا ہے نا عرافہ فالد انعلامی کا بد عالم ہے کہ آبات قرآئی ، احادیث اور محابہ کرام کے اقوال کے بعض عرفی توجہ نے ، نمیوا اس خوبجور کی ے نظم برا دخل ہا مجلے ہیں تو اون کا قعلق عرفی سے نہیں بھار دو مکدوز عرف سے بسے اس کے ساتھ نظم کی آرائش کے سے العاقا کا کہ کا ترائش کے سے العاقا کی کہ کا برائش کے میں العاق کی کہ کا برائش کے میں العاق کی کہ کا برائش کے میں العاق کے کہ کا مرائش کے میں العاق کے اور اس مشکل سے ۔ فی کو خوب کا مسال کی کہ اس کا کہ وجہ سے اس کا کم و بسیشس الدن کا میں مدروب مشکل میں اور اس مشکل سے ۔ فی کو خوب کا مسال کی کہا ہے ۔ اس کا کم و بسیشس الدن آخری صفات کے الدن المن کرے الدن الدن الدن الدن ارسے ہو سکتا ہے ۔

> إ المل کارا و صدق وصفاحی گزر کمب ال ا ا المل کومقام بنی گی خبسر کہاں اخلاص کے بغیر سخن حیں افرکسہاں ہودل ہی ہے بعر تو مذاتی نظر کہب ا

درکارہے کمال صغا ۱ س مقام ہے جہ منبشیں نظر جی خطااس مقام ہر

نظروں سے چومتا ہوں مدینے کے بام و در

کتا ہوں مجر ثناحت شنبشا ہے محروب

ومنوارسي به مرحله لغت كسس قدار

میں چل رہا ہوں تینے برسٹ کی دھار ہر

مرمست ہوں اگرمہ فروع نشا ہ سے مکمتا ہوں ایب ایب قدم احتیاط سے

بیتین ہے کہ موضوع سے مخلصان دکا ہی ہے نشاط خیزی و مرمستی ، در اسے فرینے سے برسنے کی یہ احتیاط ایک دن اہل ذوق کی تعکیما معصفیزی کا سامان فراہم کرے گا ووسری طرف شا حرکوہ آآوا ہوت وون ہی مرخرور کھے تھے۔

كلهن آبثن

عبسم کوهان اور نرم رکھاہیے اسکے استعال سے مبد زہر بیاج اتنم سے
باک دہتی ہے بینی کو دورکر تاہیے ۔ دات کو ل کرو کے سے بندو ب آتی ہے۔ جج
اکھٹ بولمبیت میں محاب کے شکفتہ ہوتا ہے۔ موردو توں کے سلنے کیساں منید ہے
مطلع کا بہد، حقالوت انڈ مسٹریل ہوم ۔ وحدمسی واڑہ ۔ اورس دوڈ کرجی مصلے

## بإبالأستقبار

فارسى كالسكل شاعرى كخصوصيا

(سيعتيق الرحمال منشي فاصل اندور.)

التوبر مع داحظات میں بر بروکر بڑی خوش ہوئی کر آب مندوستان معمرد و دوق فاری کو زنده کرنا چاہتے ہی اور نگار میں ایک سلسلد ایسے مضامین کا شروع کیا جائے گاجو اس تحریک کا مداون مہر -

مع مح معی برسلساد امتحان منتی خاصل، فارسی نظم و نشری چنوس این سیمطا لدسا موقع طاب به بید فردوی طاب می بید فردوی است به بعد فردوی و خال می بی بارت بین بیرے داندی بی اورافسوس بیدی و دوری و نظامی کی شاعری سے کوجب بیس نے اپنے اسا تذہ سے اس باب بی سروج ابی تو وہ بھی میری شنگی کو دفع مرکز سے کی آپ از دا مکرم اس امر پردوشی و الیس محکم که فادسی کا محال می اس امر پردوشی و الیس محکم که فادسی کی ماسی کا اسکال شاعری کی خصوصبات کیا جس اوران بی درج بدوج می اوران بی درج بدوج دوشامی ابران کی کیا حیث بیت وکئی بیت اور کا اسکال ما می بیا بیا جا تا میں اور کا اسکال کی کیا حیث بیت وکئی بیت اور کا سی بیا بیا جا تا میں و بیا تنہیں و در کا اسکال کی کیا ویڈیت وکئی بیت اور کا سی بیا بیا جا تا ہے یا تنہیں و

(میگار) آپ کااستنساد ٹرادیجب سے دیکن اسی حدثک محتلے تغصیں بھی کہ اگر اس سکسٹے نگار کے تمام مفحات و تعف کردوں توہمی برداستان ادھودی بی دسے گی ۔ علادہ اس کے ایک ٹراندیٹر یہ ہے کہ کھیوں بھی تواس کے ٹرسٹے ادر سجھنے کی زحمت کون گواراکوسے کا ۔ تاہم تعمیل ارشاد میں بچد نم مجھ کہ بناخرودی ہے ۔ فادس کا سکس " حروث نظم ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں نثر بھی شامل ہے ۔ فیکن اول اول اس کا تعلق زیادہ نرنظم ہی سے تھا اور کا اسکل نثر کا دواج مہرمت لعدیں مشرد رع ہوا ۔ اس سے حب فاری کا مگل میں محاذکر ہما درے سلسے آ اکسے تواس کے مراد زیادہ تراسکی شاعری ہی ہوئی ہے ۔

ہندوستان میں اس کی داغ بیل تواسی وقت بڑگئی تھی جب محدود غز توی نے ہندوستان پرجد کی ا ورایران و مہندوستان کے لوگوں میں ہم وگر آباد اُخیال کی خرورت محسوس ہوئی ، نیکن یہ ایک حقیر ساتنے کھا جے محبود میاں ہوگیا۔ نیکن ج ل کراس کے لید کھی حکومت مبندعجی خاندانوں ہی میں منتقل ہوتی دہی اس سلے اس تھے نے صر نکا لا۔ ایک پورے کی صورت افقیا و کی بھانتگ کو خلجے وں کے زمان میں نشوو نما پاکروہ بار اور میوا اور خرکو جمیدا شاعر ساسے اس آبلے یہ میکی تغیر اپنی جامعیت سے نحاظ سے ایران بھی میں اس نے ایدان جی مسلی افتیا و چیش مذکر سکا۔ اس کے بعد میں میں شرو نما برستور جادی رہا۔ بیہاں تک کہ جدد اکبری میں اس نے ایک تاکہ دروخت کی شکل افتیا ر الله دعدا ورنگ زیب مک وه برستورشا داب را س کے بعد جب معلیه حکومت می ندال شروع اوا تر یمی خشک مون كا دىكن اس كى خرس اتن الرى متين كرمه بدستورائى حكر قائم ربار اور مرت عدد طفوها و بكداس ك بعلي كم زارتک وہ فالب وشلی کے دقت مک میں دیتا رہا۔

اب سرزمین ایران کو بیج تو معلوم موکا کرد مان فارس شاعری کا آفاد میلی صدی بیجری سے تمبل نہیں ہوا اوری آفاد بھی بائے نام تنا . آپ کو حکیم صفدی کے مواکوئی دوسوا قابل ذکر شاعراس جدی نظر بنیں آتا ۔ حبد عبد عبد عروج مرالبت فارن شاعری نے ترقی کی میکن یہ بڑی صدیک عربی شاعری سے منا فریمتی ۔ خالص عجی ندیمتی وجب عبد عباسیہ سے ذوال ے بدرسرزمین عجم میں بہت سی نی حکومتیں دجو دمیں ایس ادران کے در بارقائم ہوئے توشعراء کی براداری معبی اضافہ ترکی ہو ان فزائيده حكومتوں ميں طاہريہ ا درصفارى خاندان كى حكومتيں توعربى السنى متحيس اس سے فارسى شامى بان محدوماند م زیاده مقبول نه بوسکی دگواس کا مدارج کانی بوگیامشا) میکن ان کے بعد حب سامانی حکومت شروع بوئی ( جوفالعس کیانی فاذان ك حكومت متى) تو عجى شاعول كدن بحرب يون بن دودى كا يام مرفرست تظرا تارى اس س شكريس کہ یہت بڑا شاعر تھا۔ اس نے مز صرف عہد جالمیت کی عربی شاعری کی سادگ وحقیقت کوسا منے رکھ کراس فلسف ابتعودی ئى بى بنياد دالى سى مومدغيام كوسمحمام أب - كمتاب سه

بإدوابرست ويهجيال انسومسس

باده بيش آر مرجيسر با دا باد

اس ندسده و تطعه ورُباع دغيره سرسامة ما تقر تشب من منزلان رنگ مي ميداي يمن سادل كوم مقس كبين ما في دديا- يبال مك كداركبين كبين اس في مرت نشبيه سي كام بياسي توده كبي تاويل والخلاف سي إنكافاليد بنایت لطیعت دسیل انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً مثراب کو وه عقیق سے تنبید دنیا ہے توصرت میکہتا ہے کہ یہ ودنوں ہیں تونى الاصل ايك بي جيزليكن فرق يد ب كم ايك منجدب دوسسط سيال -ای بیمسرددآن دار بگداخت

اس عدر س جدر شعراء اور معبى بوئے ليكن ان ميں وودكى كے سائعة حرف وفيقى بى كا وكر كيا جاسكتا ہے جس كاسس

برا الانام يد ب كرميس بميداس فارى سعون الغاظفارة كرف كى بتدارى-اس کے بعد غز آنی عبد کاآغاز ہوا جدفارسی شاعری کے نئے ٹرا ساز تکارٹا بت ہوا۔ جنائچہ کمہاجا یا ہے کہ محدود کا در بارچارسی شعرار کا مرکز متحاادر ادر فرودی اسی مبدکا شاعر محقار جو بین الاقوامی شبرت عاصل کرکے زندہ مبادید مبرگیا ،ان سعرار میں فرودی کے ك علاده عضرى مجى برى ذردست شاعوا مذابليت ركمتا عقا جيد در بأر محدد ك كل الشعوار بوف كا يجا فحرصاص تعقا- ده مذصرت پرگوئی د بربر کوئی کلر تفنن وا بداع میں جی ا نیا تعلیر نر دکھتا تھا۔ ایک بار محمود نے فصد لی اور اس سے با تھی دگ سیوخون کا فوارہ بندموا وَاس منظرى تعديراس سفاس طرح بيش كُ -

وزسمن مشاخ ادغوال برخامست فارس شاعري بين صناك وبدائع كا أفاداس سع ببلاي بوجها تقا ميكن منحرى في من كفداده ترقى دى يبال الك كرام

مر ایک مجعور شاء ذخی کواس من برایک شغل کتاب " ترجهان البلاخت" " تکیف کی هرودت محسوس کی -

ج نکراس وقت فادسی شعراد کا تذکرہ کھنامقعور نہیں ہے۔ اس عمود فر فری کے جدیے دومرے شعراء کا ذکر فرض ملا ب - تائم مخفراً اس كا الجا رصرورى بيدك الرحود بيدار بوتا قوفارى شاعرى فا نباتى رقى ديرسكتى .

فر وی مکوست کے نوال کے بعدم دسلم تی بھی بہت سازگارٹا بت بھواکیونکم الب ادسان سے وفتر کی زبان می ج غزنوى مدتك عربيمتي فادى كردى اور ملك شاه ادرسه طان سخرى فيامنان واد ومش غي ودق بين في دوع محوكدى اومفي ارزی، الورتی اورنظای گنبوی وخیره اس عبد کے شاعر متے - اس وقت قارسی ماده و ماعیات ، قطعات وقعائد کے غزال کامبی کانی زخیرو فراہم ہوگیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ مسائع وبدائع کی کٹرت شاعری کوسمامبی بناتی جلی اری تھی بیاکم كرودشاع بمع جميح تكساني ذبان كام كق وه مى جب مناك وبدائع الدندر بيان وكماين برآما ترسيق ترمزابات وكمس سنكستان كى زبان برلف لكت مع يحتى كونظامى جيسا شاعرجو فداسة سخن كبلة اسبع ووجي اس في ستني مراحا مکندر آمدفادسی کی بهت مشہود مشنوی سید اوکسی وقت وہ مینددستان کی ودسی کتابوں میں شامل علی ۔ سیکن ، س کی مقت آخرینی کا مال این سعرد چیرجن کواسے مبعثاً مبعثاً پڑھٹا پڑا ہیں ۔ دفعت توضائع جوگا میکن تغنیثاً اس کی جندمثالیں آب محاس بیج ، دی نظامی جولطیف استعادات دنشبیهات کاموجد بخارجی دقت محلفات مسارلع براترا ما سه تر

اس كى زبان اوراس كى تور ، كىدا در موماتے ہيں -سكند نامدي طلوح منع كاليك منظر ملاحظ بو-

چوکنگریت شودند بر له چور و سمود مستيدداده دوبا و ز ر د

معقبود صودنت يركبناسيركر أسمان يرشرخى شغق نمودا وجوئ اصداست ختم بوكرة فتاب تكل أيا ليكن ان يسمحسي كاناتهب نباكيا - بكرصرون كذاير سے كام سے كر شفق كوش فكرت - آسمان كولا جورو سد دامت كوسمورسيد اور آفذاب كودواه ذرا كه كرشعركومعد بنا ديا - ليكن اب أس معمد كاحل كرف واست كوئى باقى نبيس -

ایک اورشعرط حظ میو اس

نواگرمشدند آن پری چرکاں نوآئين بودمبر، درمبررگال

مطسب شعركا بر سب كركيزاك برى چرو كالغمر عير ويناً وينا بى برلطت مقا جيس جازو بي طور اقتاب -اس فعرم العِيرُسْيي سے كام بياكيا ہےجس مَن كوئ اشكال واغلاق بنيں بيكن جب ك آپ كوير ز معلوم بوك لوائين كم معنى عزيز دريبا تح بس ادد جركان نام سه - زما مرما ياخزاسك ايك مبينه كادراس كم سائة يكده ايك برده موسيقى مجى ب - اس شعر كالدر الطيف بنيس الما سكة .

اسى كليك كاليك اورشعر ليخ جونسبتاً زياد ودقيق سع.

زبچا ده گون بادهٔ دلنسسر د ز نثاندند بهاده بعدوسي روز

مقصوده دس په کېنام کودن کې دوشن مرخي مين تېديل موځئي دلين په بات اسي دقت سي مين اسكتي سه حيب کمپ کو

بسلم ہوکہ بیادہ کے دومعن ہیں ایک کمر بارجس کا رنگ فدوم والسبے اور عام طور براسی مفہوم میں اس کا استعمال ہوتا ہے) اور درسے بہتہ یا مرجان جس کا رنگ مرخ ہوتا ہے جس کی تعدیق بعد کے معربے بھی مجد تی ہے ،۔

حرن ہوہ ہے۔ ان صدیق بعدے سے دخم ما برآل یا دہ چوں بادہ کن

زیجازه رنگرچ بیجا ده من رست مربسه نوز

ات چارگی ب توجد اشعارجن سكندر كم مى من ياي د

لوادُندگان سے و دود حیسا م برآد است دست عجلس تمام

اس من نوازندگان سے مرادمطرب دساتی دونوں جی محض طرب دمنی نہیں۔ جیسا آجل مجماح اللہے۔ اسی طرح «در سے معنی بائت نہیں ہیں ملکہ وہ اسباب دلوازم کے منہوم میں استعمال ہوا ہے۔ «در سے معنی بائت نہیں ہیں ملکہ دہ اسباب دلوازم کے منہوم میں استعمال ہوا ہے۔

مے نوسش و فرشا بہ چل کھر عروساں بہ گردسش کر بہ کمر بران محلی اسکندر فیلتوسس دکرد النفا نے بہ جندیں عردسس یجے آکد خود بود برمیز گا ر

وگر، درحرم کردنتواں ٹسکار

بیع شوری نوش دنوشا به مخس مزه دشیر برای مفهوم دکتے بی ادر نفظ مشکر کاحن استعمال یہ ہے کہ محکم و خمر در بردر کا ایک معشوقہ کا بھی نام تھا - کر بر کر ہے صف بر صف ملا ہے ۔ دومرے شعر می فحلی قوت مردی کامنوم ملک اسے ادر م ادر م سے مراد حرم خان دادا سے لیکن محن حرم کہ کرکھیہ کی طوٹ بھی اشار ہ کردیا ہے ۔ جہاں شکار حرام ہے ۔ دور اسی دفایت سے سکندر نے بادج دقعت مردی حرم دارد کی کنیز دل کی طرف التفات نہیں کیا ۔

اس كابدر سراكي شدت كابيان سي جوزياد ومشكل ووتين سيء

بردن رّفت ازما و دلوآفیاب به مایی گرفتن سوئے حوش آئب

كناد جا بهدم وى كاشدت ببت برُه كنى ، فيكن س كا المهارين كيك ، أفتاب برت وكوس برج حت داي كوت برج حت داي) بي الدين كياء الدين ذا دود مرام بوتاب -

درم برددم کیسهٔ کوه و مشیح گره بست چرب بیت مایی زیخ

شیخ سخست زبن کو کہتے ہیں اور ورم ہر ورم مراویس برون مے سغید کوئے ۔ ہوایک کے او پرایک جم ملتے ہیں۔ سی کوئنایتا لبٹت ما ہی میں طا ہر کیاہے۔ کیونکر محیل کے سنتے بھی ورم ہی کئی جمودت کے ہوستہ ہیں۔ کوہ کو گرہ نسبۃ کیسہ کہتا ہی بک کنا یہ تشہیں ہے۔ مقصدو حسرون بتا تا یہ تھا کہ پہاڑا وراس کی آئی ہاس کی ذیون برین سے ڈھی ہوئ متی رہین اسے ظاہو اتن می ور بی تشبیر سے کر فل کرہ جورت کے کرے جم مانے کی دجہ سے بشت ماہی نظر کا تھا ، کو یا ایک گر ، بسترکیر تھاجی میں درم ہی درم بھرنے ہوئے گئے -

د مه دم فردگیر چن پیشتم کرکت شده کار کرگشه دو زان بزرگ

وہر ، برفیل ہونکو کہتے ہیں ۔ ادرگرگینہ پوستین کو۔ اگر جٹم گرگ کو نکال دیا جائے تومعنی صاحت جی کہ برفیلی ہوانے لوگول کا دم بند کر دیا تھا اور پوسٹیں سینے والوں کا کام بہت بڑھ گیا تھا۔ لیکن موال برسٹیکٹھ گرگ (کچھڑے کی آنکھ) سے دم بند ہوجا مہی تعلق ہے ۔ مواس کے بچھنے کے لئے اس تلمیح کے جاشنے کی خرورت ہے کہ حب لوگوں کی ذبان بند کرنا ہو ٹی تقی توجہ گرگ برکوئی منتر پڑھا جاتا تھا۔

سُرُين كُوزَن وكُنل كُلُ ه كُو لر يهيلو ئے مشيران برآورده ذور

مرکن اورکفل کاه ددنوں سے مراد میں ارٹیراک سے جوانان بزم - مغہوم یہ ہے کہ بارہ سنگھے اورگودخرے بھوں کے کہاب کھا کھا کرجوانان بزم میں نئی قرت پیدا ہوگئی تھی ۔

شدّت مره کے بیان میں اسی طرح کے متعدد اشعاد کے بعد جند اشعاد میں انگیٹھیاں دوشن کرلے کا ذکر کرتا سے اور مہایت مازک ودقیق اندازسے ۔ ان اشعاد میں سے مرت جندس لیجئے ہ

> زہنددستاں آمدہ جوز نے بر جوکہ زوساخة خر سے

یشوسیدی آبی بنیں سکتا دیے تک آپ یہ نہ جان لیں کہ "جوآن" (جومار نے وال) سے کیا مرا دہے اور مہند سان ہیں کہ اس کا کیا تھا ہے گئے ہوگا کا سے کیا مرا دہے اور مہند سان ہیں کہ اس کا کیا تھا تھا ہے گئے ہو یا ماش ہرافسوں بڑھو کرا کسے دوشن انگیشی میں ڈالدیتے ہیں ۔ اس دوایت کی بنیاد پر تجوزت ویکو مار نے وال کا کامنہ میں کو کے دمیکا کے جانے گئے ۔ لیکن اسے ظاہر کیا الیی معلق دیجیدہ و آبان میں ۔ کوجو سے تعبیر کیا ۔ کہنا مرحف دیجیدہ و آبان میں ۔ اس کے بعد چند استعادا دراسی اندازی کھیمات برمینی ہیں

مُعَفَّ ادغواں کیشت برما سے جو بنفشہ درورہ اوتست و رکو

یشعرانگیشی کی تعربیت میں ہی اوراس کے تعنفی صفے یہ میں کہ گئ سنے کو کی جگر ارغواں ہویا اور منفشہ کا ٹا " اس کا سی می منہم ا جاننے کے سئے صورت سے کہ پہنے آپ ٹمغول (آتش ہستوں) کی اس خاص رہم کو سیجہ نسب کر وہ مٹی کے برتوں میں جو ہو دسیقے ہیں اور جب وہ اگ آتے ہی آؤ کا ٹ سینے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی جان لینا خدوری سے کو ارغواں ایک بھول سے شرخ ونگ کا اور بنغشہ کاونگ سیاہی مائی خاکس می ہوائے ہے ۔ اس طرح شمر کا منہوم یہ ہوا کہ یہ انگیشی ہیں ہے جگر ایک الیا خوت سے جس میں آتش ہوت شفری کارگرشعل ونگ ارغواں ہویا اور جب اسے کا ٹاقہ خفشہ مانخوا کیا۔ یعنی کوئر کی خاک ر

نېندوند نفاد برخول سنده بهرام بوسس طبرخول سنده

یشمرسی اس دوایت برقائم ہے کہ مہندوعور تیں جب جادوجا کے لئے نقیل روئسٹن کرتی جی تواس سے سارا کھم فون کا طرح سرخ نظرا نے نقشا ہے۔ اس کمیج کے بیش نظر مغبوم یہ ہوگاکہ دیکتی ہوئی انگیشی ایسی نظراتی متی جیسے کسی مہندو دورت فراپن جادد سے سادے گھرکو پُرخوں کردیا ہے اوراس گھر کی سیاہ کلڑی جی طبرخوں (شیخ وجس کی ایک کلڑی) ہوئی ہے۔ برجین کرد سقلا ہیئے ترکستا ز

سمورسے بر برطانسی کرو باز

اس شعرکا مغہوم سمجھنا موقوت ہے۔ مقالیب اور پر آلکس کے شجھے پر۔ مقالیب ایک شہر ہے افراقہ کا جہاں کے لوگ لباہ دنگ کے ہوتے ہیں - اسی طرح پر آلکس مجھی ایک و دسرے مقام کا نام ہے جہاں کے لوگ سرخ دنگ کے ہوتے ہیں ۔ شاوص نا بہنا چا ہتاہے کہ مرکم نی ہوئی انگیشی میں کوئے ڈالے سے کیکن اس کا اظہار ہوں کر تا ہے کہ اہل مقالیب نے ( جو لباہ ذنگ کے ہوتے ہیں) دہل جہیں پر حمل کر دیا (جو زرد دنگ دکھتے ہیں) یاکسی پر المجومسرخ دنگ کا بھوتا ہے) سمور دال دیا (حس کا دنگ سیاہ مہوتا ہے)

یریمؤن مخاصرت کالمسکل نظم سے دقائق دغوامعن کا دلین بھی حال کلاسکل نٹر کا بھی کھاکہ اسے سجھنا اچھی خاصی وہ کی تھی ۔ ملا فہرالدین تفرخی کے دو جھلے حمد کے ملاحظ ہوں ، —

شبخ شاداب برگوئز ستائش و شاک بر کلبرگ نبان سخورال نشیند، برجذب استحقاق و الی داجی برجناب آخاب القاب بهد بیرائے ست که درمیت القدس گلش د بان دوزه وارحریم غنی را برحمت کلرُطیبُر مبوکر اسم اعظم اوست کشوده — (یدایک جمله موا)

ومسوا الماحظه ميوا-

وقامت سردالعث استقامت در غلال لاله آل بمورت فني المواات معنى ترويرش منوده .

کنا عروف یہ تھاکہ تعرفیٹ خواجہ میچے کوغنچ کھیلتے وقت باہو کہتاہے اور لمالہ فار کے ودمیان مروکا وجود کھی گویا لا الہمی تعدیری لیزنکہ انبط لالہ کے درمیان جب آپ ۱ (العث) بڑیا دیں سکے قود ہ لکا آنہ مہوجائے گا۔

مي كوجب استاد أتا كفانواس كاكام صرت دموز دغوامعن كي تشريح بوما مقاء

نرٌ فادسی میں گلتآل وَخِرائیں کاب بنی جس کوسمی پڑھتے سے اور وہ نسبتاً آسان ہی ہے۔ نیکن اس کے بعدوب س ننز کھودی - دسائی فغزا، شینم ٹا داب - دفا ترابِ الفضل وغِرہ اور ُنظمیں شا سَبَامہ، سکنڈر آنامہ ، قعامَد عَرفی ، الودی، خاقان ، بدرماج ، شنویات خرد ونظامی - غزایات نظری ، فیفی ، حافظ ، فادیا بی اور اُنٹرمی اعجاد خردی کی ذہت اُکی تی توصرے دی چند طلبہ اس مزل تک پہنچے ستے جوفادی کا صبح ذوق دسکتے ستے ۔

44

ری ی و سرے من بدوستان میں غلاب، مہبال ، شبق ، طالی تک قائم رہا ۔ لیکن اس کے بعد حب مکتبی تعلیم کا رواج ختم بوگیا ۔ اور انگریزی مدارس قائم ہوئے تو یہ ذوق ضیح معنی میں ختم ہوگیا ۔

اب عقراً ايران كامال بمكسن فيكرد

ادبیات ایران کی تادی کاده دود وجهدتیوری برختم بوتا ہے ، کاسکل شاعری کا بڑا کامیاب دور ہوتا۔ لیکن اس کے بعد دفت صفوی عہدمیں نہیں دعل کی دجہ سے اس کا دُخ بالکل بلٹ جا تاہے اور در باری شاعری خرجی دیگر اختیاد کر دیتی ہے ۔ چانچہ اس دور میں سب سے زیا دہ شہرست جس شاعر نے حاصل کی دہ محتشم کا شی کھا اود اس کی شہر سکا سب صرف اس کامنا نبی مغنت ہند مقا۔

عدصف کے شعراد کی فہرست بونتوخاصی طویل ہے ۔۔ با بافغان ، المی تیرانی ، اہلی ترتیزی ، بل کی المان ، المان ترتیزی ، بل کی ، المان الدین در بارکت کے متحال میں الدین الدین در بارکت المان کے سواکوئی دوسرا نا بل ذکر شار ہیں نظر نہیں آیا ۔ اس عہد کی اسی شاعران کساد بازاری کا نتیجہ مقاکد شعرائے ایران نفرسی کے سواکوئی دوسرا نا بل ذکر شار ہیں عرفی ادر کا الب کا بیش کی کتھے ۔ نے دریاداکم بی کارٹ اختیاد کیا جن میں عرفی ادر کا الب کا بیش کی کتھے ۔

عهد صنوی میں جوخلا ستر ہمری صدی عیسوی میں بیدا ہو گیا تھا وہ دوصدی تک پر بزم ہوسکا۔ البتہ اس کے بعد جبکہ افیسوی صدی میں قابواری ودرمشروع ہوا تو بجرع مرتبوری کی یا د تازہ ہو گ ، قابی ، سٹیب آن اور لیفا نے دربا دی شاعری کو بنا علی کی خصوصیات کو زندہ کر دیا ۔ میکن یہ دور زیادہ دیر پا ٹابت مزموا اور ایران کے سیاسیات نے قومی شاعری کو بنا ویا ۔ جوع مدافت کی کا اسکا شاعری سے بالکل مختلف تھی ۔ اس دور کے تعواد میں میر محمد اور بہا در فیص اس کا تبق کیا ، لیکن ابر انعاسم عامت تر دینی خوالندی شاعری سے مثاثر مدیم رنا مرتب کی دیا وی اسکا کو کلادی ۔ جوکر انداز بیان ، تحیل و تا میں کا دور اس میں فاری کا سکا شاعری کی افادیت کا موال مندور سدا بن آب میں اور اس میں فاری کا سکا جا اسکا جائد تا

اس سلدیں فادی کا سکل شاعری کی افادیت کا موال صرور بیدا ہوتا ہے ، اور اس میں شک بہیں کو اسکی حیثیت فہن عیاش سے زیادہ مذمحق - لیکن کیا کیا جائے اسی دہنی عیاشی نے زبان کو وسعت بخشی ۔ وماخ میں جا پیا کی ۔ فکرو زہن کو نفاشا مذنز اکتوں سے آمنسنا کیا - یہاں تک کہ اگروہ دجو دمیں شاتی تو دنیا حافظہ خیآم فردوسی دنشاتی ، عربی دنیعتی ۔ جاتی وخر رسے بھی محروم رستی ۔

وخوع والمحاصر والمحا

## مظولات

بيرشفتت كأظمى نيرشفتت كأظمى

دیجیب سبی مرافب از دیم است گاتا به کے زمانہ

نیند آئی ہے تیرے دل بول کو یہ بی در ہو موت کا بہانہ

ہم اُن کے سوار نے کھے سی کے اثنا بھی نہ دوستوں نے جاتا

دوحرت کھی بنی بات لیکن یاں دیا نے ان ایک میں بول اس طرف دوانہ

ساتھی میرے جس طرف سد ہا کے حصور موست مقال مانہ

ہم اپنی دوس بدل نہ پائے حصور موست مقال مانہ

گلتا نہیں جی دطن میں شفقت

وشو نرمیس کہیں اور اب تھکانا

اعزازانفنل

قافلہ بن کے ذرائجیل تواسے شوقی سفر منزلیس بھیڑلگادیں گی سب پر راہ گذر میری دنتار کا اک عکس ہے ہر راہ گذر میں کسی نقشی کی پاکا نہیں دست نگر میکدہ آج نما کشگیہ تحط ہے ہے کس قریف سے سے رکھے بی خالی مُاغر

ت رق میر کھی ۔

مين كو مزار ما سطح مين خاموش بیں ہم کدائیہ سیے ہیں شكوے بس مردل بيں كھر كھے ہي بيته إن يوننى خام آن دل ان کو دعائیں وسے دہاہے جن سے ہمیں ر کج دغم حلیں اشک آگئے آنکھ میں خوشی کے جھڑے ہوئے دوست جب ملے ہیں ہال منزل شوق سے انھیں کی كالشيخفين را ومين ملين ہم سے نہیں جیسے کھ تعسال دہ جب بھی ملے ہیں اول ملے میں كيا موكابهاريس رفوسي دامان جنوں کہیں سیلے ہیں اكت رهمين جاؤه طلب بين ناکامی سے حوصلے ملے ہیں غير سي نهيس كوئي شكايت ابنون سے نقط الميس كلے بي سمجھاتے ہیں سبہیں کوشارق كياكيابمين مهسسربال سايي

اب توائس بزم بیں یوں ٹیٹ دن ہوتی ہے

پردہ لطف بیں خاطرت نی ہوتی ہے

کوئی دے جاتا ہے چیکے سے لستی دل کو

جب مری شام غریب الوطنی ہوتی ہے

کس طرح کیجے اب ان سے تعافل کا گلہ

لکب ہلاتے ہیں توفاطرت کنی ہوتی ہے

ماشنے آکے ذرا ہم سے ملاؤ نظری بی ناوک گئی ہوتی ہے

مام غم آتی ہے اک ایسی گھڑی بی شادتی

آپ خود اپنے یہ جب خندہ زنی ہوتی ہے

آپ خود اپنے یہ جب خندہ زنی ہوتی ہے

آپ خود اپنے یہ جب خندہ زنی ہوتی ہے

رتم جعفری د

تون چکوں پرمری آسے سجائے ہیں گھڑ ایک بیمی ہے ترازاہ بیرحسن نظر
دہ در د بام پر مہتاب دکواکب دختاں اور دہ تیرے سئے جشن میراہ گذر
تیرے لیج کی حلادت، تیری بالوں کی ٹھا موج دروج بہاجا آسے دیں کا ساکر
پاوُں زخمی بھرے کراہ کے کانے شہ ہے اور کیا چارہ تدبیرہے یارات افسر
یہ بھر لے کہ رہ درہم دیرخت مہوئی اجبنی دیس میں یا دائیں ہی ہم کوگ اگر
تشنہ رہ جاتے ہیں تمثیل کے کہتے پہلو ان مقامات پرہ جا اسے ادراک البسر

ره گیا باغ سے سینے بیں فطارخم بہار بہلہاتے بیں صنوبر مذکہ بیں سرو و چنا د
ترکجو ادریجی ہوجائیں گی غم کی کرنیں اورستا دول کی بی مجھ رک ناسکی دفتا د
ہم نے دانت اسے خضر سے تعبیر کریا سال کیا ہم کو بھٹکتا ہوا اک دا ہسپار
کہیں تغہیم کے بہلو بھی نکل آئیں گے
گہیں تغہیم کے بہلو بھی نکل آئیں گے
اُڑر ہا ہے سرمنز ل بڑی شدیے غبا د

اعجاز ڈیروی۔

وهل بى جائيس كدرد كمائي كوئى اتنا نه غم سے طَبرائے لوگ دُهوا ئيس مح بمال البعاب دور ان ان جو بم نه كمه بائے آه ده اپنى داستان حيات جس كو كہتے ہوئے حيا آئے يادآئے جو ده شب بہجراں ادر تاريک ہوگئے سائے عشق آزا له تو نہيں الے دؤست بال مگرجس كوراس آجائے بم تو اعجاز اكستمگر سے دبط الفت بڑھا كے كھتائے

برق نتيوري -

الطائشآير ال

آوازدد ہرسنگ کوخاردل کو پکار د کچھودیرانھی اور سہادوں کو پکار د طوفال کو پکارونہ کناروں کو پکار د

ہے آج پذیرائی دخشت کی مٹرورت کھل مبائے گئم بریھی مہا دس سی تنیت طوفان بھی کناراہے کنارانھی مجطوفاں

ده اس اداس گریہ بیم بر مسکوائے دامن کمی کا گوم مقصد سے بھر گیا شآبہ نے برم شعریں روشن کے جواف ناکام آرزد کھا مگر کام کر گیا

زراه لطف جو تکلیعن گفتگو کرتے توہم بھی آب سے بھی تشرح ارزد کرتے ادرد کرتے ادر مرجی کاک مگرد لتان ورل افروز زبان تھک کئی ساتی سبوسبو کرتے



جامع تعلیم متی طیر دکراچی ) تعلیم دادب کی جو بهر گیرخدات انجام دے دہا ہے ، یہ سہ ماہی دسالہ اُسی سطیل کی ایک ابھ کوئی ہے -برچہ ۔ ڈاکٹر محمود حسین خال ، چدد هری محد ملی ادر داکٹر اسلیس سعد کی مشرکہ ادادتی گرانی میں گذشتہ کئی سال سے انگزیزی میں The Jamia Educational anarterly

اکا ب اورتعلیم و ترونس کے ممائل کے لئے محضوص ہے۔

زینظر شمارہ اکتو برس لئے کی سہ ماہی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں فاصل مقال شکاروں نے بعض مہا ہے۔

ابہ نعلیم وفئی مسائی پر بجشٹ کی ہے۔ ڈواکٹو سیر محتج بھٹے سائنس کی تدریس کے موجودہ طریقہ کا دسے بے اطبینائی

المالم ارکرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس میں بنیادی تبدیلیوں کی هرورت ہے۔ ڈاکٹو ایم دائیں جی معلم کے سماجی

منعب برعالما مذبحث کی ہے۔ ڈاکٹو اسمعیل معد نے اظلاح نی فلسفہ تعلیم کے حتی و تیج پردوشنی ڈالی ہے۔ اور

داکٹو محرمین خاص نے پاکستان محکمت خالوں کی ترق کا ناقدہ نہ جائزہ لیا ہے۔ اسس سے

الدہ ادر کئی اہم مقالات اس بخبر میں شامل ہیں ادر ہمارے موج دہ تعلیمی مسائل مے حل میں مدد کرتے ہیں۔ برجہ اس لایق ہے کہ بڑی جماعتوں سے طلبہ اور اساتذہ ووٹوں اس کا مطابعہ کرتے رہیں۔ زیر نظر تمارہ وقد دربے بجبس بہتے میں اور پورے سال کے لئے جاروں پرہے آگھ روپیرس جامعہ انسٹی ٹیوٹ آمٹ ایج کیسٹ ملے (کراچی)

سامامل كيُع ما سكة من -

ارمان تأدری کی نعتون درمنقبتون کامجوعه ہے۔ نغت گوئی یون توبظام بڑی آسان چیز ہے ادر ہم ارمان بنی ارمان تا در ہی ارمان بنی کرنے کے ایک فاص قسم کے سئے متعوفا مزاج کے ساتھ آنخصرت کی ذات گرای سے والہا دہشیعتگی کی عزودت ہوتی ہے ۔ ارمان قادری کی نعتوں کا بیٹر حصداس بات ہر دلالت کرتا ہے کہ انخوں نے جو کچھ کہا ہے دسما مہنیں ہوتی ہے ۔ ادران قادری کی نعتوں کے ساتھ ہوتی دورات کی دان کا کوم اسلام کے ساتھ کہا ہے ۔ ادر ہی دجہ ہے کہ ان کا کوم اسلام کوم اسلام کی انہیں ہے ۔

بهاس نعتید نظول کا بیمجو مه تقر برا سوستفات برشتن سبه ادر ایک دد به مجبس بیسے میں میرت ببلشرر

امرد (یو- بی) سے مل سکتاہے۔

حیات اسوب از احداد ما بری میسوی کی مها بیر دالی تیلی داده دبلی - تیمت دو دو بید میان مان داده دبلی - تیمت دو دو بید میسوی کی آن ایم شخصیتوں میں بیں جن محاتا ماکی در ایس بیں جن محاتا ماکی در ایس بیں جن محاتا ماکی در ایس بین جن محات از در موانا ماکی د

دینی نذیرا حسد ، منشی دکادلند ، سرتید ، خاتب اورسداحدد بادی کے ناموں کے ساکتریا ما ناجا سیعے - وہ مرن می بنیں کران کے ہم عصر تھے بلک تعبل ملاملات یں دہ فالب، حالی اور آزاد کے معاونوں میں کمی تھے۔ افول كر برصغيرى تعليمى وتدريسي أورعلى واوبى تاريخ بن ابتيك الفيس وه مقام نهيس وياكياجس كمستى سق

الدادمابري صاحب نے غالباً ببرلي يا رأسوب برقفيلي علم المفايات وران كى ميرت وسوا مخ كرمانة ال كى علمى وادبى خدمات اورتعليمى وتدبين كارنامول كامغصل ما يراه مجى فياسيم - يدكماب وأسكوب مع توسط انیسویں صدی کے بعض ایسے مسائل ادران کے معاصرین کے بعض ایسے حالات سے ددشاس کراتی ہے جوکسی ادراگر

بہیں علتے ۔ اسی لئے اس کتا ب کا مطالعہ نرحرت ، آشوب کے زندگی ملکہ اس ذما نے کی عام اوبی وصحافتی دجا مات

سے اکابی کے لئے ضروری بوجا تاہے .

معروب المرتب المحيرت معملوى في عزلون كالموعد المدين و يرب الراسات و مرتب و مرتب الموادرة المعروبية المعرو كامتحل بنانے كى كوشتش كى جاربى ہے ـ ليكن زبان كاوه دكھ دكھا دُاورلىب وابجرس وه تيكھا بن جس منے بغير فزل ؛ فزل بنيل ریتی - بہت کم نظراتا ہے۔ ہمارے غزل کوشعراء عواماس بات کو نظراندا ذکر جاتے ہیں کو فکرو خیال کی ندرت کے باوجود غرل ایک محضوص فزاج رکھتی ہے اوراس مزاج کا تعلق جنا زبان دبیان کی فنی مہارت سے ہے اتنا موضوعات خیالات

حیرت شملوی غزل کے اس مزاج سے آمشنا ہیں ، دہ حاسنتے ہیں کہ غزل میں تیکھا پن ، برجہ تہ وشگفتہ افلہا رہیان کھیم پيدانېين بوتا -يېي وجد سېدك ان كاكلام اگرچ بلجاظ موضوح وبيان ، بېت ساده سيد، محرصي اسس ايك ايي پركارى اور الله الما بالكين ملتا بعض سے آج كى بہت سے غزل كو محروم ميں - بطور مور چندا شعار و يكھ م

جرت ك مُكد عين وي كالدركم الله ما أسك تورون كا سان بوكى درون سينه ول در د مندر مكتابون مزارشكركه نطرت بلندر كممتسابون كالنابس كاسخت مشكل كمت وه بهی آخر گفری گذر ہی گئی سرخوش اپني حڳراڻھي يئ غمرا ٻني مڳر ليني د وابني جرائي المي ابني حرار كولُ صورت توكيسونُ كى شنكلے -جوہوتاہے دہ ہوجائے بلاسے طائركوني أزاد الريب كعي توكياس محردم برد بالب ببط سازياد دامن شوق مرے باتھ سے چھٹ مائیگا اس قدركوني كيسيخ كالمتجع معلوم يزعقا كونى بمدم مرع بمراه مرس دوش برواق دوقدم مل نسك مل محفعلوم فرعقا

پھرمھول گئے اپنے نیشن کی تہا ہی بهم سائمي كوئى زدوفراموش مربوكا كماب دوروبي س كمتبراك ان رام يور (يو- بي) سے مل كتى ہے -

تاریخ صحافست اردو (حصد اول) استر ما بره بکرنی پوچری دالان دیل میت سین دنید ایم اند

یاردومهافت کی تاریخ کا پہام معدب حس میں آفا لا سے بیکر مرص کم اورد معافت پر محققا نظر دانی کی ہے اس کی اردومهافت کی تاریخ کا پہام معدب حس میں آفا لا سے بیکر مرص کفر میں دکھا ہے ۔ اموا دصا بری صاحب فی اسے بھی نظر میں دکھا ہے اور بڑی کا دس و محنت سے خانی کا کرائے لگانے کی کوشش کی ہے۔ چنا بخد دوسروں کی دائے کے برعکس ان کی تحقیق یہ ہے کہ اورد کا پہلامحافی بھی ۔ اروالا فیار یا سے میں میں ملک میں میں بلکہ میں جام جہاں تما سے ۔ میام جہاں تما میں اور اول اول اول ملک تد سے ہوار می مرس مرائی مرس موادی اور میں نمان میں ن

ال عمد عمر کے بجا ہر شعراء (۲) عمد ہے غدار شعراء

(۲) کو المرائع می معلوات معلوا می معلوات مع

مكر بلل ب جعداره وكاكونى شعبه التحرير نظر انداز المين كرسكتا - تختيق كو مر

الن سے تاکینی و تعنینی کاموں سے بتہ جلتا ہے کہ وہ حرف اہم موحنوعات کو بالقولگا نے ہیں اور سرسری امور برسر نہیں کمپاتے ۔ زیر نظر نختیتی کتابوں آن کے کام کی نوعیت کا اندازہ کرنا اُسان ہوجا تاہیے ، عصراء کے مجا رشعراء سی انھوں نے ان شاعودل کا ذکر کیاہے جواس جنگ آزادی ہیں اسپنے ہم وطنوں کے ساتھ تھتے اور دوسری کتاب میں اسپے شاعوں کے حالات پر تبھرہ سے جواجم ریزوں کے خرخوا ہ متھے۔ یہ کام مراحتی متعان امراد صابری صاحب نے تدیم تذکروں کے ساتھ اُدود کے سادے قدیم اضار و دسائل کی برسوں جہاں بین کی ہوگی تب کمیں جاکر پر تحقیقی کام مسمل ہوا ہوگا۔

ان کمابوں میں فاصل مصنف نے شاعوں کے سواغ حیات کے ساتھ ان کی شاعران حیثیوں پر بھی تبھرہ کیا ہے اور کام کا دافر کام کا دافر بھی دیدیا ہے۔ اور کام کا دافر بمور بھی دیدیا ہے۔ جہائی ان کے مطالعہ سے بتہ جہتا ہے کہ جولوگ اددوشاعری کو محصل کی دلبل کا انسانہ اواقط کی کام کا داخر کا داخر کی کام کوئی ایسان میں دوشاعری اور اس کے شاعر مل نے مہیشہ اسپنے عصری دجما ناہ کاسا تھے۔ اور بھونے بھی ناہ کاسا تھے۔ اور بھونے بھی ناہ کی اور اس کے شاعر میں بات کی مسائر مائے میں میں ہے۔ اور بھونے بھی مائے ان کو متا تر ان کو متا تر انہ کیا ہو ۔

یدوونوں کما بیں سفید کا غذ پر عمدہ کمابت و طباعت کساتھ شائع کی گئی ہیں۔ بہلی کتاب چھروپ ، ۹ پہنے میں اور دوسری کتاب و دوروپ بچاس بید میں مکتبہ شاہراہ و بابی سے حاصل کی جاسکتی جیں ۔ مصافر کے سیاس مصنف ،۔ میروشیم دادخال ۔ مولائی شیدائی ۔

شاریخ سیاست سنره میزاره برا مترجم ، محدرجت الله قریش - ایک دد بیریمیس پیسے .

مندع کا علاقہ ، نه صرف یکودنیا کے قدیم ترین تهذیری مرزوں میں سے سے ۔ بلکرمسلم ثقافت و تہذیب کی بہارانظ

بھی بھینے ہے اس علاقے میں دھی گئی ہے۔ چنانی پاکستان کی سیاس دخمد فی تاریخ میں اس خطر کوجو اہمیت حاصل ہے دو اہل علم سے پر شیدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی سیاسی تاریخ پرانھی خاطر خوا ہ کام منہیں ہوا۔ ضرورت اس کی ہے کواس علاقے

ی مبسوط آار یخ محق جائے ادراس علاقے کے متعلق بعض متعمد مورضین کی خلط بیا نیوں کی تردید کی جائے۔ اس میں مارٹ کا مقدم کے ادراس علاقے کے متعلق بعض متعمد بھورضین کی خلط بیا نیوں کی تردید کی جائے۔

یدا درباعث مسرت ہے کہ اہل سندھ اس سیسلے میں فافل نہیں ہیں اور کچھ در کچھ کرر ہے ہیں ذیر نظر کتاب ان کوشٹول ا کوعلی ٹبوت ہے جبیس مولانا شیدائی صاحب نے سندھ کی چارپر ارسال سیاسی تا د سخ کا جائزہ سے کر اس علانے سے صبح خددفال نمایاں کئے جس سے کتاب اگرچہ مختر ہے لیکن اس کی جا معیت مصنقت کی سیاسی د تا دینی دقت نظر کا بٹوت وسے مہی ہے کہا

ما يون على برير معدت من شائع كى جاتى دكتاب كاسرورى - جدر بندى . كتابت اور طباعت سب بهت معمولى الم

ماہامہ فیفن الاسلام (رادلینڈی) نے " فاروق اعظم نمبر" بڑ سے سیسقے سٹائع کیا ہے ۔ اُردوییں مولانامشبلی بہلے شخص میں حبفول نے بڑے شخت واہماک

فاروق اعظم نبسر

حضرت عرم کی عظیم خصیت برقام اُٹھا یا اور سواغ نگاری کا ایک الیا انون یا دگار جھوڈ گئے جواس من کا معیار قرارایا اس کے بعدادد کئی کتابیں اس مرمنوع براکھی گئی میں لیکن دہ "الفاروق " کے مرتبر کو نہیں بیٹییں حضرت عمراسلام کی بناد مضبوط کرنے والوں میں جی ادران کی الفرادی واجتماعی ذندگی میں متعدوالیسی باتیں ملتی جی جوایک اسلامی ریاست کے

ئے مشعل دا ہ بن سکتی ہیں - صرورت صرف ایک ایسے ادارہ کی ہے جوصر مت تقریری و تحریری طور پرنہیں ، مجدع الله م طرف توجہ دلا تا دستے -

ما بنام دفیف الاسلام سنے خاص مبرک دربیداس کام کی بنا دال دی ہے۔ شاہ دی اللہ سے سے کر آج تک کے معتبر کھنے دانوں کے مقالات اس مبر کی زیزت ہیں ۔ اور صفرت عرفادت پر الیا مواد فراہم کرتے ہیں جوکسی اور کتاب میں ایک جگہ نظر نہیں آتا ۔ بعض اچھی نظروں کی شمولیت نے اس مبرکی اوبیت وجامعیت میں اور بھی احتا فرکر دیا ہے امید ہے کہ یہ نمبرعام دخاص دونوں میں پسند کیا جا ہے گا۔

يه خاص ممبر دوروب يس انجن فيض الاسلام راولبندى سيمل سكتاب -

ہندوستان میں ترسیل زر محایتان علیٹیرطاں - معلیمتران کلاں وائے بریلی - یوبیل

شرد نهره ۱۹۹۹

# نگارتاکستان کاخاص شهاری مرمومی مرموم

جس اردوغ ل کے مسلم الثبوت اسانسے فلام ہمدانی ہمتھی کی تاریخ پیدائش و جائے ولارت کی تحقیق، آئی ابتدائی تعلیم و تربیت، آئی شاعری کے آغاز و تدریج ارتقاء آئی تالیف و تصانیف، آئی فرائوں و مگنوی گاری ان کے معاصر شعراء و ارباء اورائے اپنے دور کے خصوص کمی وادبی رجمانات پر محققان و عالما نہ بحث کی اوباء اورائے اپنے دور کے خصوص کمی وادبی رجمانات پر محققان و عالما نہ بحث کی معروف نقادوں کے مضامین شامل ہیں ، غون مصحفی کی بذکر و نگاری شخصیت اور شاعری کے متعد و مقالوں کے علاوہ و وسر کے معاون قادوں کے مضامین شامل ہیں ، غون مصحفی کی بذکر و نگاری شخصیت اور شاعری کے متعد و متعد قبل کے متابع بیش میں متابع بین استحق کی متعد و متعد قبل کا متابع بیش میں متابع بین استحق کی متعد و متعد قبل کا متابع بین استحق کی متعد و متعد کی متعد کی متعد و متعد کی متعد کی

الالخادب عالب عرابي



18 FEB 1964

قىتىفى كابى پچھتر پىسے مالاچينه دارغي اققیادی بتجارتی اورمنعتی د شوار بورمیس آپ کی معاونت کرتا ليْرّبيت يَافته عَمْكِ وَرَنَمَا كُنْرُون كَذَر بعِيهِ مَاكِ كَي افْصَادَيْ قَيْرِ



#### آب طرملک کا زمانه مترتوں سے بھر پؤر ہوتا ہے!



ود النهبينة كيان في المستريف بركول جال وريفيد أصد والمفرق ول والمائية المستريك في كوريت وطن مقلم جماك بلك الم المعان والم فعيد المائية وومري طون من كوان أي كوان المرابع كون والي اولو كوم طرن كون وقم المحيق به المساور

جى إلى أأمسر ملك ني كانت ورئاسب فشود كك مند منيوه منيوي المرويا المروياب

آمس شربنگ اعلى اور ف من سم که دوده تاريا جا بات بين ميو وراد طواليا بياب الكريقون مي ون كى دمو عيا كا ادر الله ا اودائور ك سنوخ ك ك فائن دى جي نامل كيكيب وك من ايا اوده نب جلف برياس كى كى بورى كرف ك ك دائش دايس فورك امتار كسائة تقي كاكس شرملك دى بير -





صح

تندرستی مزار نعمت مصت کاقائم رکھنا اہم بج شاھی تندرستی قائم رکھتے ہوئے قوتِ مدا فعت کو ٹرھاتی جادر اماض مے مفوظ رکھتے ہوئے وصلہ دائمنگ ادر ترقاز گانجشتی ہ



دماغ

ن معف دماغ کے مرتض عومًا نسیان میں مُتلا ہوتے ہیں شاھی بہترین مقوی دماغ ہے۔ دماغ کا بوجہ خیالات کی پراگندگ میں میٹر چڑا پن کام کی طف عدم رغبت وغیرہ کیفیات کو دفع کرتی ہے



اعصاب

ضُعفِ اعصا کے مرتض عجیب کیفیا سے شکار ہوتے ہیں شاھی ضُعفِ اعصاب کیلے بہتری ٹانکے، اعصابی کمزدری فاسدا در حصاشکن خیالات کیے برعدم اعتماد بحسل دماندگی کی دافع ہے .



الماری ا

شای مرزداسٹورکودسیاب موسکتیب فون نمبو ۱۹۹۱



فهت د داحنانه ثغت طلب فراتیں

## عرفی کیا سی کے میان



پاکتان سِمنْ کَ صَنفْت سِرُوزایک فنگی خِمَارُت تعمیر وُری ہے زبل باک میں لیف سیمن دُنباکے سی مملک درآمدرُث دُمینٹ کامقابلہ کرسٹے ہیں



مَعْسُدِنِ بَإِكِسْتَان صَنْعُتَى رَقْتِيبَا بِنَ كَارُلِوْدُلِيسْتُ نُ

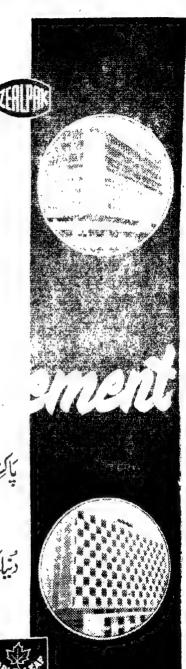



منظوشده برائے مادس کراچی ۔ بموجب سرکار تمبروی برالیت یوپی ۔ بی ۳۷۹۹ - ۸۸ محکمه

برن ببشر والت نیازی نے انٹر نیشن پرس کرای سے جہوا کرادارہ ادب مالیہ سے شائع کیا۔ کابت ، عالم علی فال

المالاتان- نوري الال خداكيا ب، فداكاتصوركب اوركيم بداموا ؟ مخلف مذابب بي استصور كسطرح حنم ليا واس كي التقائي صورتول في تمدون انسان بركيا الروالا وبندي اورف داكا تعلق کیا ہے ؟ اس تعلق کی تعبیر کس انداز میں کی تعبیر انسیار از مصلحین اور مجدویا معان کیا ہے ؟ اس مستعلق کیا ہیں ؟ ان ارشادات کواقوام عالم نے مسطرح ابنایا ہے؟ سے ارشادات اس مستعلق کیا ہیں ؟ اسلام كالموقف اس باب مين كيار أب اوراس مقف كوملاب عالم سيكيون برتر یاوراس شم کے بہت سے ہم موالات ہی جو فدااور مذہب کا نام آتے ہی ہم باشعور یاوراس شم کے بہت سے ہم موالات ہی افسوس کر اُردو میں کوئی الی کتاب موجود انسان کے ذہن میں انگھرتے ہیں لیکن افسوس کر اُردو میں کوئی الی کتاب نہیں ہے وائی فکرود الش کی بیاس اس میں بجاسکے۔ بكارك خدا منبر اس نوع كايبلامعيف بي جس من مذكور وسوالات كا نهایت مدل و مشرح جواب دیا گیا ہے۔ (ا نے قریبی کم المال سے طلب کریں) مين رد ب

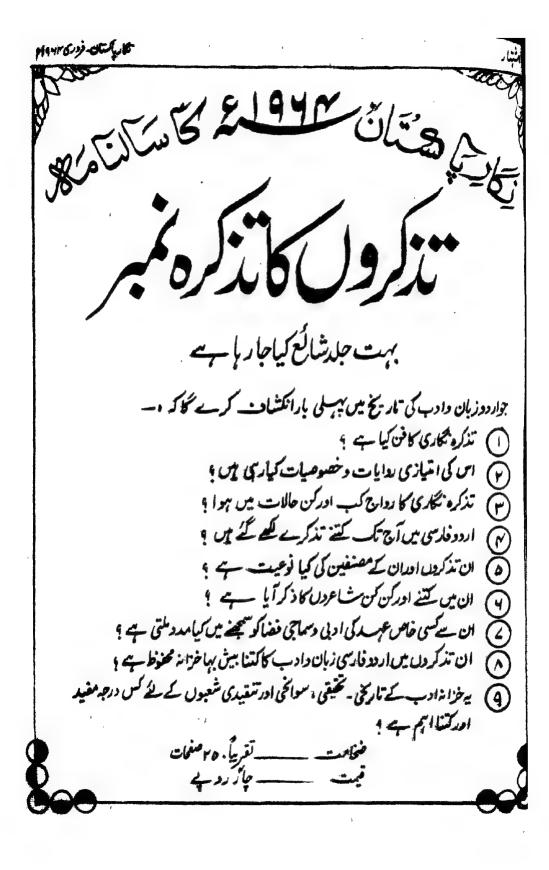

واین طرف میسین نان اس بات کی موست سے کرکی کا چندہ اس بن طلاحظات جزل ايدب ميري تغري نيآز فتجودى نيآز فتجودي نزاع كغروامسالام عبدألمغنى امبلك فارسى شاعرى ظرد دمدی ا درمین گوئیول کا افسول مسلم عظیم آبادی طاؤس ورباب أتخر نبآزنتيوري واكثرشكيل الرحن دخرا ابن فيعنى ہماراردایتی *نٹر بجاور اسکے عائب غوائب* نیآز فتجوری يأكشان ميساردو ميدمحرا قرشمس كة زين كالك تعرجها ندس وكمى ماكت يأزنيدرى شبهادت عظمى محرسليمان افكر الإنتقاد **الإ**نتقاد الطاة تعرّان سياً زفتجوري باب الاستفساد تقویم ساکا دیکرهاجیت مناز فتجوری در ایم کناز فتجوری 24 شغتت کالمی - الطاف شام د اکرم دحولیودی } منظرصدلتی - انجسس صدلتی -مطبوعات وهوله

لمزاره

#### ملاحظات

#### جزل الوب خال میری نگاه میں اسے پانچ سال پھلے جون شھر میں

کہا جاتا ہے کہ حکومت پاکستان مچھا گیارہ سال ہیں ختلف منزلوں سے گزر چکی ہے اورچ نگر اس دنت بک وہ اپنے کسی وور میں کامیاب نہیں ہوئی ، اس سے ہوسکتا ہے کہ موج وہ عسکری حکومست ہیں 'اکام رہے ۔ لیکن میں سمجتا ہوں کہ یہ استدلال تثیلی صبح نہیں ۔

یہ کہناکہ پاکستان متعدد منزوں سے گزر کر موجودہ موقت پر پہنچاہیے اس کھاؤاسے تو درست ہے کہ مکومت کی پارٹیاں بدلتی دہیں ، لیکن فوعیت حکومت کے کھاؤ سے وہ سب ایک ہی کتھیں ۔ یعنی کہنے کو آوان سب کا نام ، جہودیت اسلامیہ پاکستان ، ہی مقا ۔ لیکن عمل جٹیت سے وہ در اصل حکومیت اشرات وان سب کا کی تعلق نام ، جہودیت اسلامیہ پاکستان ، ہی مقادعوام سے کوئی تعلق ناما۔

برطال اس سے بہلے دہاں صوف ایک ہی اندازی مکومت تنی ، اس کی ایک ہی منزل تنی اور ارباب حکومت تنی ، اس کی ایک ہی منزل تنی اور اسی کا ارباب حکومت کا قال بوجائیں اور اسی کا ارباب حکومت کے ماقل ہوجائیں اور اسی کا اور عمل مکومت ہے جے ہم دہاں کا سب سے بہلا انقلاب کرسکتے ہیں اور پہلی جاعتی مکومتوں کی تاریخ کو سائے رکھ کر اس پر کوئی حکم لگانا درست نہیں ۔

پاکستان کا موجرد و افقاب ، تاریخ امم کا کوئی نیاانقاب بنیں ۔ بیشہ بی ہوا ہے کہ جب کسی حکومت کے خلات حوام کا بیا یہ صبر لمریز ہوجاتا ہے اور کوئی مردغیب ، ان یں ایسا پیدا ہوجاتا ہے ہو تا ثرات خوام سے صبح کام نے قربی سے فری حکومت کوئی میر ڈال دینا پُر تی ہے۔ بھریہ تو بالک لینی امر مقاکر پاکستان کی حکومت امراء و اشراف کسی مذکسی ون ختم ہوکر رہے گی ۔ نیکن اس کا وہم وگمان بھی مذمقاکد دور انقلاب اس قدر مبلداً جائے گا اور وہاں کے صربایہ دادوں اور ماس سے شروت طبقہ کوچند سال سے زیادہ فار تکری کی ذصت مزمول ۔ یہ لوگ سجف بھے کہ عوام کے خون کا مربم تطرف ان کی کھیت ہے اور اس حق کھیت سے دنیا کی فرصت کوئی قوت انھیں محروم منہیں کرسکتی ۔ یکن قدرت کے انتظامات بھی عمیب و خریب ہیں ۔ پاکس خلاف توقع انگریاں ایک شخص مؤدد اور میک جنبش شمشیر حکومت پاکستان کا سارا فقشہ مدل کر رکھ ویتا ہے۔ انگریاں ایک شخص مؤدد اور میک جنبش شمشیر حکومت پاکستان کا سارا فقشہ مدل کر رکھ ویتا ہے۔ انگریاں ایک شخص مؤدد اور میک جنبش شمشیر حکومت پاکستان کا سارا فقشہ مدل کر رکھ ویتا ہے۔ اور میک انتفاق کا دوری "

ی آگستان سے اس حکری انقلاب کے بعد دہاں کیا ہوا اور کیا ہورہا ہیں۔ وہ ایسے غیر نمایاں نوکش نہیں ہیں جن کے اظہار کی ضرورت ہو۔ مخفراً یوں سمجہ یہ کی کمسلسل دس سال تک انسانی در ندوں کے ناخن دجنگال کی اؤیرے میں مبتلا رہنے کے بعد مالکل پہلی مرتبہ وہاں کے عوام کو اطمینان وسکون کی سانس لینے اور یہ مجھنے کا مرتب ملاکہ عرصتہ حیات شاید اب ان پر زیا وہ تنگ نر رہیے۔

اس میں شک نہیں کہ پاکستان کا عسکری انقلاب بین الاقوامی سیاست کا بھی بڑا اہم واقعہ متنا اور خملف ممالک سفاس کے متلف اثرات کا تعلق نریادہ ترخود انھیں ملکوں کی اپنی سیاسیات سے متلف اور اس سے انگ مبوکر انفوں نے اس کی انہیست پر کم غورکیا ۔

چو بی عکری حکومت ایک نوع کی آمراز حکومت ہوتی سے جس میں کوئی ایک مخصوص فروسفیدوساہ کا مالک ہوجا تا ہے۔ اس لئے موجودہ زمانہ میں جب کہ حکومت کا بہترین تصور یہ قرارہ یا گیا ہے کہ عوام پر عوام ہی کی حکومت کا بہترین تصور یہ قرارہ یا گیا ہے کہ عوام پر عوام ہی کی حکومت ہوتا ہے کہ اسکواسی میں کہ حکومت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن اس سے انکارمکن نہیں کہ جب کوئی مالک انہمائی کہتی وانحطاط تک بہتے جاتا ہے ، تو معیاری میندی تک پہنچ کے لئے اس کواسی برذی ودر سے گزرنا پڑتا ہے اور اس وقت پاکستان اسی برذی ودر سے گزر دیا ہے جس کو کی درانے کے بعد کوئی اور موتر اختیار کرنا سے جو مینیا وہ نہیں ہوئی جواس سے قبل مالگر داران دور حکومت یں بائی جاتی کئی ۔

بعض کا خیال ہے اور درست خیال ہے کر جب تک کسی ملک کی ترقیاں کسی کھوش بنیا دیر قائم نہوں ہماس کے مستقبل کی طوف سے ملئن نہیں ہو سے ۔ چانچ بعض حصرات پاکتان کی موجدہ عسری حکومت کی طرف سے اس نے فیرمطئن ہیں کہ کوئی ایسی مستنم ترقیاتی اسکیم ان کے ساسنہ نہیں ہے جو دہاں کی معاشی واقتعادی ایجنیں دور کرکے ان میں کوئی مستقل توازن پیدا کر سے اور یہ اندلینہ فلونہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بالکل صبح ہے کہ دنیا کی کوئی ترقیاتی اسکیم کامیا ب نہیں ہوسکتی ہے جب کک سب سے اس کے ساتھ یہ ترقی کو دور نہ کیا جائے اور اسی لئے تعمیر کے لئے ایک مدیک تحزیب بھی خرور ی سیعہ پکتان میں بھی اس کی صرود ی سیعہ پکتان میں میں میں میں سب سے پہلے داستہ سے کا نئے ہٹا نے کا سوال تھا۔ دور دہاں کا فارزار یہ تھا جے آسانی کے ساتھ دور کیا جاسکا۔

بہرمال ہمارے نزدیک پاکستان اس ونت جس راہ پر کھڑا ہے وہ بڑی حدثک اسے مزل مقصود ککس۔ پہنچا سکتا ہے، اگر جزل اور سری عکری جاعت بہنچا سکتا ہے، اگر جزل اور سری عکری جاعت نے اس کی جباعت نے اس کی جاعت نے اس کی جباعت نے اس کی جباعت بے اس کی جباعت بے اس کی جباعت بیں سب سے زیادہ آندیشہ اسی بات کا رہا ہے ۔

گوجزل آیک ماں کا تعلق اس وقت تک فوج ہی سے دہا ہے ۔ لیکن ان کے بیا نات سے جو اس وقت کا شائع ہوچک ہیں ہو نا ہر ہوتا سے کروہ مربراور سیامست اس بھی ہیں اور بخرب شا پر ہے کوجب کوئی عسکری انسان سیامت میں آجا تا ہے توہ بڑا کامیاب ٹابت ہوتا ہے۔

جزل الیک فال نے پاکستان کا افرون مواد فاسد دور کرنے کے لئے جس جرائی سے کام میارہ ایتنیا بڑی بر کال تدہر کئی ہو

زادہ امید افزابات یہ ہے کہ وہ اس مسکری تسلط کو آئین مکومت بنا ٹائیس ما ہتے ، بکد آئنوم ل کر اسے وہ اولی جبوریت میں بدل دینا جا ہتے ہیں جو گونیا کی تام دوسری جبوریتوں کا ساتھ دے سکے ۔ پھر ہوسکتا ہے کہ وہ بالک حکومت امریکہ کے بنج پر بو (جیبا کہ ان کے بعض بیا نات سے متر شح ہوتا ہے) یا ملک کے ماہ ت کے کا فاست اس کی فرعیت کی اور دبر برال آئندہ جو صورت بھی پیدا ہو۔ یا تینی ہے کہ جاگروا وا نہ دور انگری اے وہ بات ہے ۔

باکتان کا یہ اندر دنی خس دفاشاک دور کرنے میں ایجب خال کب تک کا میاب ہوجائیں ہے ۔
اس کی کوئی مدت منعین نہیں کی جاسکتی تا ہم حالات بتاتے ہیں کو نیا وہ سے زیادہ دوسال کے اندرداستہ الکل صاف
ہوجائے گا اور اس کے بعد وہ ان ترتیاتی اسلیموں کی طرف متوجہ ہوں کے اجن کی کا میابی محلیم کوئی ملک صبح معنی میں آزاد و خود مخار منہیں کہا جا سکتا) اور اگر اس راہ میں بھی انخوں نے اسی تیز کا می دثابت مدی سے کام میا توجہ ہم مجھتے ہیں کہ دس سال کے اندر پاکستان بڑی حد تک خود کنیل ہوجائے گا اور وہ وقت اکے گا جب دوس سے ملکوں کی امداد سے بے نیاز ہو کر دہ اپی سیاست خادجہ کی اصلاح کی طرف متوجہ ہمون ۔

کیا میری یہیش کوئی خلائتی ۔

#### بگاریاکشان کےخاص منبر

رس جس من اقبال کا تعلیم و تربیت ، اخلاق و کرداده شاعری کی ابتداد اور ختلف اد وارشاعری ، اقبال کا فلسند دیام افعال مجمر تعلیم اظاق و تعدید اس کا آبنگ تغزل ادرس کی حیات مساشته پردوشن و گائی ہے ۔ تیمت - تی دو پی اس می میں تعلیم افعال و تعدید اور میں اس کا فنی اور اس کی حیات اور وس اس کا فنی اور اس کی حیات اور اور کی اور اس کی حاصتیا ذات اور الحظیم مر محاس شعری - اس کا تا اعراض می میں مقام ، صناع و طباع شعراد کا فرق ، معاصرین کی دائیس ، مستنداد با کی دوفت اور کا فرق ، معاصرین کی دائیس ، مستنداد با کی دوفت و می افغال می میں مقام ، صناع و طباع شعراد کا فرق ، معاصرین کی دائیس ، مستنداد با کی دوفت میں دو بات کی تعدید کی تاریخ پیدائش وجائے والادت کی تحقیق ، ان کی مستحد میں اور دوفت میں اور دوفت کی تاریخ بیدائش وجائے والادت کی تحقیق ، ان کی مساحری کی تعلق می داری اور می اور دوفت کی تحقیق اور دوفت کی تحقیق می دوفت کی تعلق می دوفت کی تحقیق کی تاریخ بیدائش و تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ بیدائش و تحقیق کی تاریخ بیدائش و تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ بیدائش و تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ تحقیق کی تاریخ تحقیق کی تاریخ و تحقیق کی تاریخ ک

### 

جى ديكفتابوں كەسلمانوں كى مبعن جاعتيں دوسري سلم جاعتوں كوجولبعض عقا كرمي ان سے منفق نہيں ہيں۔ نہائة آزادى سے فيرسلم كر ديتى ميں جيسدا حسرى جاعت كرا سے مجى عوا اسى خطاب سے يا دكيا ما تاہے ، ميكن يراصطلاح آجنگ ميري مجمع نہيں آن -

خیرستم بڑی ہم دغیر مذہبی اصطلاح ہے اوراس کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیے ہم کسی کو برمعاش یا کمیند کہ نسا چاہیں ہیں ہے جیے ہم کسی کو برمعاش یا کمیند کہ نسا جا ہیں ہیں فالم برگریں اس طرح کو اس کے اطرار سر لیفار نہیں ہیں ، یا کسی خض کو بڑا کجند کی جگر یہ کہیں گو ، وہ اچھا آدمی ہئیں ''
اس شم کا انداز بیان مجلسی ہتذیب و شاکستگی کی کی فاض تو بیشک درست ہے دیکن مذہبی گفتگو میں ا ہے فقروں سے کام مہنیں جانت ۔ غیرستم ایک شکسی اصطلاح ہے ، ایما ہی ہئیں ۔ اس سلے کھل کرتبا ٹا بڑے گاکہ اگر ایک شخص ہما رے نزدیک سلم مہنیں ہے تو کہ کہ کہا ہے کہ اس میں میں ہے کہ اسلام ہم غیرسلم کھنے کے بھلے کہاں این این اعزودی ہے کہ اسلام کھنے گئیں ہیں ہے اور ایک میں ایسا و کفر کافیتی ہم کا اس میں کہ ہم غیرسلم کے میں ایسا و کفر کافیتی ہم کا ہدا ہے ۔ اور ایک ایک فیرسلم کی حیاست کے دستان میں ایسا میں میں ہم خیرسلم کی حیاست کے متعدد میں کیا نے اور ایک کیا فیصل ہے ۔

غیرستم که متابعی ددبیت کلابو ساله خادی بر استعمال کے می بی کافر دمشرک ایکن اسی کے ساتھ بیوال بی بیما بیوال بیرون نفس جو دائرہ اسلام سے خارج بی بیما بیوال بیری بیما بیوال اصطلاح وں برخور کرکے معلوم کرنا چا ہے کہ قرآن یا شار آج نے ان الفاظ سے کیا منہوم مراد دیا ہے۔
میمان داسلے مسلم میموس کے استعمال ہوتا ہے ادراج کل می دنیا کے براٹر پریم ملم بول کرین مراد فی جات بیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت اس نفاکا استعمال نیادہ ترسوسائی پیاست کے منہوم بیں ہوتا ہے ادراس سے قبل عبد نبوی وقوت اولیا میں مردون اولی میں مردون دون تحریف وقوت اولی میں مردون تحریف وقوت دون تحریف میں مردون دون تحریف میں مردون دون تحریف میں مردون دون تحریف دون تحریف دون تحریف میں مردون دون تحریف دون

زان میں کم دموہ میں کے الفاظ متعدد مقامات پراستعمال ہوئے ہی۔ میکن لفظ ایمان اوراس مے شتقات برنسبت استقم اور سی شنتات کے بہت دیادہ لفز آ تے ہیں ، یہاں تک کھ ایک کی تعددت کانام ہی " المومنین" ہے۔ ... ...................

ين المنوى عنيت ساسلام (إد مدين جيز بديان ككداسه الكل نظرى جذب قرار دياليا مه ادر مول الله سعة بل

وين آ کے تقان کے بنائے ہوئے مذہب کوئی اسلام ہی سے تعيير كما كيا ہے -

آس بن شک بنیں کر قرک میں اسلام وایمان کا استعمال اکثر دیشتر ایک ہی مفہوم میں ہودہے۔ لیکن کہیں کہیں ھراحتا ان س افری ای ردی گئی ہے۔ جنا کی سور و الحجر آت میں ارشاد ہوتا ہے د

"قَالتِ الْدِعلِ الْمُناَ قِل لَع تِومِنوا فِي كَن وَلِوا اسلمنا ولمّا يدخل المديمان في قلوبكم وإن تعليعوا الله ويصوليم لا يلتك عرض اعاكم شيئًا "

• إلى مرب كمة بين كريم ايمان له آئد - تواسد (سول ان سعكمدوكرتم ايمان بنين اسد كلومون اسلام السدة جوافيني اطاعت كرد مركم المامون الميان مقدر دون عن سماجا سدّ المين المدورسول كي (صح معن من) اطاعت كرد مركم توقع المراب عن كوف كي منهو في يه

س کے ملادہ اور کھی بعض آیات ایسی میں جن سے ایران واسلوم سے مفہوم کا فرق فاہر برقا ہے اسلے سیجیہے لیران کا مفہوم منین کرنے کی خرورت ہے ۔

رسول النا کی ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابرایان ہے وہ بھی آگ سے محفوظ ہے گا۔ اس حدیث بختیا ،

البحی فورکیا اور شکلین نے بھی اور یہ موشکا فیاں ائی ٹرعیس کو ایمان کا مجے معہوم شعین ہونے کے بجائے ہی ہی اور گھیاں پڑگین استحیاں کی استحیاں کو استحیاں کو استحیاں کو استحیاں کی استحیاں کے استحیاں کو استحیاں کی استحیاں کی استحیاں کی استحیاں کی استحیاں کی استحیاں کو استحیاں کی استحیاں کے استحیاں کی کو استحیاں کی کو استحیاں کی استحیاں کی کو استحیاں کی کو استحیاں کی کو استحیاں کے استحیاں کی کو استحیاں کی کو استحیاں کی کو استحیاں کی کو استحیار کی کو استحیاں ک

اس مسئومی کی دوگرده بیدا بورنی مایک تواس بات کا قابل تھاکہ ایمان میں کی یا زیا دتی ہے کوئی معنی نہیں ( الایمان لا یوزید ولا منعقعی) لیکن یہ بات چونکر رسول اللہ کی اس حدیث سے طاحت کمتی میں ذرہ برابرایمان دکھنے والے کو بھی جنت کی بشارت و گئی ہے۔ اس سے علماد کا دچھان زیا وہ تربی رہا کہ ایمان میں کمی یا زیا وتی ہوسکتی ہے۔ دسکین چونکر اس کا علم حرف اعمال صنہ ہے۔ موسکتا ہے۔ اس سے معادرج ایمان متعین کرنے ہیں ایک مسلمان کے کروار ہی کو دیکھ کرفید کریا مباسکتا ہے۔

اب آئے نفط کھر کے منہوم پر غور کریں، پر نفط قرآن میں معدا پنے تمام شنقات کے پر کشرت استعمال ہوا ہے۔ کھر کا قبر کھر کا قبر اس معن مجود دا تکاریا ناشکر گزاری کے بغوی معنی میں ادر کہیں اصطلاحی چنیت سے، جومومن یا مسلم کی خالو

قران میں رہے پہلے سور کا المدتر میں کا فرین کا نفظ استعمال کیا گیاہے۔ الهامی ترتیب سے کماظ سے مکی موروں میں سورہ المحرق کے بعد استعمال کیا گیاہ جفوں نے المحرق کے بعد استعمال کیا گیاہ جفوں نے استعمال کیا گیاہ جفوں نے اسلام اللہ سف انکار کیا اور سول کو جٹلا یا۔ ابتدائی مکی صورتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کردسول اللہ کا طرز عمل کا محدث ماد واران رہا۔ لیکن جب بالکل مادیسی ہوگئی تو کھا معمد کے ساتھ اس امید پر کوشاید وہ اسلام لے آئیں اول اول ایک حدثک روا واران رہا۔ لیکن جب بالکل مادیسی ہوگئی تو کھمران سے بالکل مقاطعہ کی ہوایت کردی گئی ( سورہ کی کران ۔ آئیت ۲۷)

اس جان بین کانتیجدیم داکراس باب میں فارتی ، معترکہ ، مرحبہ ، عبادید ، قرام طر، اشاعرہ ، ما ترکیدی، اہل مدیث وفیروسب ایک دوسرے سے مختلف ہوگئے ۔

مدرف کے بعد فقی الریجرکو دیکھے تو بہال ہی ہی اختلات الغرا تاہید ۔ سب سے پہلے تو خترائے خورکیا کو کا فریال ہے النا پاک اوراس میں اختلات پیدا ہوا ۔ نا پاک کئے والوں میں شیعہ جاعت نے سختی کے ساتھ کفارکو بخس قرار دیدیا ۔ (ایسی ان بحد کے نزدیک جودس کیا شیاب پاخا نہ کی قسم کی جو کی ہوئی ہوئی جونگ ہے نزدیک جودس کیا ہی میں ہوئی ہوئی ہوئی چیز کھانا ہی جا کر نہیں سیھنے ) یکن اور جاعتوں نے اس فروسی سے میراس سار اور بال یا یا پاکی میں کا فروسی مدون کو لیک کے متعلق خود کیا گیا کہ وہ مس قسم کے حکم میں دھانے کہ کہ کا خود کی ان کے باتھ کا فریح کھانا کیا ان کے ساتھ رسم افروسی میں جب کفار کی ان کے باتھ کو ان کے باتھ کا فریح کھا کہ وہ کو فروس کھا ہے اور ایل کا بات کے باتھ کہ کرنا جا کر قرار دیا گیا جہاد کے ساملہ میں جب کفار کی بستیوں کو دار انحرب قرار دے کرجہا دی فروس کھا ہے تا یا گیا تو ایل کتاب کے لیے یہ دوایت روا دی گئی کر دہ جزیہ یا خواج اور اکو ب قرار دی کو کہا گئی گئی ۔

اسی سلسلیمی مرتد اور کافر کے درمیان بھی تغربی کی ٹی کہ اگر مرتدددیارہ اسلام نالے تواسع تشل کردیاجا ئے اور کافر کے منے مثل کے سوا اور کوئی صورت معرک نرکھی لئی گریکہ روجنی تیدی ہونے کے بعد غلام بنائے جائیں۔

ال سلوكالوالد الع كاروشى ويكعاجلت تومعنوم جوكاككووكا فركم مفهوم اورافنا كي تعبيري زمان كي ما تقرما تقريب تبديليان ہوئی۔ اول اول عبدسالت میں کفار سے مراو صرف وی اہل عرب، مختر جروسول الند کے مخالف ودیمن سکتے اور اسلام گاراہ می نگ گراں سنے ہوئے تھے۔ اُس مقت کفر داسلام کی تغریق کا حرف یہ مفہوم کھاکہ کون رسول الٹر کا دوسع سے اور کون وشن ،اس کے بعد عبد خلفار میں حب فتو حات کو آغاز ہوا اور بیروان اسلام کومعلوم ہواکہ اسلام میں دین کے ساتھ دنیا بھی شائل ب، توجوم وعجم برجمل كرف كرف رفترك م كومب السل قراد دياكيا -اس كيجد جب المومت اسلام دسين بولي اور جانگرى عذب ايك عد تك بودا يوليا ويوكى مدى تدرك داسلام كوسك كوندسب سعيد كرساسى نقط نظر سه ديكواجا سفاتك ال صبی حنگوں سے زمانہ تک کفار اورخصوصاً ابل کتا ہے کہ سا کھ مسلما نوں نے ٹری دوا داری سے سام رہا ۔ یعمال تک کرانگو مجسے بڑے مغیب عطا کئے اور کفروکفا رکے خلات تعصیب قریب قریب قریب حق برگیا۔ لیکن جب اس کے بعد ترکوں اور دیسالیوں مے درمیان کی بی تاکس شردع برکی توعوام می جذبہ جہا ڈاز و کرنے کے بھر کا فروسلم کی تغریق کا مسوال ساسنے لایا گیا۔ اس بعدجب اسلاى عمومتون كوزوال شروع بوا ادمان كاسياسى اقتداركم بوسف ككا تُواس جذب مَن ا دراشتدا دبيدا بواكيونك سلمان مغلوب بوكراسه بني تسكيل اسى طرح كريكة سكة كمه وعنهي حيثيث سد ابنا تعوق اب كري اورغير سلول كوعذ لنظ مقبورد مغضوب قرارویں ۔

تصوف في اس مسلاك والل دوسرى فكاه سے ديكها وراس في ردحانيت كے معاطرين تفري مذبب اوركفرواسلام دونوں کوئس پیشت دال کرھرمنہ توحیداور توحید کھی وہ جے ان کی اصطلاح میں دحدت الوجو د کہتے میں اصل چیز قرارہ سے محمہ رفیعلہ کردیاکہ ہ۔

كفروامسلام ورزميش بويال دحده كاالدب كويال

اب آیے شرک ومشرک کی حقیقت کو بھی مجولیں -

شرك كاصطلاح معنى بي خداكوايك ما ما خارس كي خدائي مي كسي اوركوشريك قرار دينا، لىكن عبب بات بي كرابتدائ مكى مورتوب من شرك يامشرك كالمبين ذكر تنبين بايا مبا المعلوم اليا بوتا بدرجب تكر رسول الشرخود اسف تصفيد اخلاق وتزكيد ردح كي مزل ي تيس كزر اس دقت تك ال كودوسرول كي طرِث توجد بنہیں ہوئی ادرجب اس کے بعد انتھوں نے تبلیغ اسلام شروع کی اور لوگوں کی طون سے مخالفت شروع ہوئی تو مچھر الهيس مشرك قرار دي كرأن ساحران كي مايت كى -

مشركون كاذكر قرآن مي بهت مكر آيا ہے إور تمام آيتوں كے مطابعہ سے معلوم بوتا ہے كہ ان كومشرك كبناان كى بت برستى كى رم سے تھا۔ دہ بڑں کے سامنے اسی طرح العجائی نے جاتے تھے بہت واتھی خدا ہوں اور ان کی زندگی کا صلاح دف اوا تعنی بول کی خوشنودی یابری پر منحم بود

مشركون كو كالم تجيد في طرح على عذاب أخريت سے دراياكيا ہے اورسور ، برات كى ٢٠ دي آيت يس الحيس بحس ونا باك ظا بركياكيا ہے۔ الغرف كا فرومشرك ميل مي سواكوي فرق نہيں كركا قربيت عام اصطلاح ہے جس ميں مشرك اوراسلام م المن واسدا بل كتاب في في في اود مشرك كي تعرفي بي ال كتاب كات كات كرف كاب بي اختلات سيد بعض كافيد لي كم

مہوعت کے بہاں عیدہ وریروں وسے ایک دور کا کہ اسے ۔ دہ اپنے سوا دوسری سلم جماعتوں کو بھی مشرک کہتے سکے کیو کر دہ ان کے عقیدہ توحید کے نظریہ سے میچے معنی میں خواکی وحدا نیت کے قابل نہ تھے ۔ اسما علیہ بھی اپنے آپ کو موحد تن کہ لا کا پہند کرتے تھے دیکن چونکران کے پہاں امام کی حیثیت ہجی دوسرے خداہی کی سی تھی ، اس سئے ان کا یہ دعویٰ جل نہ مسکا - دہا ہوں کے پہلا شرک کا مفہوم اس تعدد میں ہوگیاکر ان کے سوا دُنیا میں کوئی مسلمان یا تی ندریا ۔

ان کے بہاں سرک کی گئی قسیں ہیں (۱) شرک انعلم ، یہنی یہ عبیدہ رکھنا کہ علم غیب، خدا کے سواکسی اور کو بھی حاصل ہوسکنا،
ان کے نزدیک شرک ہے اوراس نعل ُ لفر سے وہ نوگ جوانمیا رکوحا مل علم غیب سیجھے تھے یا علم سنجم کی مدسے چیش گؤیاں کرتے
سے رہ برشرک قرار پائے ۔ (۱) سرک انسون ، لینی یہ اعتقاد کہ خدا کے سواکوئی اورکسی احرک وقوع یا عدم وقوع پرا ختیا در کھنا
سے ۔ اس سے ان کے نزدیک اوبیا وکرام کے کرامات یا شفاعت رئیس کو مانے والے بھی مشرک جی مشرک جی ۔ (۱) شرک العبادة ، فوا کے موالی اور کے مان کہ العبادة ، فوا کے موالی اور المیا و اور المیا و اور المیا کہ موالی اور المیا کہ موالی موالی اور کے موالی کی موالی اور المیا کے موالی المیا و اور المیا کہ موالی کہ المیا کہ موالی کہ موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کے موالی کی حدیث کا مرک المیا کہ کہ اور امامولی یا جیوں کی قسم کھاٹا ۔ یا این کے نام کے کران سے مورج المیا اور یا تھی تھی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرٹا یہ صب این مے نزدیک شرک ہے ۔ بھروں کی قسم کھاٹا ۔ یا این کے نام کے کران سے مورج المیا اور یا تھی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرٹا یہ صب این مے نزدیک شرک ہے ۔ بھروں کے شرک ہے ۔ بھروں کے تعدم کھاٹا ۔ یا این کے نام کے کران سے مورج المیا اور یا تھی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرٹا یہ صب این مے نزدیک شرک ہے ۔ بھروں کی قسم کھاٹا ۔ یا این کے نام کے کران سے مورج المیا اور یا تھی وغیرہ کے الفاظ استعمال کرٹا یہ صب این مے نزدیک شرک ہے ۔

ا خلاقیین می نظرید اس باب میں زیادہ مبند ولطیعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کرشھا ٹرند مہب کی یا بندی (مثلّ روڈہ ، نماز، ع ع ، ذکوٰۃ دخیرہ ) اس خیال سے کہ اس کی مُڑد اسی دنیا ہیں سے گی ، یا ہی کہ اس سے کوئی خوش میو گالورتعربیت کر سے حی مشرک ہا ان کے نزدیک ہرعمل کوخالعت آ پوجرالٹر ہو نا چاہئے اور اس میں کوئی شائر دنیا کا مزیا یا جا نا چاہئے۔ اس سکد میں ان کے خلوکا یہ عالم ہے کہ جذبُ ان بُرت اور نگہ وغرو کو بھی مشرک قرار و ہیتے ہیں۔ گرامخوں نے شرک کی شدت دخنت کے ساتھ اس سے دارج بھی مقرد کردئے ہیں جن کو دہ ابنی اصطلاح میں شرک آصغ ، شرک تھنچر اور شرک عظیم کہتے ہیں ۔

### ان قرق كمكي شاكر وتلساني فيهال في كمدوياك قران مي شرك ميكونكر فالص مخيدة توحيد مي ده مي مايل والمسات

میرانظمید میرانظمید میرانظمید نزیوس استن اس زمان سے تعابوختم موگیا اوراب ان کوساسنے رکھ کریم کسی نیسیے میچ نتیج پرنہیں پہنچ سکتے جو موجدہ وورانسانیت کا بجنوں کو دورکرنے اور زندگی کی میچ وا دستیس کرنے میں ہماری مدد کرسکتے ۔

اس الخاب آئي حالات ما عنر مكورا سن دكور خالص السنياد نقط الفرس خودكري كرشرك واسلام كي حيست كيا ب -

ودرري سےكيالمقعود سے اور بمارك موج ده علماء اسلام كاميم موقف اس بأب مين كيا ہے -

اس میں شک بہیں کو دیا کے تمام خدا مرب میں سلام ہی ایک الیا خرم بہی جس کے بات برسی کی شدید خلافت کی۔ اور جسکی طرداردن نے اپنے آپ کو ، بت شکن مہلا نے کے سلے نہ بمالیہ کی بلندیوں کی پروا کی اور نر کی مباری کی اور جس فراہم کرے اُسکے ، حومر دسیل کی طرح نہ کے سلے نہ بمالیہ کی بلندیوں کی پروا کی اور برق و زلز لیک مانند بر اُس بنکدے کو تباہ و برباد کرئے جوان کے سامنے آیا ۔ ان کا ہر قدم جواس غرض سے اٹھنا تھا ، جنت مدن ، سے قریب ترکرد سنے والا ہوتا کھا اور تیشہ کی ہروہ وخرب جم کی بنیادی ، اللہ وہ انسان اور تیشہ کی بروہ وخرب جم کی بنیادی ، اللہ وہ ایک اور تیشہ مساری پرقائم کا دور کی تھی گویا تھر فردوس کی تعمیر کی مترازت کھی ۔ وہ مذم ب جم کی بنیادی ، اللہ وہ ایک کو در کا مساوی کی اور میں بالی میں برائی ہے تو برائی میں برائی ہے تو برائی میں برائی ہے تو برائی میں جرائی ہوتا ہے ایک سوچنا دستا ہوا گور ایک ۔ ایک می تعمیل انسان کے کن جریا سے وابستہ ہے اور یہ اختمالات کیوں ہے کہ ایک طرف برائی میں اور انسان کی تو برائی سے وابستہ ہے اور یہ اختمالات کیوں ہے کہ ایک طرف

معنبد كليد تبكده دردست بريمن ا

یونو دنیاکا بر بخدج کوم معوکرلگاتے ہوئے گزرجاتے میں، تبت بنف کی صلاحیت دکھتاہے ادد اسنے اخدایک نازاشیدہ معبود ، جمپائے ہوئے ہے، لیکن نربیت پرست اس کے سامنے اپنا سرحیکا تاہے لید، تب شکن اس پراپناتیشرمرٹ کرتا ہے ۔ کیوں ؟ ۔ آسٹے آج کی محبت ہیں اس پرغورکریں۔ شابرتہ ہے وزنا دکی مقیوں کواس طرح سلیماسکیں ۔

کما جا بالبے کو کا منات کی تحلیق " مادہ " سے ہوئی ہے اور مادہ قدیم ہے۔ ہمیں اس دعوے کے صدق وکذب پراسوقت کیشے
کوا مقسود نہیں ، لیکن ہمارا بچر ہدیے طرور تا تا ہے کہ " محن مادہ م کوئی فیمت نہیں رکھتا ، اصل چیز جواس کو با وقعت بناتی ہے
دہ انسان کی د بانت ہے جواس پر صرف ہوتی ہے متی ایوں کوئی قیمت نہیں رکھتی لیکن عبی دقت اس سے کوئی برتی بنالیا جا آبی۔
تواس کی قیمت سنعین ہوجاتی ہے ، لوا اپنے معمل کے اندر میکار سے لیکن جب انسان اسے با برنکال کر دوسری شکول میں تبدیل
کریت ہے تواس کی دقعت بڑھ جاتی ہے ، سونا ایر کسی کام کی چیز نہیں لیکن جو نکر دنہن انسانی نے اس کوایک معیاری قدر دقیمت کی
چیز جمد لیا ہے اس سے دہ گواں ہے ۔ الفرض مادہ بذات خود کوئی چیز نہیں ادرا گرانسان کی ذبانت خواہ دہ فالعس علی پہار کہتی ہو
یاجذباتی ، اس سے متعلق نہ جو تو وہ باصل ہے گا دیشے ہے ۔

اب اس نظري كوسائ دهركرا يك ربت كي هيقت بدغور يجيدك دوكياسيد و " بنت و في الاصل ايم بمركا الواسقا اجبك

اس بی است نظام دیا مت ایک مخصوص شکل میں تبدیل مذکیاتھا وہ ایک حقیر بارہ منگ تھا جس وقت تک انسان نے انتیا جذبات کر اس بی است نظام دی ایک انسان نے انتیا جذبات کر اس بی است نظام نظام الیکن ایک " برت شکی" کے جذبہ عقیدت سے مس بوت ہی وہ اس قدر مقدس موقع کے اگر " بت شکی" کا بدت صرف وہ " بیکر منگین " قراد بائے جرم مدول ہی دہی اگر سال کے اگر " بت شکی " کا بدت صرف وہ " بیکر منگین " قراد بائے جرم مدول ہی دہی ہوا نظرا کا سے تواس سے ذیا وہ کو گا نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ تجھ کو بہت بنا و سنے والی محقیرو ذیس پارہ سنگ کو معبود " کی حقیدت و سینے والی و بہت اس سے بدل ہمیں سکتی اور وہ ہزاد بہت شکیوں سے بعد بھی بدستور قائم رہ سکتی ہے ، اگر کس محفوص ومتعین " بت اس کو تورش نے بعد بھی اس کے تعدید کی دو مرابت اس کی جگر نہ ہے سے کو دیشک " بت شکی " مفید ثابت ہوسکتی ہے لیک چونکہ بہت ہوسک کا تعدید و دانان کی وانسان کے قلب د د مان میں چھپا ہوا ہے ، یہ مادی بر بادیاں کو فامسی میں جھپا ہوا ہے ، یہ مادی بر بادیاں کو فامسی محقیق ۔

اس میں شک بنیں کہ اسلام دنیا کا تہا دہ قدہد بسید جس نے بت شکی میں خاص شہرت حاصل کی السکن خور کرنے سے معلوم ہونا ہے کہ اس کا مقصود وہ لات وہبل ، کی حرف مورتیوں کو مسمار کر کے خاموش ہوجا نا نہیں تھا ملکہ اس ذہنیت مو منہدم کرنا تھا جو انسان کے اندرخلامات تذکل ہیداکرتی ہے اوراسی کے جب کسی بت کو قرا آواس کا فلسفہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دیا کہ پہشش کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو دہ اس مادی عالم سے جداکوئی اور چیز ہے جوخود انسان کے اندر ہی موجود ہے اور جس کا اصطلاحی نام سفدا سے سالت میں ماہم ہوئی نام سفدا سے سالت ہی معنویت کے اندر اس معنویت سے دانسان میں ماہم ہوئی ۔ دہ لازدال معقود آخرینش ہے اور بہی دہ حقیقت کتی جومعن زبانوں سے "انا الی "کی صورت میں طاہر ہوئی ۔

بهرحال ، بت پرسی «اگذنسانسنداس جذ بُرجندکومحوکروسیف وا لحاسیت تونیتیناً بهایت مفرت رساں چیزہے اوراس کو یقیناً مسٹ مبا نا چاہئے ۔لیکن سوال بی ہے کہ کیا ہس وقت بھی نزاع کفرودین کوجادی رہنا چا ہیے اور ایک کے جذبہ بت شکی کو ودسرے کے جذبہ بت پرستی سے متعادم ہونا چاہئے۔

کہام آنا ہے کہ بازمار وہ سے جب تنام دنیا سے نرہب کی گرفت ڈھیلی ٹرگئ ہے اور عام طور پرمحس کی امارہ ہے کہ وہ عقول انسانی کا سائند دینے کے لئے تیار نہیں۔ یں کہنا ہول کہ یہ دوزما نرہب جب مذہب کا وہ ارتفائی منہوم ہمارے سائے آیا ہے جب برتمام نوع انسانی متن ہوسکتی ہے اور یہی وہ دورعن وفراست ہے جس مذھیتی مذہب کے جبرہ کو بے نقاب کرکے اس کے دلکش خطوط کی نیاں کردے جس ۔

اب ده زما ند تهنین د باکر خربب کومرت مابعدالطبیعیات مک محدود رکھاجائے، جزاو دراکا معیاد بہشت وددزخ یا ۱۹ قدری سطح سے بہت بندہوکیاہے اورخدا نام کسی الیی قبار دجبارمتی کا نہیں رہا جرکسی خود مختاد فرمانرواکی طرح دنیا سام غلای کورداج دیناج ابتاہے - مذہب کا دوراستبداد ( AUTOCRACY ) ختم ہوگیا اوراکروہ اپنے آپ کوقائم مکناج ابتہ س كيميذما ذكا سائق دينا پُرے كا جواس دقت صرف مالكيرسكوك دادادى جا بہا ہے -

ده دورحب انسان نے خدا کے مکروے کر کے تفریک کی اور کی ایک کورکیا ۔ مہی جوخدا عیسائیوں کا ہے دہی مبدوں کاہت ، ہو بدوں کا ہے دی مسلمانوں کا ہے جی طرح وہ سجد کی اذا نوں میں چہا ہوا ہے ، اسی طرح وہ ناقوس میں پوشیدہ ہے ۔ اس کا سویح ریکتاں چکتا ہے اس کے الطاف سب کا احاظ کئے ہوئے ہیں ۔ اس کی مجت ہر ہر فرد کواپنی آخوش میں سئے ہوئے ہے ۔ اس کے من نے کا کنات کی ہر مرجیز کو مسحور کر دکھلہے ۔ وہ فرہ فرہ کے اندرسمایا ہوا ہے ، وہ کا کنات کی بعض میں گرم خون کی طرح دور رہا ہے ، عالم کون کے سینہ میں قلب بنا ہوا دھڑک وہاہے ۔ وہ کویا ایک "مرکز المراکز" ہے ۔ جہاں بہنج کرامنی مال

آج کی قوم کویری صامل بنیں کردہ خدا کا مفہوم کوئی علیٰدہ قرار دسے اس کا کوئی جداکا نہ تصوربیدا کرکے اسپنے لئے مخفوص الے۔ نداہب عالم نے عوصہ تک خدا کو اپنا فلام بنا رکھا تھا۔ لیکن اب وہ اس شکنیہ سے آزاد ہوگیاہے اور اپنا معبداس نے عمل انسانی کاس غیر محدد دخفیا میں تعمیر کیا سے جہال وحوث وطیود، النس دجن، سیاہ وسفید، جابل وعالم۔ شاہ وگڈسب ایک ہی سطح پرنظر

أتے ہیں اور لورح انسانی اپنی تغربی کو محوکر حکی سے ۔

آن کوئی قیم ایسی نہیں جرگر آید کی حدث اسپے کئے محفوص کرسکے ، کوئی جاعت اس کی مستی نہیں کہ وہ سوا اسپے ساری دنیا کو گواہ قرار دے ۔ اگرانسان کی قسمت میں نجات تعمی سے تو وہ اسی دنیا میں ماصل ہوگی اور نوع السّانی کا ہر ہر فر داس میں براہر کا فرک ہوگا ۔ یہ ممکن نہیں کہ ایک انعام خدا و ندی کا مستی قرار دیا جائے اور دو سرا اکام و مصائب کا شکار بنار سے اگر معصیت کی بار برانسان کو دوز خ میں جا نگسیے قریر نہیں ہو سکتا کہ میں جا کی اور آپ نے جائیں ۔ اب تو بہاں دوز خ ہی رہے گی یا فر دوس اور با تفریق سب کو امی سے قاصطری شرنا ہے ۔

یه دور ب اجتماعیت کاجب برجیزایک کلی دعمومی حیثیت اختیار کرنا جا بتی ب ادر خدا کی ( ۱۱۲۷ RSALITY) حیات انسانی کے ہر سرببلوکو ، کائنا تی ، بنادینا جاہتی ہے ۔ ہاداخدا، ہادا معبد، ہمادا مذہب، ہماری عبادت، ہماری روحانیت، سبکو "کائناتی" رنگ اختیار کرناسہ اور میں وجیقی مقصور آفریش تعاجس کی تکمیل کا ذمانہ اب آبا ہے ۔

خدااب مندروں، مسجدوں اور کلیسانوں کے اندر مقید کہ آپ رہا جا ہا۔ اس کامطالبراب یہ ہے کہ نطرت کی دسمت میں اسے تلاش کیاجا سے اور وں معبدوں میں رہا البند ہیں استعان بنایا جائے۔ وہ اب انسان سے بناسئے ہوے معبدوں میں رہا البند ہیں کرتا بکد اس معبد میں ور وہ معبد خود اس کا بنایا ہوا ہے جہاں بلاتونوی وامنیا زسب کے سرجبک جاتے ہیں اور وہ معبد خود الدہ کم ف کے سلم ہے۔ مد

نان کی فکرسلیم ہے۔ مسجدد کلیسا کی تغربی کا وقت گزرگیا ۔زنار ونسیجے امتیاز کا زماز ختم ہوگیا جن کوم بت سمجد کر پوچے کے دہ ازخور بزگوں ہوتے جاسے ہی جس کی پرسٹش ہم خواسم کے کرتے کے دہ خور ہم سے بیزارہے اس لیے ہم کوبت پرستوں کی جستجہ۔

بودھیااددکاشی سے دورکسی اور مبکہ کرنا چاہئے اور پرستاران خدائی کاش خطیم کعبہ سے با ہرکہیں اور ۔ انیا پر برٹ پرسی ابھی قائم ہے دیکن مورتوں کی حودت میں نہیں ۔ بہت شکنی اب بھی خردری ہے دیکن تیشر کہنی سے بہیں ا اُپ کومعلوم سے کہ یہ ثبت کہاں اورکن کن شکلوں میں یا ئے جاتے ہیں یہ بت ہرم کہ موجود میں اور مختلف شکلوں ہیں اپنا کام اُرتے دہتے ہیں ۔ یہ بت ہم کو خانقا ہوں میں ڈر کارمندوں پر بیٹے ہوئے لظرائیں کے ، تعلیمی اداروں میں قرآن وحدیث کا درس ویے بہنے تظرائیں کے۔سیاسی جلسوں میں صدارتی تقریری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے ۔

ان کی صورتی نودانی مول گی ، سین دل سیاه ، ان کی ذبانوں پر خدارسول کا فام ہوگا کین صوف بمنود و نماکش کے لئے ان کی حقومیات ہوں گی ، سین دل سیاه ، ان کی ذبانوں پر خدارسول کا فام ہوگا کی ، ان کی پیٹا نیول پر بجد ، کا نتائی ان کی قدر سے ملک دو قوم کی جمعت سیکی ہوگا ہیں ان کا معقد و صوف اپنی ہی ذات ہوگی ، ان کی پیٹا نیول پر بجد ، کا ان کی ما مندار طویل قبائی ، ان کی حوف و میات ہیں ان کی دا مندار طویل قبائی ، ان کی حوف و میات ہیں جب سے تم ان بتوں گوہیشہ آسانی سے بچان سکتے ہو۔ یہ خود کر بھی سلام میں تقدیم نہیں گریں گے ۔ کو ان دو صوف اسلام کرے گا تو بواب میں بھی مار مرجع کا ان کے ساتھ ہوگا کا اور موضوع کا ان کے ساتھ ہوگا کہ جب دو تا ہوگا درس دے در سے بولل گے توسوا ہوگا کہ و خلاونون ان اپنے بندوں کو دیواد سے مشہدت کرد ہاہے۔ ہوگا ۔ جب مدیث برُرصاد ہے ہوں گے ۔ تو امول دوایت سے کہنیں کوئی مرد کا در موسوع کا ان کے ساتھ ہوں کے توسوا ان کے ساتھ ہوگا کہ جب مدیث برُرصاد ہے ہوں گے ۔ تو اسلام کی در بیان کریں گے ، بیرة اکا بر پرقطار خیال فرمائیں گے توسوا ان کے سرائی کی باتیں ، جب سے بہر پر دوخون خود موسوع کا دو موسوع کا دو اس کے توسوا ان کی در بیان کریں گا ۔ فرشتوں کی باتیں ، جبت کے افسالے ، موج و دکوا ان کی در ان کا درس ہوں ہے اگر کمی دیں گے ہی تو دو ان کا بر انسان کا فطری فرض ہے اور ہوئی کے اندا سے کہ خوف سے فالی نہ ہوگا اور ان کی سمجہ میں یہ بات کہمی نہ آگے کی کہنگی کرنا ہرانسان کا فطری فرض ہے اعدالت کی موری دو نعز برسے بہت بند ہونا چاہیہ کو میں موری کی کہنگی کرنا ہرانسان کا فطری فرض ہے اعدالت خیال دونعز برسے بہت بند ہونا چاہئے ۔

یہ اگر روا داری وہمدردی کا دوس دے رہے ہوں گے توقین رکھوکہ خردرکسی نرکسی کا می غصب کر کے آسے ہیں یہ اگر اہل دعیال کے سائٹر مجسّت و ما فت کا وعظ فر مار سے ہوں گے توباورکردکردہ ابجی ابنی ہوی کو کھوکروں سے مارکر یا مرشکھیں لوگوں کو سے بولنے کی جاریت کرتے ہیں تاکہ جھوٹ بو لئے کا حق ان کے سواکسی اورکوحاصل زموء عجر واکلسار کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ آآ کران کے قدموں کو بوسر دیں ۔

الغرض يدين وه بُرت جن كواس وقت تور فى كى ضرورت سبت اور يدين أرج كل كے وہ مدانات وبهل مع جن كوسماركروا مرافسان كا فرض سبتے -

مرس اردو تدریس پر فرآن خجوری کی عالمالی تعنیف جو زبان کی تعلیم و تدریس کے جدید ترین احمول و قوائد ادر آدہ ترین قوی مسائی کو سائے دکھ کر کھی گئی ہے ۔

تدریس اردو و مراعی فرآن خجوری کا تحقیق و تنقیدی کا دانا میس میں الدو فارسی ادب کی تاریخ بین پہلی بار رُباعی سے اردو و رہا می است میں موسوع اور ادر ادتقا پر سر حاصل بحث کی گئی ہے ۔

تجمیت یہ تب ایم ادر سائی پر قلم اٹھا یا ہے ۔

تیمت ، تین دد ہے تین در تین در تین دد ہے تین دد ہے تین دد ہے تین دد ہے تین در تین

# اقتبال كى فارسى ھاعرى

(گذشته <u>مع</u>پیوسته)

عب المغنى

ا قبال کی شاعری فارسی اوب میں کئی جہتوں سے منفروا ور ممتاذ ہے۔ قبل اود بعد کے فارسی شواد میں کوئی ان کا مما انبید و دوسی قبر کے شاعر پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جن کے تفکر نے ان کو خالب طور پر صرف معلم اضلاق بناویا ہے۔ دوسے وہ جن کے تفکر سے ان کو خالب طور پر صرف معلم اس محتی ، جامی ، منائی مطارا در بڑی صدتک دوسی کا بی نام کی صوبے اس میں سان سیسے مطارا در بڑی صدتک دوسی کا بی نام کی ماری میں سان سیسے برطان اقبال فکر اور فن کے اس صدی مجامع میں کہ ان کی کو کی ماری شاعوانہ یا شعر مف کر انہ معلم ہوتا ہے۔ یا ہوں کھنے کہ منری ساری طبعہ کی ماری جندی شعر کی دعنائ کا عکس ہے ۔ ان وونوں عناصر بہتر کہنے کہ منری ساری طبعہ کا معلوم ہوتا ہے۔ یا ہوں کھنے کہ مناور کی ساری طبعہ کی دعنائ کا عکس ہے ۔ ان وونوں عناصر بہتر کی ساری طبعہ کی ماری سے بردے کا ماری ہا مواصل ہے ۔ معنی دگیں اس فران ماری میں میں کہی نام پردے کا ماریا ہے ۔ فوراو درسرور کا یا امتر اج اوران کا در انبیائی وہ موان ماری طبعہ کا میں ہے۔ ایک بی موضوع پر دومی دار ہے فن کے عودے میں اوران انبی کی موضوع پر دومی دار ہے فن کے عودے میں کہا کہ اوران کی عرب کا موان ناکر کی ہے ۔ ایک بی موضوع پر دومی دار ہے فن کے عودے میں اوران کی عزوں کا موان ناکر کی ہے ۔ ایک بی موضوع پر دومی دار ہے فن کے عودے میں کہا داران کا خوان کی طرب کا موان ناکر کیا ۔

بنمائے رُج کہ باغ دگستانم آدزوست رقیع چنیں میا دُمیدانم آرزوست آں گفتنت کرمیش مرنجانم آرزوست میں اہیم ہنگر و عمت نم آرزوست آل نورجیب موسی عمرا نم آرزوست کردیوودد ملولم والسائم آرزوست شهرضا درستم ومستانم آرزوست بگشائے لب کہ قند فراوانم آرز دست کے۔ دست جام بادہ دیک مت ذائن یا ر گفتی زماز بیش مرنجاں مرا ، بر و اس عقل وزشوق برآگندہ وکوسٹے مثو ایں آب ذائن چرخ چیل مت ہے دفا جانم طول گشت ز فرعون وفل لم او دی نین با جاخ ہی گشت کر دشہر زیں ہم ران اسست عنا صرد کم کرفت زیں ہم ران اسست عنا صرد کم کرفت

گفته که یافت می مذکشود جسته الیم ما گفت آن که یافت می نشودانم ارزیت (روی)

له ما تغلی رندی یا کم از کم رندخیال کا جونسش ان بسوان می کا کوسید اس کوکسی ناویل سے نہیں شایا جاسکت ہے۔ منعظم کا دہ استرہے میں کوکسی قوجی پسینکٹا محال ہے۔ منعظم کا دہ استرہے میں کوکسی قوجی پسینکٹا محال ہے۔

زیں ازکوکب تقریر ماکردول مودروزے زگرداب سپر نیلی سیول شودروزے منوز اندرطبیت می فلزمودل شودرو نے فروخ خاکیان از نوریان افزون شودردفی خیال اکدازسیل حوادث پرورسشس گیرد مین ورمعنی آدم نگراز من چه می پرسی

چنال مودوں شودای بیش پانٹادہ مضمونے کریزواں دارل از تاثیر او پرخول شودروف (اقبال)

اس سے قطع نظرکر دومی کی غرال طویل ترہے اور اس کے تکیلات میں ہمواری نہیں، اصل قابل عور نکے در ہیں ۔
اول دوی کے خیالات میں حسرت ہے اور اقبال کے افکار میں نشاط ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روتی کچے متر لزل میں اور اقبال لائی اللہ میں یہ مال پر دومی کی شان میں اور وہ بھی مرید سندی کے مقابلے میں یہ نکہ تحیر ہے ۔ لیکن اگر ہم اس واقعہ میں آجاتی ہے۔ اقبال کا وجدان پر انحصاد کرتے تھے اور اقبال اپنی تمام قلندری کے روز آشنا کے خود تھے ، تو با ت سمجہ میں آجاتی ہے۔ اقبال کا شعود بلا شہر دومی سے ذیا وہ پختہ ہموار اور منظم کھا۔ چال چران کے تصورات میں ذیا وہ کہ میں آجاتی اور با خال کا شعود بلا شہر دومی سے ذیا وہ پختہ ہموار اور منظم کھا۔ چال چال کے تصورات میں ذیا وہ کیسوئی ، ہم آمنی اور با خال کا شعود بلا شہر متنظم ہے۔ دوم ، شا پر اول ہی سبب ، اقبال کا فور اس کے خوال میں میں شنوی اور تعلی نظری ہو اس کے مقابل کی عزل میں میں شنوی اور تعلی ہوا ہے۔ اقبال کی تصویرین ذیا وہ مشاف اور خوال کی مقابل کی مقابل کا موموع میں ہو سکتا تھا اور نہ ہر کا ذارس شاعری کی کلاسی اصاف نے رہا ہے ۔ اقبال کا موموع میں ہو سکتا تھا اور نہ ہر کا ذارس شاعری کی کلاسی اور دباجی ۔ ان کے مشہود عالم اور اتندہ حافظ ، قعیدہ اقبال کا موموع میں ہو سکتا تھا اور نہ ہر کا ذارس سات میں ہو کہ بھر کر نہ کر میٹر خواری کو معیار تقابل بنا یا جا کہ میٹر خواری کی میں میں اقبال کی طرح کر نما کیوں سے کری میں مقبال کی طرح کر نما کیوں سے کری میں میں درخیا میں۔ ہم آن ہی کی ہم ترین تحقیقات کا تقابل ان صنعوں میں اقبال کی طرح کرنا کی کی در بیا ہم آن کی کرم کرنا کی سبب سے کری کا درخیا میں درخیا میں۔ ہم آن ہی کی ہم ترین تحقیقات کا تقابل ان صنعوں میں اقبال کی طرح کرنا کی کیا ہے۔ اس کے مشہود عالم اور کوئی ہو کرنا کی کی دور ہو ۔

بال بهندولیش پخشه سمرقد و مجنادا را کنار آب دکنا باد و گل شت ، مصل را چنال بردنده مبراز دل کر کان خال بارا چنال بردنده بردن و فال و خاج حاجت در که بیارا کوشن از برده عقدت بردن آدر نیجن را با در ایم خال است رفاد ایم جوان سعادت مند سبت میر دا نا دا محکس نگر متنا دا در محکست این محت را

الكراك ترك فيرازى برست آدد دل مارا بالم بندوليش بالمراك ترك في المراك ترك المراك المر

کربرنظم آوانشا ندنگاب عقب تریادا (حافظ) در مافظی در دربت فاخ می آئی دلیکن توک مشتافال برشتا تا در می آئی ترم به باک ترم در ورم مبان مشتاقال سنتاقال می آئی

بنارت مى برى مرماي كسبيح فوانال را بشجون ول دناريال تركان مى كى

مجه صدت کرالیزی کرون دوستان ریزی مجهد درانجن باسشید دیمیاند می آئی توبر خل کلیے بے ما با شعلہ می ریزی توبر شم میتے صورت پردانہ می آئی

بيااقبآل جاسع ازخستان خودى وركسشي

(اقبآل)

تواز ، ع فان مفرب زخود بريگا مذمى آئى

جذب کی مستی اوراس سے بیدا ہونے والی غنائیت ودفول غزلوں میں اشترک ہے۔ فرق یہ سے کو مانظ کی مستی ترک ٹیرازی ، دادلیان شوخ - کل تشت مصلا ، لب بعل شکرخا ، اورمطرب وسے ، جیسے خارجی مظا ہر حبال کا عطیہ ہے - اسکے برظات البال كامسى ناديده و نامحسوس معشوق ازل كى عالم أشوب اوادل سعفالف باطنى تاتركا سروين سع . ظام رسيكم آولذ الزنخيل كى كوشم كارى دول الذكر تصويركي بيكرسازى برمر لمحاظے فايق سے ايك تو تخيل كى امرى بارى اور دسائى ميت الان يابسب ووسرے اس مين في مطافت و نزاكت برجها زياده سے دشا يديي سبب عكدا قبال عاميت مي الله دروان كاببتراحساس با ياجالى درا فظ برتماشا دور في كله أي في القبال ي دها مي متين خوام ب. فواجين یں مانظری آواز لعف اوقات مگفت فتی ہے اور میں مندیں کھٹ آ ما تاہے۔ اقبال لنے کا توازن بہیشہ برقراد منفق ہیں مان مح أبنك بيركيمي خلل واقع بنيس بهوتا ـ اسى طرح ما نقط كى تصويري بالكل خلط طط بي ، برى خاند توسيدليكن فتوش منتشر اور پریشان جِن، کوئی واضح خیال معیش بنیں ہوتا ۔ امّه آل سے پہل مشروع سے آخریک آیک ہی جشال خان سیع جس سے متنوع پرافک كوكال تيب سيبين كيالي ب- چالي بجوم تمل سے لظريران ميں بوق ، شعد طورين كرده جاتى ب -شاعر التيل بني تام درتاريون كرساكة مفيك من منتش موماً اب - ان حَالِق كل روشى من ابت موتا يه كدات الانفزل مانعلى النظاره ٹائٹ تدا درسردرانگیرے ۔اس تغزل کی اہمیت اور برماتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے اپنی غزل میں ہی داند دہر كك ايش كى بيد حس كوما فَظَ في مما كم درجور و يابقا اور حكمت سيبمك كرد مطوب وعد كى بنا و فابقى .

أمد سحرب ندائد ميحنائه ما كاسدرندخراباتي ويوائه ما برخيركه بُركنيم بهيار زے دان بيش كرير كنندسيارما

أل لاله زخون شهر بارسد بوده است دربردشت كه لاله زارس بوده است بربرف بنعث دكوز ذي ميسروير فاليست كربررخ بكارس بوده است

(خيام) نواے زندگانی زم خیز است حيات جاووال اندرستيزاست

میاره بزم برمساحل کرآں حیا بدريا غلط وبالموحبش ورآويز

مازا ندربنا دمست داوداست شهيدنازاو بزم وجووامستنب میاد اندرست. بسیولمستی سحرواغ میجودامیت (افغال) نى بين كه از مر فلك تاب

عاشقال اندر مدم خيب زوند بحك عدم يك مثك دنفس احدا ند

(شنىئ مىنوى مطاناردم مىسوم)

ان کے مقلبطیں دموز برخودی کی تہید ورمعنی ربط فردو المست سے چنداستھار ملاحظ موں ا

توخدی از بجذدی سناخی خواش دا اندرگال اندر نی جوبر فرایست اندرخاک قو کی سنعاعش جارک او درگ تو میست از میشش فر قارنگش ندر که از انقلاب بردمش دا مدرست در بنی تا بدود گ من زناب ادمن آنم د توفیل خوش دارد فرش باز خوش ما در فرش اندرش اندرس اندرس اندرش اندرس اندرس

(امرارخودي وربون يخوري يكسعا ملا اقبال)

ای طرح از دورهم ، بین درج ذیل معرص سے مشروع ہونے والی فلیں ،۔ مان مِصبا خیز و ذیدن دگر آموز اسے خدی خوابیدہ چرزگس گراں خیز خواجہ ازخون مگ مز دورسا ز دنعلِ ثاب جدیدِظم نگاری میں اقبال کا موازد کسی دوسرے فارس شاع سے ممکن ومغید نہیں ۔ اس لئے کہ وہ اس ہیئر شاع ی میں خود بیٹ رویس ۔ بعد میں اُنے والول نے قدرتی طور پر انخیس کا جمع کیا ہے اوران سے میں یوں قدم بھیے ہیں ۔

ننوی میں اسراوخودی ارموز بیخودی ، بس جد با بدکرداسے اقوام مشرق ، غزل میں زبورهم ، پیام مشرق کا باب عمالی اور م اور کہ ای میں بیام مشرق کا باب لاک طور ۔۔۔ دومی کی مشنوی معنوی ، حافظ کے دیوان اور خیآم کی رباعیا ت کے مقا بے میں زیادہ جان سوز دول گراز میں ر اسی طرح بیام مشرق اور زبور علی کی نظیس نہ حرف فارسی اوب میں مشنی کا فاش متن اضافہ بی باکہ بجائے خود نہایت روح پروریس ۔ فارسی کا کوئی جدیوشا کی ان کی تب و تا ب کا حربیت نہیں ۔ لیکن جادیدا امر کی تمثیلات تو مشرق شاعری میں فقید المثال میں ۔ فارسی شاعری کا بودا دفتران کی کوئی لنظیر بیش کرنے سے قاعرت ۔ لئ برسے بہانے براتنی تنظیم کے سائے شعر می کا اب تاکسی نے حوصلہ ہی نہیں کیا ۔

بی تیمیسی محوی اقبال کی ذہن افروز فکراورول نواز فن کے کما لات نے ایک نئی ونیا تخلین کی ہے ۔ بالشہ ومبالذ وہن عرص کے معدداعظم میں ۔ ان کے اشعار نے جو افعال کا دنامہ انجام دیا ہے ۔ تاریخ عالم میں اس کے متوازی کوئی مثال نہیں ۔ ان کے کلام دیا ہے ۔ ان کوئی سے ۔ اس کوئی ہے ۔ ان کوئی ہے ۔ ان کوئی ہے ۔ ان کوئی ہے ۔ ان کوئی ہے ۔ اس کوئی ہے ۔ ان ک

مرددے رفتہ باز کیکر اید سیسے از مجاز آیڈکر ٹاید سرآ مردوز گارے این فیز کروانائے راز آیوکہ ٹاید

ادنب کی موح کانام هے و ادب کی دفتار سئے معیار، بدلتے احساس ادرا قدار کے مطالعہ نے کے نیاد وس کا مطالعہ فرہائیے۔ جہ مصف کا سعین کی منت میں لکن مار کی متاب شاہد میں اساسی

- برصغیریاک دمبند کے بہترین کھنے والوں کی بہترین تخلیقات ہمارا معیا دسیے ۔
   اکرانگیزمفاین، معیاری افسا نے ۔ خاک ڈراسے، لیط نظیں ، غزلیں ادر تبصرے وغیرہ
  - ہر سرویر معنایی، معیاری اساعت مات درائے اللے معین اطرین ادر مبھرے وجیر \* نیاددر میں تدیم دہرید، الگ الگ خانوں میں ہیں۔ بلکہ الائ بن کرا بھرتے ہیں۔
    - ا سوچے ہوئے ذہن اور نئے شعور کا بھانہ ا

سيادور- بيرالي بخش كالونى نبر٧- كراجى نبره

## ظهور مدى كى روايت برداتى تبصره

روفيمس عظيم أبادي

ی مقالد راقم کی ایک الیت مقددات عجم اور اسلام کے مسود سے ماخوذ ہے جب کے اور اسلام کے مسود سے ساخوذ ہے جب کے اکر تاریخی اجزا تیس چالیس المرشر جامعہ علی گرامد ، الناظر اکھنٹو ، ندیم بٹند دفیرہ میں ، اور اب ایک سال سے اندر ثقافت لاہور اور جام جم سکھریں شائع ہو چکے ہیں ۔ مقالد نمایس پیش گوئیوں کی روایات پر جرح و تنقید کی کئی ہے جس پر روایت پرست مطاب کی طرف سے توجہ کی کئی آت قا و دہتے ہو

سنائیں اب کہ نیآ زصاحب پاکستان آگئے ہیں تو مشتاقان تھیں وسفیداور اہل دوق میں تک جا ۔ آگئ ہے۔ اور میں ہجا اپنی بضاعتِ خیران کی خدمت میں ہیں کڑا ہوں ۔

يەتىپوئى بىرىك انغادى چىنىسىتەسكىن اسى اھىل براجماقىيىش گوئى بىي بوشكى جەينى كوئى ذى انترپينيوا ياقا مُدائى عمل خىيلە ياقىم كوپنى فرامىتەسىسىم ئامسەكەكى خاص بىيش گوئى كے ئيتىن كربىيى برقائل كېلياسىيى -

تيرلى فتى ان بشير گوئول كى مذيى برجكى مايوس فرد ياجاهت كى دقى تسكين يا موصله افزالى كسك كى جاتى باس اور ان كاتعاق برد ابيدستقبل سے بوتاہے - اس بيٹي گو كما كوچشلانے والاكون ذخرہ دبتاہے ۔ اس سلے ابسى بيٹين گوئياں برى جراست

ے کی جاسکتی ہیں۔

كيفيل كحسن بن صباح حب اول اول قامره جاكر فالمى خليف المستنصر بالله سه الادداس كا منظور نظر موكيا تومتر بن بادگاه مح برا ناگواد بوا - ان بي خلفت كاسيد سالار بندج الي بي مقا مى سفعن بن صباح كوايك جهاد پرسوامل افرايز كى طرد الله والمن كرديا - جهاز حب بي سمندري بيني توسعت طوفان أكياساد سع مسافرزند فى سع ما يوس بورك معرص ك جوش واس بجادب ادرایک خدادسیده بزرگ کی شان سے بکندها ، بھے توکوئی پریشان کی بات نہیں معلم موتی -ہم سے خدا ما وحدہ ہے کہ ہم نہ ڈوہیں مجے = نگوں نے اس کی جائے کی طون اعتبان کی ۔ گرکھوڑی دیر سے بعدطوفان ختم ہوا تو سب ہل جها زاس کے قدموں پرگر کئے ۔اس کے ولی کا بل موسفے پراہمان کے کسنے اور مستبنے اس کی دعوت قبول کرلی مالا تکرمن نے می میسس گوئ کاتن کر اگرمیا زغرت موگیا تو در وه باتی دید کا د کوئ جشالا نے والا ، اور اگر : یک مکلا توکسی کواس کی دلایت میں شک رز دہیے گا۔

بنیوں نے اس شم کی بہشین گوٹیوں سے تبلین کا کام کھی ہمیں لیا ہے نہ دہ ان کے مختلے تھے لیکن لیدکو جب لوگوں کے قاگر يرضعف آف لكا تواس ك دوركر في ك الله بين كُوليال صرور موكني -

عقید و رجعت اس دقت بمالااصل موضوع مرف ده پیش گوئیاں ہی جن کاتعلق اکا برائم کے در بارہ فام ہونے عقید و رجعت کے جس می معیدہ کوئ نی بات بنیں سے بلکہ قدیم مصریوں ، مند بون ، چنیوں ، فدشتیوں ادر یونانیوں بس بھی رجعت اور تناسخ کا داضح نشان مناہے ، چنامخد ME B B B B علال عشاگر دارسلوا پ كامذه سع خطاب كرسة بوك كمتاب .-

" ایک دن جب ہم اس مکان میں یوں ہی جی مول کے (فیٹلخون ) یک بیک آجائے گاا در جیسے اہمی تم بیٹے میری باتیں سن رہے ہواس کی باتیں سنوعے ہے

يهودونفادى ميركعي اس عقيد ك متعددنشان طقي وخاني علمائ أتبريس مصمعد وحتن يردفيسر وفارة العادف معراني اليمن المهل ية في السلام مي رقم طرازي ،-

رجبت دراصل بیودی عقید مسے - بیرودان می اس کی اصل دودانعات بی دایک یک صرت عزیر کوکراللہ نے سوسال مرده ركح اورمير زنده كرويا - وومسد بإرون عليدالسلام كا، كربيا بال عيدان كوموت اللي - اورميج ويول سف حفرت موسى سے ان كا قتل مسوب كياكيونكرموني اددن سے حدكر في الكسكة ربعن كتے بى كدره باروش عرف حبش كيميسالُ مي اسه باوشاه " تبودد كى رجعت كمنتظري - اسى طرح بصيع عيسا كم حرت ميسلى كى رجعت برايان د کمتیں۔

مغل مبى يرهيده ركعة من كارتيموين " (چلكيزخال) في ابنى موت سن يهيد وعده كيا تقاك نوقرن كے لبدائي قوم كرچينيا کی حکومت سے آزا دکرنے کے لئے دنیا میں بھروٹے گا ۔ اسی طرح مَدیم مصر ہوں ، چینیوں ا درایرانیوں میں بھی دیجت کاعتب ہ محکومت جادی تھا - ہندہ وُں مِن تناسخ کاعقیدہ عام رہا ہے - اور یہ وِخنوکی رَجست کے منتظریں - اسای فر**قد پر پی پیشن** موجی ک

له مريخ الفلسفة اليونايع ليرسن كرم ص وو

سه الملل دانفل ج ١٠ ص ١٥

چان ان انجنید کا شان میں ایک کیائی شاعر کٹیر حرہ کہاہے ا

هوالمه ما خبرناه کعب اخوالاحدار فی الحقب اخوالاحدار فی الحقب الخوالی ( کسیاح است بهر بردید) و درده انده بی وایده افتیف مهدی برد سل مردید که درده انده بی دردید ساز بردر معنوت میلی کی رجعت کے قائل بوگئ

بعض اینے توکی میں بوحرت امام خائب ہی کی زجت کے قابل نہیں مجران لوگوں کی دحیت سے بھی قائل ہیں جوان مے حربیت کے جیسے اپر کر ، عر، عثمان ، معاویہ ویزیر ۔ کر اپنی مہلی زندگی میں امغوں نے چوطم اور خضب یا حقل سے جریمان کا پودالودا بدلہ دو سرکی زندگی میں مچھا یا مبائے ۔ چنا کچر شربیت مرتفئ طہور مہدی کے ساتھ ابو بکرد عمروضی اللہ عنہا کی بھی دجست کا قائل سبھے ۔ اس سبے میں افا فی نے ایک طرف ما جوالیل نش کیا ہے ،۔

اسی السید المحیوی کبانی امتونی و کاری سے ایک شخص نے کہا ۔ مجھے معلیم ہوا ہے کہ آب رجبت کے قائل ہیں ۔ سیدنے کہا کہ والے دائے والے دائے ہے میں کے عوض میں رجعت کے بعداب کوسو دینار اوا کون کا ، سیدنے کہا ہاں ۔ بنداس سے زیاوہ دینے کہا ہا ہے دندار ہی کے بعدا کو کوئی میں رجعت کے بعداب کوسو دینار اوا الدن کا باس سے نہا ہاں ۔ بنداس سے زیاوہ دینے کہا ہے اندائی ہی کی شکل میں روجت کے بعداس کے مناس المہمدی ہے المہمدی ہے المحمدی ہے المحدی مناس معدول ہے ، جس کے معنی ہیں دہنائی ایدان کی طرف اور بدئی ضال (راہ بھی کے کہا کہ معدول ہے ، جس کے معنی ہیں دہنائی ایدان کی طرف اور بدئی ضال (راہ بھی کے کہا کہ معدول ہے ، جس کے معنی ہیں دہنائی ایدان کی طرف اور بدئی ضال (راہ بھی کے کہا کہ معدول ہے ، جس کے معنی ہیں دہنائی ایدان کی طرف اور بدئی ضال (راہ بھی کے کہا کہ معدول ہے ، جس کے معنی ہیں دہنائی ایدان کی طرف میں توسیع ہو کہ دولاس ہو سے معدول ہیں ہے معدول الشد معم کو فظ المہدی سے سب سے ہیلے جسان بن تا جس سے معدول ہیں میں میں شاعر سے مرشد میں یادکیا ہے ۔ اگر ضاف واحد کے اس مقد سے معدول میں میں میں شاعر سے مارہ کی کا استعمال نی کرم صلح کی معدول کے اپند انظام ہو میں ان معان اور و درسرے امراکے حق میں یہ کھر استعمال کیا جنوان کی کرم صلح کی معدول کے استعمال نی کرم صلح کی معدول کا تاہم ہے ۔ کہا استعمال نی کرم صلح کی میلت کے بعدان کے ایک کونے کار کی ساتھ کی معدول کے استعمال نی کرم صلح کی معدول کی معدول کے استعمال نی کرم صلح کی معدول کے اس کے اس کی کرم ساتھ کی کرم ساتھ کی کونے کو استعمال نی کرم صلح کے اس کی کرم ساتھ کی کرم کی کرم ساتھ کرم ساتھ کی کرم ساتھ کی کرم ساتھ کرم ساتھ کی کرم ساتھ کی کرم سا

بقول گولڈزہر 'آس زمانے کے سلماں لفظ المہدی کا طَلَاق ان لوگوں پرکرتے کے جو ووسرے ندا برسسے اسلام ہیں دافل ہوتے کے دوسرے ندا برسسے اسلام ہیں دافل ہوتے کئے ۔ چنا نج من انہوکی شخصت دوا سے شخول کے سروکی تئی جن سکے ناولیں المبدی کا انداز میں المبدی سے جن کو انسان کے سروری ) دوسرے شیخ محدانسیاسی المبدی سے جن کو اسلامی من شخصت کی میں شخصت کی کرسی مونی گئی شہر

کے شونی شیاریم ادام اوصیفہ اس کے مشتق فرایا کہ ہے ہے کہ بیرسے اس سے زیادہ چیوٹیا کری نہیں دیکھا۔ افیزان افعندال : فہی) کے اللّٰی فی 22 میں سم ۲ سے العقیدۃ والشرایعة فی الاسلیم جرمن سے توجہ عربی میں ۱۲۲۳

آفرزاز بن أيس م -

حب الوئين بن اميدك سياس وافل بنج سے اس الحلك تو بہتے طافت وا ماست مقاق محمد محال المست مقاق معنی مقاق میں مقاق میں مقاق میں مقاق میں امید کے دوال کے سائی ہے ۔ لیکن جب الوالد ہاس السفال عبسی کی سرپرستی میں مکوست بنی امید ختم ہوئی کو انفوں نے بہلے اموئین کی مخالفت کی اور کھر عباسین کی میکن کامیاب زمید کا دو العام میں اور زیر زمین کو گھوں میں کامیال الے کا کامال میلون البتہ مصر میں ایک مضبوط خلافت مائم کی میں المدن المرب کی میٹنا دست میں اور المدن المرب کی میٹنا دست میں اور المدن الم

44

المن معینیوں کو مجی اسپے بھالے کے ایک اس کا فردت میں رہی سے اطوں سے بھی اور کا معام ہا ہے ؟ چین کیں ،اگرچہ زدنوں میں امام کی شخصیت ، نام اور صورتِ ظہور میں فرق ہے مگر نتیجہ ایک ہی سہے ،

الم المستوت المقال المعدية في الاسلام صوفيه مي طرى حدتك شيون و بين منظ شيعي والماكية الم المستون المراد المعدية المستون المست

واومنع بالتاوي الكان مشكلات على بعلم فأله إ رصيبة

علی خوا پنے علم سے جوان کو وصیت سے حاصل مواان شکا ت کو ناویل سے حل کردیا ۔... صوفیہ کی بال ہی معیدہ موجود ہے ۔ لیکو اس فرق کے سائند کو امنوں سے مبدی کو طبیع سے میں کرویا ۔

ا مادیث مهدیت کی مقید است معدد مدین سے متعلق امادیث میرمتنی روایتیں آئی میں علامدابن خلدون نے است امادیث مهدیت می مقید کی میر علامدابن خلدون نے است امادیث میرون کے است اور قرآن مجداد و میرون کی مسلم ) کی طور توج دلائی میر جوالی امادیث سے خالی جن -

روايات فروري ممدى المورمدى كيشي كولى كالات ميرس بنايات مدرندى دراود وكاسه.

له فجر السلام مولغ احماين معرى - ترجر فابور ص ١٧٥ - ١٤١

ے مختین کے زدیک برورٹ موفوع ہے ۔

(٧) اگردنیا کا صرف ایک دن جی باتی ره جنے کا توانشراس کواتنا لمباکردسے کا کراس میں میرے اہل بیت بیں سے کول ایسا

نی فلابر پرچ میرام نام بواوره برکا با پ میرے والدکا بمنام ہم -(۱۱) قریب قرب اس معنی کی ایک اود حدیث ہے - حرصہ حتی ملک العرب دمیاں تک کہ وہ عرب کا حکم ان میروبا نے مج ) کا اصافہ

(س) قریب زمید اس معن فی ایک اور صدیت ہے۔ حرف می کھی العرب (میان تک کر وہ عرب کا ممران میرجائے کا ) کا اصافہ ہے، اور باب کے پدر نبی صلعم کے بہنام ہونے کا ذکر تنہیں -

(۱) اس مفرن کی بیک اور مدیث ہے ۔ اوران سب کا دمد دار عاصم بن محد کن الکونی یا بقول ابن خلاطان عاصم بن الجانجود بر حس کی دوایات کو اکد مدیث نے ضعیت اسہو و خطا سے بَر - اور امر عاصم نامی کو ضعیت الحافظ بھی بنایا ہے ۔ شیخین (بخانگ دسلم ) نے اس کی صرف دہی مدیشیں کی بیں جن کی گھداتی اور معتبر داویوں سے بول سے واسی دادی سے بر دایت بھی ہے کہ حضرت عبدالترین مسعود کے مصحف میں سور کو نکس اور سور کو ناس نے تھے اور وہ (عبدالمندین مسعود) حس کے مصحف میں میصور آئے تھے۔

(۱) انفیں معنامین کی ایک حدیث کے ساتھ مردی ہے کہ ، زمان ختم ہونے میں جب ایک ون رہ جائے گا توجمی ابوداور ر ابوداور ر پینظم دستم سے بھرگئ موتی میں میں سے ایک شخص کو چدا کرے گا جو دنیا کو عدل مدانشان سے ایسا بھردے گا جیسا کہ اس سے

اس مدیث کا ذمروار قطق بن خلیفه بید رائد مدیث احد بن جدالتین بدن ، وارقطنی ، ابد بکربن عیاش اور جرمانی است غیر تقداد روز سے محکام ا بنا برائد بین روجانی نے بہا ہے کہ بہاس کے پاست گذر تے الدکتے کی طرح استجار مهاتیں ، استخبر تعدید (۲) رسول اللہ صدم نے فرما یا یہ ماوراد النہ سے ایک شخص وقت نامی ظام بربوگا عب کے مقدم الجیش میں مفود ہوگا ۔ یہ ال محدید اللہ مسلمانوں کا مامی کا مدد اللہ مسلمانوں کا مدد اللہ مدد اللہ مسلمانوں کا مدد اللہ مسلمانوں کا مدد اللہ مسلمانوں کا مدد اللہ مسلمانوں کا مدد اللہ مدد اللہ مدد اللہ مدد اللہ مسلمانوں کا مدد اللہ مدد الل

اس مدیث کا ذمددار ما تعلن ہے ہے محدثین میں سے کسی نے اس کی ثنا ہت کوخوطلب ا**ر کسی نے** 

سے دہی بنایا ہے۔

(۱۱) بی بی امسلز سے دوایت ہے کہ دصول الشرصلعم نے فرما یا جہری کا آنابری ہے۔ وہ خاطری اولاد میں سے ہول سکے " مقول این خلدون بیا پی جغرالعقیلی کی تصنیعت ہے ۔ داوی مرتس احتیعت جھڑا سہے ۔

(۱۷) مجابرکابیان ہے کہ " چاراشخاص ہم اہل بیت ہیں ہے ہوں گئے۔ سغاع ، منڈر، منعود ، مہدی - سفاح اکثر دمیشر ہے انصار کوتش کر سفاح اکثر دمیشر ہے انصار کوتش کرسے گا ، مندد ال بہت دسے گا ، خود کم رکھے گا ، منعود کی ختندی اس کے دشنوں پربہت سراج ہوگی ۔ مہدی ۔ بین کوصل دانعات سے ہے دسے ہے دسے کا ۔ اس کا دادی اسلعیل بی بقول ابن خلالان بہت ضعیف سبے ۔

(۵) ادواؤدک دیک دورمدیث سی بال بن عروحنرت مل سے روایت کرتے ہی کراس بنر کی اسے ایک شخص حادث تکا کا جس کے مقدم آ انجیش میں ایک خض ہوگا جا ک محد کا زین مجوار کرے گا جس طرح قریش نے آنخفرت صلح کے سائ کی تنی - برمسلم براس کی مددواجب ہوگی ۔

این اجدی ای معفول مدیث میں یہ اضافہی ہے کہ تم خواسال کی طون سے کانے برم آنے ہوئے اس ماجھ کے این ماجھ اس کے اور اور کی کار کار اس ماجھ میں اللہ کا خلیفہ مدی ہوگا۔ ان کے داروں کی می میڈن

في كذب اورضعيف الحديث بنايات.

ترندی ، ابن ماجہ دماکم کی اسی شعم کی دوایت ابوسعید فحدری کی ن میں العمق سے نقل کی می سہے۔ اس شحف ابول م نینسیعت ناقا بل بحبت ، یجی بن سعین نے بیرحتیقت ، ابوذرعہ نے واہی الحدیث ، نسائی ، ابن حدی اور درم

معد تین مان بن جب معین بی این مسلم کی حدیث میں تو عبدی کا نام کرنہیں ر

میدان تدار مخط بین گریکوں کا مرتبہ نشان نفظ بلفظ پورا اگر اور عامرُ مسلین نے دعوت مباسری البیک کہا۔
مگر طوئین کا طبیعہ کہا کہ السلام کی گھڑی ہوئی صدیتوں کے بل پر بی عباس کا ایک خلیفہ فا السلام کا مشخص میں میں میں موعود بن جائے ۔ اس لئے جیسے ہی خلیفہ مفود عباسی نے اپنے بیٹے کا نام محدما والمفول نے ووسری حدیثیں میں میں موعود بن میں دوست میں گوئیاں مفود کے بیٹے محدم ما دق ند آسکیں اور شہود کیا کہ دوست میں میں مارہ میں کے سامنے حضرت عیسی اسمان سے اتریں کے دغیرہ وغیرہ وغیرہ .

اثناء عشری شیعوں نے تیسری صدی ہجری کے اوا خریس برفل ہرکیاکہ امام مہدی موجودہا رہے بارہوی امام ہا اور میں امام ہا جوسند دون یا کا دیا ہو جا کہ در مین میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں میں اور اور میں اور میں اور میں اور اور اور میں اور میں اور اور میں اور اور میں

خودت سے پی شیدہ دکھا گیا۔ بھوانے والدما جدی وقات کے بعد غارِ سامر اپنی جیپ کئے اورویں سے تیا مت کے قریب ظاہر میوں گے ۔ فی الحال یہ ہوشب نمازعشا کے بعد فاد کے منے پر آدات کھوڈے کے ساتھ جاکھڑے ہوتے ہیں اور ان کا نام ہے کر بچا دیے اور فہور کی التجا کرتے ہیں ۔ یہاں تک کہ اندھرا ہوجا تاہے ۔ تارے چنک آتے ہیں قوائنڈہ مات

الالالولوفوت دكاكم تحرول كودابس موسقيس

منومنے اس فارتی سے اس بچے کی عمر کا اندازہ پوچھا آواس ہے کہا و دبرس ۔ ضوع من علی سے داوی حجدب علی بن عبدالحین ا نے صنوعہ سے پوچھا۔ آپ اس کی عمر کا کیا ندازہ کرتے ہیں ہا تعول سنے کہا جودہ برس ۔ ابوعلی اور ابوعیدالشر (بسران علی بن ابراہیم ) نے كهاكم بم اس كى عركانداده اكس برس كرت ياس (اعول كافيص مام سيمطود لول كتور كلعنو)

اب سوال یہ ہے کہ جارہ یا اکیس برس کے نوجان کو ایک نوڈی کس طرح کم طرف میں بیٹے کو دمیں لئے بھر آن کھی ۔ بھر دد بری برو برس اوراکیس برس میں کشنا تفاوت ہے مظاہر ہے کرجس کی پیدائش صفحہ میں بواس کی عمر مسلم عیں موسویا ہم ہم برس بوگ زکر ابو ما ہم اور مادرس ۔

حقیقت پیمعلوم ہوتی ہے کہ امام صن عسکری فرض کریئے گئیگیان کی شخصیت فی الواقع اگرمہوتی توامام حمن عسکری گھروالوں کی شکا ہوں سے مہی ان کواس تدر ہوشیدہ نر دکھتے ۔

اصول کانی کلینی کا بدراباب" مولدصاحب الزمال" از صغر سهس تا ۱۲ ساسی موضوع کے سے وقعت سے -

کے اس باب میں روایات طہور مہدی برجرح و منعید کا ایک معسم بیٹس کو کول کی فایت اور مہدی کی شخصیت کی فعملوں میں مجی موان انتظام ادی پھلواروی کے مسودہ " خروج مہدی "سے شکر یہ سے ساتھ استفادہ کیا گیا ہے ۔

لگارس

اگراس اصول کو صحیح مان بیا جائے کر سے زیا دہ مستندا ما ویٹ دی ہوستی ہی جو قریب ترعهد بنوی میں جمع کائیں یا دہ جن کی فراہی و ترتیب میں نیا دہ جھان بین سے کام سیاکیا توظہور مہدی کے عقید و کا ما خذیقینا دی احادث قرار دی جائیں گی جو بہت بعد برج می فرکئی ہیں۔ کیونکہ امام مالک کی موفا اور بخاری دستم میں کوئی مدیث اسس موضوع برنظر نہیں آئی فیر بربات تو وہ ہے جو ہم حرث اہل سفت ہی سے کہ سکتے ہیں۔ لیکن خودشیعی صفرات ہی وحب بہاں کلینی ) کوئی السامتنی علیہ دوایتی الٹر بچراہے ہاس نہیں رکھے جس کی بنا پرد میری طورسے امام تہدی ک

تىين كرسكيں ـ

اس سیده می متحد دسوالات بمادے ساسف آستے ہیں۔ مثل یہ کو مهدی کا نام کیا ہوگا۔ دہ کس خا ندان کے فردہوں کے صوب وشکل کیا ہوگ کس زمانیں کہاں سے خروج کریں گے وغیرہ وغیرہ ادران میں سے ہرام ریاحادیث کا یک اتبازی جودہ چر سب ایک دوسرسے خلعت میں ادراسی کے نوٹی جماعتیں ہی کسی ایک مہدی پرمتن نہ ہوسکیں۔

آئیسے بہتے یہ دیمیں کرام مہدی کس فا مان کے بہوں کے بعلی انسوس ہے کاس باب بیر بھی خت اختلاب ایک سے جماعت من فالم ایک جماعت ما خیال ہے کہ وہ بنی فاظمہ سے بول کے دوسری جماعت کہتی ہے کہ دہ حضرت علی کی ن سے تفود ہونے کیکن آل فاظر کی تسیم نہیں یعبض انفیں امام حسن کی نسل سے فلا ہرکرتے ہیں ۔ ایک جماعت دن کا بی فتی ت حن اُدر مین دون کے ظاہر کرتی ہے (خواہ دہ فال کی طرف سے ہویا باب کی طرف سے ایک گردہ کہتا ہے کہ دہ اہل بہت ہیں سے بہتے ۔ حضرت علی اور جناب فاطم کی کوئی تخصیص نہیں، بعض کہتے ہیں کہ دہ لیٹ ہوں کے خواہ فاندان لیک ہو۔ معمی بنوامید اور بنوعباس سے ان کا کوئی تخصیص نہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعلی خواہ والے مہدی بنا رسے خواہ دہ کسی نسل وقوم کا ہو۔

اس لئے ان مخلعند آرا دیے بیٹی نظریہ فیعد کرنا کہ ان میں کس کا بیان میچ ہے۔

مکن بنیں کیوں کر آن میں سے ہرایک اپنے قبل کی مائید میں احادیث بیش کرتا ہے۔ اب نام دولدیت کو بیچئے تواس میں بھی سب ایک دومصر سے عباجی کوئی ان کا نام محدظا ہر کرتا ہے ۔ کوئی احمد ر

اب مسئد خوہ یم کو پیچ تو مسوم موکا کہ کوئی گروہ فہورمہدی کی عِکْر کَدّ بَنا تا ہے ، کوئی مدینہ ، کوئی نزاسان فلامر کرتا ہے اورکوئی تعطان ۔ کوئی ان کا آنا مشرق کی طرف سے بتا تا ہے کوئی معزب کی عرف سے اولان ہیں ہے ہر پچاہت اپنی تائید میں ایک مدیث بھی بیٹ کرتی ہے۔

اب ذیا ذخروج کو بیج تواس میں نجمی مسبح تفق نہیں کوئی درمیانی زماز بتانا ہے کوئی انموی (لیکن زماز کوئیا ہوگا کہ اس کرکھیں ہوگا اور دواجعن دوایا سے کہ کھی ہیں۔ ان کا بھی ہے حال ہے کہ کھی ہوگا اس کی تضعیص نہیں کی جاتی ہے والے ہوئی ہے۔ اور دواجعن دوایا سے کہ کا ہر کیا گیا ہے ۔ کسی میں ملک ہے رکھی میں ملک ہے کہ کہ اور دواجم کرکھی میں ملک ہے جا دواجہ کہ ہے جا دواجہ کہ ہے جا دواجہ کرکھینے کو گھاتی ہے۔

تحریکے بادے بین بھی لوگوں کا اختلاف سے۔ بعض ان کی عمر و قدت طور ۱۹ مسال بھاتے ہیں۔ اور لبعن، بہر سال المناعثری جاعت ہے) بیر ہتی ہے کے محدین حن عکری (جن کودہ مہدی تسلیم کرتے ہیں) مسئلہ یا متحدیم میں پیدا ہوسے ، بیرت کم بنی میں فارسام اس مرحن رائے ) میں چھپ سے اعدد ہیں سے دہ فروری کریں گئے جس معنی یہ ہیں کہ اوا تھوں سے فروی کیا توان کی عمر کا در میں گیارہ سوسال کی جدگی اور اگر ، س یا ۲۰ سال کی عمر ظاہر

کرنے والی ا حادیث کوسلے دکھا جائے (جنیس وہ مجی مجھے ہیں) تو یہی ماننا پڑے گاک زمان جا ہے کتنای محروبائے لیکن ان کی جوانی برستور قائم رہے گئ -

کر دمبائے میکن ان ن جوائی برمنور قام رہے ہ ۔
اصل حقیقت ہے کہ خورمبدی کے متعلق حتی ا حادیث بیان کی جاتی ہیں دہ سب ساقط الا عقبار ہیں۔ رسمل النہ اللہ المسلم حقیقت ہے ہے کہ فورس باب میں بنہیں کی ۔ رحالت نبوی اور خلفائے ماشدین کے بعد جب مذہب لبسلام نے حکومت اسلام کے کوئی بیٹر گوئی اس باب میں بنہیں کی ۔ رحالت نبوی اور خلفائے ماشین سب نے عوام کومتا ترکرنے کے لئے مثر اس کھورت و نسین کرب تے حوام کومتا ترکر ان ترک کے لئے علوئیوں ۔ امومکین ۔ عباسکین سب نے عوام کومتا ترکر ان خلف مثر اس خفو نے دائدہ ان مفانا جا جو تیا دت کی ذرا اس خفو نے دائدہ ان مفانا جا جو تیا دت کی ذرا اس موسل میں مہدی صوب ال میں مہدی مہدیت کی فہرست بنائی ما سے جفوں نے چھلے تیرہ سوسال میں مہدی صلاحیت رکھتا تھا ۔ بہاں کہ کہ اس موسال میں مہدی

ہونے کا دعویٰ کیا توان کی تعداد درجوں کی بہنجی ہے۔ میں نے ان بہت سے عائب و ظرائب کا ذکر تہیں کیا جواس سلے میں بیان کئے عاتے ہیں درمذ بات بہت طویل

میں ہے ان بہت سے باب رس ب ان اور ان میں ہے۔ ہوجاتی اور نتیجہ دہی نکلنا جوابھی میں نے ظاہر کیا ہے -

ى چىيىس سالەنا قابل فراموش ادبى روماي<del>ات</del> كېعىد کی ۱۳۵۰ میں سالگرہ پر کھر پیش کیا جارہاہے سالنامير شعردادب ادرانسانه وأرامه كاحسين وجبيل ممرقع مشابيرا بل قلم كي نازه نگارشات عديدارٹ كانگ ما د گار*ڪ*ليله مع تصادير تنقيد وتخقيق اورطنز دمزاح كابيش قميت امواد شاہیرے کیندیانے خلوطان ہی کے انداز تحریری کئی دوسرے علمی وادبی جواہر یا تيمت مرن - ايك درس خ بصورت زگین سرورت ينجر ما حامد شاعر مكتبه قصوالادب - بوس كس ١٩٢٧ مبنى عمد

### طاؤس ورَبابُ آخرا

(جهاندارشاه سعمل شاه تك)

نباز فتحيوري

ل تدريحيب بات ميم ومغليه حكومت وروه سوسال بي انتهائي عودج كالمينجي اور تفيك اتن بي مدت بين وه زوال بغرير موكم فع محری مین کر آغم سے نیکروفات اور گات زیب الاهلاء سے منتقام ایک پورے دا فرور مرمان د در ارترانی کرتی می دراس سے بعد ارتسار می می نك اتفاى مدت مين اسكاب الم يشد ك الديم كان المن المقاس وقت ميرامقع ومفلية وودال كالمطاطع جي كونانه ي المبرون يد وكانا المسكام الباب روال كمياتها وملائكا أغا زكمب بوارودنك زيب محاشقال ومحتواري كيدس محوثاه كاتخت شيئ وملتكاع الكسة كومت مغيرسف اختدار فالمواتين منظاری مثنا مزادون ی با بی خوزمیزیار، وزرا وی سازر شبیر سیدم با وران کامنفیان اقدم دالیت داند با کمنی ی چالیر مرسود کاندوروان سب منظم کم بارەبال كى دىدى كومت آل تىرىكى بوس بادى جىرىدۇق ئى بىت ئىقىكاس كاھاداندە بوسكانىكى دىستى بولىدىكە امىدانىي و ھائىرى باب مہی خل دیار میں میکیا در یحومت سے ساتہ مقل در بیش کا می مودا میگیا - در بگ زیب سے بعداس کا بیٹا میڈ منتقر بہا درشاہ بخست انسین مواد معالم نے ساتھ عت مياد صابي مي مبتلام با عامر سيكداس دون طريب مي عيش وعشرت كاسوال مون معنى ندر كتا تعاديكن حيرت كى بات مي كرجب اس كامين ا جلكار وعت النين مواتواس فامخفا لمعرك با وجود صوف أوماه ك حكومت من اور تك زيب كاتمام دوايات المعدد القوى كومك كانت ماك مي ملاديا الدباده أوضى وشامريكتى ك وروايات الية بعد في والي من وسن مرصرت موق بديجس ورك مكومت منظم والسوام كالعلق تعاده وآواسه الني وزير فدوالفقار فال معمير وكرويا اور من حد تك اس كذات ، الكود الدوراس مع شاال رند كل كالعلق تعاده مون الل تنورك ائوش تك مدود يه يان جالى باده نوش كه جواسى غايت زندگى بوكور شخصة ملاك توداكيركم بى كالوك ننى المرك نوشرو الزي فوش كادد عديه جيل جس كاتعامت اس كى مان شيركي نقاك نام سے كيكرتى على - لال كتوركا كم مرز تما تمام شبراد ول اوراموزاد ول كادرلل كنور سے مصنوفى الغات في مع كود إلا نه منادكها تقاليكن اس كامتعدو آوايا شكارة حوند منا تماجورب سي رياده فرب نفراس السان المناق المش مينون مين اس منه جهاً ل بنت كانتخاب كما جرجها مَدَارِث وكا مامون ما وبعاق عي تعاا ورني الجلوط مرمي حينا كي ميس معنا وكك مجاب دیدیا گیااددلل کنور مهال بخفت کی منقل داشته وقتی - اس مے بعد جب جہا تکامت ا فی دار کے صن دوال کا درستانود ما نہانہ عائق ہوگیادد اس سے جوارفین سے لال کتوری مال سے گفت ڈٹنیدنٹروع کردی ، فا ہرہے کہ وہ اس رہیا موقع کوکیوں ج**ا تھ سے جانے** دیتی اس سے اس سے ایک شیر قرم پر و داکرلیا دولا محتوا کید ماست ہند طور برطل سے اختیجا دی جمان نجست ہی معوالہ است بی آباکر تا کمڈیا ا مسلهٔ اس سے آستے بی او بھاکہ الل کور کمال سب اس کی مال مس سے بیلے ہی سے سب تداہر برخور کرنیا تھا، صدر جرموگواراندان از می در قبط ک روت ميري كماكا"ده يوكل مي درو قد لي من مقبلا ميركو فعنا مركى اورشاه نغام العين مي دفن كروي مي البحث ميرين من حام واللمت معلوم بيري سن المركاد ميلاك و توت والى ب الاكتوركووية على بيجيديا بادرم ساو و الين بالنا لا ب "

اس مع میں مکتافری کے بعد مجان کے است کا خصری ای آب اس سے جرمتا آباد ہاں تک کاس نے بیش انجیس کا ایک کا است کا لیک کورٹ سے جرمتا آباد ہاں کہ کہ میں مکتافری کے بعد مجان کا میں ایک کورٹ سے بھور انداز کا است کا انتقادال کورٹ اس کے بعد اس میں ایک کورٹ کے بعد اس کا بات اس کے بعد اس

\* ایک و از براندا آرشده اینا مرفرش نقا سے زا و پر د کھیرہ منا کھا الی کوئی، نوب ارفوا الی جنگ چاموں موت بولدے وی مطری ایس مالم مردردنشاطی، نیرس نقاع جا دارشاه سے عرض کیکدیوں و ملاناه ک تمام ورشیں مجمعاصل میں اسکن دروسانک پوسے نہیں وے اوٹ اونے اوچادہ دعد کیا جی کے بتا ویں بھال کولور کردن گا۔ اس نے بالک وعدہ آریت اکر ای سکر میرانا دري يبالي الدرددمر عدرة المفراه على الحيي على المي كل الدينكر الدراء ويد وي دقت جلام ولله الدراقون التم الدول ى تىنى كىلىدى كىلىدى بىلىدارستىكا دى كىلىد بارى كىلىدى سى بىدان بى كى كىلىدى كى مري الجيدتى بى بى امردار ب منظمى مبني جو بيلي ناتب فرا في تقاء مديم ويني بنارى البيروكي تعاد اس مبكم كانام الوب بال تقادرية فغرانسارچ تحديد كيد فريت خاندان كالوى تى درا ك فيرس نقاى بعد اليكال بندن تسير، وس مع ايك دات است مواندارشا مادر اس كى مجوبه برو صادا بول د يادر فيك اس دكست جب دونون تشارب سي مرشاسة وارتميني كران كرمردن برمني حى جهاندارثاه كولكيا درويها يكانفسهاس ي كمانعتدمون به ب كرآب الم يكول ع كالدين دريذي الت زنده ندري ووي الدا من ك دور مكليا الكين اوب بالى ن كياكمة ب مع وعده كالاعتبار فين ، مجدور كي اك كاك كراتنا بعدورت بنا دينا ب كراب اسي طرن مأكل ي نمول على المات المسالم من بالت بركزنه موت دول كالكن اوب بان تسيم وي تق اسك اس ي المع برهم اللك ور كى جونى بيوى ادرا سيورين دير كواكراسي ناك كاف لى - فامر بهكس وا قديم بعداني بالى تمل مين ندر كمتى في ماس العمل ادريكم مرالناء بي في ديدايك والتي مي كركس كي جيد وس بزارس خرسواكيا تما دايك دان ابي دادى كي دعوت مي دو كما ناكمار اتمادر يه كنير مورجيل جبري في كرونعا جها ندارشاه ي عاداس بريري ادركان عيدي مافد من مراركواك محل من بنهادي في - جونكه به كرد خاندان كي الري مني اس سلن جها عدار شاه يك الواحد عيمواس س بنون بركي ادراس سن ووالفقار خال دربرس از إزكر يجادانا، کرمعزول کرادیناجا یا و انفاق سے اس کا علم جماندار آن او کرمی مؤگیاادراس نے جلاد کوسکم دیاکہ اس کا سرکاٹ کریش کیا جائے انکی جب علاد اس كرك بن المارشاه كالموس كالمي المنظم من المراض المراض المراب المارشاه كالموس كابس المراضة المراضة المراضة الم فرن سيرك الفسه وه من جوا- جاندارانا وى رئك ديول كوداتان آب في يكالين بالعدال بدي بدين وجاريدي

ادر بیتے برجے محدث او کے زمانہ میں انتہائی مودع کو بہنے گئی - جب جہاتھ ارشاہ کے قتل سے بعداس کا بعقیم فرخ سیر تنت نشن بوا، آوملک کی اندرون مالت بیت خراب تی ادر قام ده فت جاس سے ملے ردنا بوج سے پر رے شاب بربن م محرُستے -امادی بابی رقابت ومبازش بسکوں اور مرجول کی اوٹ مباد اسید براودان کی چالیں ، یہ مهب سل کر المرت وتباه كرتى جارى تنس اليكن فرخ سير كومطاني اس كااحساس متمتا جباندار ي جس انداز زندى كالفازكيا المتا دى بيستورعهد فرخ سيرس مى جارى رسى ادروس كانتيم وي مواج مونا چا بيئ تفأ - ده ٢٠ سال كى عمر مي تخت لشين بي اجيمال چارما وظومست كي در فردري الناسع مي سيدسين على خان ي أس قل كرديا واس وردناك وا قدر كالزرس الناع یں کیا ہے ، مجب شہر میں وزیر قعب الک سے قتل کی خرمشہور می اور سیوسین علی خال نے فیصل کرا کہ اس فرخ سیکو می فتم برجانا چاسية مجنا يُرتم الدين فان و قطعب للك كام ان بجبر مل شاي سيدون بواورور روي ماريد كرمطونها له بادشاه کهان چیپا مواسید اس وقعت محل میں کرام برما تھا، مورنی نرار کیا در دری تھیں ، سنیہ بورشد می تھیں، نیچن سننے والگ ادن ندما ، با درا ا کرید ارجرو سے باہر نے اسے اور ا محمول میں سلامیاں معظر دیں اس سے بعد تر بولیدی ایک ایک کر محری بن اسے قید کرد یا در گردن میں شمد والکر حدور جربرایر دی سے گلا گھونٹ کرا سے مار والا . فرج سیر کے زمانہ میں ملک جس اضطراب وانتشأر كاشكار تتماسى داستان ببت لويل ب ليكن اس وقعت بالامقصوداس عبد سكة ادي دسياسي مالات پرددئی والنانهیں ہے، اس کے اس سے قبط لقر مرف یہ دکھانا جائے ہی کدرندی دعیاسی کی دونندگی میں کا آنا نجہا مارشاف کیا تھا، فرخ سیر کا بی معمل رہی اور آخر کارو شاہدد شراب کی رفاقت کے اسکی بھی جان کی ۔ فرخ سیری می سیک سیکسی تھیں۔ (۱) شافی کادی، ماجد جیت محدول مارواری مینی عبے مین آرامیم مے لقب سے مرفراز کیاگیا - پیشادی ودرا مری تحریف خوامش كانتبهتى ، كيونكه اس طرح ده فرخ ميركونوش مرت البين مجداليد كأده صدير حكومت دبل مي شامل مركيا عادايس ليذاباتا عادروه اسمقصدمين كامياب بي موكيا اس شادى مين فرخ تميد يدريغ دولت مرف كي جس كاحكومت عماليات يربيت برااثريرًا ادرعبدالله فالن مم ونست نهياً دومفود مركني - لين حود شاني كماري وني جدّ بثري باعزت ادر ميدش وكويش والي ويت اي اس كم مساتعده خبرمور لاحسين بي تقى بسنكرت ادرسندى ادبيات برمى است براعبود ما صل تعاادراسى مدتك ملا ودليري تى ننادى سے بعد فرخ ميارس كاخلام مؤكليا وداس سے حشق ميں سارى دنيا كو مول كرمينوارى اس كامنىپ وروز كامشغلہ مركمياشياتتى کاری نے بہت کوشش کاروہ ابودلدب اوررقص دمردوس مست کوامورسلطنت کی فرف بی متوم بوالیکن اس تالک ندسى ادرسيد بادران كانقىدر برابر ومتاربا بهال تكسكراك دن جبكه فرخ كرشراب مين بمست على البول يعمل وكيرا اور مقالبه شووع موا فررة ميركوكيا بيش مقالم ده ساعنه أنالكن شائتي كدرى كذاكبته وسن كرمقالله كيادر فرخ ميري شار بوتى-٢١) احمد النساء ميكم. مير ما بشفال كي بما بي محالي شاكته الموار فالون عي عبد الله فال ي ميشادي اس كفي كردي يتي كرمكن ب بادشاه سنبعل جاسط ادراس سي مستاغل ادر احسب كم موجايش ليكن بران آواد باركا بعومت سرير موارتما وحوالنسا وسيم جنام محماني ر واتن بی اس کی مخالفت محتا - بیال تک که دو اس سے برار موگیلار عبوالند فال کربلا بھی کیدہ ابی بیما بی کوبلالے ور مدس اس کوشل کروں گا ای سے ساتھاس سے احد النسامیم کو عل سے نکل جانے کا حکم دیدیا اوراس سے اس بے عزتی کو گوارا مذکرسے خو وسٹسی کو فی (١٠) كوبرويه ايك معولى سيامي ظلمت خال كاهدى تى ، ص كود يحدكر فرخ برفريغة ، بركيا درهندت خال كادهم يك لسطان ديدسك أكاراد ما

بادشاه ك حكمت مرتاي با عنودايك براجم مقا- اس ما اس كوندكرديا گيا- وركوبر جركل مي داخل كرديا كياس داندك جعب بدنا مى زياده برى توعيدالله خال كاسفارس برعلمت خال كوتوجدود بادلين اس كى بدى بدستور عل كاندبى دى اورى وقت محك ابن اصلى شوبرس ندمل سى اجب اتك فرخ برقش نهين بوگيا داي فرخ بيرى ده بيم جس سن استالكل تباه كرد يا-یوایک بازاری فورت تی ۔ جو غیرمول حین ہو نے کے علادہ رقص واقعہ کی بڑی ماہر تی ۔ جرے بڑے امراء کے بال اس کا تاق فرا بواكرتا نفا فرخ ميركوجىب اس كاعلم بوا تو محل مي طلب كياا دركهي دن تكب شراب مي مست ناج رنگ ديكمتار با فرخ سمرے اس مو میں اکرر سنے کو کہاؤاس نے انکارکردیا اورادل کر میں می کی پائند موکر نہیں دوسکتی ۔ نیکن بوں جب بھی مجھے یادکیا جائے گا احالا مردواداں كى اس طرح محل مي ام كا أناجانا شرف مهوا ا در فرخ ميركي فريقتي شرطي بي اس عورت كاستفورنظر أيستني علام تعاجوم وقت اس كرا ترستا تعاليك دن باوشاه في عالم سرستى بين الله الاستفلام كوديديا ليكن جب وه است فروخت كريم كا بالاركاية زير اليا ادرام كمبي كا كرفتاري كاحكم كولوال في ديريا - يرهم أرجل بي ألمي درايك مهنيه تكسيبي ربي بادشاه خصى غلام کو مجی ر باکرا دیا اور دو می محل میں آنے جانے لگا-ایک رات جبکہ بادشاہ غافل دمد پرش تھا- دوانیے غلام سے ساتھ محل سے بماك عنى دريع بترنه جلاكدده كمال غائب بوكنى مبا دشاه كواس كى مفارقت كاتنا صدمه بواكه كهانا بينا ترك كرديا اليكن هندون بعدير دى رقب دليال مردع موكيس - فرخ سرك بورسيد براهدان ك دوشنراد سيك بعدد يمرك تحست نشين ك ليكن يرتخت لفي ارفاام متى - ساما اختيا برسية براوران كي بائته من تعاان من ايك شيزاده كانام رفيع الدرجات تقارد ومرس كارفيع الدولد- رفيع المدجات بهاورشاه کاپرتا شا،درتمنت نشنی کے دقت س بی عرب سال کی تھی۔ سین درم کی عیاشاندندگی،درکٹرت میواری کی دجست دہرم مع سِل مع مرض مي منبلا جلااً رباعقا اس ما يخت الشيني مع جارماه بعدى اس كانتقال موكيدا دراس كا جمع المبائ رفيع الدوارجانين بوااورتین ما دبعد بند و سال ی عمرس بر بی مرکبا - به صرت تیرو سال مے بعی ندیمے کرسات آسٹی میکر در سے سے دعن میں موالا بيكم ادر تنجورى ميكم مي تعين - نتحيدرى بيكم سے عالم خرزوار تى بى يس شادى موكى تى درس بندى بيكم سے باردسال كى تمر مي اس كامشفله نندلی بی مخواری در رقص و سرود سے علاد و کچه نه تما میس سے اور محداثا و تخت نشین مجوارد بی مخدشا وجس سے زماند میں نادرشاہ اور ۱ حداثاه ابدالى ن د بن كو نادائ كياجس ن م مال حكومت كادراتنا جي كول كرداد عيش دى كر تكيلے كے لغب سيمشهور موكبا اس مسيم يهل يدستور تفاكه جب كري تاجرو بي الآل بادشا مصوري المرفيون كي ندييش كرتا اليكن محدشاه ك عبدي الترفيول ى عرد موبورت ونديان يش جوسة كليراتفاق ساسى زماندين، يك تاجراً يادركسي كوجرى ايك الرى الينما التعلايا جس سيحسن ک سا ، سے شہریں وصوم مے محلی -بادشاہ سے دیکھا تو دہ اس قدر فریفتہ مہرے کہ ایک لاکھ اشرائی میں اسے مول لے لیا اورساری دنیا کو مجول سكے -اس ازى كا قىداراتنا برھاكدىمكن نەتقاكدكونى فرمائىش كرسے دور پورى ندمورىك مرتبداس كاكرى كے رمانيس اللا سے تطب ما دیب جانے کا فیصلہ کیا اوبہاں سے دہاں تک دورو نیص کیٹیاں تا جی گئی۔ نوار ے نصب سمے محتے مرد می من افرش بعاياكيا ورعفركا جواكا وم حس سے نوازه بوسكتا ہے كارشا وكس درج عيش بندانسا ف تقاور مسلس بهمال ك اس نے کائن دولت ان عیاشیول میں صرف کی ہو گئ -(طگ کراجی ا

## فضاابن فيضى

والمشتر يالاحمن

آرٹ بی مسرت اورا فادیت کا درشتہ ا تناگیر اے کہ انفیں علیدہ کرکے سوچا کمن جیں ہے ، مسرت کا خیال ما علیٰ مسرت نک تفریک ہے جاتا ہے ، دوفق کی افادیت کا خیال سنجیدگی کا تعقق پیدا کرتا ہے اس نے پیکبابلے کہ فن جی صرف اور سنجیدگی کا تعقیہ رمین جا ایا تی سنجیدگی ۔ کا تصور ہے تو خلط نہ ہوگا ۔ بہی جا دیا تی سنجید گی جو نفقاً کی شاعری کا نمایاں پہلو ہے آج ہے مطاور کا موضور علی اور اور المنعمق نفسان اور المناعمق نفسان میں ایک محلی سے لیکن اور المناعمق المناحق میں المن محلک تھے لیکن اور المناعمق بندی کے دور میں الگی تھے لیکن اور المناعمق بندی کے دور میں الگی تھے کی نادیاں میں المناحق کی اور استان کی نظیری اگر تھا تھے کی اور استان کی اور استان کی نفسان کی دول کا ایک ایم سنگی ہے ، وہ شاعر موضوعات کی اور استان کی اور استان کی اور استان کی دول کا ایک ایم سنگی ہے ، وہ شاعر موضوعات کی اور استان کی دول کا ایک ایم سنگی ہے ، وہ شاعر موضوعات کی دول وہ دولت کی دولت کا دول ہے ۔

کلایک اقداری روشی ماصل کرتے ہمیتے نعنا ابن نیعی نے اپنی واٹائی کا بھی بنوت دیاہے اور مینیاتی کم بھی۔ ان کی شاموی ہیں اتبار کے بہت اور مینیاتی کم بھی۔ ان کی شاموی ہیں اتبار کے بہت بھی بہت ساز ہیں کا بھی ہیں۔ غالب اور بہت کی شوخی نیز مشانت ان کے اسالیہ کی تفلیق کر فیت اور میکی تاثر ہیں بھاسی تغزل نے ان کے جذبات کوسکتی ہوئی کیفیتروں کا شور ویاہے ، ساوگی وہیا تی وی ہو ، سوز و گفذا ود والبازین ویاہے ان کی جائیاتی سنجد گئیں کا سی سوز آرندی پنر ٹھیاں بھی ہیں اور روایتی اوبی اتفار کا ورووک بھی بان کی روانیت ورد کی ہروں ہیں ہمچا تی ہے۔ روائی ذہن ، کلی بہرار اور انوانی تخلیقات کا سرچیٹر ہے ، گئے نے جب ا پندی بی ، ان کی روانیت ورد کی ہروں ہی ہمچا تی ہے۔ روائی ذبن ، کلی بہرار اور انوانی تھی شاعری کو حیات و شور انسان کی البیت بھی اس کی میں کی دی میں کی دی اور سوٹھ وجن کی دیں کی زندہ اساس سب کھی کے بہران سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دون کی آبرین میں کو بھراج ہوتا ہے۔ ابی ایک نظم شاعریں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دون کی آبرین کی میں کو بھراج ہوتا ہے۔ ابی ایک نظم شاعریں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دون کی آب کی میں کرے بھرائی ہوتا ہے۔ ابی ایک نظم شاعری کو بھرائی ایک میں میں میں کہ بھرائی میں کو بھرائی ہوتا ہے۔ ابی ایک نظم شاعریں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دون کی آبرین کی اس کی میں کو بھرائی ہوتا ہے۔ ابی ایک نظم شاعریں سے اندازہ ہوتا ہے کہ دون کی آبرین کی میں کو بھرائی کو کھرائی ہوتا ہے۔ ابی ایک نظم شام کی کھرائی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کے ان کھرائی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کھرا

ناواك حبيلال فکر کے سوز رنگیں سے بودیتے ہخدوخیال خلوایک احاس سوز فروزاں کی چنگاری تلب و نظر کے پاسس تناء ایک ادراک پیرگئے ہے وٹن کا سینہ جن کی نگاہ پاک شاعواك امردز وہ امرونہ کر فردا جس سے اندلیشہ آسموز تنامواك الخيل

نطق كليم وسحذخليل وانشون جبسسري

ی تخیل ، جذب اورفکر کی بیمیدگیوں کو سنجنٹ کی کوشش ہے ۔ اس کے تعدور سے آرٹ کے طلسی عمل کے حمرول پنے شعود وجذ ہوٹیکا د کھنے کی چرتمنا طقیب وہ قابی مؤرّسہ ۔ رومانی دوجالیانی شورتخیل کی دھڑیت سے آ نشا ہونا جا ہشاہیہ اکرے جب تمنا وَں کوٹرینگر بنانے کی کوشش کرتلہے تواحداس جال کی اندو ف کرٹی کا احداس ہوتاہے ،اس اندو ف کرٹی کوقائم رکھنے کی ارزوان اشاروں پڑگایاں ہوئے ہ ، نعنا بن میعیٰ کا شاموی رمزیت کے ظلم کو متلعت پیکرعدہ پر پیش کرقہ ہے ، پیکیدں سے آسٹ کی تا ٹیررہت زیادہ بڑے جاتی اس لئے کہ اندونی تخربوں کی ہمر گیری گھرائی اور وسعت ما اندازہ اپنیں پیکروں سے ہوتاہے رفضاً ابن بینی کے استعاروں کی رفزازی شاموی کاداخی نظرت کو مجیندین کافی مددکتی ب، طرزا واکی صنعت کاری اوراسل کی اشاریت کا ذکرجب بجی آیلب مومنونا ادتیت ك بحث شرور موجا قى ب اور ما دى ك ككن اور مدياتى تعادم كاعمل اس فرت اجاكر موتاب كرتيل كا ابليع مم موجا كسب آرك كرموز وعلائم كااحاس إقى ني ربتا ، العاجى محكات كا تعامون كى ارت دبكراك الريسوي خط سي تقيم كردي ب، حفيات یکا دی کے پیکا بی تعبورسے بٹ خاذ شانوی کے مشاہ وہ اور مجربوں پخینی بتیت دموز وملائم جذبات کی سلگی بھی کہیفیت اصامارہ محرك وافلى رجا وكوسمحانا المكن ب. شايركم ببت حديك متفق بول كدموضوع الدبنية كي تقيم كاخال كي جذب كي بيلوارب ال تعتیم سے بہت نقصان جواہے -اسلوب ا درہنیت کوتجہ سے علیمہ کر کے ہم نے جب میں موجلہ یا بی حاقبت خلب ک ہے ، عام انتقادی معیار نے میر و خالب ۱۱ قبال اور دیم چذ کے پاسدار کرب کو بھے نہیں دیا ہے استال کے بعد ساجی محکات کے عنوان کے تحت رچی اور معرفی شاعری کر ا کیے ،ی سفیح پر دکھانے کی کشش کی ہے ، معاشی اورمعاشر نی تصورات اور تعموں کا حکس دیکھنا اور بات ہے اور آمٹ کے ظلم کی پیرکس كو مجناادد إن، الركعة جيل ي مرن إنى صورت ويكتاجا بلب توديكوسكم باست كي حيل اليز بحرب لكن حيل كاليم اس ك خالون بري ١١ س كالمرافي بنة الدو شيخ محدة وارتدي مي توبي كيا وجت كمرت صورة ويجين بداكتنا كى جلة ، شايد حقى يرم يمي يا تقاضان بر، ضَنّا بن نيف كے شعود اور تمعال عود كارمزى كيفيتى عندت بيكروں احداستعاروں بن نماياں بوتى بي اور مدد تخيل كے رجاز كاماس بداكة بدر على تحلق على عكل الاعداد المرح يحدى كوشل كالمد. مدش روش ہ خوشی تھا جو تبار خموسی مسلس سے اسے ارش روش کے آب ارخموسی

که پرفستاں زیمی ردیے نیازو نازاہی اداس باندمقدد كواب دوتا بخسأ مذخم طل ايك تاآشنا متساعريم سس مدن والي كركا مقام فاش د س كا كوراز شكفتن ابحى : تفاعسلوم كوتئ مستحدزتنى مدش خميريزدال بي

عضكت بي دُوبا مِنا لحن ساز الجي انن سے دورکیس آخاب سفاعت دربد فاس مقا کے برف می کونم كرن سے سين فينم يں ارتعاش زتما بكاه فيعل تجلىسته نتى الجى فسيسروم لبو منوزز دودا شانبغ امكاب ميں

دایسا فرق مراتب ون اوردات بی تما بس ایک چاک گریبانِ کا نتات پس تھا

تنيّل فكراورجنب كي بم آ بنكي كي يرتصوير ذبني روما ينت كونما إلى كريب بدينا موثّى في شكوت العدَّوا ي ي مُضاحيّة ادداندروني كيفيون كوسجعة بي مدكر تيسيم

آرندَ كى جمودت كرى جار اندرجان بي طق ب وه علاق قيش الدجديد ويق كينيت كالعويرب وتعاب كوحيّقت ك بكرين ديمن كمتا حيتت كالسيغرين جاتى باردوس كالانتقاق صدت بعركية بيد

ودیل کے بھرت کے مقال کے بی فوتک سوفود التياه تما آتة بي في ك

دوشنزة وانس كاسلام آتيس مجتك انساز گرسوزدوام کے بیں بوتک

بجرساتى دوران كيا إتت بيني تك تعلیم فروغ ول وجال میرے لئے ہے به فکردبعیرت کاجاں مہدے لئے ہے

چوڑا : مجے وقت کے آخرش کرم نے کا عرش عم نے ديكا كم ريما كم وركاوا م ك

منزل كوسنوارا جومرے نعتق قدم نے

دى فجكومدا زمزمز لرح وتلمف ۽ وقت کا آجگ تيار لمير عدلق ہے ، کود شریب کا جاں میرے لتے

آپ اے اساوی رئیست کیے" اس سے کہایاتی آسودگی کے معمود شل کے استیرن می بعد اللی او ۱۹۹۱ می فای كودا في نقانى سے تبري ب خارج حتى برب بن صعاقة و كارحاص والديد بين أكث سينيده شعبت تميّن دوراندون بريدان برق ب، شعدادد منسية دوفل مرجة بي شاو حقن لرون ع افنا بولب واله والاي ومريت إلى سوق كالمانية كرابيا ب، جابياتى اقدار كى تشكل كري الدين الدين أوادى منودت، الخفالت كولك المروك بالفيف كريد جفكادا والفادى بيدا بحقب مدينتيا فيزعمل ب و يادة كادريده من يونظر لتى بده وه اسى فود المكت عدايم فالمكان المكاني دنا ابی جان تیں ہے، سے برنفس سے کسنی کی برا رہی ہے۔

فطاء بن فيعني كي جاليات بنيد كي كماكمي يتقلغانني ب كر زخول كوكريواميات زخول كي جلن كالعداس بكاكاني ب الديداد م المدين موريا بيرتاب كراليد كم المدون عن كي جلك نظر آجاتى بدون كى رواييت اقطر جيات كويم يانى بدا دراخل اورجذ بالمدر تىدوں كاتعين مى كرتى ہے، ئيكن مطلق حقيقتوں كے متعلق كوئى فيصل بني كرتى اور آرط كا ۽ ثقاضا بحی بيرب ان كى دانبت المنطق المشكل الماس بيداكي بير، خات سي كريك فقعت بيكرون الداشعارون من الكريميكيون سي الكال كي عديد نعنا ابن فيغنى كى ديزي كفت بر . و وق سغز "شهر طي " ايك ميحول احدكمالا" " اسودون كا مول " سونه نوا " " ووعلم يرين مكن ند كهاه الدائقم كي دوسرى نظول جمان كي دوايت برجيم موجدت بير مدانية خاج ميكايت سي كريز كرتى ب وجذم الدخيل فدیعے تجربوں کو تک معنوب دی ہے ، ایک منفوعاتی طوز سے شعبہ این پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔ نصا ابن فیعی کا در ان لب ونع جذبات كواكساني ايك براوريوين جاما جد

سيز مكل ين ايمي مدد حسنان باتى بع رئے پھیوں کے ابھی کردنفاں باتی ہے ونت كاسلسن زمسريكان باقى ب ذین بیں آگ تکا ہوں میں دحواں باتی۔ ہے

وه رابي كرتى بين بيج نفسه اب انكار لیوں کے چیونے سے اوہوں کے پیول مینے میں الجي شاب ا مرزخ دل مِن "التقبين

زمنرم بن گئ ماحول کے مونٹوں کی کراہ زمنرمہ بن تی ماحوں ہے ،۔۔ دی ہے اضانوں کی آمؤش نخواہوں کونیاہ (ایک جمال ک

خنے ڈمہنوں میں ہے اب ٹا زہ خیالات کارسکنی مجركم بيا نؤب ش خداية بي جذبات كارس

تشنيكا مان زاد كوبلا يا ميس في (اك حيداغ الدجلامين في)

ابحی بین کنن پیمب رالک بولهی ے امتوں کا لہرہ حقیقتوں کا عسار جندهمام تباءى مسكمتمام نسون نىگاد دىن ومدانت بېن چكا بے كفن

مشبار مخزراتماجن راستوں سے لا کھوں بار ناکے شعلوں میں جونکے صاکے جلتے حبیں مرنك شمع دخ دنن كاغساز حسب

یر جؤں اور جؤں کی متسدنم سی نسگاہ بن مجے مین تواب آج تمدن کے گشاہ

يلى كيا وقت وه ديرنيد معايات كا رسس لب سے عفروں کے بھی ٹیکلے مری بات کارس

إين فرديع بنوت ويهاع تيرو كشبى یہ شورزار یا تہذیب وکف دے یا زار يكارفاذ فكمت ياكارد بارحبسون ہیں جاک جاک یقین وخہ دیے ہیرا ہن

١٠ شك الفي تكفيه نظمن كي الم "عزيه شهر" وتعلدت اوزشم ولب بين مجى رومان شود كاي آجك مناج ايد بدار تما و الدمفور العزوية كالصور لتي به الغرادى الدول كالدوك التفاعي صوري مي بي تماون اسفركسي فتمنيا ردانت نخلف بیجیده راستوں کو پسند کرتی ہے اور اس کا اصاس والاتی رہتی ہے کہ ور دحوٰں معمدہ نہیں ہے۔ سم جسنجو تسنیم آمذو کا اصاس والا کرنشا طرعم کو مخلف ناویوں میں پیٹر کر المہ ، فضا ابن فیضی کے رومانی لب و بیجہ بین تی توکیمیں اور شفیری کو کرکانی دنوں ہے۔

زلدن ادداک ، وحدت انکار ، گزرگاه ام ، محاب جال ، پندارآ تشیں ، چبرة منزل ، بنت شعور ، شعل عابی ، منز رضار ، حجاب مصلحت وقت ، وادئ قدامت ، تغز سرشار ، خاب مرمزی ، نشخ ابروست تخیل ، چنم نبرط جوا ، منئ رضار ، حجاب مصلحت وقت ، وادئ قدامت ، تغز سرشار ، خاب مرمزی ، انشخ ابروست تخیل ، چنم نبرط جوا ، منئ وضی نگرونن ، پیام دروجون ، منز شخت وصحا ، شونی پیام دروجون ، منز شخت و نال ، گیسوست دانش ، شام سح فرون ، جمن منز برا رفقا ، نبوت شعری ، گرد نفال ، گیسوست دانش ، شام سح فرون ، جمن نظران ، شام سح فرون ، جمن نظران ، منام سر فرون و منیوه سکوت ، عنم شکفت نفس ، شوخی معنان طلب ، خلوت صاحب نظران ، جام شکفت نفس ، شوخی معنان طلب ، خلوت صاحب نظران ، جام شرخی معنوق تهذیب .

ادداسی قسم کی بہت سی ترکیبوں سے فضآ ابن فیفی نے واخلی کیفیتوں کوبیش کیاہے ۔حقیقت یہ ہے کہ ان ترکیبوں اور ددری علامتوں اور پیکروں سے جذباتی اور تصوری صلاحیتوں کا انظہارا بھی طرح ہما ہے کچھ ترکیبی اور کچھ پیکرا ہے ہیںجو انہائی دردں بنی اور گھری داخلیت کونما یاں کرتے ہیں۔ ان سے تخلیق شعور کی پیچان ہموتی ہے ۔ فضا ابن فیضی کی رومانیت ابہام پسندر نہیں کرتی یہی دجہ ہے کہ ایسے بیکروں اعدائیں ترکیوں میں کہیں ابہام نظر نہیں آنا۔

المنظم المسلم ا

محراب ومقلی کی چنیں ہے گنبد وایواں کے نالے بے جان تمدن کے وصلیخ تہذیب کی مون نتدگیاں مہوں پا اندھروں کی ایدش جلودں پرسیا چد کے ہم کلیوں کا یہ گھاک ساٹا، شہروں کے ہزخی ہٹکلے یہ چھوٹے اجا ہوں کی میں یہ بھیتے کنول کی روٹینیاں مغلوج صنوبر کے بازدمنولائے ٹنگوفی کے جہرے

یہ ناچھ ساتے ہیری کے یہ زندہ جنازے شاہی کے تبریں یہ حقیق وہیلم کی تا ہوت پہونے جاندی کے

#### لمبوس حريز دقاقم كے آنا وغلاموں كے بيكون

د تا بوت، المپک کے شوخ کرن کی المناب الوٹ گئی ہزاروں سینے میں دوشن ہیں واسخ کے فانوس ہری ہری ہمہ زخم است والمالہ ہمہ واغ

مشکونے بجد کھے کلیوں کی نبغن جبوٹ گئ نہ ہوچرکا وشِ عمٰ سے ہیں کتے دل ماہوس سکوں حسدم کو پیسرز نبکدے کو فرانا

(دخم چے دیم)

ایی نظرن کے علاوہ روسی جاند، اے میری امدوز ہاں ، پاکستان کے ہم ، نزول مہدی ، جن فلا ہی ، زخوں کے معیول ، فساوات سے متا ترم وکرنگی کئی ہے ، خدائی اور ایران اور واکٹر مصدق کا مجی مطالعہ کیجئے توفظ ابن فیفی کی شائل کی وہ خصوصیتیں معلوم ہونگی جن کی طرف امیں امیں امشارا کی گئیا ہے ، ذہنی عوامل و محرکات اور ذہنی مدیر اور جدا و کو ایجی کی وہ مسجواجا سک ہے مرحکے وروندی اور جدا کی کے المید کا مشدیدا حاس موج دہے۔

فعا ابن فیعنی کی بعن نظری مثلاً و دروده فعز " آدم دا بیس " ابیس سے ایک ملاقات " یز داں ، جریل ، اہر من امن ت • زول مہدی " کا نتات " " خالی " سموم وصبا " اور بعض دوسری نظر د میں اقبال کی فکر کی مدشی بی جمری کود بجداگیا ہے۔ بر نقائی نہیں ہے ملکہ تغییق صلاحیت اور کلاسیکی اقدار سے گہری واقیت کا ایک عمدہ ٹبوت ہے ، اقبال کے بہر کی آفاقیت سے اس طرح فائدہ اٹھا یا جاسکتا ہے ۔ فقاً ابن فینٹی کی ، نفراد برٹ احدان کے شعید کے گئی اثبارے ان نظوں سے امجمرتے ہیں۔

آپی نظم: قواب عزن میں انہول نے عزل کو " شنائے روش عن گرزاں مہی کہا ہے اور جذبہ ونکر کے اضلاص کا عوفاں" مجی۔
وہ مؤل میں محکت دہلت و مقل وجزں کو کھی دیکھنا چاہتے ہیں اور \* سوڈرسٹی وتھوٹ کو کھی فضا بن نیعی نے عزل سے شاموی کی ابتدا کی تنی، بلاشبہ وہ عزل کے مبی ایک اہم شاعری میں نے مین ایک انتہا کی تنی ہور اس لئے کہ نظموں کا سادا حن انہیں کو لئے ان کی ابتدا کی تنی ہور اس لئے کہ نظموں کا سادا حن انہیں کے گھا تل ہیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ وہ اپنی ایک وضع اور اپنا ایک پہلار دیکھتے ہیں کے گھا تل ہیں لیکن حقیقت ہے ہے کہ وہ اپنی ایک وضع اور اپنا ایک پہلار دیکھتے ہیں میں دی موزل اور خوات کی ایک وضع اور اپنا ایک پہلار کھتے ہیں میں میں کھا تھا۔
کی ہر دی کا احداس تازہ کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک خطیں انہوں کے ایک والے اس تازہ کرتی ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک خطیں انہوں تھا تھا۔

، عن ل کے جدید اسالیب و د عانات اپنی مجکر بڑے پرشش اور مبا ندار میں لیکن جہا تک عن لیت فجروے نہ ہونے ل پچھلتہ ہوتے آگینہ صباکی کر بی وسرشاری ہے ۔ جذبات کی سلکتی ہوئی کیفتوں کا شعور ہے ہیں داخلی رجا تر ، سادگی دب ساختگی کی ہی ادا ، محکمہ واسلوب کا بہ ممیک اوالہا دین ، ہی سوزدگداز اور حا لمربر شنگی غزل کی جان ہے ۔ »

به خیال ان ک غرادل کی تعریب بن جافکت، مندور اشعار پر آپ خود خدار ایس م

خوں ہوا کتے ستاروں کا تبسم اے ووست فرندگی بین ایس ایسی اور کسادم اے دوست آ مدنی ہے سیاروں کا تبسی اے دوست اسلامی دیکھ اور مناق بے طلبی کم بنیں ہم تی وقت کی الجمن

جهی مع که بونٹوں به شسسی آئی ہے مرصد ختم نیں رباؤنگاہ و ول بھ کیوں بہ این دعوی ہم وائی میکنه امدشکر خطک کبی چارہ گری مجی ایک سستم سیسے

ع بڑی چیسزے آدی کے لئے موسش یں آئے تھے تحدی کیلتے م نے کوشش تو کی متی نہیں کیلئے فرصت تختعركوكيا كيز دونوں انداز فجست ہیں تکلعت سے بری موش ک حرید سے بہت ددر کئی ہے خبری شوق کتا ہے کر کچھ اور بہاں سے آھے الجين ادري بي زلت بنان ساكے ہرقدمے موسول کے نشاں سے آمجے الله الله كاكست إصاسس مرے لئے توبہت ہے خسیار بے خبری مجع نعيب بنيسب خوداين بمسفرى هر کوخود میری پریشاں نظری نے ال عثق المعبري موالسم محوفرب تطريعي بمثلب غیمل کوکبی ایسسوداس زاست وہ ویٹ وعاجس کو اٹر راس زائے

ورق عم كالبوعرف ن حاصل الحر ورد بم الدتهت كسفس آحكى دبغ سق کے عنوان یا را سکتے نام ر کھلے زندگی اینا میری آشغهٔ سری تیری تغافل نظیری خد کو گم کے بھی کچہ اینایت یا ناسکی عیش منزل کا تقامها ہے کرکچه دیر شہب ذُونًا أَشْفَتُكُنَّ مَا لمِرووران كالسب ے کے بہو پی یا کہاں شوخی حزانِ طلب المحدمرآ في الأكى يادك ساته تری خرد کومبارک سسر در دیده وری تدم كهيں ہيں نظرے كہيں خيال كہيں كوئى فكوه نبين تجفسے اے حم كسوى دومت حن كى سادكى كوكيا معلوم ز ذکی ہے بہت حسیں ، نیکن ىلىنىنىن دوست اكرماسى ز آتے الذكري حيوك بول كومير جل ملت

پاشعارفتنا ابن دنینی کی عون گونی کی کم دمیش تما خربید کونما بیان کرتے ہیں۔ نعبنا نے کلاسی خیالات کو نے تجرید کے ترب کیا ہے۔ عون کی دیو للا کی نفاجی تی ہوئے ہوا ، اور نکر کی تبدیل سے اس ففا کی ہم گیری کا احساس ہمتا ہے۔ اٹنا کا ادر کنا یوں کی دمزیت کہیں جمدی دوہ اندو فی احساس کے نیادہ اور کنا یوں کی دمزیت کہیں جمدی ہیں احساس کے نیادہ قالین اندار کا منطق بخری ہیں کرسکی نفآابن قالین دہنی احلاقی اندار کا منطق بخری ہیں کرسکی نفآابن اندار کا دول بین احلاقی اندار کا منطق بخری ہیں کرسکی نفآابن اندار کا دول بین ان کا دول بین کی عوال منظل نظر الدون کی کا دول سے منطق ان کا دول اور نشا کہ منطق کی منطق کی اندازہ ان ان کی نواز معمون کے کہا جس جا تھا اس کے کہند ہیں جا کا اندازہ ان امول سے بین ان کی گھلا وہ ، حتی بخریں کی کیفیت ۔ جذبہ و تحییل کی آمیزش ، طور کی کو دسا کے دسا من ان منطق کی کیفیت ۔ جذبہ و تحییل کی آمیزش ، طور کی کو دسا کے اندازہ ان امول سے بینیا مشکل نہ بھی ۔

# بمارارواني للركرإوراس كعارف

نياز فتحيور

مجمع الغرائب ملكم نيخ - بير محرفال ك ك ك تكى كئى تقى - بير ورديش محرالمفتى البلنى كى مشهد رتعيف بيرو

اس کتاب میں پندرہ باب قائم کے گئے ہے۔ ہوجہ مندرجہ ذیل کتا ہوں کے اقتباسات پڑشمل ہیں۔ ا۔ عجائب المخلوقات - معتقہ - ذکریا بن مح ودامکونی القروپی

۷۔ نزیم تدالقلوپ - معتنف ۱۔ حمداللہ بن ابی کمرب تدالمستونی القروبی - حمداللہ بن ابی کمرب تدالمستونی القروبی ا حضوں نے ذیل کی کما پوں سے موا وقوا ہم کیا ۱۔ (۱) صوراقا ہم - اذابوذیدا حمد ابن سهل البلنی دب) متناب البنیات - اذا حمد بن ابی عبداللہ (ی) مسالک الممالک - اذقاسم عبداللہ بن فروا وخواسانی ۔ (ی) مسالک الممالک - اذقاسم عبداللہ بن فروا وخواسانی ۔

ا - اما والحياتيد - معتقد - محدين احد المعردات بابوالريمان البيروني الخواردي

١٧ - ما مع الحكايات و مصنفد محدوني

٥- عائب عيوالات - اد تصنيفات مهديه -

اس كما ب كي عبائب دغرائب آپ تعي سن بيج ،-

(۱) ملک شام میں ایک بہا ڑ محفار میں ایک اوٹنی ہے حس کی کمبائی گردن سے دم ملک .. ہ گرہے زین سے اس کے بہیٹ مک کا فاصلہ .. ساگر ہے۔

(۱۶ بحرم بندیں ایک جا نور ہے س کے دو پراور چارس ۔ دوسمندری جانوروں کو کھا تاہے ۔ کچھ عرصہ کے لئے سمندر سے 'باہر کی بر آجاتا ہے اور نہیں معلوم کرششی پراس کی فذاکیا ہوتی ہے ۔ (۳) مغرب کے ایک علاقہ میں ایک الویل القاحت مادہ جائوں ہے آفا بطوع ہونے بعد دزانہ ایک اوہ مجیج جنتی ہے اور اسے دھوپ یں چوڑویتی ہے جوشام بھی بڑھ کرج ان ہوجاتا ہے آفتا ب غود ب ہونے پر ماں مرجاتی ہے اور اس کی بچی حاطر ہوجاتی ہے جوشے کو سورج نکلتے ہی ایک بچی کو جم دیتی ہے اس طرح سلساتہ قائم دہتا ہے لینی اس قسم کے مادہ جانور کی عمر صرف ایک دن اور دان ہے ۔ (۲) کران کے طاقہ میں ایک طویل القاحت جانور ہے جود دیا ہے ابہ زمکل کرسورج کو کشاد ہتا ہے جن کی بہریش ہو کر گر بڑتا ہے اور دو بہر تاک عردہ کی طرح بڑا دہتا ہے ۔ جب سورج ڈھل جاتا ہے تو بھر ہوئش میں آجا ہے۔ ووزانہ اس کا بہی معمول ہے ۔ از زاد کمیر ہے ۔ دوزانہ اس کا بہی معمول ہے ۔

بيب سنيد - سرسرخ - بون سياه - دم چگېري - اس كانام تطير تفا -

تفریرموابہب (۱۷) ، دابتد الادص ، ایک جانور ہے جس کا خہور قیامت کی ایک علامت ہے۔ اس کا قدسا کھ کڑ لمبا ہوگا۔ جاما تماؤل ہو گے۔ نہائت تیزدفتار اس کا چبرہ انسان کے چبرے کی مائند ہوگا اور آگھیں سورکی آنکوکی طرح - کان مائنی کے کان سے مشاب سینگ بارہ شکھے کی سینگ سے ملنا ہوا - ننگ چیتے کا گردن شتر مرغ کی سینما در میر شیر کا - کپہلو چیتے کے بہلو کی طرح ادد دم مینڈ سے کی سی

کشف الاسرادلُعلی (۵) جرجینی نے حضرت سلیمان سے بات کی وہ گدھ مے برابھی ناد آلمیسرہ بی اس کے قد کی بڑا ئی بھیرے جمہے برابر ، اوتغیر احقات میں بھیڑ ہے کے برا ہر بیان کی تمی ہے ۔ اس کا نام " طاحہ " تھا

زبرة التواريخ ، ايك ببار ك پاس ايك سانب د بها ب رجودم ى طرف بى ايك مردكما ب و اس ك دونول مرول ك فرند التواريخ ، د دو دانته بي -

اُ اللاقیہ ، بادشاہ ابن منسور کوکسی نے تخدی ایک گھوڑ انھیج جس کے دومر دوباؤں اور دوم ستھ - پرون کے مہارے وہ مخوبی میں ایک گھوڑ انھیج جس کے دومر دوباؤں اور دوم ستھ - پرون کے مہارے وہ مخوبی میں ایک گھوڑ انھیں کے مہارے وہ مخوبی

نزم تالقلوب، مغربی مکون میں ایک جانور بایا جا تا ہے جس کا نام مع قط سے - اس کی آواز آدی کی آواز سے ملتی ہے -اکٹر بچر آل کے مکتب میں جاکھا ب علوں سے باتیں کرنے گل ہے وہ سیھتے ہیں کہ ان کامعلم آگیا ہے اور دہ بچوں کو بہلا کر باہر مے جاکو انفیس بلاک کرڈوا تا ہے ۔

اس کتاب میں درج ہے کہ • قطعان \* نام کا ایک جانور ہے جیمیڑی انندہے ۔ فیکن وہ ووسرد کھتا ہے اور بہت طاقور ہوتہ ہے کوئی جانوماس سکہ پاس جائے کی جوائت بہیں کر تا۔ اس سے شکاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے سائے ایک لڑکی کو آڈسترو ہواستہ کرکے بٹھاد بینے ہیں • لڑکی ہے پہنے کو برم شکر دیتے ہیں ۔ جانور \* قطعان \* لڑکی سکرنستان کو و یکھ کراس قدر مباخص وحرکت ہوج آئے کہ شکاری اس کو جا آسانی کچڑ ایتا ہے ۔ ای کتاب میں درج ہے کوسیمرغ ایک قوی میل پرندہ ہے جو ہاتھی کو باسانی انٹاسکتا ہے۔ یہ پرندہ تین ہزارسال کے بعد انزا

ویتلہ بھی سے بھیں سال بعد نمجے نمالہ ہے ۔ ایک اور جگہ مذکو سپے کہ تفنس "نام کا ایک ٹراپندہ سے جوہندو شان میں پایا جا آلہے جس کی عمرایک ہزارسال ہوتی ہے ش

ی میں دیار دیار دیسے ہوں میں ہم میں بیار بیروں ہے۔ بیروں میں بیروں میں ہوئی ہوئے ہیں۔ ہر موراخ سے ایک کی کے میر میرور کردن کا فی دراز ہیں۔ اور میرچیوٹا۔ اس کی چربی کو فی دوسرا مالوز نہیں جاتا ۔ تواز تھتی ہے جیسے میٹیاں بیان جارہی ہوں۔ اس کے قریب کو فی دوسرا مالوز نہیں جاتا ۔

رطت کے وقت نرو مادہ جم ہوئے ہی اورج ی بنگر کے مائل برد از ہوتے ہی نقل وطن کے انتہا فی صدر اور بلیٹا نول کے باعث جب در دوسب فائمتر ہوجاتے ہیں۔ کے باعث جب در دوسب فائمتر ہوجاتے ہیں۔

عج ائر المبور ،- سرخ بل دروا دول طرح بن كرك بي سياه دنگ كاطرق بو تلب - ناك بالعموم برى موتى بد - دوسر مع طوطون سيكيين زياده تعييم الزبان موت بين الكهيس برى د كلفيجس -

است مها ایک طوط مندوستان بر ایک بنجرے میں رکھا گیا . بنجرے کا بالائی حقد کسی چیزسے دھکا ہوا تھا۔ طوط . فے بڑے واضح الفاظین کہا ۔ میرے منعدسے بروہ مہاؤ۔ دم تھٹ سام ہے ۔

معرب ایک برا پرند با یا جا تاسید جس کا سرمفید می تاسید و دریاسی نبل سے مجلیال پکر کم کوکھا تاسید - و ه تیرت وقت صاف الغاظیں بکار بچاد کرکہتاج کا سیار کہ الشرسب پر فقیت مکتاسید ، اس کی یدکواز برشخس بھوسکتا ہے -

بغاریس ایک پرنده بیجس کی چریخ دائیس ادربائی جائب اتنی لمی بوق بے کواس کا فاصلی ماه کی مسافت کے برابرہ -فراسی غذا کے نئے بٹی ذبائت سے کام ایتا ہے -

رمیع الما برار : عنقا" نامی ایک پرندکوخدانے بنوا سرائیل کے ذمائے ہیں بیت المقدیں کے قرب وجوار میں پیداکیا: اس کاچرہ میں کے چرے کے ماند ہے۔ یہ دوسے میر ندوں کو تکلیٹ پہنچانے کی فکرس کوشاں دہاہے ۔ پیغبروں کی استدعا پرخدائے اس پرندے کوجنوب کی طوف بحرمحیط میں مجیمدیا ۔ اب وہ ناپید ہے ،

" بحرمسر نای ایک کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بر ندہ بیس گر کم باجوڑا ہوتا ہے اوراس کے بہتے میں مزاوول انڈ سے ہوتے ہی -

حضرت جبرسُل ، - جرسُل کین لاک با زوی - برباز وی سات لاکھ برجی - ان میں سے اگر بچو لے سے بچوٹا بر ٹوٹ کر ذمین کر دین کر کا کو بار کوٹ کی کا دین کر کا بر کر دیا انگر نبار مثلیں گیسو ہیں ۔ انکعوں میں خار ہے اور چیٹا کی درختال - دختال - دختال - دختال - دختال اور فتفات ہیں اور دانت سفید براق . مترکے بال مرجان کی طرح میرخ ہیں ۔ باول میں مدمن ریاست کے بال مرجان کی طرح میرخ ہیں ۔ باول میں مدمن ریاست کے دوریان کا مطب بیار کا میں مدمن ریاست کے دوریان کا مطب بیار کا میں مدمن انکوں کے دوریان کا مطب بیار کا دوریان کا دور

سرياك مرصة اع مي --

ان کوت کا نلازه اس سے ہوسکتا ہے کدوہ " قوم لوط کو س ان کا مرزین کے - آسمان پر اُمُمّا مد مگر اور المفول ف

(۷) کفرت اسرافیل ا- تفسیو بجرال مرس به بین مذکورے کا سرافیل کو معاصب العثور اور به منادی الابواب سکتے ہیں ان کاسراسمان سے طابوا ہے اور کی طرف بھیلاموا ان کاسراسمان سے طابوا ہے اور دوسرا مخرب کی طرف بھیلاموا ہے اور دوسرا مخرب کی طرف م

قفیر ودائن انتان میں لکھا ہے دائرین کے سربرتمام دریاؤں، سمندرون اوجی میں کا پانی انڈیل دیا جائے توایک میں دیا دستان بر ناگرے و

تمام دنياد عقبى لدر تحت الشرطى ال كالك لقم مي بنيس بن سكة -

عزائیل ایک بخت پر بیٹے میں جس کے ما دکونے ہیں ہرکونے میں سمر ہزار بائے میں جرچاندی ۔ مونے اور مرداد پر کے کے بنے میں ۔ سرسے پر تک انکو ہی انکو ہیں ۔ حب کسی بند سے کا دوح قبض کرنا چا ہتے میں قوم ہاں تین الحکہ فرشتے پھیتے ہیں بندہ چاہے فرمانبرداد ہو یا گنہ کار ۔

ملاکمہ کا عام تھتوں، تغیرول تن میں نکورے کہ ہرفرشتا کا قدع شہد دوچند (متر ہزارسال کی وہ کے براب) ایکے قدم ( مرح آلا) کا فاصلہ ساست ہزارسال کی رہ ہے ۔ ان کے اشنے بال ادرائنی آٹھیں میں کہ آل کا علم سوافدا کے اورکسی کوئیں ۔ شغاع النصائح میں تکھا ہے کہ بعض فرشتوں کے ایک بازوست دوسرے بازوک کا فاصلہ تین سوسال کی رہ ہے ۔ کندھ کا فاصلہ جاسوسال کی راہ اورا کی کندھے سے دوسرے کندھے تک بالی سوسال کی راہ سے ۔

عجائب براق مفرآدى كاطرح والكيس برن كرا ككور جبيى وسرولدل كرمرى مانند و كردن ادن كاس ياكل بالتى كى طرح ، بالول محورت كان يا تحق كى طرح ، بالول محورت كان در ماند و المدين المراد و المدين المراد المراد و المدين المراد و المراد و المراد و المدين المراد و المراد و

اس كدد برموت يرحب سدائي پنڈياں دُھاني ليتا ہے - جب اپنے بركولتا ہے تومشرق سے مغرب كى فغا برا كي

بر را کا میں سے دکھنے پر ہاتھ یا کوں اس کے زمرد سے معلوم ہوتے ہیں ۔ دُم مرجان کی ادر گردن و مرشرخ یا توت سے ۔ اس کی ذہن اور لکام مرداریدسے مرصیٰ ہیں جو زہر وکی مائند درخشاں ہیں ۔

عجائب سدرة المنتهى ، سدرة المنتهى ایک درخت بیعی کاتذ المرخ مونے کا ہے اس کی لبض شاخیں مروادید کی ہیں۔ لبعن سبز زمرد اور چھ مترخ یا توت کی ۔ اس کی جڑسے شاخوں تک کا فاصلہ کیا س بڑا رسال کی داہ ہے ۔ بیتے ہاکھی ہے کا ن کی طرح ۔ اور ہر کھیل شکے کے برا برہے ۔ شاخوں کے درمیان ایک الیی شاخ برجس ایک ڈال زمرد کی بیش کی بلندی ہو اور سال کی مسافت کے برا برہے ۔ اسی شاخ میں ایک بہہ جو تمام ردئے ذمین پر سایہ فکن ہے ۔ اسی شاخ میں ایک بہہ ہے جو تمام ردئے ذمین پر سایہ فکن ہے ۔ اس بہہ اساط " د فرش ) برایک محراب ہے جو ایک عظیم سرخ یا قوت سے تراس کر بنا کی گئی ہے اس کی بلندی اسی میزادسال کی داہ ہے ۔ ادر بہی جبرئیں کا مقام ہے ۔

عجائب درخت طوبی ، یند نورمرخ کا شاخیس مرداریدی ، یت علیه کیمی در دیمیل سزدم در کیمی برایک بتدانا با ا کرسادی دنیاس میں جیپ جائے بجڑیں " ذہر جد" کی ہیں ، اس کے میدوں میں مہدشری کا معادت ہے اور مشک زم کی طرح نزوتا ( وہیں ۔

اس درخت سى مترشافين بيرجن كى لمبائى سوسال كى دا ه ببيشت كاكوئى الساخا مذ نبير جس بيراس كى شاخ كاسايد ند بهو -

عجابات بمیشت : بہشت میں ایک درواز و ہے جوشعل کھرح مرخ سونے کا ۔ اس کے بہت سے طبقے بیر جن کا درمیانی فاصلہ موسوسال کی مسافت کا ہے احداد نجائی دوم زادسال کی مسافت ۔ اس کے ادبرایک ایوان ا در ہے جس کی بلندی بجاس مزادسال کی مسافت برہے ۔

بہت کے دروا زے پرمبززمرد، شرخ یا توت اور مروار بد کے پھول سنے ہیں۔ اس کے اوپر سرخ یا قوت کا ایک اعظمہ سبھ جو چالیس ہزار شہر کی وسعت رکھتاہے۔

هجائپ دلیواد پہشت ،- دلیوادمیں لفرنی ، یا توتی اود مرداریدی ایندٹوں سے چن گئی ہیں -حک اود کا فود کے بھیول ہیں اشنے وسیع کران کی مسا نست سط کی جائے تو پانچ 'سوسال لگ جائیں ۔ بہشت کی خاک مشک کی ف اود عزبر کی ہے اور پہاڑ وعفران اور اوغوان کے - ریز ہائے بہشت ذمو ، یا قوت اور مردار بد کے ہیں -

منگره با كريشت ١- معات كانگرے ، سرخ يا قوت ، سنيدمرداديد، سرخ زمردكي س - ياره بزار دردازے ين - ايك ماز

ے دوسرے دروافے تک موس کا فاصلری مردین تروافظ في او در والے ميں متر منر او مجرے ميں ۔ مجروں سکے اندر یا توتی اووطان فی مخت اور زوانت کے مجھے میں ۔ ہر تحنت برمتر مزاد مبر جی جن میں یا توت کی مرصن کاری مے اور میل بوٹے مانند آخاب دش جی،

ان کی بڑیاں چکتی ہوئی میں ہرایک حور بڑارہا زیب وزینت سے آراستہ ہے جن سے جداجدائی قسم کا خرشبو مجھوتی ہے برایک کی ملیحدہ علیٰدہ لذت ہے۔ ان خدال وشکفتہ حور مدن میں ہرایک کے لئے سات ہزار خاد مائیں ہیں ۔

زمرة الرياحن" يس مُكور سِتكرمزال ببثت كے لئے بانجسوحدیں بیں ادر ہرمرد کی قوت مباشرت الیبی ہے کہ دہ موعود تو کی علمیٰ کا سکے

' تکراللطالعی " یں درج ہے کہ بہٹ ہیں منیج کو باپ بیٹوں کے معان موتے ہیں ، پرکوامتا دشاگردوں کے معان ہوتے ہیں مشکل کو اتا دشاگرددں کے میز بان ہوتے ہیں ، بدھکو معائی مجائیوں کی ہمائی کرتے ہیں۔ جدات کو پیغیر، پیغیروں کے مہمان ہوتے ہیں اور چمچہ کو ہیغیروں ، علماء ، تلا مذہ ، مرد ، عورتیں ، فرما نبر دار اورگنہ تکار مسب خدا سے مہمان ہوتے ہیں ۔

عیائب اشجاد بہشت دبہ شب میں بے شمار درخت اور باغ میں ، ہر باغ میں ستر ہزاد تھے ، ہر تھے میں ستر ہزاد درخت طوبی کے بیں بڑلورخت کے درمیان مزارسال کی داہ ہے ۔ ہرد خت میں ستر ہزارشامنیں ہیں کوئی یا قوت کی اور کوئی سونے کی ہرشاخ میں ستر ہزار سیے جی مبرایک ہے۔ محمطید، کھھا ہے۔ ہر ہے کی لمبائی مشرق تامغرب ہے ۔ ہر شاخ میں ستر ہزاد ہے جی مبرایک ہے۔ محمطید، کھھا ہے۔ ہر ہے کی لمبائی مشرق تامغرب ہے ۔

الكمل الله طائف. " يس مكما بيك يه ورخت ذر سُرخ كم بي شاخي ياقعت اودم داريد كى بين. ان كريم ل برائد ممكول كي برابر بين - برميده استر سِزار دُالُق ركمتا بيد - ميوول ك اندر كائ وانه كي حوري بيتى بين جن ك دانتول كى دوشنى سے ماحول بقد كورين جا تا ہے -

كلوفة العين " يس مزكور بن كربيشت كالك خوشه الكورتمام مل عالم كأسوده كرسكاب -

عبائب مرفان بهشت به مردبگ محررنده اونث محروابرد انواع واقسام کی دنگا رنگ صورتی ای بور نے تخت بہشت کی طرت دوانہ ہوتے بیں اور گانا شروع کردیتے ہیں -

عی سُرِ انہا دہر شدت ، ایک نہر ودوعی ایک بانی کی ایک شراب کی اور ایک خالص شہد کی ہے اور ہر نہر کی ستر ہڑا رشاخیں ہی ان کے کٹاروں پر نگریزے کی مجائے مروارید ، یا قویت اور موٹی منتشر میں ۔ بہشت کے چٹے گونا گوں جوا ہرسے محلوج ، بہشت کی نبروں پریاقوت کی مرائیں ہیں ، ہرمرائے میں متر ہزادگرے ہیں۔ ہر کمرے ہیں متر ہزاد تخت ، ہرتخت پر تتر ہزار فرش ہرفرش پرمتر ہزاد حودیں ، ہرح د کے ساسنے متر ہزاد دمترخوان ، ہر دمتر خوان پرستر ہزار دنگ کے کھالے ادر ہرکھانے کے متر ہزاد ذائقے .

عجائب دوزخ مد دوزخ بین متر براد فرفت کالی شکل دالے بین جن کی آنکیس مرکے برابر بین -دونے بین آگ کے متر براد بھالو بین بربہاڑ میں آگ کی متر برادواویاں بین ہروادی میں آگ کے متر براد منجے بین، ہر شعبے میں آگ کے متر ہزار نہر بہ شہر میں متر بڑاد آگ کے محل ہیں ہر عمل میں آگ کے متر براد کمرے ، ہر کمرے میں متر براد آگ کے صندوق اور ہرصندوق میں ستر بڑادگونہ عذاب ،

صفت عرش ، اسمان میں ہزار اندر ہزار محل ہیں ، اور سات ہزار برج ، ہر برج دد مرے سے بارہ ہزار سال کی مسافت کے فاصلہ تیس سو مسافت کے فاصلہ تیس سو مسافت کے فاصلہ تیس سو مبزارسال کی مسافت ہے ۔ مبزارسال کی مسافت ہے ۔

برستون پرمبی بزادسفیں میں فرشتوں کی - ادران معنوں کے درمیان میں بزارسال کی مسافت کا داستہ ہے -

دا صخرب کربہشت د دوزہ ، ملائکہ دعرش دغیرہ کے متعلق برتمام معلومات احادیث بر مبنی میں۔ جیسیت یا ران طراقیت کبعدازیں تدبیر ما!



## پاکستان میں اردو

بدمحد باقرشمس كضوى

مرباک کی زبان اس کے جغافیہ آب وہوا پدلوا رہم ذیب و تدمان علوم وفنون ادرصد بول کے تاریخی واقعات کی حامل ہوتی ہے یونی کسی ملک کے پاس ہو کچے سر تا ہے وہ سب اس کی زبان میں موجود مو تاسیع ادراس کی بھاسے اس ملک کا کلچرا ووکلچرسے قوم کی دندگ ہے۔ اس سے ہرملک اپنی ذبان کو عزیز رکھتا ہے۔

مرملک کے ہرصدی مقامی زبان اپنے محاوروں وغیرہ کے لحاظ سے دوسرے حصد کی زبانوں سے ختلف ہوتی ہے۔
یہ اختلات کسی زبان سے کم اورکسی سے زیا رہ ہوتا سے اس کے با وجودایک زبان سارے ملک میں بولی اور سمجمی جاتی ہے۔
ادر دہ پورے ملک کے جغرافیہ تہذیب و تمدن علم و من اور تاریخ کی نمائندہ ا ورمعیاری خوتی ہے کیونکمائیسی نبان حب ہی بنتی ہے ورسے کی ورسے ملک پر حیما حالے کے اسباب مہیا ہوجائے میں اور یوبیج ہولی فاقت کھما و حدن انہذیب وتمدن اور ذون سلیم اس کی پشت پر ہو

اس کاایک مرکز ہوتاہے اور مرفید کے لوگ اس کی پردی کرنے ہیں -

ذبان کے بہی خواہوں اور ماہروں کا فرض ہے کہ وہ تا امکان اسے نامناسب تغیرات سے محفوظ رکھنے کی کوششش کریں ۔ اس کوششش کا نینجہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ذبان میں مطلق تغیرہ ہو البنہ یہ فاکرہ ہوسکتا ہے کہ تغیر مسلوم ہو سکتا ہے کہ تغیر ہے کہ ایک ورت دیجہ ہوگا ایک عہد کی زبان دوسسرے عبد سے بالکل الگ خمعلوم ہو حب کچھ مدت کے بعد زبان بالکل برل جا یا کرے گی تو ایک زمانہ کی گھی ہوئی کتا ہیں دوسرے دمانہ کے ویک سمجھ ہی نہ سکیں سکے اس طرح تمام ہم ما یہ تعنیف و تا لیعث کھوڑے کھوڑے دنوں سے بعد میں مسکوں کے دوس کے اس کی دوشن تاریخی مثال زبان فارسی کی سرگن شت ہے ۔

زبان کو محفوظ رکھنے تی مثال مندورستان میں اردو ہے۔ جب دتی پر زول آیا اوروہاں سے لاک بھاک کے کھنے کا کھوں نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا۔ میر کا واقعہ مشہور ہے کہ کھنے کے سخر میں ان مکے وہماتی رفیق سفرنے بات چیت کرنے کی فرمائش کی توامنوں نے صاحب کہدیا کہتم سے بات چیت میں ہماری زبان بگرا جائے گی۔

کنیا بی ایک مرت تک ویلی زبان معیار کاکام دیتی دی بیان تک کرایک دفت ده آیا کرخودا بل لکھنوس ده صلاحیت بیدا برئی کا انھوں نے زبان میں ترامل خوامل کرکے اس کو ترقی دی اور دہل سے بڑھا دیا کہ خودا ہل دہلی کواس کی تغلید کرنا پڑی ۔ اسلے نردری ہے کہ پاکستان میں کھنٹوکی ڈبان کی ہروی کی جا ئے۔ جب مکسکر پیما *ل خودکوئی مرکز نیپ*یدام وجائے ۔ نسکین عام اہل قلم ے رامید بنیں کو دواس گفتگو کو محبفنا چا ہیں کیوں کراس برعمل ان کے بس سے باہر سے۔ بال اگر حکومت کی طرف سے جند مستند اں زبان کی ایک کیٹی بنادی جائے جوزبان کی درستی واصلاح الفاظ وترکیب کے دووقبول میں سندمہُو۔ اورسب اس برعمل کرنے پر بوريون توشايدز بان درست ره سك ميكن يرالساخواب بعجوشرمن وتعير نبين بوسكتا - اورا كرسوا تومناسب آدبوں کی تجویزند ہوسکے گی اوداس کا نتیجہ شا پراس سے معیی زیا وہ خواجب ہو ۔نبان مے اُن تَغَیّات کوهسغدلسان کی دوشنی میں ملاحظ کیئے ر ال کی میدالس برا می میکا از می دیکت بن کوس طرح مختلف مکون کے رہنے والے آج ہوا کے اٹرسے صورت زبان کی میدالس برا میں کا اگر اس ما دے اور طبیعت میں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح ان محمل ، تا ہوء کتے جڑے زبان ادرہونٹ کی نبا وے اور لوچ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اوراسی کے موافق ان کی اُوازیں ہوتی ہیں ۔ عرب ٹھڑا ور اگرزگوڈانہیں کہ سکتے ۔ کل الناطق بالفناد سے مرادع پی بولنے والے ہیں کیونکرضا دکسی اور کی زبان سے نہیں نکلتا ۔ ہی وجہ ب كربرك كى زبان الك الك بمونى -

ر اس مرائی اس مرائی کے باشدوں کا انجیمی خاص ہوتا ہے جس کے سانچے میں اس کا تلفظ دھل کے کسالی مرائی مرائی کسالی مرائی میں اور سکتے۔ او مب ل.م-ن- د.ه.ی ایسے حرم بس جهرزبان بس موجود بس گران سے دونغلیں جسک زبان بس بنتی برب ال کامیج الفلالس کے بولنے واسے ہی کرسکتے ہیں ۔ لکھنوا وربمبئ المفیں حرفوں سے مرکب ہیں گرکشمیری موکنو اور بھیے انگریزالکا اُو

ادر ہام بدعرب لکھنا ہورا در ہم بائی کہتے ہیں۔ برہر کا زدر سے کرحرف برقا بوہونے کے با دَجودلہد کے بدأ دیمالغاظ

كاللجح تلفط قائم ندره سكار

ب بع سد ما سر معلوم ہواکہ زبان سے معلوم ہواکہ زبان سے دواہم جزومیں ایک لفظ دوسے لیجد لفظ کا تلفظ ابنیر ہیجہ کے کسال باہر زبان کے دواہم جزو سے اور یہ دونوں آب وہواسے پیدا ہوتے ہیں یکسی طرح مکن نہیں کہ ایک مبکہ کی زبان کے سلے دوسرى جگركالب دلېچه مكسالى بيو-

مروب من بالم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المران المراس ال

- ہروی ،۔ ہرات کے علاقہ کی ۔
- سكرى :- مرزين رستم دمهراب يعني سيستان (دابل) كا زبان -
  - ناولی ١٠ تندهارو فرل اوراس کے احراب کی ـ
    - سغدی سمرتند دغیره س بول جان تنی -
- دی جستان کی زبان بھی جہاں اس کے نشان اب بھی موجود ہیں نیشش رستم اورخرایات استخریس جو کہتے پائے جاتے يس ده اسي زبان يس بن -

(۱) بہنوی ذرتشت کی مقدس کتاب ڈیذاوراس کی مشرح پاڑ ندادراس کی تغییراً دُسّایا اَدِستنا اوراس کا خلاصر خودداو اس زبان میں تکھی گئی تھی۔ پرانی فارسی کی جو کھے پونجی پارسیوں کے پاس یا ایسٹیا و بورپ کے کتب فارا میں سے دوسب اسی زبان میں ۔

دع ) فارسی د صوب فارس کی زبان بیجس کا دارانعکومت شیراز مقار

ر بان برمقامی افغان موبون بی تک محدود نهین بر باره کوس برآب و بوای بی کوتنیر بوجاند ربان برمقامی افر اتنابی رسم و درواج طبیعت و مزاج اور اسی قدر لیجد و زبان کا فرق موجا تا ہے ۔ بہت سی نفظیں اور محاور سے مقامی حالات ، واقعات ، آب و بوا ، رسم و رواج شخصوں اور چیزوں سے متعلق ہوئے پر اسی وجہ سے برجگہ کی ایک خاص زبان ہوتی ہے ۔ صرف اننا ہی نہیں بلکہ ۔

مختلف طبقول کازمان برانر مختلف طبقول کازمان برانر برانر می در اس طرف مسوب بهرماتی بے جیسے زنانی ۔مردانی - بازاری موام

ی ۔ عوام کی ۔

تدن کی ترق نے ایک جگرے باشدوں کو دومری جگر کے رہنے والوں سے میل جی اور اکر ودفت ہر مجبود کیااں دجہ سے مغطیں، محا درے ، کیا وتیں، تشبیریں استعادے ، خیالات ، جذبات ا دائے مطلب کے طریقے کچہ بعبن کچھ بعبن کچھ بعبن کے مباد کے مباد کے مباد کے مباد کے مباد کے مباد کردیا کہ ہم دیا ہے کہ ایک اس کے مباد کا مباد کردیا کہ ہم زبان آپ بحرش ( گری بھی مخلوط بھا شا ) بن گئی جو بعد کو ترقی کرکے پراکرت (ادبی) بنی یہ نتیم مرز بان میں آہستہ ہوتا رہتا ہے اور ایک مبرار برس کے بعد اتنا فرق پیدا ہوجا تا ہے کہ مزار برس ا دھر کی زبان میں آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے اور ایک مبرا دیا سے ایم بالا موجاتی ہے اور بیس اور کے مبران میں اگرک کی سیاسی انقلاب آگیا اور کوئی ووسری زبان مسلط ہوگئی تو اس تعمیر کی زبان اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برانی ذبان کا تا کہ مراید ناقابی خیم ہوکر دیا ہوتا ہے اور بہت حبلا ایک ان اس سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برانی ذبان کا تا کہ مراید ناقابی خیم ہوکر دیا کہ اور دیوجاتا ہے مسلمانوں سے بیسلے کی فارسی کا کہی ہی جال ہوا۔

اب چیت جب کا فرق ایران کا فرق ایران چیت جب کر آپس کی لین دین کا دُرید ہے ہوئی ہے اورا دبیت اور ادبیت ان اور لی اس کا فرق ایران کی ما تی ہے دہاں ہے جوڑ کے ان لوگوں کے ساتھ ہو اور دہ فرھے لکھے ذہن اور طباع لوگ ہوتے میں جونظ اور دکھ بی اور دہ فرھے لکھے ذہن اور طباع لوگ ہوتے میں جونظ اور دکھ بی اور کی بیارے اور کا ایران سے ایسے منطقہ کو ایران میں بیارے اور کا ایران میں بیارے اور کا ایران میں بیارے ہیں ایسے میں اور کا در دلک بی بیارے اور کا میں میں اور کا کی کھتا ہے ،۔

" بِرِدْ مانے اور ملک بین قدیم مصرسے نیکر عبدیدا مریکہ تک انسانی دہنیت کی مخطیم ترین ترق عبدت پسندی اور

الله، قومی ا ورمکلی بننا نامکن بهوجا ئے۔

لدہوناہ نے کا ادر عب عجداس کی ترتی مرم کر سے زیادہ ہوگ وہ س کی ذبان مکسائی قرار یا ئے گئی۔ برخصوصیت ا عموماً وادالسلطنت كوحاصل عود تى سے - حكومت ابل كال كا ور عادر ده ابنی اصلاح سے ہرچیز میں خوبی اور دلغرینی پیدا کرد ہے جو مکانے میں لطافت، لباس دفنع طرح سکی فروں کا ایجا د برانی کی اصلاح سب وہیں موتی ہے۔ یہی تصرف ان کا زبان پر کھی موتا ہے حس کی بددات اس فَرِک زبان دوسرے شہروں سے ممتاز ہوجاتی ہے۔ لندن ، فرائس ، تہران ، قاہرہ اپنی اپنی زبانوں کے مرکز جی ، صرف لْهِ كَي بِرَّا نَ اور دوَلَق مَرُوزَيت كاسبب بنهي . برمنظعم احد نشكا شائركي زبان مستند نبيس ، ببني جوايشيا كاسبينيج لِشَرَجِكسى زبان كامركز نبيں جهاں علم ونن اپنا گھوٹنا لیتے ہیں دباں ایسی نینیا پیدا ہومیاتی ہے جس سے جو درسن کم ا بادیک بین انزک خیالی ، برکد ادر صبح دوق دو کون میں بدا بوجاتا اس شہر کی زبان کیول کسالی بوتی ہے اے برطبع اپنے اپنے کام میں السی ایسی خوبیاں اور دلفریدیا یداکرتا ہے کو لوگ دنگ ہوجا تے ہیں - زبان واوب سے ولچین و کھنے والے اپنی زبان اوراس کی نعامت کے ادکواس طرح سم النے میں کہ ذرا ذرا سے مجوز الرے میں کو شکال کے اس کوصات اورشستہ بنا وستے ہیں۔ یہ لوگ اہل ذبان ا ماتے میں۔ ان کے میصلے مرشخص آنکھ بند کرکے مان لیٹا ہے یہی اصول زندگی کے برشعبد میں ہے ہرچیزے ما ہروں کے نیسے تیے چں دچرا مائے ماکتے ہیں زبان کا معا طراس سے نمی زیادہ سمنت ہے اور با توں ہیں پیخفی رائے اور الله عين سيمى فيعد موسكتا سيد مرز بان عے معاطر ميں تنبارات كوئى چيز نہيں جب يك كيرا ورابل د بان مي اں کہمی ر مان ہیں اگریہ اصول ناتسلیم کیا جائے اورزبان جتی وور تک بولی جائی کیے اس ملتہ سے مسب لوگوں کواہا نے ہا ان *یاجا ئے توبغت کی کوئی کتا*ب محاددات کی کوئی فرینگ صرف و نخو کاکوئی قاعدہ بنٹا زبان کا حامسل کرنا اس کاعلی

برجگرے اورشاع کی زبال مستعد ایس اور شاع دن کی دبان مستندنہیں جیسکتی اس کی کی دہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہ برنے ایک دہذب اولینس معاش و بنا نے اور دُھیا حت کا معیاد قائم کرنے والوں کے ساتھ اپنی عرکا بڑا حصہ لبر کرکے ذبان کے اس کیسٹ کو س مجھا جے فعیاحت کہتے ہیں۔ بخرب اور مشاہدہ گواہ ہے کہ دوسری جگہ کے حالم ، فامن ادیب اور شاع زبان و بیان کی ان نزاکتوں دمجرمی نئیس سے جمعولی بڑھے ملے ملکہ اُن پڑھا ہی ذبان ہے ساختہ بول گئے۔ صرب کی بور سی بڑھ کے اگرا ہم ذبان کا مقابل ہوسکتا دائی بڑھ کے ایرانیوں کی تعبیداود انگریزی میں کمال حاصل کرکے انگریزوں کی بیردی کی خوددت نہ دہتی ۔

۲۱) مخلعت مقامات کے لوگ مقامی خصوصیات کی بنا پر فطرتاً ذوق میں بھی فرق رکھتے ہیں ۔ یودپ کے باشندے نیبلی آنکھ کو وبھورت سیجھے جس اودایٹیا کے دہنے واسے کا لی کوایک ملک کے مختلف محصول میں بھی ذوق کا پی فرق موتود ہے جود ہا کا کہا ہی، غذا ، رسم و ادائ کے اختانات شدے فلا ہرہے ۔

اس مقای مقلی اورنماً و نده برجگرے و چنوانوں کی ذبان پر بے اوا وہ آتے رہتے ہیں۔ الیی صورت میں برادیب کا ذوق اورا سکے موافق سکے اصلاحات تعرفات ، متردکات اور گرودیٹی کے محاودات اسکی ایک خاص زبان بنادیں کے چودو مری مجگر کے وقوں کے ذوق کے متابق نہوگی۔ سکن اصولے کی بچگر کے رہنے والوں کو اپنی ذبان کے نعیج ومستند ہونے ہرا حرار نے سے میں درک سکے کا رہرا ویب اپنی حکم صاحب ذبان اورا سکے لفرائر کی ایک خاص ذبان ہوگی جس کا سجعنیا ووسری مجگر سے لوگوں کے لئے حکمت نہ ہوتھا۔

يرد فيرم معود حسن حياحب ادبيب لكيت بال

ظ مرب کر کتی بی کوشش کیول ندی جائے محرمی ایک حصد ملک کی زبان دوسرے حصد ملک کی ناك سے كير دكھ فرق خرود باقى دسيم كا داكر زبان كي صحت د مضاحت كاكوئى معيار نبادي جائے اور ابل ملک اس سعیار کونسلیم می کریس تواس طرح مقامی اختلات کیمی ندیمی دودهی موجائیں سے اور اگردو زمرہ کی بات جیت سارے لک میں ایک سی نہ مومائے تھی تربی اور کتابی زبان توضرور کیسال بوسکتی سے ميكن اكرزبان كي صحت كاكون معياريي مقررة كياماك اوربرم فرمخفيص الفاظ ومحاودات كااستعمال جائز رکھاجائے تونیجہ بر ہوگاکہ ایک مقام کے رہنے واسے کی تخریر دومرے مقام کے باشندسے شمح مکیں کے اور ایک ایک مفہوم کے لئے بے ضرورت اتنے الغاظ دمحاورات زبان میں وافل مومائی گے کہ ان سب سے واقعت مونا ادران سب برعبور حادس کرناکس کے امکال میں مدسیت گار مخفر يەكەنغىركەئى معيا دمقرر كئے بوسئے اددوزبان سمجھنے وا لول كاصلغہ وسیع نہ ہوسكے گا اود وہ ملک کی مشترکہ زبان نزبن سکے گی ۔ جن وجوہ سے زبان کا معیارمقرد کرڈا خردری سہے ۔ انھیس وجوہ سے سی مقام کوزبان کامرکز مقرد کرنامی صروری ہے - دبی اور لکھنڈ اپنی خصیصینوں کے اعتبار سے زبان کے مرکز قرار باطے ہیں۔ (مانیدنظام ادد وصیه)

( ۱ ) ہرمبگہ کا محصوص لہج ہوگا اورکسی کو عکسالی یا مکسال با ہر نہیں کہا جا سکے گا . نیتجہ بد مہو گا کہ جوجس طرح ہو سے گا دیک شن ہوگا ١ ن مورثوں میں سب کی زبان سب کا اصلامیں قبول کرٹا اوران کا سکھنا نامکن ہے اب ان ہیں ترجیح کا اصول ڈھوڈگر ہے توہر پیرکے اس میگر پہنین گے ہماں کی زبان سے بہتر ہوئی اوراسی کوا خشیار کرنا پڑے گا۔

دھ) بدخیال بی میج نہیں کہ زبان میلینے یا ترفی کرنے کے بعد مرکزی سزدست نہیں رہتی۔ مردہ زبانوں کے لئے تور مکن ہے گرزندہ ذبان کی لغظوں پھا دردں ان کے حمل استعمال اور ترکیبوں میں برا برتغیر ہوتا رہتا سیے اسطے جنڈا اس کا والگرہ بڑھتا جائے کامرکز

كى خرورت ادر الهيت برعتى مائے كى در برشرك زبان اس كے عفرافيد كى طرح محدود موجائے سد

مرکزی قوت سے جب بیٹنے گئے ص تدرير مع ك مفتيك

زبان کی صحبت کامعیار | کسی دبان کافغیس خدای طرفی سے نازل نہیں ہوئیں حرب ان کانسچے تلفظ معلوم ہوتو انکی صحت م معیار براس کے اور کیا معین ہوسکتا ہے کہ ہم کیدوگوں کے تلفظ کو معیاری مالالیں چیلفظامس طرح ان کی زبان سنے نیک اسی کواسی طرح میچیمجیس بنیں نوکسی کے میچے یا خلط جوٹے کا کوئی مفہوم ہی نہ رہ مبائے - لکفٹوکے مستندا بل زبان شيخ مشازهين دايريرادده بني) لكه مسدد

علم 19 ( اودهه مننج ها اربریل ) " زنده زبانول ميں كوئى اليبي تهيم الحين كامرجع كوئى خاص قطعه زمين مرجع

مولاناصفى نفاسى حينت كولول كماس مه

صى عالم يى بنيس كونى زيان سيدمركز

قر**آن کوسلین نقلاً ا**فغالیَ منزل من احد یجھے ہیں لیکن وہ بھی آبیش کی زبان اور این کے لبچیمی نازل ہوئے کے قائم جہا ورفرایش کی زبان تمام عرب میں لیسی ترین نائی جائی تھی ۔

سنوم بواکر مرز بان کا ایک مرکز مرد است احدوه فرضی یا انغاتی بنیں بکوجہاں عالم ، فاضل ، مہذب اور متمدن لوگ جی بوجائے میں اور وہ دارانسلطنت ہے اس سے زبان کا مرکز وہی مہوتا ہے اور دباں کے رہنے والے اہل زبان کی جائے ہی ربان پر جائے ہی اور دو دارانسلطنت ہے اس سے زبان کا مرکز وہی مہوتا ہے اور دباں کے رہنے والے ابن زبان کو بھی اس فروت اور ربان پر مسلم اس کو اور شاہی قربت کے لئے اسے شوق سے حاصل کرتے ہیں اور ابنی زبان کو بھی اسکی نفطوں تکویس افران بی ربان کو بھی اسکی نفطوں تکویس افران بیس مقامی ہو اور دارانسلطنت کی ذبان کا اثر بڑ متنا رہنا ہے ۔ ایک زبان بیس مقامی ہم اور دیا السلطنت کی ذبان میں مجامی ہم مگر کی زبان میں مقامی ہم اور دیا السلطنت کی زبان میں مجام ویتی ہے ۔ ایک دیا تا مرباز باتی رہنا ہے جواسے کسال باہم کر دیتا ہے اور دارانسلطنت کی زبان ہم مجار محال کا کام ویتی ہے ۔

جن بدلیوں کو مرکز طلنے یا مرکزی زبان سے علی زبان سننے کا اتفاق بہیں ہوا دہ اپنی حدول کے اندر بھی تعور ی تعوری در پر فرق سے بدلی جاتی ہیں اوران میں کہیں کی بولی معیادی بنیں ہوتی ۔

اے ادمن پاک بیری حرمت پکٹ مرے ہم بے خون بیری دگوں میں اب کے سدوال ہما ما ا

،کٹ مزا » جا ہا نہ نوٹریزی کو کہتے ہیں جریبال مقعود نہیں۔ اس جگہ ، مر نے ۔ ہدنا جا بئے۔ اگراسے خلطی زقرار دیا جائے وُکسی لفظ یا محاوزے کے معنیٰ معین نہ ہو کیس گئے اس سئے خروری ہے کہ نفطوں اور محاودوں کے معنیٰ اوران کا محل استعمال جمج طوبہ پڑھوم ہوا دوران میں تغییر داصلاح کا حق اسی طبقہ کو حاصل ہوجی نے زبان درمیت کی ہے ۔

رو، لفظى تسدلسك ١٠ الغاظ كى ترتيب ابل زبان كے استعمال ك موافق مهور

س تفظا در ابجدا بل زبان کے تلفظ کے مطابق ہو۔ ان سب کی پابندی سے ذبان میں نصاحت پیدا ہوتی ہے اس کے لئے صحابے کے صعرتی کو کے قاعدے علم بجا اور فن قرائت ایکا دہوا محکم لیجہ کی صحت نقائی پر تنصر ہے ۔

ان صعدل میں زبان کو تید کرنے سے اس کا معیار قائم ہوتا ہے اگراس تید د سند سے اس کوآزا وکر کے میرشخس کواہل بان مان لیا مبائے قرزبان کا ٹیراز ، کیمرمبائے ر درن ونحو کا کوئی قاعدہ بن سکے مزلغات و محاددات کی کوئی فرمنیگ مرتب ہوسکے -

#### يد المرى اصول برملك اور برد بان كے ائم ميں اردوكومي اسى كسوئى بركسا اوراس كامعيار معين كيام أئن .

فطی قانون کے موافق مہند وستان کے ہرحمد کی آب وہوا مختلعث ادداس کے اٹرسے ہرجگہ کے دہنے والوں کی صورت شکل عادت الحبیعیت اور کلے جڑے کی ساخت میں فرق ہے اس وجہ سے ہرجگہ کی ایک خاص ذبان اور کیجہ ہے۔ یہ زبا نیں دتی مالز کیے اثر سے بنتی اور بگر ٹی رہیں۔

ا آدیوں سے پہلے تبتوبرس شال مشرق سے ہمالیہ کی چان ہماند دستان میں آئے ۔ ہمالیہ کے دامن میں آج ہم اگی نسل موجد سے -

کولارین کوادین ۔ کالیہ کے داستے سے آگریٹنگال میں آبا دموئے۔

قرا وکیژن آدرادیشن شال سے آکر جنوب میں آبا دہوئے پیرمب زبان دمذہب، طرز معامترت احددسم ود واج میں لیک در سے مختلف سے مختلف سے اور میں ایک در ا سے مختلف سے اور ہراکی کا انر زبان ہر پڑا -

آریہ ادیں کا آئے سے مندوستائی ڈبانوں میں نمایاں انقلاب آیا وہ حکمان کی حیثیت سے ایک علی وا دہی ذبان ساک واخل ہوئے جس سے تمام ڈبائیں متا ٹر ہوکواپ بحرنش بن گئیں میٹر ایک علی ڈبان کے سلط م وجانے سے یہ فائدہ مجی ہوا کہ نشیعیہ واستعارے الغاظ اور انداز بیان اس سے ہے کہ کاکرت (ادبی) بننا آسان ہوگیااسی سئے ہندوستان کی م زبانوں مندک سے تعلی م دن کی جاتی ہے۔ میٹراس باہمی خلط کے فطری فتیجہ سے سندکرت بھی نہ بچک کول اور وداویدی زبانوں کی نظیس کڑھ سے اس میں واض چوگئیں۔ ڈاکھ چڑج کے ایسے الفاظ کی ایک لمبی فہرست کھی سے جس میں سے چند یہ ہیں۔

| <br>, - | / (-, | 7.7            |
|---------|-------|----------------|
| مندت    | تمث   | 7.9            |
|         | رتت   | كالا           |
|         | ښيل   | نيلا           |
|         | مجمعل | پشیا<br>پومانا |
|         | يدما  | يرمانا         |
|         | نمچن  | للمخ           |
|         | J.    | Ů.             |
|         | مور   | ميورا          |
|         | Ę.    | بيجا           |
|         | رات   | داترى          |

آدیا جننا پھیلتے گئے اتنی بی ان کی زبان بگوتی گئی اور کمک سے مرحد پیں اس کی ایک نئی شکل بن گئی جب بریمنول کو پھوکا مہوا توانعنوں نے ایسے الغا ظاکو جوچوجگہ ہوہے جاتے تھے تکسیا ہی قرار دسے کے ایک شسستہ ادمام نزبان نئی اس کے طارہ مہوگہ کا لیک مقامی زبان ہوگئی جود ہاں کی تدیم ہوئی اورسند کرت سے تمنیوط تھی اور وہ سشستہ زبان کمی حلیک نزمی اوراس جی ترق کا واستہ بند مہوگیا۔ شاعودں اورمصنغوں نے اسے وہویا ئی اور احراج با نسب بچرکہا گروہ نرندہ نڈرہ سکی اور متعق ہے ہی دنون ہا المف كر مركى تودى مقامى بماشائي ادبى (باكرت ، بن كم موداد موس -

زدن وسطیٰ کی زبانیس مهامیوا یا دهیائے پنڈت گوری شنکر بیرا چنداد جا کے بیان کے مطابق زدن وسلی بی فرات محضم مولے مع بعد مند جردی ربانوں نے عود ع ماصل کیا۔

(۱) مالدهی مد محدود کاوراس کے اس یاس کی زبان

(۲) سورسینی ۱- سورسین اورمتمراکے قرب وجوار کی -

(m) مها داشتری در مهاراشری بعن مستری بدی -

(٧) پیشاچی ، تسمیر اور بندوسان معری وشمالی کنارسک : بان متی -

(۵) او نشک اونی تین مالوه کی عام زبان متی به احین اورمندرس مردج متی -

(٢) اب كيفرش وراس زبان كارداج ماددالا يجنوبي نجاب راجية مامن ادرمندرسود وغيرومقامات سي سخاه دراصل بركون زبان مزعتى بكدمالدى وغيره براكرت بعباشاؤل سيملى موئى بجاشا بنى قديم مندى بيشتراسي سنكلي عنوبى سندى بجاشائيس الن كے علامہ يس -

تا مل ، معنوبی سندی زبانوں میں سے قدیم ادر فاکت ہے۔

ملیا لم را ملیاری دبان ہے۔

تلينكوا اندهراصورس مردج ملى -

کنٹری ،۔ اس زبان کی برداخت چنیوں کے الاسے مول ۔

مسلمان | آریوں کے بدر سلان سندوشان میں ان سے بھی ذیا دہ دوا سے داخل ہوئے ادر بیال کی ذبان میں اور ای ادر ترکی

کالفاظ کے بکرات داخل مونے سے برخط کی میک زبان مخلوط زبان بن گئ ۔ مسل لف کے ابتدائ عہد میں مہند وستان زبانوں کی فہرست امیرضور نے یکسی ہے ۔ ۱۱) مندعی (۱۱) لاہوری (۱۱) مشمیری (۱۱) بنکا یی (۵) کوڑی ، کوڑ بنگال کا ایک معد (۱۱) مجازتی (۱) ملکنی (۲، معبری کوٹ

عر کونشری مجی کیتے میں (9) دھور مندری محارومندل کا بایہ تخت (11) اودھی (١١) دبادی -

الوالغفنل فے امیر خسر و محتین سویس بعد بہندوستانی زنانوں کی یہ فہرست کسی ہے .

(۱) دبوی (۷) میشکالی (۳) میشانی (۴) گُواتی ده، مرشی (۷) تنگی مینی تلیگو (۷) سندحی (۸) کرداگی (۹) افغانی

(١٠) بلوحية في (١١) مشميري -

اس میں کچھ ام چھو شہمی گئے ہیں ایکن یہ ظاہر ہوگیاکہ اس دما نے میں مہدوستان کے ہرصدی زبان الگ الگ ماس متی، ادرع لی فارسی ترکی کی آمیزئ سے بہلے کی زبان کے مقابعے میں ایک نئی زبان بن می متی ران میں جوسب سے دیا دہ فتان ادرستست بنی وہ اردومتنی - اس کی وج بد منی کر وہ اس خطری زبان متی جہاں دنیا سے بڑے بڑے علما داورصاحا ذدت موجود سلتے ا درویا ل کی مقامی ہول بالسبسسد دوسری زبانوں کے اددو بننے کی زیادہ صلاحیت دکھتی تھی ۔

### ر زور فی کی ایک تعربی کو جاند در بھی جانے ہی ، گرور بی کی ایک تیمبر کو جاند در بھی جانے ہی ،

. باز فتحوری

اس دقت توخیرعلوم دهنون کی ترتی نے ساری دنیاکوعمائب دار بنادکھا ہے ، میکن اس سے تبل مجی دیبجہ انسان نے زیادہ ترق ز کی تھی ۔ بعض الیں مجیب دفریے جزیں انسان نے بنان حیس جن کی نظیر عہد احمی کیاع بدحا حربی بہر شہر کرسکتا بھراس عبد جا معمدی نہیں بلکہ ویسے وہ برار ٹین سوسال تبل کا زمانہ میرے سلطف جب کو حدیث عینی کی دلادت کریجی ڈھائی سوسال کا زمانہ درکار متا اورانسان متعمدت کی کوئی تابی ذکر مداخ میں کہ زمین ہر بڑی متی ۔

سنائی میں میں میں میں میں میں میں ہوتے ہیں ایک اسٹی یا تھر لورے اجھینیڈ اسکا طائید ہ اگر النیڈاوردیس کی جا عائوں میں لگ بی ان سے کہیں تراوہ ویلار میں کی تعربی مون ہوتے ہیں ایک اور نجیز ( مردہ ہ کا عاملان کا بیان ہے کہ جسنے مردودوں نے اس دیار کی تعربی حصتہ لیا ہے وہ ہاری تمام میلوں ، نہروں ، مرکوں اور بٹسے بٹروں کی تعربی کے اس الی سے دو تا ہے اس بیست اس دیاری تعربی میں اس کی تعربی میں اس کے اس بین میں بیار میں ایک تعربی ہار میں کی تعربی ہار میں کی تعربی میں اس کے نقط آغازے نقط آغازے نقط آغازے اس کے خط منتم کی بیا اس کی تعالی ہار کا میں کے اس کی تعربی کی بیا تش ہدی کے اس کی تعالی کی بیا تش ہدی کے اس کی تعربی کی بیا تش ہدی کے اس کی تعربی کی تعرب

بیے مکان ان کے قبا کے انت اس کے ساتھ کی مسلم انسان تعرابی ہے ہی تعرک میا جس کی عفلت کا آمازہ اسے ہوسکتا ہے واس کے رہار ان بن بیک رقت وی برار آ دی آرام سے بیٹھ کے سے اس تعرق براروں کرے تھے۔ اور اسٹے بی کمان بیگری کے لئے جن کی تواواتی حما کہ دہمالی میں میٹ ایک باروہ کسی ایک سے باس بنچ سکتا تھا۔

ت جب دہ انی سلطنٹ تھم کردیکا ترکمی کا من فے پٹین گرنی کی کواس حکومٹ کہ دہال کا سبب ، بڑکا کر وہٹی سواردں کو ایک جاعت خال کی طون ے تبت کی ۔ ادر سادے ملک کو تیاہ کر دے گئی ۔ اور ماس چین گوئی سے ڈو کرچن شے وہ والیار تعیر کرائی جو دایوار حتی ہے

یہ دیلارکیڈیکر تعمیر موبی یہ داستان بڑی وردناک سے ظاہرے کہ پیمام ترایک دن کا ، نیخد فردو دوں کا ۔ اس کے پہلے تواس نے ان تدیال کراہورکیا جوالکھوں کی تعداد میں اس وقت پائے جائے ہے اورجب بیمی ناکا فی ثابت ہوئے ۔ توتام الماملم ، الی تلم ادوائل حرثہ کومی متروثا جبنی تجرب اس کا درگا ہوائی ہے خوا انسیس کے درج نے درخ تعنی اور ساب بی کوشے کر مارکران سے کا بینے نے ورخ تعنی بیاریا ہے۔ ان کوکوئی اجربتان پر نبخ جا اسے دہیں زندہ کا اور بیتے تھے ادراس جاج یہ درلاو اکی ہسلس قرستان پر نبخ جل جا جا بھی تھے۔ اور سوح یہ درلو اکی ہسلس قرستان پر نبخ جل جا جا ہے ہی ۔ ان مطاوم ، جناک شروی میں موج بیاری کا میں میں موج ہوئی تھیں جا ہے جو میں ندہ کا موج ہوئی تھیں ہوئی کا ایک تعمیل میں موج ہوئی تھیں ۔ اور با بول کے گھوٹی کا ایک تعمیل کے جو کا مامان کے رجائی تھیں جنائے جا وال کے ۔ اکھیلوں میں بھیکل ایک تعمیل میں بھیکل ایک تعمیل

ہ دیوادیجیٹل نے چڑی ہے لین محمد نہیں بلکہ علی عیٹی و ۲۰ نشک فاصلہ پردد دیواریٹ تعرکرے درمیانی خلاک پچروں سے ہوریا گیلہے۔ یہ دیوا تعظے زمین برتیم پنہیں ہوتی بلکہ بے شارفشبیب وفرازے گزرتی ہوئی آگے بڑھی ہے بہاں تک کر دیف مقام کی سطح ایک میل ایک بادر ظاہر ہے اور ظاہر ہے کہ آئی لمبندی تک ایٹسٹ پھراددگا راہے جائے کیلئے مزوروں کوکن وٹواریں سے گذرا بڑا ہڑگا کڈرں سے کتے انسانوں کی پیٹے ابراہان ہوئی ۔

اس دہلاہ ہوں وہ گڑے بعدا کیے ہمت تعرکردیا گیا ۔جہاں ، ۳ ماکھ تیرانداز بروقت موجود رہنتے تے ۔ انداس طرح آ خیکرروہ مقصور پراہوگیا جس کے بیٹی نفواس دیوار کی تعیب علی بی آئی تھی یعنی کا مل ، ہم سال تک شال کے حلماً دروں سے ملک محفوظ مہا اورجب نیر صویں دری عبسوی میں چگیز خان نے حلم کیا ٹروہ مجی کونی مشغل حکومت بہاں قائم ذکر رکا ۔ اس کے کی صدی بعدجب میں تائی میں بینچوس نے حلاکیا ڈکا مل نیس سال تک محاصرہ قائم رکھنے بعد شرکت کی کا میاب ہوسکا ۔

بد ديوار كتف عرص يس مكم بمن اس كام انده شكل بية الم يات باكل يقينى بيك جن كاسلماز ماند مكومت (٢٩سال) اس ديوار والعرب مرت بركيا -

صب بیان خهر می ( مورخ چین ) چن کا اُسْقال سُلاً۔ تی۔ م پر کوا اوراسی مقبرہ میں دفن ہواجے اسنے اپنی زندگی ہی پن تعمیراً یا مقا۔ اس مقبرہ کی تمام دیوادوں پرئیس کی چا دیں ہو ہی تھیں ۔ چست پرکورے آسسائی منعوش تھے ۔ اورفرش پر معکست چین کا پاورا فتشہہ۔

حبب چن دنن کیا گیا تواس کے ساتھ اس کی بہت می اونڈیاں ہویاں مجی دنن کردی گیتن اور مزوددوں کی بھی ایک کیڑھاو تاکہ کسس مفرہ کی تعییر کا داز کسی برخا ہر: ہو۔

اں دقت جودلوار موجو دہے وہ بالکل دی جیس ہے جہت نے تعبد کانی تھی منگ (جسن ۱۹۱۱) خاندان برسالا براہ الل مے تعالیف الروار کی مرت بی ہوتی ، امیں مجماعا ذہی ہوا میکن ہے ہو دالل بادگارای چن کی جس نے ڈمنوں کے مور کے خون سے خود اپنے مک کے اکھول بالمنافر کی مہان کینے غدالی ناکر الدیک ہے دو مرب

### شهاوت عظم السلام کادوبرثانی

محد دسليمان افكر شاءتبادى

جناب سلیمان اظرشاه آبادی کا به مقال عرصے عمرے باس محفوظ ہے ۔ جس کے متعلق ان کا یہ دعوے نے ہے کہ اس موضوع پر انحفوں لے جو کچے لکھا ہے دہ مگر حشو وزد اگر سے باک ہے اوراس کی ترتیب ہیں صرف انحبیں ما خذوں سے کام لیا گیا ہے جن کھے مت کمی طرح مشتر ہمیں ۔ بیس نے اس کی اشاعت کو اس وقت کک حرف اس کے مشتری کوئی سے منام ہوں ۔ خیاں مقاکہ حب اس کوشا کے کوئی سمجھا اوران کی صراحت کو ایک صف کے فیر خوروں کا بی اضوص ہے کہ اس کی خوصت مجھے تا ایندم فصیب کا توایک تنقیمی فوٹ ہی شا کی کوئی سے اس مقال کو کہنم شاک کور ما ہول تاکہ فاضل معنون تھا رکی محنت رائکا نہوں ہوئی ۔ اس کے اس مقال معنون تھا رکی محنت رائکا نہوں ہوئی ۔ اس کے اس مقال معنون تھا رکی محنت رائکا نہوں کے دواس کے ساتھ ان معنوات کوجن کا مطا لوراس موضوع پر وسیع ہے متوج کو ناچا ہتا ہوں کہ دواس کے دواس کے ساتھ ان معنوات کوجن کا مطا لوراس کا تعلق کسی ندم ہب سے نہیں بلکہ صرف نہ کہ جو کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ صوف تا دوئی سے ہے میکن ہے میں کہا اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخریں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخری میں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخری میں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخری میں کچھ کہنے کی جوائٹ کوسکوں ۔ میکن ہے میں میں اخری میں کھوں کو کھوں کے میں کھوں کے میں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے میں کو کھوں کو کھو

حضرت حین کی شہا دت عظی می واقعة ادیخ اسلام بر ایمیشر خون کا لود حرف میں اکھ الیا اعدائد کہا را اکھوں سے بڑھ الیالیکن جن اہمائر والبر کے مصول کے سے مشہا دت واقع ہوئ افسوس کو اس طور پران حالات اور ما قدا ہے کو دوشنی میں لا سنے کی صورت سے جو بھیرت افروز اور عبرت کا موز ہیں جو لکہ اس ورد اگیزواقد کے افراس اور واقع ہا کو دوشنی میں لا سنے کی صورت سے جو بھیرت افروز اور عبرت کا موز ہیں جو لکہ اس ورد اگیزواقد کے افران سالمانوں کے خیا ب بیشا رسبتی ہوئی میں والی میزادوں مونے ہیں جا میں مختل واقع ہا کو شہا دت میں مطالعہ کیا جائے۔ کیو نکر حضرت میں ملیا در کیا جائے۔ کیون کو میں مطالعہ کیا جائے۔ کیون کو میں مطالعہ کیا جائے۔ کیون کو میں مطالعہ کیا جائے۔ کیون کا اور بہیشہ کا طریقہ رہا ہے۔ اور مرقوم این برزگوں کی یا د مختلف طوقیوں سے مناتی دہتے ہوئی ہو۔ گررب طریقوں میں جوط ایڈ زیادہ مقبول جوالعد پہنا تھیں مناتی دہتے۔ تاکہ اُن کا عمل آنے والی نسلوں کے لئے جرت اور میں آئی دی ہو۔ گررب طریقوں میں جوط ایڈ زیادہ مقبول جوالعد پیدا

کیآیا ۔ دہ دی مقاجوبت پرستی کی تعلیم دیتا ہے ۔ اور اصل میں بت پرستی کی ابتداء اسی طرح ہوئی کہ لوگ ا ہے بزرگوں اور کھ وقوم کے ذریعہ تکذاروں سے جسے بنا تے اور ان کو اس سے نفر ب کرتے گھان کے ذریعہ توم کو ان کی یا دولائی جائے اور ان کے نفش قدم برجانے کی بدا پرسم ہو ۔

روں ہے۔ اس کے بالعکس اسلام ایک خالص دین ہے جوخالص توجد قائم کرنا جا تہاہے ۔ اس سے اسلام نے برعمل کی حقیقت اور دح اور مناسب جمم وصورت کولے لیا اور غیرمناسب اجزاء کو نظرانداز کردیا ۔ گرہی نے جس روشنی کوتا ریک پر دوں میں چھا دیا تھا اسلام نے اسے چاک کردیا تا کہ حقیقت آقا ب کی طرح ہے پر دہ ہوکر ہوانسان کو نظر کرنے گئے رجس وا تعسف اسلام کی دین ، سیاسی اور اجماعی تاریخ پر سے زیادہ کم الا افروالا ہیںے ۔ وہ یہ ہے ۔

علی کی شہادت کے بعد عراقیوں نے ان کے بڑے فرزند حضرت من کی خلانت کا اطلان کردیا اور معادیہ کے خلاف اپنے والد کی بہوں کو جاری نہوں کے باتحت اصفوں نے دیمی کرنا رہا جا ہتے ہے۔ ای خیال کے باتحت اصفوں نے امیر معادیہ سے ملح کرنا زیا وہ مناسب سمجھا اور اس غرض سے اپنے دوسی فرو وین سلمہ ۔ محدین الا شعت ) شرائط معاہدہ ملے کہ باتھ میں معاہدہ ملے ہی منابدہ ملاقت کے سلے مسلمانوں میں خانہ جنی منابو ۔ امیر معاویہ نے تمام شرائط تسلیم کرتے ہوئے من کو کھی میں کے بادر ہیں میں اور میں خانہ میں کو کھی دوم میں کو سلے دہم تم کو سلے دہم میں کو میں میں اور ایس کے دومی کرتے دہوئے۔ ایس کے دومی کرتے دہوئے۔ اور ایس کی دومی کرتے دہوئے۔ اور ایس کے دومی کرتے دہوئی کی کہ کرتے دہوئے۔ اور ایس کے دومی کرتے دہوئی کی کرتے دہوئے۔ ایس کی دومی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کے دومی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کی دومی کرتے دہوئی کے دومی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کی کرتے دہوئی کرتے دوئی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کرتے دہوئی کرتے دوئی کرتے دوئ

اسی معابرہ سے بعدوگوں کے کہنے برحن کوخیال آیا کہ یہ قرمب کچھ ہوگیا لیکن ان علویس کے تعنظ کا مسکدہ گیا جنول نے معاورہ سے جنگ کی تئی۔ اس سے اب انفوں نے ما رہ بن نوفل کوا میرترمعا دیہ کے پاس یہ کہ انھیم اکر آئر تم علویس کے تحفظ جان کا معا ہرہ کرو تو یس بعیت سے لئے تیا دہوں۔ امیرمعا ویہ نے اس سے جواب میں ایک سا وہ کا غذیر اپنی مہرنٹا کر بھیجدیا جو شرائط جا ہو کھے در بھے مسب منظور ہیں جن اب بالکن طمئن ہوگئے لیکن اپنی ولی عہدی کی جگہ یہ کھ دیا کہ معاویہ اپنی زندگی میں کسی کو ولی عہد نا مزون کر سے کہ بھراس مسئلہ کوشود کی برجھ وڑ دیں گے ساس معاہدہ کے بعد جس ان کھ فوسال زندہ رہے اور مسلم عمر میں انتقال کرگئے۔

حضرت امام حن کی دفات کے پیدامیرمعادیہ کے دل کوالحینان ہوا اور وہ بلا ٹرکت غیرے ا ماست کے سروار بن گئے سیایک سوراتفا ق مقاکداس ذما نے میں عرب کے سب نامور دماغ ان کے مثیر کا رقعے دینی عمروین العاص ، مغیرہ بن شعبدا ور ڈیا وہن اہیر اقتل الذکر فاتح محمد اور ٹانی الذکر والی کو ذریعے ۔ یہ دونوں اسٹے عہد کے مشاہیر بنتے اوحا یک نماز میں نمایاں اسلامی طرمات انجام د سے بچکے کے عمراف سور کران کا طرفیہ کا راس موقع برنمایت نا زیبا تھا ۔ حسن اعبری کا قبل ہے کہ است کے کام کو دوشخصوں نے بگاڑا ایک عمروی من ماس نے نیزوں بر قرآن بلند کرا کے اور تھکیم یعنی فیصل نافی میں جال اور حبلسازی کرکے ۔ اور دو مرسے مغیرہ بن شعبہ نے معاویہ کو نیزوں برقران میں مام میں نے یہ کی خلافت کے بیعد معاویہ کے نشام ہیں نے یہ کی خلافت کی بیعد معاویہ کے داروں میں کے بی کاری اور مام کی بیعد کی بیعد معاویہ نے شام ہیں نے یہ کی خلافت کی بیعد سے لینی شروع کو اور کی اول مرینہ سے کہ بیعد کی بیدی شروع کو اور کی اور میں مدینہ سے کہ بیعد کی بیدی شروع کو اور کی اور میں مدینہ سے کہ بیدی شروع کو اور کی دور اور کی اور کی دور کی دور

بيت يلغ كے لئے كيا .

یزید نے تخت اشیں ہوئے کے بعد سہ پہلاکام یہ کیاکہ اپنے والی مدینہ (ولیدن عقبہ) کے نام تاکیدی مکیم پھی کالن لوکوت مری بیست لوا وراگر آفل کریں توان پرسختی کرو -

یوں توشرد ع ہی سے حضرت حسین علیدالسلام امیر معاویہ اور بنی امید کی دکشس کا مطالعہ کرر ہے سکتے اور خصوصت معاویہ کا جونا دواسلوک ابن کے پدر بزرگوا را ور برا ورگزامی حسن کے ساتھ رہا اس کا ان کو بخوب علم تھا۔

اگرمین نے خلافت تسلیم نہیں کی توبیدال کے ضمیر کی صداقت وجرا دیتر بید کے خلاف ان کا خروج اسلامی فرض مخا-

مراعد ل ما الدام الدام الرح إداكياك اسكا دومري مثال ادري اسلام مين ميم ونهي ملى -

تیام کریں اہل کوف کے بکٹرت خواط آئے سے کہ کہ ٹیزیدا دواس سے عمال سے تنگ آ بچکے جس ۔ آپ آ سیے اور بہاری وسٹمائی کیے در خوا کے یہال آپ اس کے فصد وار مہوں گئے ۔

 ساكرفرها ياجهادا سائمة جعود فا جا بنت ميرن جيور دي - تو ادهم أدهم سع جولوگ سائفد بوك عقد يسن كرمنتشر بوك، الله الكفره محك دي دار جد كرس جديد -

مقام میربی مقابل سے کوچ کرنے سے پیلے آپ کوایک اونگوا کی ۔ آپ نے چنک کرتین بار امّاالله وانا الدراجون اور انحد مدالله مرب العالمین فرمایا - صاحرا و سعل اکبر نے وض کی کرکیا بات ہے توفر مایا ! جان پرر اِ خواب میں دیکھتا ہوں کو ایک سوارید کہتے ہوئے اُرہا ہے کہ وگ جلتے ہیں اور موت بھی ان سے ہمراہ چلتی ہے میں سمجھ گیا کہ یہ ہماری موت کا پیغام ہے علی اکبر نے کہا ضرا آپ کوید بدو بدو درکھائے سمیا ہم حق پر منہیں ہیں ؛ فرمایا ہے شمک ہم حق بر ہیں ۔ علی اکبر نے کہا جب ہم میں

یں تورت کاکوئی خوف نہیں ۔ بادی النظریں مصرت اہم اسم نے بھی ایک خواب دیکھا تھا جو اسمعیل کے ذیح کی نسبت تھا جس کوک نے دی جمدلاس کا اسمار کا استعمال کے اسمار کا اسمار کا اسمار کا اسمار کی سال کے دیج کی نسبت تھا جس کوک نے دی جمد کا اسمار کی سا

تعیل کرنی جاہی مگرد دک دیے گئے۔ شاپراس دیرین خواب کی تعییل دوہ فرار بریں بعد حضرت اسمعیل می اولا وا ور محدر سول الله و کے فواسے میں کی تقدیر میں کئی جو پوری ہوکر رہی ۔ عضرت حین کواپنی ہلاکت کا ہر حیز رفین ہوجلا تھا اس سے آپ نے امرااللون اور بنی مین المنکر کو فرلفند اوکیا ۔ اور لوگوں کو حق کی حمایت کرنے اور جود دستم کے مقابلے کی ترغیب وی ۔ بنی سطے کے وعدہ اما دیے با وجود آب نے اس کے علاقہ میں جانے سے انسا دکیا اس سے کو دستور اسلامی کی حفاظت واجب مقتلین وعدہ اما دیے با وجود آب نے اس کے علاقہ میں جانے سے انسا دکیا اس سے کو دستور اسلامی کی حفاظت واجب مقتلین

کا بدلہ واجب، مقتولین کے در ناء سے جودعدہ کیا تھا اس کا پوراکرنا واجب ۔ غرضکرآپ قضا وقدرکے تیا رہے ہوئے داستر پراکئے ٹرمینے ہی جیلے۔ اگر چکہ کم ہمت لوگوں کے نزدیک جانوں کا بچا لیناخوا مکیسا ہی قیمتی ہو گرعا لی ہمت را وحق پس حان دیناستے اہم زلیند ادر کامیا بی کمبھتے ہیں ۔

چونکرگریے گئے کے اور دو کنے کی شمک جاری تھی۔ ذہیر بن بیٹین سے کہاکہ حضرت اِن لوگوں سے (جوموجودیں) تاہم کرنا آسان سے ۔ نسبتا اس فوج گراں سے جوبعد آنے والی ہے۔ مگر آپ نے دا الی میں بہل کرنے سے اٹکا رکھا۔ پھر ڈہرنے کہا کہا کہا دکہ اس ساھنے والے گا دُں ہیں جود یا ئے فرات سے کنا دسے ہے جل کوقلعہ بند ہوجا ہے۔ آپ نے گا دُں کا نام پوجھا آ توصعلی مہواکہ کو مقر (کا ٹیا) سے ۔ آپ منفعد ب ہو گئے۔ اور فرما یا عقر سے خدا کی بنا ہ ! آخر کا رہائی سے وود رسر ڈھن پر پہنچالا پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے۔ جواب الک کر بل ۔ ہرمیدان ایک ہوگا میدان تھا وور وور تک دیست سے تو دسے ہست وہند پھیلے ہوئے تھے۔ او برسے جلس وسینے والی وھوپ اور نیچے سے تہتی ہوئی رہت ۔ دیگستان کا گرمی ۔ موسم کی سختی ۔ بادیمو دوسرے دن عرون سعد چا رہزاد مزید فوج سفکہ اپہ کا۔ ہرجہ ندوہ اس مہم پرا نے سے الماف مخا، مواہن نہا د کے جبر سے اکٹیا عروی خواہش برخی کئی طرح اسل مخان سے کھے اور معا خدونے وفع ہوجا ئے۔ اس کے آتیں صفر شین کے باس قاصد بھیا اور دریافت کیا۔ آپ کیوں تشریع نے کے جس آپ نے دہی جواب دیا ہو گربن پذید کو د سے چھے ہے گئے ہیں ان خود ہنیں آبادہ میں ایس مناور کی ایس میں اس سے کھی ہیں ہیں ہوں تو دائیں جانے کے لئے کا موا تیا رہوں ۔ عروبن سعد نے دورا ابن ذیا دکو تھے ہیا گراس ظالم نے کہا ہما دسے پنجے جس ہنس جانے کے بعد شکلنے کا موا بی برانہیں ہوتا ۔ حسین سے کردی کے بعد شکلنے کا موا بی برانہیں ہوتا ۔ حسین سے کردی کے بعد دیکھاجا کے حال اور کھاکہ ایس انتظام کیا جائے کہ معمورین سے چاس قطرہ بانی نہ پہنچ یا ہے جس طرح عثمان بن عفان اس سے محسروم اور کھاکہ ایسا آتھ ہے گئے۔

جنائچہ یہ رمی مسلندہ سے ہل بہت پردریا کے فوات کا پانی بند ہوگیا ۔ اور پہر سے لگا دکے گئے ۔ حضرت ا مام حالیت آگ نے کئی بارع دین سعد سے فہمائٹ کی لارفر مایا یا تو بھے دہیں جانے دوجہاں سے آیا ہوں ، یا مجھے خود یزید کے پاس سے پل یہی نہ ہوسکے تو مجھ سلما لوں کی مرحد پر کہیں جانے دو کہ وہاں کے مسلما نوں پرجوگذر سے گی مجر پر کھی گزر سے ۔ عموی سعد نے ہدر سب باتیں لکھ کہ اِن ذیا وکوسی ایک واصی ہونے کی ترخیب دی ۔ لیکن شمرین ذی البحرش کی مخالفت کی وجہسے این زیادواضی نہ ہوسکا اور قطعی محکم لکھ بھیجا کر حین ا بہت آپ کوہا در سے حالے کر دسے تو بہتر ہے درن اول کی شروع کی جائے ادر ٹود شمر کو نگرانی کے لئے میدان میں بھیج ویا ۔

حضرت امام عانی مقام نے ورحم کی لاائ ال کردات کو اپن ساتھیں اور جا نثاروں میں خطبہ دیا۔ فرما یاخواکی جدت کے خرت کے خواصت مرصل میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اپنی تراشکر ہے کہ قوفے ہمارے گواسے کو نبوت سے مشرف کیا۔ قرآن کا فہم عطافر ما یا۔ دین کی ہم پہنے گزار ہوں۔ اپنی تراشکر ہے کہ قوف سے سرفراز فرمایا۔ امالید الدی موجود ہیں یا میرسے اہل بہت سے امالید الدی موجود ہیں یا میرسے اہل بہت سے بڑھ کو میں درواور فمکسا کرسی کے اہل بہت ہیں۔ لوگر اللہ تم کوجزائے خروسے۔ میں ہمتنا ہوں کہ کل میران کا خیصد ہوجائے ہے۔ غور وف کر کے بعد میری دران کا میری جاموی کے ساتھ نکل جا درات کا وقت ہے۔ میں تعدی کرتا ہوں۔ یہ درفار ہوں کہ جاموی کے اہل بہت رخوا ہوں کہ ہم آپ کے بعد دروہ رمیں ۔ خوا ہمیں وہ وان نے کرتم سے غاف ہوجائے ہیں۔ خوا ہمیں وہ وان خوا ہم آپ کے بعد دروہ رمیں ۔ خوا ہمیں وہ وان خوا ہم آپ کے بعد دروہ رمیں ۔ خوا ہمیں وہ وان خوا ہم آپ کے بعد دروہ رمیں ۔ خوا ہمیں وہ وان خوا ہم آپ کے بعد دروہ رمیں ۔ خوا ہمیں وہ وان کے کہ ہم آپ کے بعد دروہ رمیں ۔ خوا ہمیں وہ وان کے کہ ہم آپ کے بعد دروہ رمیں ۔ خوا ہمیں وہ وان کے کہ ہم آپ کے بعد دروہ وہ میں ۔ خوا ہمیں وہ وان کو کہ ہم آپ کے بعد دروہ وہ میں ۔ خوا ہمیں وہ والی کا دولا ہمیں دو والی کا دولا ہمیں دو والی کے کہ ہم آپ کے بعد دروہ وہ وہ کے کہ دولا ہمیں دو والی دولا ہمیں کی دولا ہمیں میں دولا ہمیں ہمیں دولا ہمیں دولا ہمیں دولا ہمیں دولا ہمیں دولا ہم

پہر حال اس دات حضرت امام عالیمقام عبادت اہلی میں معرد دن ہوگئے۔ ایک مرتب آپ کے اشعار پڑھے
سے حضرت ذیز ہے قرار ہوگئیں توصوت امام نے فرا یا اے بہن اہمیں ایسا نہ ہوکہ نفس شیطان کی ہے مبر مال ہجار
ایمان واستقامت پر غالب نہ آجائیں۔ فرا یا حبر کرو۔ مشیست کا ہی فیصل ہے۔ دنیا کی ہرشے فانی ہے۔ دنکیو بہالے
اور بڑسلم کے لئے دسول اکر صلعم کی زندگی خود اسو ہ حسنہ ہے اور رہ ہنونہ ہمیں ہر حال میں صبر و تو کال کیم درضا کی تعسلیم
دیتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے خند قوں میں آگ دکوشن کئے جانے اور صعن بندی کا حکم دیا حسینی قافل حرف ۲۳
سواد اور بہم بدیل کل بہر افراد پر شمیل مقارم میں برنہیں ہوئین کو مقرد کیا۔ اور صلم

ا نے بھائی عہم کے وقعیں دیا۔ آپ نا قد پر مواد ہو کے سامنے قرآن دکھا اورصف وسمن کے ساسنے ہو کہ بازار اسے خطبہ دیا گا کموا اگر کے حضرت عسلی کا گرصا ہی تغرب ہو تا توصیائی اس کی تعظیم کرتے۔ حضرت موسی کی کوئی نشانی ہوتی قدیم ودی اسے آخواک دو فراکو منے وکھا ان ہے۔ دیکن دا تھیں کیا ہوگیا ہے کہ اسے دوروا سے قتل پر تئے ہوئے ہو۔ کہ یہ یہ دونیا چند اور داس کے درول کا باس ہے درور کر کہ بی دی موار اللہ ہو ا

سب سے پہلے جو شخص اور نے کے لئے بڑھالیادا نای ابن زیاد کا ایک خلام تھا اور اماخ سین کی طرحت سے اس کے مقابلہ کے لئے عبوالشرب عربی نے بیٹی قدی کی ۔ دسوری محرم کوجس روز معرکہ کربلا وقوع پذیر ہوا دو بہر کک توصفرت حین کی طرحت مقابلہ کے لئے عبوالشرب عربی نے بیٹی قدی کی ۔ دسوری محرم کوجس روز معرکہ کربلا وقوع پذیر ہوگا ، وہ بر کل اس میں بن من میں مناز جول نہوگی ، بلکہ لا ایک اور بدی تین کی صوب میں البتہ تعواری دیر میں نماز خود نہری ، بلکہ لا ایک اور بدی تین کرتے ہوئے جام شہادت پیا ۔ حضرت میں ناز خود نہری کی اس معلی کہ کہ اور کے تعرب کے سامنے للکروگوری ۔ پھرا ور لوگ بنی باشم کے لامیے اور کئے دستے ۔ آخرا یک جوان دور ار برا اس میں اس کے مات اس کے مات برائی ہوئے اور کئے دستے ۔ آخرا یک جوان دور ار برا اس مورک باز کا اس کے مات برائی ہوئے اور کئے دستے ۔ آخرا یک جوان دور ار برا اس مورک باز کا اس کے مات برائی ہوئے اور کئے دور نہ نہ اس کے انگا ہوئے اور کئے دور انگا ہوئے دور کہ بات ہوئے ۔ دائنہ برس کے مات برائی کی خوج دور کے اسے دور دور انگا ہوئے دور کے اسے دور دور کا اس کے دور کہ بات ہوئے ہوئے کہ مورک کے مور ان کے ایک برائی کی خوج دور کی ہوئے ہوئے کہ دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کہ ہوئے کہ دور کے دور کی ہوئے کہ دور کے دور کے

ارتفائم سے تعرت دوک لی تو وہی کرجس میں بھتری ہے۔

بالأخر حينى كيبره كرس سالار حبيب بن مظاهر كوتل بوتى بى كويا فوج كى كمر لاث كى . حضرت عباس كوجب دخمنوں نے گر ليا تو تن تنها مقابلہ كرنے لكے حب وہ زخموں سے بہت چوادر كائل جوكر بدقا او بوگئے تو يزيد بن ورقاء اور حكيم بن طفيل سبى نے انس تنہد كرد يا۔ وثن بن باشم ايك ايك كركے جنت سدها دے۔ اب حضرت امام عاليمقام برطرف سے نرخ بين تقے بہرطون سے برد كوار برس دے تھے آپ حس طرف رخ طوائے تقے صفيں كى مفيل المطے دیتے تھے۔

عبدالله بن عادایک ظالم بیان کرتا ہے میں ہزہ سے صفرت پر تماد کرنے کے لئے تو یب بہنجا اگر جا بتا توقیل کرسکا تھا گر گوہ بی کری شکستہ مل کوجس کا گوڑواس کے سانے تارا نے کیا جا کوتن کیا ہورے ہیں واللہ ! بین نے کبی کی شکستہ مل کوجس کا گوڑواس کے سانے تارا نے کیا جا کوتن کیا ہورے بیل واللہ ! بین نے کبی کری شکستہ مل کوجس کا کو میں بلیاں بھی تھیں وہ جلاتی تھیں ۔ دریہ کہ بی حالت تھی اس معدان ہیں آپ کی بہن دین خید سے ابر تعلیمان کے کان میں بلیاں بھی تھیں وہ جلاتی تھیں کہ کوئی آ سان میں بلیاں بھی تھیں وہ جلاتی تھیں اور بات میں اب کے مدب بھی کو اسلام کر دکھا اسے عمر کیا حضرت حبین تہاری آ نکوں کے ساسے قتل ہو جا بیس کے ۔ یہ سنگر عمرو نے مار سے مما ممت کے مدب بھی بائی میں جینے نہ با یا سفا کہ ایک تیر آپ کے حلقہ میں بورست ہوگیا ۔ آپ نے تیر کیا جا بی بائی میں جینے نہ با یا سفا کہ ایک تیر آپ کے حلقہ میں برست ہوگیا ۔ آپ نے تیر کیا جا اور باکھ مند کی طرف ایما سے ۔ تو دونوں جی خون سے بھی تھوں آسسان کی طرف ایما اس کی دونوں جی خون اسسان کی طرف ایما اور کہا ۔ آپ نے تیر کیا جا سے بھی میں نہاں ہو رہ کی خون آسسان کی طرف ایما اسے ۔ تو دونوں جی خون سے بھی خون آسسان کی طرف ایما اور کہا ۔ آپ نے تیر کیا جا دور باکھ مند کی طرف ایما سے ۔ تو دونوں جی خون اسان کی طرف ایما اور کہا ۔ آپ نے تیر کیا جی بائی بھی جا کہ بال میں کی جا طرف کی ہے ۔ سینی میری نہاں ہو رہ کیا جو دفال دوں می خواط نہی گی ہے ۔ اس میں میری نہاں ہو رہ کی ہو نہ کیا جد دھا کہ دون آسسان کی طرف ایما اور کہا ۔ سینی میری نہاں ہو رہ کیا ہو دھا کہ دون اور اس کار سے کار کیا ہوں کی کھوٹ اور کی گی ہو

اللی تبراسکوہ تجی سے دیکھ جہرے رسول کے نواسے کیا برتا وَ بورہا سے بھرآب خید کی وف آتے رفض کو مسیوں ہوا کہ جو ا مسیوں بواکہ بے غیرت وشمن زنا نے خید کو وشنام استے ہیں توفر ایا اگر تم میں دین بہیں ہے - اور آخرت سے نہیں ڈرتے آوکم الا کم دنیا وی سشرانت برقائم ربومیر سے حید کوا ہے جا بلوں احداد باشوں سے معنم فارکھو یشمرنے کہا اجہا الیا ہی کیا جائیگا۔

پھر برطون سے بھالا ہونے گی۔ نیزے کے ۱۳۳ امت کو ارکے ۱۳۳ زخم کھانے کے بعد آپ بہت نیر محال ہو گے۔ ذرط سر بن شرک ہمیں نے آپ بہت نیر محال ہوگے۔ ذرط سر بن شرک ہمیں ہے آپ کے بایس با متوکو رشی کیا ۔ پھر نا نے پر خوار ماری ۔ آپ کم زوری سے او کھوا گے ۔ حین ای وقت سستان بن انس نے کو گو گر کا مشہور رہا ہیں ہے کی اظر سے شمر بین عمال نے اور زیا وہ میں معالک سایات کی نیمار پھر سے ان بن انس نے وہ سرم بارک جے تاجیار سین دوسر میا کر تے ہے تی اقد سس سے جدا کر انداز الب می اجا تھوں ہے۔ انداز الب می اجا تھوں ہے۔

سنوم بوتا ہے بہاں مناصین تا ہے ہاں سکھ ہیں مسلماں بونا

عروبن سعد کومکم مخا گرمسین کی لاش کو گھوٹھ لے کہ ٹالاں سے دوند ڈالا جلت - اب اس کا وقت آیا تو اس نے بکار کرکہا اس کام کے سے کون تہار ہے تو وس آو کی تیار ہوگئے - آخسہ اس تشنہ کام کوشہید کرئے کے بعر سنگدل اور وش شاہیوں نے اس جم اخد مس کرجے سرور کا شات نے اپنے جہد مہادک کا طحط کہا مخا کھوٹے لی کی ٹاہلاں سے پامل کیا گیا بہال تک کہ ساری ہڈیاں دیڑو بٹر ہ ہوگئیں ۔ ٹہا دت کے بھاسی دن جم و بن مصر نے سرح بین بی لین بندیا ہم کی اور حمید بن مسلم از دی کی معرفت ابن زیا دے باس محیمہ یا ۔ میرود مرے شہدا سے مرقام کر کے مثرین ذی الجرفن ، فیس بن اشعیف ، جمروبن مجان اور عروہ بن فیس کی معرفت عبیداللہ بن را و کے بہاں دواد کیا ۔ مننی مهد کریناکا ماقد ، اسلام بی کا بنیں بکد دیا کا ایک بہت براالصابم ترین ماقعدے ادر سلان کہلے تو ایک ملک عبرت سی جسٹن کا کام الدیبام مرد مسال ت کی کے نے بنیں بلک ان تام انسانوں کے سے ایک بٹان ما ہ کردیسے مکت بیبوش مانسان کے حایت کا دیو سے کے کرتے ہیں ۔ چانچ الاِلْعریٰ بالڈکٹا ہے سے

طلحسين الندى الكوت في المُعِسدِ مَعَلَمَةً وَالْعِيشَ فِي السِينِ لِيَ فَسُلِكَ وَالْعِيشَ فِي السِينِ لِي فَسُلِكَ ( وَالْعَالَ اللهُ ال

### تصانيف مولانالنياز فتعجوري

مولانا نیآزنتی دری کا معالعیم از نیز دری کی معرکة الآراتصنیف جس میں مذاہرب عالم کی ابتداء، مذہرب کا فلسند مغرام ب عالم کا تقام کی مطالعیم در تقار مذہب کی حقیقت، مذہب کامتقبل، مذہب سے بغادت کے اسباب پر میرحاصل بحث کی گئی ہے ادر مسیحیت کو علم دیار دیج کی دوشنی میں برکھا گیاہے۔ تیمت و ایک دو پید ۵۱ پید در در در دوری در در اور میں کا در مشکل در شداران در میں ناوی در در دوری در دوری در در دوری در دوری میں میں میں

فات كتمام مشكل اشعاد ادوكا بنايت صاف وصحيح مل جود ضاحت بيان كالطسط و الرائد كالطبط و المائد مكتاب و رد ب

ی بیات میں ہے۔ معہ ایک روٹر ہے۔ ایک روٹر ہے۔ ایک اور در ترجہ جونایاب ہوگیا تھادہ اب دربارہ طبع ہواہے۔ معہ ایک روپ ہرہ ہے۔ معہ ایک روپ ہرہ ہے۔ معہ ایک روپ ہرہ ہے۔ ایک روپ ہرب ہے۔ ایک روپ ہرب ہے۔ ایک روپ ہرب ہے۔ ایک روپ ہرب

مولانا نیاز نتیودی کی معرکة الاگراتصنیعت جس میں نماشی کی تمام نطری دخیرنطری قسموں محمالات ترغیب ان مسلسی ان کی تادیخ دنفیاتی اہمیت پر نہایت شرح وبسط محے ساتھ محققا نر تبعیرہ کیا گیاہے کہ نماشی دنیا میں کب ادرکس کس طرح دائج ہوئی .

ربی بی مبدون ن مرف وج بروی . تاریخ کے کمشدہ اوراق میار قائم کرتے ہیں، ان انسانوں کا مجوع جو تاریخ اورانشائے لطیعت کے امتراج کا بلندترین ا تاریخ کے کمشدہ اوراق میار قائم کرتے ہیں، ان انسانوں کے مطالعہ سے واضح ہوگا کہ تاریخ کے بھولے ہوئے اوراق

یم کنی دل شرحیتی بوشیده بین جنیس مفرت نیاترکی انشا نے اور زیاده دکلش بنا دیا ہے۔ تیمت مدود رو بے مرائق دار بال مرائی نیاتر کی انشا نے اور عالمان تمبید کے ساتھ مبندی شاعری کے مہترین منونے مبر کی میں میں موجد بات مجال ان کی تشریح اس مجال موجد عربی مرائد میں مرائد موجد عربی مرائد میں مرا

جذبات محماسا ان کانٹری ایتخلیق انواز میں کی کئی ہے کہ دل بیتاب ہوجا تا ہے اردو میں بربیای کاب ہے جواس موسوع پر تھو کئی ادرجس میں سندی کلام سے بیشل منونے نظرات نے میں ۔ میں ۔

یے بروپید کا بھیے ہے۔ ایک انداز کے عنفوان شاب کا کھا ہوا طویل افسار جس سے انسا نہ نویسی میں ایک نئے باب کا آغا ذہوا ا ایک سناع کا انجام اس کا ایک ایک جادعن دعشق کی تمام لمنڈ بخش کیفیات سے معود سے یہ افسار اسٹے بالا شاہد افشاء کے محاط سے اس قدر مبند چیز سے کواس کی نظر نہیں ملتی ۔

فقاب المفرجان كو على دان المن كاعجوم من بالأكياب كمارك كاعجوم من بالأكياب كمارك كك باديان طرقت ادر القاب المفرج المن كالمودي من المارك من من المن كالمودي من المن كالمودي المن المن كالمودي المن المن كالميان المن المن كالميان المن كالميان كالميان

### باب الأشفاد الطلاق مرّبان

سآز فتحبوري

تىنىدى جەنب مىلائىتى مادى كىجە ئوما منورىك فى كەك سىشالىكىدىك مادىمسىدىللاق كى باب يى خالىلىسىكىيى يىنىنىدىكى م بىجى يى خالىمى قرقى ئىقلەنغرىكى سىسىلىكى مەم يىنىڭ كويىش كىياگىلىك .

طلاق كستعلق برنائ كتب فق عمداً برنيال قائم بوكياب كداس كين مودي بير - رجتى - بائت - مغلظه

رجی طلاق تودہ جے توہر جروقت منسوخ کرسکتاہے ، دو سری باتنہ وہ جس کو سنوخ کرنے کی صمعت بیں دوبارہ رہم ہملے اواکٹا جدگ۔ اور تیسری (مغلنلہ) جرسکے بعد مطلق بیوی سے حرف اس شرط پر دوبارہ نمل جوسکتاہے کہ اس کی شادی کسی اور سے ہوجلے اور خلوت میح سکے بعدہ اس سے طلاق حاصل کرے۔

ای کے ساتف عام طور پر پرخیال ہی قاتم ہوگیا ہے کہ اگر ایک ہی وقت بیں تین بارطلاق ویری جاتے تو وہ طلاق مغلَظ سمجی جاتے گئے۔ اسی طرح مسئل مترت اور خلتے ویٹروک باب بیں ہی بعض مخصوص خیالات ذہن شئیں ہوگئے ہیں اور اس کہ آپیں انہیں تمام سائل پر گنگو گئی ہے اوران دلائل کی نا پر ج کی کر کام مجیدسے اخ ذہیں ثابت کیا ہے کہ خدلنے صرف دوطلاق س) انڈکو کی تاب اور تیسری طلاق علط تعریب تاب تاب قرآنی کی۔ اس سلنے بیں انہوں نے عدت و خلتے دغیرہ کے بھی تمام سائل پر مفسل گفتگو کی ہے اور فقت کی مروج کما ہوں بیں جافتانی فائد نا ہے۔ جانے بی ان کا بھی ضرفاً ذکر کیا ہے۔

مولانا تمنّاکا شماران طمارین بی جوحرن دیم دستار بندی کی بناپرعالم کہلاتے بیں بکدوہ ان کا پرهلم فیعنل پرسے بی جہوں نے اپنی ساری عمرطا مو دکتیق میں برکروی ہے اور تعلید فین کہی وہنا شعار نہیں بنایا س سے اہمد سے اس سستار پرجہ کچوں کا ہے وہ صرف ان کی ذاتی تحقیق کا نیچہ ہے اور اگران کی تھریجات و ترجہات کوسا سے رکھا جائے جن کا تعلق میاق وساق ترآئی کے علاوہ عرب کوسے بھی ہے تو یعیّناً ان سے اخلات مشکل ہے۔

بعن حقمق کی تر بانی دے کرچیٹ اماصل کیلہ اور میں ہی اس سے متعق ہوں کیزکر و عیمنا مرت ، ہے کہ خات طلقها کان محل لمعن بعد حفى منكح ما مداولا مي طلقها كى صميرات انيت كامري كياب ظاهري كوم ي كوضير سه قريب ترمونا جابي الا مه مرجع دی سیج و فیما افتال ت بی پرسٹیدہ ہدین وہ ورد جرف فدر دیکے طلاق ماصل کی ہے۔ اگراس سے مراو بروہ ورت برق و تسريع با صان" ديا بقول نتما - طلاق ثانيث يا مقتل ، يح بعد كذاد مح جاتى يه تومير فان طلقها والى آيت اس كم بعديماً ا عابية متى - تاكه يهم عام بوجايًا الد و فيما افت ب عبد ك عرود تدمويً .

کین ام ہنسوس بھے سے ہٹ کراب میں موٹ ا تمناہے یہ بچ جنا چاہتا ہوں کے اگر پر کم حال بنیں ہے تورہ مودیں دج حصول طلاق کے لئے ہے حقوق سے دستہمار نہیں ہوئیں، تعلی طلاق کے نفاذ کے بعد اپنے طلاق دینے والے شوہرے مدارہ مکاے کرسکی بیں یانہیں اور اگر کرسکی ہیں تواس کی کیا صورت ہے ؟۔ اگر دھپ ٹیال مولانا تمنا) ان کے لئے یہ صوری نہیں ہے کہ وہ وومرے شخص سے ثنا دی کرکے الملاق حاصل کریں توقرکان نے اس کی صوحت کیوں نہیں گی۔جب کر یہ رہم دحلالہ ، جرفبل ازامسلام عربوں کے پیہاں بکٹرت رائخ تھی ،خودرسواللہٰ کوبھی پیسندر متی ۔ کلام جیدیں لملاق کا ذکرسورہ بعرکے علاہ ، ووسری سودتوں پس بھی پایاجا کہبے لیکن طلاق کی تعیّن ہیں کامکا کے ساتھ مورہ بقری انہیں آیات میں کی گئے ہے بر برولانانے گفتگو ک ہے ، اسلے ضویت بھی کریم حلالہ کی خالفت بوری مراحت کے ساتھ اس محکر کردی جاتی اوراس کی اجازت کی معدت یں ن دی جاتی خاہ حدت نے خدبی کھ لے دے کر خلع یا طلاق کیوں نہ حاصل کی ہو اکر یا کماجائے کہ وسزلہ اس مورت کی سے از خود طلاق حاصل کے تربیراس مرحک سزاکیا ہم گی جسنے اپنی بیری کو پھلیفین نیا كراس معتك بجود كدياك وه ولا ق ماصل كرف كا بي حقوق سي ومتروار مون برواض مكت ماليا كي نهي -! اگرام استثناء کے سلسدیں والدجال علیعن جبنی آیت پیش کردی جائے جس میں مرودں کا تقوق مورثوں پرظام کہا گیا

ے تواں بات ہے۔؛

اس بی فک نیں کرستلالاق اسلام کابٹا ہما ہوا مستلہہ اصاص الحبن کا جُلاسیب وہ احادیث ہیں جن کے پیش لفر بمكسى مطنى تيولك وبينج برميوري

مولاناکا بدارشاد با مل درست ہے کہ ایک یک انما کرسائل شرعہ میں موسوے احادیث کے ا بار نے دصرت فقاسلای كم تما عقايدا سلائى كوجرعت كرك دياب اوران كوسلين ركوكريم يقيناكو تى حتى ييْصل بيركرسكة ، ليكن ان سے مغرى بيخون صورت نظر فين آنى ، كيونك قرآن جيد تما فقى سائل كو يجيط نيس ب امد فقها - كوجود ا ماديث بيكا سهارالينا بالمرتل بي ميع و غِرْمِيح مِي شَاكَ بِي . خَالُوا ي سِيِّد لملان كُولِيج كرِّرَ آن بِي اس كي رسي مورث تومتين كردي كيّ بدليكن جذبا في جنيت سعجني مبت سى صورنين اوسى بين كون كفتكونين كاحى \_ اگر يكاجائ كرة مات قرآن طلاق وخلع كى تما إد مكان صورتول كومي ميداي توپیوسجه یں نہیں آ گاہے کہ انہیں کیوں ایسی زبان پر اپین نہیں کیا گیا کہ اہمی اخلافات کی گمجا سنی بانی زرہتی۔

بات عب كتؤن كانشرى وينيت مون اصل مك المعدب المدنوي سائل بن سنت بنوى إعمل معار سے استا وحروكا بوجاً ہے۔ لیکن اس سلدیں پریر موال سائے آ گاہے کہ اگر اس باب یں بربلتے اخلات احادیث یا عمل صحابہ م کسی تعلق نتيح تک د پنج سکيں توبميں کيا کرناچلہيئے۔ اس کلجاب موندبي بوسکاہے کہ اس صورت پس خود بم کواجتها دسے کام اپنا انگاء قياس ، دائدا مداجان سي زاده بندمير ادرس كوتران إك عم وحكت كتلب

یر کتاب دیدو برین احزیزه آرش پرلیس ۲۰۰ لل بای روز دُمکر سے حاصل کی جاسکت ہے۔

## بالستفسار

تقويم ساكا و برماجيت دينار و درتهم وغيره

(بيدعلى مرتفنى صاحب كالياديد اجين)

سندعیسوی و سند ہجری کا تعالق کو بعن کتابوں سے معلوم ہوجا تاہے لیکن لتوی ساکا الا تقویم ساکا الا تقویم ساکا الا تقویم بکرما جیت کا لطابق اگر سندعیسوی سے مقصد و مہو توکیا کیا جا سے در اسی طرح در مار در تم

اُرددین ایک لفظ حبت مین دایج ب جید " ایک خبت ، دون کا " وفیره سومطلع فرملی که اس سے کیامراد ہے ؟

(ککار) دریم مندوستان میں (تعیافی منسنکرت کے مطابق) زمان یا عبد کی تعیم جگوں پر کی جاتی کتی اور مرج اربزارسال کا ذمان اس بات پر ایک کہلاتا ہے ۔ موجودہ حبد کو وہ می جائے ہیں جس کی مدت بھی چاربزارسال میونا ہا ہے۔ لیکن اس بات پر سب متنق نہیں جس ۔ چنا کی امبین اس بات کے کرشن جی کے بعد ہی (جو سندا ت م میں یا کے جائے ہی ام طاقی دوال اور می آب میں میں باز ہا ہے کہ کرشن جی کے بعد ہی (جو سندا ت میں یا کے جائے ہی ام طاقی دوال اور می آب ہوئے ۔ لیکن یہ تعیم وہ نہیں ہے جس کا تعلق سال یا مہینوں کے تعین سے ہے ، میدوستان بھیشہ سے مختلف رجواؤوں میں شار ہا ہے اور سب نے اپنی ابنی جگر مختلف جنزیاں بنا رکمی تھیں، لیکن کہی کہی ایسائی بھیشہ سے مختلف رجواؤوں میں کسی ایک مار ہونے لگا، ایک میں جائے ہی اور اس کے زمان سے جوئی کا شمار ہونے لگا، ان اس کے مورث اعلیٰ ہوگئی مدی عیسوی بی قائم رہا ۔ اس کے مورث اعلیٰ کا ویہ نا اور اس کے دوائی ہوگئی ہوگئی مدی عیسوی بی قائم رہا ۔ اس کے مورث اعلیٰ کا میں ساتھ یا ساتھ ای ساتھ ہوگا اور اس کے دوائی میں جوئی میں ہوا ۔ اس کے مورث اعلیٰ کا میں ساتھ یا ساتھ میں ماہ کا احتماد کرنا پڑے تھا اور ہسک مورث اعلیٰ کا میں ساتھ کے مطابق ہوگا اور ہسک مورث اعلیٰ کا میں ساتھ کے مطابق ہوگئا ۔ اس کے مطابق ہوگا ۔

دوسری تقویم جزریا دہ متبول ہوئی دہ تقویم سمبت ہے جس کا آغاز وکر ما جیت فرہ زد ائے احین ( اینی شرهدق م ) عبوتا ہے۔ اس مئے سمبت سال معلوم کرنے کے لئے عیسوی سن جس شھ کا احداث کرنا پڑھے گا اور س الله المرام برابر موقا مستن سمبت سال کے ۔ شہنشا واکبر نے ہی سن اہی جاری کیا تھاجس کا آفازاس کے سال بخت نقینی استان ہم ہمی ا مستعلم مسیوی) سے ہما تھا -

(دببالد) یہ اصل میں علائی سکہ تھا یا زنطینی عبد کا جے کمدند بعد معدد کے تھے۔ آنا بھرداسالام میں (مردان اس میں مردان کے دار کے اس دوی سے کو کئی اینوں نے بیا اورائے دنار کے اس دوی سے کو کئی اینوں نے بیا اورائے دنار کے گئے۔ تیر صوبی صدی عیسوی میں اس کا دواج ختم ہوگیا۔ لیکن عواق میں دہ مجردائی جوا اور اب تک اس کا جن باتی ہوتا ہے۔ اس کا وزن ۲۰ گریزی سکر عساب سے ایک بو ندا سٹرنگ ہے۔ اس کا وزن ۲۰ گریزی سکر عساب سے ایک بوند اسٹرنگ ہے۔ اس کا وزن ۲۰ گریز کا مورائے ۔ وزن کی حیثیت سے اس کو ایک مشال کے برا برسمجنا جا ہے۔

( حدرهم) با نری کا سکر ایران کی ساسان مکومت کا جے عربوں نے بی اپ بال دائک دکھالونان س اسے عسم کی مصل کے سے اس کا دند و درہ کا دند و میں اسے عسم کی میں کے میں اسے میں کا درہ کا کی است کے سے اس کا دند و درہ کا کی نسبت با کی جاتی گئی ۔

(قیراط) ، دن ہے دینار ۲۲ دیں حد کے برابر -

(س مال) عاندی کا بڑا ہوروپی سکہ بواٹھاروی ، انیسویں صدی یں ممالک اسلامی میں رائج ہوا۔ موجورہ ایران میں اسکی قیمت ڈیڑوینس سے برا ہر ہے -

(دانق) جهدد الك مجى كتة بير- دريم كالبي بوتا مما-

( تشککر) جاندی کا چیوٹا سکد عبد مغلیر کا مهندوستان میں مواہویں صدی تک دائج دبا اعدا یران میں انیسویں صدی تک ، اس کا وزن ، ۵ گزین مقا۔

(حبير) عربي نبان من دانكوكية إن جوب كاظ دنان دريم الي تصور كيا جا تا كفاء

اسی سلندیں اوتیہ ، تیر، کر، ماتع ، قنظار، دقل وخیرہ مخلف اوزان دیپلنے اوری یں اوران میں دالم ہیت م مشہور ہے جایک پونڈیا نسست سیرکے برابرہوتا ہے ۔

مكتبه اوب جديد كى غليم بيشكش درية يدية المستقدمة المستق

OF OF KAN

الم الدودنبان مين عم داوب اورانتقاد كا منفرو تماننده الدونبان مين عمد داوب اورانتقاد كا منفرو تماننده الدونبان منفرو تماننده الدونبان عقلت وسنوركاب باك اوب فقيب الها علم دفن ، تهذئب وثقا نت ، تمدن ومعاشرت اور ادب وزندگی محمننوم موضوعات بر محیط -

جس المرشار والكِ متعلى ميثيت كى ادبى دسا ويزب اور عك وم منات إلى دفر المرس ( مكتبه ادب مدير) ه ادبى دور الهور



--شعفت عظمی ڈیرہ غازی خال

یہ اور بات ہے وہ برملانہیں کرتے ترسے فقیر مگر اعتبا نہیں کرتے وہ بے سبب توکسی پرجنانہیں کرتے ہم اس امید پہ ترک وف انہیں کرتے دہی جو یاس مجت ذرانہیں کرتے

ہمارے حال بہکس دن جنا ہمیں کرتے یہ رنگ دنوری دنیا فظ رنوا زسہی صرور کوئی خطاہم سے بھی ہوئی ہوگی کہمی توان کو ہماراخیال آئے گا ابنی سے ہم کو مجست کی داد سے مطلوب

درحبیب پر جاتے ہیں بار ہاشفقت درحبیب پر دیکن صدا نہیں کرتے

الطائشابر

دل خود سے برگماں ہے مگرجی رہے ہیں ہم مرزخم جاوداں ہے مگر جی دہے ہیں ہم خود زیست مرگراں ہے گرجی دہے ہیں ہم ہرسی مائیگاں ہے گرجی رہے ہیں ہم کمایا ہے ہرفریب بہاروں کے نام بر شآہر ہمارے عزم تمت کی واد دو

ساقیااک جام، ورز تشنگی ره جائے گی دارستان ذندگی بے کیعن سی رہ جائے گی

بےخودی جاتی رہے گی بے دلی روجائے گی میری آشفنہ سری کا ذکر گرست مل نے ہو

بىلىلىش دواب كوائى، تۇمىنىدى ئەسانىچىدا كىلىپ ئىنداكى ئاخداكوكبال نىندى ئەسانىچىدا خدانكردە اگرىمى دن حراشىنول ئەسانىقچىدا

کے مدیث الم منائیں، ندوازداں مین مرالیں یہ دا دموج فناہی اُکھ کر تبلیک تو بتا کے شاید جھتے ہو بتکدے سے لیکن مگر فدایہ بتاؤسٹ ہر

جائزہ لیں بھی توارباب گلتاں کس کا موسم گل میں سلامت ہے گریباں کس کا ہم توساتی ترے کہنے سے چلیا کس کا دیراں کس کا کہیں دنیائے دفایس ناندھیرا جا جائے دل کھاتی ہے تواے شدت تمالکس کا فیصل نے فیض اُٹھاتے کہیں جواہل صفا سے اگرم اُٹھاتے کہیں جواہل صفا سے اگرم اُلی سے کیول ہو چھے کوئی اسمین نقصال کس کا اس سے کیول ہو چھے کوئی اسمین نقصال کس کا

منظرصدلقی اکبرآبادی حن کامبی عبیب عالم ہے گاہ شعلہ ہے گاہ شعلہ ہے گاہ شبنم ہے اپنے غم کا بنا دیا محسور م عشق سلجمارہا ہے صدیوں سے کتنا پُر جج زلفت کاخم ہے حنا ووشق کے مراتب ہیں فرق تو ہے۔ گربہت کم ہے حیا ووشق کے مراتب ہیں اپنی ہی وسعت نظر کم ہے حبوہ فرماییں وہ ہراک شیں اپنی ہی وسعت نظر کم ہے

زندگی نذر حادثات مهوئی رقعی بسمل به ختم بات موئی میری مونس در مخم کی دات مهوئی انجسم صدلقی اعظی شادکامی کی جب سے بات اولی غفرہ و نازحسن سے جل کر حبس کو انجم نرکہ سکے دوشن

# مطعالجموملو

اُدود کے ممتاز شاعر سکندرعلی وجد کا مجدی کام ہے جے مکتبہ جامعہ وہلی نے سفید با کیدار کا غذ پرخ معبور ا اوراق مصنور کے ماک دیدہ ذیب سرورق کے ساتھ شالئے کیا ہے ۔

وَجَدَّوْرَ شَدَ هُ اسال سَي سَعْرَكِهِ رَبِعِ بَيِن اورا بِي مُحضوص الدائ فكرداسلوب سخن كے سبب ده كسى تعارف ك الله بنيں دہ اور شايد بي وجہ ہے كہ رسم عام كى تعليد ميں انفوں نے اپنے كلام بركسى سے تعارف يا بين لغظ كھا تا لمين نئيں كيا، اس سے بہلے بھى ان كے دو مجموع مله و ترنگ اور "آفتاب تازه" منظر عام برآ بھے كے اوراق مقود، وراصل ان دونوں كى از سر نوتر تبيب و ترئين كا دو سرانام ہے . اس كے مطالعہ سے الذازہ موتا ہے كہ وَجَد كو كردوبيث كى نير نگيوں زدگ كى اخل تى قدروں اور شعروا وب كى كاسيكل روايتوں كا شديدا حماس و پاس ہے اور حيث تا بہى احساس أن كے انداز سخن بى دلك ي اور انغزاد بيت كارنگ بعترا ہے ۔

یوں تواس تجوعہ کی غزلیں بھی خوّب ہیں ہیکن حصّہ نظم پرخوبتر کا اطلاق ہوتا ہے۔ گہوارہ مسیح - ایلودا ۔ موسیقی ۔ مزدور فی کاپنیام - دفاصہ ادر کا دوان زندگی دغیرہ انسی پاکیز ونظمیں ہیں ، جونظم جدید کے سرمایہ میں اصّافے کی حیثیدے دکھتی ہیں۔ لیکن حس نظمی - دجہ "کا شاہر کا دکمہ سکتے ہیں وہ "فقش دنگار" ہے ،

کاب مکتبهٔ مامعد کمیدهٔ مامعدنگرنئ دبلی عشت سے صات دومپیریں مل سکتی ہے ۔

م خصر المسترائ الرابد كا تذكره ميه جه كراست على كرامت في مرتب كيله . تذكره نگارى كادداج ومذاق اب المستراب من م الب مسترا من المسترا من المرشودادب كي مردى اور تفسيل تاريخ مرتب كراسيد تو پيراس سليد كوكسى مذكسى ولايات كو مجعظ ميں برى مدومتى سيم اور تاريخ نگارون قاد اور با كار المان الماريخ نگارون كوايسا مستند ما فذوموا و با كار آبا تا ميه جكسى اور طرح ميترين اسكتا . شايده كلان كراسى افا ديت كربيش نظر يه زكره ترتيب ويا سيم -

لیکن اس تذکریے کا انداز قدیم تذکروں سے بہت مختلف سے اور یہ ہوٹا نہی چاہتے تھا۔ پہلے اکٹوں نے اُڑلید کے شعرا رایک عملی تبھرہ کیا ہے۔ اس کے لعد ہرٹاء کا اتھا ب کلام دے کرآخری صفات میں ان کے مخترحا لات ڈندگی درج کرفسے کے ں۔گویاس میں تنقید ، انتخاب اورسواغ ، تینوں کی خوصیات ٹنا مل ہیں۔

ادبیدیں ، اڑیا ، بنگانی ۔ تیلکو۔ اور اردورہی دبائیں بوئی ماتی میں دسین اڑیا کے سوائسی اورزبان کا حلقدا اڑ کچر ادم رسین نہیں ہے ۔ کھر بھی یہاں کا اددوخواں طبقہ زبان وادب کی خدمت سے فافل نہیں رہا ۔ گرامت علی صاحب نے اس تذکرے کے ذرید اس خدمت کوسرا باہے اور شعراے اڑ لیسر کی او بال کا وق کا دیکار (مہرزاً الع محنوظ كرديات .

تذکرہ ۱۷۵ صفحات پرمشمل ہے ادرتین دوسے میں او لیرار دوسیا شرودیان بازاد ، کشک<sup>ے ا</sup>سے حاصل کی جاسکتھے۔

منغه فكرؤكامي عشا ا 'مانشر د-

ا (سرابی مدیره

قیمت ۱۔ تین روپے

« ببب » کا اختتایی شمارهٔ حبس کب و تاب کے ساتھ سا سے کیا ہے وہ صرت یہی نہیں جا ابسیم درا نی کی ادار کی اُڑا کامظریے میکرمسلسل وتی دو سے کے امکانات کوہمی دوشن کرنا ہے۔

زيرنظر شاربيس مقالت - الفلف غزلي - تبصرے مذاكرے - دوسے ـ كيت اور ترجي اسب كى الائدا و وجود ہے۔ یہ نمائندی محن ظاہری یامطی نہیں ملکہ الغرادی و معیا دی ہے۔ اوراس بنا برکسی ایک جعة کو ووسرے ہ يرترجي ويناآسان نبيس رمجاتا - يورجي مفالين ك محدكو "سيب يكاسب سيقيتي موتى كبدسكترس - بات يرب كراس معيارى دوسرى جيزي توبعن ووسرم برجول يس بمى ديك كوط جاتى بي الكين اسدرج متنوع اورمعياري والم كبيراك مكر درامشكل سے نظرات بير - سادے مقالات حرث يبى نبير كر كم رئلى دفنى واقعيت كے حامل إل فكرونكير المدنتيم خيرمبي مين - واكثر الوالليث صديقي - شان الحق على في جميل ما بني اور شميم احد ك منا لات الحفوص الا نے قایل توم میں کروہ آپنے پڑھنے والول کو حرف جسجعد رُقے نہیں ہیں عکدمقاد سے رہی بہنوان کرنے پرمجبوری کردیتی ترجے کے سعے میں اگر علی وفئی تحریروں کے ترجے می شائل کر لئے جائے قریہ حصدا ورمبی وزنی موجا تا۔

خخامت ۱۰ م ددمخات رکتابت وطباعت لپسندیده - کافذسفیدر

قیمت ۱۰ یتن دو ہے پہاس ہیسے ۔

شعرائ دہی میرورد ہی کی ایک ذات الیسی ہے جن سے تعدّی کا بلا اسٹسندا ستنے احتراث کیا ہے ہماں کے میرتقی جی آج انخيس « مرسلسل خدا پرشال – ادرٌ حضر قا فلهُ ا بل عرفال • كيف پرمجبود بهوسكة . ان كی خوداحمّا دَى كارعا لم مخاكرنا ورشا ی بنگائها یس تمام اکا بردبلی اوراق بریشاں کی طرح اوھرادھرمنتشر ہوگئے ۔ نیکن یا پنی حکمہ سے نہ ہے اور شاعر ہونے کی حیثیت سے وہ ا درجه مقبول بوے کراسا تذہ سخن کی سرفبرست میں میراور ورو وولوں کانام ایک ساتھ نظرات اے۔

درد کومونی شعراد کالمام سمجاحاً ما سے لیکن اس سے نہیں کدوہ ایک معدیث باب کے جانبیں تھے بلک اس بنا پر کہ وہ خود کا برسےصاب مل دولیں سکھے۔

ان كى كام كا بيئر حمة وحدت الوجود ك جذبات بيشتل يه اوراس الداز سع كديم اسع باكسانى احتى مجازى بركو کرسکتے ہیں ۔ حیفت کومجا زکے پہائے میں بیان کرنے اور دمشا ہرہ حکمتا وہ وساغ کے ننگ میں بیش کرنے کا بہی اسلوب دراص ال كلام مين دكمشى كاسامان بريداكرة سيء

افسوس بے کہ در وہ ایمی کچے ڈیادہ کام ٹیس ہوا۔ چند مضابین اورایک ودمقدموں کے سواہ ورکھ کینیں ملتا . حتی کومتن کے مکمل موٹ کے سامقدان کے دیوان کا تسخد کھی دستاری دستاری ہے ہوگرہ کھی ہے ہو کہ انداز میں موٹ کے سامقدان کے دیوان کا تسخد میں ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ۔ اس سے اب ماک جتنے نسخے ہوں در کے شاکع موٹ کی ان جی ان جی اس سے مہتر خیال کر ٹاجا ہے ۔

مقدمین واکشرماحب موصوت فی تعدید اس کی ایم مسائل اوردد کوشر عمری کی وضاحت کے ساتھ اوردد کے شرع محری کی وضاحت کے ساتھ ساتھ روی تحدیث اور شاعری برمی بہایت باکیرہ مجت کی ہے لیقین ہے کا ان کی یہ کا وش ملقہ علم وادب میں برلط استحسان دہیمی

از . محد خینداند میلواری از . محد خینداند میلواری ایجار استاد می ایجار ا

عنه كا يتده محود عالم . اليم سعوداً إدكرامي علا

اس کتابیدمی مولعن نے متعدد تاریخی موالوں کی مددسے یہ بنا یا ہے کہ سائنس اورد وسمرے علوم فنون کی مبہست سی ابوات اشال گھڑی ۔ بند ولم ۔ محکہ ڈاک ۔ وقیق بھائٹ ۔جہازی بڑا ۔ لمیا دسازی ۔ دوربین اورمصنوی جا ندوفیرہ جنعیں آج فزل اقوام کے افراد سے منسوب کردیا گیا ہے حقیعتاً مسلمانوں کی ایجا وات ہیں ۔

نین ہے کہ یک بوان فوجوا ول اور طالب علول کو احساس فمتری سے کہات دائے کا جوابیت اسلامت کے کار نامول

ك الانت بوي كرسب ، مغرب مي كوساري الجاوات وتخليفات كاسر مي خيال كرتي و

واکثر عزیزا محدے کمشوفات والما مات کا مجو عدہ ہے جو دفتر بین الاقوامی ردمانی کانفرنس سری تگرکشیر سے شائع ہواہے ۔ اس میں معنف نے اپنی ۲۷ سالہ رومانی زندگی کے تجربات بنام مدیلے مساوقہ ورج سئے ہیں ۔ بغول معنف ، احتری رومانی ڈائری جس میں خوابات وکشون و غیرہ درج ہیں، کا دیبا چہ ایمی بالا تساط شائع ہور مانقاکہ ہاتف کی جانب سے اطلاع ملی کر عنوان بجائے زینت الکشون کے عجة السائلین رکھا جائے۔ جنام بھراس رومانی ڈائری کا نام بجائے زینت الکشون کے مجة السائلین

مجرِّ السالكين مع رنت الكشوف (مدامل)

مکام! آسید: ابتدائی مصرص میں معنعت نے " بشادت کے درجامت، الہام وکشت - دیرارد کام ۔ مکا لمہ ونحا طبہ - انوار دیجلیات -ادراس طرح سکے متعدد دومانی مباحث پرقلم انتھایا سہے ۔ ذیرشت الکشوٹ کے تحست آتا ہے -

جمة الساكلين من معنف في اسن كمشوقات دالها المت كي تفعيل دى سبع البول معنف النيس قوت روحاني المرالقا ورجيلان معنف في معنف النيس قوت روحاني المرالقا ورجيلان مسك سلد سعا ورفكر مديد مرفد فلام المرالة علم المراك من مرتب معنف في مرتب و منافرة المراك من المرتب و منافرة المراك من المرتب ا

ملاب برقبت ودج نہیں سے ۔

بنگامپاکستان . فردری ۱۱۹ ۱۱۹

خردوس کوش است و دندان برصاحب کی دا بستانی کا میده کام بد داس می تعلقات و ماهیات و غزیس انفیس و تعلقات تاری ، خردوس کی اندو است کا ما که و الذت دروی می بیت می می بیت کی سامان موجود سے دراس می دندان برصاحب کی دا بستانی کا سامان موجود سے -

بنیادی طور پرجوش طریانی فزل کے شاع میں اور شایداسی سے اس مجوعہ میں غزاول کی تعداد، دومسرے احمات کے مقلع میں بہت مقلیع میں بہت زیادہ ہے ۔ان غزال میں زبان دبیان کا صفائی، خیال کی پاکٹرگ ادراسلوب کی نیک کے کہ لیے آثار سے ہیں کہ جوشاع کے استاد فن ہونے پردالات کرتے ہیں ۔ چنداستعار دیکھتے ،۔

دامن کے جاک ہوتے ہی آبھرے ہی لی گواغ چو نکے ہیں یہ بھی میں کے آثاد دیکھ کر دی

اس قسم کے پاکیز واشعاری اس مجوعہ میں کمی تنہیں ہے ۔ لیکن مجینیت مجموعی جوش طسیانی کی غزلوں میں وہ مرکزکشش نظرنہیں آتا جسے روح تغزل کانام دیاجا تا ہے ۔ اس ور رمعلی موری ہے جوش نے زیادہ ترطری معرعوں اور قدیم اسالذہ کی دمینوں میں طبع آذمائی کی ہیں۔ اس میں شک نہیں ریاضت فن کے لئے ایک فاص عمر تک یہ طرز سخن گوئی مغید تا بت ہوتا ہے اور اس کے بغیر کام میں سنجید گی و پندگی نہیں آتی ، لیکن آخر آخر شعروسین کے باب میں ہمیں اس بات کو نظر اخراز ذکر نا جا اس کی معرف کی معرف اس کے نظر اخراز ذکر نا جا ہے اور اس کے بغیر کام میں سنجید گل و پندگی نہیں آئی ، لیکن آخر آخر شعروسین کے باب میں ہمیں اس بات کو نظر اخراز ذکر نا جا ہے اس میں اس کے بات کی معرف در بے جا سے آئن میں کیا حاصل آئی ہمیں کیا ماصل آئی ہمین کے اس کے بات کی در ب

اس مجوعه کی نظول میں "بسنت" مرسات" مالی داس و مجذبی افزیقد اور برسات آئی ہے " معوصیت سے قابی ذکریں - مربات" کا میں اس کے کداس میں غزل ونظم دونوں کی خصوصیات سمٹ آئی ہیں ا قابی ذکریں - مرباعیات" کا حصتہ سے بھی بہترہے ۔ اس سے کہ اس میں غزل ونظم دونوں کی خصوصیات سمٹ آئی ہیں ا

أتقاريات

مولانا نیآز فتیودی کے معرکة الارا ادبی - تحقیقی مقافات کا مجوعر جن کی نظر نہیں ملتی مرمقال اپنی جگر موان افر اور معجزہ اور ب کی حقیت رکھتا ہے - اور وزبان ارود شاعری، فزل کو ان کی دخیار ترقی اور ہر برائے سائ کا مرتبہ متعین کرنے کے لئے اس کتاب کا مطالع بھیایت خردری ہے - یرکتاب ای امریت کی بنا پر باکستان کے کالجول اور یونیورسٹیول کے اعلیٰ امتحا نات کے نفیاب میں واضل ہے - اہمیت کی بنا پر باکستان کے کالجول اور یونیورسٹیول کے اعلیٰ امتحا نات کے نفیاب میں واضل ہے - اہمیت کی بنا پر باکستان کی کالحول اور یونیورسٹیول کے اعلیٰ امتحا نات کے نفیاب میں واضل ہے ۔ اس کار دائیں میں اور ہے ، و پیسے نام کی دو ہے ، و پیسے دی کارون کی متا

مِندوستان مِن تركسيل زر كا بيشه

على خيرفال. عمل كمقران كلال - دائے بريل - يو بي

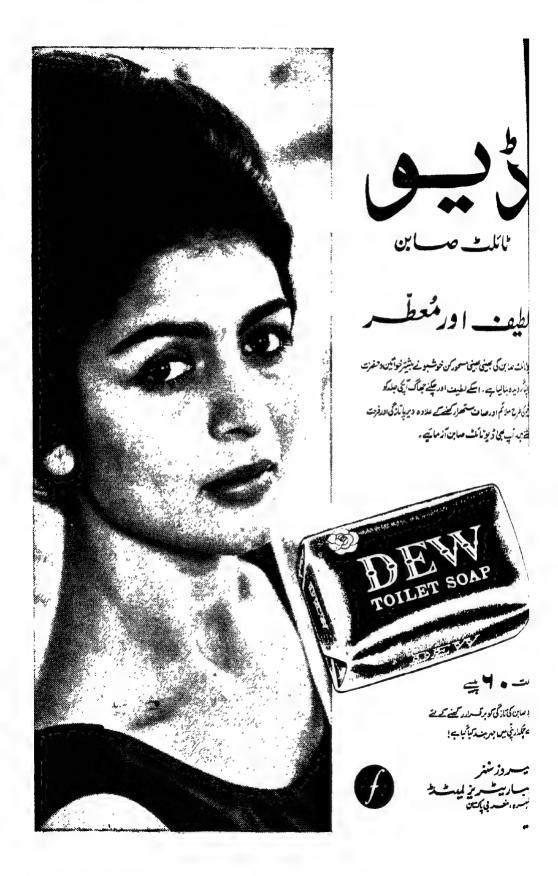

A A



کاری اقتصادی تقی دولت ہی کی مربُونِ منت ہوتی ہے

پاکستان اقتصادی ترتی کی دواری بری ترزفتاری کے ساتھ آئے بڑھ رہے اوراس دفیا ترقی میں اسٹیٹار راومینک کمیٹار سجرالٹ را عانت اور خدمت کانہایت ہی اہم فریف انجام دے رہا ہے۔

اسٹیٹ ڈرؤ بینک لمیٹ ڈی سکے دونوں بازدوں سی بھیس ہوأتی اسٹیٹ دونوں ہوگ

ين جب بنكنگ سے متعمل برقسم ك كارو باربشمول زرمباد رباحس انجام دينے جاتے ہيں۔

پانچ مزید شخص انشا دانشه عنقر سیب من مغربی باکستان مین منتگری اورهبلم اورمشرتی پاکستان میں نرائن سجیج و گفلت اور موتی هیب بل ها که مین کشار سی در م

سي زائن كي الكلب اورمو تي جيل دُ هاكرس كُلُار بي بن الملك المسكل المسكل

هیڈ آفس: سحمدی هاؤس سیکلوڈ روڈ ۔ کراچی

SBL.63/14

CIAMA COLOR

مُحْرِياهِ في - نياز فتيوري



قِمتَ فِي كَابِي پچهتر بيسے سَالَاچِينَةِ دِنْرُمُونِيَ

## مُكَالَم بِالسَّان كَاخَاص شَمَارِحُ مُعْلِم مُعْمِر مَهِهِ- نِيَارَفَعَيورِي

جسی نظیراکبرآبادی کامسلک، اس کا فارسی وارد و کلام میں عارفانه رنگ، اس کی قدرت بیان وزبان، اس کامعیاری تغزل، ادبیات اردومیں اس کا فنی اور لسانی درجیہ، اس کے امتیازات اور محاسن شعری، اس کا شاعری بیں مقام، صناع وطباع مشعراء کا فرق، معاصرین کی رائیں، مستنزاد بار کی موافقت و مخالفت میں تنقیدیں اور اسکی خشوصیاً وانداز شاعری پرسیرما صل تبصرہ ہے۔

اس فاص نمبر کے ترتیب میں بڑی دماغ سوزی، حکر کا دی اور قابل قدر تحقیق و آیق کے کام لیا گیاہے اور نظیر اکبرآبادی کے موافقین و مخالفین کی رایوں پر فاضلانہ اور ب کام لیا گیاہے اور افا دست کے بیار اسی طرح یہ خاص نمبر اپنی جامعیت اور افا دست کے اعتبار سے رئیس کے کے طلبار اور شائفین اوب کے لئے بید مفید اور لائق مطالعہ ہے .
اعتبار سے رئیس کے کے طلبار اور شائفین اوب کے لئے بید مفید اور لائق مطالعہ ہے .

اداع ادبعاليه ترايي

### صحت اور دانت

صحت کادارد مدارداننوں پر ب دانتوں کومضبوط اور مسور هوں کوصت مندر کھنے کے لئے مردری ہے کہ آصیں کی اِلگئے سے محفوظ دکھاجا کے کیونکداس سے بڑی بڑی بیاریاں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمدر دُخن میں جسے بہ شار تجربوں اور نحقیقات کے بعد محل کیا گیا ہے دانتوں کے لئے بے حدفائدہ مند ہے۔ مندر بہذیل اسا ب کی بنار بر آپ کواسی کا انتخاب کرنا ہیا ہے۔

صفانی اور مالش: بهدر دمین اندرنک بهنی کردانتوں کو انجی طرح صاف کرنا ہے۔ انھی کا مدد سے مسور معوں کا بی مالٹ اور ورزش بروجاتی ہے جو دانتوں کے لئے مدخر دروں ہے۔ دانتوں کے لئے مدخر دروں ہے۔

سدردمنین کے باقاعدہ استعال سے محولین وغیرہ کے دھتے دور موجاتے ہیں اور دانتوں میں قدر تی جات بیدا موجاتی ہے۔

خوش ذ اكف : مهدردمنين خوش ذائفها وماس كالمعند الثرات يجاور براس كالمعند الثرات

خوس گوار ؛ مهدردمنجن کی دیریا خوشبو شخه کی بدئچ کو دورکردنی ہے.



مسكرابث ببركشش اور دانتول مبين سيح موتيول كى ببك بيداكرات







# 







مَعْسُرِي بِإِكِتَ مَان صَنعُتى رَقيبَ إِنَّ كَارُ لِوُرْسِيثُ نُ







### بنسی خوشی کھیلت ہے ... آدام سے سوتا ہے!

لى بال الانسوات والت بخاندرس المنس ورئيس منعا والذين البيابي البريكا والمودات المحيكسواني فالعن المينان مبن اوران ودوداد ووحدة حسابا بست الدوراء اعتمادكيساني وباحا، بالبراس من في من فرى ودا توادد شريب الكر الأربيطي طور إلي يتبيكودودونسين بياسكين توكلينسوم اعتماد كيز - آبينوش بيكي الأبياني طور إليا يتبيكودودونسين بياسكين توكلينسوم اعتماد كيز - آبينوش بيكي



بخوں کے لئے کتف عمدہ دودھ ہے

الليكسو ليب ريث دير ( پاكستان ، ليست در كاي، لابور بيث كانگ ، دُهاك

CRAWFORDS



## FILEEL

Products manufactured:

BARS

(Round and Deformed)

ANGLES

TEES

IOISTS

CHANNLES

SQUARES

FEATS

BALING HOOPS

· (Hot & Cold Rolled)

**GALVANIZED WIRE** 

HARD DRAWN NAIL WIRE

BLACK ANNEALED WIRE

BARBED WIRE.

For your requirements contact

#### STEEL SALES LIMITED

Sole Selling agents.

#### STEEL CORPORATION OF PAKISTAN LTD.

Jubilee Insurance House, McLeod Road, Karachi. Phone: 31641-8. Cable Address "STEELSALES" Karachi Czernin Palace, Bank Square, The Mall, Lahore.

Deliveries can be effected either Ex-Mill Landhi or West Whorf Godowns

£ 1948 2.76

مریراعلی نیآز فتی وی

نائب مديران

مارت نیازی مارت نیازی فرمآن بخيوري

قیمت نی پرچ پیمتر ہیسے

زرسالانه دش رو پ

تكارباك تان - ١٣ كارون ماركيك - كاجي مس

منظورشدہ برائے مدارسس کراچی- برحب سر کر نمبرڈی رائیت او - بی - بی ۱۹۹۹ س - ۱۸ مکر تعلیم کراجی پرسٹر پہلشر - عارقت نیازی نے انٹر نیشسنل پرس کراچی سے چیواکرادارہ ادب عامیہ سے شائع کیا - کتابت مالم عیما

|          | من ك على المالية المالي |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 18 18 18 |                                                                                                                 | MOLIGIA |
| ν,       | فهرس                                                                                                            | Sign    |
|          |                                                                                                                 |         |

| فهرست مضامین مارچ سر ۱۹۱۹ شماره (۱۳)                                                                                     | سومهم وال سال       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| رس ادرگا ندهی جی نیاز فتچوری                                                                                             | لاحظات ـ كانگ       |
|                                                                                                                          | تاريخ اسلام مي كنيز |
| لاتى موقت نغير مربعي ١٢٠٠٠٠                                                                                              | ياكستان كاموجودها   |
| مثياتم صابعتي ٢١                                                                                                         | إدهراكه عفركي       |
| ری کے رجمانات محد ظر نقباً ایم اے ۲۸                                                                                     | - W                 |
| 4 1                                                                                                                      | ننشى الوارسين       |
| 1                                                                                                                        | قرمانی شرعی دعقا    |
| معرسلیمان اخگر میسیمان اخگر                                                                                              |                     |
| ادد دکالیک جدید شاه مغم ورسیدی کرامت ملی کرآمت                                                                           | بإبالانتقار         |
| غلام جيلاني برتق اورسي نيآز فتيوري ٢٠                                                                                    | بإب المراسلير       |
| ر ا- عالم برزخ<br>۱۳ فردوسی اور عربی الفاظ کی منیز فتجوری ۱۳ .<br>۱۳ بل صراط الفی منیز منیز منیز منیز منیز منیز منیز منی | بابالاستفيا         |
| نغنا بن فینی - اد لیس احرد وراک کی سعادت لُلَیز - شارق میر کھی تالبش شجاع آبادی تالبش شجاع آبادی                         | منظومات             |
| 46 lello                                                                                                                 | فتتمطبوعات موصور    |

## ملاحظات

## كانگرس اور كاندهى چى ميرى نگاه يى اجه ١٠٠ سال قبل جب بيس مهندون ميس مقا

ایک جماعت کی شخیم کے دومیلو ہواکرتے ہیں ایک اس کا نظریہ، دومرے اس کاعل، بعنی پہلے ہم بہتعین کرلیے ہیں کہ ہمارا مصدد کیاہے اور پھراس کے بعداس کے حصول کے لئے گٹ و دومتر مرع کرتے ہیں ۔ گویا بالفاظ دیگریوں سمجھ کر احمول دعل دوچرزیں ہیںجن پر حصول مدعا کا انحصار سمجھاجا تاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ احمول بالکل میکا دجرہے اگران پرعمل مذکیا جاراس گئے دیاں جب کو کی انقلاب دونما ہوا تو وہ احمول کا نہیں کم تشخصیتوں کا مرحون منت تھا اور حب وہ شخصیتیں مذربیں تو احمول بھی بیکارہو گئے۔

اس کی کھی ہوئی شالیں ہم کو تا ریخ خلہب میں لمتی ہیں۔ اسلام کے اصول آج میں دہی ہیں جو تقریباً جو دہ سوسال پہلے
بائے جاتے تھے لیکن جو تکشخصییں دہ نہیں ہیں اس نے دہ اصول بالکل بے دوح ہو کررہ گئے ہیں۔ الغرض ہراجہ عی ا دازہ
بن ہیشہ اس نے سے در مہدؤں کو ساسنے دکھ کر تبھرہ کیا جا تا ہے۔ اب آسینے اس کلیہ کو پیش نظرہ کھ کہ ہم کا نگرس کا بھی تجزیہ کریں۔
کا نگرس نے ہمیشہ اس کا اطلان کیا کہ وہ مبدوستان کے کمیل آزادی جا ہتی ہے اور یہ الیا اعلان سے کا خلاق واصو کی
جیفیت سے دہمی کو بھی اس کی مخالف منہ برسکتی ، لیکن اس وقت مک جبتی شخصیتیں اس مقصود کے لئے اسمیں ، ان می
موا و دجا رہے سب دہی تقییں ، جن کی حلت سے تو یقینیا آزادی کی اواز نکلتی تھی ، لیکن دل میں ان کے کچے اور بھا جے وہ فلم را کرتھی مہر ہو کہا ہم ہے کہا ہم کہ یہ بہت ہم کو یہ بم منا جا ہے کو مکمل آزادی کا کوئی عالم ہوسکتا ہے۔

سیات کاسر فالب علم واقف ہے کہ اب دورِ ملوکیت آخری سانسیں ہے دواس کی جگر ڈو کاکرتسی نے لی سے
لیکن ڈوکرتسی سے میری مرادوہ ڈو گرنسی بہیں جس کے سلسے ارسٹاکرتسی کی عیش پرستیاں اور عیانیاں بھی نز ماجاتی ہیں۔ بلکہ وجیقی
ڈوکرتسی جو ملک کے تمام افرا دکوانسا نیت کی ایک ہی سطح پرد کیمنا چاہتی ہے۔ اس کا نام آپ چاہیے جہوریت رکھیے یا اشتراکیت ۔
ذرنویت رکھئے با عدمیت ۔

نوع انسان کی فلامی کا ذمہ دار صرف یہ جذبہ ہے کہ ایک جاعت اپنے آپ کو دو سری جاعت سے بند سمجھے ا دراس جذبہ کی پروس سب زیادہ دوجیز دل نے کا - ایک خرم اب دوسری دولت ، اس سے اگروٹیا میں کوئی حکومت لیری ہے جس میں خامب د ممرایہ داری دونوں کی رمایت کی جاتی ہے توجاہے دہ آئوہی حکومت ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے خلامی کی حکومت اور جم کمی اس کو ازا دحکومت نہیں کمہ سکتے ۔ چھرجس دقیت کا نگرس کی طرف سے - پورٹا سوداج سکا اعلان جواتو میں سے خود کیا کہ کیا واقعی صفر ہے دوات کی دنیاسے علیٰدہ صرف انسانیت و کے اصول برعمل کرے گی اوں کیا مکن ہے تھ" یہ خاکعانِ ہند" کسی وقت حکومت کے اس فرودی تمیل کو بروئے کا راہ سکے دسکین قبل اس کے کہ میں کس نتیجہ برمہنچ یا ، خود کا تگرس ہی سکھ فرز عمل نے بتاویا کا تنی بلند ترین ازادی کا تقدیمیا اس کو لسبت دینا درست نہیں اور وہ قوم جوصد یوں سے خلامی کی زندگی بسر کمتی جبی اگر ہی ہے اس کی بلند ترین ازادی کا تقدیمیا خلامی کی بوسے یاک نہیں ہوسکتا۔

میں اس دقمت کا نگرس کی ابتدائی یا درمیان تاریخ سے بحث کرنامہیں جاہتا ادر فیے ذکر مناسب سے کیونکر برزمانہ کف "بددجہد کا کتا میکد اس دور کولیتا ہوں جب کوسٹسٹ کے بعد تما کے پیدا ہونے لگتے جی اور آپ بھی میرے ساتھ غور کیئے ک کیا کا نگریں داقعی "کمل آزادی" کی طلبکا رہے -

یں بر دیں ہے۔ انکا دمکن بنیں کراس وقت ہندوشان میں ہر خدا کیے ہی شخصیت ہے جو کانگرس کے وق میں خون کی حام دوڑ رہے ہے اور جے عصر سے دکھٹر کی حیثیت حاصل ہے پہلے کا گرس چاہے جو کچر دمی ہو، لیکن اب وہ بالکل اس کی آ داز ہے اس کی تھا ہ ہے اوراس کی عرضی پراس کی کارگا ہ قائم ہے۔ اسی لئے اگر ہم کوگا ندھی جی کی ذہنیت کا انوازہ ہوم ا کے تر کانگرس کا اصول کارا سانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔

"پورناسوراج" غانباً گاندهی جی کا دضع کیا ہوا لفظ ہے ادداس کی ج تغییر اکفول نے بیان کی ہے اس سے معلوم ہو تلہے ک اس کا ترجہ «اُزادی کا س» ہی ہوسکتا ہے لیکن میں ہم تنا ہوں کر لفظ پورٹا کی ج علی صورت گا ندھ جی کے ذہن میں ہے، دہ یا آتی ناقص ہے کہ ہم اس کا ترجہ «کامل سکنی نہیں سیکتے یا بھر وہ اتنی انتہا ہے ندہے جے ہم صرف عصبیت کہ سکتے ہیں یا زیادہ واضح الفاظ میں ، ہندوراج "

یں پہنے طام کری ہوں کہ ایک ملک کی کا مل آذا دی کیک کا مل داکہ آئیں جائی ہے اور چیجے ڈ ماکرلیں ہیں ، فرہب ودولت' دونوں کا گزرنہیں لیکن کا ذرح ہی بڑات خود نہایت شدیقیم کے بت پرت السان میں اور فرمب کا کو کی ایسا مبند نظریہ ان کے ساتھ میں ہے جو ملتوں کے اختلات کو نظرا فراز کر دے ۔ اس کے ساتھ دہ سرمایہ دار طبقہ کے بھی صامی ہیں ۔ ہر حہندان کی دفری شوں کی می ذندگی ہے جس میں و نیادی تعلقات سے کارہ وکشی اختیار کرنی جاتی ہے ، لیکن بسااوقات دفیا سے احراز کر فاہی شرم دفیادی تعلق بن جاتا ہے اور اس طرح جواقد ار انسان کو حاصل ہوجاتا ہے اس پرقیصر وکسر کی کی حکومتیں بھی جات اس کے ووست کا مقصود بھی ہی بہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے زیادہ سے ذیادہ انسانوں کو انبا فوں کو انبا فرا نبر دار بنا یا جاسکے اس کے جب وولت سے احراز اس مقصود کو پورا کرنے والا ثابت ہو تاہے تو پھر فریب نفس کے ہے کسی اور دولت کی طرورت نہیں بوتی ۔ یہ صبحے ہے کہ اس صورت میں خالص ذاتی اغراض متعلق نہیں ہوتیں لیکن ان کی حکر اجتماعی اغراض لے لیتی ہ ادر عصبیت کی دہ صورت بدیرا ہوجاتی ہے جس میں خرد کا مقابلہ فردسے نہیں طبح ایک جاعت کا دوسری جاعت سے ہوا ادر عصبیت کی دہ صورت بدیرا ہوجاتی ہے جس میں خرد کا مقابلہ فردسے نہیں طبح اعت کا دوسری جاعت سے ہوا ادر عصبیت کی دہ صورت بدیرا ہوجاتی ہے جس میں خرد کا مقابلہ فردسے نہیں طبح اعت کا دوسری جاعت سے ہوا

م کا ندھی جی کے ڈلو میٹ ہونے میں شک بہیں ، لیکن ان کی ڈبلومیسی میں دہ مبندی بہیں پائی جاتی جو خالص انسانیٹ پرست الشان کی دا وعمل میں پائی جانا جاہئے۔ ان کے عزائم میں ایک شیر کا سا ولول بہیں ہے ملکہ گھات میں سلکے رہنے کاسا انداز ہے ماکہ کم سے کم خطرہ میں پڑکمرزیادہ سے زیادہ فائدہ الٹھا با جائے۔ ان کی ستیاگرہ دان کا جرخا اور ان کا کھلار افرن آن کی ہراسکیم میں، مطاب کا دی انداذ ہے جو ایک دھر نا دسے کر پیٹھ جانے والے سابل کا ہواکرتا ہے۔ ہرج پرمقا بلہ کی سرت بہت سخت ہواکرتی ہے اور دہ شن ایک ا خلاقی د باور محسوس کر کے بہلیتان ہوجا تاہید ، لیکن اس کا میا افکو تو کا بہت نگ نظری ہمواکر آباہ ۔ اور ہی دھر ہی کا دھی جی کی دگر شب نے کا نگریس کی طرف سے ملک سے معبن طبقول کو بھی کولیا ہمیت کو شف النمال کے مواف سے ملک سے معبن الحرق ہیں ہوت ہو اس ملک سے معبن الموقی ہوئے کو ہی مورف اس ملک سے معبن الموقی ہے اور کا نگریس کی طوف سے ملک سے معبن الموقی ہی دور ہوئے ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کہ مواف اس مال سے مال سے مواف اس مواف کو بھی ہوئے کہ ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کو ہوئے کا کہ میں اعتماد ہیدا کرے مواف کو ہوئے ہوئے ہیں اس سے دور دور ہوئے ہوئے کا اکثر سے کو ٹوی کو کو کی کو کو کا کہ وہ ہوئے کا اکثر سے کو کو کی ایسا شخص لیڈر ہوتا ، جو خد بہب و مسر وابد داری سے متاثر نہ ہوتا، توسیق ہوئے کہ مندو ہوئے کہ نا برخود بھی صاف ہوئے ہوئے کو ایسا شخص لیڈر ہوتا ، جو خد بہب و مسر وابد داری سے متاثر نہ ہوتا، توسیق ہوئے کہ مندو ہوئے کی بنا برخود بھی صاف ہوئے ہیئے کو اچھا کہیں سمجھے اور سرماید دار مندوں سے جاڑ کا نہمی مناسب بہیں گوئے کو بہت کو میں ہوئے کا قواعلان کو دیا سیکن جو کو کی کا خواج میں اندوں کے دور کو میں اندوں کا ذری کا ندھی جی نقریت تر اور میں اندوں کی دور ہوئے کا قواعلان کو دیا سیکن اس کے مصول کے لئے جو دا وجمل انصوں کے دین آموں کو کہن اندوں کو دہ بالکل خالی ہوئا کی منزل سے آئے تھی تمال کیھی نہیں سکتی ۔

انسور سے بالکل خالی ہوئی کا منزل سے کا تمال کیھی نہیں سکتی ۔

اب دیکھے کرتبول وزارت کے بعد کیا ہوا اور کا نگرسی حکومت سے پہلک کو کیا فائد ہ پہنچا۔ دنیا کی اور چیزوں کی طسورح
علومت کے بھی دوہہد ہواکرتے ہیں، واخلی و خارجی۔ خارجی بہلو کے متعلق توخیر کھیے کہنا ہی فضول ہے ۔ کیونکہ صغائی وہا کیزگی کا
جزافہ م سندو قوم نے متعین کیا ہے وہ بالکل علیٰ دہ سے اوراس سے اگر ہم کو کا نگرسی حکو مت کے وفاتر میں ظاہری بدتر تیبی،
گذر اور کھو مٹر بن نظراً تا ہے توجیرت زکرنا جا ہے، سیکن افسوس تو سے کہ اس کا داخلی بہلو بھی تا بل تعرفی نہیں اور یہی وہ
جزامے جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدودیتی ہے کہ مبندوں کا داقعی خشاد کیا ہے اور کا ندھی جی کی رسمائی میں کونسی وہمنیت نشود منا

مندی میں هلیمده دلینی ان دونوں ترجول میں حرف رسم الخط کا اختلات تہیں ہوتا بلکہ الفاظ کا مجی ہوتا ہے اورا لیسا نمایاں اختلات کہ دونوں ترجے و دمختلف زبائوں کے معلوم ہوتے چں رکیا مبترک ذبان بیدا کرنے کی بیمی صورت ہوا کرتی ہے ۔

معنات درووں وسیے ووسعت اور میں مصرف یہ ہوسے ہاں دیا سرف دبابی پید کرت میں اس کے الفاظ کا مفہوم آسا نی سے سمجد سلے خوا ، مسلورا ، مسلور اللہ کے مسلور اللہ کے مسلور اللہ کا نظری مشرک نے انگریزی دست کرت کے دلین ہارے مو بری کا نگرسی حکومت نے مہند وسانی ، دبان ، کا معیاد یہ قرار دیا ہے گرم معناج فارسی یا عربی الاصل ہے خارج کردینے کے قابل ہے خوا ہ وہ کتنا ہی عام فہم کیوں بنہ ہو۔ اس سے کرم نہیں کہ ان کے تجویز کئے ہوئے ترجے معبول ہوئے ، یا تہیں ، لیکن دمیمنا یہ ہے کہ وہ کیا ذہنیت می

حسن الخيس اس كل افشاني برمجبوركيا -

یہ مال ہے ادکانِ وزارت اور اکا مرکا نگرس کے تسعیب کا چوکونس جمبر کے بال میں دن وہاڑ سے برتا جا رہاہے ادر اس سے سے آپ کوا ندازہ ہوسکتا ہے کہ وفا تر میں جو پہلے ہی سے مسلما لوں کے خلاف دلینہ دواینوں کا مرکز بینے ہوئے ہیں کیا کچہ نہوتا ہوگا ۔ کا نگرس کی وزارت سے پہلے حب سی مسئلہ میں بحشریٹ صناع کی دبورٹ استدا وا پیش کی جاتی ہتی توکہا جاتا محاکہ اس دبورٹ کاکیا اعتبار ، لیکن آج جب بدامنی یا مہندوم فا الم جھیا نے کی صرورت ہوتی سے تواسی مجرشریٹ مکی دبورٹ کولبطور سندہیش کیا جاتا ہے اور معترض کو مجبور کیا جا تا ہے کہ وہ اس کا بعین کرسے ۔

یں نے بہت غورگیاکہ الساکیوں ہے تواس کا سبب سوا اس کے کچد سمجھ میں بنہیں آنا کہ وہ سلمانوں سے باکل علیٰدہ ہوکرا بنی حکومت قائم کرنا چا ہتے ہیں اور مهندوستان میں اسی کوزندہ رہنے کا مستحق سبحقے میں جو گا تیری کی جاب کرسکتا ہے اور گائے کی پوجا ۔۔۔ مهندومها سبحا اور اس جاعت میں اگر کوئی فرق ہے توحرت برکہ وہ علی الاحلان سلمانوں کا مخالف ہے اور ید گھات سے کام ہے دہی ہے ۔

کا گرس بظاہر وفاق کی مخالف ہے، لیکن جب وقت آئے گا آذوہ

خروداس میں شریک ہوجائے گی گا نرھی جی اور لارڈن لنتعگو کی طافات کا بھی ہی مقصود کھاا دراب مشرحینا سے جو گفتگو ہو گفتگو ہور ہی سہے وہ بھی اسی غرض کی شکیل کے لئے ہے۔ پھر ہوسکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو لعبض مخصوص رعایوں کا مرز باغ دکھاکر دفاق کے لئے رافی کو لیا جائے ، لیکن اس سے مسلمانوں کو یہ نسمجنا چا ہیئے کہ مندوگوں کا زاو کی نظر مکومت کے باب میں بدل گیا ہے۔ وہ اگر مستعمراتی آزادی پر راضی میں تواس سئے کہ بطانیہ عظلی کی سکامن ویلیتہ سے متعلق ہوئے لئیر دوہ اس وقت کی کھونے کے بعد مہی یسودا کرنے دو میہاں اپنے مہندوراج کے بعد مہی یسودا کرنے کے لئے تیا رہوجائیں گے۔

حب س اقبال کو تعلیم و ترمیت، اخلاق و کرداد، شاعری کی ابتداد اور مختلف ادواد اشاعری کی ابتداد اور مختلف ادواد ا شاعری اقبال کاظیف دیبیام بالیم اخلاق و تصویه غرب اس کا آبیک تغزل اوراس کی میاد معاشقه پردوشنی و ای کئی ہے ۔ حیات معاشقه پردوشنی و ای کئی ہے ۔ قیت ، ۔ بین رو پے مانیج لر۔ فیکا دیا پکشان سیکا دون مادکٹ کو کئی

## اليج إسلام من سنرون كااثر واقتار

. نیاز نتیجوری

ادان سرطره كى خدمت فى جا فى عقد لجدكور رواًج اس قدر وسيع بواكدنها دامن وسط مر مج الوك غلام بنله فيعبال لك أودونيا كا كَنْ مَكَ الريانيس مَعَاجِ الريسيم قائم زمو فى جو - خانج قديم معرفيل ، الجما التوديد ، مند قدام جنبول ، ميرد وليل ، اينا يوب اورده ميل

ایزه تماماق ام مشرق در خراب مستقل بازار برده فروشنی کے قائم کی میں جہاں دوسری احباس کی طرح السّان کی خرید و فرد حنت مجمی بہوتی تی اہل عرب عہد جا بلیت میں اسپرال حبّک کومبی غلام بنا تے متع ۔ادران کومبی جنیں دہ پڑوس کی قوموں سے فرید تے تھے ۔ چہانچ فلاموں

گن دِمِش دعِزُوک طرف سے نونڈی غلاموں کی ایک جماعت ہرموم میں عرب ہے جاتے ہے اور دہاں کے بازارہ دن میں فروخت کرتے تھے۔ قرستی اس باب میں زیادہ مشہور کتے اور غلامول کی مجالت وہ اسی طرح کرتے تھے مبسی دومری چیزوں کی ہوپائچ اس تبسیلہ کامردارہ البیٹر

ن حبعان عبد جاطبية عي منبابية مشهور تاح غلامول كا انا جا تامخا ـ والمسعود ي صفح ٢٨٢ حلوا)

دبال خلام لطوردد يريح مي دي حات مقاور دومرى طليت كي طرح ودانت مي منتقل م قريم يحب كوئي شخص خلام خيرتا المنا واس كرون مي حالار كي طرح دى وال كرهم كرك حاماً المقار والمعادف لا يو تستيم ١١٢)

قرار بازی کے سلسدہ یہ کی تعین ولگ فلام بائے جلتے تھے۔ چانچ اکیسبار الداسب درعامی ابن سبتام نے آپ میں جوا کھیلاا درشرطریہ قرار بائی کہ جہارے گاوہ دور سے کا غلام ہوجائے گار جنا کچ الوام ب جبتیا اور اس نے عامی بن مبتام کو فلام بناکرا در ضج الف کی مفرست اس سے ل دالاغانی ص ۱۰ م ۲ )

کی دست کو کم کرنے دانی می میں بھر بھی مسلانوں کی فقوعات کے ساتھ ساتھ اس کو دسین ہونا تھا، اور بہلی سجا بج معین جنگوں ہیں ایک کیے سپائی کوسوسوغلام ادر سوسوکنیز رکیفت ہے جو بیٹر اور امراء و مردادان کو منزار بٹرار فلیف نامات حصرت عثمان مبڑی غلاموں کو فروحت کیا گیا۔ غلاموں کی کٹرت کا ایک سبب عمیداسلام میں کیرمی تھا کہ آر بڑا واقعہ ادک کے لعبدا کیے ایک درم میں لوزواس علاموں کو فروحت کیا گیا۔ غلاموں کی کٹرت کا ایک سبب عمیداسلام میں کیرمی کے معین ذمی جزیر کے عوض غلاموں ہی کو مبری کرتے تھے۔

ے بی دی ہے ہیں ہے ہوں مال کا دائرہ تنگ کرنے کا کوشش کی قد دومری طرف ان کی تعلیم دہندیے کی ہوایت کر کے سوسائٹ مرا کے مرتبہ کو طبند کرنا حیاج ایس السائر کا ایٹ ادھے :-

مَن كَانَتُ بِهَا جُادِيِّ فَعَلَمِهَا وَاحْسَنَ اليَّهَا وَتَوْجِهَا كان لِهَا اجْرَان .....احِرا بِالزِّدَاجِ وَالتَّعَلَيْمُ وَاجْر بالعَتَّى ـ

ردین اگر کوئی شخص ابی کنزکونقلیم دے گا ۱۰ س کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور سٹادی کرے گا تواس کے اع دواج بن ای اج دکاح ونقلیم کے عوض میں ، دومرا آ ذا د کرنے کے صلیمیں )

جنائج اسی تعلیم کا افرای اکو نادموں کو ملاہ اسلامیہ میں ومی حقومی حاصل محقے تب سے آزاد لوگ متمتع موتے تھے اور معالمات میں اتنی دعایت ملی خلام کو رہ سنبت آزاد کے لعندہ سراملتی متی ۔

و بہاں تک اسلام کی تعلیم کا تعلق ہے، کوئی شخص پر نہیں کہرسکنا کواس سے اس سیم کے دور کرنے کی پودی کوشش مہنیں کی البا معلط نت اسلامی نے اس ہواست کی غایت کو نظرا نداز کیا اور بر دہ فروشی کا سلسلہ امارت دسیا دت کی اور مہرت ہی ناجاز خواستات کی طرح برستور قائم کہ مہارتا ہم اس سے ایماز نہیں ہوسکنا کہ باوجر داس تیم کے قیام کے اس کی ڈعیب سبت مجھے برل فئی اور کیز جوجہ اسلام قبل ایک صبن ناکارہ سمجھی جاتی ہتی اس کی ذسنی و ماغی و معاشر تی ترقی کس معت کے سینے گئی

گذشتریان سے معلم موام کار عرف میں بدرآغان اسلام کیزوں کی کڑت کا سبب فتوحات کی وسعت بھی کہ باوج دہزادوں کا است میں آزاد کردینے کے بھی ایک کیزندا دان کے باس رہتی متی بحب امارت وحکومت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے بمدن و معافرت کا دہم ذروج اسری طرح ایک جیز مدیہ کے قابل بھی جاتی ہی ۔ اگر معلق مہنا کھا کہ آس امری وصاعت کی طرت توجہ ہے تواس کا سامنے صناع کینز میش کی جاتی متی اور اگر جال دعنا کی طرف کوئی خلیفہ بائل ہوتا کھا تواسفیں خصوصیات کی حال کیا دھو جمدی جاتی و نقہ رفتہ یو دستور مہت و سیع و عام ہوگیا اور عمد بنی عباس میں تواس کے تمام جالیاتی مہلو کھل کررہ گئے سے کنیزوں کے ساتھ حب خلفا و نکل کر لیتے کھے تو انفیس آذاد کر فیتے کھے اور کھران کا مرتب ملی دوجہا تا کھا۔ کہا جاتا کو متوکل کے پاس ، مہاکنیزی چیس (المسعودی صوب ۲۰۱۵ کا) اور مارون الرشید کے پاس ، ۲۰۰۰ جن میں سے ، ۲۰۰۰ امارا تناطی شا فر میس مادر گانے بجائے کی امر میں - الاغالی ص ۸۸ ج ۷) محض زمنیت و آرائیس ادر کالیش جاہ دھبلا آنے الم ا الم میں کنیز دن کو دکھا جا با تھا جنا بخد زمیرہ اورام حعیفر برکی کے پاس بزار و کنیز می مرف اس لئے میں کہ ان سے شاک دشوکت کا اللہ ہو۔

حب نتوحات کاسلسد محدود مرگیا اور اوائیال مندموش توکمنرول کی فرایم می کم مرد نگی۔ نیکن ج نکہ لوگ ان کے د کھنے کے مادی ہے کئے بھتے اس لئے ایک جاعیت بردہ فروشوں کی بدائم کئی جربال ویڑک دصقالب، مہٰد، آدمینیاردم ،ادرافرلقہ وعیرہ سے

دوان دو کیال کسی دسی طرح لا تے تھے اور یہاں فروخت کرتے تھے۔

استجادت کے لئے بہال بڑے بڑے بازار قائم سے جال کنے ول کی خرید و فوحنت نہات کڑت سے موتی می ہے۔

بدادکا بازاداس باب می خاص انمہت دکھتا تھا۔ یہ ب کھلے ہے ہے ہی ان بی تھا اوراس کا نام "سوق الویق" یا سوق الحالی مقادان میں معدد درکان ، ودکانی اورا واجا ہے تھے جہاں مخلف کلوں کی گئے درنگ زبان د دباس ، تہذیب وعلم کے محالات معنی دو میں اورا واجا ہے تھے جہاں مخلف کلوں کی گئے درنگ زبان د دباس ، تہذیب وعلم کے محالات معنی دو میں اور اورا معرف اور میں اور میں محاصل کا اور محاسل کا او

اس بازادگا ایک تحیر مرف ان کنزدل کے لئے وقعت تاج بالکل تازہ دارد ہوتی میس ادر غیر تربیت یا فتر حالت مین فقت کردی جاتی میں۔ بالکل عربال حالت س لا کی جاتی میں۔ اس حال میں کہ ان کے بال کھیے ہوتے تھے اور ذریت و آوایش کا کہس نام نہ ہمتا کھا۔ اس سے مقصود یہ میں کہ ان کا ظبیع سن جو صنعت آوائش سے علی وہو بیش خص کو معلق موسکے بیشے بڑے تاجہ اس فی کل حورت وعنائی ووکسٹی کا افرازہ کرکے محلف وامول ہیں خرید لیتے سقے دیائی جی اسلام کی بہت سی مشہور ماہر موسیقی مصاحب علم خفل ادر سیاست دال عورتیں اکنیں کنیزوں سے تعلق رکھی کئیں

۔ بھر آگرنفنس بردہ ڈوٹی کی کرامت سے قطع نظر کرکے دیجھاجائے آدمعلی مدگاکہ اس عرب کنیزوں کے ساتھ جوسلوک کرتے تھے وہ ان کے قولمئے ذہنیہ کوٹناہ کرنے والا خرصا ملکان کو ہندہ شاکتہ بنائے والانتقا اس سلسلے میں جب مقدوعتی ونا تراشیرہ عورتیں ناپور علم ذھنل سے آمامتہ کی کمیٹر ان کاسٹما دشکل ہے اور ایھنیری نیزول میں جب سے صاحب علم ذھنل جو تیں ہوئیں اور خو ہال کے لعمن سے جیسے علیف علما اور علما دکرام ہدا ہوئے ان کے حالات سے تاریخ عرب کے صفحات مالا ماک ہیں۔

له ان کے تغزل دغناکامیم دنگ کیا تھااس کا اغازہ اس د تت کے گیتوں سے ہوسکتاہے۔ صاحب آغانی نے جا بجا ان گیتون کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے د دنہا میں مشہور وحموب وہ تھے حب کی ابتدا ان فقرول سے ہوتی ہے گیمن کان لذا ، لدن لہ '' دلعین ج مجادل ہے ہم اس کے ہیں'' وصنع الحین للھ وی عمِن '' دفرو حجب سے کا لہر گال لدکھ دیناکس قند بہاری بات ہے)

كادباكستان ادبهها

الن بازاروں میں کنیزی علی العمم شام کی صورت سے فروخت کی جاتی تھیں تعین حب کمیزوں کے خریراوخواہ وہ امراز ہوں یا تجار جمیع موجلتے اور بازار مناف جم الک کی کنیزوں سے معرفا کہ توکنیزی فروخت کرنے والے کھڑے موجاتے اور نہایت ملیزآ واز سے اپنی کنیزوں کی تعرف فی ان الفاظ میں کرتے : ۔۔

يا يخار ، بيا ارباب الاموال · ماكل مل ورح درة و كل مستطيلة موذة ولا كل حمرا المحمد ولا كل سعينا ع شعمة ولا كل صهبا دخرة ولا كل سمراء بمثرة يا بمجاد هذه الدرق اليتم ترالتي لانفئ الاموال لها بقيم تدبكر تفتح ن بال المثمن »

منهي بوسكة بمورتباؤكم ككالتميت اسكا لكلقهر

اس آواز پرلوگ میاد و ن طرف سے گیجر کیتے آور لو تی شرع ہوجاتی۔ کوئی عاد سراید بناد کہتا تہ کوئی پانچے ہزار ،کسی طرف سے حجیہ نزار کی آواز آئی اور آہیں آئمڈ سنزار کی الغرض اخیر میں سہتے زیادہ فتبت لگا نے والا دہ دُر بے بہا پا جا آا و راپنے گھر کو حیل جا آ۔

یہ بھی قاعدہ مخاکہ (قدیم الل دومہ کی طرح) خلاموں اورکینزوں کوئسی لبند حکم پر کھٹ اکر دیتے اور لوگ آ آگرا بھیں دیمیتے اور ہا تقوں سے چھیرتے ۔ چونکہ دلگ نونڈی غلاموں کے عیوب کو بالکل اس طبے بھیاتے سختے جسیسے گھوڈوں کے عیوب جھیلئے جاتے مہی اس لئے خریداد کورچی تھی مامل میں کھنا کہ وال کو بالکل عرباں حالت میں دیکھ سکے۔

ا بل عرب نے مختلف ممالک کا نیزوں کی علیمہ و علیمہ و صفیصیات متعین کرکے اس مومنوع برمتعدد کتا ہی کھی میں جائے۔ دہ کہاکرتے تھے کہ اگر نجا بت کی ستج ہے تو فادس کی لونڈیاں لی جائیں۔ اگر فدمت مقصودہ تودومہ کی نیزی تلاش کی جائیں ہو طرح کھانا پیالے کے لئے منت کی کینزی اور بچوں کی تربیت درصاعت کے لیم آرمینیا کی لونڈیاں محضوص تمجمی مباتی تقیس جسن نظام ری کے نحاظ سے بچرہ ترکی کا ہمتم ددم کا آن کھیں مجاز کی مکر نمین کی نسپند کرتے تھے۔

حال ہی کی بات ہے کہ بردہ فردی کے النداوسے قبل آستانہ ، دُشق ، قاہرہ وغیرہ کے با ذاروں میں سرکمیشیا کی کیزیں ہا طور پر بالکل عرباں حالت میں فروخت کی جاتی تھیں۔ لعد کو حب ایک بنی الاقوامی قالان اس تجار تکے خلاف سرحکہ نا فذ ہوگیا توارک پین مینہ طور پر اپنے گھروں ہیں اس تجارت کو جاری دکھیا۔

تریم ذمانے میں می کوئی قوم بردہ فردسوں کواچی نکا ہسے نہ دکھتی تھی۔ لیکن اسلام نے حس قدّ داس ملیتہ کی حقارت کی ہے مثار کسی نے نہیں کی روسول الدکھ ارمت ادبھا کہ البجارة نی الوفیت محقۃ "دلینی بردہ فروشی قوم کو بتاہ کرنے دل ہے کمار الولیوں بردہ فردست اور شیطان کو ایک مرتب میں رکھا ہے۔ اسی لئے عسا کو اسلامیہ کے ساتھ ان تاجوں کے دہنے کی سخت مما نفت بھی تاکہ وہ ڈیمن کے بچول کو کمچاکر خلام نہ نبائیں اوران کی عور توں کو اہلی لشکر کے راستے بیشی نہ کرسکیس حبیا کا الجائے

كادستور كقا-

مدیاریم پیط بیان کر می سه دنداداس نجارت کاببت برام کرنخا اورهمیل ترین کنیزی میس کے باذاری آتی کی س ادر بنای گران تمیت می فروخت بوتی میس ان کمیزول کی تعلیم و ترمیت کا براا تجمام کیاجا یا تعالم تاجرا و رخصوصیت کے ساتھ اس عربی کشہر رمننی کسی کنیز کو اس کا فرمین قیاف دیچھ کرخریہ لینے ، میراس کو قرآن حفظ کراتے ادب و تو کی کی تعلیم دینے کا تربیب میلت اشعادیا دکاتے ، موسیقی کا امر برائے اور کھر با فرادی الکرس کے برادوصول کرتے رخولصورت کنیزوں کو کوسیقی کی تعلیم دینے کا بر دوی تقالی و کردہ کنیزی جن میں ان دولوں کا اجتماع ہوتا بہت بہا چیز سمجی جاتی تیس ملی لی کھری کو لدات رامینی کی دولما ایف نافی کا کہیں کا ان کی گروک کا انتہار میں ۔

آی مرتبه باد دن الرشد نے اکیا کینری قمیت ایک لاکھ دنیا را داکی دا بن خلکان ص ۲۰۱۱ ای طرح سیمان بن عبدالملک کے بھائی سندر نے ابنی مشہور کینر نے انسان کی نیز بر بہزاد دنیا را داکی در الطبری ص ۱۳۳۳ بر معفر بر بکی نے ایک کنیز بر بہزاد دنیا میں خرد کی دالعقد الفریوس بر سس بر ساخ میں بادون الرشیر نے عنان خلافت بائے ہیں لیسند کے بدرست بہا حکم یہ نافذ کیا کہ دخال کر المقد دنیا دیں خرد کی دالم کے دائر دیکھ والد نے عذر کیا ، دشیاس برجر مواقع بی نے میت المال کی تام جروں کو فرق میں کر کے دالا کہ در ہم ک صورت میں اس کرہ کے المدر دکھ وا دیا جہاں سے خلیف گذرا کرتا تھا ۔ اس ترکیب سے خلیف کو معلم مواکر اس کے ذریع کے در کے دالا کے دریم کرنے میں کرتا ہے جامون کیا تھا۔

ایک خرد کر نے میں کرتا ہے جامون کیا تھا۔

و ایک بادا مین نے معبغرن بادی کوملم میاکہ ایک نیزس کانام بزل مقاخ دیدا جائے حدیفر نے انکادکیا تواہیں نے بہم موکر دورام کم دیاک سونے کے برابراس کو ملان کرکے نتیت اداکی ملئے بینا پیڈاس کی تعمیل ہوئی اور دوکرور درہم اداکئے گئے

عَلِّمَةُ الميه وَ يَعْبُ سِ مِن كَيْرُول كَامِرَيُّهِ اسْ فَدَر لَلْبُرْمِ كَيَّا يَقَا ادراتنا ذَبُر وَسُت الرَّان كا خلفاء بُرُّفائم كا كوكومت وسلطنت في النفيس كه ما تقديم محق-

حنائی نیدین عبدالملک کاعش حبار کے ساتھ اور رہت کا ذات آلیال کے ساتھ مبین میکا فہرت مکت ہے سب رہا ہر جم رشیر کی ان خرز دان فود کنیز متی ۔ اس طرح خلیف مقدر کی مال سیرة الترکید لانڈی متی میکن جوافزان کا سیاسیات قت بہ کی اور سے معرف بنہوں ہے۔

العرمن عمر إسلام مي كنيزول كانزونفو د اور توت واقد ادكاي عالم عقاكه ان كيمتعلق يه كمناكدوه خلفاركي لونلريا تقيس ورست منهين، بلكريك مناسب ب كونك ماك كي فلام كقيم -





(پردنیسر) لظیمی لیتی

انسان تاریخ کے میں دور سے ہم گرکررہے میں وہ بیک وقت انسان تاریخ کابہترین دورکھی ہے اور برترین دورکھی۔
آس دور کی بیٹر برکتیں مغربی قوموں کے حصے میں آئی ہی اور بیٹر لفتی مشرتی قوموں کے حصے میں - مشرق کی جو قومی مسبای اقتصادی اور تہذی فقط نظر سے صدور جرخت مال ہیں اس میں پاکستان قوم ہی شمار کی مباسکتی ہے لیٹر طیکہ قومی وقار کا جھااساس مانح مانے مانے مانے دار تا است کیا جاسکتا ہے۔ میکن یہ مواذ ذرجی المیساک دائے کے اس شریں ہے سے

حیتت یں ہوئم دسیا سے اچھے حیفت میں مردنیا ہی کیا ہے

 امارت ختم ہوگی ہے۔ اشیا ئے خورونی کثرت سے وستیاب ہیں۔ بچ فوٹ لظرا تے ہیں۔ مکانوں کے میکے کو بڑی متعدی کے الفول كالياس . برت برت برت شرول من فكيش ك برت برت بوك المحراك مي و الله يبيد كى بانسبت اليه

ر پنے لگے ہیں "

ترباس روس كا حال معج دوسرى جناك عظيم من بالكل تباه وبراد موكيا مقاء نه صرف يدكره ه دس باره سال كاندر نفادی طور پر بحال موکیا بکرگزشته ستاره اسمیارهٔ سال کے اندروہ دنیا کی دوخلیم ترین سیاسی اور فوجی قوتوں میں شمار موسف لنکا بے برائجس کے عصمیں نہ صرف تباہی آئی تھی بلکہ شکت بھی اسی بند وسولہ سال کے اندر ونیا کا بنایت خوش مال ملک بن ا ہے۔ میں ڈھا کے محرمن کلچل السليوٹ كودكيتا ہوں والساكل بنك جرمن امريكر سے مي زيا دہ دولت مندہے -

چین جس ک سیاس عمر باکستان سے بھی کم ہے اور حس کی آبادی باکستان سے سات کنی زیادہ ہے دہ اسی جودہ بندرہ سال الدردنياكي تيسري بري وت بنني ومكى د ب رباب - جايان ي دومري جنگ غليم ك مليد سنكل كر دنيا برجهاجا سنك النشي معددت ہے ۔ يعن جرطرح يرتينوں ملك اپنے بنيادى مسائل كوكم سے كم عرصے ميں مل كركے جس قدر آرام وأسالسن

ل درگ بسر کردست بی اس کاعشر عشر می پاکستان کو حاصل منیس - آخواس کی وجر ؟

ہماری محرومیوں کا بنیاد ی سبب یہنیں کر مہیں سندوستان کے مقابع میں امری اداد کم مل رہی ہے ۔ خالباً ہماری مسادی تی كالديد ك مار ساندراجماى ترلى كا جذب بى منيس ب- برخى داتى ترتى ، داتى خوش مالى اور داتى كاميابى ك ي كوشاك ب ول انفرادی طور برتر تی اور کامیابی کم لمی لمبی عبت صرور لگار ب میں لیکن ملک میں اجتماعی ترتی اور اجتماعی خوش مالی نایا ہے واندیہ کے پاکستان جس قدرا بتری کے دورسے گذرر کا سے دہ اپنی شال آپ سے ۔خواب دیکھنے واسے اسی ملک میں خافت الله تک کے دورکو دالس لانے کا خاب دیکھ رہے ہیں تیکن جولوک خاب دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں انھیں ایسا ان ہورہا ہے جیے د مکسی ملک میں بنیں جنگل میں رہ رہے جس کیونکر بیال کسی متمدن ملک سے زیادہ حبی کے قوانین ادرایں۔ دہ کوئنی برائی ہے جس کی ردک تھام کے لئے پاکستان میں قانون موجد دہنیں لیکن دہ کوئنی برائی ہے جواسس ان کے اوجود کثرت کے ساتھ قوی بیانے پر کہیں جب کرادر کہیں کمل کرعمل میں بہیں آرہی ہے - یہ بات سننے میں توجی سلوم بيس بوق ليكن كي بغيرها و مهى بنيس كرم باكتال ايك غيرما مع قوم بين - قانون شكنى كى عادت ميم بين اس ودجردات است دوری جہاں آدی کوانسان بنانے کے مے تعلیم دہلین کانی ثابت ہوسکتی ہے ۔ اگر مم کسی جرم سے توہر کری تواس سے الله وركر في سه عام وكون كوفا مره بيني كا جكواس ك كوتر مذكر في سيري شد يدفيقيان بيني كاحمل سيد اليي مورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی سماج جن برائیوں میں مبتلا ہے ان کی مزائیں سخت سے سخت ترکی جائیں ادجم ومنزاك ورمیان وقت كے فاصلے كوكم سے كم كيا جائے -

میحمنی میں مہذب قوم تودی ہے جو توانین کی بابندی ہوس کے خوت سے نہیں ملک سماجی شعور سے تقاسفے سے کرتی م بیکن انجی ہم اس سماجی شعورسے بہت دورہیں ۔ اجتماعی ذمرداری کااحساس دوہی طریقے سے بیداکیا ماسکتاہیے۔ تعلیم ے دریعے سے اور تعریر کے ذریعے سے - ہارے بہاں کہنے کو تعلیم و تعزیر دونوں موجودیں کیکن روزمرہ زندگی برا الر

ذاس كا سے مذاس كا رسبب ير سي كرتعليم ناقص سے اور تعزير اكا في -

اسکوں میں بائجمن اور کا لجوں میں سیوکس پڑھنے کے با وج د طلبہ یں نہ ا نجک بسنس نظرا آ سہے ذمسیوک سنس دان کے دقت بغیرلئٹ کے سائیکل جلانے والوں یا قانونی ہدایت کے بعکس غیر سعولی دفتارسے اسکوٹر، کار، شکسی اورلس جلانے والوں کوسزا طلی ہے لیکن الیبی کہ ان کی عادت میں کوئی فرق ہیرانہیں ہونے باتا ۔

الآبان کی سبسے بڑی کے دری مادت کی خلای کہے۔ جب دہ کسی چیز کو مادی ہوجا آب تواہی مادت کے نقعانا کے ترک مادت کے نقعانا کے ترک مادت کے نقعانا کے ترک مادت کے فوائد پر ترجیح دینے گئا ہے ہم پاکستانیوں کو جرائم کی مادت پر کئی ہے۔ ہم پردع فاون میں عندت اور تعلیم و ترخیب کا کوئی اٹر نہیں ہوسکتا۔ نفیا تی طریقے سے برائیوں کے ملاج کا قابل تومیں صرور ہوں لیکن حبب پوری قوم رہیں یا مربع نہیں ۔ یا مربع نہ کا ہے کا است ممال انسانی طور پر ممکن ہی نہیں۔

ان حالات میں جھے ایسا گلٹا ہے کہ اگریم مجرنا نہ عا و توں کو ترک کرسکتے ہیں توحرت آئینی بختی کے ڈرادد سزا کے اڑے، کشروع شروع میں توہم خا تون کی پابندی خوت ہے کریں گے بعد میں یہ پابندی حاویت بن جائے گی اوراس حادیت کو ایدیم پردوشن ہونے جائیں گئیں۔ کچھے ایجی طرح یا دہے کہ آج سے کئی سال پہلے ڈھا کے ہیں جب یہ مکم نا فذکیا گیا کہ ہوں پر محاورہ ہونے و والے قطار میں کھڑ ایمون آئیا۔ اب بس اسٹینڈ پر پوئس کے نہ ہوئے کے باوجو دلوگ قطار میں کھڑا ہونا آگیا۔ اب بس اسٹینڈ پر پوئس کے نہ ہوئے کے باوجو دلوگ قطار میں اپنی حگر پراکر کھڑے ہوجائے ہیں ۔ حب مارش لا تا خذموا توایک ملم یہ معا درکیا گیا کہ صفحہ کے گورکے ساسٹ گندگی دیمیں جائی اس سے وہ گذرگی صاحف گندگی دیمیں جائی اس سے وہ گذرگی صاحف گذرگی ۔ اس حکم افرید نظرا آئی کہ درخوں کے دورمیں ہرمحمل حا ان ان خرجوا توایک ملم یہ معا درکیا گیا کہ صفحہ کی دورمیں ہرمحمل حا ان میں مقردہ تعوان کی اس سے وہ گذرگی حدیدیں جو نکہ درکی سامے گذرگی درخوں کی دورمیں ہرمحمل حا میں مقردہ تعوان کے فرائی ورکی ہوئی کے درائیوں ہے موال میں بھر میں مقردہ تعوان کے بابندہ ہوگئی۔ دورمی ہی کھا ہے درائیوں ہے موال کی ہوئی کی بھراہت کی جو نے دکھ ہوئی کہ براہوں میں کھانے پہنے کی جزیری معنب خاتی کہ ہوئی کی بوئی میں دورمی ہوئی کی بابندہ ہوگئی ۔ غرض کہ دہ صب بھر ہوئے کی جو سے دائی ہوئی کہ ہوئے کہ کہ دورک کی کیا جائی ڈسکتا ہے ۔ کو دیک کا دورمی میں مارشل لابھی ان کا کچھ نہ بھی ڈرک کی بابندی کھرا گی کیا جگاڑ سکتا ہے ۔

پولس اور مارش لا کے ذکرسے یہ نہ سمجھے کہ میں پولس راج اور مارش لاکا حامی ہوں۔ میرامقعد هرف اس بات پرندر دیناہے کہ ہم برا بُوں میں اس حد تک ڈو ہے ہوئے ہیں کہ بغیر کسی خوف وخطر کے اچھی عادتیں اختیار کری بہیں سکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولس واسے ا جانگ بھی ہم مات کے وقت لائٹ کے بغیرسائیکل چلانے والوں پرجملہ کر دینے ہما چونکہ یہ جملہ سال بھر میں مشکل سے دو تین مرتبر ہوتا ہے اس سے سائیکل چلانے والوں پراس جھے کا کوئی افر نہیں ہوتا، دخود میں ایک حرتبر اس جھے کی زومیں آ چکا ہوں اور مجد پر اس کا کوئی اور نہیں سبے) میرا خیال ہے کہ جیت تک مرتبر س ادر برت ہرکی ہر شاہرا و پر کم اذکم جھ جیسے تک کے سلس سائیکل جلانے والوں کے خلاف پولس کی یہ ہم جاری نہ رہے گی ابنیس لائٹ کے جاتھ سائیل جلانے کی عادت نہ بڑے ہے۔

جمان ہماری ما دتوں کو ترک کرا نے کے لئے باقا مد کی کے ساتھ مروج قا نون برعمل درآ مد کی خردت ہے وہاں بعض عادتوں کا خاتہ کرسنے کے لئے دان کوسخت تربا نے کی می حروبت ہے .

دورما ضر میں سرائے موست سے خلاف اکٹر مکول میں تحریکیں میں رمزائے موت کے خلاصہ جودلائل بسین کئے جائے ہا

ان بی سے بعض یعیناً بہت وزن ہیں۔ اس میں شک بنیں کو بعض ادقات قانون کی موشکا نی مجرم کی بجائے کسی معصوم کو مزائے موت رواد بی ہے۔ لیکن اس اتفاق اورام کانی فالضانی کے باوجو دسی البیض وجوہ کے بیش نظر مرزائے موت کو باتی رکھنے کا حامی ہول بکدرا بیال تک خیال ہے کہ باکستان جیسے غیر ترقی یا فتہ مک میں اگر حس دوام یا طویل قید یا بھاری جرمانے کی حاکم مزائے موت دی جائے تو تکلین جرائم کی دوک تھام موٹر طریقے بر ہوسکے گئی۔

نقریباً ایک دوسال ہوئے کسی اخباریں یہ خرنظر سے گذری تھی کہ ماسکویں دوکا روباری آدمیوں کو چھوں نے اشیار کے خود دنی یں کچہ دارے کی تھی گوئی سے اُڑا دیا گیا ۔ قانون دال حضرات کہ سکتے ہیں کہ یہ مزاجرم کے متنا سب نہیں ۔ بحث وحباحثے کے لئے اس اعتراض میں بڑی جان ہے۔ مگریہ بات واضح ہے کہ دواً دمیوں کو عبرت ناک مزانے ہوری سوسا کسی کو ایک طویل جرھے کے ہے اس سے کندیدے اور معنر عنا صرسے معنوظ کردیا ۔

سماج کوساجی برائیوں سے محفوط کرکے اور رکھنے کے لئے اگر نعبی افراد کوان کے جرائم سے ذیا د مسرا مل ماسے تو کوئی منالقہ نہیں بلکہ الیسی صورت میں جبکہ شنا سب مسزا کارگر نہ ہو توغیر متنا سب منزا نہ صرف منا سب ہے بکہ ضروری ہی

پاکستانی احبار وں میں اسے دن خبر میں چھپتی رہتی ہیں کہ اُشیائے خور دنی ہی احدث کی رجہ سے استے افرا دمغکوی ہوگئے۔ دو بس ڈرائیوروں کی دوڑ کے باعث دوبسوں میں تعدادم ہو تمیا ا در سیبیوں مسافر مجوح یا ہلاک ہو گئے۔ فلاں فلاں شہر میں جھوٹے چوٹے لاکے لاکیاں ہر دو زاغوا کئے جا رہے ہیں۔ ہیں نے ان خبروں کے ساتھ یا ان خبروں کے بعد کھبی بینہیں بڑھ کا کہ ملاوٹ رمسا بقت اور اغوا کے مجر موں کو کھیا نشی کی سنزاستا دی گئی۔ زیادہ سے زیاوہ جا رہا نج سال کی قیدمی تی ہے اور ہا نشجہ یہے کہ ان جرائم کا سلسلہ ایک دن کے لئے بھی نہیں دمکتا۔

جودگ انسانیت یاانسان بمدردی کے نام پربدکرداروں کے ساتھ نرم سلوک کامشورہ ویتے ہیں۔ وہشا پر نہیں جانے کہ دہ اپنی انسانی بمدردی کو کتنے خلط موقع برصرت کردہے میں ۔ ایسے لوگ قوم کا خون چو سنے دانوں کو معامت کرمے غیر کے موس طریقے پر قوم کی موت کا باحث بنتے ہیں ۔ ایسے لوگ دسوت خودوں کا مراز ادر سینے اور جودوں کا

بگارباکستان - مادج ۱۹۹۴

ہے گاٹ و اسے کوانتہائی غیرانسائی نعل قرمودیتے ہیں لیکن رشوت خوروں اور چروں سے قوم اور افراد قوم کو چرتاہ کی انعقانات پہنچ رہے ہیں ان کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگ فاندا نی منعو بہ بندی کو پیدا ہونے واسے بچ کے ذتا کا ممترا و دن قرار و سے کراس منعوب کی مخالفت کرتے ہیں لیکن انعیں ان بچوں کا خیال بھی نہیں ستا تا جو فا دارماں کے آئوز ایس بیدا ہوکر مہذب زندگی کی ہر نعمت و مافیت ہیں ہو کو کا رہ حرت اپنے والدین کے لئے بکر پوری ہوسائی کے و رابل جان بن جا ہے و دالدین سے لئے بکر پوری ہوسائی کے و رابل جان بن جا ہے ہوگئر اور کر میں بیدا ہوگئر ہوں کا موسائی کے این مقبل انقرا ماروں کی اور کر میں بیدا ہوگئر ہوں ہوں ہو دستیا ہوں کہ میں میں خود مہنا ہیں اور حجد کی امراض میں میں میں خود مہنا ہیں اور گرمیوں کی جباب ان موسائی کے این میں میں خود مہنا ہیں بیکا و، مفراور کس مہرس منا صرکوسائٹنگ طریقے سے ختم کرکے ان کے اور سوسائی کے ایک مسئے کو حل کر لیا جائے۔ یہ ای وقت کی فاصلے کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ ای وقت کی فاصلے کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ ای وقت کی فاصلے کو کم سے کم کیا جائے۔ یہ ای وقت کی فاصلے کو کہا کہ جو اس کہ دور ہوٹرائے کی چینیت و کھتے ہیں ۔ انتہائی خواب وخت ہوں گائی ہوں ہوں جو مقد مات ہوں کہا ہے۔ جو مقد مات ہوں ہوں ہیں ہور کی ہے ہوں ہوگئر کی ان میں کو ایک نامکن ہے جو مقد مات ہوں و گئے ہیں ۔ انسا می کوارزاں اور میں انہ ہل کا خاصل میں کیوں جو کہ میں میں انتہائی خواب وخت ہوں میں انتہائی خواب وخت ہوں میں انتہائی خواب وخت ہوں میں کیوں جو مقد مات ہوں و

پر ان کا ایک طوی عرصے مک جلتے رہنا ناگز پر ہے لیکن بہت سے معاطات ایسے بھی ہیں جن کا فیصلہ وقت کے وقت کے موسکتا ہے یا کہ سے کم وقت میں ہوسکتا ہے ۔

مرسکتا ہے یا کہ سے کم وقت میں ہوسکتا ہے ۔

مرسکتا ہے یا کہ سے کم وقت میں ہوسکتا ہے ۔

یہاں جوری ہوجا ئے اور جور پکڑا جائے تو محکہ کو توالی اور عدلیہ کے بتر اسپند عناصر نہیں ڈرتے بلک مشرفاء ڈرتے ہیں۔ اگر کسی کے بہاں جوری ہوقا نے اور جور پکڑا جائے تو محکہ کو توالی اور عدلیہ کے باحثوں جور کو خود مراد سے کر چھوڑ و سیتے ہیں۔ قانون کو اپنے میں لیا لیٹنیڈیا مناسب نہیں سیمنے جب کوئی اپنے آپ کو قانون کے باتھ میں دے کر محفوظ نہ ہو تو کیا گرے ۔ چودوں کے باتھ میں دے کر محفوظ نہ ہو تو کیا گرے ۔ چودوں کے لئے جو مہینے یاسال بھر کی قید بالکل ناکا فی مراہے ۔ یہ طبقہ اپنی موارث میں کہ میں خود یا خاندان کو جس حدتک تباہ کرڈالٹنا ہے اس کے بیش نظراس کا ایک باتھ کا طب کا ان کو جائے ہیں کہ یہ الیسی وحشیا خاندان کے ساتھ کوئی مہذب ملک دو امنی مودوں سے بہتر صورت اور کیا ہوسکتی ہے کہ ان کے ساتھ کوارٹ کوارٹ کی اس سے بہتر صورت اور کیا ہوسکتی ہے کہ ان کے ساتھ کی است معلی کرانے کی است مالے میں مودوں سے بہتر صورت اور کیا ہوسکتی ہے کہ ان کے ساتھ کوارٹ کی اسپر کے ایک دورت اور کیا ہوسکتی ہو دیاں جودوں سے بہتر صورت اور کیا ہوسکتی ہے کہ ان کے ساتھ کوارٹ کی اسپر سے کہتے کے ایک دس سے بہتر صورت اور کیا ہوسکتی ہے کہ ان کے ساتھ کوارٹ کی اسپر سے دورت اور کیا ہوسکتی ہو کہ کہ ان کے ساتھ کوارٹ کی اسپر سے دان کے ساتھ کا دورت کی اسپر سے دورت کیا ہوسکتی ہو کہ کہ ان کے ساتھ کوارٹ کی اسپر سے دورت کو دورت اور کی اسپر دورت کو دورت کیا ہو دورت کو دورت کو دورت کورت کو دورت کے دورت کو دور

کچھٹونناک مزائیں مقردکردی جائیں ۔ ہمادے ملک کے اشظامی شعبول کے طریق کا دس جوطوالت اور پچیدگی ہے وہ یقینیاً ہمادے کردار کی کمز درایس کا تتیجہ ہے۔ لیکن اب خرودت اس کی ہے کہ طریق محارکوسہل بنا یا جائے ادراس سہولت سے ناجا کر فاکدہ اُسٹھا تی اُسٹے والول کے خالا دن شدید کا دردائی کی جائے ۔ یہ ممکن نہیں کہ صد را ایوب ( یاکوئی بھی صدرمملکت) ہم شعبے کی انتظامی مرتب کرکے دا دلینڈی سے بھیجۃ داہر اوراگرہ ہ بھیجتے بھی دہیں تو کیا فائدہ حب سک متعلقہ افسردیا نشرادی اور تن دہی کے ساتھ ان کی جا یات پڑھل درا مدند کریں۔ مجھے ایک صاحب نے جن کی دائے میری نظریس معتبر سے بنا یا کہ صدرایوب سے سرحادی دفاتر میں سیکشن اونسر کی تغلیق حس لقط کا نظریت کی ہے وہ نہایت مفید سے لیکن چوکھ افسروں اور کھڑوں ہیں کما

نیلڈ مارشل مونٹ گؤمیری نے خرشجیعت کے با رہے ہیں کھھا ہے کہ ۔ وہ زو دفہم اور واضح و ماغ کے مالک ہیں مالت کی بات کو دوبار ہ کہنے کی حزورت بہیں - وہ بڑسے حقیقت لپندوا تع ہوئے ہیں .... ان کے دفتر کی میزکود کھھ کر مجھ بڑی مسرت ہوئی ۔اس پرفائل اور کاغذات نہیں کتھ۔ ہرچیزصات ستھری تھی ۔"

مونٹ گومیری نے خرشی بین کی جو خوبیاں بیان کی ہیں دہ آیک غیرمعمولی رہنما میں تو مونی ہی جائمیں لیکن مجھے الیہا لُنَا ہے کہ حب تک یہ خوبیاں پاکستانی دفتروں کے افسروں اور کلرکوں میں بھی پیدا مذہوں کی ترقی کے راستے برہم مکھیے گڑی ہی کی رفتا رہے جیتے رہیں گئے ۔

جونوگ یسوی کرمسروردمطمئن موجاتے میں کرمسول سال کی مدت کسی قوم کی زندگی میں کوئی بڑی مدت نہیں اُن کی حبیت اُس مال کی سیع جواب لیے لڑے کی کوتا ہیوں برکم عمری کا بردہ ڈالٹی رہتی ہے۔ اس خود فریبی یاخلق فریبی کا انجام علوم۔

جناب نظیرصدلتی سی میرفن ان کے نہایت ورومندانہ خلوص کا نتیجہ سید اور بوسکتا ہے کہ ہی مبذبات تعبف ودس (گار)
حضرات کے دنوں میں بھی بائے جاتے ہوں، لیکن اسے بے نتیجہ سی بات سمجد کر وہ خاموش رہتے ہوں۔ اس سے فاشل مقالہ نگار کی جرائت یعیناً قابل احترام ہے کہ اکفوں نے دہی بات جسے دوسرے نوگ اچنے دنوں میں جیبا کے ہوئے ہیں برطل خالم کردی اور حب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکفوں نے جو کھواکھا ہے اس کا تعلق کیسر تعمیری جذبات سے سے تو تدا براصلاح کے وہ ہلا ہو کہ نظام کردی اور حب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفوں نے جو کھواکھا ہے اس کا تعلق کیسر تعمیری جذبات سے سے تو تدا براصلاح کے وہ ہلا جو لیٹا ہر تخریبی نظام تے ہیں۔

اس مفنون کے تین مصفے ہیں ۔ ایک وہ حب میں انفوں نے پاکستان کی موجودہ ذہبی واضل تی لبتی کا ذکر کیا ہے۔ ووسر ا دہ جوبہاں کے عمال کی غیر دمہ داریوں سے تعلق رکھتا ہے اور تیرادہ جس میں انفوں نے اصلاحی پہلو کے بیش نظر تعزیر کو تخت تر بنا دینے کا مشودہ دیا ہے ۔ اس میں شک بہیں کر بحث کے یہ تینوں بہلوا بی اپنی حکمہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں کسیکن سے بوچھے تو اصولی دبنیادی بہبودسی ہے جو ذہن واخلاق سے تعلق رکھتاہے اور باتی دد تفریعی بیں۔کیونکر حب کسی قوم کی اخلاقی پستی دور ہوجائے گی تولاز آ عمال حکومت کے اخلاق بی بند ہوجائیں گے اورعوام کی ذہنیت بھی اس سطح براً جائے گی کرتعزیک قوائیں کی سخت گیری کا سوال ہی سامنے نہ آئے۔ بنا براں میرے نز دیک اصل سوال اصلاح اخلاق ومعاشرہ کا ہے اوراسی پرانخصارہ کی سخت گیری کا سوال ہی سامنے میں اسلام ملک وقوم کی صحیح ترقی کا ۔ بنا براں میرے نز دیک اصلام کی نکونکہ اس سلسلے میں بہیں سب سے پہلے یہ متعین کرنا بڑے گا کر اسلام سامنے میں میں موجد دبندی کا صحیح معیار کیا ہوسکتا ہے ۔

ظ الربيح كمانسان ابتدائے آفرينش سے اس وقت تگ صرف ايک ہي حال پرفايم نہيں را مجكم ومہنى ترتى كى نسبت ست اس کے تصورات ورجیانات ،اس کے امایال وعواطعت اوراس کے اصول کا دس مھی تغیروتبدل مو اربا ہے جواس کی فطرت کا لازى نتيرىما داس ك قدرة معيادا صلاح كوهى برلق ربنا جاسية مين نهيس كداب سے مزارسال فيل انساني معاشره ك پیش نظر معیاراخلاق وکردارقائم کیاگیا تھا وہی اب معی معیاری سمجھاجائے ، یا آج کے متعین کئے ہو کے اصول آئید مہزار سال محرجی نات کے لئے بھی تستی بحن ٹائبت ہوں ۔ اسی سے پیسلسلا اصلاح حس دقت میں اکا برمذہب کی ذبان سے «قرون ادلیّ مے اتباع اور ادلی ہی سے ساتھ ختم ہو تی ہے ، کیونکہ قرون اُولی کا انسان تو قردن اولی ہی سے ساتھ ختم ہو گیا ۔ وہ اب کہاں ؟ اس وقت تواسی انسان کوسا ہے رکھنا ہوگا جواس وقت کے ماحول میں زندگی بسرکرر ہاہیے ا ورماحول کو بلر لنے کی کوسٹسٹ کریا قانون قدرت سے جنگ کرناہے جس میں کا میا بی ممکن نہیں ۔۔۔ آج اگرانسان موٹر پرسفر کرناہیے توآپ اس سے یہ نہیں کہتے كدوه بياد فاييل كارى برسفركرے . آج اگروه فنيس دخوشمالياس بينتلب تواسے آپ ننگو في منبي بندهواسكة - اگراع ده لذيرد خوش مزه غذائي استعمال كراسية كواكب اسد "نان جويس "كى بركات كاليتين كمين بين ولاسكة - الراسي فنون لطيغراس مكمث غل تفریح میں شا مل موسئے میں تو نقاشی وموسیقی کی حرمت کے دعظ سے بھی اس کے موجورہ میلان کونہیں بدل سکتے ۔ (گویہ ترقیا ل دراصل صرف انسان کی پر انسانیست کی نہیں) الغرض وہ چیز جیے ہم اصلاح وثرتی سے تعبیر کرتے ہیں اس کا کوئی خاص تاعدہ مقربہیں موسکتا۔ زمانہ کے رجمانات کے بیش نظراس کا برتے دہنا ضرو۔ ی ہے۔ پہلے انسان کے سامنے تنہاخوداس کی ذات تھی ۔اسکے بعد بیری بچوں کا خیال بھی اس میں شامل مہو گیا ۔ کچھ زمانے بعد عایکی تصور قائم مہوا اوراس کے بعد قومی وملکی ۔مزاہ تعمیم جن سے میتوقع کی جاسکتی تھی کردوا بط انسانی پر ملک وقوم مے محدد دفقط کظرسے مہٹ کرغورکریں گے۔ دہ بھی ایٹا واکرہ کظر وسيع دن بناسك ادرايك زماً فه اسى حال مي گزرگيا تا اكر مزاب اسلام وجودس آيا ، ادراس في سب سي بيلي ملك وقوم دنگ دنسل کی تغربی کونظرانداز کرے انسان کوایک انسان کلی ادر لظام عالم کو بورے مجتمع لبشری کا نظام قرار دیے کر بالکل نے اصول ترتی دنیا کے سامنے پسیٹ کئے ۔ لیکن انسوس ہے کہ اس ذہنی انقلاب کُواستوا رہونے کا موقع نہ مُلا اورنصعت صدی کے اندرسي اندر بيهادكا وانسانيت ختم مهوكئ راس كيفبعين يس بهي تغربتي عرب دعجم انتيازنسل وقوم كالجهردسي احساس ددنما بوكيا سبيت اجتماعى كا ده مليند تصورحواس الم فيهش كريا مقاسميشد كي الفي فتم مهوكيا واس كي بعد حركي مهوا اسكي خوني واستان سے مرشخص وا تعت ہے ۔ مزما نے کتنے میٹوں نے اپنے باپوں کا کتنے باپوں نے اپنے میٹو کاخون بہا یا اور کتے بھا ہوں نے ایک دومرے کا کلاکا ٹا ۔ الغرض انسان بمیشد درندہ رہاہے اورورندہ دہے گا یداور بات ہے کواس کے اصول دیدگ بدلے دہے -چنائے آ ہے آ ہے جن ممالک اورجن اقوام کی ترقی پر غیطه کرر ہے میں دہ بھی اپنی جگر در ندول سے کمنہیں ۔یا در بات بے کداس کا نام و مناکود حوالا دسینے کے لئے الحول نے کچہ دوسرار کھ دیا ہو۔ آپ نے جن ملکوں کی ترقی کا ذکر کرتے ہوئے باكستان كى مالت براظها دافسوس كياب اس سے ظاہر ہوتا ہے كرآب بھى اسى فريب ميں مبتل ہو كئے \_

اس میں شک بنہیں کہ آپ نے جن ممالک کا ذکر کیا ہے دہ بنام بربہت ترتی یا فتہ نظراتے ہیں ۔ یعنی جس صدک تفریح ہیں د نشاط، جمانی داحت و آسایش و علمی اختراعات کالعلق ہے۔ دہ بہت کا میاب ہیں ۔ سیکن آپ کو کیا خبر کہ ان آنکھوں کو خیرہ کرفینے دالے مناظر کی تہدیں کتنی ذہنی سوگوا دیاں ورمعاشرہ کی گئتی دوح فرسا داستا بنی جی ہوئی جس ۔ اس سے اگر ترتی نام ہے حرت منف مطنند " کے جمن جانے کا تواس میں کلام نہیں کہ یہ ممالک اس وقدت ترتی کی بلند ترین منزل تاکی بہنچ کے ہیں اورافسوس ہے کہ آپ دیمیں ممالک کی تعلید میں، باکستان کو بھی اسی منزل تک سے جانے کا خواب دیکھوں ہیں ۔

آپ کو پاکستان سے بہ شکابیت ہے کہ دہ ان ممالک کی تعلید کیوں نہیں کرتا اور بچھے یہ رونا ہے کہ پاکستان میں کیوں ان کی تعلید کا درجان بڑھتا مار ہے ہے۔ ان کی تعلید کا درجان بڑھتا مار ہے۔ ایعنی آپ یہ جا ہے جس کہ وہ دوسری توموں کے کیرکٹر کا اتباع کریں اور میں یہ کہتا ہوں کہ انھیں اپنا توی کہ کٹر خود الگ بنا ناچا ہے۔

آب نے بہاں کے عمال کی فرض ناشناسی اورسہل انکاری کا جو ذکر کیاہے دوابنی جگر بالکل درست ہے۔ لیکن اس کا سبب بھی کی ہے کہ بہاں اب تک کوئی قومی کیر کر متعین نہیں ہوسکا جس کا بڑاسبب یہ ہے کہ انگریزی تسلّط نے اسے قصداً اپنی سیای ممالے کی بناد براس درجہ خلاب کردیا تھا کہ اس خرابی کا حساس معی ختم ہوگیا اور اس کا احیار تنا نیہ آسان بات نہیں۔

آپ نے اس کی تدبیریہ بنائی ہے کہ تعزیری قوائین کوسخت کردیا جائے ۔ لیکن میری رائے میں یہ تدبیر سیح نہیں کیونکر جس زمانے میں سادق کا ما بھر کاٹ دیا جا تا بھا اس وقت بھی چوریاں برا برجوتی دہتی تھیں۔ جب زنا کی سزا سنگ ارکر ناتھا اس وقت بھی اس کا انسدا و نہ ہوسکا تھا ۔ دہا سوال جان کا بدلہ جان سے لینے کا سویہ دستوراب بھی جاری ہے لیکن واردات تعل میں کوئی کی نظر نہیں آتی ۔ جرائم کا سترباب تعزیر و سزاسے بھی نہیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے ۔ اس کے لئے طرورت ہے صرب نشایی تبدیل کی ، اخلاتی اصلاح کی اور یہ مقعد صرف سیحے تعلیم و تربیت ہی سے حاصل ہوسکتا ہے جس کا یعنیا بہاں کوئی انتظام منہیں۔



جس میں باک و مهندکے سادے متازابل قلم اوراکا برا دب نے صقد دیاہے اس میں صفرت نیآز نیخبوری کی شخفیت اور فن کے ہر بہلوشلاً ان کی افسار نگاری ، تنفید ، اسلوب نگارش ، انشا پر دازی ۔ کمتوب نگاری . دبی رجانات صحانی زندگی ، شاعری ادارتی زندگی ، ان کے افکار وعقائد اور دوسر بہلود کی برسیر حاصل بحث کرے ان کے علی وادبی مرتب کا تعین کیا گیا ہے ۔ گویا پر منبر صفرت نیا ترکی شخصیت اور فن کا ایک الیا عرف ہے جو اس سلمد میں ایک ستند وستا ویزا وراد دو حجافت میں گرال قدر اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے ۔ صفاحت میں برم موقات میں گرال قدر اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے ۔ صفاحت میں برم موقات میں گرال قدر اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے ۔ صفاحت میں برم موقات میں گرال قدر اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے ۔ صفاحت میں برم موقات میں گرال قدر اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے ۔ صفاحت میں برم موقات میں گرال قدر اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے ۔ صفاحت میں برم برم موقات میں گرال قدر اصلاح کی حیثیت دراجی میں ہے ۔ ساویر اوراد دوسراح کی موقات میں گرال میں موقات موقات میں موقات موقات میں موقات موقات میں موقات موقات میں موقات میں موقات موقات میں موقات میں موقات موقات



## فومی الغیامی بون در دستیاب بن

تمام سير اورسب بوست آنس اب

- \* انعاى يوند فروخت كرتيب-
  - \* انعاى بوندكيين كرتين-
- کیش شرویا واپس شرو بوند می فرونت کرتے بین کار لوگ انکونر پرکرانے پاس رکھیں اور کوئی انعام بغیر تقدیم وئے زرہے
- ﴿ پایخسوروپسے کم رقم کے مرانعا کاکئے درمواست وصول کرتے ہی اورتصدیق کے بعدائی ادائیگی کرتے ہیں۔





كنبك لا بياء و مومك لا باية



#### يتيلام رميلق

البيام كرتي سون -

اکٹ ویکھنے میں آیا ہے کرنوج ان نوبھوں نوش اور نوش اطوار ہویاں پرسارے کام ایجنام لینے پرمامور رہتی ہیں۔ اتنا ہی بہر ملک کرنوب یا مرسات کا موسم سواتو بار مار مولڈ ال سے تولیہ لکال کر شوم نامالہ کو سلسل بسینہ ہو بی تھے دہنے کے لئے دیتی رہتی ہے اور شوئر مرف بنیان میں ملبوس بہت ہے کر کہم او مر کی برتھ برجا لینا ہے کہم فور ہی نیج اٹر کرعشل فانے میں داخل موجا ہے کا اور وہاں سے نکل کر نم بی مرحظ بر دران موجات کا اس کی مواور دوسری اصطرادی موکسی اس بات کی نمازی کرتی ہیں کہ فرسٹ کلاس بیرا سے دوسری اسٹ میں میں میں میں میں میں موجوب کا دراص دہ عادی ہے۔ تندر سے میں کے شوہ کا سفر میں بیری سے خاور مراس کا مار لینا برائی برئیزی ہے۔

ہمے فری سیرت کا امدازہ اس طرح میں کرتے ہیں کہ وہ اپنی ہوی کے ساتھ کیا اور کیسا سلوک دوار کھتا ہے ، ٹیز عشل خانہ استعمال کرنے کے طور طریقوں سے واقف سے یا نہیں - الیسا تونہیں کہ ذرسٹ کلاس کا کرایہ اوا کرکے وہ یہ بیجنے نگاناہوکر فرسٹ کلاس پی سفر کرسنے کہ آواب سے بھی وہ بری ہوگیا۔ ا شریفوں کامٹیو ہ تو یہ ہے کہ وہ اوّل ورسع ی میں بہیں بھڑ کا کلاص میں مبی فرسٹ کا اس میں سفر کرنے گارا امون کو کمیا رمشنٹ میں وہ ال وسنے سے مجھے بڑی گھٹ آئی ہے - الیسا معسلوم سچرنا ہے جیسے اس دشی ا کوارٹ کو کمیا رمشنٹ میں وہ ال وسنے سے مجھے بڑی گھٹ آئی ہے - الیسا معسلوم سچرنا ہے جیسے اس دشی ا

بعے دولت بہند نے سرب سے زیادہ اس لئے کہ اس سے دیں دوسدوں کو سنعی الاحوال ہو اس سے دیں دوسدوں کو سنعی الاحوال ہ با سکتا ہوں لین ایسے نودولتوں کو جیٹے سے بی چیزا اپند شہر کرنا جودولت کے دج میں اقدار عالیہ کو نظر انداذ کر در اس میں حفظ مراتب اورصفائی سخترائی کو بھی شا لارہ المراز الدائر و الدی بات ایس میں مفظ مراتب اورصفائی سخترائی کو بھی شا لارہ الد میں رہ بات میں ہوا ۔ در امن گرموتی ہے اس کا ایک طریقہ ہے کہ ایک اربونیورسی کے لئے ان اور ان میں میں مشرب کرانیا ہوجہ ملیا کرنے کے لئے ان اور ان میں اس میں مشرب کے لئے ان اور ان کی اور ان میں اس میں مشرب کو ان اور ان کی اور ان میں اس میں مشرب کرنے کا اتفاق ہوا ۔ ایک صاحب بیلے سے موجود مقتے بھائے ہو کہ ایک باربونیورسی کے ان اور ان میں ان کو ایک میں ان اور ان کی خوامش ہوا ۔ ایک صاحب بیلے سے موجود مقتے بھی جب اور ان میں ان کو ان اور ان کی خوامش ہوتی ہے ۔ یہ اس سات کہنا چراکہ ایسا وقت بھی آ تاہے جب اصل الم سات کو نیا دہ تیا نے میں نسکین حاصل ہوتی ہے ۔ یہ اس سات کہنا چراکہ ایسا وقت بھی آ تاہے جب اصل الم سات کو نیا دہ تیا نے میں نسکین حاصل ہوتی ہے ۔ یہ اس سات کہنا چراکہ ایسا وقت بھی آ تاہے جب اصل الم سات کو نیا دہ تیا نے میں نسکین حاصل ہوتی ہے ۔ اپنے کو نہاں تو دوسروں کو یا

مجيدار فيضف ميں واض ہوا تو کچھ اليدا نحسوس تہما جيسے موموف کوم ااتوا ہدند اُ ياہ ہو . مليد شريف کاکو سوال نرتنا ، اسس لئے کہ مدیدی صوارت و پجھ کر وہ کیا کوئی بھی احساس محدثی کا شکار نہیں سوسکتا - میں۔ نهایت شریفانہ ہم اور آ وا بسکے ساتھ سلام کیا - اس کا جواب اعنوں نے اس طرح ویا کہ میں اُن سے آ ہُنہ کہ فشم کی توقع نہ دکھوں - ان سے اس سلوک سے دل ہی ل میں بہت مخطوط ہوا - بدومان سے بدو ما می کا ممل ہوہ بھے بڑالطف آ آہے جیسے وہ شخص اپنے ہی جوش اندہ میں بحرشس کھار ہا ہو ۔ اس وقت بھے وہ مثل یا تا موکہ ہیں بڑھ دیا تھا ۔ بعنی اس برصورت عورت سے زیا وہ بدوماغ اور معزودکوئی دوس۔ انہیں ہوسکنا ؟ کی سشا دی سوگئ ہو۔ ا

ان کاطرت میں یامیری طرح وہ ٹرین سے مفرک توقائل تھے لیکن ٹرین کے آب وان کے ذکتے اس کے دونوں نے خورد نوشن انتظام پبلک سیکرٹ کے جستے پرا ہو سے سیکرٹ سے کرد کھا تھا ۔ ان کا فاشتہ وان تاجینی کا تھا ۔ میراالموشم کا جہاں تھک اندازہ دکانے کا مقاد میراالموشم کا جہاں تھک اندازہ دکانے کا تقاق ہے مردا کو فرکرنے کی حوصل حیت بنا ہر ان میں معلوم ہوتی تھی اس کا روسے اندازہ دکانی مشتم والات ومقد الروسے وارد کا فاشت وادن کی مشتم والات ومقد السمال فاشتا کا کہی حساب لگایا جا سکتا ہے ، میرے رہاس ہائی کی حرامی اور کھلاس مقا ۔ ایمنوں نے اس کا انتظام ہا میں کرد کھا تھا ۔ میں کرد کھا تھا ۔ میں کا فرانی میں بانی آئی فرانی کر بیتا تھا ۔ وہ براہ داسست ہوتی سے بیتے کتے اس کا بالم برقیا میرا المستر ۔

میں دوم بہ کا کا گھسرسے کھا کہ جاتھا ۔ ہوں کچی ایک لدلے میں میں تصلف میں نہ وقت کا پا بند تھا نہوک کا ۔ ساختا ملاکھا ایا ۔ مجسی وو ایک وقت بیٹی کا ہی ۔ یوں بھی کھانے سے فن کاروں نے بتایا میے کر کھانے کے سے کے پری کہ ہیں مواقع کو اہم بیت دینی چاہئے ۔ اسی طرح اگر دو ایک وقت کھانا نہ نے یا طبیعت کے مطابق میں بر کے ڈیآ ماد و فساونہ ہونا چاہئے ۔ مٹر لیٹ آوی کو ٹمکلٹ کا کھانا بالغرور ۔۔۔ مل کرد متہ ہیں ۔

گفت که کاکرمینی میں ایک مصلحت برجی ہوتی ہے ۔ روکھا بجب کا دوزمرہ کا کھانا تو حسب معول گھر رکھا یہ اس لار رہ کا کھانا تو حسب معول گھر رکھا یہ اس لار رہ اچے نامشتہ کی مقداد میں بوسر فرسو اوالانھا کی ذاتی ۔ دوسرے گھروالوں کا کہنا یہ کھا کہ سفر نے دوسے گھروالوں کا کہنا یہ کھا کہ مقریک خدور کا دوسر فرکو بھی مشریک میزوان مرنا برصے تو کھانے کی کمی کی وجسے اسس کی ٹومٹ نہ اکٹ کو ایک ووسے رہے تا اختدام سفر آ انکھ مذالا میں ایس کے مقداد ذوا ذیا وہ بی رکھتا ہوں ا

یخ کا وقت آیا۔ شہر عرف ناشتہ وان کھولا۔ التذکا دیا سب کچے موجود تھا۔ جسے انحوں نے اس رعبت سے انہاں مرعبت سے انہاں مقداد میں مقداد میں کھاناٹ روٹ کی جیسے وہ اینائیں کسی دوسرے کا کھا ان کھا ہے ہوں ! مہن اس ان نوج و مقا انہاں میں مواک کھا نے کوئی خطرہ نہیں ہوناچا ہے تھا۔ دعوت دینے کابدلد میں میں کرسکتا تھا انہاں کہ تھے انہاں معاوم ہوا کہ کھا نے معاشلے وہ ہر تیں کے لینان برترجے و نیا بہندکرتے ہیں ۔

گاڑی بنی رہی وہ نوائے لیتے دہے۔ اور پس سوچارہا کچہ اس طرح سے سوچا حب بر دیجھے والوں کو ادیکھنے کا گان ج - ایک بڑے اسٹیٹن بریماڑی رکی – بلیٹ فارم بر ان کی بزیرائی کے سسے اسٹ ا ور الیسے اليد الى مغر آت كر بھے فوٹ مہونے دكاكران كى پذیرائى میرى گرفتارى برزخم ہو ۔ مجابط اوك بلیٹ فائم پر مورباد ما مقدملانے کے ان سے جوٹے الیٹ ن اس سے - اور جائن سے بحی كمتر ورسے كے تھے وہ كہار گان سے سامان اتار نے كركے اس طرح چیٹے كرمیں سمٹ كرائي سیٹ كركھ وشے میں یا دُن الله كر مبطية كيا كركميں اسباب كے سائق اس خاكسار " اسباب بغاوت مبند "كوكھى حراست ميں نہ كے ہيں ۔ جس بن كا ہے بر كھيا رفرند لل اور بلد لل فارم كى روئق تتى دہ كھ مائد برى تو ابنے بى جیسے میگے اوراد فات كراك ماحب سے وريا فت كياكر ير بزرگ كون تھے - انفوں نے نام القاب اور منصب تبائے توالم فيال موگيا كر جي وان كے بارے ميں خيال مقا وہ صبح تقاا ور كھانے بردسماً مبى مرعود كرونے اور سمو ہے بياز على الا ملان كھانے ہيں وہ با دكل حق مجانب تھے -

میں نے کہا پر انٹوسے اور بلگ سیکر اگا ور دسرتو مکو مت کاہے ۔ م آپ اس میکرفسے میں کیوں ٹرین ہا اِ آپ کا ورو تو لئے دوسہ رہے۔ آپ توجا نے ہوں گئے ہر ڈرا ھے ہیں میر دسروس کے علاوہ ایک اور کرفر اُلا جاندار ہوتاہے ۔ بوے وہ کیا ۔ میں نے کہا ولین کا اِ ایک مسخرے کی بھی طویت ہوگی ۔ چہلے بر آپ اکتفا کی نے دور ہرے بریں اِ اس وقت توان فلم والے غربوں کو پہٹ کا دھندا کر لینے دیکھ ۔ م آپ تو منہ می میں کا اور داستہ انکال لیں گئے ۔ مسکر اکر بولے گے جھے نوجھ میں توکی گذاہ ہوگ میں نے مورب ہوکرداد دی تو گرے کر فرطیا علیم کر مشت پر زندسکہ نباحث خواند کی بچھے المینیا ن ہوگیا کہ اب جبکہ یہ شعر مراسے لئے ہیں کھے ذکر یا متن گے۔

ستن میں ایک جوان مساوہ لباس میں موراد ہوئے۔ خالباً بولیس کے مکرسے تعلق رکھنے تھے ، نو بھیا کیوں جی یہ کون تھاجس نے ابھی ابھی کرپاٹ کا نام لیا تھٹا۔ یں دار گھر کیا اور سے ۔۔۔۔ من نہ بو وم پہنہا راآنس میں جا جھپا ۔ مقول ی دریاب جبانک کر دیکھا تو معلوم سواک جمع منتشد اور مید دان صاف سوکیا کہ ۔ تعب سواکہ الفلاب زیرہ بادکا لغرو نکائے اور آس پاس کا حلیہ بگانے دیو جمع کس طرح لیبا ہوگیا۔ بنایا گیا کہ ارباب یونور کی نے سبحایا ، بولیس نے دحمکایا مشلم والوں نے راہ فرار اختیاری اسس سائے

به این آقی می موفی می جازا گئی ، بهر، برسات ، اوران کی بسع وشام اکنا دیے والی پیسامیت کے ساتھ اُرنے کے جن کومین درزی کا نا قابل برواشت خلوان سبحف اور بمسوس کرنے اکا اول و در ایک زمانہ تھا جب ، برت میں نیا بھال نمی بات ، باتا مقا - خری یہ بات تو مرائے بیت تق - واقع بر ہے کہ از کار دفتہ اور نوبیا می بات کر برائے بیت تق - واقع بر ہے کہ از کار دفتہ اور نوبیا کی نام اوج و دیا جیال مرابر آتا رہتا ہے کہ بیوری کھری حیت کہاں گئی نوبیا کی خوال کی دومیں آگئی - دباید کہ کہاں گئی اور کی کھری حیت کہاں گئی اور کی کھری حیت کہاں گئی اور کی کھری حیت کہاں گئی اور کہاں گئی اور کہاں گئی تا میں اور کا کھری میں اور کا در کھری ہے اس سے کوئی آل میں کہاں دومی ہے اس سے کوئی آل کا خواہاں ند دبا -

اب صورت مال مجهاس طرع کی ہے کہ فرد ہویا جب اعت اپنے کور طرع کے احتساب سے آزاد جھی میں سرجی میں جو آنا ہے کہ فرد ہویا جب اس کا نتیج کچھی ہو اٹ کن گان ہ نہیں رہا مان یہ لیا گیا ہے کہ جرائم کا ارتباب برانہیں حرف آئی احتیاط فردر کولینی جا سے کہ طک کا قانون گردت میں لے کرسزا اللہ دے دیے رافعاتی میں ان کو میرص کا ذاتی معالمہ قراد دے کرنظ انداز کر دنیا جائے ۔ الیسے معاملات میں دخل دنیا ورکی آزادی فکروعل میں بخل سونا ہے جوسب سے بڑا کان ایسی اورکی آزادی فکروعل میں بخل سونا ہے جوسب سے بڑا گان اوری اور کھوک سے بھور ہو کہ کوئی مید لفیدب وو مجھی ان کے یا ایک آوھا وی جرائے الے یارکاکت ہے۔ مثلاً نا دادی اور کھوک سے بھور ہو کہ کوئی مید لفیدب وو مجھی ان کے یا ایک آوھا وی جرائے ہوں کوئی میں ان کے یا ایک آوھا وی جرائے ہوں کوئی میں ان کے بیان آگر کوئی سخفی اپنی ہوی کوز در کوب کرٹا رہے اور دو مسے کی ہو کہ سے النہ ایسی مسلم امرے کہ ایکے سام اور کہ میں ان کی مسلم امرے کہ ایکے سے النہ میں ان کی مسلم امرے کہ ایک مسلم امرے کہ ایک مسلم امرے کہ ایک میں نظرانداز کرتی ہے وہ ہو تو تو ی واج می کوئیا تے یا بگارت ہیں۔ بالف طور پھر شخصی یا بی بدا ممالی حس کو مہا ری میں بنا انداز کرتی ہے وہ ہو تو توی و واج می کوئیا تے یا بگارت ہیں۔ بالف طور پھر شخصی یا بی بدا ممالی حس کو مہا ری میں بنا انداز کرتی ہے وہ وہ تو توی و وہ میں کی میں ان کہ کوئل عظم ہوتی ہے۔

اسے ایک تسلیم شدہ اصول مان بیا گیا ہے بر موخرابیاں ہم اپنے اددگردیا ہے ہیں ان کے امباب بھائت افلاس بیاری اور ناموافق مامول ہیں۔ دیکن اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ ماری کوشٹ شول سے ان مصارف میں ہمت کچے کمی آگئ ہے اور تبدر نے آئی جاری ہیں جسے مجمعیتیت مجبوعی ہم نے معیسے ار زندگی کی ملبندی کا نا وسے رکھا ہے ۔ معرکیوں سے ہم ہے آفاق نیڑ از فعتنہ وسٹ رقی بلینم سے

میدارزندگی نے اوسنچا سونے سے محیار اخلاق کیوں ادنیانہیں ہوتا ؟ اکیسا تومنہیں ؟ اس نمطریتے حین کوئی مغالد در ۱۱ و پاگیا ہو۔ مالات کو دیکھتے ہوئے گان یہ سوتا ہے کہ یا توصیارزندگی کے نشیب وفراز کاکوئی تلئیا اخلاق کے نشیب وفرازسے نہیں یا تھ معیار زندگی کو ہرمال میں ٹرصانا چاہیے ، معیار اخلاق اپنی صحت وسلامی

سے ڈونا تقاضا نے فطرت سے لیکن مرحمیٰت پر زندہ سینے کی خواسش سی کسی لعنت سے کمنہیں! سادی زندگی نیکنا می میں لبرکرنے کے بعد میں گراہ مدس گرمی کے زملے میں مزا بڑی ہی بدلینی سے ۔ دواڑ وقعوب بجرز دکھیں کا شفام ، مؤیروں اور ٹرلفوں کامیّت کو وفنانے قبریتا ٹ لے جانا اور وہاں ویرٹنگ ڈٹنطاد کی ترحمیت آ تھا نا فرا تعلیف وہ خیال ہے۔ جو اُدلی جیمنا بڑا ہوتا ہے آشا ہی زمادہ اس کی مجھز دکھین میں منرلفوں کوا ڈیٹ اٹھا ن

> بڑتی ہے ۔ یہ صورت حال مرنے والے کے لئے کئی طرح موجب فو نہیں ہوکئی ۔۔۔۔۔۔ اسی طرح کے نیا لات عالت کے دیسے سول مجے جب اِ معنوں سفے یہ لافا نی سنتو کہا تھا سے

ہوئے مرکے نم جُدانشُوا ہوسے کھیوں ندعندق وریا ' ذکہیں جنازہ اعضا ' ذکہیں مسسند ادہوتا

— اس برے میں غالب اُسٹ بیودیتے کہ رسفسے ایک منرل پیلے کی جی اُپی خواسٹی کا اَ طہرہ کردیا تھا منہو قطع کا حرف آخری مندو کہ وہ اُسا کی سوگا -

یر نے محربار تو کوئی نہ سو ہتے۔ اردار ادر اگر مرجائے تو نوم خواں کوئی نہ سو!

\_ جب مجمعي موسم نهايت ورجر خواب سؤنائ - تيوباديا آس باس كوني اور نقريب سوف والى سوقى ب

وَالدِّسَ دُکَاکرِتَاسُوں کہ الیسے مواقع برِمری موہت واقع شہو۔ نادیل حافت بیں چاہے جب مہر جائے ۔ اس سلسلہ میں ایک تطیف مجی مُشن کیسے ۔

رن بین و دشنبه کام سے ۱۰ بی ون تک کا وقت اون باکارخار ویزه کے ملاذ موں کے سے بھے والی کار باک دوڑ کا مو تاہیے - مرشخص اپنے کام برگھیک وقت بر پہنچنا جا شاہے - زیر زمین مجلی سے مجلف والی کارا ا بڑی ابندی اور تیزی سے آئی ماتی رمیق ہیں ۔ ایسے ہی اپنی فروشد نہ کو م سے ۱۰ بی دن کے ورمیان جلتی کارٹی کے سامنے مجلانگ لگا کر ایک شخص نے خو وکشی کوئی ۔ گاڑی دوک وی گئی اور نفس کو علی و کے جانے کا انتظام کیا جانے دیکا اس میں کی وقت مرف موا - موار لوں میں سے ایک خاتون نے اکما کر فرمایا ہے منت کرخوکی کے لئے دوشندی کا ون اس کا فری اور اسی وقت کا انتخاب کرنا کھا ؟ "

میں نہایت شدمن روم اوراس مزود درکے فعرِ خیوں کے مقابلہ میں اپنے تمام مناصب ومراتب پرلفت جیجا سوائٹمے۔۔ بہنچ گیا ۔۔

الوالطبیب میدی بردنیسرسیولیز ارحل عنهی تالیت جوع ب کے مشہور شاعر متبنی کی مجز فا شاعری ، سوانخ میات ، مختلف ادداد شاعری - خصوصیات و امتیازات محاسن وردائح کا بمثال مجدعه اور عربی ادب کے بے شمار تنقیدی جوام راباردں سما بے بہالنجیند ہے ۔ میں میں ، دین معدب (طاوہ محصولہ اک)

## عَبَّاسِي دِوْرِمِدِ شَاعِرِي رَجِيانًا عَبَّالِيمِي دِوْرِمِينِ شَاعِرِي رَجِيانًا

مختظم رتقاايم؛ ك- فاعنل ديوبند

نیوماس کے دورتک پہنچے پہنچے عوری کی معاشرت ہیں جوزمین دائسان کا تغیر اگیا تھا اس کا انزان کی شاوی میں جی دوناہ ہے۔ المت ان گرائی تھا اس کا انزان کی شاوی میں جی دوناہ ہے۔ المت ان گرائی تھا اس کا انزان کی شاوی میں دوناہ ہے۔ کل تک جس کے بدن پر اون کا بیاس ہوتا تھا 'کی دیباد حربر اسکے جسم کی ڈینٹ مناہوا ہے۔ جسے دودقت کی دون بی مشکل سے میٹر کی تھی دولت کی فران نے اس کے سلط نے فران ان اس کے سلے میٹر کی تھی دولت کی فران نے اسکال دھم تران ان اس کے سلے میٹر کی تھی میٹر کی تھی دولت کی میٹر کی تھا ان اس کے سلے میٹر کی میٹر کی بیٹر میٹر ان تھا ان کے دول بیٹر میٹر ان کے جام کر کوشن میں ہیں۔

اُن مالات میں عبامی و در کی شاعی میں میں لازمی طورسے تغیرا نا چاہئے تھا۔ جب معاشرتی مالات میں تغیر انجائے وادب وشعر میں ہی تغیر آنانگریر بے بچنا پنج اس دور کی شاعری امری در کی شاعری سے کئی چیٹیوں سے متناز ہے۔

(۱) جاپی شام لینے تعبیدہ کوتشبیت شروع کرتا تھا (بی اس کی غول تقی ) ایڈنشبیب کی ابتدا بھی دھیل کا رواں کے ذکر یا کھنڈروں پر انو بہالے سے ہوتی تھی۔ اس کے تعلق اللہ تھا اس کے دو بابل سہالے سے ہوتی تھی۔ اس کے تعلق اللہ تھا اس کے دو بابل شاع کو اپنے سے برتر اور اپنے نے تا بال تقلید ما تا تھا۔ کیکن عباسی دور میں عربیت برغجیت اثر احداد برق اور بددیت صادت سے شکست کھا گئی نیج میں مواکد بدلے ہوئے زمانے تھا منوں کے مطابق اس دور کے تعلق اللہ میں موادی تقلید کے جوئے بی گردنوں سے اگار بھینے اور قدیم طرف کی تقلید کے جوئے زمانے کے قامنوں کے مطابق اس خود سے کہ مسلم میں میں بیاج وشاع کھن کرمیدان میں آبا ہے وہ ابو کو اس ہے۔ کس کے کھنڈ دات بردر دے بھائے ہوشاع کھن کرمیدان میں آبا ہے وہ ابو کو اس ہے۔ کس کے کھنڈ دات بردر دے کہائے ہوئے دو کہتا ہے ،۔

صفة الطلول بلاغة إلق م فاجعل صفاتك لا بنة الكرم كمندًات كاذكر قدم له كا ورف الكرام الكرك الكرام الكرام الكرام المندرات كاذكر قدم الكرام المندرات كاذكر قدم الكرام المندرات كاذكر قدم الكرام المندرات الم

ایک اور حجر کہتاہے۔

لاسمهم الله اسما لقيس

ودع قفانبك وعرصاتها

اور قفاننك اور عرصاتها كوچور نفراامر التيس پر دهم ذكرك

اله اس شوس امرد القيس كم مشهور معلقه كري وشوول كالوث اشاره به ودور مصفى برطا خلركين

ابوتواس کی بعض غزیبات وقعمائدیں آگر کھتروات پرروٹے کا ذکر ملتا ہے تواس وج سے نہیں وہ طوعاً قد ماسکے طرافیہ کی بروی کرنا چا ہناہے ملکہ کمتر اس لئے کہ عام مذاق مہنوز روایت کا غلام تھا ۔ اور میشتر اس لئے کہ اس معاملہ میں خلیفہ کی طرف سے اس پرجبر بی کیا گیا اور اس جرکا بٹوت اسکے بعض اشعاد سے بھی ملتا ہے۔ کہتا ہے ،۔

اعی شعب الوطلال والمغزل المقعل ققدطا لما ان ری بد تعنف الحمرا المنافر المنافر العندی العمرا المنافر العندی وج سے بدا دفات المراب کی توصیعت کی وج سے بدا دفات برے شرکی بات توری ہوتی ہے۔ برا دفات برے شرکی بات توری ہوتی ہے۔

بن اے امیرالمومنین اگر چرآب نے مجھے بڑے وشواد کام کا حکم دیلیے میکن میں آپ کا حکم سننے اور بجا لانے کے لئے حاصر ہوں -

(۲) میا بلی شاع کے الفاظ اور اس کی استعال کردہ ترکیبیں فعادت و بلاغت کا میار سجمی جاتی خنیں ۔ جنانی اسوی شاع نے جانی مزاج کے اعتباد سے جائی بلی سنعان اس معیار کو باتی دکھنے کی کوشش کی ۔ لیکس طاہر ہے کہ یہ الفاظ اور یہ ترکیبیں جونکہ ایک وحنی قوم کی فیس اس لئے جاسی دور میں 'الفاظ میں بھی تغیر آیا اور ترکیب اس لئے جاسی دور میں 'الفاظ میں بھی تغیر آیا اور ترکیب لی مساح اس لئے جاسی دور میں 'الفاظ میں بھی تغیر آیا اور ترکیب لیا جاتی اس اسے اس لئے جاسی دور میں کا مستح اس لئے اس لئے اس کے اور مانوس ترکیبیں ایرانی گئیں ۔

۳۱) شوکی بعض ناقدین کاخیال ہے کو حقل ان فی مرشعہ میں ترقی کی راہ پر گامزن ہے لیکن خیال شعری کے اعتبار سے وہ ترقی معکوس کرہی ہے یہی وجہ ہے کہ یونان کے موقر اور آنگستان کے شیکتیر سے شوار متاخرین سبقت نہ لیجا سکے۔ اسی سم کا خیال مقان کہ ہائی شوار نے ایساکوئی قابل ذکر معنمون نہیں چوٹوا حس پر طبع آز مائی کی جاسکے ۔ چنا پنج عنترہ بن شداد اپنے اس مشہور قعیدہ کی ابتدار جسیع معلقا س شامل مراس در میں میں نال میں

ال شامل ماس معروب كرتك ،-هل غاد مرالت عداء من معروم يبل ك شوارك كياكوني بوند لكاف كرم جواري م

دا، تغانبك من ذكرى جيب ومنزل بسقط اللرى بين الد خول فحومل (د) تغانبك من ذكرى جيب ومنزل وقيعانها كا نعا حب فسلفسل (۲) ترى بعر الآمرام فى عم صاتعا المسلم دون مسؤو ذرا خرماه فى مموس اورا تك أس الشعقام كود كذكر دونين جرد ول الدمول كه درميان ب- مبيران (دبان كانون) كم ممزن اعربيا فواين بل كانون كارون كارون كانون كارون كانون كان

و رکی تشیبهات میں جو ندرت اور بلندی بی اس سے بیٹیز کے دور کے شعرار کے کلام ان سے کیسرخالی ہیں۔ شلا امر القیس میدان میں بری بونی يل كايون كيمينكيان دكيوكرانين دام باعفلقل عدتتيم وبلب ممتاب:

وقبعا نعاكانها حب فلفل

ترى بعر الإسرام في عرصا تعا

مہیں ان (ویران کا نوں) کے محوں اورمیدانوں میں ٹیل کا یوں کی مینگیاں اس افرج نفرآیٹ کی گویاوہ مرچ سیاہ کے والے ہیں۔

اس کے مقابلہ میں ایک تشییر این المعز کی ہے حس کی قدار میں کمیں نظیر میں ملتی - کہتا ہے ،

ونخت نهان يوشدون عقودها نهان يراعكان معاقدها السرو

اوپرزارس جنس گرو نگار باندھاگیا ہے اوران کے نیچ بیٹ کی ٹکنیں ہیں جن میں زنار کی طرع ناف کی گره لگی موتی ہے۔

اسی طرح ابوتمام کمتاجے۔

طويت اتاح لها لسان حسود

واذاب ادالله نشر فضسلة

الترجب كمي يوشيده خوبي كومشهوركرناما بتائ توملسوكي زبان اسكے بيچے ليكا ديرًا ہے۔

مأكان يعرف طيب عرف العود

بولا اشتعال النارفيماماوين

اگراس إس الك نسكة توعودكى نوشبر كيم بيليد

(H) اس دورس جو تکردوسری اقوام کے قدیم علوم وفنون کے عربی میں تراجم ہو بچے بیں اس سے اس دور کے شعرار نے قدیم اجنی خطياه وشوار كم فيالات سع مي منغاده كيا ب اورفلسليار اصطلاحات وتعبيرات كوابيغ استعاري ايذياب مثلاً ابونواس كمناب.

> هل لا تذكرت ملا إقبل في اللفظ من لا

ياعاقد القلب منى تركت فلي قليلا من القليل إقلا

سكاد لا يتجزي

ا ب ميرت دل كو مكروينه وال كيا تجيم كن وأن كا فراي قيال نبي توت ميرب ول كوفيل ت أثنا أقل كرويا يه كداس كه مزيدا حزاز مبلين اورج لفظ لآسے سی کم موگیا ہے ج

یامثلًا اسکندریونانی نے اپنے بیٹے کی موت پرج کچے کہا تفا'سے ابوالعتا میہ نے ان الفاظ میں موڑوں کیاہے :۔

نفضت تراب قبرك من سل ياً

كفئ حزما مدفنات تعرانى

فائت اليوم اوعظمتك حسيا

وكانت في حيوتك لي عظات

تيرادفن بي ميرے على كے ك كانى ب اس برمستراد يكرس الن النون سے تيري قرك مى بى حياار الم بون .

حرى دندگى س مى مىرسى ي برى جرتى تقس مىكن زندگى كه مقابل س كاج تومىر كالى زياد ، باعث عرت ب-

١٥) شراب عين برستى كالازى درسه عاسى دوركا اعلى الدمتول طبقد بن كى زتدكيول برندسب كركفت وهيلي را حكى بعث بين ا ورشراب نوش کاشکا رہے۔ شعراء کا طبقہ اس اعلی طبقہ کا ندیم اور پروہ اور قود میں شراب کا عادی ہے اس سے ان کی شام ی می شراب کو کرسے گین ہے۔شعری شراب کی توصیف کونے والے شوار میں ابونواس ستے آگے ہے۔ اس کے دیوان میں مزاروں اشعار الیے ہیں جن میں شراب کا وکر کیا گیا ہے۔

له محذولا يتحيزي يني ايباع رصك مزيدا جزارز بوسكيس فانعن فلسفرى اصطلاح ب-

```
ابونواس كو بقينًا شراب كى توصيف كرف والعشواركا امام كما ماسكا ب- مثلاً وه كمتاب.
```

ما زلت استام وم الدن في لطف واستقى دمه من جوت مجروم

حتى إنتنيت ولى مروحان في حبيدى والدن منطرح حبماً بلاس وح

خوالی تعوالی کرکے میں مشکیرہ کی رقع آ بھتہ ا بھتہ مکا شارہا اور اس کے مجرفیح جومت سے اس کا خون بیتا رہا · ·

بهان تك مِن حب بثا تومبرے حيم ميں دوروميں مقبل اورمشكيزه كاجيم روح پرا ابوانغا۔

ایک مگرشراب کے نشیس چورشخف کا ذکرا بونواس ال الفائل میں کرتا ہے :-

فى فتية باصطباح الماق حذاق

ومستطيل على الصهباء بأكدها

فكل شيَّ مرآة ظنه فد ها وكل شخص مراة ظنه الساقي صوحی پی کرا یک شخص چست پڑا ہے۔ بیصبومی اس نے ان نوجوانوں کے ساتھ پی ہے جوہیم کے وقت نشراب نوشی میں بڑے ماہر ہیں۔

اباس كى كيفيت يه ب كه اسع مرچيز جام اندم رفض ساقى نظرة ماسي -

ایک اور مگر که تله د.

فى بىت خمام ة اوظل بستان مالذة العيش الاش بصافية

زندگی لذت تواس م مرکسی شراب بیجنے والی کے گریں یاکسی باغ کے سایس شراب مافی بی ماے۔

(H) پروہ اور فطری حیاکی وجر تے عورت کک رسائی میں دشواری ہوئی ہے اس سے ایرانی تبذیب کے زیرا فریج فطرت لوگ ان اردوں کے بانب مائل ہوجاتے میں جو تبقاضائے عرمروائگی کے مقابلہ میں انسوانیت سے زیادہ قریب موتے ہیں۔عباسی دور میں تقریباً برشاع کسی نکسی الم کے کو مبت میں گرفتار نظر آ تاہے اور چونکہ یہ دور بڑی مدیک زبان اور قلم کی آز ادی کا دورہ اس سے اور چونکہ یہ دور بڑی مدیک زبان اور قلم کی آز ادی کا دورہ اس سے اور کو سے لیے عن كوبغيركى باك كے اپنے إضعاد میں ذكر كرتا كے يشراب كى طرح ابولؤاس اس "غول مذكر" ميں ليى تمام شعراد كا امام ہے۔ اس كے ديوان ميں (الرك دصف من عرل مركز كام سي ايك متقل باب عيد هو تغريبًا ايك مزار استعار برشتل م

ایک مگه ده کهناہے۔

غنيت عن الكواعب بالغلام وعن شرب المروق بالمسدام اللے کے بوتے ایس دو صیرہ عور توں سے بیا زہوں اور عام شراب کے بوتے مجے برتقری بوئی شراب کی مزورت بنیں -

كمن القاة في سروجهم واطعع منه في م دا لسيلام ا

بھے تو (پر دہ نشینوں کی برمنبعت) وہ معشوق ریادہ بیسند ہے حس سے میں پوسٹید وطور پر معی مل سکتا ہوں اور کھل کر معی اور امس سے سلام كيجواب كي توقع جي ركوسكتا مون -

بلا خوت الموذن والامام

اكلمه بما أهوى صريعا

یں اس سے جوچا ہوں مؤذن وا مام کے نوفت کے بغیر کھل کر کرسکٹا ہوں۔

(٤) اس دورس اسباب موكى كمرت م -شراب اونديان غلمان الدسرود عام ع -ان چيزون كم موت ان لوگوناين

له اس شوکاتعلق اس سے بیلے که شوسے جس کا عرباینت کی دم سے ذکر نہیں کیا گیا۔

مراداً با دکا لعبیب آپ کی تشریعت اوری سے جاکا ہے تعین ہے کہ سکونتِ دائمی مراداً باد کی افتیار فرمائیں عے ۔"

تسلیم کے احباب و تلا مذہ کا وائرہ مبہت وسیع تھا۔ ملک کے بیٹیر ارباب مفنل و کمال سے ان کے دوستا مذہ مراہم تھے۔ ان دوگوں میں آن جہانی مشی نول کمشور اور ماجرکشن کمار د قار رئیس مرا داگا دیے نام سر فہرست ہیں۔ منٹی ما حب موحون کام ساتھ ساتھ ناڈک مزاجی میں بھی مکتا کے عصر سے اپنی طبیعت کی اس افتا دیر انھوں نے ایک شعر میں خود بھی روشنی ڈالی فوط قیس ناڈک مزاج مجد ساہولہ نے مہوئے گا دوج سبک بھی اپنی ہے بارگزاں مجھے

نیکن آپ کے یہ دونوں قدرداں ان نازک مزاجیوں کوبڑی خندہ پیٹیانی کے ساتھ برداشت کرتے نتے اور آپ کی قدردمنرات بیں کوئی کسرنر اسٹھار کھتے ستے۔ غالباً بہی وجریمتی کر سنی صارب کوبھی کہبی ان نوگوں سے علیحدہ رسنا گولیہ و منہ ہوا اور وطن اور اعز و سے قبلے تعلق کے بعدا مخوں نے غیروں سے حبت دیکا نگت کا جورشتہ قائم کیا تھا دہ مادم آخر برقرار رہا۔

ساتی بے بروا مست بادہ است بادہ استفاد، فافل ازمال مردم نزدیک دورم زارجہ بی بیک مردم مردم نزدیک دورم زارجہ بی بیک مردم مردم نزدیک دورم زارجہ بی بیک مردم سے جس دن سے بندہ کا بنورم مردم کر شات سے معامل صفائی میں ہزا دتھور۔ یا شکوہ طراز بیس المورد اتی میں شود اتی میں نزا دتھور۔ یا شکوہ فروش المعیان میں بردا در مورم کھنت میں مردم کھنت فاطر زیادہ ، دحشت سے الر نے برا کادہ اس کیفیت برمی مبرز آیا ، معرع طرح مردم کھنت فاطر زیادہ ، دحشت سے الر نے برا کادہ اس کیفیت برمی مبرز آیا ، معرع طرح منایت فرمایا الفائ میں فرماؤ ادھود کیھو آلکھیں مزج او ۔ یہ دوستی کو انداز سے یا مشمل کا ماروں باتی درمایا الفائل المول ، چندالا ول فراش ساتا ہوں . قصباتی ہوں باتی مول ، انگورنان ہے ۔ بہرتقد ترمیل کام بالا تامول ، چندالا ول فراش ساتا ہوں . قصباتی ہوں باتی مول ، انگورنان ہے ۔ بہرتقد ترمیل کا مرخط لیمئے ۔ اعراض پراعتراض فرمائے ادراع واصلاحے بہنہ بہریم کا فذر سن فرمائے اور مبندہ کو قدید انتظار رست دولم کو تید انتظار میں مورث کا فلاد سن مردم سے اور مبندہ کو قدید انتظار سے جھوڑا سے دیکھ کا مورث کا مدالے دولم کا کو مدال کے دولم کا کو مدالے کا مدالے دولم کا کو مدالے کا مدالے دولم کا مدالے دولم کو کھوڑا سے کا مدالے دولم کے کو مدالے کا مدالے دولم کا مدالے دولم کے کہنے کی کو کھوڑا سے کے حدول کا مدالے کی کھوڑا سے کو کھوڑا سے کا مدالے کا مدالے کا مدالے کا مدالے کا مدالے کا مدالے کی کھوڑا سے کا مدالے کا مدالے کی کھوڑا سے کو کھوڑا سے کا مدالے کی کھوڑا سے کھوڑا سے کھوڑا سے کھوڑا سے کا مدالے کو کھوڑا سے کا مدالے کی کھوڑا سے کو کھوڑا سے کا مدالے کا مدالے کا مدالے کا مدالے کی کھوڑا سے کو کھوڑا سے کھوڑا

المكلّف محرا نواتِسين لمسلّم "

مششم فردري الاالماء

جواب از جانب مرزارجب على مبك مسرور

سسبحان الشرشير ميشهُ فعاحت ہو، ہر پرميدان بلاعنت ہو۔كيا مجال ہے كسى كى جو كھا كے سلسف دور بازى كرسكے ـ نظم بيں لا ثانى ہو ـ نشر كے بائى ہو ـ بے مشل ہو كيتا ہو - زبان لا كھڑاتى ہے كياكہوں كركيا ہو، چھچے سنم ہو، منشى صاحب كے دفيق ويم دم ہو ـ والسلام رقيمہ تمام ہوا -

بنده میمی اگرچہ نزدیک تنہیں دور ہے گرمنشی تول کشودصاحب کی عنایت سے مرور ہے ،مرور ہے "

تسلیم ایک جامع اکلیا لات شخصیت کے مالک تھے۔ قادسی داردونظم دنٹر پرائفیں مکساں قدرت حاصل تھی۔ مشفل نئر دنظم فاری تو فارل در شام الدین میتید حاصل ہوا تھا۔ لیکن ارختگون فارل در شما جا الدین میتید حاصل ہوا تھا۔ لیکن ارختگون بی بھی دہ اسپنے مجھے اس سے بواسطہ نشٹی تیام الدین میتید حاصل ہوا تھا۔ لیکن ارختگون بی بھی دہ السین میں مورٹ کے مشہور شاگر دشنے علی بخش بھیار کی دہنمائی میں طے کہ تی ۔ عمر کے تقریباً پہنسٹن چھیا سٹھ سال شعروا دب کی خدمت ہیں حرصت کرنے کی بنار پر ان کے تلم سے کا فی نٹری دشعری مولی معرض دجود میں آیا لیکن افسوس کواس متابع ہے بہاکا بیٹ سرحت خوداکھیں سے انتحول تباہ و دبر با دہوگیا۔ ہی بربادی اپنی نفسانیٹ کوئل کے بعد نزداً تش کرے رہے کا م ایک عرض کے انتحال خرا نروائے دام بور کے نام ایک عرض کے مسلم دار فار دوائے دام بور کے نام ایک عرض کے مسلم دان فرد نروائے دام بور کے نام ایک عرض کی سرایہ فکر دفت کی اس فارت گری کا تذکرہ کرنے ہوئے لکھتے ہیں کہ ا

«اس مداج خرد دسم ن فی معنوی ۵ ۱ را گذت محت ایم چارسو باستی جز لفر و نشر اردو فادسی اپنی تعنیف و تالیت کی جلا دی - با رد گر کیم سمبر باشد از کو به مقام مراد آباد و تولسته مجونک دیے جن میں مسووات کے سوایہ کتابیں حرتب و مکسل تھیں .... شنو کی اردونو سراز بت کی ، دایاتی فارسی متن دھاشیہ بنیں جز ، داواتی اردومتن دھاشیہ بجائی جز ، رسکالہ قوا عد تاریخ کو کی انین جز ......"

اهارنیراعظم مرادآباد مورفده ۲ را بریل میشداع میں ایک هام معنمون کے تحت رقط و زیس که -« دوبارا جزائے لظم و نفر تالیف خود را که زائراز شعش صد جزبود برامن سفد که آتش ساخته می ایست است و دبداک که می شغیل سیکاری جمع شده و تفصیل آل این است و در (۱۱) دبداک که کمشغیل سیکاری جمع شده و تفصیل آل این است و در (۱۱) در الدر فن تاریخ کوئی نه جزار (۱۷) خواب ارده بنج جزار ۲) دیوان فارسی ششش جزمتان می ا

یون جس کامقصدایک خلافہی کا اداد بھا۔امیرمیٹا ئ کی معرفت نواب صاحب کوبھی گئی تھی۔ماتھ ہی آمیر کے نام ایک خلابی تھا جس کا جواب مع اس ہوئی کے کمل شن کے اخبار تبذیب مراد آبا دصورخدم رکتر پرٹٹٹ ڈیمیرشنانے ہوچکا ہے۔ چاکھ یہ جوابی کھتوب شنیج ادرامیک کی نظریں دومرسے سے وقاد کی فشاخذی کر تاہیے۔ اس نئے اس کا پیا ک نشل کردیٹا۔ یہ بنائے ہے جوگا۔ طاح طربی ۔

یتمام غیم طبود در کتابین جن کا ذکر لوری تغییدات کے ساتھ اس عبارت میں آیا ہے۔ میم اکتو برسم کا تعدسے ابریل میں ا کی کوشش فکرا وردوق نگارش کا نتیج تھیں۔ بابخ ساڑھ بابخ سال کے عرصے میں مختلف موضوحات نٹر دنظم براس قدر مواد کاجم بھا! معنف کی قاد دال کلامی اور تالیفی دتھنینی مشافل میں غیر معمولی ابنماک کی ایک واضح دبیل ہے۔ بسکن اس تمام ذخیرے کا کیاا کام ہوا۔ ان سیست میں تمسیم کی کئی تحریر سے کوئی شہادت تہیں ملتی گمان فالب یہ سے کہ حسب دوایات سابقہ اسے بھی نڈر اکٹش کردیا گیام وہا۔ اواب شمشیر بہا در اخکر رئیس اج کو معد کے مندوجہ ذیل بیان سے اس قیاس کو تقویت بھتی ہے۔ موصوف ایڈر ٹیر ماہنامہ مخزان دہی کے نام ایک خطوی کھتے ہم کہ ۔

اس خطاس منت اور صرت و تخوست متعلق جن كتابون كا ذكراً يا سبع - فبلائي جائے والى تعمانيت كى فېرست ميں ان كاكوئى تذكره منهيں - البير كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد البير كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد كوالى كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد كالبير كوالى تعديد كوالى تعديد كوالى كوالى تعديد كوالى كو

رودگو فی اسلیم بنایت مشاق اور دودگوشاع سے سنو کہنا ان کی زندگی کا ایک معول بن گیا تھا بکد اگر برکہاجائے توباجا نر موگا کرشاعری ان کی .....زندگی تھی اور زندگی شاعری ۔ ایا صنعینی کی ایک تحریریس وہ خود اپنی اسس مہاست نن اور تعدیت کام کا ذکران الفاظ میں کرتے میں کہ

یادگل دد دُکر دُد د مِرْنا حمْم 'مازش می داشت وبسیارگوئی لِبِطِیم موگذی خود د درخاک خوں می تبانہ'' اددمندهِ بزل واقعہ سے اس دعوے کی تا بُیدمو تی ہے کہ

ر را ئےکشن کمادصاحب دقا کہ نے منٹی الوارضین صاحب تسبیم سہوا نی کوجوان کے استا دہیں ، مکھنو سیخلوص عمیّدت بنار براستفا دہ بلوایا ۔ ایک دن ہوقیت شام کردرتقر پر برطرت سے وانتھا ۔

سله اخادنراعظم مورخه ۲۵ را پرس سنسمه

ام ما منام مخزن دبل شماره منی 9: 19 مر

را عُعاص نے فرا اکر - آپ سے فارسی کہنا بانکل ترک کردیا ۔ اس شب حضرت تستیم نے اکٹھ مہیت فارس میں فراکر مین کوبین کیں او

ری کر از ادر بخ گوئی می سنتیم کوفاص کمال ماصل کا - اکون نے اپنا دیاده تر دورفکر وقلم اسی فن پر صرف کیا ہے - اوراس بی الرس کے لوگی کئی شک وشیر کی گنجائٹ نہیں کر کھیلی وصدیول میں ہندوستان کی سرزمین سے ان جیسا ماہر وسٹاق تاریخلو پر انہیں ہوا ۔ جناب کسری منہاس کے بقول اسی خاص جو بر کی وجہ سے ان کا نام دنیا ئے ادب میں آج نک زندہ سہتا ور مردولا مورخ ان کے کارناموں کو عزید کی نگاہ سے و مسلم اسلم میں منہ میں میں ان کے کارناموں کو عزید کی نگاہ سے و مسلم کو ماصل کا موقع برآب کی عدیم المثال اورجا مع وجسوط تعنیف ہے ۔ یک آب کی گئری واقفیت اور زندگی مجر کی ریا ضرب کا ترقیق اس کے احداث میں منہ میں میں تاریخ کو اسلام کو فاصل نہ اور ما لمان طور برنسیس کیا گیا ہے ۔ و درموا معدم مسلم کی میں اور اس کے احداث در اس کیا دات پرشش ہے ۔ منٹی صاحب کا دعوسے یہ ہے کہ ۔

" ورنن تارینگوئی و نیزودنظم ونٹر البیاد قاعدہ ستخر کر طبع من است ممکن نیست که در بطلان وعدم می کتابے درسند کردی "

لادسری دام نے منٹی صاحب کے ذکر میں ان کے اس کمال پرشبھرہ کرتے ہوئے مکھاسپے کہ :-" تاریخیوں میں ایساکل م رکھتے تھے کہ ان کی مثال بہت کم فطراً تی ہے ۔ چنا کی انواع واقسام کی صنائع و بدائع سے آپ کی تاریخیس مملوموتی ہیں ہ

شاعری است میں است میں کھیے ہی ہوہ کا لیکے مانٹ رشیخ پٹر الی ہے دبال مجھ است میں میں است کی میں میں است کی متعاملی ہے کہ ان کے فارسی دار دو کلام کا جامع اور مفسل جائزہ لیا جا کا ایکن ہے اگر مائز میں دار دو کلام کا جنے سرح میں معانی ہے کہ مائز میں دومری تعانیف کے ساتھ خود انفیس کے باتھوں منائع ہو دیکا ۔ اور فارسی مائز میں دومری تعانیف کے ساتھ خود انفیس کے باتھوں منائع ہو دیکا ۔ اور فارسی

داددکی دو مطبوعه شنویات تاج آلکلام دسعدین مح علاده جوکرم خورده و بوسیده مسودات الفاق سے محفوظ و مسكم بيس- ان كاپروسنا د تراریح . السی صورت س جس قدراستا ر بر سے جاسكے میں یا تذکروں وغیرہ میں منقول ہیں ۔ ان كانتخاب اجمالی تبصرہ سكسا كھ

بیش کیاجار ماسیے -

منتی صاحب کوفارسی زبان اوراس کے شعر و اوب پرزبر وست عبور صاصل تھا۔ اگرچہ انفوں نے شنوی اور و پیگر اصلی کالم ا اصناف بین بھی طبح آزمائی کی ہے لیکن ان کی طبیعت فزل کی طرت زیادہ مائل تھی ۔ فارسی مخزل کے فقوش ان کے دلاؤہ مائل تھی اوراس کی معایات اچھی طرح ان کے شعور میں رچی ہوئی تھیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فارسی کلام کا معیا ر ادو کے مقابط بین طبنہ ترہے ۔ ان کے میماں اس محتقر سرمائی فکریس بھی جوراقم المحروب کو دستیاب ہوسکا ہے معنون آفری کا ادر تشعیبہات اور لطیعت و بلیغ استعارات کی کھی کی جورت خیال اور ندرت بیان کے لبیغ استعارات کی کھی کی اس کے ساتھ نا در تشعیبہات اور لطیعت و بلیغ استعارات کی کھی کی کئیں۔ مثال کے طور پر پر مشعرو کھھے سے

· سازه برگیمن او طاد خاد این رو زگار برق سوزان رشته شمی شبستانیمن است

ا خارنیر اعظم مودخ ارمیوری می می ایم می می این این این این این این این این می می از می این می می می می می می می کاروشن میں - سنگل و خیار نیز عظم " مودخ ۲۵ راب یل می می این می می خفاد میاوید دوم صلے -

السے دورا بی کا انقلابی دورا ہے سے تعلق رضی ہے وہ ہماری قومی داد بی تاریخ کا انقلابی دورخیال کیاجاتا ہے دوا ب اردو کلام اثرات ہر شعبہ حیات کوتیزی سے اپنی گونت میں نے دسے تھے۔ شاعری کی دنیا ہیں ہمی ایک طوف دلستان دہا کی قدیم دوایا شاور دوسری جانب اساتذہ کلمنڈ کے اجتہارہ کھے۔ اور ان دونوں مکتبہ ہائے خیال کی سختی تے ساتھ ہردی کرنے والے کروہوں ہے دریا انتظاف و مشکس کا سلسلوطل کھینچا جارہا تھے۔ اور ان حالات میں توازن داعدال کی دکش اور شارے کی کوششش کی جس کے برنما داغ سے باک نظام آتا ہے۔ ان کا کل م دوکا رکھی سے۔ اس میں فالب کی کھنون کے افران کی ماری دوسی کی جملایاں ہی موجود ہیں۔ فالب کی کھنون میں ایک فال

كي المعار لاحظيون س

المك كابرايك تطره بإره سماب براكش وزس سيغ من ل بناسيم ردية أتناك بوكس كرفرالان مي عكس شعارجواله بي جوعلق مرداب ب بالتوس استمك كم يجرف إساب خزده ليه لوميدئ جاديد يوست دي فدهٔ ناچیررشک مهروالم تاب ہے مير ويلفي كس كاحن في العظام

لين اس حقينت سے انكار تبنيں كياماسكناكوان كے يميال كلمنويت كوعفر فالب كى حَيثيت ماصل ہے ۔ جنائج لعمل مجد الغاظ الديكادُ اولفلى بيناكارى دصنّاعى كى جيلك صاحب نظراتى سي -اس السيطيس مندرج ذيل اشعاد بلويغاص ملاحظ طلب بيس سه دان كا وكاه يال كم وبيكا و بيع ترب

نبت بمجمع بن كوكيا اصطاب ين

كرتى تتى تنيع ساق منم سے مقابله

جلتی ہے محفلوں میں یہ اس کا مال ہے

بشت يكواوتابان كى د لك ما ئے نظر جيكيوں سے بائنج اے آفت مال جي رائے کسنگرنگ سخن کے دیگرمتلدین کی طرح تسلیم کے مبال میں ایسی چھاریاں بہت کم غتی ہی جوٹر ہے والوں کے احساس میں گری بداكردي الدان كے بينے ميں اپنے دل كى وحر كنيوس سكيس - البنہ عام شاعرول كے برخلات 💎 اسخول نے تصوف كے مها دے این ہیں اس کی قانی کردی ہے۔ ان کے مقبو فائد اشعار میں ایس شاکیس بل جاتی میں جن میں مل کی دھڑ کن سائی دیتی ہے مشلک ہے

دیروحرم یں بیٹے دیت انہیں کوئی اللہ کر مقارے درسے کہیں کانیراایا

الاي عاديد كصد عنيس أعق بي كان ترامحرم اسسوار منهوا ادراق کلول کے میں پرلیٹال جن میں عنچوں سے جیایا ند کیا را زمستم

اس مختو ترجرے کے ساتھ مختلف مطبوعہ دغیر طبوعہ غزلوں کا ایک انتخاب ہدیڈ ناظرین ہے حس سے نسلیم سے کلام کی مجدو کی غیث موں سرچ ورمام رنگ وا بنگ كاندازه بوگا ــه

تخاب غزلبات فيمرطبوعه

سحدے سے بتول کے اسے انکار مذہرا

نابد جوترانكته توحيسب شمعتا

مچوجنول چیکا مرا سرمبزصحرا دیکھ کر ده پری دو اُسینے میں اپنا جلوه دیکھ کر

كِهربها دائي جن مي، كهر حكد دارغ مبكر جوہر دیوانگی حیرت بس دکھلا سے نسکا

بےموت نے نکال ہے کہاں کا پردہ رکھ لیا موسے نا ٹیر فغان کا پردہ

ٹوٹتاہی ہنیں اس جان جہاں کا پر دہ دوندائے، جوشب بجر جیا ہوتا میں

ز ایں ٹال پرج بن کی دولیوں سے سنے اعمد اسے حیمانی سے نام شکا سرہ بائندہ درخ احیثم، لب ازاعت ، گیسو ، بک ، خط، فارمن وہنو آنی سئے گئے ہیں -

تستیم کے سلامول کی بنیاد آئیس موایات ہراستوار مون ہے جودو سرے مشاہر شعرا و کے سلاموں میں مناجر ترکیبی کی حثیت تکھے بی لیسیم نہبا شنی سے ۔ اس سے ان سکیمبال اس بے بنا و عقیدت مندی اور بے کواں جذبا تیت کی تلاش ہے سود ہے جوایس وغیر کے کلام میں نظراً تی ہے سین خلوص ، سوز دکھاند ، اور عملینی داشیر کے اعتبار سے ان کے برسلام برطرے کمل ہیں ۔ اس وعوے کی تاکید میں داشعار پیش کئے جاسکتے ہیں سے

حب ایے شاہ کوغر بنامیب ہوت تھم کردان ترک برکس طرح مجر دطن ابنا

صَنْتِم دِين حشري داشاد المسفيطا دنيا مرحدين ابن على كاجے عمس



ک چند کاپیاں رہ گئ ہیں ۔ جن مضرات کو یہ نمبر درکار مہو جدد مطلع فرمائیں ۔ منجوله نگار ایکستان - ۲۰ کارڈون مادکیٹ کواچی سے

# فرابي منزي وعقالي لقطرطرس

#### ذيب النشائبيكر

اس مقاله کا مومنوع برا ایم سے اور زیادہ وسعت ویمن کے ساتھ اس پرغورکرنے کی صرورت ہے، مذہبی و تدنی دونوں حیث توں سے اس پرغورکرنے کی صرورت ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ مذہبی میں سے محرمہ ذیب النساء سیکم نے جو کھی کھیا ہے وہ ہمت تشہ ونا قص ہم اسکین میں لسے شائع کر رہا ہوں صرف اس لیے کاس صفحون کے شائع کرنے سے اکر دونوں حیث توں سے اکر دونوں حیث توں سے قابل اعتراض بات ہے۔

قرُما بی گی مومیت کومیں بھی لیند مہیں گرما اوراس کی مدسی اہمیت بی مسیے نردیک ممل نظرہے ۔ سوچ رہ ہوں کہ آسندہ مسی اشات میں اس مزیفعیلی گفتگو کروں۔

(نيآز)

نام ہے ایک رسالہ کا جس میں سیدالوالاعلیٰ مودودی نے قربابی کمٹلے یقفیلی مجٹ کی ہے۔ اس وقت ولا کے باب میں درگروہ میں۔ ایک قربابی کے حق میں ہے۔ دوسرا فیالف مودودی قربابی کے حق میں میں ادرا یک علم منز ارسٹ ادفرماتے ہیں کہ

م پاکستان جومندوز ند بسب تسلطسط مسلمانوں کی تہذیب وترون کو کانے کے لئے بنایا تھا وی آگے بات کر مندولوں کو بردینا کی دے کرمها داج کا گئے کی قربا فی کیسی آپ اور مقتم کی قربانی ازدولے قانون مبدکرسکتے ہیں۔ یہ چزیسر نے سے شعابر اسلام میں داخل ہی تنہیں ؟

س بے نے اس میں کئی حدیثوں کے حوالے بھی دیئے ہیں جن میں چندمیے زر دیک و ماسلام اور ان المام کے میں اسلام اور ان المام کے میں میں کئی حدیث میں میں اسلام کرنے والے ہیں۔ مثلاً

، صفرت على فرماتے ہیں: رسول النف عجد كو دصیت كى كریں ان كى طمف مے قربا فى كرا اور اور در مدنوں) كرا اور اور در مدنوں)

مرى دائے میں یہ حدیث فیج مہیں کیو تکدرسول الند کے تعلی دنیا دی زندگی میں سی خسا منے وست سوال مازنہیں کیا اس لئے دہ اخمدی زندگی سے لئے بھی کوئی التجا کسی سے نز مرسکتے تھے۔ ددم یہ کرذرانی مرف واجب ایشیت رکمنی ہے۔ رسول اللہ نے نما زرگوہ اور روزے کی دھیت کیوں سن کی جرفرض ہیں۔ واجب کا اس قدام اللہ ایک کیا ۔

دوسری مدیث:

ابد برری سے روابت ہے کرحضور نے فرما پلا ترجم) جیخص جوقر بانی کی طاقت رکھنا ہوا ورقر بانی کی طاقت رکھنا ہوا ورقر بانی کی طاقت رکھنا ہوا ورقر بانی کے در ابن ما جہ)

اس مدیث سے ظاہر ہو گاہتے کا سلام کا تنہام قصود مرف جا نوروں کے طن پریگری کھڑا تھا۔ وہ مذکو کی وجہ ہی کہ ایک شخص جوکتنے ہی بلندا ظان دکھتا ہے محض اس وجہ سے شبوض قراد دیا جائے کہ اس نے قربانی نہیں گی۔ نئیسری صدیریث

رسُول اللّذِ فَكِن كَبِي أَبِ كُودوْمُروَل كَ مَعْلَبُ مِن بُرْتُرُوا فَعُلْ تَصَّوْرَ بَهِي كَيا يُرِعدَ مِثْ آبِ كَي بَبُدا فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

اس تم کی حدیثیں۔ اسلام کی سادگی ہر بدنا داغ ہیں۔ اسلام سادگی و انکساری کا بہرین بمون سیے جس میں ادشاً دومایا بیں کوئی استیاز بنہیں برناجا ما۔ مودودی صاحب کی میٹی کردہ ایک مدیث اور ملاحظہ جو: جواسلام کو دوشم بھیلانے پر دلالت کرتی ہیں۔

وحفرت ما نشست روایت محمد و موسد فرمایا قرانی کے دن آدم کی اولاد کاکوئی معلی الله کاکوئی معلی الله کاکوئی معلی الله کواس سے زیادہ لیند نہیں کہ وہ خون بہلے ؟

اسلام کی مرحز کوخفیفت کی دوشی میں پر کھنے کے لئے قرآن موجود ہے ، پیر م کسوں اس قسم کی کرور مدیثوں ممالالیں ، ذرائی تو آگر ترائی خوالی میں بر کھنے کے لئے قرآن موجود ہے ، پیر م کسور آئی کی اس کا ذکر ان اور ان ان نظار نظرت و کہا ہے ۔ بارہ سترہ (ع) سورت الجج ان کا کا در دندے کی طرح تفقیل سے نہیں کیا۔ بلک سیدمری طور پر کیا ہے ۔ بارہ سترہ (ع) سورت الجج للہ ہے۔

الكريكتان مارج مهووا

اس مفرسے ان کا مقصود میرموگاکداسنے فاردوں اسی میرکاکداسنے وارزی ایری اسی کا مقدد میرموگاکداسنے فاردوں کے (ارزی خدائے کے ان کورسنے ہیں ان خاص دلنوں میں ان کی قرباً کی کرنے وقت ان پرخدا کا نام لیس تو (اک کورسنے میں سے (اک کمی) کھا تو اورمصیبت زدہ کورمی) کھا تو اورمصیبت زدہ کورمی) کھا تو اورمصیبت زدہ کورمی)

يَشْهُدُ وَامَنَا فِعُ لَهُدُ وَمَدُنْهُ وَالَّ اَسْمُ اللهِ فِيَّا إِمَا مِرْتُعُلُوْ لِمِتْ عَلَي مَارَدَ فَهُ مُ مُنْ بَعِيمَةُ الْإِلْمَا فِرَ مَكُوُّا مِنْهُ أَ فَا لَمُعُمِّوا أَبُلَا شِي النَّعْبُرُه النَّعْبُرُه

دوسرى آيت الانظمور ذا الك ومَنْ تَعْظِيمُ شَعَاكُوا لَهُ فَالَّهُمَا مِنْ نَعْوْى الْفَلُوبِ هِ لَكُمْ فِهُمَا مَنَا فِع إِلَى اَجِلِ مُتَمَعَّ كُورٌ مِحْلُهُ أَلَى الْهِيَّةِ الْعَلَيْقِيَّةً وَ نَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْكَا الْعَلَيْقِيَّةً وَ نَكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْكاً الْعَلَيْقِيَّةً مَنْ اللهِ على مَا دِذِ

قربانی داوں کی پرمبزگاری میں داخلہ ان (جارالوں) میں آیک وقت خاص کمٹنم لوگوں کے لئے فائدے بس مجرجب تمنے ان کو قربانی کے لئے نام زو کردیا توصعبد قدیم کنی (خان کعبہ کے پاس جا کران کو حلال کرنا چاہیئے۔ ہم نے قربانی قراردی تاکہ خدانے جوان کومولیشی ا درجو بائے دے سکھ ہیں قربانی کرتے وقت ان پر خداکا نام لیں۔

مندرجہ بالا آبات کو فرھ کر واضع ہو جانا ہے کہ قرائی کن صفحتوں کی بنا پر مزودی قرار کی گئی ہے ۔۔ ج ملت ابراہی میں اخوت کی نظیم۔ مرکزی اتحاد کے قیام کا واحد ذرائی اس ذمائے ہیں گلہ بنی عام پیشہ مقا اور ہی کسب روزی کا ذرائیہ اس لئے اگر قرائی کو امداد مؤباکا ذرایہ تفتوں کر نیا جائے تو بہ جانہ ہوگا۔۔ قرآن کہنا ہے کہ خود کھا کوا ور محتاجوں کو کھلا کو سے ہمنے قربائی قرار دی تاکہ قد ان چربالیں پر جوانہیں دیلے ہیں قراب کرتے وقت خدا کانا م لیں قرآن کے اس مطلب کو سلمنے دکھا جائے تو قربائی کے فرض یا واجب ہوئے کا سوال ختم ہی موجا تا ہے۔ قرآن ان کو کو سے قربائی کے لئے کہتا ہے جومون ہی پالتے ہیں۔۔ موشیوں سے اپنی روزی پیدا کرتے ہیں اس لئے موجودہ دکورمیں جبکہ کھر بائی دیباتوں پر موقوف ہوگئی ہے اور کرٹ ان کو کوں کی ہے جوملازمت اور دوسری تجارتوں سے اپنی روزی کما تے ہیں ہم آگر روپ یا دومری

امشیآ دسے غوباکی مدد کریں نویہ ہا دے لئے قربا نی کا بدل ہو جائے گا. انجل جو قربا نیاں ہوری ہیں اس کا ذکر قرآن ہیں کہیں نہیں۔ قرآن نوکشاہے رخانہ کعبہ کے ماہیں جا کرفر انی کرد) مینی جشخص کے کرے اس پر قربانی واجب ہے نہ پر کہا میں زمانے ہیں ہرسلمان ہر خواہ وہ کھبہ سے تمثنی ہی دورکبر

منه مع قرماني واجب ہے۔

ایک مگذمودودی صاحب کفتے ہیں یہ مسلمانوں میں اختلاف کی کیا کمی تفی جوفر مانی کے موقع یا میکے برای ان میں اختلاف پداکیا جا رہا ہے " مجھا نسوس اور تعب ہے کہ آپ نے بدکھنے وقت برنہ سوچا کیاس رائے پڑتفق ہوئے کے معنی یہ ہوں کے کرده نفنول خرجی پرمثنفق مو کلئے یا نام ونمود میر۔ ریئرا رائم زیال مذعب سم سال تا کو کمیش نا کہ کمیر قرما ذھندوں میں قبار دی تھی کیکیوں ۔ قرما ڈی کا بھرت ما

رسول النسن اب عبد کے حالات کو نیش نفر مکھ کر قرابی صور می قرار دی تھی کیکن اب فرا نی کا سمیت با تی

ہیں دہا یہ سوال کرمسلمان مسلم قرمانی برمنفق ہیں تواس کوالتفاق کا درجر نہیں دیاجا سکتا۔ وہ اسے فرض مجھر ادا نہیں کرتے بلکہ منانے ہیں۔اوراس عقیدت کے تخت کہ قرمانی کے جانود سے خِننے بال ہوں کے استنے ہی گاہ معاف ہوجا بیس کے ۔۔۔ چرت ہے کہ تام سال تواپ ہرتسم کے لہودلوب اورفسق و فجوریں مقبلا دہیں اور مرف ایک جانور ذرج کر دینے سے آپ کے تام گماہ دھل جائیں۔

تُرِا نی سے رسول الند کام فقدوا ولین پرتھا کہ ذمارہ جا بہت کی تام مری رسموں کو حوقر انی کے سلسے میں رائح ہوگئی تقین خواری الم میں دائح ہوگئی تقین خواری الم میں اور کی تقین خواری میں اور کی تقین کا در ایور کھا ۔ رہے۔ اس میں اجاب اور مسکینوں کا حقید نکال کر صاب نوازی کامِو قعد دیا جواتحاد التفاق کا ذر اجد کھا۔

وشاں بہیں مناتے ہ کیا قرائی کے تغرائحاد نامکن ہے۔ آپ تھنتے ہیں کہ جولوگ گلرائی کر سے ہرسال رو ہید کمانے ہیں۔ اگر قربانی بند کمدی جائے توریلوگ تکم بائی کا پنیہ ترک کرنے پرمجور ہوجا ئیں گئے مجائے اس کے کہ ککر بابی کوفرونع دیا جائے اسے ختم کرنے کی کوشش

کہ جارہی ہے: گلبانی کا پشیختم نوکسی صورت سے ہوئنیں سکتا کیو کم ہزاروں جا نور روزاند کام کے ہیں اور خرورت سے زبادہ مولشی کٹ جانے سے باحث مولٹیوں کی قلت ہوگئی ہے۔ دورجہ مجمی کوشت خرورت سے زبارج

گراں ہوگیاہے اوران چزوں کی گرائی دوسری اشاہ پر بھی اگر ڈوائنی ہیں ۔ ہارے بہاں سے تکہ بان زمادہ ترموشی اس لئے پر درس کرنے ہیں اکہ نوا نی کے موقع پر مد بہت کماسکیں اگران کی نوجواس کمرف سے سہلے جائے توجہ جہا بوں کوئمی اور دود دھ کے لئے پرورش کریں اوران کی نسل کو بڑھانے کی کوششش کریں۔

اگر قرابی کوفرض کارنبہ دیے بھی دیا جائے توفراً ن کی روشنی میں قربانی عرف ان لوگوں پرفرض ہے جوچے کرتے ہیں۔ جدد دستول اللہ میں مسلمانوں کی تعدا دکیا تھی مسلمان کد۔ مدینہا ورقرب کے مجھے متعامول ہیں محد ود تھی گاکے موضعے پرتیفتر بیا سب ہی جج ا ماکرتے تھے ہے۔ اوراسی لئے قربانی بھی کمٹے تھے۔ قرآن کے ارشا وکے مطالب فیرماجیوں کے لئے قرمانی کی خرورت نہیں ۔۔ اب اگریم قربانی پرمرف ہونے والی مقم کو فزی فلاں درمرر اور غریب پروری پرمرف کریں تو کیا خلاف داکش مندی ہے۔

و بانی کامس کلہ ہا ۔ لئے اتنا اہم جبس سے کہ ہم فلم اور زبان سے جہاد کرنے کے لئے میدان میں کل آئیں ہواں میں کل آئیں ہوئے میدان میں تعلیٰ کئی توب شک ہوئے میں ان کے تدارک کے لئے اگریم میدان میں تعلیٰ کئی توب شک

دین کی خدمت ہوگی۔

خد بدلتے نہیں قرآن کوبدل دیتے ہیں ہوئے سے در را قبال ) مرم بے توثیق (اقبال)

ستان سرواع کاسالنامگر اور اردو زبان دادب کی تا ریخ میں بہلی بار انکشاف تذكره نگارى كافن كيا ہے ؟ اس کا اتبازی روایات و خصوصیات کیا رسی بی ب تذكره فيكارى كارواج كب اوركن حالات مي موا ، --أرود فارسى بن آجتاك يكني تذكر ب كلص كن بن و - ~ ان تذکردل ادر ان کے مصنفین کی کیا نوعیت سے ہ ان میں کتنے اور کن کن شاعروں کا ذکر آیا ہے ب ان سے سی خاص عبد کی ادبی وسماجی فضاکو مسجعے میں کیا مدد ملتی سیع ؟ ال تذكرون مين اردوفيارس زبان وادب كاكتنا بليش بها خرّار محفوظ بيع ، یخواندادب کے ماری یختیقی اسوائی اور مقیدی شعبوں کے لئے کس درج امغیدا در کتا اہم سے -.. سوصفات میت ا مار دو سیے

## شهرارت عظم (گذشته سبیوسته)

وحرك ليمان افكر

آگر آن جیم کی جائے قر دنیا کی میں زمان ہیں بھی ایک کتاب ایسی مرحد نہیں ہے جونا تعد کربلاکی کاریخ ہو تو ماقعہ ہیہ کہ ایک می نہیں۔ رسول اللہ کے ٹواسے خین نے جان میں ایکن ہاتھہ وہا مرویا بات ذبلے دی۔ لیکن جابر و غاصب کو اپنی زندگی کے آخری لول اور مانس بک جابر و فاست ہی کہتے رہے کوئی مصلحت الدیثی ہوئی ہمائی طرائے ،عزم چین میں تنزلزل پہیا ناریکی۔

اب ایک یرسوال پیدا ہو اسب که نام عالیمقام نے برط ہ تخریمان اختیا کی دادم جان بھیرا پنی در تام دع اور اور دفقاء کی جان کیدن تر اِن کردیں - حالا تک آپ چاہتے تویز یہ کی سیدے کرکے ساری عمقیمٹن میں سیرکرتے ۔

ام عالیمقام مے یہ را و مرفروشی اس سے اختیار کی کرخا وصلفت کر ہے حرمتی سے بچاپیں اور شریعیت حقد کے ایک ایک مکم کولائی رندایا سے محفوظ رکھیں تاکہ ان کے بعد تیا مستانک کے لیے بداموۃ حیثی قائم ہوجائے کہ جب بھی حتی وباطل کا تصاوم ہو۔ باطل حق پر نیا عاب ہونے کی کوشٹ شرکے ۔شعافروا حکام اسلام کی خلاف ورزی والو بین کی جائے تو باوج و برقیم کی ہے سروسا مانی اور تعداد کی کھی کے زبانی نداکاری کی ماہ اختیار کی جائے ۔

قطع نظراس کے ابن زیاد کے پاس جس مفرس بین بہنچا اس کے دوسے ری روندع رہی سعد سمی کی اہل بہت کولے کروہاں پہنچا اب ابن زیا دیا قلعہ کے انعد ایک علیت عام کیا جس ہیں ہرخاص دعام کوٹٹرکت کی ا جازت تھی۔ پھراس نے سرچین کواپ سالنے منظویا الدار ارچھر میں ہب ہاتے حین کو مارتا تھا۔ اور منبس منبس کر تھٹول کرتا تھا۔ حصرت نہیں ارقم (جورسول المشک محالی اس کے ان اور بھی سے اپنی آ تھوں سے دیکھا ہے کہ رسول الشران سے ایک اس کے ان بھی انہوں نے ہے اختیار جو کرکھا ، ضائی قدم ہیں نے اپنی آ تھوں سے دیکھا ہے کہ رسول الشران سے بات میارک کا بوسسہ میا کرتے ہے۔ بہ کہ کروہ و اس میں بابن زیا و طفق سے ول پیلا ہو گیا۔ اور کھا کہ اگر توفی تھا۔ اور کھا کہ اور اسے جائے۔

کاشکرسے کے جس نے امیرالمرد شین بزید میں معامرہ اور ان کے ہمدوں کی حدی اصکفاب ابن کشاب (حین بن علی) ادر اس کے حدو کا ودن کو تباہ و بربا دکیا۔ ابن زیا وکی اس بذنہائی سے عبداللہ بن عقیعت الدی طبیع سے اہر بورگئے اور انھوں نے فقہ برکور برکہ کا روز ان کی اس بذنہائی سے عبداللہ بن محقیعت الدی طبیع سے اس برکہ کا رائے اس برکہ کا برائے میں کہ منہ برکہ کا برائے میں کہ برائے کا برائے کا برودکی صدا لمبذی جس کر بہت سے اندی فیجائی کہ انھیں تقریب کے مقام کر میں کہ بہت سے اندی فیجائی کہ ان برائے کی انھیں تقریب کر مقام کر کے مقام کر اندا الدا برائے الدا برائے کہ میں میں میں کر بھر فقام کر کے قبل کرادیا الدا بکہ شور یو و نہیں میں ان کا لائے کا اندا کہ کہ میں کہ برائے کہ اندا ہے میں میں میں میں میں کر بھر فقام کر کے قبل کرادیا الدا بکہ شور یو و نہیں میں ان کا لائے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ میں میں کر بھر فقام کر کے قبل کرادیا الدا بکہ شور پور و نہیں میں ان کا لائی کا تھا کہ دی گئے۔

اہل شام کا مسجدیں روٹے روٹے براحال مخانو ویزید فرط بیبت سے کا بنے لگا موذن کوسکم ویا کہ ا مامت کے تاکوک ناز کیلئے کوڑے ہوجا بیں ، جامع مسجد دشش میں زین ادحا بدین کی پراٹر تقریم سے بزید پرخوف طاری ہما اور سوجا کہیں اہل شام اس کے خان اعلان جہا و ذکرویں اس اندلیشہ وخطرے کے تحت نعان بن لیشیر کو حکم ویا کہ ان لوگوں کوشام کے کئی تعقیم سشخص کی بھڑانی میں مدیریت پنجایا جائے امدا شام سفرین جن چیزوں کی ضرورت نہر ان کی فراہمی کا میں انتظام کہاجات اس کے علامہ کچہ امد معارو معرکا رہی شامل کرئے جابتی امدا کی سکی کہ مات کے وقت اہل بسین کی معاد یاں آگے کی

دا تعات کربلا کے کھری دن ابعد شد ت احداس سے ہزید ہمت کچھٹا نے لگا ۔ جن اس کو بدعدم ہما کہ حزیت حین کی شہا دشد س دگ اس کے دھمن ہوگئے ہیں اور اس پر لعنت ر ماہرت کہتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہا کڑا تھا کہ مجہ سے برخی فعلی ہوئی کہ میں شعر میں ہوئے وہا نہیں کے دارس نے انھیں مالیس ہی ہونے وہا نہیں جمہ سے سے جنگ کی ابن مرحوان پر خصا کی لونت اس نے حین سے مطلق ہمدی نہیں کی د اس نے انھیں مالیس ہی ہونے وہا نہی جمہ سے سے کاموتد وہا اور نہی وہ سے علاقہ میں جانے کی اجازت وی ۔ بلک ان کو تمثل کرکے تنام مساؤل کو میرا و حمن نیا دیا اور سیسے دوں ب

الغرض يزير كے خدشات واتعات ميں مبرل بو ف كئے - تيبتاً شها ديت سين كى اطلاع باكر مجده بن عامر في في مام یں اورعبداللہ بن زمیرنے جازمین خروج کرویا ۔جب بزید کومعلوم ہما توسال میں مالی مجاز عروبن سعد کوم اس سے معزول کر کے ان كا حكِّد دليدين عقب كواج برمقر ركم ويا - بهرسطال عند ميس وه يمي عالى د أر حيث كنة ادرعثا ن بن محدب البرسفيان كومجال كرويا كيار مكري يح دایک اُتجرب کارجان سفا اسسے یہ غلی ہوئی کہ اسٹے بندید کے بہاں رقرار مدین کا ایک وفدہ بھی اور می فقندگی ال مولك المنى برند يزيد نے اس دندى برى عزت دنوقرى كيكن يا لگ بزيدك شخصى دناتى برايتوں كومب م خدد ديكھ مجك تق والبس الروكون سے بیان كياكہ ہم اوك بزيد كوائى المحمول سے ديكه كرات بين كه دونهايت كرو فض سے فرا بيا ہے۔ ستار بجانا ہے۔ اس کی محفل میں اونڈیاں اچی ادد کا تی ہیں۔ مین رکے اس وفعر میں اتفا ت سے ایک عابد درا بر برنگ حفرن عبدلله بن خفل انصارى بى شفى - جوابن فيس الملائك كه جائے سف ان كة المحربيث ضف انفول نے كما يزيد كافس يس نے ليئ أ بھول سے دیکیا ہے ۔ اگر ایک شخص بھی براسا تھ نہ وے توکری مفالفٹ منیں میں آپنے دیکوں کونے کرمی بزیدسے جا وکونلگا۔ يستكرس توكك نے ينريدكى بعيت نوٹردى اَحدا نها اميرعبرالتُدبن ضغلہ كرنباليا ادارت يع بين ال مدنيے عثمان بن عجر بين السفيا کوکل بی امسیداوران کے غلاموں کوجوا کیے بزارسے زیا ڈہ منے میندسے تکال دیا۔ اس کی اطلاع باتے ہی بزیدنے مسلم بہ عقب الإفى عرف مسرف كرباره بزار فوق د سے كريدين معيجا وه دبال حره كى طون سے داخل ہوا بہط تو دكول كونوب ورا يا وصكايا احتين دن کی مهلت مجی دی - گرمیب مبدسب به افز ژا بت به افر تین ون گذر نے پر فریقین یں مگمسان کی بطانی بری اورجب عبداللہ برہ خک كسراط الك الك الك كرك الخاب كالاحتسبيد وكة اوروه الى ميند برغالب أكيا تواسف وإلى من عام كامكم ديا جنائج سينين من تك استدرتس وغارت كرى بوتى كه ضراكى خاه ، مرضين في المعلب ايك بزار ددشيز والاميون كى عصت دين كافئى - زېرى كى دوايت بى كەر دە كىمقىولىن يى قرنىشى ، جاجىدىن دانھارىيى سات سوكى العالمدىي دە

انعاد ، مہام بسر ، اورائل بدری سلیس می فتل کردی گیس ، اور جوسی اور تا بعین قتل بنیں ہوئے تھے ان سے یزیدی فلقی کی بعیت آئی اور حضرت زین العابدین سے چھرے ہوائی ہونے کا قرار لیا گیا ۔ یہ صوصیت اور ماست ان کے ساتھ اس لئے کی تھی کر یزید نے مسلم بن مقسد کو الدی برایت کی تھی۔ تاکہ وہ اوروں کی بعیت کی دوسیں نہ آئیں۔ اس لئے حضرت علی بن عبداللہ بن عباست وال سے فرار ہوکر کندہ چلے گئے جہاں ان کے مامود ن نے نفیس بناہ دی ۔ اور سلم بن عقب کو کھا کہ جارے مسلم بن عقب کو کھا ہے کہ بریت سے اکا رئیس ہے گروہ مرت یہ چاہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین کی طرح بدیت کریں ۔ مسلم بن عقب نے جلب جارکہ میں کے جرکے جارہ کو کہ بریت معاور ، کا حکم نے کہا ہے اگر امرا الومنین (یزید بن معاور ، کا حکم نہوتا تو ہیں زین العابدین کو کھی تھا کہ کہ کے گئاتہ ہیں۔

بزیربن معاویہ کے بعد معاویہ بن بزیر بخت تھین ہما لکن وہ بی آیات ماہ کے بعد انتقال کرگیا۔ بعر مروان بن مکم نخت پر بیٹھا اسے اہل کو نئے سیمیکا اب اہل شام کی طائشہ ہم گئی رکیونکہ ان کے خیال میں اب کسی میں اس بار سے سنیما نے کی صلاحیت با تی نہ تھی۔ جانح ہا کی نباس پر با ہی ہو کی سرے رمیسوں کے اتفاق سے سلمانوں کا ایک عام اجلاس طلب کیا گیا جمیس تمام اہل کو ف ٹرک ہوتے ادر بڑی موکت الا ما تقریبی ہوئیں۔ بالافرسلیان بن صرو (جو صحائی رسول سے) قائد عظم منتف ہوئے اصافی علم اعلان کیا گیا کہ اس جا عت کا سائٹ دیں جز ملائن اور لیمرہ کے شیوں کو خط مکھ کرا طلاع دی گئی خاتمی ہر مرجکہ سے وگوں سنے مرافقت میں جواب دیا۔

اس اجّاع العدّافاق لاستَ کے بعد ابل کوف، نے اپنے پہاں عبداللہ بن نریر کی خلافت تسلیم کی ادر اپنے رابق احرجم و ب ویٹ کو د اسے مکال دیا ، عز خیکر امام حبین کی شہادت سے بعد و اق ، حجاز ، بیامہ ادر شام تک میں وگوں نے بنی احسیت کے خلاف خردج کردیا تھا ، اور بھی ان کی سلطنت کی تباہی کا سب سے بیڑا سبب بنا اور حقیقت یہ سے کہ مدیز سر کے اندوشل دخارت گری ادر کو بہتریان کو منج ابتد ان کا افتا نہ بنا تا اور اس میں آگ کیا تا ہے سب اس بات کا ثبوت سے کہ وا تعدّ شہادت نے ان کے دل دانات کو مختل کر دیا تھا۔

یہ تودانعسد سے کیندیدا دراس کے دولے معاویہ کے انتقال کے بعد ہی حکم بن مردان نے چا با تھا کہ حضرت عبداللہ بن بیر کامیت کرلی جائے لیکن اس کے لبض حامیوں نے اسے الیا کرنے سے روکا ورز اسی دقت نی امبیت کی حکومت کا خاتہ ہوجا انگر اب ہم بی امبیّد کی حکومت ٹریا رہ دنوں کک باتی زرہ کی ۔

مخضرت كم بني امت ك نعال ، اورخلانت بني عياس ك نيام كالملى سبب يبي ما تد كريا محا-

سال منده الشّار كوجك امدا الركسس تك مساجد عن آل فاطركي تومين كى الدحمب مين مرمز برحضرت في يردمن كهلوايا-معاديد نے حن سے مدعبد كئے تتے ساكہ يرك وہ اسٹے بوركئ كى بِنا جا نشيس فاحروث كريں گے- ديكن كيا-

ددسرے یک دہ علومین کے خلاف کمی آشقا فی جذبے سے کام نہ لیں گے۔ سین اس عہد کو کمی اوال ا در معن شک دشہ پر

سیکڑوں مورت اپنے کیا۔ بہاں تک جرین عدی الیے عقیم المرتب صحابی ومجابد میں ان کے با تھے نہ بچے سے ۔ اور یہ اسیاولس واقعہ ہے کہ خودان کے افوو طائدان نے میں اسے حدودجہ قابلِ اعتراض آلددیا۔ چنانچہہ بلاندی مکستا ہے کہ معادیہ نے ایک ون ٹاز کوبہت طال جیا توان کی بھری نے کہا

صا احسی صلاتت با اسیرالمسومنین سولا ۱ فلت قشلت حجدد اصحاب اسه است است حجدد اصحاب است است است می است است است است اے امرالمومنین آپ کی نمازکتی ایجی ہمٹی اگر آپ نے جراوران کے ساتیوں کو بلک ڈکیا ہوتا - (طری) موضی کا بیان ہے کہ مادیہ کی زندگی کی آخری ساعیں مجی مہابیت کرب واضعراب بیں گریں کیونک ان کاخیر قتل جران کی ملامت کرتا تھا۔

ایک وارصن علی کے معالی عقیل بن ای طالب علی ہے کہ اطور جا ہی ۔آپ نے من سے نواطب ہوکر کہا کہ اپنے جوا کیدا تو بانار جا قراندائفیں ایک جوٹر کوٹر المدج نے تربیوود اس سے زیاوہ تہیں ۔اس کے لعد حبب عقیل ایرمعادیہ کے باس کے قواضوں نے ایک الا دیم میت المال سے شکال کردید ہے ۔

ا برموادیہ بیت المال کومسلائوں کا مال بہیں سمجتے تھے بلکہ اپنی ملکیت ۔ اپنی مقعد براری کے بے جس طرح چاہتے صرت کرتے تھے ۔ ایک بارجب صعصف ابن مسوم اتی نے احزاض کیا تومعادیہ ہے کوک کرکہا ۔

الايهن الله وا فأخليفت النَّه وَحَا أَحَدُ ت فلى وسا ت ركست للناس فياالغضل منى -

زمین ضاک ہے اور میں فعداکا نا تب ہوں جرکھے میں لیٹا ہوں وہ میراسبے اورجولوگوں کے سینے چھوٹرتا ہوں وہ محف ہری مہریا نی سیے ۔

نبدکونر یدبن معاویہ نے ہی اس پالیسی ہم کی ا۔ ایک بارعباللہ بن حبفر نرید کے پاس کے قدید نے ہم جا جی باب کے زمانہ میں آپ کوکٹنا وظیف ملنا مختا۔ ہوئے وس فکھ وہم ، بندید نے کہا۔ جی دوجہ کے دتیا ہوں ۔ عبداللہ بن حبفر نے کہا اسے تبن میں نے کسی جہاں کہا تھا کہ میری تخواہ کم ہے ۔ بیسنکر دی ہدنے کہا۔ جی اس کو جارچند کے دتیا موں ، بیسنکر دجن نے اعران کی آتر بزید نے کہا۔ یہ دخال دنرید ) کیا تو بزید نے کہا۔ یہ دخشل احزید )

مسودی لکمتناہے کہ بنرید ۔ آپنے دفت کا زیادہ حقد سپر وٹشکار میں لبرکر تا سخنا۔ ٹروب کا مجی سخنت عادی متھا ۔ای کے عہدمیں دسیقی کا رداج حرمین میں فروع ہما ۔جس سے اسوقت تھے۔ مسلمان ناآ فتناستے ۔

عور خین نے مکھاہیے کہ یزیدا نے تنوڑے عہدیں وسوسال عمر ظام کرتاہ) نین سنگین جرم الیے سررد ہوتے کا امت سلم کمی مان نرکے گئے۔ قتر ملین ، واقعت الحرص جمیں مین سرندہ پرچ مسالی کی کئی ٹین ون تک شہریں ادف است کری رہی )

ا درحملہ مکہ معلام<sup>سے</sup> (جہیں حرم کعب ہم نبحیت سے سنگہاری گئی اورغلان کعبر مبلگیا )صحابر کا تول ہے کہ بزید کے اعمال ایسے تھے کہ اگر ہم اس ہرخرو ج و کرتے توجم ہرا سان سے تھو بربستے -

بخلات اس کے بڑیدین معادیہ کے پیٹر وخکفا کا یہ احکس فرص شناسی طرّہ اشیاز متفاکہ صربت علی کو مزورت ہوتی آل میت الل سے قرص بیتے اورا کیپ ایک دیم مائیس کرویتے ۔ علی کی عسرت کا یہ عالم متفاکہ صرف اکیپ کرتہ جم پر ہمتا اور آپ مردی سے کا خیبے گرمیت المال کر مائتھ و گا ہے ۔ اورا نکسا متکا کا یہ عالم متفاکہ ایک پار آپ کھوریں سے جار ہے متے لوگ لَهَا كَمِينَ ويديج بِم بِنجاوي كم ليكن أب في استعمل: كيا-

حین بایقین نمید سے بہراعتبار میرجم بہ بہتر مسلمان تے جس سے نربیکو می ایکا رز ہرگا اور میری سے بات مان اور
ایر برجاتی ہے کہ معاویہ کے لیمرنسیٹا برید کے حقرت حسین ہی فی الواقع زیادہ ستی خلافت سے اس سے اگر حمین نے
بری خلافت آلیم متبیں کی تو یہ ان سے کروار کی خودا حقاوی اوران کے ضمیر کی صداقت وجرات سی اصداس کے خلاف ان کا خروج و اسلائی فرص مقال منہیں متی ۔ ما قد شہاوت دیتاً دنیا کی تاریخ کا میک الیا ہم ماقعہ ہے جد تاریخ و مرمی سب سے بہلی اور آفری مقال ہے ۔ دنیا آئی کی ایسا ہم الیا ہم الیا ہم واقعہ ہے۔ دنیا آئی کی ایسا ہم واقعہ ہے۔ دنیا آئی کی ایسا ہم کا میک الیا ہم کی الیا ہم واقعہ ہے کہ تاریخ و مرمی سب سے بہلی اور آفری مقال ہے۔ دنیا آئی کی ایسا ہم کی دنیا ہم کا کہ کا دائی الیا ہم کی الیا ہم کی دنیا ہم کی دنیا

دنیا کی تاریخ کی اہم موکوں اور حیکوں سے ہمری پٹی ہے۔ کی الیے ' امعر کے بھی ہیں جن سے اقوام و ممالک کی افدین برل کیں ، دیمی آریخ اور حیان جو مقابلہ ہما ، تاریخ افدین برل کیں ، لیکن آج سے تقریباً ساڑھے تیرہ سوسال قبل سرزمین کربلا ہیں حتی و باطل کے ورمیان جو مقابلہ ہما ، تاریخ ان الااب تک کوئی جواب پیش د کرسکی ۔ اس اطلاق میں حضرت حیین تنہید ہو گے تکین ختی نرید بین کوشکست ہم تی ۔ اسلام کربلا کے برک موت بن گیا ، دوختی اور افر جیرے ، نیکی اور بدی کی اس اطالی میں یہ بیرو کروندل کی تعداد میں دنیا کے ہر ملک ، مرکوش میں اور اور اور اور کی اسلام کربلا کے برطک ، مرکوش میں دنیا کے ہرطک ، مرکوش میں دنیا کے ہرطک ، مرکوش میں دنیا کے ہرطک ، مرکوش میں دنیا ہے مرطک ہیں دنیا ہے مرطک ، مرکوش میں دنیا ہے مرست میں دنیا ہے مرسل کے مرطک ، مرکوش میں دنیا ہے مرسل کے دور مرسل کی تعداد دور کی دور مرسل کی تعداد دور کی دور کی دور دور کی دور

جس پیام کرینربدئے ہانا اور نناہ کرٹا جا ہا اس کے سے حضرت حینٹ نے کربلا ہیں خود تیہید ہوکر تسکست دی ۔ راج خدا پہالٹاروٹر یا نی کا یہ واقعہ رہتی ونیا تک امر ر سبے گا ۔ اور سمجودہ وآنے والی نسلوں کو بتلا تا رسبے گاکہ دسیا جس بیجی اللہ کال کے لئے ایٹاروٹر بانی ضروری سبے ۔

کر بلاکا واقد اسلام ہی کا بنیں ملک و سیا کا ایک بڑا واقعہ ہے اور مسلانوں کے لئے وس عبرت بھی کرسچاتی اور تیکی کاستوں پر جلیں ۔ اور اپنے رہنا قرب کے نعشت قدم الاش کرے ۔ میراسوہ حسند واسوۃ حسینی اختیار کریں ۔

بخلاف اس سے بزید کا رول ( ع ۵۰۷۶) گاریخ اسلام ہیں مترادینِ شفادت دخسراں۔ حدیہ سے کہ لفظ بزید داخلہ دشام ہوگیا۔

حفرت حین عالیمقام کا نام اور پیا م مرن سیانوں کے ہے ہی نہیں ، مکدان تام انسانوں کے ہے آکہ نشانِ منزل کی چیشت مقلب جن وصدانت کی حابت کا دعویٰ کرتے ہیں ۔جوں جوں شعور میدار ہوتا جائے گا جدین نزد کہ آئے جا بیں گئے ۔ ملک مہر اُم کارے گی ہمارے میں صین ؛

کنابیات ،۔.

قرَان بحيد-صحاح مند وديگرکتب صرف تاريخ المي صندادّل ،عقدالغريد ، الا ما منت واسانب. ترجم به تاريخ الحلفار بيولي، تاريخ الحنين مطبوع قا برو دنهمقت الحدين مطبوع بغيا و - تاريخ كبير ، نثرح بمزيد ، تاريخ الخلفار بيولي، تحف آننا بعشری ، تاريخ کا ل ابن اثير طيرسويم ، سيرتوالني طبراقل ، ميرالعما برحکشستم ، سيرالشها ونتين ، مكاركه نوص مرتب يداعلم مولغ مولغ اقتا و شكار كلفتر نويم هي ما نبار دارت و جدد آبا دارات داري اكثر برص مي مطبوع -

## بالبالنقتاد

الأفكالي في المنظمة المنافعة ا

بروفيسركامت في كامت

مخور سعیدی جن کا مجموعہ کلام "گفتن" میرے سامنے ہے اُر دو کے مرف جدید شاعر نہیں بلکہ رو مانوی شاع بھی ہیں۔ "رو مانیت سے میری مرادایک لیسی نغیباتی تخریک ہے جوشاع کی قوجہ کو خارجی دنیا سے فی یا دہ اس کی داخلی دنیا پرمرکوزکرتی ہے اور شاع کے ذمی دشور کو نفات کے بدر بط نیز اسرائر بخر شعین اور لامتنا ہی پہلوسے ہم کنار کردتی ہے۔ چنانچ ایک رو مانیت پ ندشاء فطرت کو تصنع کے مقابل ہیں ول کو عقل کے مقابل ہیں اور تصورات کو عالم موجود دات کے مقابل ہیں بلند مفام عطاکر تاہے بیر دمانوی تخریک تقریبا ہر زمانے کے شعرار میں کہی تھی کہی ہیں الاقوائی اور احتیاد میں مدی ہیں ایک ہاتا میں مدی ہیں الاقوائی اور احتیاد میں مدی ہیں ایک ہاتا میں مدی تھی تخریک ہیں الاقوائی اور احتیاد میں مدی ہیں اور تعلیم ہیں دو مانوی اور الیس کی تقریبا تمام شعرار کو استعدر شاخ کے جدیدا دی کو بلاتا میں رو مانیت ہے اور اس کی ماتھ میں موانیت کے دو اور ان کا سیکل زبان کے ہندہ اس کی کارش میں دو مانیت کی اور اس کی اور اس کی ماتھ میں کا استعمال کرتے ہیں انواس دخت ان کے کلام میں کو ایک سیکن کارٹر مان طور پر نظرا تا ہے جو کم ہیں بہت گراہے اور کہیں لگا استعمال کرتے ہیں انواس دخت ان کے کلام میں کلا سیکیت کارٹر ہا جا با ایک کی مور انداز ہیاں دولؤل میں رو مانیت بہدی کارٹر مان طور پر نظرا تا ہے جو کم ہیں بہت گراہے اور کہیں لگا استعمال کرتے ہیں انواس دخت ان کے کلام میں کلا سیکی انہ ہا با اس کی کارٹر مان طور پر نظرا تا ہے جو کم ہیں بہت گراہے اور کہیں لگا میں کی نظر" احتی دولوں تھی دولوں میں رو مانیت بہدی کارٹر مان طور پر نظرا تا ہے جو کم ہیں بہت گراہے اور کہیں گوتر سعیدی کی نظر" احتی دولوں کی نظم" احتی دولوں کی نظر" احتی کی نظر" احتی کارٹر میان کے کارٹر میان کے کارٹر میں دولوں کی دولوں کی معربی کی نظر" اور میں کی انظر کی دولوں کی معربی کی کارٹر میان کے کارٹر میان کے کارٹر کی دولوں کی د

افراط ربگ و نورسے محبراد ما موں میں کھر اجنبی ساخود کو بیاں پار ماموں میں

اں شعر پر عور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شاع موجودہ تہذیکے تصنع سے لوکھا گیا ہے ، ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے شاع واقعیت بیسندی کے فارزاد سے دور بھاگنا چاہٹنا ہے ادر پی چیز نظم کے مجوعی ناٹر میں ٹرماینت کاعمام پیدا کردتی ہے۔

نظم" تعادمت میں رومائیت اوروا تعیت کامتوازن امتراً جی نظر آتا ہے ۔ دیل کے چندا شعار ملاحظ موں جن میں رو مائیت کی زی اُردائیں کی کرفتگی کوریک دقت میش کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔

> ساز امروزگی اک کمنی جنکار مبی موں وقت کے ہائڈ میں ملتی ہوئی تلوار مبی ہوں

بربط دوش کایس نغره سرشار بهی بون شبخ کل کامی بیک میری نطرت مین نگر

میساکرس نے پہلے مرص کیا ہے مخورتسیدی میچے معنوں ہں اُردؤ کے بعد بدشاع ہیں کیونگر ان کے طرز نکروا نداز بیان دوؤں میں موجودہ طرز ہا کی بچیدگیوں کی ترجانی نہوئی ہے بخور آس احتبار سے بھی اُر وڈ کے معدید شاع ہیں کہ اُنہوں نے اپنی نظری میں انفلا کا انتخاب اور رکد رکھا وَ کچہ اس المرا بجاسے ہنی نفرگ کے منوع بخریات سے نئی نئی علامتیں قرائم کرنے کی کوشش کی ہے کیکن ان کی نظری میں انفلا کا انتخاب اور کہ رکھا وَ کچہ اس المرا جھے تنے طربیقے ہم ہو تاہے کہ اکثران میں اجنمیت کا اصاس نک بنیں گذرتا دہی کی باہت ممود و برہت مقاطرے بیٹا بنجان کا شعمل واد تقامیان نظری کو کامیا اب شام کا کا لقب عطا کرنے کے ایس کا فی ہے ۔ بوں تو مخور تسعیدی نے متعدد "مقعدی نظرین میں کی بین کہنا ان را قب بن المار من المعن شاعری کی جعلک پائی بائی ہے منی احتیارہ ان مقعدی تطوں کے مقابل سی بہتر ہیں۔ فالعی شاعری سے مراد ایک ایسی نائری ہے من احتیارہ اس کی آخینہ دار ہو۔ ان کی نظریہ کا الجار تقعود در ہو بالکہ جوشاء کے فالعی جنر بات کی آخینہ دار ہو۔ ان کی نظریہ کا بابان کا داخیاں کے بس کردہ نام "۔" ورود" بنار در کا دطن "وغیرہ خالف شاعری کی ایسی شاعری کی ایسی شاہری کا بابان ہمیں بیک نظر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس نظری کے بس بردہ فالبار وج المال اللہ سے افراز دہ ہو تاہم کے متاب کے بس بردہ فالبار وج اللہ سے افراز دہ ہو تاہم کی تعلق میں شاعر کی متاب کی متاب کے متاب کے متاب کے متاب کی متاب کی متاب کا خواب دیکھ دو ہے۔ اس متحدہ کا دس سے دیکن دہ اس کے بس بردہ ایک سے کا دیاس مزدر ہے۔ دیکن دہ اس کے بابردہ ایک سے کا دیاس مزدر ہے۔ دیکن دہ اس کے بابردہ ایک سے کا دیاس مزدر ہے۔ دیکن دہ اس کے بابردہ ایک سے کا دیاس مزدر ہے۔ دیکن دہ اس کے بابردہ ایک سے کا دیا ہے۔

فررسیدی کے کلام میں ملائٹ پندی کا بلکا ہلکا پر تو مزود نظر آ با ہے (جے بد نفط دیگر "اشاریت" بھی کہ سکتے ہیں کین وہ ملاست پندی کے اون بن ابلاغ "کا دامن مجرفی ہونے آئیں سکتے ہیں کو اس امر کا احساس ہے کہ شاط کی قدر بن مضاس کی تعلق پر مضرفیں بلکہ اس کے خلی آئی ہے اس اور کی شاط کی بین انہا ہے جائے ہیں انہا ہے کہ دوران انباط کی بین اہم ہے مزد لیتے ہیں ان کی شاعری تھنے کے دوران انباط کا باعث ہوتے ہیں۔ اس اے مخور سیدی کے کلام میں شاعرانہ ان کی مناس اس کی مناس میں انباط کا بہلو اس از کی ذمنی عمل سے نعلق دات کی ساتھ بیدل میں انباط کا بہلو اس از کی ذمنی عمل سے نعلق نام جو بھول ور آندور تھو کی زرد درست یا تندور عمل کے بغیر بھی متحرک ہوسکتا ہے۔

. مخورسيدى فكرونظركى آزادى كے پولے علم بردار ہيں ؛ وہ اپنے منميركے خلات كى بھى انظام جركا مدح توال بنيانہيں چاہتے كيؤ كم انہيں اينظن كاتر ہين منظور تہيں ۔ اس لينے فرماتے ہيں :۔

جومجه سے بین لے فکرونظر کی اوا دی

براس نظام سے بیکن ستیرہ کار موں میں زندارموں کی زندہ اور کہ آت ایم طاربہ اور

نخورکے خیال میں 'کمیونرم عوام کو اُقتصادی طور پر بلند نوکرستی ہے 'لیکن دومائی طور پر بلند نہیں کرسکتی۔ چنا پنچ ہوام کی نمائندگی کا دعوسط فی برنے بیان کی برنے ہوئے کے برنے برنے کا میرون کی کے برنے برنے کا میرون کی برنے برنے کا میرون کی برنے برنے کا میرون کی برنے برنے برنے کا دوم کون 'کو کون کو افرادی طور پر 'آدی 'کی چیٹرت سے پہان کراس کی طورت کرنے کا وقت کی بہنچاہے۔ قلب عوام کی دھوکس کو افرادی طور پر 'آدی گئی کے بیادی اصول کے خلات ہے۔ کیونرم سے ناآسودگی کے ساتھ ساتھ مخور قلب عوام کی دھوکس کون کے ساتھ ساتھ مخور قلب عوام کی دھوکس کی توزم سے ناآسودگی کے ساتھ ساتھ مخور قلب عوام کی دھوکس کی توزم سے ناآسودگی کے ساتھ ساتھ مخور قلب عوام کی دھوکس کی توزم سے ناآسودگی کے ساتھ ساتھ مخور قلب عوام کی دھوکس کی توزم سے ناآسودگی کے ساتھ ساتھ مخور قلب عوام کی دھوکس کی توزم سے ناآسودگی کے ساتھ ساتھ مخور قلب عوام کی دھوکس کی توزم سے ناآسودگی کے ساتھ ساتھ کونے میں ب

المي كيم آگ جي راك يس مي باتى ب

ل بائے بنون کو اپنی مشعل راہ تصور کرتی ہے۔ مرکز میری کواس بات کا صاص ہے کہ موجودہ تہذیب جو "امن کے بروے میں نسل آ دم کومٹا دینے کی تیاںیاں کر رہی ہے اس کی تمدیم کے لئے تیم عشق کو ہی فروزاں کرنے کی خرورت ہے، کیونکہ " تنی رکھٹنی بی چکاچو ہمیں قلب و نظر کی شنگی بی بسی سکتی: اس لئے ٹائزائم \* دیوالی میں اُجالوں کے ابدی اور ما بعد اسطیسی پہلوکو ڈھو تد کم کر کا اتا ہے ۔

قدم قدم به جوروش بین به دسیان سے فقط نگاه بی کیون اکتباب نور کرے جو کرسکیں تو انسی کیون اکتباب نور کرے جو کرسکیں تو انسین کیون دس مطاکر دیں ۔

دنوں کے اس ککدرکودورکرنے پر ہی منقبل بعید تک کرہ ارض بیں سنل اننان کے زندہ رہنے کی امید کی جاسکتی ہے۔ الاحظرفرائیے جن میں وہ مال کے بخریات سے ستقبل کا گیبوسنوار ٹاچا ہتے ہیں ہ۔

(۱) حس خود ہی رُخِ فردا کا بھر آ سے گا کا کی میلتی امر و رُسنور جانے وو (۲) زندگانی کے سادہ فاکے پر اُؤ رنگ آ بھار جاتا ہے اک دل افر در لمح گذرا ں کتنے لمے سنوار جاتا ہے (۳) آتش کد اُ بقین کی لوسے بوں قلب و جگر گھول رہے ہیں

امروز کی شرکی میں گویا فردا کے چراغ بل رہے میں

غرمن کم مخور کمیدی نے اپنے کلام میں جا ہجا" وقت "کے عنصر کو اپنے جذبات کے پُر فلوص اقلما د کے کہے تضبیباً استعال ہوا اور ذہنی بیگر کی حیثیت سے ستعال کیا ہے ۔ بلکہ یہ کہناہے جانہ ہوگا کم مخور کے کلام میں" وقت "کے عنصر کا جس قدر مشنوع استعال ہوا ہے جدید اردوشاعری میں بہت کم کہیں اور نظر آتا ہے ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وقت کا احداس شاع کے سخت الشور اور لاشوں ب بح بس گیا ہے اور اس کی طرز فکر ونظر کو اس احساس سے جوانہیں کہاجا سکتا ہے کہ دہ "وقت سے عنصر کو محض استعاد دن ک ظاہری سن بڑھلے لئے لئے استعال نہیں کرتے بلکہ اسے اپنے جذبات کے برخلوص افہاد کے لئے استعمال کرتے ہیں جو کم الم کے بہت صروری ہے ۔

مغانی تہذیبی روایات کاعنصر بھی مخورسجدی کے یہاں سبت ٹمایاں ہے۔ چنا پنج اپنے کلام میں جہاں وہ فرآن سے تلیمات استعمال کرتے ہیں' وہیں دامائن' جہابھارت وغیرہ سے مجی تلمیمات قبول کرتے ہیں۔ نظم" حریت ِ فکر " میں فکر کی آزادی سے متعلق کہتے ہما

ا می طرح نظم منون و خرد اسے ذیل کی مثالیں ملاحظ ہوں۔ حبوں پاکیزگی رآم وستیتا ، خرد راتون کا عزم فاسق ند

بون چیران در استیا جنوں ہے کرشن کی مرلی کا نغم خرد ہے کنت کا نوئیں ترانہ جنوں خود اعتمادی برآہمیسم خرد مزود کا زعم مشہمانہ

نظم "امن باز "سے ذیل کی شالیں ملاحظہ ہوں جن میں شاعر نے ان امن بازوں پُرتنقید کی ہے ج در مقیقت غار مگر الٰ من<sup>عالم ہما</sup> در کی نشاریت زائن کرم سے مزائن کرم سے مزمد

ان کی نظرد سین راینا کی مجت کے بنیں ان کے بازارد سی خود پر سف کی تیت کے بنیں اور کی نظر دل میں اور پر سف کی تیت کے بنیں ان کے کاؤن تک بنیں مینی کمی آواز رام

ملائظة فيمن كجرك محكوم بن جائة قرب رأم سع كمية بقرت محوم بن

تخورسیدی نے جنت نظارہ کشمیری جمیلوں چشموں اور ندیوں سے لطف و حظ اُسٹا تے ہو سے ان کا تکھار اپنی شاعری میں سموت کاکوشش کی ہے۔ " اسے وادی کشمیر "سے ذیل کا بند طاحظ ہوجی سے پتہ چلتا ہے کہ مخور کشمیر کی مرزمین سے کس قدر والباز لگا دُر کھتے

ہر فار ترا ردکش صد سردسسن ہے ہر بھول ترا غررت گل آرار عدن ہے تو فلدکے خورشید لطافت کی کرن ہے

یا وادی این سے چرائی ہوئی تنویر اسے وادی کشمیر

نظ "جبیس جنوری" میں شاعرچا ہناہے کربندوا ورسلم دونوں ایک دوسرے کے کلچرکا احرّام کریں تاکہ باہمی فوشکوار تعلقات قائم برسکیں۔اس بات کو استعاراً آنہوں نے یوں کہاہے :۔

مل ہے پھردبط باہمی کی دی ہوائے حیات برور جوکر تروگنگ کو بہاکر پھراکیک شکم بہ لادی ہے ان برور ان مقدت بیش کرتے میں ان نے مصابع من امل سے اندرا نر مقدت بیش کرتے میں ان ان ہے اندرا نر مقدت بیش کرتے میں ان ان ہے ، ندرا نر مقدت بیش کرتے میں ان ان ہے ، درا در مقدت بیش کرتے میں ان ان ہے ، درا در مقدت بیش کرتے میں ان ان ہے ، درا در مقدت بیش کرتے میں ان ان ہو ان کا ہو ان کی کے مقدت بیش کرتے میں ان کا ہو ان کا ہو ان کا ہو ان کی کا ہو ان کی کرنے میں کرتے میں

الغرض مخورسیدی کا کلام مهندوستانی تهذیب اور مبند دستانی دوایات کی کھئی نُعناً میں سائن کے رہا ہے حیں کے انغاس کی وشیو عرض مروح معطوبو جاتی ہے ۔

منور سعیدی نے بنی بعض نظوں میں مکنک کرو تجرب کتے ہیں اُن سے بتر جاتا ہے کہ وہ علامت بسندی سے مثاثر مزود نظراتے ہیں اُن سے بتر جاتا ہے کہ وہ علامت بسندی سے مثاثر مزود نظراتے ہیں ۔ این اپنے کلام میں ابنام کے قائل بنیں ہیں۔ وہ روایتی علامتوں سے مبط کراگر ذمنی بیکر کے سلسلے میں طرح طرح کے جیدے کہ ہیں۔ بنال اسکتے ہیں۔ اس کے عمود ان نظری اس کے عمود کے جیدے کہ ہیں۔ اس کے عمود کر میں بیکری ۱۳۵۱ کا مقام کا مردو موجود ہوتے ہیں۔ ان عام کے علاوہ ان نظری میں نے بہلے عرض کیا ہے، محود کو مجمود میں اُن کو نظری سند اور فوجود ہاتے ہیں۔ ان عام کے علاوہ ان نظری میں نے بالاغ میں خوصورت اور فوجود ہاتے ہیں۔ ان عام کے علاوہ ان نظری میں نے بالاغ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان عام کے علاوہ ان نظری میں نے بالاغ میں میں میں موجود ہوتے ہیں۔ ان عام کے علاوہ ان نظری میں نے بالاغ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان عام کے علاوہ ان نظری نے بالاغ میں موجود ہوتے ہیں۔ ان عام کے علاوہ ان نظری نے دور قو اسلام کو دیک مقروب کی میں موجود کو ایک موجود کو بیات کا موجود کو بیات کو میں کو بیات کا موجود کی میں کو بیات کو بیات کا موجود کو بیات کو بیات کو بیات کی میں کو بیات کو بیات کی میں کو بیات کا موجود کو بیات کو بیات کا موجود کو بیات کی کو بیات کا موجود کو بیات کا موجود کی بیات کی کو بیات کی بیات کو بیات کو بیات کی بیات کو بیات کی بیات کی بیات کی بیات کو بیات کو بیات کی بی

 فار بروشوں کا مجا ٹرموسم گذرچکاہے ؛ اس نظم میں جو صلامتین ستعمل موئی میں ان میں تا دنگی وشکفتگی پائی جاتی ہے پرندوں سے متعلق اس طرح کی علامتی نظمیں غالباً اردومیں امہت کم کئی گئی ہیں۔ منت میں سال سلمیں کا سیار سیار سیار سیار کا میں میں اس میں میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں اس میں اس میں میں اس می

مخورسيدى كاياتعريج

چھاے ہوئے ہیں ترگ سٹام ہجر پر اپنی اوائے درد کی تابندگی سے ہم

یہاں شاعرے SYNESTHESIA کا کچر ہو کیا ہے جس س آواز اور دوشی ان وونوں دوخی میں کو بیک وقت کم بیش کی میں میں میں کو بیک وقت کم بیش کی میں میں کی میں میں میں ہوئی ہیں ہے۔ کم ایک طرح کے صدے وابستہ ذہنی بیکر کو دوسری طرح کے صدے وابستہ ذہنی بیکر کو دوسری طرح کے صدے وابستہ ذہنی بیکر کو دوسری طرح کے صداف دونوں کے

امتراع سے بمارا ذمن وشعور نن فتم كے جذباتى تجربات سے دوجار بوتا ہے ـ

كى بدودنىس تاتكى توانانى اوسيه ساخلى ماص طديرة البردريس :-

|                                           | - , ,                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| كه كمور ماب تراغم مجي دلكني اعددست!       | اب اہلِ عشق کی دل سنگی کہاں مکن ؟ |
| مم سفرین کے تری یاد ملی آت ہے             | مرکوتها جوسر مارهٔ عم پانی ہے     |
| اسے شمع انتظار تری ددشنی سے ہم            | ردس کے ہوئے ہیں سٹیتان آرزو       |
| ہوتی ہے شریع م کی کیا ابتدایاں سے و       | برادب دل اب كون برمشرت جال        |
| منتجمي سے كھنے كى بائيں تجمى سے كمد زسكوں | يكس فيالسانى كمهم مرى زبال بسندى  |
| قل فلے اب تری یا دوں کے گذرجاتے ہیں       | كباقيامت وكدل معمرے بيگان مفت     |
| دل کی دهوکن تری آ دا زېونی جاتی م         | بې تىكوت شې تنهانى يەمويت شوق     |
| اب فمران مثن كوكجرسوجستا بنيس             | شمِع حبول ملا دُک را و حیسات بر   |
|                                           | ر ۱۰ که م                         |

خريات كاايك شعرما حظ يجع :-

اس قدر تیزکررک مائے زماندس قی

ا در مجی تیز خورا گیریکشن جام ا ور مجی تیز پی**شعر مجآز ک**ه اس ر ندانه شعر کی یاد تا زه کردیتا ہے ۔

ابى كچدا درج كدادد به كدادريساتى

می پینے دے کرترے جام الحلیوایی دونوں مشعادے لقریبا ایک ہی مشم کا لام بالی بن ظاہر ہوتا ہے۔

مخورسیدی کے مجوعة کلام کفتنی میں لیعل گروریاں ہی ہیں ایٹیس درج ذیل کرر ہا ہوں ، ویسے یہ تعلیباں ایسی ٹیس ہی جومولی ا کاوٹل میں دورنہ میسکیں - ۱۱) دور اور پاس اندهیرول کے سواکی میں نام میں دنظم وروں کے سوا کی میں نہ ہو دنظم وروں کے سوا کی میں نہ ہو دنظم وروں بہاں" اندهیروں مورد " نظاروں " کومم قافیہ الفائل کی حیثیت سے ستمال کیا گیا ہے جو غلط ہے۔
(۲) کتن ما مگیں صندل وسیندور اپنا کھو مکیں

بان مندل ع بی نفط ہے اور سیندور "مندی لفظ - اس سے واق عطف کا استعمال فلط ہے۔ (۳) وانس س جنب تسکین شیم ودل کم ہے تحقیوں کے تری یہ طلسم کو ناگوں

دوسر عمصرع يس تعقيدكا نمايان عيب يايا جاناب.

بہاں وشوار" اور سخت" دوسم معنی الفاظ مستعل موسے بین جس کی کوئی عرورت بنین متی اس کے علاوہ ورشوار ہی، سخت بی می "بی" کا استعال کوئی معنی نیس رکھتا۔

(۵) میں کہ دنیاکی پذیرائی سے مودم مرے ہے منوب سب امکان پذیرائی کے باراتی کے مای نظراتی ہے جس کی وجہ سے اس شعرکو پڑھنے وقت رکاور ملے سی محکوس ہوتی ہے۔

(۱۶) برقدم پرمرے سیدوں کی بندگا ہو تھیں ان گنت بت نفے تعور کے صنم خانوں میں (۱۶) ہرقدم پرمرے سیدوں کی بندگا ہو تا ایخان شیستا او و میں (نظم-اعترات)

برند منم فادا ورشبتال ممقافيد الفاظ منس من اس سے مصمم فاؤن اور مشبت نول محوم قافيد الفاظ كي حيثيت سے است الى رئالسائذه كن ديك ما تزنيس مندرم بالابندس ان قافيول كاستعال نربوتا توبينر تعاد

قرض كر مخور سيدى اردوك ايك الميد مونها رنوجوان شاعري ع فطرى تقاصفر برا بن نظول برهبت بى كامباب بخريد كررج س سان كى أى خوصيت يد بي كرابنى حلامت بسترا وربيكرى شاعرى بس بعى المباغ مكا خيال ركعة بين ان كى نفسيا فى نظير، سياسى نظول كى بسنبت زياده كابياب بوقى من كيونكر ان مين بهت بى توميورت مازو مات خارجيد (Correlative Correlative) كا استعال بوتا بيه

مر الروم الي الروم الي الروم الي المروم الي المروم الي المروم الي المروم الي الروم الي الروم الي الروم الي المروم المرو

## باب المراسله

### غلام جيلاني برق :-

برا ورعز زومکرم اسلام علیکم کراچی جناح سنظرل باسبیل کے کما نڈنگ آفید کرنل خواج عبدالریٹ یدمیرے احباب میں سے جی ۔ انھوں نے ۲۷ رحبؤری کے محبظہ کا ایک تراشہ مجھے بھیجا اور میں سوچے لگا۔ سوکیا نیا آن اس نے پی خطاکھنٹو سے کھا ہے ہے صرورت کیا بسین آئی تھی ہ میں نے فور آ ایک " جوابِ عزل "جنگ را ولپنڈی کو بھیج دیا۔ جب کی نقل شابل کمتوب ہے ۔

پرسوں گھرکے ایک بزرگ نے دسمبر اللہ اللہ اللہ می اللہ ادراس وقت مجھ معلوم ہواکر آپ، دارالحرب، سے دارالسلام الاسلام، میں آجکے ہیں۔

گزشته ستره برس بی منکار " کے حرف دوتین پر چے دیکھنے کا آتفاق ہوا اور میں تعلقا اندازه ندارکا کاپ " فکرو واکش " کی کس منزل پر جی ۔ دیمبر تطابی کی اشاعت میں -اوار ہ فکر و نظر سے خطاب " پڑھا۔ تو معلوم ہواکہ آپ کا مہریب علم اور گگباروشعلہ بارتلم ایجی تک " طلایکت کی دھجیب اس اُڑا نے میں مصروف ہے ا " چند لطائف صف " " ) تسنیم ۔ کہ " بنائے کہنہ " کوآباد کرنے سے پہلے ویران کرنا حرودی ہے ۔ لیکن اگر آپ جیسے حکیم و وانشور کی ساری زندگی تخریب ہی میں کٹ گئی، تو تعمیر کون کرے گا اور اس کی صورت کیا ہوگی ؟

يه فراموش د فرائي گاكراپ كراي مير يس ، جهال،-

ا مسكلنگ، و خيره اندوزي اورچور بازاري شباب پرسه -

٢- جبال وافرودلت سيل شراب بن كرتمام رُوحاني داخلاقي اقد اركوبهائ كي جاربي ب.

الماء جبال صن كو محفل رقص دست بستان ميش كي زينت بنايا جار المي -

م. جبال فكرو فلسعة كاخو فناك تحطب -

ه . اورجهال ایک کبی ایسا دل ملاموجودنهیں حس کی بیخ دلول کیجیر کرنسکل جلئ ادر بمثلی مود ارد کا است ددبار و قائم کرسد .

پاکستان میں اسلام خمین سے مجنی زیاد و مطلوم ہے ۔ آج زندگی کے متعلق قرآن کے عظیم انکاد

نگاہ سے ادھم الرحیے میں اور وہ النسان عب کی آخری ممرل دمینر برداں تھی آج ذر، زن اور فئے کے سواکھ ادر سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس لئے اس امر کی شدید صرورت ہے کہ نگا راسائی (ڈائن) اقدار کی تبلیغ کے لئے دقف ہوجائے۔ اور آپ باتی ماندہ ایام مشرابیوں، رقاصوں ادراد باشوں کے حالت جہاد کرنے میں مرت فرائیں۔ کراچی وہ واحد شہر ہے، جہاں اوکیاں برمہنہ ناج کرتی میں میرے ایک دوست مرجزدی مرات ہے کوایک الی مخل میں شریک ہو چکے ہیں۔

قرآن اور تار رخ کا برمتفعة فیصله ہے کہ الله اکسوده حال طبق کی عیاتی کو کمبی معاد نہیں کرتا، اورائفیں سزا دینے کے لئے بلاکو، تیمور، نا در اور نلوه چیے خوٹخواروں کو بنم دیتا ہے ۔ کراچی کو بھارتی و ندوں سے بچائیے ۔ اور ال کے سینوں میں عشق وا یہاں کے چراخ بھر دوشن کیج ا

### يس اورعلام أي أو فتجوري

یہ جاردن مجھے کمبی بہیں کبولیں گے ۔ صبح سے رات کے بارہ مجے تک طلب داسا تذہ دکا اور دیگرا بل علم کا ایک بیوم رہتا تھا، بیس چیم تی تھیں تاریخی ، نعافتی ، مزسی ، اوبی اور دان نیا نہ سائل برسوال وجوا ب سوتے تھے ۔ انھیں ونوں آپ نے طلبا کو کبی خطاب فرطیا ، اور دیس اوب اگر بو دز مزمر مجھے سے عنوان سے ایک خاصا طویل مقالے بڑھا جو میرے پاس اجبک محفوظ ہے کہی کسی جی سوچا ہوں کہ میں نے اس

ملمان تريركة جلك شائع كيون بنيس كرايا كول جواب موقد دون.

یں طاق ار ماحب کار تاک ما منظار می کا باقا عدہ مطالع کرتا رہا اور میھر بہ سلسلہ منقطع ہوگیا۔ زجانے آجکل بیار صاحب کار وائش کاکس مزل برس عام مشاہدہ توہی سپے کے عریز جا لیس سے گزرجائے تروجوال کی آنکھ کھیل جاتی ہے یہ وہی آنکھ ہے جو کوسسا دوں کے مدد لہت سلسلوں اور ستاروں کی مجھری مجھوں میں رشتہ وصرت و کھوسکتی ہے اور حجابات کون وزماں کو چیر کرشا برکا ثنات تک ماہنی ہے۔ آنا بڑا جینس (نالبذ) اس عطیدسے محروم رہے ناقا بالیسلیم -

اسلامی تاریخ فکرس نیازگرمیت برامقام ماصل بے آیہ اس امری شدید ضرورت سے کدکوئی مورخ ہمارے فکر کی تاریخ کھے

غزالی ، دادی ، ردی ، ابن تیمیه، محدّث دہوی ، افغانی ، سربیدا درا مبال کے فلسفے پردوشنی ڈوالے -اور اس سلسلے میں میاز کا منام بھی تعیش کرے - یہ کون کرے گا س کاجن کہت تعبل ہی دے سکتاہے ۔

(نگار):-

محبّی - آپ کا خط اور تراشر جنگ (راولینڈی) دونوں شائع کررہا ہوں دواس لئے کہ اس میں آپ نے بعض مغید شورے

مجے و ئے ہیں،اوریداس سے کرآپ نے اس میں مجھے میری زندگی کا عزیز ترین زمان یا ووال دیا ۔

كيمبل پورك وه چندون سي كبي نهيس بجول سكتا جب آپ جناب غلام رباني عزيز جناب ففل حين تبسم اورديگراساتذه كالج

کی مرضلوص عبتیں مجھے حاصل مقیں اور اپنی یا رہ گوئیوں کے لئے جھے بالکل آزاد جھوڑ دیا گیا تھا

حب مين الهوريني ادراختر شرائ اور دني آجيكى زنين معبتون من دودن برك ليكن وال مجى كيبل لوركونها الله المراح المعلامة المهالة المراح المعلامة المراح المعلامة المراح المعلامة المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح والمعرب المراح المراح والمعرب المراح والمعرب المراح ال

اس میں شک نہیں ہمارا موجودہ معاشرہ بڑے دردناک دورسے گزررہاہے لیکن اس کے اصلاح کی کوئی صورت بری تھوں قیآ آئینس ۔ میرکا پیٹعرہے اضیاریا دَاگیا ، آپ معی سن کیجئے :-

> بہت سعی کیجئے تو مرد سے میتر نس ابنا تواتنا ہی مقب دور سے

مفتحفى تمبر

نگار پاکتان کاخصوصی شمارہ حب سی اردوا دب کے مسلم الشوت استاد مستنیخ فلام ہمدانی مصحفی "کی تاریخ بیدائش وجائے ولا دت کی تحقیق، ان کی ابتدائی تعلیم ، ان کی شاعری کے آغاز د تدریج ارتقاء، ان کی تالیعت و تصانیعت ، ان کی غزلگوئی دمشنوی نگاری ، ان کے معاصر شعراء وادباء اوران کے اپنے دور کے محصوص علی وادبی رجانات برمحققان و عالما نہ بحث کی گئی ہے ۔

تیمت ،- تین ردیے ۔ منیجر- 'نگار باکستان۔ م<sup>س</sup>لا کارڈن ب*ازکیٹ کاچی* 

## باب الاستفسار ---(ردح وعالم برنخ)---

كمرمى نبا زصاحب

نگار پڑھتی ہوں ، اس دقت ہی پڑھتی تھی حب مجارت سے شائع ہو تا تھا ، اوراب ہی پڑھتی موں حب اس کے ساتھ پاکستان تشریب ہے اسکے دوج کے بائے میں اکثر سوچا کرتی ہوں۔ دوج کے بارسے میں مام عقید حسب کے مرف کے بعدا کیس خاص مقام پر تیا مت نگ رہتی ہے جب کو برزخ کچھ ہیں مختلف مذا بہب فیاس خیال کو نئے نئے ذا وایوں سے پش کیا سے اور یہ کہنا خلط نہ ہو کا کہ تقریباً بمام مذا بہب فیلی الیسی جگری ہو ناف ہو گا کہ تقریباً بمال مرف کے بعد دوجوں کو عذا ب و توا ب و تشیرا عمال کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے اور یہ انتظار کی اعمال کے لئا فلے سے مناب کی خاط سے کسی مرب کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے ۔ میں نے بار ما چا کہ کہ سے استفسار کروں اور میں انتظار کرنا کے دور ور درزخ کے بارے میں آپ سے کچھ د میں ان کے کہ اس مقیدہ کی اصلیت کیا ہے ؟

اورعبن مذام ب نے یمن مات نقد قامت قیامته اسکے اصول پریہ تبایاکه مرنے کے بعد ہی ہرشخص کا فیصلہ ہوم اے کا او قبات كرى كے عقيدہ سے كفتاكو ننيس كى -

بهرجو كمرحتيدة اول ك مطابق يسوال بدامونا سي كرقيامت سے قبل اور مرفے ك بعد جوز مانداك انسان درج پر میں ہوتا ہے وہ کس طنے ستار ہو گا اور اس کو کیا کہیں گئے اس سئے اس ضرشہ کے جواب میں ایک نئی چیز بعنی عالم برزخ کافیا بر مراو المهدار الله المراس مي المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس من المراس ال اس باب میں ورج کئے دیتے ہیں۔

میں تواس کے لئے بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں - اگراس کے اعمال بدنیک سے زیادہ موسقے میں تواسے دوزخ مر ڈال

لیکن اگراس کے اعمال نیک وبدبرابر ہوتے میں تواس کو" ویوایتی " (اُتخری فیصلہ ) کے دن مک جوجنگ بہورا مرورہ اورالمِسَ کے خاتمہ کے لبد ہوگا کھرنا پڑے گا جس مقام ہیں الیی ادواج آخری فیصلے کے لئے کھریں گی ا*سے "مسوا نوکانوس " کہتے* ہیں۔ ( العظم مودنديدا دبا هج محاتفا ٢١١ - نيزيشت باب كامقا ١ - نيزىبردزه باب الكامفا ٢٠٠ وباب كالمقام ٣٠)

گویا "مسوانو کانوس " قديم ايرانيول كابرزخ مواجهان روح كا تزكيه موتاسيد اس تزكيد وتهذب كرباره وستح بيد.

ردح مذکوران مرارج سے گزر کر بوری طرح پاک وصاحت ہوجاتی ہے اوراس مابل ہوتی ہے کہ اسے ہورا مزرہ کے سامنے میں کیا جاتے قریم صری خیال مردوں میں دومیں میں نظر نے مقر (۱) مرده کی ددح چرایان کرندایں اُڑجاتی تھے (۱) مغرب کی طرف جاکر قریم مصری خیال مردوں کی ردمیں میرمی ساکر آسان پر چڑھ جاتی جیں۔ (۱۱) مردوں کی ردمیں زیرز مین بعنی یا ال کو

على جاتى ميں ـ رات كے دشت با آل ميں روحوں كو مار و كھند كك خدا وند رع أفتاب ) كے درشن مهوتے ربعت ميں شھ

اس کے علاوہ ان کا عقید ہ یم پی کھا کہ مرنے والے کے دل کو درباد اوسیریز میں تین شخص ایک بہت ٹری اور نہایت میج ترازو چیں توستے ہیں۔ اس وقت بہاں تین محاسف ہوتے ہیں ۔ وا) اوسیریز دم) انوبیس دم ) اور تو تھ ۔ ترازو کے ایک یتے میں دل اور دوسرسے میں باٹ دکھے جاتے ہیں۔ پھراگرمردہ کی ٹیکیاں زیارہ ہوتی ہیں تواس کی روح کوا بدی مسرتیر کھل موجاتی میں - اگر مدیا س زیاره موتی میں تو فوراً مگر مجداس کی روح کونگل ما ما ہے . اوراس طرح وہ روح بمیشد کے لئے فناموالی ب اگرنیکیال اوربریال دونول برابرموتی بیل تووه روح افیعد اوسیریزایک برندبن ماتی بع جعه با م کت بیل اورده

ا مستمیری بند توں میں یوم دفات سے بارہ دن بعدمردہ کی بارموس کوائی جاتی ہے ادراس رو زحس کی جوحیثیت ہوتی ہے وان می کر کے العمال تواب کرتا ہے۔ ممکن ہے ذروشت کے بارہ درجوں سے مبدوک کے اس عقیدہ سے مانچی کو ل تعلق ہو۔ سکے عهدجا لمبیت میں عربیل کامجی پی خال تھا كيمقتول كى ددع كااكرتصاص بنيس كياجاً لا توجه يابن كرفضا مي جينى اور بير بيراني بيرن سي جس كادا ذي بوتت شِب سنا في دين بي يليه مكن يرتبير بهواس امرى كرحب لصعف حصد زمين پر باره گفند كے لئے تاريجي جاما تى ہے تو دوسرے نفست حسر پرباره گفند كە تقاب لغرا تا رستائىي ، سکه به میزان کاعقیده سنما نول میریمی موج دست به همه مجرسیول میجانی شن کا سب بهت میں ۱۱ امتحازان کاشنوا وردس) مروش راسی طرح تدیم یوا ایران سبِّك كلسب ديرًا بوعُم بين المعنوس (١) ربا دامينمتوس اور (س) اياكس ؛

برادات كددت قرستانول ادرقرون بركير كيراق م-

رم مندون کا خیال این دهرم مذبب کے مطابق جب کوئی شخص مرتا ہے توجران موکل اگراس کی دوح کو ایکم مندون کا خیال این اس کے اعمال کا حاب کتاب ہوتا ہے۔ تمام مردوں کی دوحیل می منام پاتال میں آخری دیصلہ کا رکھی جاتی ہیں۔ اگر مرنے والے کے نیک کرم زیادہ ہوئے تواسے مورک وک یا بیکنٹ میں ہجیدیا بات ہا اگر اعمال بدزیا دہ ہوئے تواس کا مقام ، نرک " یعنی دوزخ ہوتا ہے ۔ اگر اعمال نیک و بدبرابر ہوتے ہیں تووہ اسس دنتا کہ " یون جرائے ہیں رہتا ہے جب تک اسے خوش اعمالیوں کے بدولت " موکش " ( نجات ابدی ) یا براعمالیوں کے طفیل مناک " ماصل منہ جوجائے یا افسان کا باربار حنم لینا کھی ایک معنی میں برزخ ہے ۔

ساتن وصری ہندوؤں میں مرووں کے الصال ثواب کے لئے وان کُن کیاجا تا ہے۔ ادرکناگت بھی کھلائے جاتے ہیں، ان کامطلب بی ہے کہ جوار واج عالم برزخ میں ہوں ان کے عذاب میں تحقیف کی جائے۔ مردوں کے الصال ثواب کے لئے اگیا ہ گاہازائھی کی جاتی ہے۔ اور بار ہوس بھی ہوتی ہے۔ لعبن اوقا ت جب کسی شخف پرسکرات موت شدید ہوتے ہیں تو تکلیف با مراب کم کرنے کے سئے اس شخف کو گائٹری ممتر یانی پردم کرکے بلا دیتے ہیں۔

یمودلول کارتیال کے بعد دوس اور قریب قریب تمام سامی انسس اقوام کاعقیدہ ایک ہی تھا۔ لبعن کا خیال کھاکہ مرنے اور کی کارتیال کے بعد دومیں کسمان ہر رہتی ہیں ۔ بعب بعنیان کرتے سے کو دو اجرام سادی ہیں رہتی ہیں اور بلح الحالال میالکی روح کا مرتبہ ہوتا ہے و بسے ہی سیارے یا ستارے ہیں رہتی ہے۔ برخیال عمو ما ان سامی النسل اقوام کا کھاجن پر با آب الموریات کو ان سامی النسل اقوام کا کھاجن پر با آب در ایک خیالات کا اثر پار ایک کا مقاب کہ بابل وا شولیا کا مذہب ورحقیقت اجرام سمادی کی پرسٹن کھا اور ان کا سبسے برامعود بھآ رہتی ہیں رید ان نوگوں کا تھی گرامیوں کا بیالی کا مقاب کی سے مقابر میں میں دیر و میں دیر و میں اور می میں دیر و میں میں دیر و میں میں دیر ان میں اور میں میں دیر اور کا میں کا میاب کا مقابر ایک کار ہوتا ہے اس مقام پر حساب و کتاب ہوتا تھا۔ جولاک ٹیکو کار ہوتے سے انسی انسی مقام پر حساب و کتاب ہوتا تھا۔ جولاک ٹیکو کار ہوتے سے انسی

کے۔ اس طرح تین دیزتا خدم مصربیاں میں اور بین خرشتے قدیم ایرا نیوں میں روح کا حباب کتاب بیتے ہتے۔ روس کیتھولک عیسائی فرقہ کے حمیدہ میں صاحب میزان میکا ئیل خرشتہ ہے ۔ فردس میں پھیجدیا جا آئھا۔جہاں وہ دیدارباری تعالیے سے مشرف ہو کابدالاً بادیک اسی کے حصنور میں مسرت و شاہ ان کی زرگی بسرکرتے تھے . نیکن جوبوگ بدکار ہوتے تھے ان کی درصیں عذاب دعتا ب کے لئے جبنۃ (جبتم) میں ڈال دی جاتی تھیں۔جہارال پر دحاتی اورجہای نی دونوں تسم کا عذاب ہوتا تھا۔ مگرچ نکہ نہ میرشخص پوری طرح نمیک ہوتا ہے اور نہ کا مل طور پر بد۔ اس لئے کی کہنگاروں کوایک ایسے مقام پر دکھا جاتا تھا جو فردوس اور جہنم دونوں کے درمیان تھا یہ مقام "شیول" تھا جہاں گہنگار

کوان کے گذاہوں کی نبیت سے عذاب دیے کر پاک وصاف کیا جاتا تھا تاکہ وہ دیدار خداد ندی کے قابل ہوسکیں۔

بابلی واسٹوری خیال

بابلی واسٹوری خیال

بیں آشورید دونوں میں مذہب انجم پرش دائج تھی ان کا مب سے بڑا معبود آفتاب تھا جے آشوریہ

البدو ( مدرم کوری خیال

البدو ( مدرم کوری خیال کے قریب زمین کے گروایک سمندرہ ادر دبال ایک تادیک غار غلیم ہے ۔ تمام مردوں کی دومیں ای غار میں ہے جاکر دکھی جاتا ہے ۔ تمام مردوں کی دومیں ای غار میں ہے جاکر دکھی جاتا ہے ۔ تمام مردوں کی دومیں ای غار کی نبدگی بسر کرتی ہیں ۔ بہاں ان کوان کے گناہوں کی نبدی جاکہ دی تا کو لی نام فی اس میں ہے اور جس کی نبدگی بسر کرتی ہیں ۔ بہاں ان کوان کے گناہوں کی نبدی حداث میں جہاں دو ہر بالی ہوتی ہے اور جس کی طرف دیو تا کوں کی نگاہ میر بالی ہوتی ہے اور جس کے لئے حیال دو ہر بالی میں جہاں دہ ہمیشہ کی دعیں ہواکرتی تھیں ۔ بہی باعث تھا کہ سے حیث دمیرے کی زندگی بسر کرتا ہے ۔ البی منظور نظر ارواح عود قابا دشا ہوں کی دومیں ہواکرتی تھیں ۔ بہی باعث تھا

اله بندودُل كا يشورادراً شوريون كا آشود فا بأ ودنول ايك بن -

ده درگ اینے نامور بادشا بہوں کو درجهٔ الوسمیت دیدیا کرتے تھے۔ ·

اسبيان سے بدا مروا منح موكيا موكاكر لقريباً تمام مذابب قديمين كى اليي حكر كابونالسليم كياجا تا تعاجبان مرف كعبعد ردوں کو مذاب و تواث منتیم اعمال کے لئے استفا رکر ما پڑتا مقا اور یہ انتظار معی اعمال کے لحاظ سے کسی نکسی طرح عذاب فواب معن موتائقا -

يهانتك كران ميس سے ايك كوموت آئى اوراس فے كما كم اے خدامے والس كرد سے تاكوس نيك عال كردن جونيس كئے تھ لیکن یہ صرف اس کا کہناہے ۔ ان لوگوں کے ساشفے توایک حجاب ہے حشر کے دن مک ۔

قرآن پاک اور برزخ کام پاک میں لفظ برزخ تین عبداً یا ہے۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے ۔ حتى اذا حاء احد هم الموت قال مرب ارجعوك لعلى اعل صالحافيما تركيت أنها كلمة واللها ومن دراتهم برينخ اليارم يبعثون -

خداوہ سے جس نے دوسمندر جاری کئے۔ ایک بٹیری بان کا دوسراس وربان کا دران دونوں کے درمیان حجاب ما کل کردیا .

سورة الفرقان مين ارشا ديبونا بيه و-دوللذى مرج البحيرين هذاعللب فرات وهذاكمح أماح وجعل بسيهما مرزخا وججرا فحورا سور اُرجمان میں ہے ا-

اس نے دوسمندرجاری کئے جوایک دوسرے سےمقبل میں لیکن ان کے درمیان مجا<del>تب</del> اور وہ باہم دگرمل بنیں سیکتے مرج البحرين ينتقتيان بينهما برزخ الايبغيان

موخرالذكردونون أيتون مين لفظ برازخ واضح طور برلعوى حينيت سے عجاب و برده يا آثر كے منہوم بين آيا سے كيونك دا مندروں سے مرادیماں محرروم اور محراحر میں جن میں اول الذكر مثرين اور موخوالذكر مثور سے - يها ك موت يا بعد الموت كے بان سے کوئی تعلق مہیں ۔

ره منى مور أو مومنون كى أكيت مواس مير ميى ايك بات قابِي غور يرب كانفط برزخ بسي قبل لفظ درائم ما ياسي حبس ميس فرج اوراس سے فل ہر ہوتا ہے کہ خدا نے جوجواب دیاہے اس کا مخاطب دی تنہا شخص نہیں سے جس کے بھر دو بارہ

(بقیدنٹ نوش) اسی کے ساتھ "شیول ، معمنہم میں حسب ذیل دوباتیں بھی داخل موکسیں (۱) نیک بندوں کے سے آخوش ابراہیم ين بېشت سے اور ٢٦) خدا ناشنا سول کے لئے جہنم عبدنا مرعیق کی بہلی سات کتا بوں میں جو نفظ "شیول "گیار و مرتبراً با سے اس کا زجبہ النان الن سريرس ( معلى ما بل ) كياكيام دين لفظ عبدنا مرجديدس كياده مرتبداً يليد . مروبال اس كاترجه "جبغ "كياكياب علاده الايالنظ "جيند" كابعى ترجد" دوزخ " يا يجمع "كياكيات دواتديه يك عبدنام عين سي جبند " (عدم مراحك أي سع وادى ( Winnom) مراد بع جوشمريوروشلم كيمتصل واقع متى اورج ذكريها ل فتح يبويس تبل طوخ ( ملت مكم م الكي يرستش كي مایاکرتی تقی اورا حاز ( بچ عد کھ کی ) اورمبنوم خشاد مصد مصد مصد کے بتوں برانسانی قربائیاں کی مایک تقیید اس سفاس وادی کو میود یول الماك وراديا وربدازان ده مقام مفهر بعرك مزيد بن كليا تفا - جهال تمام مهركاكود اكركت بعيد كاما ما كاما و بعدازان اس محد در مي آك لكادى ما ل هی جاکبته اکسته بهیشه جبتی دبتی تقی . مچه ع صد بعواس مقام کومقام عذا یک تصویر سیجھ نگے . جبال زان محصیر کے تعن طعن کی د لحرامسس کلیف د نع موتی ہے ہو آگ مجبتی ہے میمی دادی عمیق لعنی حادی متنم بعودی رسیون کے نزدیک تھر دوزخ بن گئی تھی۔

دنیا میں کھیج جانے کی اگرز دکی تھی۔ بکرتمام دہ لوگ مراد ہیں جورسول الٹر یا اسلام کے دشمن کھے خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ساس لے یہاں بھی لفظ برزخ خصوصیت کے ساتھ کی ایسے حالم یا مقام کے لئے استعمال نہیں ہواجس کا تعلق عالم بعد الموت سے ہے۔ بکرس ایسا ہوتا ہے کہ محف بے بعری، اورکور باطنی کے مغہوم میں استعمال کیا گیاہے۔

لفظ برزت کے بعنوی منی حجاب، پردہ ، روک کے ہیں اور لغوی شیخ سے علیٰدہ کوئی اصطلاحی معنی کلام مجید میں نظر نہیں آئے اس سئے اگر مسلمانوں میں روح کے لئے کوئی عالم برزخ ، ویگر مذام سب قدیمہ کے اعتقا و کے مطابق تسلیم کیا جا تا ہے تواس کی ومدداری کلام باک پرنہیں ہے اور شاس کے هیچے مانے پرکوئی مسلمان محبور ہوسکتا ہے۔

## ن کردوسی ادر عربی الفاظ

(جناب صياء الرحمان وبناور)

فرددتی کی شاعری کا ایک کارنا مدیر میں بیان کیا جاتا ہے کراس نے اپنی مزارد س اشعار کی مثنوی شامریں کو نفظ عربی کا استعمال بہیں کیا اور فادسی کا سب سے بہلا شاعر جس نے اسس کا التزام کیا ، فردسی میں کھا ۔ کیا یہ ضیال صبح ہے ؟

(کگار) رہے ہباہ دہ فارسی شاعرص نے عربی الغاظ کے بجائے خاص فارسی الغاظ کا استعالی شرع کیا فردتی مرتعا کم دقیقی تھا۔ یہ دہی دقیقی ہیں جس نے نوع بن منقبور سا مانی فرما زوا کے زمانہ میں سب سے پہلے شا ہنامہ کھنے کی طرح ڈائی اوراگراس کا ایک خوشر دخلام جس سے دقیقی کو بہت لنگا دُکھا ، اسے بلاک مذکر دنیا توشا ہنامہ اس دفت کمل ہوجا تا اور فردوسی مصنعت شاہا ہ بورنے کی عرب صاصل ندکرسکتا۔

دقیقی مسلم میں قتل موا اور فردوسی مسلم میں میدا ہوا ، لینی فردوسی کی عمروفات وقیقی کے وقت صرف بارہ سال کی تقی جب دہ جوان ہوا اور شعروشاعری شردع کی تورقیقی کے اشعار شام کی اس کا مکمل شوی کی تمیل میں گئی جب دہ جوان ہوا اور وہ اس نامکمل شوی کی تکمیل میں گئی کے استعار میں گئی کی جب کی کیا جب کا ذکر خود فردوسی نے بھی کیا ہے۔

کنوں داز ما بازجیم ترا حدیث دقیقی بگویم ترا من ایں نامرخرخ گرفتم برقال میمی آریخ بردم برسیارسالی سخن دانگہ داشتم سال سبیت ہداں تامیزا درامیں گنج کسیت

بہرطل ہے پہخاکہ فردرتی نے تحود کی فرائش پرشا ہنا ہولکھنا خردع کیا ، میج نہیں ، وہ ۱۷ سال پیلے ہی اس کا آغا ذکر کیا تھا لیکن اس کی ٹکیس لیٹنیا عجود کے زمانہیں ہوئی خریہ ذکر توضینا آگیا اصل مجنٹ توشا ہنا مدیس عربی العناظ کے استعال خکرنے کی تقی سوجیہا کہ میں نے امہی ظاہر کیا اس کامہرا دراصل دقیقی کے مسیدے ۔ فردوی نے بھی لیٹنیا اس باب میں دقیقی کا تبین کیا ۔ لیکن پہکنا کرشاہنا مر کیسرعربی الغاظ سے خالی ہے درست نہیں ۔ متعد دالغاظ عربی کے جواس عہد کی فارسی میں مائے ہو پہکے متع شاہنامہ میں

> م (مر) بل صراط

انتاب احمد درستكر كالونى كراحي

بہت ہا اسی باتیں میں جو ذہب کی طرف سے میٹ کی جاتی ہیں ا در علم ان کے ملتے ہر داخی ہیں۔
ان ہی میں ایک مسکر کی حراط ، بھی ہے جس کی وضاحت میں بنے اکثر اہل علم سے جا ہی ہے جن کی
دائے اس کر برختاف بائی لیکن مولویوں کا برعقیدہ ہے کہ ، قیامت کے دن تما م آدی ایک
بل سے گزریں گے جس کم نام حراط ہے - وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ
ترزے ۔ اچھ اعمال رکھنے والے اس سے محفوظ گزرجا کیں گے اندجو گنا ہمگا رہی دہ نیچ جہنم میں
گرجائیں گے ۔ وغیرہ وغیرہ

میں منعن ہوں کا اگر جناب والا اس مئر بردوشنی ڈوالیں اور بتا میں کہ اسلام کا نظریہ اس باب میں کیا ہے ،

<sup>(</sup>انگار) آپ کیا ہو چھتے ہیں کران جا مل مولویوں اور کم عقل واحظوں نے کی کس طرح اسلام کو برنام کیا ہے اور ان کی گذرہ تھا۔
نے بانی اسلام پر کیا گیا ہمت تراش گلہے۔ ایک حراط پر کیا موقوت ہے اور ہزاروں باتیں الین ہیں جن کا بہتہ نہ کلام پاکسیں اور نہ تعلیماتِ اسلامی ہیں، لیکن آج وہ عام سلما فوں کے ہمایت اہم عقا کر میں شام نظر آتی ہیں جس زمان میں یسول النّر مبعوث موسئے ہیں عوب میں موتوی اور زر دُشی نماہب کے افزات ہم حبار پاک جاتے کے اور ان کی روایات عام طور پر بیان کی جاتی ہوئی جو نکہ عوب خود بت پر سبت کھے اور وہ کی الہامی کتاب و کھنے کے مرعی زکتے اس لئے ان خلام ہات کے سال ان خلام ہیں۔ جو نکہ عوب خود بت پر سبت کے اور وہ کی الہامی کتاب و کھنے کے مرعی ذکتے اس لئے ان خلام ہیں۔

بڑی مدتک مرعوب ومتا نز ہورہے تھے اوران کے خا ندا نوبی میں ایک ذیا نہ "نامعلوم سے ان مذاہب کی بہت سی دوایتیں منتقل ہوتی مجلی آرمی تھیں -

سسفل بول هجا ادبی میں ۔

حب ظہوراسلام ہوا ادراس نے عوب کی ذہنیت کوان تمام اساطیری خوافات سے پاک کر آنا چا ہا تواسکو بہت تنہ 
پیش آئیں کیونکو صدیوں سے جوبا بیس ذہن میں مرتب علی آئی تھیں ان کا دفتاً محوکر نا اُسان نہیں تھا تاہم اس نے اساس و نباہ 
طور برایک الین چیز (کلام مجید) بیش کردی جو اس نوع کے نفویات سے پاک تھی اور ہر حبندا بتد اسے عہد اسلام میں لوگونکوئے 
حقیقی مغیرم پر کبف و تحقیق کا موقد نہیں مل تاہم اُس نے ایک ایسے صاف دسا دہ غذہ ہب کا داغ بیل هرود والدی جوانسان کی 
حقیقی مغیرم پر کبف و تحقیق کا موقد نہیں مل تاہم اُس نے ایک ایسے صاف دسا دہ غذہ ہب کا داغ بیل هرود والدی جوانسان کی 
حقیقی مغیرم پر کبف و تحقیق کا موقد نہیں مل تاہم اُس نے ایک ایسے صاف دسا دہ غذہ ہد کو اغد در دکھتا تھا۔ میکن افسوس ہے کہ 
مؤسول اللہ نے آتی عمر پائی کردہ اس بنیا و کومستم کم کرجاتے اور نہ آپ کے لبعد خلفا دکو اغد در دکھتا تھا۔ میکن افسوس ہے کہا ہوا وار ایس مصابی کی بناء برد و ضیع کیا گیا اور ایک صد و صبح جس میں دل کھول کر ویکر مذاب کی ان تمام میں موانسا کے حصر و نا مادیث میں مصابی کی بناء برد و ضیع کیا گیا اور ایک صد و صبح جس میں دل کھول کر ویکر مذاب کی ان تمام میں موانسا کیا ہوئے ان تمام میں موانسا کی در اساسی جی نہ بال موان کے تعلی اور ایک میں اور وی میں دور اور اس می بین کیا گیا۔
موجود سیاسی مصابی کی بناء برد و ضیع کیا گیا اور ایک صد و صبح جس میں دل کھول کر ویکر مذاب کی دیان میں پی موانسا کی زبان میں پی موانسا کو در ہے ۔ انساسی ایک دفا ہے میں ہی دفا میں میں جوا تو ہوت ہوت کے معنی ہیں ۔ نیک و در شاد کرنے والے کیا ہیں موا کھ ۔
موجود کا کو میانسان کی دفا ہے ۔ ویک ایس کی دوا کی کی دفا ہوا کی کی دفا میں مواز کھ ۔
موجود کی دور کی میں مواز کھ ۔
موجود کی دور کی میں مواز کھ ۔
موجود کی موانسان کی دور کی میں مواز کھ ۔
موجود کی موجود کی موانسان کی کر دور کی مور کی کی دور کی کی دور کی کی دفا میں مواز کھ ۔
موجود کی دور کی موانسان کی دور کی میں مواز کھ ۔
موجود کی دور کی موانسان کو دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی

زردسٹیوں میں اس بل مے متعلق جوروایت پائی جاتی ہے وہ یہ سے کر مرنے کے بعدانسان کی روح کو کی سے گزد ناپرتام اوراس کے بعداس کے نیک وبراهمال کا حسّا بہوتا ہے ۔ پہلوی کتاب و نکاریّت کی ایک عبارت الاحظ ہو :۔

" میں تیری عبادت نیک خیال اور نیک عمل کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ میں روشنی کے داستہ میں دمہوں۔ ووزخ کے عذاب میں مبتل مذہوں ۔ اور بُل حِبْوات کو عبور کر کے اس حبکہ پہنچ جاؤں جنکہتوں سے معطرا در مرتوں سے معمور ہے ہے

ا ُوستا میں بھی آپ کو بہی خیال نظراً سے گا چا بخہ نیک عور توں اور مرددں کے متعلیٰ کہا گیاہے کہ ہ ۔ " انٹھیں بھی میں تم جیسے آ دمیوں کی دعاؤں کے در لیے سے لئے جاؤں گا اور تمام برکتوں کے ساتھ

بُل جِوات مك أن كي رمينا أن كرول كا " (ليسنا - ٢٠ -١٠)

اس نوع کاعتیده منصرت قدیم ایرانیوں میں بلکہ تمام اُریہ قدموں میں پایا جا تاہے اور معلوم الیا ہوتا ہے کہ جہاں جہاں وہ پہنچے یہ اعتقا دا پنے ساتھ لے گئے ۔ چنا نجہ نارد سے اور سوئڈن کی قدیم روایات میں ایک چیز « بغروست » نظراً تی ہے جے عاکم پر دیوتا کا پل " کہتے ہیں اوراس سے مراداک کی غالباً قوس قزح ہے ۔ ہمی خیال ادنی تغیر کے ساتھ یونا نیوں میں ہی گیا ۔ چنا کیہ وہ توس قزح "کو دیوتا دُن کا قاصد کہا کرتے تھے ۔ غرض کہ صراً کا کے متعلق جوردایا سے مسلمانوں میں رائح ہوگئی ہیں وہ میسرا برانی دوایا سے ہیں اور قول رسول سے انھیں کوئی واسطر نہیں ۔

كالم مجيدي كم دبيش جاليس جرد لفظ صراكط استعمال كيا كيا بعد ليكن آب كوكوئى ايك آيت بعى اليي مدسط كي جس ميمان خافات

ک تقدین کائی ہو۔ قرآن میں حراط کی صفت میں زیادہ ترلفظ مستقیم استعمال ہواہے اور کہیں حمید اور سوتی کے الفاظ اور کسی
ایک مائد کھی وا وعمل کے علادہ کوئی اور مفہوم نہیں لیا گیا۔ لیس یہ تو ہوسکتاہے کوئی زبان میں قبل لبعث نبوی لفظ حراط فاری زبان
کے نظام خوات سے معرب کرکے نے لیا گیا ہو اوراس کے ساتھ ایرانی روایات بھی اس کے متعلق وا کی ہوگئی ہوں لیکن کلام مجید
میں لفظ صراط صوف والدیا واستہ کے معنی میں لیا گیاہے اوراس کے ساتھ ایرانی روایات کا عدم شمول اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے
کوئی حقیقت واصلیت نہیں ہے ۔



سيرجيدر عباس لامبور

ارُدو کے ایک بنیا بیت مشہور شاعرنے اپنے ایک شعرمیں مدز لعث شبگیر کا استعمال کیاہے کیا یہ استعمال درست ہے ہ

(انگار) آپ نے شونقل نہیں کیا۔ لیکن اگر شاعر نے یہ لغظ ، نلف شب دنگ " کے مفہوم میں استعمال کیا ہے جو قطعت الدرست ہے ۔ الدرست ہے ۔

فاری میں تعظ مٹب کیر کاایک ہی مغہوم ہے ، یعنی صبح صادق (سحرکا تر کا ، یا دھندھلکا) اوراس سے مہٹ کرکسی دوسرے مغہومیں اس کا استعمال فارسی میں مبنیں ہوتا - مظر کاشی کہنا ہے ،۔

ساقیا شب گیرشد شی شبتاً بی بیاً ر بیم ردهانی بیان مام ردهانی بیان مام ردهانی بیار چانچه آه شب گیرادرنا لا رشب گیراسی آه دناله کو کهته بین جوضی کے وقت مسرکیا مبائے۔

خردسا نادا شبكير بردار مرابع بمزبال درناله مكزار

اورمبی کے سائھ شکیر کی نسبت اتنی عام مہوکئی کو منسی کے وقت کو ی کرنے کے مفہوم میں بھی اسے استعمال کرنے لگے - فرودکی بے سے بہد دامن کوہ اٹ کرٹیم بہد میں بہد م

ہرحال زنعن کی صفت شب گیر قرار دنیا درست نہیں ۔ لیکن اس سلسلہ میں بیسوال ضردر پاپیدا ہو تاہے کو مسبکی کو شبکیر کیوں کہتے ہیں مبکہ مصدر گرفتن کا اسم فاعل ترکیبی ہے اور گرفتن کے معنی صرف لینا یا حاصل کرنا ہے اور صبح سے اس کا تعلق نہیں لیکن بات یہ ہے کہ گرفتن ٹراکیٹر المعانی مصدرہے (جنی تفقیل ووضاحت کا موقعہ نہیں) اور اس کا ایک مفہوم پکڑلینا اور دوک دینا بھی ہے۔

سدى كامعر باسب سرحيتمه شايد گرفتن بهميسل

جس میں گرفتن ردک دینے کے معنی میں ستعل ہوا ہے ۔ اس سے شب گرفتن کے معنی ہوئے اُرات کوختم کردینا ، ادرج وکر صبح ، را کا است م سے اسی سئے اسے مشب گیر کہتے ہیں ۔

### منظومات

#### قلمكار

نضأابن فيصنح

نفس کل سے معظریرسیں کا شانے برن موريرآبادكوني استبرسخن برنفس بريه بمحرام والمستى كا وفور جامِ اشعاریں دھلتی ہوئی انکھوی شراب سب مے ہملو میں تراز دہے دہی، تیر نظر" وي جذبات كي شبنم وي افسول وي سوز بيد مركرى احساس سے محروم خيال سونى سونى سى مگرخلوتِ گلت ارغز ل رنگ دنکهت کا مگرآج بھی ہےشہریس کال لیکن ارباب نظری ہے وہی نا داری م دهندلکول میں مگر قبیح لعیت کافر<sup>و</sup>غ مِن مُرَوْمِن ولْظرمنزلِ ادراك سے دور سستى دوق مكرياً ون ين تفويك موكيل

علم وتہذیب کے یہ بوسلتے آذر فانے جململاتی ہوئی ذہنوں کے دریوں یکرن بحيك بجيك يشرابول كى لطانت ميشعور کشتِ تخیل میں <u>کھلتے ہوئے مارض</u>ے گلان منتها فکرکی ہیں " سینهٔ وابرو دکمر" وهم مسجود جنول، " نرگس میخامه فروز" يون بهظام ربين دل أويزسخن كخطافاً ل خون دل ، حرفهُ آدائشس رخسا دِ غزل رعفران بوناب الفاظك سينون يرخيال نوک خا مہ سے برتخلیق کے سوتے ماری برفشال اوج سن برب تخيل كابلوغ چونوں سے توجولکتا ہے " حکیما نہ شعور " عرش كوجهوتي بهوئي فكركي يرواز جليل

زندگی "خولی کردار" سے یکسب عاری مگراحساس زبوں اسست نظرر ور علیل مبلغ علم مگر "حیث رغزل کے دفت ر" اورخوداینی امنگون کا بین زنگین قفس س سينفاني مكراً وازمين كوندكي ليك اورخالی مئے پاکیزہ سے مینا کم ایاغ اورشفان جبينول يتعيش كى تكييب جان ودل بين بوس ندك تسكنجو ل مين المير اورخود مالتحديس بكرك بوكيسون كي مير ِ ذو تی واحسا*س سے عاری بن این فن شریف*" اورنادان سمجھتے ہیں اسے دیدہ وری عقل بيهر وأواده، حنول بي مهمة ب صلوص اور صداقت كاسر عسے فقدان اس نمائش میں ہے گم ذہن و نظب رکی تنویمہ اینے ہی فن کے تقاصول میں غافل فنکار اينے دخساروں په نکلے میں شعاعیں مل کر

دل ربا مشيور گفت ارکي ميٺ کاري ب سراياتو سكروح وكل اندام وجميل زيب قرطاس وقلم فلسفه لقند وتنطب رورح كونين كوب فن مين مونے كى بوس فكرحا مدم كراستعاريس ساغرى كفنك رُخ برجلتا بواجذبي كي طهارت كايراغ دل میں اتریے ہوئے اُگاہی وعرفان سے تیر هونٹ پر تذکرهٔ «حرب فکرونمیس<sup>»</sup> طنه کرتے ہوئے حالات کی دشواری پر ربخ امروز مذا ندلیث نه فردا کے حرافیت ايك معصوم ساجهل ايك حسيس بي لفري ہیں اندھیرول سے نگاہول کے سفینے لبریز نارسيده روش فكريه كح وجبدان تنخصيت كايم خم يالباسول كحررير ہائے یہ ذہن کی نکبت یہ نظر کا ا دیا ر ادب وشعرو ثقافت سے یہ رنگیں ہی کر

"دوح افلاس نده" بائتویس"سونے کاقلم" کیاہی لوگ ہیں <u>لکھتے ہیں جو</u>تق دیرِا مم

؞ ؞؞ۣڂڞ<mark>ڐڗڰڿڿۿٷڮٷڿٷڿٷڂۺڰۺڟۺڮٷڂڮٷڿڮڮٷڿٷڿٷڿٷڿٷڿٷ</mark>

#### ارتفاء (خلائي مسافرون عنام)

اولس احردودال

برُه ك المفاف من مد ك خلاس نقاب توریکی سرطاسه حیثم بعیرت مآب اب من مظامر کا سحر اب من فریب جاب الے دل ناکا م سن دتت کے برلطکی وا سینہ یزواں کے ماز سمونے گئے آشکار نورازل سے ہوئی ردح بشر ہمکتار دونون بى قرنون سى مەلتېب دىبقىدار اے دل ناکام کسن وقت كے برلطك رُعن جلوه فشال دمبدم حسن رُخ کاننات اینی تب د تاب سے تازہ ورزشال حیات ہم کی تاریک رات میم کی تاریک رات اے دل ناکام سن وقت کے برلطکی بھن نتش گرارتقها و فوق فنون وعملوم دست بشرسے قریب خلوت ماہ و کخوم

ضامن راه نجات ترك قيود ورسوم

وقت كيرلطاني وهن كتى بهد گيدر ب كتى جنول خيز ب جذب وتا ثیرے حسن سے لبریز ہے اہل سفرکے لئے مشعل و مہمیزے ۔ اے دل ناکام سن وقت کے برلطکی دن گردش لیل دہنسار عقل کے ادنیٰ غسلام رمروسیدار پر دورتعط ل حرام ر آدم خاکی بی رو مثلِ صبا تیز *گ*ام اہے دل نکام مشن وقت کے برلط کی دس گوم *رفکر وعمس*ل ظلمت شب *ین چراغ* بسمل خواب دجمو د سینهٔ گیتی کا داغ بطلباً ترنهين سامنے مفرك إياغ اے دل ناکا م مشن وتت كے برابط كي دهن متی انسال کہ ہے دہرمیں مثل حاب

اے دل ناکام شن

کارگہدآب و گل مرکز عسلم دہنر مقصد انساں بھال جستجوئے رگبذر ایک مسلسل سفر ایک مسلسل سفر ایک مسلسل سفر اے دل ناکام مشن کی آبر و جاگتے رہنے ہیں ہے لطف دہ عشق کی سختیال سبنے ہیں ہے لطف جہال نوبر نو داستاں کہنے ہیں ہے لطف جہال نوبر نو داستاں کہنے ہیں ہے لطف جہال نوبر نو داستاں کہنے ہیں ہے لیا کام مسن اے دل ناکام مسن وقت کے ربط کی جین

اے دل ناکام سن وقت کے برلط کی وقت امری نظروں سے دیکھ رمگیز حبیب ل آئینہ ماہ میں زلیت کا مکتن ک اک ذراسی شناک اتنی عظیم وجلیب ل اے دل ناکام سن وقت کے برلط کی وقت فیت آدم سے بے ملدزمیں کا جمال اے دل ناکام سن کنت آدم سے بے ملدزمیں کا جمال وقت کے برلط کی وقت کنت آدم سے بے ملدزمیں کا جمال وقت کے برلط کی وقت وقت کے برلط کی وقت

\*

معادت طیر جده رنظ کی، اُدهر سن فتنهٔ گردیکها خداگواه که دیکها، اور آنکه مجرد کها لغین تقاکه نهٔ ائیس کے ده مگر میرنبی نکاوشوق سے سوبار سوئے در دیکھا بیجھ بچھے سے نظرائے آرزد کے چراغ نظیر! آتش غم کوجو تیز تر دیکھا

چاستابول بحولنائس كو بعلاسكتانبس كوئي طوفان ان چراغول كونجاسكتانبس زندگي بحرض كويس شارق بعلا سكتانبس

دیکھنا مجبوری ذوق محبت دیکھنا! جومحماری یادنے روشن کئے میں شام غم حادث ایسے می کچوگذرے ہیں مجر پرشام غم کمنزلول کے اُمبا کے نظریس رکھتا ہوں میں اپنے ٹوٹے ہوئے بال در پیل کھتا ہوں مزارشکوے دل غم اثریس رکھت اہوں جو ذوق تبند گی میں اپنے سرمیس رکھتا ہوں خبلاکے شمع ہراک رگذر میں رکھتا ہوں

نہیں ہے خون مجھے راہ کے اندھیروں کا دہ اک تراپ جو نہیں بملیوں کو بھی ہار یہ اور بات ہے خالوش ہوں مخف رل میں کیا تباؤں کئن عظمتوں کا حامل ہے منہ جانے کونسی جانب سے کوئی آجا کے

تابش شعاعآبادی -

کیں لیے میں اس کی نتم بھی آجا کہ ہرایک موئے بدائے ہو بھی میکا کہ خدا کیائے تھیں اے مری تمثا کے کسی غریب کے دل کی ڈاگ بجسٹر کا کر اٹر نہ ہوگا کبھی ان کی جہتم برہم یہ ہجوم یاس کے بادل گھرے ہیں ماہش پر

بڑی پرلطف کچدراتیں رہی ہیں دل مرحوم کی باتیں رہی ہیں کر ہونٹول پرمناجاتیں رہی ہیں

ملاقاتیں۔ مداراتیں رہی ہیں ملاجب کوئی دیوارزسے را ہ پیاہے جام ہمنے یوں بھی تالبش

مُهوا ہے ہم پرکرم یاستی کنہیں علوم مذجانے دل سے مربے ہوئی دو ہو مقام کرائس کے دریہ ہوکوئی ٹیرا مہوامظلوم غون نے کردیااحاس سے ہمیں مجرم مجے سکون میں تھاجی خلش کے طفیل بجانہیں کیسی سیکر کرم کے لئے

مقام بهوش وخرد جيين يجوك تالبِشْ زمانداس كوسمحقاسي نيك اورمعصوم

### مطبوعاموص

ر مسلك كي سال و المرجد الا مدفان فيل كا تقيق مقاله بي بركعتو بي يؤرس ي موت كوب ايك وى كاسته عطاك ب ارد و مورك يكي سال مصنف كا اصل مقسود اگر چرت شاء اور سائداء كردمياني جدكوسا منذ د كوكر غز ل كفتي وموى ارتستا بر بن رانغاليكن متيد كي طور پر اس مقاله مي اردو فارى غرل كي إورى تاليخ بالا جال سمك آئي ہے۔

فاصل معنف نے باب اقل میں کرو فن کے محت غزل کے نظری منائل پر بحث کی ہے اور میت و مومون کے اوازم وخصوصیات کا جائزہ یا بے باب دوم میں آئیسویں مدی عیسوی کی آن سیاسی ولٹی تحریکات کا ذکرہے جنوں نے برصفیر کی تمدنی زندگی میں اک افقلاب پیداکر دیا تھا اور دس کے زبافرار دوشعرار کا انداز فکر دفوی میں بیسریدل گیا۔ بعدازاں مائل اصلعی میں میں وقیدالدین ملیم، چکست اور اکبرالد کیا دی کی غول کوئی برمفعل ہون گئے ہے ہے بحب برکھا طاسے مکتل ہے اور اتنا وافرمواد ہم بہنجاتی ہے کہ ان شعوار کی غرب گوئی کے متعلق شاید کہیں اور فرول سکے۔

یکن چرت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب موصوت نے اس دور کے متازغ الگوشعوار منطا شاقد - ملآل - اتیر - دائغ اور تسلیم و غیرو کو کیسر نظرانداز روا ہے ، مالائکدان کے ذکر کے بغیر اس عہدی غزل کوئی کا کوئی تیکرو کی کائی بن بوسکا - ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فاصل مصنعت کی نظراس خشک اور ہے جان غزل گوئی پر رہی ہے جے " جدیدغزل "سے موسوم کیا جاتا ہے اور جے مالی نے ڈھلتی عرمی مرتب کی اصلامی تخریک کے زیرا ٹرمٹر فرع کیا تھا۔

تن شائع اورت الم علی میلام کی جائزہ مفت نے بیا ہے اس مالی اکر آشکی وقیداً ویظبت میں سے کی کومی صف اول کا الرقاع نہیں کہ سکتے ، دوسرے اصناعت میں اُن کے کمال بخن گوئی کو بہت تسلیم کیا جائے گائیکن اُن کی غزل گوئی نے اگدوشاع ی پرکوئی مستقل و شبت افز نہیں چھوڑا اس لئے کہ بہویں صدی ہیں وی متنازمتغز لین مثلاً فاق ، استغراع کی اُرزوء عزیز ، پیکا تہ اور فراق وفرہ پرجن شعرا کے لاہم اور انداز تغزل کا افر نایاں ہے وہ حالی چکبست ، اعمیل ، اکبر اور وجہ نہیں بلکہ وہ میں جنمیں اس کتاب میں نظراندا ذکر دیا گیا ہے ۔

اس بېلوستىلى نىزىڭابىرى ناظ سەقدراول كەتمىنىدە دادر داكى كىمۇصادىيىغ أددوغزل كاتارىنى جائز دېچرائى تىفىيىل وتخنىق سەلياپ كەس موخوع براس سەمېركونى ادركتاب نىزنىيى آتى بىتا بت ، جاھت اددكاغە يجى عدەب -

٢٥٠ مفات كى يركتاب سات دويد بجاس مي مين مكتبه كليال بشيرت كن الخفوس مل سكت ب-

ر شروس المحالات المحالات المحبوط كلام به جد ملک دین محداید مشرف اشاعت منزل بُن دود و لا بود سے شائع كيا ہے ۔ حروس بيرس الفائد كتاب ميں سيد مخارصين الكفنوی نے مصفت كے حالات رُنگ اور كلام پر بالاختصاد دوشنی ڈالی ہے ۔ دیبا چین ڈاکٹر تطب الدین احدے و خودشن چرس نے محامن كی فہرست دى ہے ، آخریں جائزہ كے عنوان سے ڈاکٹر بيد عبدالله كی چند سطری بیں سے ڈاکٹر محاب موسون كافيال ہے كہ "مصنف نے فن شوكونی كے لئے كافی رہاضت كہ ہے اور ظاہر ہے كہ ریاصنت بے فرنہیں رہتی ۔ جنائي مصنف نے قواعد شعر كہاسلاد كرتے ہوئے اسپنے خيالات كے افہار میں مثاتی كافترت دیا ہے "

حقیقت یہ ہے کہ رونن کا کلام بلماللذ بان ویان بڑا پاکیزہ ہے اوراس بن فی مہدت کی وہ سادی فویاں نظر کی بیں جو قدیم طرز خن گوئی کا طرفا امتیاز خیال کی ماتی ہیں ، .

غزل كى طرح رونَّق كي نظير معي صنائع لفظى ومعنوى سے آزاستہ اورقابل مطالع ہیں، مخامت محابت الجماعت اوركا غذكور كلتے بيئة كابك وتمت إلى روبيدبت ماسب.

واكثر واكرسين - ناشر كميّه الموتعليم في ليرسش كراجي يمى خطبا مرورق عمره ، مائب خولمبورت ، كاغِز مائيدار- فيمت - جه روبيه -

یوں تو آر دوسی تسدواہل قلم کے خطبات شائع موجکے ہیں اوراس میں شعبہ توں کریں سبکسی نرکسی ضوعیت کے مامل مجی ہیں، ایکنٹیا كرير محبوع اعما مخلف النوع مضامين كي حيثيت ركفة يس - الدان مي مبت كم اليدين جن سي صحافت سع مبث كرعلم وفن كركستنل مومنوع برباربارغوركيا كيام د-اوركسى مخصوص انداز فكركؤه لل بروئ كارلك كي مسلسل سي كركتي مو-

فاكثر ذاكر حيين كي خطيات كي نوعيت ودمرو ل كي خطبول سي كميسر محدّقت ہے ۔ان ميس ڈاكٹر صاحب موصوف نے تعليم و ندرلي ك اہم مسائل پر مرج طرح سے سوچاہے اور مشرق ومغرب کے مفکر مین تعلیم کے اقوال و نظریات کوسامنے دکھ کریاک وہند کے تعلیمی نظام ومعارکے ي سايت كارا مدا ورقابل على مشور عدي بين -

به خطبات ایک طرف مصنعت کی فکر آنگیر طبیعت ، علی دفئ شغف، کام کرنے کی مخلصاند لگن ، قوی د ملی ورد اورتعلیمی و تدریسی دلچیز کابت ويته بين، دوسرى طرف اس قطيبا شصالحيت كى نشان دى يى كرته مين جومحافت كوبس بشت دال كر زبان وبيان مي تخلينى ادب كا رنگ بعرد تی ہے ۔ مولا ناشلی نے ایک ملد لکھاہے کہ خطبات کا مقصود حاصرین سے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ ہیپم کرما مرین کے مات وشقا اورمیلانات طبع کی جستجو کتا ہے ناکر اُن کے لحاظ سے تقریر کا ایسا بیرایہ افتیار کرے جو اُن کے جزمات کو برانگیختہ کرے اور اپنے کام بن

داكرصادت كخطات مين خطابت كايبنيا وعضرتنا بيديكن جوجران خطبات كواسم تربانى بدوه أن كادالكن الوبيا اس اسلوب میں ایک خاص سطح سی ہے گہرائ ہی ۔ سالنگ تھی ہے برکاری تھی۔ دونان تھی ہے اور و کشینی بھی مقصد رہے ہی ہے جامعیت بھی۔ دکوک پرچائیاں ہی ہیں مذبات کے سائے ہی۔ دور مر و کی بات چیت کا لطف بھی ہے اور ملی بحث کی ہنے دگی میں شوخی وظرافت کے مکہائے ڈگار<sup>گ</sup> بعی بیں اورطنرے تیرونشتر بھی --

غرض بیکتاب ندمرف مومنوع ومواد ملک محضوص اسلوب کے سبب میں اُروہ زبان وادب کی تاریخ میں گراں قدراضا فرہے ۔ اورتین ب كرابل فلم واوب كے ملقر من قدرك كا وسے ويكى جائے گا۔

سازدل بی آدکی کاکوردی کی چندنفیس اور مبیش غربیں شابل میں میغوزیس اور نفیس سائندہ اور سائندہ کے درمیان کھی گئی ہیں الدائن سازول مانط سے انہیں اُن منظاموں سے متعلق ہونا چاہئے متنا جن کے انہار کو آج کا ہرشاع اپنے لئے فخر خیال کرتا ہے، مواہ پہ انہار فرمی الا معرندای کیوں نرمد۔

ڈکی کاکورڈی نے غرشوری طود برائی شا**وی کودتی اورصافی منگاموں کے اٹرانے بھایا ہے اور سازدل بڑوڈا مہ ننے چیروے ہ<sup>یں جن کا</sup>** انززمان ومكان كم بركروش سعمغولارمت بيدلني بعابرهن وحش كيجان كمنه معتقلق دكفته بي ليكن بخربات كى نوعيت اوداسلوب كما ندرت كماظت أن بركم مى فربافرادرنانه برتانه كااطلاق بوتاج

ذکی کے خیالات وموضوحات میں ندریت وعمق ہو بانہ ہو ملکن اُق میں ایک طرح کی بچاتی اورد لنٹینی مزور پانی جاتی ہے۔ اسے ول نشخی او ميانى جونعين چيوني بجرول مي محيم موسيقى بن كني بيد- كُنْ بِ وطباعت بِي المجي ب اور ١٩ صفات كا يمجو كركام وانش مل امين الدوار بارك لنحنو سه ايك دوبر بجاس بيدين السكتة

مثنوی سیر کراچی انتخبنم رومانی -- صفات ۱۴۹ -- قمت دوروپر بچاس بید - مثنات ۱۴۹ -- قمت دوروپر بچاس بید - مثنات ۱۲۹ حساس دولا ، کراچی ملا

"مُترى سركراجى " أردوكى مقبول ترين منوى مسحرالبيان كى زمين من نفى كى بدير منوى كاستعل بحريد عودًا اور بجرمتقارب ضرمازیان دبیان کا مایت ساده در کارلب واجر چاملی ہے۔ یدلب واجر اس منوی کے اکثر اِجزاد میں ملاہے۔

ہر مبد کریے منفوی ملجاظ موضوع صحافت سے بہت قریبے، اور فواص کے ذوق شوی کی تسکین کا سامان اسیس بہت کمہے پھر بھی مُن بيان كالعِمْ خربول نے اسے عام وخاص دونوں كے لئے دلچسپ بنا دياہے -

اُميد ہے كہ بيان كى سلاست ورواني، واقعات كى جزئيات نگارى، استعارات كى حرز الت معرعوں كى برتبتكى اور اسم علم كى دومون

كرسبب يد نشوى فبول مام حاصل كرد كى اور نطعت لے كر برجى جائے -

رد، طارخ ارد والتحسط ارد والتحسط الدو والتحسط الدو والتحسط الدو والتحسط الدو والتحسط

سالناميك مياع المرادين رسائل وجرائدكي كي نبين بي و دوزناه ، مغة دار ، بندره ردزه - ما بناع ا درسه ما بي مرفتم پرچ نکھتے ہیں اورا پنا اپنا حلقہ اٹر بھی رکھتے ہیں میکن یہ مط**تے کی زیادہ وسیع نہیں** ہیں. خالص علمی دا دبی برجوں کا دائرہ اُٹر اگر محدود موقو جدان حربت كى بات نبيس مستعباب اس امريه م كرتعليى وتفريحي - ساجى ومعاشرتى اور ثقافتى و تدريبي برج برصف والول كى تعداد مى كهم

اس کاایک سبب بر می ہے کہ ملاہ یہا ن خوا ندگی کا فیصد ابھی بہت کم ہے ۔ لیکن دوسرابرا سبب یہ ہے کہ ہاری صحافت التی متواز ت دىبارى سطىسة تنانبي موتى حيى كانونهيس ورنظر أروو والمحسط ين متاب

رسلے کے مدیرالطان صین قریشی نے نہ مرف یر کرمٹنوع مفامین کی مدوسے اس برج کو " جال نما" بنادیا ہے ملکہ ذوق ادب کی تربت دسكين كاسامان مى فراسم كرويا ب وينائج اس برج كرمطالع سے جال بعض علم وفن كے مختلف كوشوں سے واقفيت موتى ہے وہاں ظب ورق كوده طائيت بعي ميسراتي ب جوسجده وباكيره مطالع كافامت ب-

معنوی صن کے سابقہ سالنامہ؛ ظاہری حسن سے بھی آراک تدہے مرورق سادہ ہے لیکن دلکشی سے مالی نہیں کرنا بہت وطباعت دیدہ ارتبیع

بادہ و حام | شارق مرمی کامجوء کلام ہے جے مکتبة وانش محل تکونے بڑے سلیف سے شائع کیا ہے۔ بادہ و حام | شارق میرمی کاکلام گذرشتہ کیس سال سے برمغیرے معیادی محیفوں س شایع ہورہا ہے اس لئے یعین ہے کراہل ذوق اُن كانداز فكروسخن سے كم دبيق مردد آستا بول كي-

شارق مرشی ان مهدیک بدیلتے بوت تهزی عنامراورساجی حوال سے عام ان اور کی طرح متابع بیں اس لیے ان کے پہل دور فاکر كاتجانى كااصاب بى ملتاب بيكن دومري شرارى طرح مديدى وكو جن أنبول في مديم كوكم سرنظرا نداز كروسيف كاكوشش نبيس كى - أن مح اسلوب مديد كادامن قريم اسلوب سے ملا بواہ اورفن شعر كے سليليس موايت ودمايت كابى امترائ أن كے كام مي ووحن اور دور براكرته عص سع بعن معامر بين مودم بين وخول كحيند الشعادد يميم كيد والس

مجست يرتيامت أصباد مبسائك ترك لب يرمرا نام اد باك میراس کے دیدگی مسرت ہے دل کو، س جب کو دنجو کردیکا نہ ماہیے الله على بوجام لوبكس عسوجا ماعدب رست كا انجام كياب، كروش دوران عكيا رونقِ برم می ہے گری بازار مبی ہے د کیمنایہ ہے کوئی دل کاخریدار می ہے مجمع راسس آگئ اُن کی تباہی ۔ تبت ہے آگیا اُن کے بیوں پر بر ماری آفیس سی احتیاں تک موات تند مو یا برق د بارا ل أمالا بقض اشيال تك مِرى برباديال بعرد نگ لائس ، رستا ہے بے قراد کوئی عربر کیا ں اے دل تھے سکون کی دولت نعیب سبو

كابت وطباعت على ببت الحي ب كاغرسفيدود بير اورسردرق مناسب ب- قمت دوروبيم المه أنه ب-

مجود ہے بناب فرمآن فتچوری کے پندرہ تختیقی وانتقادی مقالات کا چواس سے قبل کمک سے پخلف رسائل وجرا، مے میں شایع ہوچکے ہیں اور مہت لِسند کیے گئے ہیں ۔

تحقيق وتلقيب لا مو

جناب نرمان کراچی یو نیورسٹی میں اُرد و کے اسادیں ۔ ایک اُستا ذر معلم کی جیٹینت سے انہیں اُندوکا باخبراسکا لرہوناگا ہے۔ ایکن اس جنیت قطع نظروہ اپنے فطری میلانِ تحیّق واسّفاد کی بنام پر مبھی پڑے اچھے ؛ قدر محق پہلی سے عدد دیوٹیو کرسٹی سے باہر ملک کے در مسرے ملمی وا دبیا ملفوں میں بھی اُن کا خاص مقام متعین مہدیکا ہے ۔

تعلی اداروں کے اسا تذہ عمومًا اپنے فرائعن کے محدود دائرہ سے بہت کم باہر نکلتے ہیں ایکن قربان صاحب کا خباد ایجے برب برد بانکتہ ادا میں بنیں ہے۔ جب وہ یو نیوسٹی سے متعلق بنیں تھے اس وقت میں اُروو کے داداوہ تھے۔ اور یہ کتاب جوان کے پندرہ اُنتقا دی مقالات کا مجوء ہجا ای دُور کی بار محلا سے تعلق رکھتا ہے جبر دفیر اور شام حیار میں صاحب مقالہ پرایک فائز تبعرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی اُنتوں نے خالت، درترہ و آق کی معنی شعری وفئی خصوصیات برگفتگو کی ہے جہدم دئی کے لطف بلک حقیقت ب تداری می ہے۔ اس طرح انتاب کا در اور اور اور اور اور اور ان ربا می برائمنوں نے جب کے در معنی لوائی لگا اُن اُن کی تعلق محلا میں کے بہل شاع و دراب ، وطبات تعلیمی اور اور ان ربا می برائمنوں نے جب کے در معنی لوائی لگا اُن کی تعلق میں کا ایک مقالہ میں کہ بی بی اُن مول کے در اور اور ان ربا می برائمنوں نے جب اور بڑے میں در ان بی برائمنوں نے جب اور بڑے میں در اور اور ان ہے، وہ جانتے ہیں کر تحقیقی دانستادی مقالوں کی زبان بسی برائی سے اس کی مقالہ میں کہی ہائی میں کرتے ہیں اور اسی زبان میں جبے میں لوگ براسانی سمجہ سکیں۔ اور میں مقالہ میں کی خصوصیت اس کی مقالہ میں کہی ہائیں کرتے ہیں اور اسی زبان میں جبے میں لوگ براسانی سمجہ سکیں۔ اور میں مقالہ میں کہی ہائی جائی ہے۔

اس مجرعه کی فیمت جارروپیر ہے۔

منے کاپت نے ۱۹۱۰ سلطان سین اینڈ سنز - بندر مدڈ - کراچی (۱۹) مشتاق بک ڈپو - شلان ردڈ - کلاچی (۱۹) مکار پاکستان میں گارڈن مارکیٹ - کراچی مشا

## في اركاد المحادثة المحمد المحم

جس اردوغ ل کے مسلم الشبوت استاد نیخ غلام ہمدانی «مفتحنی» کی تاریخ پیائش و جائے ولادت کی تحقیق، انکی ابتدائی تعلیم و تربیت، انکی شاءی کے آغاز و تدریج ارتفارانی تالیف و تصانیف انکی غزل گوئی و تکنوی نگاری ان کے معاصر شعرار و ادبار اورانکے اپنے دور کے مفصوص علمی وادبی رجحانات پر محققانه و عالمانه بحث کی منی ہے ۔ ہیں مولا ٹانی آز ف تنجیوری کے متعد دمقالوں کے علاوہ دورسر ب معروف نقادوں کے مضامین شامل ہیں . غوض مفتحقی کی تذکرہ نگاری شخصیت اور شاعری کے متعلق سارے مباحث اس خاص نم برس اس قدر شون و ترتیب فی مورف نا کا وش واستدلال کے ساتھ بیش کئے گئے ہیں کہ مفتحقی کو سمجھنے کیلئے کسی دوسری کتاب کا وش واستدلال کے ساتھ بیش کئے گئے ہیں کہ مفتحقی کو سمجھنے کیلئے کسی دوسری کتاب کی فرورت باقی نہیں رہیں ۔ اق

اداع احب عاليد عرابي ا

# غيضرورى اورفال اخراجات كوروك كريجاني مؤترة من المسلط وطروط المراجع كيم المسلط والمراجع كيم المسلط والمراجع كيم المسلط والمراجع كيم المراجع كيم المراجع

ایک سیزبگز نبک اکاونٹ صرف بانچ رو بے سے بھی کھلواسکتے ادر اعلیٰ درجہ کی بنکاری خدمات سے پوری طرح استفادہ کرسکتے ہیں۔

آج هے آ ہے ہماری کسی بمی مثاخ میں اپنااکا و نسف کوسلے اور همکاری معیاری خد مکات سے متائد ساتھا ہے بادر کھنے 'اسٹینڈ رٹی' اعلی میار خدمت کانام ہو،

ا المیکلین

ھیڈآنس محتدی اِدُس کراچی

8.8.6 1944/11

EIAAM WY



قِمتَ فِي كَابِي اجهتر ريسر الاجت

العلا

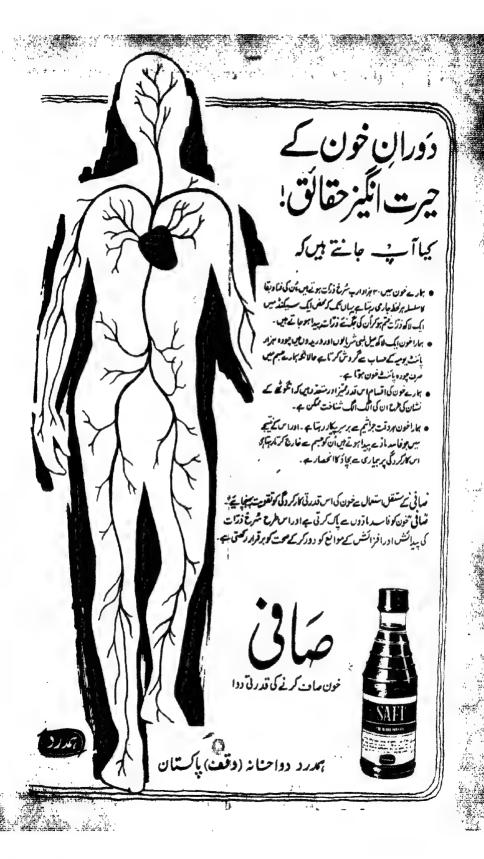

# ويَعَ إِنَّا لَيْنَا كَاخِيمُ مُعْمِينَ شَمَّا لَمْ الْمُعْمِينَ شَمَّا لَمْ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِعِ مُعْمِلِكِمِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْ

فراكياب، و فداكاتصوركب وركيب بيدا بوا؟ مختلف ندام التصور من كسطرة جنمايا؟ اس كمارتفائ مورتول في تدن الساق بركيا اثر والا ؟ بند اور فداكاتفت كيا هے - ؟ اس كمارتفائ مورتول كا نمان كي سے - انبياركوام ، معلى اور مجدد بن كارشاوات اس تعلق كي تعبير كس طرح ابنا يا ہے - ؟ اسلام كاتو اس كم متعلق كيا بين ؟ إن اور اس موقف كو فرائي الله سيكول ور خيال كيا كيا ہے ؟

بيده اور است م بحد بيست احد ستوالات بي ج فدا ورخهب كانام آته ي برياشعورانان كردمن س أبعر ته بي المين افول كر أردوس كونى اليى كماب موجود نيس بجوابل فكرودانش كى بياس اس سلط ميس بفيا سكر كاركا "خدل انمبك" اس لوع كا بهلامي فد جس مين فركوره سوالات كانها ب مرال ومشرح بواب ديا كيا به -

المينة قريبى بلث استال سطاكرين!

قبت \_\_\_\_ عادرویے (۱/۱)

نگاریاکستان - مادیع بههه مردونيان وادب كى تار يخ ميس، جواردونيان وادب كى تاريخ ميس، مد می روایات وخصوصیات کیاری می رسی اشاری دوایات وخصوصیات کیاری می اس بی است اور کن عالات میں مواج کب اور کن عالات میں مواج ک بر اور کن عالات میں مواج مرد و فارسی میں آج کا کتے تذکرے لکھے گے اس رن نیروں اور رن نیروں اور رن سنداورس شاعون کاذکراً یا ہے رن بن سنداورس ساعون کاذکراً یا ہے رن بن معن عاص عدد می ادبی وسماجی فضاکو سمجھے میں کیا مردماتی س می اردو فارسی زبان دادب کاکتنا بیش بها طرانه عوفا سرون پسرون سی اردو تحقیقی سوانی و شده در با مفيادركنااتم

من المال ال

سه دان سال جرست مضامیان ابریل طنب ها ها ره (۱۲)

المحظات عشوه به نیسایات نیآذقتجوری ۱۱

الک بردفیراتفارتا کی شاعری مطالعه زان گردگهوری ۱۱

الک بردفیراتفارتا کی شاعری مطالعه المحران می المرفای به المحوادی ۱۲

دنیا نیسویت کالی بخطیت مطالع و المی می دانی دنی وری ۱۲

دنیا نیسویت کالی بخطیت مطالع و المی می دانی المی کندیان ۱۲

طنزیات فاری کے بعض فوادر نیاز فقیوری ۱۹

میردردی ایک مومیت رفیع دانی ۱۹

میردردی ایک میموسیت و میموسیت در میموسیت المی دانی در ۱۹

اب الماسلم ایک میموسیت و ۱۹

اب الماسلم ایک میموسیت و ۱۹ کام دینکم ولی دین) ایسوی ایسان میموسیت ایسان

ابريسهه

ray to face

عشوه باستيا

تناز فتري

ال وقت دنیایس دُور به گزرزی ہے اس کے بیچنے کے لئے بین دایک اپنے مریفن کوسائے رکھنا چاہئے ہوتپ موق میں تالے شفیت تاریحال جو بعد و دیک داناتی مورات اور اور بھائے کے لئے بین دائیں۔

ادمنف كوشش تدير طلاح يسمرنك جاتى بات النابي زياده اسكا بنيان وتران برها جارياب

پیمولی قد دما بول کی کے بعد نتیمار داروں کی دوائی بی تجویز جدی ہیں عارچی تربیری بی جاری میں دیکن مرلین موت وجات کے دربیان نبایت نازک مالات سے گزرد ہاہد اور نبیں کہا جاسکتا کس وقت اس کی سانس آکور جائے محت کی کوئی آمید باقی نہیں اعدو م مے کہ آئیں گیکی ۔

اس مرض کی تایخ بہت قدیم ہے اور اس کا آغالیاس وقت ہواتھا جب نوع ان ان کے افراد ایک دو سرے سے مرف اس لیے نفرت کرنے کے کیایک بی چیزکوکوئی کمی نام سے پکارتا تھا اور کوئی ووسرے نام سے بعنی جنگر ایک پائیک امتیالوکا نہ تھا بلک صف اس بات کا کم جس چیز کوایک شخف اکمئی کہتا ہے اسے دوسرا آگ کیوں کہتا ہے۔

ا مستا به شرا الرمض نه کنی ترقی کی اس کا حال معلوم کرنا به تو ندامیت عالم کی تاریخ کامطا لد کیمیم اوداگر ریامی کے اعداد وشاد آپ کا ساته دس قومعلوم سیجند کماس نے خدائی کتنی آبادی کا تون بہا یا ' کنیٹا فراد کو زندہ حلاجها اور کشنی حد توں اور مستوں کے کلوں پر چری پیلی گ بھر لیتیٹا بید موض کوئی مموض شرحت ایکن انفاق سے چند چارہ ساز پر پرام بھی اور انہوں نے فوع اٹ ٹی کو فوری خطرہ بلاکت سے بھر ہیں۔ ''انم اس کا کی انالہ ند ہوسکا اور دعیف قوموں میں اس وغم نے ناسود کی سے مورت اختیاد کرتی ۔

اہی بیمادی دورنہ ہوئی تی کردنیا وومرےمون میں بہتلا ہوگئ جس کا نام طوکیت واسبتدادتھا۔ بہلا مون خداکا پیدا کیا ہواتھا یا نہیں ، مکن بروسرامون توقیق خودا نسان ہی نے دنیا پرمسلاکیا۔ پہلے خداکے نام پرخون بہایا جا تاتھا اوراب عیش ڈنم کے لئے بہا باجا تاہے۔ پہلے انہوں کے خون سے ملار خرب کا غازہ مقدس میا رموتا تھا اوراب سلاطین وامراد کی تبایش اس سے دلکی جائے لگیں ؛ پہلے اس کے جائے معہد کہنا ہیں کہ دیما دول بر نگلت جائے تھے اوراب میریا لااراس سے بولی کھیل جاتی ہے۔

اس دورس جرورها لم اضافِ سن كليمان براود المستحد ان كي تعفي المعلى كرنا بوارشا إن سلمت كم تابئ أشاكر ويجيد ، سلطنو ل

عرفی وزوالی داستایش پڑھے ، آن جابرہ آم کی شیرت کاسطالعہ پھیے ، جن کی زندگی کا نہا مشغلہ تلواد کی توک سے مرت دیا کاجزا ندستجر نہاتا مدیاں کا بیش اوراسی طرح گرز کمیش ؛ قرق پر قرن آئے اوراسی اندانسے ٹتم ہوتے دہے ۔غریبوں کا فون برابراسی طرح بہتاد ہا اوراللم کی کھیتیا ں برستور اس سے بینی جاتی رہیں ۔ بہان نک کراٹ اینت نے پیوا کیہ مضطربانہ کروٹ کی اور بہت سے فونت وتاج آ اسٹ کھیئہ۔

ایک طرف سیمقرت ( سوم نه مه مه مه که کاری مجابی آپ کوست نیاره بیرنواه عالم فراد دی تنی ودمری طرف آمریت ( طونه ای محافظ مجابی ایجاپ کونیام امن ومکون کاری بی براهای کمی متی کرای دوران میں بختر اکست ( ۱۳۰۰ ت تا ۲۰۰۵ و ۲۰ ) نے اپنے چربے سے نقاب آن اور اس کے مظاہرہ صن وجال سے لگئ مورا و کے سیکن جب اس سے واسط پڑا تو معلوم ہوا کہ اس کے شرائلا مل بھی آسان نہیں ۔

جس دقت گرمشتہ مجل عظیم خم ہوئی اور معاہدہ واسیلز (۱۹ء اند ۱۹ء و ۱۷ مرتب ہوانو دیا توشی سے اُجمل ہڑی ہویا دنیا کا دند ورمی جرمی کی شکست دیا الی ہی کا منظر تھا۔ فاتح قریس فوشی سے بھولی زسماتی تقییں اور اپنی افلاقی بلندی کا بقین دلائے کے لئے کہ سب میں میں کہ جنگ ہرجند بڑی چیز ہے ایکن اس کوخم کرانے کے لئے دومری جنگ چیرط نے کے سوا چارہ ہی کیا تھا ۔ پھر جنگ تو بینک ختم ہوگی اورامن و سکون کا دمانہ ہی آگیا۔ نیکن صورت مال بانکل دی ہے ، نیبنی بہلے اگر حیک فیر بنگ کے ختم کیا تھا تواب یہ امن وسکون امن وسکون کونم کرکے رسے گا۔

آپنے دیجھا ہوگا کرجب پائی میں جال ڈوالا جا تاہے تووہ دیت دورتک ہیدال ہوا ہوتا ہے ، لیکن جب آ مبتہ آ مبتہ اس کی فدوریال پنجا آئی ہوں ہوتو وہ دفتہ اس کے فدوریال پنجا آئی ہوت وہ دفتہ اس کے کہ اس کے کنارے مل جائے ہیں اور مجھلیوں کے ہا ہر نکلنے کی کوئی صودت ہا تی نہیں رمہتی ۔۔ بالکل ہی مالت اس وقت سیاسیات عالم کی ہے ہے کہ ایک طرف امن دسکون کی بھی پکا دہے اور دوسری طرف جال کی ڈوریل میں اس ہا تھی امیتہ آ مبتہ کہنے رہی ہیں سے ایک طرف ہوتا ہا تا ہے کہ وینا کی وولت کو صلح واسٹنی کی حاسیت میں صرف ہوتا جا ہی اور و دری طرف دریا تی مفعد سے زیا وہ و دولت بھی اس مرف ہوں ہے ۔۔ الغوش

بسياد شيوه إست بنال داكه نام نيست

اور ایک نه ایک دی دنیاکو امنین برقریان سوناسه ا

حكومسَة مكرث فيان ايك ماديني م پاكتان معتلق كفته بين مجه كماكر مب تك. مكار بندوتان مين مين الاس في بين فري الاي

دیباک سے دبال کی مکومت دمسیاست برکتہ چینیال کیں ایکن بہاں آجائے بعداس نے باکستان کی مکومت دمسیاست پر می وقت کک کوئی درے زن نہیں کی اس کا سبب کیا ہے ہے۔۔۔۔ ہوئی یہ سوال ببلک حیثیت دکھ کے اس لئے اس کا جاب بھی مجھے اسی حیثیت سے درناچا ہیئے۔۔ اس میں شک نہیں کر مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً طرحے سال کی مرت گزر می ہے اور یہ بھی مجے ہے کہ میں نے یہ زماز بہال کھ بند کرکے نہیں گزارا ' ناہم پاکستان کے تام افرودنی و میرونی مسائل بھے کے لئے بعتی فرصت کی مزودت ہے وہ منوز مجھے حاصل نہیں ہوئ ۔ اور اس لئے میں اس فیت نک بس مونوع پر گفتگو کرنے سے محرور نی مسائل بھے کے لئے بعتی فرصت کی مزودت ہے دہ منوز مجھے حاصل نہیں ہوئی ۔ اور اس لئے میں اس فیت

جس مریک مرسری مطالع کا تعلق سے سی کیا مرخص یہ جھنے ہم جود ہے کہ صول آذادی کے بعد بنددہ سال کے اندوپاک تان سازی والم است بندالے کے لئے ہو کچوں وہ یقینا بڑا مجا براند اقدام تھا اور کھوا کی انتقاد کرکیا تھا ادر کہا گیا ایک ان کی توریس میں بڑا فرق تھا ۔ بعادت توقق ہے کہ بعد میں مندکے بعد المحد ما لات کا مقابلہ جارت اور باکستان دونوں کو کہا تھا ادر کہا گیا ایکن ان کی نومیت میں بڑا فرق تھا۔ بعادت توقق ہے کہ بعد میں دی دیا ہو ہوں موال مون تقادی اسٹے بیلے مال تھیں وہ برستودای کے باتد دیں ایکن پاکستان کو توانیا گوافر رکو خود اپنے اور ہوں موال مون تقادی منطق و تعمل اور مور تقاد میں میں اور مور تقاد کی تھی اکستان تا ہوں کہ اور اور کہا تھا اور کہا تھا تھا ہوں کہ اور مور ہوں کہ تھا ہوں کہ اور مور ہوں کہ اور مور ہوں ہوں کہ تور ہوں کہ تھا ہوں کہ تھا ہوں کہ تھا ہوں کہ تعمل کے بعد میں میں تا ہوں کہ تھا ہوں کہ تھا ہوں کہ تور ہوں کہ تھا ہوں کہ تعمل کو تھا اور مور کہ تھا ہوں کہ تعمل کو تعمل کو تھا ہوں کہ تعمل کو تعمل کہ تعمل کو تعم

ايك الله بالت جس له باكستان كوز بإده أمبر له زموا وه نزاع كثير كامستذيقا جواب تك نيس سلج سكا الدجس برياكستان كوايل طي

بعادت ابنی مِگ بانکل محتم طور برسط کرچکا ہے کہ وہ وادی کشیر کو با توسعہ جلے فدیگا اوداس مقعد کے مصول کے لئے وہ 'ر تب از گروہ ۔ والی ترکیب پڑس کرے 'الزاکٹریرکا می منگ بن بیٹھا 'اگر پاکسان اس افریٹرسے کم اوا اگزاد کتم پری باتھے نکل جائے ، موجودہ مودت ہے اس برجائے بیون پروہ کے بیارہ کا برجائے ہوئے ہوئے دہ مودت ہے اس برجائے بیون میں اور خالی است ہے کہ اجماد در ہے اس برجائے ہے ہے کہ ہمودت پاکستان میں ہوگا کے بھون اور خالیا اس وجہ سے کہ ہمودت پاکستان کے بھی نہیں اور خالیا اس وجہ سے کہ ہمودت پاکستان کے سائے بھی نہیں اور خالیا اس وجہ سے کہ ہمودت پاکستان کے سائے بھی نہیں اور خالی اس وجہ سے کہ ہمودت پاکستان کے سائے بھی نہیں اور خالیا ہی وجہ سے کہ ہمودت پاکستان کے سائے بھی تا بیان کے بھی تا تا بال قبول ملی ۔

ایی سلسلہ سی بندوستان ایک تدبیراور سی بیط ہی علی میں ان چکا تھا۔ بینی اس نے چند مخصوص افراد کو کشیری ہوام کا فراندہ قرارد کی رہاں ایک جہودی مکوست کا سال نگ بیدا کر قریبا اور اس بھے معصود مرحت یہ تھا کر اگر کمی وقت نمایندگی عوام کا سوال بیش آئے تو وہ کہتے کر کشیر کی حکوست نو مدائل مردشتہ تھا در ہل جدا ملی عوام کی ہی حکوست ہے اور عوام میں کے نمائل سے بھا ہدہ ہیں ۔ حالا ان کہ جدا تسام کی ان میں میں اس سے مقریری کا بیند کی کھر تبلیوں کو حکت دی جات ہیں کا مستب بڑا ایوت یہ ہے کہ تی جدا نشر کی نظر بند کر دیا ہیں جو وات کی فرید کا فراید دو اس کے ان ایندہ تھا اور اسے اب میک میں کہا گیا۔

اس دوران سی پاکستان ہراہ احجامی کرتارہا کہ وہاں ہو کی مجدوا ہے وہ جمہوریت کی ظاہری ٹردو زائش کے سوا کی نہیں۔ دیکن بیٹے پاکستان کہ اس احجامی کو کہی اجمیان کو کہیں اجمان کو کہیں اجمان کو کہ اور اور اس المعرف کے انداز کر اس المعرف کو المعرف کے اجدا کی جماعت وہاں الی پیدا ہوگئی حس نے آزادان رائے طبی کا مطابہ شروع کردیا۔ اور اس کے مبرش انداز کو کھی موقع ل گیا کہ وہ ہومیکورٹی کوشل کو اس المون خوج کرے ۔ جنا بخد اس وقت پیمسند دیں ذریر بحبث ہے احد کی نہیں کہا جاتھا کہ اس کا نیٹورکیا ہوگا۔

ایشیای مالک میں وہندوستان کو بڑی امیت مالک میں میں وہندوستان کو بڑی امیت مال ہے اور اسے چندسال قبل ان وونوں ملکوں کے سیاسی تعلقات ہم میں وہندوستان کو بڑی امیت مال ہے اور اسے چندسال قبل اور عین نے (میدا کہ اس کا بیان ہے) ابنی بندرمدی چوکیاں وابس بین کے لئے فرجی اقدام شروع کردیا۔ اس کا نیچہ یہ ہوا کہ مجارت کی فرجی ساکھ ختم ہوگئی اور امر کیے ہے ہے کہ کر مباوا کسی وقت جین کی انتزاک مخرکے سابٹ اس کے انتقاد کرنے اس کے انتقاد کرنے اس کے انتقاد کرنے اور مجادت نے اس کو انتقاد کا تو اس کے انتقاد کا بڑا اہم خطو قراد دیدیا۔ مجراس کا نیچہ یہ تومزور ہوا کہ مجادت نے امر کیدسے دوسب کچرم من کرایا ہو مولی مالات ہی اسے مصل نام اسکارتھا ، لیکن اس کے مالات میں است کے اور مجادت کے دوسب کچرم من کرایا ہو معروبی مالات ہی اسے مصل نام برسکتارتھا ، لیکن اسی کے مالات کی اور سے اپنے اس کے ایک کے ایک کے دوریا۔

بعارت اب اکسد بی بررائے کہمین نے بعارت برحد کرنے کا خیال ترک نہیں کیا اور معلوم نہیں کس دقت اس کی افواج حرکت میں آجا بی عالاکم معارت کو بقیس ہے کہ چین ایسانہیں کرنے گا۔ کیونکہ اگر اس کا مقصود بہر ہوتا تو یا وجود ہے در بے کا میا بیوں کے دہ دانہیں واب اور وہ کم از کم آسام برقوا کا قابعت موجا تا - اس کا مرحا صرف ابنی سرحد کی طرنت سے مطمئن ہوجا تا تھا اور جب یہ مقصد اس کا پورا ہوگیا تو فود ہی دابس ہوٹ گیا۔

کیکن میمادت وچین کی اس آویزش کا اثر پاکستان پرفتر در پیرا اور دیب اس نے دیجماکدا مرکبی با وجود آس کی احتمادی کے معادت کو اعتاد خد فوجی سے فراہم کردا ہے جو پاکستان کے خلاف سنعال کیئے جاسکتے ہیں تواس نے جین سے سرحدی معاملات پرگفتگو متر وج کردی اور دیم سند بہت<sup>اسانی</sup> سے طے ہوگیا ۔ اس دوران ہیں روس کاطرزعل البتہ مشتبہ دہائۃ اس نے کھی کی میں عن الفت کی اور نہ معادت کو اپنی مبددی کی طرف سے الوسس میرنے ویا کہونکہ وہ ندا مریکہ سے بھاوت کی جا ہما تھا اور نہ جمین سے اپنی دشمنی کا اعلان کرنا ہد ندکر تاتھا اکیو ٹک اگر ایک طرف اسے بھین ہے کھیں اکم خصوماً کلکترس جومظالم سلمانون پر مجدان کااعر افت و دستر فی بنگال کی مکومت کومی کرناپداد اور اس افرع میدادت کا فیرخ می انسور مکومت خاک میں مل کیا۔

اس وقت بعادت جس سیای بحران سے گزدد اس وقت دُک گئی تقی جب وه قتل موئ تنون ک ہے۔ کا گریس کی جه متعوفاند پانسی جس کی نیا دگا ندمی بی فے ڈالی تی وہ تو دواصل آسی وقت دُک گئی تقی جب وه قتل موئے ایکن اس کے کا تاد کے پرتا وی اسے الکل ختر دہوئے دیا۔ خالبا اس لے کہ اس نام سے وہ اپنے آپ کو مکومت کا زیادہ متی ڈرلوے سکتے سے۔ اور مہا مبعائی یا جس سکتی جاعت (حس سے کا تدمی جی کوآئی کرایا تقان زرا یہ جے مبط گئی تھی دلیکن جب گاند می جی موت کے تا زات کم مہرت اور آئی تا رہان مکومت میں غیر کا تو کسی عنام بھی شامل ہونے کے قوابیان مکومت میں اس کا تناسب ہی کم جرب نے تعال اور ان کے کا تو می مقائد بھی جی سکتی عمیدت جی تبدیل ہونے گئے یہ ان تک کہ اب کا توس اک مرد بھار موکر

د استاها باکستان د بندوستان که تعلقاری کا سواس کی شیدگی کوئی نی بات بنیس تنقیم جدد بهری بری اس کاآ فازم کها تھا دیکن اب جین دیوارت که اختلات باکستان دمین که اتحاد-امریکی کی موجوده پالیسی میداران شیر کی برجین کاکتر کے فادات ادرسیام سے معانوں کے جربیا خراعے اس کشیدگی میں زیادہ نزاکت پیداکردی ہے جس کا مجھ اغلاہ اس سے کہا جا کہ ایک طوت بزر کر درجین کردہ میزادکشید کی جنگ آمادہ ہوسکتے ہیں اور دوسری طرف جن سنگھیوں کا میصفار خیز مطالب می کو باکستان کے خلات پولیس ایک جس کوش کرئی منبی آتی کو اور فاقس کیا گیا موساسے آمادہ ہوسکتے ہیں اور دوسری طرف جن سنگھیوں کا دیکھنا آسال مجھتے ہیں نہیں دیکھ مشنا ورج سے موس سائے قومن میں

### بیت المال کافیت ا رکوه و قربان کی رہنے می مانحقط

عید نظری زکوة برصاحب نصاب سلم پرخردری واطع افر حیدی قربانی بھی ۔اور شایدی کوئی مسلمان ایسا ہوج کسی ذکسی طریقہ سے ان کواوا مذکرتا ہو دلیکن پر دم خطر بھیشہ منابع جانی ہے۔ اس سے قوم کو کوئی فائدہ نیس پہنچا ۔اس لئے مزورت ہی کہ حکومت براہ راست اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے اور ڈکوۃ سے جو کندنی ہو اسے فرج یا تو تھیلم پرصرت کرے اور قربانی کی رقم مولینیوں کی تنبی ترق کے کام میں لائے۔

بین تمام ارباب مکومت سے ایپ گرتا موں کروہ اس مسئلہ پرینور فرمائیں اور مکومت کو متوم کریں کران دوا داروں کو دہ اپنے ہاتھ میں لے کر کر دروں روہیے سالانہ کی قومی لدت کردن کئر سے نزیر سرور مار میں معرور دو تاریش کر میں

كوضائع بولے سے بچالے اوراس كاميح معرف الماش كرے۔

میں علار کرام اور دیگر ارباب علم وادب تو بھی اس طرف متوج کرنا جا ہتا ہوں اور اگر کوئی شرعی یا عقلی حجت اس سخر کیا کے فلاف بیش کی جاسکتی ہے تواسے خل ہر فرما دیں ۔

. نیاز نتچوری



نرآب كوركيبوري

وراعور كيي يرضي إم مجن تآل زند كي اورشاعرى دونون بن تيم تف باب كانام خدائم تفا وطن لامور بنا انماز كاكروش في

باب سے وطن چوٹروایا اور عالم عربت میں آباد کام تھے و کھایا جائی آت کے پیدا ہوئے۔ کہاجا تاہے کہ نام خدانجن کے بیٹے می آبیں تع ملکہ متبنی تقه خدانخش کے مرنے کے بعد معائیوں نے دعویٰ کیاکہ امام بخش کوئی نہیں ہوتے ادر غداِنجش کی کل دولت انہیں ان جاہے ۔ گرنا آخ كي خود اعتادى ديكين كراكبول ي كردياكه مجع مال ووولت مي يوغ من بنين جس طرح ان كوباب سم هنا تقاآب كوم بحتا مول - انذاب كر الرح وه مرى فروريات كى فركيرى كرته في الرح آب فرايع أنهول ني تبول كيا كما جانا ب كرجا تداد كم ملكمت من نبيت چیانے بیٹنی ردنی اور گئی میں ناتیج کو زُبردیا لیکن یہ زہر کا اُگر نہا کے پیش نیس جاتی ہے قسمت کے دعنی سے بعر بوکسی کی ٹوکری انہیں کی۔ بىلى دفعەجب الرابا دات راج چندولال نے ۱۲مزارر دیان مع کر البيعياء أنفول نے مكو بعيماب جاؤں كا تولكمنزي ماؤل كاراج مودت ن برخط كعابلكه امزار ويبيم را سامرارس كماكميال تشريف لاية كاتولك لشعرار كاخطاب واون كالما من ورباركي تدريكي لما قات تب كى نوشى برر بحكى يا منور في منظور زكيا - بهو منع كرما ترى الدين جيدر كي عبدس كب ان كى نعريفول كا آوازه بهت بلندم واتو أمغول كم كملوا ياكه أكرش فاتنى مارى دربارس آئيس اورقعيده سنائس توسم انعبس ملك الشعوار فطاب يس حبب يريهام ان ك شاكرد فاب متمالدولد فيهويها يا تونات لل يحرم حواب دياكرمرز اسليمان شكوه بادشاه بوجائي تووه خطاب ديدان كاخطاب كميرس كيا كروك كا- غازي الدين حيدر ذرا حظر تاك آدى تصر بأتري كوكهنو ميولارغ بت اختيار كرني بلكن غازى الدين حيدر كم دربارس رتي اوران كيال كيال كي كي العام كوني تصيده مذ لكما ما لانكه كي نقادول كواس كاحسرت ره كني كرنآن قصيده كي طرف ما كل مويد الدونعار م يجوس ليسندى سديمكم نكاديا جاتا بكده المجي خوشاءى درباربرست اورخُوت برست محقين يا موقع ده تصويركا من ايك أن به اوروه مى سين رياده نظر فريب اوردكش أن نبيل ب عيد تواردوشاءول كي ديا بيت مي مي ايك بطيف عفر ملاب. نات كادلكت براتهاس كى ايك جسك توتم آب ف ديولى والديمة كرشائ مين بىكس انداز سد بديار ومدد كارشف ابني دهك فيمكر روا اورد بل سے مکفنو تک بلکر براغظم بند کے اس تمام عقد برجها گیاجهاں بندور سنانی زبان بدلی یا بھی ماتی ہے۔ ناسخی شاعری کس طح شرائع محلی اس کا مال مصنعت آب جات سے مشخصہ

رل در ماغ کے اُبعاد کو اتنے دون تک عبار نے درہینے کے لئے شخر کہ کو اُسے فی جلے کے لئے شاعری کے منگاموں میں اب پر برسکوت انگا لیفنے کے لئے ا بڑے منوس کردار درجے سخت قریت با مغر کی مزورت ہے۔

ب این این این این سے تآت کے کی اور مالات منتے۔ کہتے ہیں ابتدائے عرب درزش کا منوق تھا؛ ، ۱۷۹ ڈنٹو کا معمول تھا کہ یا غفور کے۔

اب آزاد ہی کی نہاں سے تآت کے کی اور مالات منتے۔ کہتے ہیں ابتدائے عرب درزش کا منوق تھا؛ ، ۱۷۹ ڈنٹو کا معمول تھا کہ یا غفو رکھ۔

مدین یہ وظیفہ تھا نہ موقا تھا۔ البتہ موقع اور پر بہلے میں تین بر بھی شوب کا شوق تھا دیا ہی ڈیلی ڈول میں لائے تھے۔ بلند بالا، فرق میں ایک وقت کو مرب کے وقت دستر خوان پر بیٹھے تھے اور کی وقت کی کسٹر کال لیتے تھے۔۔۔۔۔ دستر خوان اُٹھیا تھا تو تو کو اُن کا میں بھی میں کہ اُن کی موردت دیکہ کرمعلم ہوتا تھا کہ ہم ۔ ہسر کھا تا ان کے آگے۔

ان ان موردت دیکہ کرمعلم ہوتا تھا کہ ہم ۔ مسر کھا تا ان کے آپ ان کی صوردت دیکہ کرمعلم ہوتا تھا کہ ہم ۔ ہسر کھا تا ان کے آگے۔

ان ال ہے ؟

"به بهی عول تقاکه بهردات رہے سے ورزش شروع کرتے تھے جیم تک اس سے فائغ موتے تھے مکان مردانہ تھا۔ جال کا جہال رکھا بان تقا اول بنائے اور مجومی میں کرصفائی سے ایئے رہتا تھا مونڈھے بچے ہیں اندرہی توفرش اور سامان آدائیش سے آداستہ و میع سے اباب اورشاگرد آنا شروع ہوتے تھے۔ دد بہر کوسب دفعت اور دروازہ بند چھرسے پھر آمد شروع ہوئی بمغرب کے وقت سب دفعت و فرت گاد کو بھی باہر کیا اور اندرسے تفل بند کردیا : کوسٹے پر ایک کرہ فلوت کا تقار وہاں پکے سورہ اور تقویری دیر بعد آتھ کو کوسٹ معروف برے عالم خواب غفلت میں بڑاسو تا تقا اور دہ خواب راحت کے وہن کا غذیر خون حگر شریکاتے تھے "

ا آداب من کابرت خیال تعالی کید سے لگے بیٹے رہتے تھے شاگردیا ادب بھرنے ماشد پر بیٹیے مات دم ماری کی ادر یہ اصلاح بال نقی شخصاحب کی سوچھ بھی دجب کاغذ ہاتھ سے رکھتے تو کہتے موں! ایک مخض عز ل مشنانی شروع کرتا \* اور یہ اصلاح دیتے جاتے۔

یر تو تما نآت کامعمول زندگی میں آپ سے کہ چکا ہوں کر ناتی کی شعیدت ہمیں آیر کی یا دولاق ہے دونوں لے انتہا نا دک مزاج تھے۔ بائم سے زبان میں دونوں نبایت جبکی تھے۔ گرمتر کی جعک اور نا دک مزاجی اور تآت کی جعک اور نا زک مزاجی میں افراق ہی سروردا تیں شہور ہیں دہ کے اور ناگواد موتے ہوئے بھی ایک مطیعت اور تیز معنویت کھی ہیں اور آمیر کے مزاج کی شعریت آمیر کی شاموی اور تیر کے متعلق ان روائتوں ہیں ایک نا دک مطلب اور ہم آ ہنگی ہے:۔

سبل ہے میرکا سمسا کی اور اسکی سریات اک مقام سے ہو

اور بالماری کا دار این آخری کا در این این اور کلف جی این اندار این چکی اولان کی پر طواحدی بر کا وی کا این کا ا کا کرک کا دار این بین که چکا موں که ناتی بولے میند دستان پر چهاکیا تقا در السکے طریعت بھی اس کا اثر لئے بغیر فرد جسانتی کی شاعری اور خصیت کیگ نگرن کا مکم کری ہو ناتی کے شاکر دان در بلو واست مقالد و آیر از شک ، قاتی دهیرہ کے کام کوآب جو پیکیس کین اس ما ندان بر نسختی کھنوی اور الکا کلون کا نور دان ناتی میں شریعت بعودی جو استا ہیں کہ بیس سک سامیں کیک یہ تا میں باور ایا کہ میں خود جو نک گیا۔ کرہ حسرت مورانی کا دائی واکستی زکروں بن تون معالمہ بندی میں جرات انگلیل میان نوکسی اور البیط بن میں میں کا دار بادگشت ہم شنتے ہیں میکن ان کی جست دوات بنون میں واستو

ربان کی رت انگیز جنگی آگرناتی کی دین بیس توکس کی دین بست کامیاب بردی نداکتر ایکی جاتی به برمال نتیج کا کلام چاق کی ارت رزبان کی برت انگیز جنگی آگرناتی کی دین بیس توکس کی دین بست کامیاب بردی نداکتر ایکی جاتی به برمال نتیج کا کلام چاق کی ارت نوس بیکن به چنان آنی خشک و برنیفن نبیس کرشوکر مارین توآس سے صاف شفاف اور شفندے جشمے میں ندا بیل پڑیں۔ خید مرتب سف سند مجمل کی خید مارت و خید میں سیکھوں کی سیکھوں کی دور میں میں کا میں میں کی دور میں اس کی سیکھوں

وداً ع این رنگ کے فرد عاتی صفول سے کزرکرد تھے کیے کیسے شعر کما ہے۔

زنرگی کا چراخ بھی گل ہے

اگ بیں پڑجائے بوشے آگ ہے

بخرے ہوئے تمام مرے کام بن گئے

بائے یں کیا کردن کہاں جاڈن

ملوع صحے عالم تمام مدش ہے

چھوڈ دیتا ہے پریشاں نظری آئینہ
عجب بہارہ ان زرد زرد پھوٹوں کی

اب کی مردگل اندام سے کھ کام نہیں

شب فراق کی روز انتظار آیا

انٹیس ابھی شراب سے بادل بچری ہوئے

سا قیا جلد آ مدا بدلی میں

الیں اسے فعر مجہ کو بیاس نہیں

الیں اسے فعر مجہ کو بیاس نہیں

بن بپ رہست مرد ماں معدوں سے رور ویے
عن جب کا مل ہوا ہے میں شن کا گیب ذرکہ
دو شعے ہوئے تقو آپ کئ دن سے من گئے
وہ نہیں بھو تنا جب ان جب وُل
شیر مے نظارہ سے ہوجاتی ہے کیا قاطر جمع
جوں پسند ہوا ہے بھے بولوں کا
دل کو فوش آئی ہیں ہوائی ہے بولوں کا
تام عمر پورٹی ہو گئی بسیر اپنی ا
زاہر دہ با دہ کش ہوں کہ ماگوں آرد ما
ان جب ان ہے عا بجب بدلی
آب جیواں بول بجائے شراب

بلامین پڑنے کو کھ و تعتب ریت ما

جلا عدم سے میں جرأ توبول اسمی تقدیر منام منز عالم ہے ایک کاملی سرکتاب کا یہ اک درق تام بنیں منتی سے کا کے درق تام بنیں منتی سے کا کے درق تام بنیں منتی سے کس کے دل کو لاگ بنیں منتی سے کس کے دل کو لاگ بنیں کا کے دل کا دل کو لاگر ہے جس میں آگے۔ بنیں

اید اشعار کہنا ہر تخف کے بس کی بات نہیں ۔ یہ وہ اشعار ہیں منعیس میر ؛ غالب اور اقبال بھی اب مجدع میں ثال كمنا باعث فخرهجة ـ ناسخ أكر چاستانوا يسے اشاد كى ايك بهت برلى تعداد كه ڈالتا ليكن وه ٢ يا تعاز بان كوسنوار له ليكن وه مرف زمان کا بور ره گیا اور شاع ی مبول کیا۔

> يوم پاکستان بر 4631 لعنكافخرومستشت ماك وهنده منه ومُمنظ أفسان بكام تركي تعاون يين كررم إ ئياس ورق \* صفيات تعهياً . ٣ \* قيمت ٣ روب آق ای ای کا بی محفوظ کر اسبئے ا ۱۲ دولیے زرمالا تربیع کر یہ منفرد بیش کش مفت حاصل کیجئے مكتبة افكار-دابسن مرود كراجي،

### الدين وفيه ليضاريا في غربي

عاقل معاشات كرروفيسر شعروموسيقي سعبريكانه

رُيِّا : \_ بِرِونْيسرمِامب كي جريرتعكَبم يافَت بيرى - شاعرى كي داداده -

گلش: گھرگی شعیعت خادمہ ر

افتر: برونميرماحب كے دوست -

عاقل: - "محلتن - محلته هي! "

كُاشَن :- (دورك) وازسه) ما هر بوئى مسركار- ( وروازه كمول كرا فدراتى ب)

عاتل ركبائم كوكام كررسي تعيس كلشن

كتش - ال عميان كوشت بيون ري تعي -

مَاقِل: - بَكُم كِمان بين ؟

گُنشَن - وہیں باورچی خارمیں ہیں -

مأقل به کیاکررہی ہیں ؟

من : كيولكور بي بي -

عالل: ادر گنگنامی رہی ہیں - کیوں ؟

گِنْن: دوبى زبان سے ، بال ميں كمبى كمبى كنگناسة بى مكتى باب

عاقل المشركرري مونى وه توس جاتم بول بميشركام بي كوفت أن برشاعرى كاددره برجابا ب فيزورا فيال ركهنا اخترماه بم كعازيمين

(ددرسے گلش محلفن کی آواز سنائی دئی ہے اور گلش واپس مائی ہے)

دی اواز کیخت مرکمی جاکر اجب دیچیوکام بی کے وقت خائب موجاتی ہے۔ (دروازہ کھلنے کی آواز) مانل بدراء کار میں مسلمی میں میں میں مانل بیاد کار میں مانل بیاد کار میں مانل بیاد کار کار کار کار کار کار کار

مانل - دليشرا والرسه بيمم إ فرما إ دم اكد

رُيَا : د دخة كربرس كون كيا كمة بو ٩

( مرى سے) يَ كلش يراثنا حثاب كيوں ؟ خيرميت توجه -

ر بر نیز مفتری آوازسے) گوشت جل کروند بوگیا - خداجلے و بھی بونتے ہونتے کہاں خائب بوگئی - اب بیریاجاس کھاؤں گی ۔ کریا : - ( تیز مفتری آوازسے) گوشت جل کروند بوگیا - خداجلے و بھی بونتے ہونتے کہاں خائب بوگئی - اب بیریاجاس کھاؤں گی۔

ماقل: (رزی سے) گرنم می تودیس باوری فاندیس تیس ؟

رآیا : - ابری کرتیز ابی می انتی انگر اس کا به مطلب نوبنین کرمین بروقت جو طعیس سر و الے بیٹی دمول -

عاقل - ( زم مگر طزید بعیری) مگریگم یه توکونی بات بنین ، بهاری شاعری سلامت چابیئه گوشت جاتا بی رسه گا - روشیان محملتی بی رمینگی

اس میں گرسے کی کوشی یات ہے ؟

نْرْيَا : - ( يَكُوم كِر) بين بوجهي بون كرمتيس ميرے نفخف پڑھنے سے كيون بيرے ، تم أكريد جاہتے بيوك بين مي تهارى طرح مروقت اس فكر مين تبلد بول محمقال کا بھاؤکیلے کیڑے کا نرخ کیاہے کتنا سوزاہاں سے باہرماتا ہے اوکٹی شکرجا واسے بہاں آئی ہے، تومی مان کے ویتی بول كريميريديس كى بات نبين مي متهاد كام مين ماج تونين عبين مرامت فلكول يُرامعلوم بو- نوب ا

(امی دنت بارسے گلشن گلشن کی اواز آتی ہے)

عا قل - (عقة كه اندازيس) ويحيو إخْرَ آكَة بير- بيل بام جانا بول - كما نابازادسية جلندگا- آپ جائية ' شعر كهة -

(ٹریا تنک کر ملی مانی ہے)

(4)

اخَرَ: - خِربت توب - اندر كياكردب سف آب ؟

عاقل: دا کرم بجرمین ، کرکیا فاک را مقا- اب توبگیم ی شاعری میری برداشت سے با بر موق ماتی ہے -

: فَرَّرَ بِدِ ا مِنْسِ كُرِي شَاعِرِي كُرِيقٌ بِسِ تُوكِرِكَ دو عِبَا رااس مِين كما نعتمان ب إ

عآقل۔ ہونہ! تہیں کیا خراں کے ایک ایک شعر کی کئی تیں ہے اوا کرنی پڑتی ہے ۔ تے ہی اَ ہُوں نے ایک شعر کم امیکن آس دنت جب گوٹٹ

جل كرفاك سياه موكيًا. برسول مبى فيرسد ايك شوفرايا منا اليكن جب بلى سادا ووديد في مكن عي - كل مي كي بات ب كرمند و آنجه إس سے میری شیروانی کے گیا اورجب وہ تار نار ہو گئی تو اوھر ایک شعر بورا ہواییں کہتا ہوں کہ اگر پیشن سخن چندون اور جاری رہا تو رکا

ا تحتر: - ( فهقبد لكات موسه) منى برانه الوتو كي كبول بات يسب كداس من كي قصور بتبادا معي ب "

عاقل: ميراد ميراكيا تمورب. ا تحر المريم كم م ان ك ووق كاخال مين مكت الركمي كمي ترجى شاعرى سه دليسي مدياكرو توكيا حرج ب

عاقل - عميب ياليس كرت مو جيد ايك جيزت محد الكاوي نين توكيافاك وي ماسكيامون -

الترام الممعن ان كاول وي كسك المصنوي طوريراس كالماركسيد بوتوكيا نقصان ب-

عاقل - ركيسون كر) إحما عناتى يرمى كرد مجول كا-

(ایک بفته بدر فرآبگم تخت برجی مول جالید کاربی مین واقل ایک کاب اند می لند اخل موقیق عاتقل: ﴿ مِنْسِتِع مِرسَهُ مِنْمُ الو مَهُالسك لِي أيك عجيب جزالايا مول - غالب كا ديوان إجرمي كاجها موا- وكليوكة ناخوشنا ب-(التورث وقف كريد ورق الشفى اوان

ثرياً :- وافعى برانوشناب-

```
مان مات اسم شك بيس براا ما اشاع مقا - اوداس كايشعر و مح بيت بسندم -
                      جعت اس جار گره كرشد كی قیت فالب جس كی قسمت بی بودا مش كا كريان بونا
يقينا يادكره كيشيد كي بعى أبك فيمت موتى بعدا وراس كماني موسة كاخيال مرذى متودانسان كومونا جابية كيون بيكم كمياخيال ب
                                                                                  مهارااس شعرى يابت كمنا الجعلب
                                                                                                رْيَا بد مِوكًا مجيم كيا معلوم -
                                                                .
مآنل برگاراس کے کیامنی کیالتہیں شاعری سے دلیمیں میں رہی "
                                                                                                           تربابه جي نبين-
                    يآفل - زمرت سعااوريد جود و كلفي سركيا أرس ناتب كاى شعوكرجواب يس عزل كى ب ١٠ س كون سفا كا؟
                                                                                  زْ آ به (منستے ہوئے) آپ اورغز ل کیا کہنا ہ
ىكل: بائين تم مْدَاق بمجتى بو الوسنو-ميرى بېلى كومشىق بىرىكن شايداتى بْرى بېيى دېبلا شنويىيلے شوكومطل بى كىتى بېن ئا! اچھا تومطلع مىنو،
                        مُفت مِن مِنْ عِلْمات وبني حيرال بونا
                                                                مم بنين ووجنس الماج يريشال مونا
                                                                           رُبا (ہتی منبط کرتے ہوئے)معبحان انشر کیا کہنا۔
                                                                                    مأنل د اجعا دوسرا شعراسي سلسلكا ع
                          نام کس چیز کا ہے سر نگریاں ہونا
                                                                  كعث اضوس كالمناكي كمة بين بناب
                                                                      أياد تويون كية كرآب نے نظم مسل محرير فرمائى ہے۔
           عاقل: اسے نظم مسلسل كيت بيس ؟ الجيما لوات يى سى او كل غول مي مدهلت كى يو تنسر اشعر اور مي مواج صبيس ميرونام معي ب
                       كس في تم سے كها وہاں جاكر يا بجولاں سخيا
                                                                  تم وبال كول كلَّهُ بيكا راع عاقل
                                                                                       (نریاب المتیار منسط لکی ہے)
                                                                                   ماقل، کیون اس میں منسی کی کیا ہات ہے۔
                                                                                  رُيَّا . آپ كامقطع توتقطيع سے بالك كركيا .
 الله: تقلی سے گر کیا۔ برکیا ؟ بیکن گرجائے دو۔ اس س حق بی کیاہے۔ سی دفع تم سے مہیں دیکھی چو لھے میں گر کی شعر تقلیم سے گوانو کوئی
                                                 نقصان نبین موا اورم نے مرمز برد تیمی گراکر کم اذکر ووروم یہ کی چوٹ دی۔
                                                              رُيا ، الجُرُوكر) و تكيو بعريم في ويعلن وتشييع كى بابق شرف كردي ؟
<sup>ماقل</sup> (نری سے) گڑمونہیں دکھیواب میں شعرکھنے لگا ہوں - اور ہاں بگم یہ جرغاتب ہے مکھاہے کہ سب " ورود اوار سے ٹیکے ہوبیاہاں ہونا"
                    يربات بالكل ميرى سوس مين آئ - بيايال كياكونى بانى بع جوثيك سكتاب- آخراس كامطلب كياب ،
                                                رْبا ، كيول مجم بنات بين آب! س ادراب بيسة قابل مف كو مجم اول ؟
```

ماقل - الحول ولاتوة اشركه قابليت سي كياواسط إ نعت كى كاب ديجة كرخيدالفاظ لكوسلة - اورميرانيس جود واا وركو في مبل ي بات كهدى: عطة شعر وكيا ي

<sup>زبار</sup> بجاب<sup>ی سف</sup>رکھنے کی پر ترکیب کمی معلوم موئی۔ میں ہوئی شناکرتی می کہ شوکا تعلق فنون بطیقہ سے بعد وردی خض شاع پوسک ہ

يوقدرت كى طرف عداس كا دوق عارا يا بد-"

ماقل دہات کا ہے کی شعرفی لطیعت ہویان کیٹفت می اس سے بحث نہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس سے دیا کوکیا قائدہ پنج آ ہے۔ زماز کی مالت توری ہے کہ اس سے دیا کوکیا قائدہ پنج آ ہے۔ زماز کی مالت توری ہے کہ ہے کہ بنائے کہ بنگ ہے گئے ہے۔ برائ ہے کہ برائ کی ایک کر بال ایک میں کا اور ایسی نعنول نعلیم کا افر ملک کے انتقادیات پر کھنا فراب برطے کا دیکن فرید بات توجیکو ہے کہ ہے۔ برباؤ

کرمپری فزل کیسی دمی ؟ اثریا : کیاکهنا چاپ تبین . فاکب کی مق تروپ مکن جوگ - مستعمل می شاکند

واقل بر اچماتواب روز و دغز يس مجر سد دياكرو-اب فرنتيس شكايت نرموكي كر بي خدى سي كون نظا ونهيس "

(نرباأتُوكرمان لكتي 4)

- كيون - كبان جاربي مو- ؟

شریا : کسی جارہی موں - آپ کوکیا - آپ تو کرف پہنے اور کالج جائے -

( 14 )

ر شام کاوقت ۔ فریا میگم تحت برمیٹی ہوئی تلادت قرآن میں معروت ہیں - ماقل اندرا تا ہے ) ماقل: الم تیں! ایمی تک فارغ نہیں ہوئی ۔ کیا آج پوراکلام اسٹر خم کرائے کا ادادہ ہے ؟

( بوغو كى ماز-اور - بعر الدت كلام ميد)

عاقل: ابى بولوتوسى - يرونليغ كمين حتم بيى موكايانبين بي<u>م ع</u>غولين مشناناي اوداب خداسته لولكلت بيتى يين " ثريا : وعد موكر) لاحل ولا- ناك بين وم سے - اس مگر مين اب نيا زووزه بي وشوارم دكيا ہے ؟

ماقل: در زی سے) میں پرچنا ماہتا ہوں کریے جو دُورہ آپ پر پڑا ہے، کمبی فتم بھی موکا یا نہیں "

س ما در الگردار ) توبرگرد ، توبر - خاز روزه کماکوئی بیاری بی می کا دوره پرش بر - آپ کے بیاں ندم بیک سابقد می سلوک کیا جا آن ہے ؟ حاقل در ندم بیک سابقہ کون مجرا سلوک کر تلہے ۔ تماز روزه میراایان ہے اور شایر غالب کا بھی تھا میکن میں توبد پوچھنا جا جا ہوں کہ اس و نتیک تو تر تر سرول کرمی کوئی سمدہ ندکیا تھا - اب اس کا خیال آیا سو کمیوں ؛ اوروہ می اس زورشور سے کہ حب و تیکھیے سفید جا در میں اپنی برا

وم کے حوں کریں وق عدہ ہے تیم کا تو دہ بنی بیٹنی ہیں <sup>یہ</sup>

ثریا ، چلومٹو، مجھے ایسی بایس ایسی نہیں معلوم جوتیں، الشرر مول سے خاق مچھے بسند نہیں۔ عامل بہ خداق۔ خاتی کیسا ؛ میں تہیں ماز پڑھنے سے نہیں رو کما۔ تلاوت قرآ ن سے باز منہیں رکھتا۔ میکن مربات کی ایک حدم اکرنی ،

علی، بدن مرح کر معول میں میں مور بوت میں اور اس جوجادت پر کی آن اس شان سے کر گور کور میر بنادیا " جوور می آن اس طرح کر معول میں میں میں میں اور اس جوجادت پر کی تق اور اب بڑھتی موں تو اپنے ہے ۔ آپ کا اس میں کیا بیا ؟! شریا ، ۔ ( تنگ کر اغیر مورکا ۔ کسی کو کیا ۔ میں ناز نہیں بڑھتی تقی قوضوا کا گمان کرتی تقی اور اب بڑھتی موں تو اپنے ہے ۔ آپ کا اس میں کیا بیا؟!

آخر ہر کام کیسے چلے گا۔ شربا ہے۔ آپ فودیوں کم جائے بچے شانے کی مزددت ہی کیا ہے ۔'' میں مردد میں میں اور در میں مردد ہو جائے ہے۔''

ماقل: اورنم بابراس طرع داستدن مازین برِّسی دیوگی الو كی نمین ؟ "

ڑیا بہ بیں اوں گا۔

عاقل: ببترم. (بلاماتام)

(0)

رمرغ کے بانگ دینے کا اواز۔ قدموں کی باب )

رْيا: - (ملند ادانس) محلش - محلش ا

گلشن (دورسے) مامزمونی بیوی -

ر یا . - ۱ برم بوکر) میرامعلاکیا موا قرآن شریت کمال ب ؟ "

كنتند بيوى مع كيا خر - آب سن جهال دكما بوكا ويس موكا-

ٹریا ،۔ ( تیز آوا زے) بخت کے سواا ورکہاں رکھی موں نیس جانا زمتی بیس کام مجید منا، اس مگر دلائل انخرات تنی تیج متی رمل فی اوراب کسی ایک چیز کا پتر نہیں ہے ۔ یہ کیا بات ہے "

گانن: ( ورت ورت) بوی بندر ایکا موگا-

ثريا :- (طعنس) اورمصلا پربيشما بواكل مجيد بعي پرهدر با بوگا- مامعقول كبيس كى - جادد موندوك و . وقت جد باي -

(دروازه کمکنے کی آ واز)

عاقل:- بميكم كلنن بركيون ففا مود بي جويس بوجيو، لو-يرب بهرانام عابتورخاند ميري بفل من مكرخداك من يرتو بتادوكرير مل كف د داؤل المستاكرين التنا زمان ك في بياد وكرير مل كف داؤل المستاكرين التنا زمان ك في كمين الدكا لائمن كريك مكل جاؤل "

تريا ١- (ب اختيارانه منوكر) قفاتونه ديك اگريج ي كدون -

عاقل ديه و بتاري با غاز السيخ اور قرآن سرير دكور كبتا بون كه خفاد بون كا

زبار اجما توومره يجة كرايده أب مي كوئي شوركيس كله

عاقل بد (مند كى سے) كيول بكيا تهيں ميرى شاعرى سے كليف بيني ب - ؟

خ يا د مىلىنىنى كليف إكليم بيپ موكرده گيلى -

ماقل به تبس تكليف بوق ب تومل ووس في مرف متبي فوش ركف كدك شاعرى شروع كى فى يتم ب د منين كرش توكيا مرامر بعرابوا

ے کہ اپنا وقت خواہ مواہ دن بل یا توں میں منا نع کروں "

فریا :- بال میری نوشی بوچکی - اب میری مرمی بی سبے کراپ اس سے تو برکس \_

عاقل: - اجمايس توبركرتا بول ميكن تم يى توبركروكم اب ...... "

رُيا - خدا تبس شروات - نازم قور كرافي بو حسد مصفاعي ك نت چرادان -

عاقل اوريم شاعرى سعة وبكراني موجب المتمين خارك واوت ولولل - 1 "

(بنگ)

مندوستان میں ترسیل ذرکا بہت۔ علی شیرخال - مل کھترا دکاں - ماسط بریا - ہوپا -



#### اڄؖڗڒڣٳؠ

ففال بحسن شفقت مها فردن کال ایک امرادی اسکول میں بہیا ہوئے - ابتدائی تغیام کے صولی کوئن سے موری بیٹے شن اس مدر سے بون کوئا ہی ایک امرادی اسکول میں داخل ہوئے - مولوی بیٹے شن اس میں اس کے بور کا بیٹی بیٹی آرٹ مدرس سے جن کی نگر ای بیس صحیب جالہ سال اس مدر سے میں ذیر تصلیم دید اس کے بعد روس کا ایک ایک ویش والدیں جائے ہیں اسکول میں بانچویں جائے تہ ہی مدال اس مدر سے میں ذیر تصلیم اس من اللہ مخراد ، فرا منگ وغیث مسی سیکھتے تھے ، علا گالدین مدا حب اسکول کے مہی کہ ما سے رہے ، ایک ووسے مسا حب ما مشرع بدا الواصر من ادروں میں اسکول کے مہی ما مسلم عبی سیکھتے تھے ، علاکوالدین مدا حب اسکول کے مہی ما مسلم کے ایک ووسے مسا حب ما مشرع بدا الواصر من ادروں میں دائی ہوئے اور ایک مبندہ ما مسلم کے دیکن شفقت کا رجم ان بڑھا فی میں مرابر مائے آباد ہا نیتر سے طور بر متو اس و میں میا میں مرابر مائے آباد ہا نیتر سے طور بر متو اس میں اسکول جبور وینا بڑا ، تسدید ایک مال تک فامن بھے دہ سین اسکول جبور وینا بڑا ، تسدید ایک مال تک فامن بھے دہ سین کے موسل ہے دوالدہ کی سفار شن سے والدن گور برند نے ہائی اسکول میں داخل کے ادبی کا واقع ہے ۔

شغفت چونکداکلوتی اولاو تقرابهٔ ناوالدین کو ان سے خاص طور پر النیب بھی الدہ کا توریمال تھا کہ رات کے اوقات میں جب تک شففت مٹی کا دیا سامنے رکھے پڑھائی میں مشغوں سینے وہ حبت اودی کے تحت برابران کے قریب بیمٹی رمیں ، خربی شغف گوان کر والد کے مقابلیس نسبتاً کی تھا دیکن ٹیک سیرتی میں اپنی مثنال آپ میں -کی ابر دار کا ۱۹۳۳ و کررہ خازی خال میں انتظال و نسر دیا ۔

اس زمانے سے وفرق دیم ما میں سے دیم جون کی مجدت میت آگی جن سے یہ انگریزی کا دوس می لیے سے -سنے وشاعی کا دوس می کے سے -سنے وشاعی کا دوق دیم ما میں میں مقلف سے -سنے وشاعی کا دوق دیم ما میں میں مقلف اور بما ایول دعیث رہے ہے کو علنے نکے ' بیٹ تباد بی کست بمی ہواسس دوریں افرانس مثلاً نیزنگ خیال اور بما ایول دعیث رہے کی دندام کروہ میں ' مساوق ایوبی سے بھی اسی زمانے – یں شفقت ما دب کے مطالعہ میں آئیں ۔ ندیم ما دب ہی ک دندام کروہ میں ' مساوق ایوبی سے بھی اسی زمانے – یں مفاصل نہ دو ابلا استواد ہوئے وائے انسانے اُن دنوں شہور درسائل میں بالہوم شائع ہوئے و سنے سے صادق ما دب انگریزی انسانوں کا بھی ترجہ کرتے تھے اورگا ہی کا مشتعری کہتے تھے ۔

بينب دشعرما اخطامول -

. سه نیوری چرمهانی پارند فنظریماب صیب به بایر گئی مشکن ورق آبانساب میس نیب وصل کا سیاد آتی بین مبسایش به افن پرجود تگسید سستر و یمیتناموں ندانی جھرپرنگا ہیں ہیں مسادق ﴿ میں اس بیوف کی نظر دیکھتا ہوں

سر مساوق مساحب کیاس ارکو ورسائل و کمتب کا فاما ذخیرہ و متن ' اس ترہ سے کلام سے پہلے

ہیں اکٹوں نے شفقت مساحب اور ندیم حعفری کوروشندس کرایا ورند اس سے پہلے المغول نے موف

انساں محفیظ اور احسان و النش کا نام سنا کتنا مصادق ایوبی نے اسمیں ف آئی محسرت مشاوئ مجگرادر

اسٹ کے ناموں اور ان کے متا عوام مقام سے متعارف کرایا ' مس دق ایوبی ہی کے ایما سے شفوت نے

مولنا حسرت کے دسائل " نکات سِسمن " وعید رمنگانے ' فٹ فا کا دیوان کا قیست ف فاق معمول ما ما ما میں ما وق

شغفت صاوب کے والد سیدعلی صاوب ۱۷ روپیدماہ وارکے کا نسٹسل سے جس میں گر اوق انت ہی بہت کل ہوتی متی لہذا شفقت خود کتاب خرید نے کی استعطاعت نہیں سکتے متے لیکن جب ذوق کی تشدند سابنیاں تدریح بڑھنے لکیں توایک دوست ما رضرا ممرکز تن استری کے ماتحت سادھ سے ہے آنہ یومیہ بہد ایک ماہ دائ گیر ہی کے قتم مماکوئ کام کیا کچہ پیسے جے کئے " اور شعار کود" اور کلام شاتو ۔ مشکو کارسطالعہ کیا دالدین ان کے دیس اوبی فوق میں حائل نہیں ہوئے بلکہ اور ٹوٹس ہوئے - اتفاق سے اسی زمانے میں وزاکو کر مڈل میں چھ دوپہ مام وار فرلی فرمشنے ہوگیا جس سے تعلیمی افراج ت بھی بورے موٹے کے ۔

كرودامس ميسدى اسوكابلى كى وجرى سے موالاً كومديث رُمُّا كونيا نے ميں الول بے جاجراس وا تعرب لعدمشق سخن اور تركردی محق اور كليات ويند كرسائه سائه اسالده نك دوادين كانجي بلخود مطالع مشعق كردا جر مانتم در واكروفة رفة الام مين زياده عدريا ده المعاريد اموا ميلاكيات يدمطالور العالم العادات رما فرا الله من مولانا كويموه ونولس مجيمي الدش أكردى كركة ومضاست كا - مولانا خين يغزلس المسلاح كرك والي ميج دي جوامنون في البورك اخبارات ومشهبار اوراحسان ويرو مين شاك كرادي - سكن استدادی شامحردی اس بادمی کوتی وکرنہیں آیا - شاعلی میں میرکی غزلیں بغرض اصنامی ارسال کی تحقیق حس ک جواب مين مولانا ف محماك اب متعارب كلام مين بطام فائ مظرمين أنّ ليك ترقي كى مبرت كي محب الشر موجودست مشق سخن جاری دکھیں اورص وقت انہا کام تعبورت وہوان تریب صفایس بھے بیجد بیجہ کا میں اس برمسرس نغار الكرمها كهي كونى خاى موكى اصلاح كردول كا- اس زملت مي بهلي بادشنعةت كى وعغز لوب سك كيوننقب اشعار امغوں نے اپنے دسالہ " ادووتے معلّے! " شارہ بابت می جون اللّٰ الله کیے کے بووری ذیل ہیں۔

71

م فقران مبت ی دعی الی مذحی ان سے بل کیمی سیسی دل می نعالی ندخی زعى ملكى يلاكنده خيسالى زعي

م نظريطف وكرم أب سعدوالى ذحى كجرعب جزيه آ داب نجت كالحساظ زويهامس جز اخزالها نه حيف دوسرى عزل سه .

ودبود سب بجدى تكليف مم سوفا محي مِن وربيعة أكد استومن رنگين كاخيال الفال آذادب بروائع عسم موتى محسى كاللي بم زندگى ميں شوكيا كيت رہے الله واستان دري وغسم كويا دوسم موتى دبى

م يادجب ان كي شرك ومعدوم موتى محق

. شفتت اس ك بعدمي متواتر عزلين معنية رب ليكن مولانا مبت مع مصوف الثان عق بالعوم بامردا ويقت مجراس زمان مي متديب متديب مرسال في ك في جايا محدث تقراس لي جوب ببت مم ملتا تعسُّ مولان سے شنقت مامب می المسال سے کے کری اللہ کا ایک خط وک بت دمی لیکن است طویل عرصے میں صرف ال وس باره عزلوں براصلاح کی جاسکی اور آکٹر مکتوبات وصول باست جنہیں شفقت صاحب نے حرزماں بارک ہے اسس فودس سال کے مسیرہے میں شفقت نے موالنا کے کام کے سائھ سائھ ان کی زندگی ا وران کے بوميه وستورالهس كامط لوكيام ان كي اخلاق كى ملبذى اور كروار كي نجيلى كرسبب ان كرسائة الحني الكيم كى والهب دُشَيْعَكُن وحقيدت سى ببيدا بوعي"-

مستوع كلام كي بنيا ويزير مبذيات ووادولت برت تم متى المبذؤان كدا تبلط مين شغفت فرجى وادوات ومبدّبات کی ترجب فی کواپٹ شعب ر بناہیا ، انسٹ کا میں امنوں سے ایک عزل کمیں مسکم رکھا ہے سه نبلة دوسى ميزون غاس كا فرت دالى ب ميكدونوت وف كوشى كا اب الله والى به يون ل ا ملاع كا وَف سه مولان كى خدمت بيوليم عمل " هندرل مُج يحد اكد خاص تا فري تحت كم عَيْ مَنْ يُعمِن اسى كم وبيش تمام استعداد مبسع به الرّ انكيز كق اير مؤل مولانا كوليندا محيّ ا ود بورى كه بود ارد المن المالة باج سنتر المسائم من منون كسائه شائع كردى ا

" عزل شغفت كالمي شام روحت ميوباني "

جب شفقت صاحب ف ابنے نام مے ساتھ بہلی بارشا کرد حسّرت مویانی نکھا دیکھا توعیل نعلمہ ی طور در ایمنیں بالداده سيدمون اس والكوار تقديب تعلق في سمني واسك العام كام كام كا مثق سمن مرس مير ترتر كردى كئى ' اب تك شفقت عشذل اورنظم وونون كب كرتے تھ ليكن اب مولانا حسرت سے مذباتی للاؤ كے اللك كالمورمرف عزل ميكوايف المبلسافيال كانديد بنايه والمسافية سي المرادة كك مشق سنن مرامهادي ری کی اس کے بعد کے السی رایق نیاں لاحق ہوئی کم بیٹ خد ترک سوگداندسل کھ الدی کا مقدیم بی رباً- اس یا یخ سال کے غرصد میں انگی مشعرمینی کہا البہ اس ووران میں متی بعبن رسائل میں ان کی پیلے می کی دنی عنت آلیں مرامرشائع موتی دیس - دیکن جب عالی سے وسطیمیں امانک المدی اتعال موگ توالیا معلی بوالوبالسن الدومهاك ماورشك نيتي مي شعب وشاعرى كتمام سوت مكيار كى ابل برح بي . حريث كده الد للمُرْفَتِ كَ مَعْدُد عُولُول مِين جِهِ 190 يَعْ عَلِيقات بِي السس مادِ سَدٌّ كَى وَمِكُ مَا فَ سَنانَ وَيَقَبِ بن لين عزيب توست وع ست آ منسيك ايك مي مم آكيس اصلي يعمل نظر آتى بن . شلاً .

ایادا فا بے بھیری دف سے رے بعد ابن تغذیر به نوه سرا بشسدس بعید كس اليدره ورسم حبت ركمه كونى تسكين كالميلوز للاستسدا ببدر عب مجى ميں نے ترانام ليا بتب رس لب وم بمي موملدم أغرثي فنايت رسه بعد الموسية شل وه مرب وست دعا بيت رس بعد سونی سونی به زمانے کی فغایت رس بعد ترب شغفت كيب اقسرادخطا بتسبر لجد

م كونى مولس كونى سامق غرر بالتيسد معلجد اب مجھے خن مة مخترت سے سروکارنہیں } س نے تبیر توکی این طف سے سیکن } الديم تزموني سينه وول ك ومعضدكن تين بوراجه به يارتو كي دوربس بالهاوترى محت كوالمشلت مين ي نارباكونى مسطردوق نظسركا سيامان مجه ادا موز سكاحق ترك احسانون سا يع عزل ٢١٣ روان العالية كوكم كلي اس كم وب

، سواسال بعد ایک غزل ا ورالیبی زمین میس معید کھی بى كى مطالعت معلوم سوتائ كدندد وعم كى يرتباتيان كي اوركب رى موكى بي -

برنفتان بي بينام فن سيد، بعد میں بھی ہوں اپنے مقدرسے خفا میرے لیے۔ خنهم مسلكه وف تبسي بعد جي اس مين كوتى آيادكيا بيرس لعد نشكايت بيكي نافطه تيري لير إيي منيك التي رسبتم وفا يتسدن بعد زندگی کاکوئی امکان نه ریا بیشدیدم نسى اينامعتدر بي مي ريس نين اب كى سے وہ تعلق ہے نہ وہ جاہ نہ بيدار لین مرسدخان دل برجه و داسی طساری الفامروفي متنت كودم ويتا سون ميتكريارون كوميتكروروكالاصماس ميس

میش امنی القود مبی ف راموش موا ا تجدید من کرم بارام گرادے تے کبی دل شفقت کتیج اسماصال میں زندہ آبک

مراحتی می مند او س کی دوری است وقت زمان کی سال می دوری است وقت زمان کی است وقت زمان کی است وقت زمان کی است و است که است کی است

س شغفت کے رو منعری مجدوں انفروت اورت کرہ آر میں بی بی برد ورت دور می کا کام موج دہ ، است من اور دوں میں مرف جند شامل کی می بیں ۔ لیکن اس بیان سے مفالط نہ ہو شفقت علی الاعلان واب ان حقد کے بیرو کار میں احت دورا میں ان شاعود میں سے میں من کی نواس نیوں نے ایک بورے دورکو متاثر کیا ہے ' ابتدا اس ان حقد ہی کے نفوس ا قدم برجانے کا مسی کرتے ہہ ہے ۔ مرکر مذبی ان سے افر تبول کیا ہے ۔ جمل کے عدم اللہ اور ان دونوں حفزات نے اپنا اپنا بخسوس زنگ بیداکر لیا - فانی اور مبتگرے علادہ اس دور کے اور دوستگر شور نے بی وتھے کا پیکار اسلوب اپنیا نے کی کوشش کی ہے جن میں مبلیل قدوائی اور شفقت کالمی سرِ فہرست ہیں / شفقت کے متعلق ایک نقاو کی رائے ہے "

به شفقت مند بی پاکستان میں دلستان حضر کی تنها یا دگامیں اور ایتان کی اس مندل پر پہنچ کے ہی جہاں ہر ومشدیں دمتیا زباتی مہیں رہتا افغاف در آل وجد دائد سے مدیران فی تفقت کی عز اور کو بد بار اللہ وحد دائد سے مدیران فی تفقت کی عز اور کو بد بار در اس میں نسک و شعبہ کی مجما کشی بہی ہنیں کہ شفقت نے شعور کی طور پر دیت وسے اس نقط منطور کی ہے ۔ اس نقط منطور کی جہ بر اس نقط منطور کی ہے جو بسی منا ان کی بیعز ال ملاخط مندور این اس میں وہ برطی کی کا میں جہاں میں جب منا ان کی بیعز ال ملاخط مندور این اس میں وہ برطی کی کا دیسے میں میں جب میں منا ان کی بیعز ال ملاخط مندور اللہ کے جب میں حضرت کا دیگ کے تف عدر الدور الدور الدور کی میں جادہ گریہ ۔

دلِ جَنِّت مصد ہے عض وفا کے بعد یہ جیسے وہ کی کہیں گے میری التب کے بعد مضطربوا دلِ اور ہی مرک وفا کے بعد یہ مصطربوا دلِ اور ہی مرک وفا کے بعد یہ افہا التفت ہے تا ہی جفا کے بعد مشرق الم نفیب کی تنگین مہوجہ کی ہے افہا التفت ہے تا ہی جفا کے بعد الزم ہے انگھ اللہ کی التب کے بعد الزم ہے انگھ اللہ کی التب کے بعد المب خیر خواہ کی شفقت تعیمیں کا بھا کو تبول ہیں مگر اللہ کی رفا کے بعد اجب جنر خواہ کی شفقت تعیمیں کا بھا کو تبول ہیں مگر اللہ کی رفا کے بعد

سست حسرت سے یہ والبتگی حرف کلم کی ہم ذبگی وہم آمنگی تک محدود نہیں بلکہ اس کی ایک نوعیت بالواسط سی بھی ہے ، مشغفت جہاں حت کی زمگر ، تکاریوں سے سوریس وہاں وہ ان کی شخصی خصوصیات کے پرستاریعی ہیں ۔ ، حسرت کی سنان استغذا ال کے کرداد کی نبختگی دعظرت ، دن کی بدبا کی ، بد نیا ڈراوں معدافت شعب دی خصرت کی شاگر دی جو اس معدافت شعب دی میں خصرت کی شاگر دی جو اس معدافت شعب دان میں اختیار نہیں کی جا کہ بہت ہمیں ایمین موضع میں او جا نا نسکی علی کوشش کی ہدہ ہمیں ایمین موضع میں اور نہا نسکی علی کوشش کی ہدہ ہمیں ایمین موشع میں اور اس معین وہن وہ نہی ہو ہوں اپنی ایس کی مارا ہمیں ہیں کہ وہ اپنی ایس کی مارا ہمیں ہیں کہ وہ اپنی ایس کی ایما کا جا تھا ہمیں جب ان نظر آتے ہیں ذہن ومزادی کی یہ ما کا چھی ایک میرت و افقاد جی وہنان کی ایما کا چھی ایک میرت و افقاد جی وہنان کی دراہ کا کا ایک میرت و افقاد جی وہنان کی دراہ کا کا تا تا کہ ایک میرت و افتاد جی وہنان کی دراہ کا کا تا تا کہ ایک میرت و افتاد جی کے دراہ کی دراہ کا تا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا دراہ کی دراہ کا تا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ کا تا کہ درائی کی دراہ کا تا کہ کا تا کا تا کہ کا تا کہ کا تا کا دورائی کا تا کہ کا تا کا کا تا کہ کا تا کا تا کہ کا تا کا تا کہ کا ت

اعتبار سے کھولفنیاتی بہلو لئے ہوئے ہے ، اس معاصلے میں ان عوال واسباب کولیٹیڈ ایک وض ہے جودانتا منقل بوكراكي داسخ شكل افيتارك في باسير بات يرب كروست كى سيرت وشخفيست تودرامس ابك آين متى جسك مشَّفعَت بنے غالباً مبلی بار اپنے اصل مندوخال کا مشامرہ کی اور اپنے آپ سے متعارف مہوتے ، اس من میں اگر م شفقت كفاندانى نبى شفر كاجائزه لهي تواسى رائے كاعروف ميى معن أكبة مرب كا مشفقت ك والدسيان ما وجود مير مبيلى روبميه ما موار بات تقع ليكن ابني فطت رك اعتبار ايك فلن درصفت السال عق لعليم مهولي متى خورت عرب عقد ديكن مذهبي شفف كرانها - جناب حديث كي خاص طود يرم صفد عقد - عبالس معي خرب بطرصت من اور السيد مواقع برشفت كى موجودكى مضوميت سد مزورى ميمن عقر مفالباً يد محت مردى تحسبب سے تعاد بسادوقات البسامي سوتا كريخ مامزى كى صورت ميں اب كى با قاعدہ تلامش كروائى ماتى سيتنه في بيش وريجلس مؤال نهي تق . ليكن بجالس ميرصف اورسنين كا ذوق حبول كى حديمك بينجاس واتعااس دوق کی اسودگی کی خاطف - ولیره استعیل خال مرب ولیور، ملتان مراوینوال بیسے وور دراز مقامات كاپيندل سف دانيت كرتے تھے ۔ سغرضد ب ك طور يرددماد ر ديريكانى مو تے سف مصم بادودي كانسيس كية ليكن سبابيار وبوبا مكل نبي عقر يهان تك ويوفي وقات كم علاوه سركارى وردى بالناجي عسار بھتے تھے . زندگی کیسرفتی سراد متی ایمرُسے ب بناہ بجت متی اور انمیں کے نغوش قدم برجلے کی مقین كياكية عظ ، ففت واست ادى صوميات الميس والده كى مانب سے ورن بي ملى بي فتقطت ك اس خَامْدِ فِي مَا وَلَ مِنْ مُعَدُومِنَ وَمِزَا مِنْ كَي نَعْنِيا فَي لَكِيلَ مِينَ يَعْنِينُ الكِي خاص دول ا واكيا ہے ، اس الله حترك سائة أنى مد والبسائذ والبسب كى براء راست ان كى خاندا فى تربيت ويرو: حنت كانيتم معلوم موتى سبع ؛ ان كايد وعيما وعيما اورفيك سالب وكهرا كي فاص فتم كا وصنورا لان ركف وكاورب نيالله نشان جائمیں وت سے دیب ترکئے میرے سے عف اتفاقی چرز منیں سے ملکہ اس کی تہدیں ال خالدانی افد اد نے خاص طود پر معاونت کی ہے جن سے متعندت کوکسی حال میں معند نہیں کھا۔

دنیا توہے ہے اصول سیسار و بعددم مِننا علی سندا سیسکو جوعتالفید میں شفقت دی بلام کو شفقت کسی شوق میں یوں کمی گرمی گرمی م این دون کی لائ رکھ لیں مرکم لیں مرکم لیں مرکم لیں مرکز بہت مرکز میں مرکز بھر اور مرکز میں مرکز اور کیا موا

۔۔ لیکن بایں سمید شغفت اپنی افغاد وطبع کے اعتبار سے بالک حسرت ہی نہیں ہیں ، ان کے کلام میں وہ تین مانوں میں تعتبار نے وہ تنوع میں نہیں جوت کے بہاں موج دہے اورجس کے سبب انعیٰ و اپنا کلام نمی اعتبار نمین

له سمستیدی صاحب ک پیدداکش تقریع مطلیط میں طیرہ عشادی خال میں ہجاتا اور بھی سمارا پریل میں 1942 کو وفات میائ ک والدہ میدد بخت . ن ک کا سیال وحث است سیم 1942 کے سے - کی مزودت بیش آئی مشفقت کی زندگی مجی ایک خاص طوح ربه بهتی دی به ایمؤن نے زندگی کے وہ نستیب
وف از بھی بنیں و پیکے جن سے حدت کو بتام عدد نباہ کوائی اب عدمت کا بر مشادیہ ایک واتی اور جسلی
تھید در کی سی چیڈیت رکھ اب یہ بی سبب بھا کہ ان کے سب بی محبت کی نوبہ نوٹریفیات کا برا بھر اور جسی بر اس کے رفالات شفقت نے بہر سبب بھا کہ اسلاب و اندا ندیان کے اعتبار سے تونف رانداز نہاں کے اسکتا - دیکن اس کے معنوی آئی کو نظر سی رکھ جائے تواس سے محدود اور کی مضوعی واتروں میں محصوب کو جاسکتا - دیکن اس کے معنوی آئی کو نظر سی رکھ جائے تواس سے محدود اور کی مضوعی واتروں میں محصوب کو است در وہ ما ہمی جو صرت کے بہاں انجا گریے شفقت سے بہاں اس کا عذیق بری بنی اور اسلاب کی مدحم برجہائیاں مجی مل جاتی ہیں اور اسلاب کی مدحم برجہائیاں مجی مل جاتی ہیں اور اسلاب کی مدح میں بیان اس نوع کا کوئی شعور اس سی محتود کی ان بان کے ساتھ آئے برجہ سے کہ دینا جا اور محمل جاتی ہیں اور اسلاب کی مدحم برجہائیاں مجی مل جاتی ہیں اور اسلاب کی مدح میں بیان اور کا کوئی شعور اس کے موجود مہنی سے میں کے برخلاف شعقت نے بہان ان کوئی سیسی کے دینا جاتی ہی ہوئی ہی ان محمل موجود مہنی سیس موجود مہنی سیس موجود مہنی ان اور کا کوئی سیس موجود مہنی سیس سیس کے برخلاف شعقت نے بہر ان کے ساتھ آئی ہی اور میں منسلاب میں موجود مہنی آئی اور کی محمل میں انداز انداز میں نطر اندان میں موجود مہنی کے دینا ان کوئی انداز انداز میں نطر انداز انسانی کی ان نفسیاتی آئی ویلات کا انجاز میں موجود مین میں انداز دور کی موجود میں موجود مین انداز دور کی دوسر و مور دور کا موجود دور کی دوسر و مور دور کا موجود میں موجود میں کرنے موجود کی دوسر و مور دور کا موجود کی دور میں دور میں کوئی موجود کی دور کی دور میں موجود میں موجود کی دور کی دور میں کے دور مور کی دور کی دور میں کوئی موجود کی دور میں کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی ک

مه بهم کولینامت کیب نرساف سے بی نامراد استے نامسداد تھے۔

سس صحرت کے سامنے زندگی کی بل کواں۔ بنہا بیاں ہیں میکن شعقت نے زندگی کامطالع اپنے ہم عزدات کدہ کی جات واواری میں رہ کرکیا ہے ۱ ان کے تجسرہات کی ذویت بہنے ترداخی اورسائق ہم کچھ الفعالی عتم کی ہے جس میں ان کے ماحول کی ناساز کا دایوں کا اندو مہاک کرب کروٹیں سے دیا ہے ایک قسم کی متد دیرت نگی ہے جب اس امری دور التماس کی دویب الون الہروں کے بین بن بروان چرفسی ہے اور ما بجا بدا فیتاد جہوئ بی من المرداود التماس کی دویب الون الہروں کے بین بن بروان چرفسی ہے اور ما بجاب افتیاد جہوئ بی المرداد التماس کی دویب الون الہروں کے بین بن بروان چرفسی ہے اور ما بجاب افتیاد جہوئ بی

م دل كوب اعتباد شراء عب دستوق مير برحذعب دشوق ترابه شات سبع صى كم راك ادا ب عبت الرسور وہ اور درو اہل ممتن سے بے منسد مه ول جمعدها عرصنيب نظر منور كيون كركمون كم آب كواس سے عُرْض مني ملتی ہے اپنے مال کی تجم سے خبسہ منہو ز ب يوش اضطراب متسعدى ذند كى بخير . تخصت محضوص ہے ۔۔۔۔۔ و فا اپنی تم كو معولين توكس كو مسمعه يا وكرين الخدرجذ تنسدى ديدست محروم دي شوق في تحبكوب إندارِ تفسير و يكع ليا ترى تطسيمى دغادس تى بىي ك دوست نترى تغلىدى بهبت اعتماد يمقسا سم كو متى شان اعتنا جوبترد اجتماريس بزاد بوسع ذنری ارز و سے بہر بيش منسسال مبت ۽ أيهُ كُرُ ايى وف پرم كوند است سے آنا كك

م بزم دنیا میں بی مہیں نگت ا متا ذکر چین جین مہارا پر دشمیٰ جاں ہیں اب تو وہ شفقت پر متا جی دوستانہ تھا متا جی داہیں استیں ہر بندرہیں پر بعدد بھی ہو وطعون دامس کے پناہ تری متاع جاں کو نت میں ہر نت ادکیا ہے خوشالفید بکریہ قدمی مجی آثار ہے

۔۔ شآق کی طبعیت ایک بحضوص کدار کی حامل ہے ، اُن کے ہجرمیں ایک خاص قتم کی ول گرفتگی اور رفت ہو میں نات کی طبعیت ایک بخشوص اس سے جہیں زیادہ و تربیع ہے ۔ جس میں تعتون ان و و خصوصیات یا تی جاتی ہیں لکی شاقر کی شاعری کا کینوس اس سے جہیں زیادہ و تربیع ہے ۔ جس میں تعتون و اخلاق ، فاسف اور بہندو موعظہ اور اسس نوع کے دوسے ربھیرت ان روز فعات کا اجتماع نظر آ تا ہے بین شاق ت کا مشاع مناص ان کا تغذیل ہے خالعی اور سفت کا مشاع مناص ان کا تغذیل ہے خالعی اور بہندائ کی طبعیت کا مشروع اور اور مؤربات کی دھیرت ان کی طبعیت کا مشروع اور اسکی دھیرت اور مشام کی دھیرت اور مشام کی دھیرت اور مشام کی دھیرت کا ایک دھیرت کا ایک دھیرت کا مشام کی مشاع میں مدود سے بھی اور مشام کا مشام کی دھیرت کی دھیرت کی دھیرت کی ایک دھیرت دھی ہے۔ اُن کے بیاں احساسات کا اعظمان مؤدد ہے لیکن ایا ل م گرد نہیں ، نیز ان کے کام کی بموار کا در اصل اسی نکہ میں مضرب ۔

ستفقت کے بہاں محاطلات عنی وعاشق کا وہ بہر گر تنوع بنیں ہے جس کی جبلک اسائڈ ہ کے بہاں منظراً فی ہے دیک اسائڈ ہ کے بہاں منظراً فی ہے دیک اسائڈ ہ کے بہاں منظراً فی ہے دیک اور بنجا ہے جو قدرے محدود و نے کے با وصف براہی موٹر اور جائذائے مثلاً یہ جذرات مار ملاحظ موں سے مدا ہو جانا سے خدود آور ہے دار ہو جانا سے خدا ہو جانا سے مدا ہو جانا سے مدا ہو جانا میں میری بیباک نگاہی کا بیتھ ۔ توسینہیں کا میری بیباک نگاہی کا بیتھ ۔ توسینہیں کا میری بیباک نگاہی کا بیتھ ہو جانا

اپنے احساس بحبت سے بین اوم اب یک کا ہم نے چاہا تھا کہی تجھ سے جدا ہو جا کا کسی کی با و مذجب تک پڑر کی مسل موئی کا تعاقب میں تدم دلا مجھائے ہیں کیا کیا ہے۔

میدارے مال کی جن کو خب ر نہیں شغفت کا تعلقات انتی سے بڑھیائے ہیں کیا کیا ہے یا روں کا الشفات بسط ہدے کا م جو گئیں ارب باب اور بھی مسری ہر باویوں کے تقے کا کیا جانے کیوں نرباں پر بٹرا ان م آگیں اسباب اور بھی مسری ہر باویوں کے تقے کا کیا جانے کیوں نرباں پر بٹرا ان م آگیں اسباب اور بھی مسری ہر باویوں کے تقی کا کیا جانے کیوں نرباں پر بٹرا ان م آگیں وولید ہر شفات کے تاخیل میں نہیں انہائی صیان وولید ہر بنا دیا ہے ان کے عشق کا فط سری تقدیں اور بنا دیا ہے ان کے عشق کا فط سری تقدیں اور بنا دیا ہے ان کے عشق کا فیل سری تھی ہے اُن کے عشق کا فیل سری تھی ہے اُن کے عشق کا فیل میں نکھر بنا ہوگئی کہ میں میں تھی از بنا دی کہ سری کی دول نے دیموں ہے اور کا کہ کا میں نکھر کران کی شاع ویک کہ میں میں فیل کو گئی کو کھی نے زانباز کھا ہے ۔

م انتها ابئ خوامهشوں کی مہیں کہ مجوبہ کبتک وہ النفات کریں وہی سے اب موسی کو ملی متاج سکوں کا جب ں سے رویع و فسا بعتب دار گر ری ہے مری حات میں بے لکھنیاں میں دیست کا شری و و لسے بڑی فرشگوار گر ری ہے مطاب و او و الله بجے فوامه فس آرا م نہیں ہے معولا ہے بہت شوق شکے دربط و ف اپر کا ناوان کو اُدریشہ انجسام مہیں ہے اُن دراس می کوف ارفیت کی زندگی کا دل و موز رات ہے بچروہ محبت کی زندگی کا دل و موز رات ہے بچروہ محبت کی زندگی کا دیس میں ماحت کی زندگی موب سے مون رہنا عرب فیست کی زندگی مون ہوا ہے نوبہارا ہو ہی جا بھیے نریمی محب سے کی زندگی و نیا تھے درنے و میں موب کی زندگی اورن کی موب سے کی زندگی و نیا تھے درنے و میں ہوا کے نوبہارا ہو ہی اورن کی میں دامت کی زندگی اورن کی داندگی موب سے اورن کی داندگی میں دامت کی زندگی اورن کی داندگی میں دامت کی داندگی میں دامت کی داندگی میں دامت کی داندگی میں داندگی درن کی داندگی داندگی درن کی داندگی درن کی داندگی درن کی درن کی

م تشریع اپنی شوی شنقت ہے اس قدد یہ میخد ہے سن آر رنی جبات ہم سے اس من میں محقر طور پر کی عوض کرویا سے اس من میں محقوم موتا ہے کہ شفقت کی فرندگی کے بارے میں محقوم طور پر کی عوض کرویا است کے دوسال قبل است کے تقدیم عرف میڑک تک ہے ، میڑک کرنے کے دوسال بعد تک نیادہ ترمنے وہ شاعری سے اس میں دالدہ کا استال میں جو چکا تھا ، میڑک کرنے کے دوسال بعد تک نیادہ ترمنے وہ شاعری سے دار مل ما الدہ اور کھی توں میں نمال جایا کرتے تھے۔ جرب کا دوا دین کا مطالد اور کھو دشاعری

کاشغل ساتھ ساتھ ساتھ دہنا تھا ہے۔ اللہ میں ملازمت کا خیال آیا بکن دس ندا نے میں مبند زندگی کے ہم شیعے پر ہی ہوئ ہوئ کے اس لئے مرف وی مسلمان ملازمت حاصل کوسکے تھے جو کچے اثر ورسون و کھٹے ستھے ۔ اور جو بحک یہ چہیداس فغر بے نواکو کہنے تریمی ابذا ملاؤمت کے حصول میں بے در بے ناکا میوں سے سابھ گچر آرہا کے تالیا سے نوالوں میں امراوی ہرائمری اسکول میں مردس کے فسراتفن ابخس دیتے سہم ' ہر وی مدرس تریمی کے فسراتفن انجس دیتے سہم ' ہر وی مردس تریمی کے فسر کی تھی ' تنخوا ہ حرف وسس دو سماہ اور معنی میں نورس اس میں مدرس کے میں نورس اس کے معنی کے درمات میں میں میں میں میں کا درموی حالم سامنے وست سوال دراز کورنے کی نوبت کیے میں نہیں آئی ۔

موالی کے آفرمیں اُس ملازمت سے استعلیٰ یہ کر توریکی کی مشکل آسایی پر آگئے شنواہ 10رویے اور گرانی الا دَنْ ااروپ بعین کل ۲۹ روی علیٰ تکے لا گالی میں والدی تحقرطلالت اور انتقال سے مال گلاز حادثے سے ووجاد موس موم موامر مل کو بارس کے مرض نے بڑی تیزی سے ختت افتیار کی منجار کی شدت میں بول چال مبدیج کی اور دور دز لجدی موامر مل کو انتقال کریے ہے۔

سه سفیدجگری آری برگا خالنت ۴ مدائی کیا سته دور نا مندا سکی س شفقت دس دنت ۲۹-۹۷ کے بیٹے میں بی اکاری کی مشقت نے شور دشعاری سے کسی تاکم بیگان کرویا ہے بھرمی جب کمیمی طبعیت راہ دیتی ہے تو کچرکہ ہی پنتے ہیں ان دواؤں انہا بت انہوم

واغ حسرت عنام ساتريب دع دب بي

ولی کے معدول فرائع نہ مونے کے سبب یہ تہذی مولانسے میں کا بیٹ ترصقد دیگیتان سے ٹیا مو اسے - جمل ونقل کے معدول فرائع نہ مونے کے سبب یہ تہذی مولانسے میں کٹا ہوا ساہے خوداس کی کوئی خاص بہتذی فلفائی المہیت بنہیں ہے ۔ بہاں کی عام ذبان ملدانی ہے ، قرب و جواد میں بلوچ کے اثر ان خالب ہیں ، تعلیم کے اراب کہ و موران کے مہا اور و میں مام طور سے لولی اراب کہ و میں ایک ایک بڑی نقیم کے اراب کہ و میں اور درکے ایک ایسے بہت اب دگیا ہ ہم خطے اور سے مونی ارد درکے ایک ایسے ہے آب دگی ہ ہم خطے اس ارد درکے ایک ایسے سے آب دگی ہم ہم نظر اس میں ارد درکے ایک ایسے سے آب دگی ہم اس میں ارد درکے ایک ایسے سے تب کہ اس خانی میاں یہ کے لیف بہت میں اور اوبی مرکز سے متعلق سوتے تو آبی نہ جانے بر میں ہوئے تو آبی نہ جانے میں ہم میں اور اوبی مرکز سے متعلق سوتے تو آبی نہ جانے ارس میں ہوئے ہو گا لیسے ہم کسی اور اوبی مرکز سے متعلق سوتے تو آبی نہ جانے کہ اس میں ہوئے ہے کہ دن کی لیک و مہم سے اردوکا ریاض سناعی تا دیر مہکتا رہ کا و فررہ خاریجا اپنے اس کی سب سے نہ یا وہ وگراں بہا متابع ہے۔ ارش کی سب سے نہ یا وہ وگراں بہا متابع ہے۔ اس میں میں میں میں تارہ وگراں بہا متابع ہے۔ اس میں میں سے نہ یا وہ وگراں بہا متابع ہے۔ اس کی سب سے نہ یا وہ وگراں بہا متابع ہے۔ اس میں میں سے نہ یا وہ کہ اس کی سب سے نہ یا وہ وگراں بہا متابع ہے۔

### ونيائ عيت كاليك عظمت عبال أعنى والشيت والشيت

ښار فتروي نياير مچوس

کیک زمانہ کے ملحدین اکثر وہیشتر دوسرے زمانہ کے مستندمقدسین میں شادیئے گئے ہیں -پُرائی چیزوں کے بگاولینے والے نئی جیزوں کے فلاق ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے پُرائی باتیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور نئ چیزیں ان کی گار کے لیتی ہیں۔

حبہانی دُنیا کی طرح عقلی مُنیاس بھی عوج وزوال ہوتا رہتا ہے اور مسترت و تباب مدفون شدہ زمانہ کی قبر ہی کے پاس نظر آتے ہیں۔ عقلی ترقی کی تاریخ ملحدین کی سوانحبر پور ایس مل سکتی ہے۔ سسیاسی آزادی غداروں کے ذریعہ سے ماصل ہوتی ہے اور آزادی <sup>الا</sup> رو خیال ملحدین کے ذریعہ سے۔

سُلطان وقت كى مخالفت كرمًا بها وت على اوربادرى كى مخالفت كُفر-

تلوارا درصليب صديون ك عليف رسام ردونون في متعدم كراساني حقوق برحل كية -

جیمس اقل کهاکرتانته مینی اوری نمیس تویاد شاه نهیس وه به می که سکتانتا که: مینیس تو تاج نمیس به با د شاه کے قیعن میکن دیلی کے جیم تھے اور پادری کے ہاتہ میں ان کی رومیں - ایک اُن محاصل بربسر کرتا تقا جو زیر دستی وصول کیئے جاتے تھے اور دوسرااس خیرات برجو ڈرا ڈراکر جمع کی جاتی تھی۔ دونوں ڈاکو' دونوں گداگر ا

ية واكودد دُنيادَ سكوقابوس ركھتے تھے بادشا ہ قانون بناتا تھا اور پادری عقاید۔ دونوں اپنے اختیارات خداسے حاصل كرتے تھالا دونوں " لا انتا كے مايند سے تھے -

ایک کاباروہ اپنی جھی ہوئی کمربہ اُسٹائے ہوئے تھے اور دوسرے کے اصول حرت ندہ کھنے ہوئے مُنی کے ساتھ ماننے برمجو دیھے۔ اگر عوام آزادی کا خیال دل میں لاتے توباد شاہ ان کو کچل دیتا اور ہربادری گویا ایک دیو تا تھا جوعقل رکھنے والے بچوں کا خاتمہ کردانا بادشاہ جرکے ذریعے سے مکومت کر آبادر با دری نوت کے ذریعے سے اور دونوں وونوں سے۔

بادشاہ بند تھوام سے کہا۔ فدارے ہم کوکسان بنایا اور نجے باوشاہ گاس نے م کوم زودری کرنے کے لئے اور مجھ عیش کرنے کئے بیا کیا۔ اُس نے تھادے لئے گدوی اور عیون پڑا بنایا اور میرے لئے نفیس کپڑے اور ممل ۔اُس نے تم کوا طاعت شعاری کے لئے بداکہا اور ہم کو حکم انی کے لئے۔ فعاکا ایفیات بی ہے "

بإدرى ي كهابه فدات م كوجابل اوركمينه بنايا اورمجع مقدس وفرزانه تم بعيرهم اورس چردام- متبارا اون مراج - ارتم برا

اطاعت نه کرد علے قو خدائم کو بیال می سرادے گا اور دوسری دنیا میں بھی۔ خدا کا رقم اسی کو کہتے ہیں یہ

مرسيل بيش ذكرو وسيل باغياد فرم ب- ترديد فركرو - ترديد حوروان كانيتجر بي جب كياس كان بين إسه مرف سننا بإسبية

ادرمانا جا جيخ "

سیکن خوش قسمتی سے دُنیامیں غدار بھی بیدا ہوتے اور منکرین بھی اور یہ دہ ہیں خبوں نے اپنی مانیں دے دے کرمیج منے میں زع ان نی خدرت انجام دی یہ عظمت کیا چیز ہے ؟ "

واجب عظمت ده اسان ہے جو بعناعت علم میں اصافہ کرتا ہے، دوح کو خوت کے پنجرسے بخات دلاتا ہے۔ بجول اور گمنام سمندل کومور کرتا ہے قلم وفکر کوشنے براغظم اور نئے جزائر عطا کرتا ہے اور نصائے ور ماع میں ایک نی کمکٹاں بداکرتا ہے۔ بڑا آدی تعریف یا اعظ منام نیں تلاش کرتا ۔ وہ صداقت کی فبر کو کرتا ہے وہ مسرت کی راہ ڈھونٹو مقاہے اور جو چیز دہ پالیتا ہے وہ ووسرے کو بھی دیتا ہے۔ بڑا آدی تا دیکی میں ایک متعل ہے، اوم ام کی دات میں متاری ورشنی ہے ۔ ایک دم مدایک بشین گونی ؟

عفت ، تخذ عوام بنيس - ووكسي كوبه جرنبين دى ماسكتى -

بیات دی حقیقتاً وہ اوگی بین جنبوں نے اسان کے حبوں کو آزاد کوا یا ہے۔ وہ فلسٹی اورمفکرین بیں جنبوں نے رقع کو آزادی دائی حدودیا ہے۔ وہ ایسے معود بین جنبوں لے جنبوں لے دیا ت پریشاں دوائے۔ وہ ایسے معود بین جنبوں لے جالت و خووت کے دیا گئیوں کو عقل دفراست کے نقوش سے مزین کیا ہے۔ وہ وہ سور ما ہیں جنبوں نے جالت و خووت کے دیا دی کو متل کیا ہے۔ وہ کار پیر اور سلطان العلوم ہیں جنبوں نے اس دنیا کو مہذبی بالے۔ ب

پعراس زبردست فون میں مسیکے آگے، ہم کوکون نظراً لکہ وہ کون ہے چوسالارا ناعوم وادا وہ سے ساتھ لوات جرت و آزادی بلاکئے ہوئے ہے۔

والثير! والثير!! والثير!!!

وہ انسان بس نے دنیائے کلیدایس بلیل و ال دی، ورخرہی قانقا ہوں کی بنیادیں بلاکرد کو دیں سکسی پادری کے سامنے یا م یہ بلا لوتو تہیں ایسامعلوم ہوگاکد کو یا تم نے اعلاق جنگ کردیا ہے ۔ اس مقدس پرستنار کلیسائے ہا تقریبے دا حمی طرح حمیوث جائیگا ادراس کے مُنفر سے لعنت و ملامت کی آبشار مباری ہوجائے گی۔

سنج الارفرم برنگلداع و ایک بچر پدا بوتا ۔ اس قدر نجے ف و نا توال کرسانس کوامس کے قبم کے اندر رہنے میں تا مل ہے اس کے دالرن طدان طران کو اس کے دالرن طدان طران کو اس کے دالے کا دائیں کیونکہ انھیں بیتین تھا اگر بیسر لینے سے دالرن طدان طران طران کی توجہ کی دوج کی دوج کی دوج کی توجہ کی ہے ۔ اور فدا اُس بچر سے نفرت کرتا ہے جس پر باوری کے انتر نے باتی ہنیں بنا کو توجہ کی دوج کی انداز کی معدوم تھا کہ آئی ہوں میں لیٹا ہوا بچر جوسانس می مشکل سے اسکتا ہے ۔ ایک من الادی کو سے کے در ندہ کلیا ہے ہے معلوم کرے گا۔

جب وأكثر "اس استي ميراياتواس كومك كوميدائي " ويدات قريبا ديها برس كرد مكي نه اس مال مين كم بادشاه كانون

بنا تا تفاا و دمقدس الل كليساان كي منظوري ديدية تقع

اس نام ہادا خوت عامر کے جدسیدس برعدالت شریعت تعذیب کی عامی فی اور سربادری اپنے شکنجوں اور آلہ بائے تعذیب سے آسانی باد اُنہ ہت قائم کرنے پر تلا ہوا تھا۔

۔ پر گزیدہ انجیل نے علوم وفنون کونجس و ناپاک قرار دیدیا تھا اور آزادی کے ساتھ کسی خیال کا المارایسا سنگین مجرم تعاکم مذہب

کی ملوار مبی اسے معاف ندکرتی نقی ۔

محبت کے فدا اور ابدی ہاب کے برستارظلم وجبرے سواکچے نہ جانتے تقے اوروہ لوگوں کو مجبور کرتے تھے کراپنے جُرم کا افرار کرنس اور اپنے سائنیوں کا نام بتادیں۔الغرض "ند مب"کے پاس سواسے ظلم کے کوئی اصلاحی قوت باقی نہرہ گئی تھی۔

یر کا اللہ کا زمانہ وہ زمانہ تھاجب تام مَصنفین ، بادشاہ اور پاور بوں کے اُرم وکرم پرزندگی مبرکرتے تھے اور ان میں سے اکثر جیلٹی اور ایس ڈال دیئے گئے ، جلاوطن کردیئے گئے اورقتل کرڈ الے گئے ۔!

\_\_\_ جوتمور إبهت وقت جلادول كوافي بيشه ك فرائفن سي بجنا وه كتابيس جلال بيس مرف موتا تقا-

انعیاف کی عدالتیں ایک جال تقیں جن میں معموموں کو پھانسا جا تا اور وہاں بٹیم کرانعیاف کرنے والے **بھی گویا** درہُ خدا وندی تقے چنہیں انسانی علد کو اہواہان کرنے کے علادہ اور کچھ سی نہ آیاتھا۔

كوا وجن كوفورمبتلك عداب كاخطره ربتاتها فجوراً وبي كمت تقديم جي سُنا چامتانها-

مافوق الفورت الفورة ورحدت الگيز مهتيان دنيا برهكران كرفى تغين بات مرايك نجمائ مائى متى گرسچه مين كونېب آناتها جب
كونې بيار بران اتفاتو وه دا كور د بلاسك تعابله با دري رو كوطلب كرانما اور به با دري بيمارون اورمي والون كوتعويند كران سے براى برى
رقيل وصل كياكر ترصة ويناكو برجرتسليم كرايا جا تاكه بركافذك كرف برقتم كى بيارى كودفع كرسكة بين اوراكران كو بچرك كواره ين
ركه دياجائد تواس بركمي فتم كاآسيب مسلط نهن موسك الغزي بين سكوا كرتام بيماريان اورتمام معائب فداكانام ليف سه
دور وسكة بين بين مين ما مراص كاعلاج و دايش رياضت وليون كى بريان ياصليب كى كلوى حجوزا، مقدس باني جوهك بينا يا جاود كا

ا خس زماندیس مرسے ہوئے دا بہوں کی رومیں بہترین معلی سمجی جاتی متیس اور ان کا نام لے کرکوئی گھیا اچھا کرتا 'کوئی کھا نئی کوئی نزلہ دودکر دیٹاکوئی بخاد کوئی مرگی کوشفا بخشتا 'کوئی سرطان کو بکوئی مارگزیدہ کوا چھا کردیٹا اور کوئی میروص ومجنوم کو-

" چرج کو یقین تھاکہ فغا میں صرف ادواج جیڈ ہی ہوی ہوئی ہیں اور مرکبہ گار کے اغدر شیاطین علول کیئے ہوئے ہیں۔ شیطان کے متعلق سمجھا جا تا تھاکہ اُسے ہوا پر بوری قدرت ماصل ہے : بھی سیلاب اورکٹر دغرہ پراسی کی حکومت قائم ہے۔ چنا پنج اس شیطانی حکومت کے انداد کے لئے گرجے کی تھنٹیوں اور مقرس بانی سے کام لیاجا تا تھا بعثی ان کھنٹھوں پر مقدس بانی چھڑ کاجاتا تھا اور حبب وہ بجی تھیں تویہ لصور کیا جا تا تھا کہ نشائے کسائی ارواج خبید سے باک ہوگئی ہے۔

" چرچ "كوشياطين ارواح فييشرا ورواد كرول كى متى بركامل بين منااوماس طرع م جريج "ابين مروشمن برقا في بالياعظام اس كے لئے اتنا كافى تفاكد ووكس با ووكر" موسے كا الزام تكادے بعربه كام عوام كا تفاكدوه أس ساحر" كے حبم كا وك ابك ن کرچینک دیں سے وساحری کے اعتقاد کا یہ عالم مقاکر شوہ رائی بیری پرشک کر تا اور بیری شوہ ری الیک والدین کی طون سے مشکوک تقداد را در بین کی طرف سے مشکوک تقداد کر در این اور کی افرات کو تکال دیا تقاد در تی کے تعلقات کو تکال دیا تقاد در تی کے تعلقات کو تنظیم کردیا تھا اور دیا تھا کہ میں مواضع کردیا تھا دیا تھا دیا تھا ہے تھا نیتے دیا تھا کہ معلل کردیے کا اور اپنے بجائے یا در ہوں پر معروس کرنے کا ا

جب واتیر پیدا ہوا آوفرانس پر مزم ب مکرانی تقی بادری مدور میاش تقے اور ج عومًا ظالم ۔قصر شاہی کسیوں کا گورتھا اور عوام کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا جانا تھا۔ گریہ ظلم کرنے والے اس فقیقت سے بے خبر تھے کہ وہ کس طرح انقلاب کا بچے لوگوں کے دلوں میں بورہ بیں اور وہ مزور دین کی کم خم مولکی تھی جن کے جربے دھوت سیاہ موگئے تھے اور جن کے فون سے دوسروں کی کھیتی تیار مواکرتی تھی جب تھرو فانغاہ کی عور توں کے سفید کے دیجھتے تو اُن کو کا ب والے نے کے کئی کس طرح بتیاب موجاتے تھے۔

آبک" بڑے آدی یا عظیم خصیت کا مال معلوم کرنے لئے ہم کواس کے ماحل سے بی واقعت ہونا جاہئے اس سے آسینے دیمیں کروائٹیر کے زمان میں دُنیاکی کیا مالت بھی۔

انگلستان میں جاتے دوم بادشاہ تعااد تقانون کی روسے ۲۲۳ جرائم ایسے تھے جن کی سراموت تھی، قید خلالے قیریوں سے بھرے تے اور تصاص کا ہ میں ہروقت آدمیوں کی بھیر گی رہتی تھی !

سپین سی دمای ترقی کے تمام راستے مسدود سے یہ بین ۔ وہ بہین جس نے بہودکو کال دیا تعالین اپن عقل کو وہ ابہین جس نے سلا دن کو نکال دیا تعالین اپنی عقل کو وہ ابہین جس نے سلا دن کو نکال دیا تعالین اپنی صنعت وحرفت ادراعلی معیار زندگی کو۔ اب بھی مرمکن ذریعہ سے ملک کومذ ہی بنا لے گی کوشش کر دہاتھا!

پرتگال میں عور توں ا دربی کو اس جرم میں جلایا جارہا تھا کہ کیوں انھوں نے اُس دن گوشت کھا بیاجی دن انہیں فاقد کرنا چاہئے تقا۔۔ اور پرسب کچھ ایک ہندیت رحمدل خدا کوخوش کرنے کے لئے ہونا تھا!

اٹی میں بھی یا دریوں اور را مبول کی مکومت تھی اور نیکرین و محدین کے لئے "عدانتیں" ویا ن سی کثرت سے بائی جاتی تعبی -اور بی حال جرمنی کاتھا۔

روں وقت تک واکسیری کا الزام لگایا اور بلود اس وقت تک واکسیری کا فرزب یا حکومت سے کوئی دلی پہنس پیدا ہوئی تقی بلکہ اُس پر نعین طنزیہ تخریریں کھنے کا الزام لگایا گیا اور بلود سزائسے جلاوطن کرکے شفیمیوریا گیا جو . . سمیل دور نفاء واکٹیرنے یہاں سے ملعا کریں ایسے مقام پر مہوں جہاں اگر مجھ جلاوطن نہ کیا جا تا تو دور میرے لئے سب سے ذیا وہ ول خوش کن مقام ہوتا یہاں میری مسرّت کا مل میں کسی چیز کی کی تبیں ہے سوااس سے کہ تجھے میاں سے جلنے کی اجازت نہیں ہے ۔

آخرکادائسے دہائی ملگی مگر تھوڑ سے بی عرصہ کے بعدائسے بیرگرفتادکرلیا گیا اوراب کی مرتبہ اُسے ایک سال کے لئے بیٹ آمل میجدیا گیا بہال کے قیدخانہ میں اُس سے اپتانام موالنٹی ارکھا اور اس نام سے وہ آج تک منہورہے۔اس کے بعدوہ انگلستان میجدیا کیا۔ اور یہال وہ برطانیہ کے منہودادیوں سے ملا۔

اب دانشرمندست کے بارہ میں تحقیقات کرنے لگانفا اور دفتہ فتہ اس نیتج بج بنتی رہا تفاکہ فرب خصر ہے کہ تب مقدسہ کے الها آ بڑن گل فقیروں کے خوالوں پڑ " بزرگوں کے جوٹ پڑ پا در یوں کی جالا کیوں پڑ مقدس ما بہات معکم سٹیریا کے دوروں پڑ اور عوام کی بوتونیوں پڑا اس کو ای تحقیق کے دوران میں اس کا بھی ہتر چاکہ مطابع سے جب شاہ قسطنطین نے غرب عیسوی قبول کیا تفاق و حوی

صدى كة أخر تك يبويت كمتعلق ومعلوم كتى كانفرنسين موتس كرجند محولى باقول كيسوا اور كيتم معلوم موسكا- والشركواب اس كاجى احساس واكران احقانه عقائد كى وجرم دنياس طلم وحوت كادورووره بوكياب تقويرب جوبي صديب بيراني بليال ادر كلرى كالكري ادميول كيمون ادران کی زندگیوں سے زیادہ قیمتی سیمے ماتے ہیں۔اوران کاریکے مافظین سل اسانی نے دشمن میں جنانچہ اس نے اپنی اوری قوت سے ان طاهوتي طاقتون برحله كرناشروع كيا-

وَالْيُرْعِقُ لِلْيَمِ كَابَده عَا وه جانوا مَا كَدونيا مِن البِي كُونَى زبان بني بوكنى جسب تام زبانين كلى مون - أسب يمعلوم عاكر برزيان براس كما حول كا اخر مواب وه يتجمي اتفاكرون ادروى كى زيان بهول بنيون كى زبان منين موسكى دواس سے وا تف تفاكر منارة بابل كى

كهانى غلط مع اوراس كواس جيركا علم تفاكر دييابي مرجيز فطرى م-

فَالْطِيرِنايت خُوش مرّاج وطرليف اورسنس كموضف مقاء أسعفر فطرى عقايدا ورؤمب كے خنگ فلسف و يخت فرية عي اوراس لفرهيت في ميشه مس كى مدرت كى اوروه مرفرقه كيد دريون كانشائه ملامت بناراب

والمغرف يدع مكربيا معاكروه ابن زمان كونوسات كاخاته كرك فيعوا كادواس فإبنا مقصدها مسلكر في مك الخ سرور كانتمال كياده مغيكر الراسة ماحرجوا بي اوز فرانت مين يكانه عفرها وراس فان تمام درائع سيخرافيات غرمب كامقابار شرفي كرديا-

والشيرط بهاس كريروان يح كوم دب بايا مائ ورفق وفات سع الفيس ازركعا جامع بيونك يداصلاح يا دريول كم مفادك فلات عى اس مع اس كى سخت مخالفت كى كى اگروه تودكونى إنا مدى فرقد قائم كرليدا اور چند المحدين مكواك ميس علاديدا توترام عيسوى دّنسا سے خراج تخسين وصول كرتا الكروه بُراك اف كوستيا باور كريسًا اكروه الطيني وعاؤل كويا دكريسًا يا اكروه ابيني زمان تحراب كوستا كم كوك ال بينا سرايك لاانتها" اور دجان ورهم" خدال كرودول انسانول ومحف ايدى عنواب مي مبتلا مكف كي لئة بيداكيا ب اوديكر أس كياي سادى طاقت وجروت ایک چالاک اطالوی پرتپ کودیدی ہے اگروہ آسانی خدام کی ناک بیں بطلتے ہوئے گوشت کی خوشبو بیرمنجانے کاسامان کرتا اوراس كے كا نو اس طلوموں كى چيخوں كو بعروتيا تو آج وہ مقدس وانظير كهلاتا -

والشرابية مصامين طربيا شعار كاميدى شريجتي تاريخ انظمول اورضانون كودرليس بادريون بر٢٠ برس ك على كرنارا اور كمعيكسى كامتدج ندم وه كاتابى رم اورايغ من يس معروت راحتى كم ايك زماندوه آيا جب وه شامزا دول كى طرح ربتا مقااوريوب

كى كايك زېردست طاقت شاركيا جا تاتفا-عیدائی کتے ہیں کد آنٹر سخت بے ادب تھاکیونکہ وہ مقدس چیزوں کا بغیر کسی بنجیدگی کے محامبہ کرتا تھا، مذہبی مراہم کے موقعوں برانج جرتے نہیں آبار نامقا وہ موئی کے علم طبقاتِ الارض برسکما فاتھا - اجهام فلک کے بائر میں آنجیل کی تعلیم بدہ منت مقا لیکن والشريمة القال جو خواه كتناجى بُرانا مرجائ سي نبيس موسكنا واوركوني بات أس وقلي والرئيسة فابن بوستى جب تك ولأنل سعية ثابت موجائ كرواقعي وه

برستن كو قابل ب تصريح قديد كرتمام مجن اورتمام مقدس اوبام اسك تبرطامت كانشاء بناء ده كتا تفاكر حافق كا بواب مرت بي مركر ال كامفي أول إ جاس أرى سعقلى بحث كيو كركى جاسكتى مع جويقين ركمتا ب كم ميليي نشان ركھنے دالى رد فى كے كھانے سے أس فراوندان ثلاث كو كھا ابا ہے اُس بادرى كوكسے قابل كيا جاسكتا بيجن كا عقيدہ يہ ہے ك ایک گورف شاب کانی کراس نے ضواتے غرمندای کو پہنے این آنار سیاسے اورانس انسان کو کیسے معقول کیا جاسکتا ہے جو اس امرکو ما نتا ہ كرمقدس ددني كاجود صديع أسه كول مي جعباكر كادرا واعت ماكرج مبال خداكو شكعلت باس يهدا بنالاي كم منطق مس متشرع آدى بر اپناکیا ار وال سکتی ہے جس کا یعنیدہ موکد ایک مرتب تنیں جا لیس مور فرنے کے ایک بنیر کود کھ کرنس بڑے تو خداے دمان ورحم نے داد

کیوں کومیں جہوں نے پیوں کو چر بھا کر کھا ڈالا جن لوگوں کی مقلوں کا پر عالم ہوان کو ان کی حاقتوں کا اصاس کیسے کرایا جاسکتا ہے۔ اس کا عراج صرف ہی ہے کہ انہیں ہون ملامت بنایا جائے اوران پر ایسے تیریرسائے جائیں جو ان کے سینوں کو جملنی کردیں اور ہی وجہ کر وائٹر کو ہتم از کرائٹر کو ہتم ہوا۔ کر وائٹر کو ہتم ہورکے والا بتا باجاتا ہے ۔ اس نے بیٹک مزاق اولیا کیکن کس کا ؟ ان بادشا ہوں کا جو ظالم تھے ان خطاب یا فتہ امراد کا جو تا ایک کے صفح ا ویک رفتے ان عدالت کا ہوں کا جو ورفظم کا مرکز تھیں ان یا وریوں کا جو تھے۔ کو جورٹ سے بھر دہے تھے اوران فلسفیوں کا جو اول م بیری کی تائید کرتے تھے۔

وآلی برسون یک با دجود عالمگیردور نظام کی فراکو اور بقول خود مذہب قطرت کو مانٹار ما اور اس دوران میں وہ اپنے عہد کے عقاید براس دجہ کے متابع کی متاب

تم کوبانی دیتا ہے نفرادیتا ہے، پھل دیتا ہے مجوبل دیتا ہے، تندم سی دیتا ہے اور حب نے دینا کو رعنائی اور حن سے معمور کردیا ہے۔ اُس پرخود بھی ہرطرف سے حکر کیا جارہا نفا مگروہ اپنے حربوں سے جن میں عقل، منطق، دلائل، براہین، طنز ، تشخر اور استہزار بھی کچھ شال ہے اپنے مخالفین سے جنگ کرتا ہے ایس نے اکثر معانی بھی معانی مگروہ معانی بھی ایک ہتم کی توہین ہواکر تی تقی۔ اُس نے کئی مرتبہ اپنی تردید بھی کی مگروہ تردید مگناہ سے بھی برتر ہواکر تی تقی۔ اِس کی تعرفیت میں بھی زمر ہا بل ہواکر تا تقا اور اِس کی پیسپائی میں بھی سبقت ہوتی تھی۔

و الشرعة بالخارندگی وقف کردی مقی مظلوموں کی امراد کے لئے بیکسوں کی مفاظت کے لئے بیگان ہوں کو بچالے نے خوالس کے ظالمان قوابنین کو مشرد کرانے کے لئے ، پادریوں کے دلول کو زم بانے کے لئے ہمنع فوں کو رحمد ل کرنے کے لئے ، عوام کو ہنرب بنانے کے لئے اور لوگوں کے دلوں سے جنگا کی خوام ش دور کرنے کے لئے !

ہرا منان کا فرض ہے کہ وہ اپنے نمانہ کی وہم بہتیوں کا فائد کرے گر بھر بھی ہزادوں باپ ماں ایسے بائے ماتے ہیں جو توہم بہتی کے تو خالعت موتے ہیں لیکن (پنے بچوں کے لئے ا جازت دے دیتے ہیں کہ ان کے دماغوں میں 'بچوف اُسّاد دوشت وہم بہت کا بچ بوتے دہیں۔ طبقت یہ ہے کہ انسان کے لئے کوئی جیڑا میں سے زیادہ اہم نہیں کہ وہ ازاد دسے اور خون سے بے تیا ڈ ايك ذائى مرازادسى مورا ايك غيرف الأخلام مولفي ميس بترب.

اس زماندس خلاک مانت والے یہ کہا کرتے تھے کہ فطرت کی استیم میں ظلم وستم کا عنصر تہیں ہے کیکن ہوگا۔ ایک ڈندگی مخص دورری اس زماندس خلاک ماند وررے ہا نور کی زندگی براور ایک ہوا کے ایک مخص دورری کے ان دلائل براکز اور ایک بھا کے لئے صروری ہے - ان دلائل براکز کی معلمی سے مکر بھی مبرا دوں آدی الیے تعرف کی جم میں بہتیں آتا تھا کہ اور فاعل برکیوں قربان کیا جا سے اور دسیں کی اور دسی کی دور دسین کی اور دسی کی معلوم بولیا ہے کہ ہمارے کہ اور اور کا پینو کر ایسی بے شا دشتا ایس موجود میں جن سے معلوم بولیا ہے کہ بڑے جانو روں کی نیدگی کو اوں سے چھوٹے جانوروں کی زندگی کو ایسی جھوٹے جانوروں کی زندگی کا اندہ اور ہوتا ہے جانی کو ذور میں جانوروں کی زندگی کا اندہ اور اور کی جانوروں کی خور دسی کی جانوروں کی زندگی کا اور اور کی جانوروں کی جورائیم کا مناز کر دیتے ہیں اور اس کی جانوروں کی نفرا قلب انسانی می جو انسان کو موت کے گھاٹ آناد دیتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلی زندگی اولی زندگی بر کی بیان ہوتا ہے کہ اور اور کی تو تا بیان کا فائد کر دیتے ہیں جو انسان کو ہوتا ہے کہ اعلی زندگی اولی زندگی ہوتا ہے کہ اور ان کو موت کے گھاٹ آناد دیتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلی زندگی اولی زندگی ہوتا ہیں کہ دوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں جو انسان کو موت کے گھاٹ آناد دیتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلی زندگی اور ان کو موت کے گھاٹ آناد دیتے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعلی زندگی اور ان ہورہی ہے۔

کوعوراً بیسوال کرنام کار تام دنیا بردم کرنے والے خدالے سوئ میں کا کائل دائی گرفت اومیں جب ایک زمد دست زلزلد کیا تورہ اُرت پرزاں کو عموداً بیسوال کرنام کا کرنام کا کرنام کی بارگا ہ نیازیں کوعموداً بیسوال کرنام کا کہ تام دنیا بردم کرنے والے خدالے سیکوں ہم خاک کردیا ۔ اس واقعہ نے والمشرکا خراب میں اور اُسے بیقین موکیا کریہ دنیا ہم بین کا مرکز است بالدی کا مرب بالدی دیا اور اُسے بیقین موکیا کہ دیا ہم بین کے مواث موکیا تھا! اور دائر المفراکی مبتی سے انکاد کردیا تھا!

والمعرى الساخيت المساخيت المساخيت الموقورة عن تواص وعوام مقارة مي المارى الكريا وكارس كهند الروى كورت مي بهان دورتيس من المسلط المسلط

س کے در سی ہذا اس کا کلا کھوٹا جانے لگااور آخر کا راس طرح ایک بیگٹا ہے اپنا دم قوٹرا۔ تو توز کے ظالموں کو اس بر بھی مین نہ کیا اور کلا س یا ایکان کے پاس جوجا مُدادِ تعی اُسے مبط کریا گیا اس کے المے کواس شرط پرد ماکیا کی کددہ میسانی ہوجا سے طازمہ کے سامنے یہ شرط پیش كُرِّي كردِه ايك فانقاه مين داخل بوجائد- دونون روكيون كوتي ايك خانقاه بعيميرياكيا اورغريب وبمكين مبوه كومجيور كمياكيا كروه در بدر

دآلیمرے سارا فصتر سُنا تواس کے ہدن میں اگ لگ گئی اُس نے کلآس کے ایک المیے کو توانی حفاظت میں لے دیا اور خود مقدمہ ک ہوری دنڈا دکھ کربا دشا ہوں' فا نون وا نوں اور مخلف ممالک کے ذمر دار لوگوںسے اس مسئلہ پرفیط وکٹا بت مثروع کی جہاں دوہیے کی نزورت بوئى دبال أس فروبر يميع جاب خودجا تا صروري عجماويال خودكيا اومايى تخريرون سے ساميد يورب بيس زلزار دال ديا -بالأخر" بجرم "بے كناه قرار دياكيا اوراس كى بوه اور بحق لك سلة مزاروں دوبير چنده جمع بوكيا - ياسى واليركى خدمت نوع اساتى

فا نران سرون كاقصه الدين الماريد وشفن في نكوتيواك من رستاها بيوى كے علاده أس كيتن اوكي رافيس وال ك ا یا دری نے برچا باکر ان میں سے ایک روکی کووہ کم ہمتھ و کک بنگ نے ان فون کی روسے بیچ کی رقع کو بجات والم فے كك ايك باورى كوحق عصل بوتا مقاكر بي كواس ك والدين سيتمين ك بنام يسترون كى ايك جيون الركى كواس مع بداكرك فا نقاه یں بی دیاگیا گروہ لولمی گھر بھاگ آئ اوربیال دیجھا گیا کراُس کی گیٹے کوٹروں کی مارسے ابولہان ہے۔ اس کے بعد ہی ایک ون لڑکی اپنے گرے نائب ہوگئی۔اورمکان سے تین میل شکے فاصلہ ہر اس کی لاٹ پائی گئی۔ با دریوں کی طرف سے مشورمجا پاگیا کہ ارمک کے اعز ہ نے **میم میراپ** برك سے بچانے کے لئے قتل كر والات - يہ واقع مين أسى دمان ميں موا جب جين كلاس برمقد مرجل رما ميا يسرون مع اپنے اہل وعيال كے بعامكا کا اُرمندر جلاتوہم میں سے کسی کی بنی خیرنہیں ۔ نگر سرون کے بعاک جلے کے با دعجہ دائس کی عدم موجود گی میں اُس کے ما ندان بعربر مفدمہ بلاياكيا مقتول الأكىك باب اور مان كويهانسي كى سرادى كمى اور بقيد دواط كيول كوهلا وطنى كى-

اب ان غمزدوں کا بیان سنینے۔ یہ سب کوکڑ اتے جاڑے میں مجاکے تھے۔ سرّون کی بڑی اول کی حبکی شادی ہوگئی تھی حاملہ تھی اوروض الله كارمانة قريب تفاجيا كي الميس كى برفاني جوييون براسك بيتر پداموا المصيتون كى تاب نالكرم كنى -

والشركوجيب يرمال معلوم بوالوان كى رسنتكرى كملة مى اس فابنا بالقراور فلم برهايا اوراس فيصله ك فلاف وه دس برسس كسالاتارم الس في در الم المون سي بنده كي البيل كيداورآ خركار وسوي برس أسه كاميا بي ماصل موتى - يديفا والشركامذ بعبت

و کا دار استینس ایک کهانه بیتیا پروششنش عیسانی تقار است این مگر میں ایک پروششنط بادری کومتم را یا ادراس کو السيكس واقعم كهانا بى كعلايا كرجونك مك كانون كمطابق يفل كناه علم قال ابناات بنس كومس دوام كى سرابوكى - والكيركو ٢٢ برس كي بعديه عالى معلوم بواا ورأس كى ماعى كى برولت مستبنيس كور إلى ملى-

غرمنکہ ہی طرح کی سیکولوں ایسی مٹا ایس ہیں جن میں وانقیرسے بیواؤں میتیموں ہمکسوں اورمفلوموں کی امداد کی۔ یہاں سب کی تعقیل

بالا شكل معرف ايك اورواقد ميان كياما تام :-

على المراعي برمقام الدول الكي بل برصليب ما دوكتريال ملى تنيس أيك دن ان كوكس في الوسيحييل ديا- دونوجوانون شويليرلاتري الدوكاللوندى برشك بوا مؤخر الدكرة وجرمى ماك كراور في مي بعرق وكرجان ياتى اورمقرم الذكر برمقدم جلاء دونو ل كه خلاف شهادت کونی مجی زیقی مگر موحکم شایا گیااس میں سزائی تعیین اس طرح کی تمی تغی:

(۱) زبانیں گدی سے کھیٹے ل جائیں

(٢) گر مِا گُور كه دروازه براع تفكات دال جائس-

دم السيمك زنجرون ميں باغدہ دينے جائيں الديم بدن س آگ لگادى جائے۔

مقدمه کی آبیلی گئی و بس کی ساعت ۲۵ نجو ک نے کی مگر عدالت الحت کا قیصلہ بھال رہا۔ اور بھے جو لائی سلائی و کو عکم کی تعمیل بی ہوگی۔ جب و آنٹیر کو اس سرزا کا مال معلوم ہوا تو اُس نے فرانس کو، جاں ایسے مظالم ہوسکتے تقریع ربھر کے لئے چھوڑد پنے کا فیصلہ کردیا ۔ جنا پنجر بسلے تو اُس نے ایک پیفلس انھا جس میں واقعات مندرج تقے ۔ پھر اُنگو نیڈی کا لیا در شاہ جرمنی سے سفارش کرکے اُس کا نام فوج میں انجیز موگیا اور اُسے اپنے پاس ڈیر پھر مرس نگ رکھ کر ریامنی ڈرائنگ اور انجیئر فیگ کے فون سکھائے بیال تک کو اُنلونڈی فریڈرک اعظم کی فرج میں انجیز موگیا۔

و آلبر میکوں در مظلوموں کا حامی تفاا درایک عظیم الشان بلندی سے دنیا کو دکھتا تھا۔ وہ بہشت کے دروازہ سے اوام می فوج کو کا اتاجا بہتا تھا اسکے مول مرح کے فرج کو کا اتاجا بہتا تھا ایک آدم کی اولاد مجرعا کم منظم کے بخرکا مرح میک میک کر بادری اسکی مخالفت کرتے تھے کمونکہ وہ بٹی جہا است کے مجمل فروضت کرتے تھے ہجاں ک اصول کا تعلق تھا دہ اسپنے عبد کا بہترین ہا تون مول مقالہ دہ قانون کو کیسا موتا بہترین اور اس کا نفاذ کیسے کرنا چاہئے۔ دہ گوا بی کے فلسفہ کو سمجھا تھا ، شک اور شوت کا فرق جانتا تھا اور اس سے اپنے مجد کے تمام مربرین اور تمام قانون دائوں مقار سے نیادہ ملک کے قوانین میں اصلاح کی۔ دہ نما نہ طالب ملی میں دنیا کے بہترین مقرر سینسپردی کتابیں پڑھ چکا تھا اور انسانی مساوات کا علم دوار تھا ۔ دہ کہتا تھا کہ ،۔۔

"تمام النان برابر بيدا موك بين \_\_\_\_ اور\_\_\_ بم كو نيك صفات اور قابليت كى قدر كرنا چاہئے - "

وہ غلامی کا خواہ وہ کمی صورت میں ہو سخت ممالت تھا اُس کا خیال یہ نرتھا کہ ایک آسان کا دیگ اُسے اس امری اجادت ویٹا ہو کہ و مسرے ا نسان سے اُس کے رنگ کی بنار پردہ کوئی چرج وری کرلے وہ غربوں اور کسانوں کا دوست نشا اوراُس نے بچول مورتوں اور جانوروں کوان لوگوں کے ملموں سے مہنے ہی باجنہیں اپنے ہم ایوں سے اٹنی ہی جہت کا دعویٰ تھا جننا وہ خود اپنے سے کرتے ہیں ۔

زہ اس چیز کو ہمل خیال کرتا نفاکہ خوا بالوں کو توغ ق کردے اور ہم بہتر کا سے دواسطے خودا پنی جان دیدے۔ اس کا یہ خیال ڈیکر پراٹے۔ اس قول کے بالکل موافق تفاکہ " اگر میٹی کو بہو دیوں سے بیچنے کی قدرت عنی اور پھر بھی اپنے کو دیچا یا تو وہ خود کسٹی کے مجرم تھے !'

وآلطرظالموں سے نفرت کرتا تھا اور مکومتوں اور پاور بوں کے مظلوموں سے مجتب ۔ وہ برقسمتوں کا دوست اور فاقیم مشوں کا مدکارتھا وہ فطری چیزوں کا مقددال مملات کا دخمن تھا۔

و ایشرکونی ولی ندیداگر ندبی میگردن بروه بنتاتها، عقائد براس دم آناما اور منصور کی حرکات برنمفر ده ولیون سے بره کرضا ا

وآنٹرکے زمادیں اکٹر عیدائی اپنی روزمرہ کی زندگی میں مذہب کی بیروی نہیں کرتے تھے بلکہ میں طرح طوفان کے وقت جہا ذوں میں جان بھی کام نکان چاہتے تھے۔ وآنٹر النائیت جان بھال میں میں ہوں کے وقت فریب سے وہ لوگ بھی کام نکان چاہتے تھے۔ وآنٹر النائیت اور اعال صند کے مذہب کام تھا۔ مدیوں تک سپادریوں نے معائب اور پرائیوں کوایدے رنگ میں دنگا تھا کہ کنا وہی خوبعورت نظر النافا میں الکی معائب کامعلم تھا۔ میں النافی کے معائب کامعلم تھا۔

وَالْشِرائِ الله الماسية برا المرام كالماشاع نه مقام كروه النة زمان كاسب سير الانان ويت كاسب سير الدست المعدم برا

کاب سے بڑادشن خردر تھا۔ اُس نے اوم ام برستی کی رخیروں کو توڑنے و دل ود ماغ سے خوت کے بادل دورکرنے ، پاور یوں کے افتہا رات ختم کرنے اور دورکرنے ، پاور یوں کے افتہا رات ختم کرنے اور دورکر نے اور یوں کے افتہا رات ختم کرنے اور دورکر نے اور یوں کے افتہا رات ختم کا اور دورک کے اور یوں برست تھا۔ والیسی سے ۲ برس مبلا وطن رہنے کے لیعد والیٹر بیرس واپس ہوا۔ اس ود ران میں مہذب دنیا ہی وہ ہم ایک رائیسی کی دائیسی مولی ۔۔۔ ایک دائیا در اُس کا ایک شہد شاہ کی طرح سے استعبال کیا گیا۔ اکا دی نے اُس کا فیرمقد کی اجوزت بادت اور اُس کا ایک شہد میں مولی ۔۔۔ میں میں اور اُس کا تاخہ آئرین و کھلا یا گیا اور دائیس مون تین قوتی بھی ماتی تھیں ، خت شاہی ، قرباً نگا و اور واکیٹر اِ

باد شاہ اُس کا منالف تفاہ بادری اُس سے بطے ہوئے تھے گر واکٹیر کا عوام پر اثنا از ہوچکا تفاکہ وہ اس کی پسٹن کرتے تھے۔ اس وقت اس کی عمر مرم ہر کی تقی ۔ اُس کے جارطون سیم مند کے انباد گئے تھے وہ ویا کا بنایت وولت مندانشا پر داڑتھا۔ وہ ایک ایسا باوشا ، تفاجس نے فودا پنا تحت بنا یا تعاد می من شاعر میں یغیر منہور ہوئی کرواکٹی مرمے نے قریب ۔

مرفے سے دوروزقبل واکٹیرکا بعتبا ۱۷ ، کے بشرمرگ پردومشہور بادریوں کوئے آیا۔ ایک بادری نے اُس سے آکر پوچیاکہ کیا تم اب مبی حضرت بسوع میے کی الوہیت کا افراد کرتے ہو۔ واکٹیرنے دوسری طرف مُذکر کے جواب دیا کہ شبھے اطینان سے مرفے دوائ با دری صاحبان منعف ہرکر باہر جلے گئے !

٣٠ من من المركز من من المركز من المركز الله المركز الله المركز ا

اس کی اس موت کوج استفدرسادہ سنجدہ فلسفیانہ نازک، فطری اور پُرسکون فی اور اس کے ان الفاظ کوج اتنے ہی ساوے اور معسومانہ سنے مجب وغریب رنگ بیں پنٹی کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کرمرتے وقت اس کافٹیر رائے طامت کردہا تھا اور عذاب فداوندی اس پرنازل ہورہا تھا۔ لیکن آئے ذرا ایما نزادی سے یورپ کے پاردیوں اور پورپ کے مشہور مفکرین کا مقابلہ کریں کیا آئی کتام پاوریوں نے برونوں نے روزوں نے اور اور اس کے مام پاوریوں نے واکٹر یا دیکھ میں اضافہ کیا ہے ؟ کیا اسکا ملینڈک مام پاوریوں انسانی عقل میں اضافہ کیا ہے ؟ کیا وہ اے ایم کیا وہ اور اور اس نے داروں نے واکٹر یا دیکھ میں انسانی آزادی کے ایم کوشش کی ہے ؟

سوال یہ ہے کہ اگر میں ملحدین مع مجلتے تو دنیا کیا ہوتی ؟ ۔۔ سمحدین ، بھٹ بادرا درنوش کو ہوے ہیں ، گلٹن عالم می ان کی جندے گلاب کی سی بھی ہے ، وہ آزادی ادر محبت معلمیوار منعے۔ دوران کی مستیان عظیم المرتبت روحوں کی مالک مقیس ۔

 جب کوئی تلسنی مرّانعا تواس کی لاش ملادی ماتی عنی یا سے در نددل کے سامنے ڈال دیا ما تا تفا اودیا کسی البی مگر دفن کرلے کی ا جا زے منی تنی جہاں ہس پاس نیکوں کے مزار د ہوں -

جب والتیشر کاانتقال بوا توایک پادری نے بیترس سے سوسل کے فاصل پر ایک گرعایس آسے دفن کرنے کا انتظام کردیا متی کے خری روز انوار کے دن اس کی لاش کوڈرسیک کا دُن اڑھا کے تچھ گھوڑوں کی ایک کافری پر رکھا گیا تاکہ برمعلوم ہوکر کوئی بڑا آدمی کمیں جارہا ہے اس کاڑی کے تجھے ایک اور گاڑی تی جس میں اس کے دو تین اعزہ تھے ۔ دات بھر سفر کرنے کے بعد لاش اس گرعا میں ہونچی اور والشیر کودن کر دیگیا مگر تفوش ہی دیر کے بعد اس اور گاڑی تھی ہون کے باس جس نے باس جس کے باس جس کے باس جس کے باس جس نے باس کو دن نے کرنے دیا جائے۔ گراس سے کہا سوتا ہے۔

برُخِدد آلطِرمرجِها سفا مگرفقرشاہی کی بنیادیں منہم بوطِی تھیں عوام بادشاہوں اور پادریوں کی کرنو توں سے واقعت سوچکے تھے۔اور اُنقام وظلم کے مغربیت کی مگراب امن و آزادی کے فریشتے لے رہے تھے۔

اگر "خرجہ ہے کے مصول کو میچ سجھ اجائے توہم کو لیدیم کرنا پڑے گا کہ بجر "ملحدین " کاورتمام مجم مقابلۃ ٹریا دہ سکون سے ہیں۔اگر کوئی تخفی ڈاکو ہے تواس کی موسے اس کے پیشہ کاکوئی تعلق نہیں اگر کوئی قاتل کے پاس مرتے دقت ایک پادری موجدے توجنت میں بنک بندے ارکا اعتبار کرنے کے اس کے بیٹ کوٹسے ہوں کے جس کے کا در سے مجرویا مودہ ایک دلی اللہ کی طرح جان دبی منظم کیا ہو ہو ۔ بیٹ کوٹسے میں اور بیل کا اور ایا ہجوں اور مختاجوں سے مجرویا مودہ ایک دلی اللہ کوٹر جان دبی عملی پر ایمیان در کھنے والے جسے بادر شاہ جس کے منظم کی شہادت کے بیٹ کان عمل موٹسے ہوں کوٹسے میں اور کیا تھا اور آہوں لے عیمی کی الوہیت سے انکار خبی کیا تھا ۔ لوگوں میں بی عقیدہ بدا کردیا گیا میں موٹسے کی الوہیت سے انکار خبی کی موٹس کوٹسے میں در کیا گا کہ جس کی موٹس کی موٹس

و نیاس اس امرکاکونی تاریخی بیوت موجود تبیس نے کوتل کے لئے اسٹا ہوا ہا تو مفلوج ہوگیا ہوا و نیاس اس قسم کاکوئی واقع بیش بنی اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کا اس اس کا کوئی واقع بیش بنی اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا اس اس کو کو اسٹان اسٹان اسٹان کے میں اسٹان کو کوٹے کے کوٹوے لگانے جاتے ہیں اور لوگ مارتے مارتے ان کی جانس کے ایسے ہیں جھوٹے نیچے اپنے خوتخوا دیا ہوں سے دیم کی بھیک ما تھے ہیں گران کی کوٹوے لگانے جاتے ہیں اور معمی کی درخواستوں اور ان کی اسٹا کوئی کوٹھ کو کوٹوے کی اسٹان کی درخواستوں اور ان کی اسٹان کی کوٹوے کی کوٹوے کی درخواستوں اور ان کی اسٹان کی بھی اسٹان کی بھی اسٹان کی بھی ہوا ہوئے جو اپنے ترام کی ادر مام پرسٹیوں کو دور کر کا جا ہت تھے۔ گر بادر ہوں کے مرشوں کو دور کر کا جا ہتے تھے۔ گر بادر ہوں کے خور کی درخواس کوٹو کے میں میں اسٹان کی بھی ہوا ہوئے سے اور کا کوشن سے موٹوں سے کوئی ابنی میں موٹ سے مرافر یا دری کہا کرتے کہ وہ مبابت میں کوٹوں میں میں میں میں کوشن سے مرافر یا دری کہا کرتے کہ وہ مبابت میں کوٹوں میں میں اسٹان کی درخواست سے مرافر یا دری کہا کرتے کہ وہ مبابت میں کے موسل مولا کوشن سے موافر کی دور کہا کرتے کی دور مبابت میں کوٹوں سے موافر کا دری کوٹوں سے کوئی اپنی میں موٹوں کوٹوں کے کوٹوں کو

پادریوں نے بیٹ ابت کرنے کی انتہائی کوشش کی ہے کہ لمدین کے آخری لحات بنایت کلیف وہ گزرے میں اوراس کی تلقین گرما کے برابرے کی جاتی ہے گراس کونسلیم کرنے کے بجائے والیڑنے آئی کی جانچ کی عقل ازادی کی وکالٹ کی استبدا دمیند فرمیب کی زنجروں کو توٹوا ، مفالم کے خلاف آواز طیندگی عقل اور ولائل کے نام پراہیل کی عالمگیر دواواری پر زورویا اور مفلوموں کی اماد دی۔

اس قصرت يركماكم مرفرمب كى صل ايك بى ب سرورمب من وى اسرارين وى معرف وى كرامات وى خرق مادات دى ندار

دې داسم وي د عدد وي د مکيال وي مطالم اوروس جورو تعدي-

والطرکے ہی جائم تھے نظام ہے کہ المیے آئی کے نئے یہ کونکر کہ اجاسکا تقاکہ اس فیسکون کے عالم میں اپنی جان دی۔ چنانچے صدیوں سے
اہل دہب ہے تعلیم دیتے جا ادب ہیں کرجن لوگوں نے ہمارے ندمب کی تعلیمات پر بدیک نہیں کہ لب اوراس کی کورائز تقلید منہیں کی مرتے وقت ان کو
ہمیڈ کلیف ہی دہی ۔ جب کوئی با دری حالت نزع کو بیان کرنے لگنا ہے تواس کی فعادت دبلاغت انتہاکو ہون پی جائی ہے اور وہ جب ایک مرتے ہوئ ملدی آخری حالت بیان کرنا ہے تواس کی آنکھیں چیکنے لگتی ہیں۔ اورجب اس پر می اطمینان نہیں ہونا تو عذا ہے بہنے کی واسنا نیس شائی جاتی ہیں . دوسری والیسی ۔ جادسوریس تک بیٹ من معالم کامرکز نیاز ہا۔ اس کی چارد یوادی میں سیکرطوں شریف اسان موت کے گھاٹ اتر چکے تھے۔ اس کے قید خانے اور اس کے آلات تعذیب خدا کے وجود سے انگاد کر رہ ہے تھے۔ گرائ ہولائی ہوئ کو منطلق عوام نے بیٹ آئ پر محلہ کرکے اسے نئی کریا بان کا لغرو وا آئیر منطا !

الشائر میں اس کی اجازت ملی کر واکتشر اب بہاں دفن کیا جا سکتاہے۔ وہ پیرس سے ۱۰میل برخاموشی سے دفن کر دیا گیا تھا گراب آسے یودی فرم بہاں لاری متی مینازہ کا علوس ۱۰۰میل لمہا تھا۔ ہر کا وَں اپناجھنڈ المئے جازے کے ساتھ تھا اور ہر شخص فرانس کے فلسفی ' جین کلآس کے بہانے والے اوراو ام پرسٹی کے بریاد کرنے والے کے صفور میں خراج عقیدت بیش کرنے کے سئے بیتا ب تھا۔

اگردافی بوت کے بعد کوئی تنرگ ہے توکوئی خدا سٹخف کوسرانبیں سے سکتا جس نے ام تیل سراؤں کومٹا یا ہے اورا سٹخف کو کمی نہیں نید کرسک جس نے غلای کی زنجیروں کو یہاں توڑ اسے۔

آلیس کے دامن میں اپنے تحت علال سے اُس نے یورپ کے ہردیا کارپرا تگشت نائی کی اور نصف صدی تک وہ عقل کی شمع دنیا کودکھا تارہا ۔ +

میس استیم کست ایس اور در ارد و تدرس بر فرآن فقیدی کا عالمار تصنیف جذبان کی تعلیم و ندرس کے جدید ترین اصول و قوا حدادر تازہ ترین قوی مراکل کو سائل کا سائل میں موضوع ، اور ارتفا برسیر سائل فران فرون کا سائل کو سائل کو سائل کا مجدد جیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی ترجیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی ترجیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی ترجیس فران فرون کا فرون کا درجیس فران فرون کا نواز کا مجدد جیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی ترجیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی ترجیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی ترجیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی ترجیس فران فرون کے نہائت اسم اور نے موضوعات کا کی تو اس کے دور نوبات کے نواز کا کی تو سائل کی تو اس کے دور نوبات کے نوبات کی تو سائل کی تو سائل کے دور نوبات کی تو سائل کے دور نوبات کی تو سائل کے دور نوبات کی تو سائل کے دور نوبات کی تو سائل کی ت

# ميردرزد كالكظ خصو

مَجِنْ تُنْتُكِي

خواج میر ورد کی صوفیاند زندگی مند من کی شاعری پر إنناگر اثر دالا ہے کہ اُن کے کلام کاکوئی بپلو اور کوئی گوشراس سے خالی نہیں وہ سکا۔ متصوفاند مضامین سے قطع نظر اُن کی علی زندگی اُن کے افعال واشغال اور اُن کے مزل کے انترات بھی آن سے کلام میں جابجانظر آتے ہیں۔ در دکی زندگی کا اہم ترین صفی لی کوکپن کے بعد سے لے کرتا وم آخر درویشی میں گزرا۔ اِس عمر میں اُنہوں نے تصوف کا دسم مطالعہ میں کیا اور فارسی نشرین رس موضوع پر تبعض قابل قدر کتا ہیں میں تھیں۔

اس میدان میں چونکر شاہرے اور نظارہ صن دوست پر بہت ندر دیاجا تا ہے، اس سے درد کے ذہن میں ہی ہے بات رس بس گی ادرائے کلام میں ہی بعض اوقات شعوری اوز عیف اوقات غیر شعوری طور پڑھتھ کی مضاجہ سے دیکھنے دکھانے اور شم ، نظر ، نکاہ اور دیدہ وغیرہ سے مشاق استے مضامین اوقات شعوری اوز عیف اوقات غیر شعوری کے مشاہرے کا معنون آن کے کلام ہر استے مضامین آن کے کلام ہر ہوائے مشاہرے کا معنون آن کے کلام ہر چھایا ہوا ہے۔ اگر ایسے مشاہین کا بجر ہر کیا جائے اور آن کا مقیدی جائزہ بیاجائے آوائس کے پس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس گی جو ایس کے پس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس گی جو ایس کے پس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس گی جو ایس کے پس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس گی جو ایس کے پس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس گی جو ایس کے پس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس گی جوہات کا رفرا نظر آئس کی بس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس گی جوہا ہو کہ ایس کی بس منظر میں دہی نفسیاتی وجوہات کا رفرا نظر آئس کی بس منظر میں دہی نفسی کے بست کی بس

فواجر مرور کے نزدیک عیثیت ایک موفی کے زندگی کا تام ترمنعد فقط صن دوست کامثابدہ کرنا ہے یکس کو بالیسے یا ماصل کرنے وغیرہ کا تعمور تک بھی نہیں ملتا ۔ فرماتے ہیں سه

کی کو جویاں مبلوہ فرمانہ دیکھا ہرابرہے و نب کودیکھانہ دیکھا

یعیٰ زندگی کا دا مدمقعد تو حسن ازل کو بیال مبوه فره و کیمنا نته ادر اگرانان سے بی نه موسکے تو پھر بڑی سے بڑی سرگرم عل زندگی بیکارادر عنت ہے سے

منظور زندگی سے تیرابی دیکھتا تھا ملتا نہیں جو توہی پھرکیاہے زندگانی
پوری اضافی زندگی کو یوں فقط مشاہرے سے دابتہ کردیاتھو ف ہی کامعجزہ ہے۔ وردکا فلسفہ یہ ہے کرزندگی کا واحد متعدث ورت کو کھنا ہے۔ اس کی راہ دکھانے والا دل ہے اور دل کے آئنہ کوصاف کرلینے کے بعد وہ کا کنا ت کے گوشے گوشے میں جبوہ گر تعرا گائے اور میں میں وہمزن آخرہے میں کی فاطرانسان کو بید اکیا گیا ہے۔ عام صوفیا دکی طرح اُن کے کلام میں اُ کچھے ہوئے ، بیجیدہ اور مجبول تیا لات ایس طفہ دل اُن کے کلام میں اُ کچھے ہوئے ، بیجیدہ اور مجبول تیا لات ایس طفہ دل

کب تلک غلطاں رمبیگا آب اود دانے کے پیچ

آئیے کی طرح عافل کھول چھاتی کے کوار

آب اور دالے کی زندگی کوئے کراپنے من میں ڈوب کرشراغ زنرگی پالینے کی دعوت دیتے ہیں اور زندگی کا مقعد دہی نظارہ

حتن ہے ہے

يعر سرطرت نظارهٔ حن دحمها ل كر اے درد اکر کک آئذ دل کومات تو اعظیم متعدی بناپر زندگی می عظیم ہے ادر اس کا ایک ایک سائس دم عینی ہے ۔ بے فائرہ انفاس کومنا نے مراے ورد مردم دم عیلی ہے، تھے پاس میں ہے

ورد زندگی کوتام ترمنا بره مجمع بین اور اسان کا ولین فرمن منابده فرارویت بین م زمت زندگی غنیمت ہے

معتم ہے یہ دیدجودم ہے، سركر دنياكي فافل زندگاني پيركبان تندگى كرنچه رسى تونوجواني پيركبان

اُٹی جوانیوں میں کھیتوں کویانی دے لینے کا مبق نہیں ملکہ وُنیا کی سیرکرنے کی تلفین ہے۔ فیسیٹروڈا فی الکارُون فالفُرُوُا کیفت كَانَ عَاقِبَهُ الْمُكَ يَرِينَ و ورجمال فروالول كى عاقبت وكيف ك علاوه م

ورود اس کی بھی دید کر سلجے فرجوانی یہ مغت ب تی ہے

ورد کے فلسفہ کی یہ مفروضومیت ہے کہ وہ د تھھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ پانے مامل کرنے کا ذکر منبی ملیا-اس کا نفیاتی سب ہے کہ دہ وصدت الوجود کی بھائے وصدت النہود کے قائل تھے۔ اگر محضرت شاہ دلی اللہ نے فرمایا ہے کہ ما لِي قولين سے ست یکن پر بی دون ل فلسنوں کے طریق کادا ورووٹوں فلسنوں کی APPR OACH مخلفت ہے۔ وروکے کلام میں جاں یہ مومنوع زیر مجت أباب دبال ديجين د كعاف ويد مشابره ونفاره وغره كاذكر صرور مراه آيا بعد ص سعظام موتاب كرده دحدت السبود كه فاكل تقد اللبات كافارى نبوت يرب كروه إبنى نفرى تصنيف علم الكتاب مين ليحق ين :-

" وحدت الوجود كاعتيره نفسك اعتبار سع بإطل بهاور ومدت شهود كاعتيده حق ب. ميكن كيفيت اور حال كم اعتبار سع دونوں کامقصودایک ہی ہے بین قلب کا ماسواکی گرفتاری سے آزاد کرنا " ( ترم راز صاعدا)

اى عقيدت كا الهاروه غزل مين كرت بي سه

قيدين درو باقراغ مون مين عین کثرت میں دید د مدت ہے نظرمیرےدل کی بڑی درد کس پر مدهر دیکهها مول ومی رو بروسیم تومى آيا نظهر جدهر وكيم مِكَ مِن آكر إدهر أوهر ديكها عموجزن تام يه وريا حيابين ائن عدم می مستی سے ماوو گر

اس آخرى تعريب عقيده دحدة الوجود كى توضيح كردى ب كدوجود كے ايك مولئ سے يهماد منيان كد دنيا ميں جو كھے وہ فداكى ذات كاحمد ب الدالنال مي مداب ملك يد بركة تقيقت مين حس شير كا دجود به وه مرف ذات بارى تعالى ب وياقى عنف وجود نظر أكت مين برا عتبار كابين الكي نفقت انسان الدونا لازم ہے ادرینی سے مہی میں آئے ہیں۔اس نے مداکے سواج نے دجود نظر کے بیں رحیقی نہیں جی وجود ارت ایک ب اوروه ضاکا ب . گویا اس حقیده سے ماسوارات کی دات کا انکار مراد ہے۔ شکر اُن کو بھی نات البی میں شامل کرنا۔ مذکورہ بالاشعر وللمام كالمندوم بي ين من على على مكات جن كي حققت ورم عن بمن المنه بين جن من متى كى جدو مرى نظرا في مسامال اب إس جراس دريا موجزك دكها في ويتا ب، وجود وراصل وجود بارى ب، امكان توسرايا انتقارب اس ك ين وجود كال مه

یاں افقار کا تو اِ مکان سبب ہوا ہے ہم ہوں نہ ہوں وسلسبے ہونا حرور تیرا اب یہ و یکھنے والی آنک پر مخصرہے کر وہ وجودِ اعتباری کو درمیان سے ہوسے کی طرح آنٹھاکر وجود حقیق کو د کیے سلے ۔اسی حقیقت کے میٹر نظر میر ورّد سے بار بارٹیشیم بعیرت کی عظرت کوسر ا باہے سے

رُمونت كاچتم بهيرت مين نورب توجي طرت كوديكية أس كا فهور ب كونت كاچتم بهيرت مين نورب بي مم ، كفي آكي وجب كوني بردا ندديكما جون نواب بروابست بغفلت بيرناشا كفل جائد اگر آكي تو بعركيا نظر آوب

اب اقل سے آخرتک دیمینے تودیمینا ویمینا اور فقط دیمینائی بحرارہے۔ زندگی کا مقصد دیمینا ہے۔ زندگی کی اصل فقط دیمینا ہے۔ انسان کو دیمینا میں میں میں ازل کی تجلیات کودیمیناسے بڑی سعادت ہے اور مدیم کہ دنیا کا وجوداسی مذہر کام ہوئات کے دیمیناسے بڑی سعادت ہے اور مدیم کہ دنیا کا وجوداسی مذہر کام ہوئات کے دیمین سمان کے اس میں اس میں ترزی نزنگ ہے

جے کے اس سبب آن کے کلام میں جراب سے بیاہ کا کلام بریمی محیط ہے ۔ اس سبب آن کے کلام میں جفہ ، ویدہ نگاہ وغرہ کو میں ایست کا معنون جو میرون کو درماغ پرجھایا ہوا ہے ، اُن کے کلام بریمی محیط ہے ۔ مثلاً صورت ، نقش انشان ، تصویر ، مظاہر بہاں میں ایست ماصل ہے ۔ ایسی جباوں کا ذکر بے صدر آیا وہ ہے جن کا تعلق دیکھنے سے ہے ۔ مثلاً صورت ، نقش انشان ، تصویر ، مظاہر بہاں عیاں ، سایہ ، چھائر ، مختلف دنگ جن میں بعض زیادہ منایاں ہیں ، تحقل ہوہ ، پردہ ، عب پوش ، ڈھائک ، چھیا نا وغرہ جیسے الفاظ کی اُن کے دوان میں موران ہے ۔ مثلاً صورت ، نقش انشان مقط انہی مطابی سے متعلق ہیں کہی غولوں کی دویت ، دیجھنا " ہے ۔ بیشار مؤلیات از دول کا آن کی عامل ہیں اور جہر تو اپنی بنیادی اہمیت کی وہ سے متعلق ہیں کہی غولوں کی دویت ، دیجھنا " ہے ۔ بیشار مؤلیات از دول کا آن کی عامل ہیں اور جہر ان میں اگر جا اصطلاحات اور تا کہیات زیادہ مغید ثابت ہوتی ہیں کیان درد نے علامات بھی وض کیں میکن دیجون میں دیک وہ سے میکن دیجون کی مناور دیتے ہیں ۔ جس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی مغیر ہوں موسے ہیں ۔ جس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی مؤرمیں موسے ہیں ۔ جس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی مؤرمیں موسے ہیں ۔ جس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی مؤرمیں موسے ہیں ۔ جس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی مؤرمیں موسے ہیں ۔ جس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی خربر ہم اس میں ۔ حس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی خربر ہم اس موسے ہیں ۔ حس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی خوب موسے ہیں ۔ حس کی خابر ہم آسے ایک ہی علامت کی خوب موسے ہیں ۔

چشم سے وہ بعض مگر ہی مام پہنم مرادیہے ہیں۔ دوسری مگر اسے انسانی ول سے تبیر کرتے ہیں اور مرادم ہم بھیرت لیے ہیں بھرآ فرس بہی شم پورے انسان کا مفہوم اواکرتی ہے بہلی منزل براس کا مطالب عام انسانی آ بھے ہے ۔

پرق ہے میری فاک مباور بدر کے اے حبتہ اٹکبارید کیا بحد کو ہوگیا وہ اشک کلتا ہے مری چٹم سے جس کا سرقطرہ کم از پارہ الماس نہیں ہے

دوسرى دينيت دخم دل كى عبس كالعبر مجتم بعيرت عرب

نظر میرے ول کی بڑی درو کرس بر جدهر دمجھت موں وہی روبرو ہے جاب وی یار تنے آہے ہی ہم کھنی آ جمد جب کوئی بروا ند دیکھا

پھرجشم سے مراد اسان سے سه

مرایاجشم موں جون آشہ بر، کسؤ پر درد میری کب نظرہ ب جشم نطش قرم موں موں بیل فاک انجھوں بی طوطیا ہے مجھے

اس ارتفاق كيفيت كى نفسياتى فرجيم يرب كدورو جونكه ايك موفى عقد اوراس حثيت سع سلوك اورتعوت كع مخلف مقالات

ادر مرا مل ح کرتے ہوئے ایک او تقائی کیفیت سے آخنا تھے۔ اس لئے غرشوری طور پر اسی چرنے اُن کے کلام کو ہوں متاثر کیا۔ براد تقار مرن چنم میں نہیں بلکہ اُن کی و بڑے اللہ اُن کی و بڑے اس سے خورہ میں ہی ہے۔ اور چونکہ ختم کا تعلق اِنی فصوصیت دید کی وجہ ہے اُنہ کے ساتھ را وہ ہے، اس لئے تعین مبار ان کا باہم ذکر ہیں آیا ہے مشاہدے اور شم کی آئی زیادہ انہیت کا ایک اثر یہ ہوا کہ ان کے کلام میں جو رسی اور عام خام ان مان من من ان من من ان من من ان من من ان من سستے زیادہ تعراد المیے اشعار کی ہوت میں جنم یا منعلق ہوئے مثلاً ابرو مبویں ، بلکیں ، خارم و ، ترجی تکاہ ، تکورم ، تظارم ، تراب شم وغرہ کے انفاظ بلئے جانے ہیں۔ ان انفلاکا اثر مواد برہی ہوا اور اسلوب پر میں ۔ ان کا فروم ، توام ہوئی ہیں اور تما ہواتی ہیں اور انہا ہواتی ہیں اور تما ہواتی ہیں اور آئی ایم و خرہ کی مفات کا لھری پہلو ڈیا دہ نایاں کہا ہے۔ اس کی آئی ہو ، مزہ ، گگر گرم و فیرہ کا ذکر و از کار ہوں ہیں مورت میں اور انہا ہے ہے کہ مجازی محموب کو درد مرت دیکھیا جا ہے ہیں ۔ ا

درد کے طنے سے اے یار پر اکیوں ماٹا اُس کو کچرا در سوا دید کے منظور تر تھا کبھو ہم کو بھی معبلا کو چوں میں ، جلا ہوتے نظمر آجا ہے گا

ا باری محبوب کا ذکر سرطگہ اور بھیشہ دیکھنے کا معنون سابھ لے کر آیا ہے۔ لمس احس قطعاً نہیں جیسا کہ جرآت کے بہا ل ملتا ہی ابھریتر کے محبوب کی فصوصیا سے میں جو د فقر سے جوہ و درد کے بہال نہیں ہے۔ اُن کے ہال تنزیبی پہلو زیادہ اُجاگر ہوتا ہوا ہوں کے باری موضو عات میں بھی دیکھنے پیدا نہیں ہولے دی۔ اس کا سبب ہی ہے کہ دوّد کی تمام ترزیمی فیلو نیادہ اُجاگر ہوتا ہوں ہے کہ درد کی عور ان کے بال دو فعال میں معام اسان گرت ہے وہ ورد کی شخصیت میں دخیل مزموسکے۔ وہ و زندگی سے دور اس کے کرا تے سے اور اُس کا ایا باہی ایک کی عائم میں مشابھ کے مسئول میں مصاور ہے اُن کے کہ میں مشابھ کی سے کہ اُس سے تطوی نظر کریے فلسفہ زندگی آموز ہے یا فراد کی وہ وہ اُس کے مربوب کی شہبنیں کہ اس سے آئ ن کے کھام میں مشابھ اُلی کو فرانی اُس سے اُن کے کھام میں مشابھ اُلی کی شہبنیں کہ اس سے آئ ن کے کھام میں مشابھ اُلی موضوع کی اُلی ہوئی کہ دور کہ اُلی اُلی میں مشابھ کی ہوئی اُلی موسوع کی موسوع کی موسوع کی اور اُس کے موام کے موسوع کی موسوع کے موسوع کی م

کھول متی آنکہ ٹواب عدم سے ترے لئے آخرکو جاگ جاگ کے نا چار ہو گئے مثل نشر تنگ جیم مستی ہے ہو دیے تا

ربرے لئے ایک وقت میں کہد شاید وہاں مٹا مرے کہ آلات اور قوی میں تبدیلی کردی جائے یاکوئی اور صورت ہو۔۔ برکیعنداہل مال اِس عالم کون ضاوکو عالم انتظار سمجھتے ہیں اور اُس عالم جاود ان کو عالم دید ونظارہ ۔۔ اس انتظار کا نزکرہ بر در دنے کتنے مؤثر انداز میں کیا ہے۔ ۔۔

ا تنا پیغام درد کا کہیو، گرصیا کوٹ بارس گزرے کون سی رات آن طعے گا! دن بہت انتظار میں گزرے

## طزيات الى كعن توادي

ستانجيون

من به شاعری سے کوئی زبان خالی نہیں۔ اُردومیں ہی اسکی شالیں برکٹرت نظراً تی ہیں سیکن اس قدر بطیعت و ناور نہیں، مبتی فارسی میں ایر مشالیں ملاحظہ ہوں ؛۔۔ چندمثالیں ملاحظہ ہوں ؛۔۔

(١) ایک بارخواج نفتیرکوکسی امیرنے کا فرکم دیا-اس الزام کے جواب میں اس نے دوستعر کا تطعر انحاد،

چرایخ کذب را نبود فرد نے

نظام بے نظام از کافرم فواند

سرادار دروغ جز دردغ

مسلمان نوائنشن زيرا كه نبود

ينى ايك بديميز إميرن مجيم كافركها خربيكن من تواسه مسلمان بى كهون كا كيونك جيوث كاجواب جوث بى جواكرتا ب-

٢١) شهات ترشيزى ايك تعض كى بجومين انحتاب:-

سمندِ طِع راچوں رام کردم کرآں بچارہ را برنام کردم

زبېرِ تا ختن در وا د ی بچو ترا فرفواندم وگشتم پشیمال

یعی میں نے بتری ہجو میں مل کریتھے خر (گڈھا) کمدیا ، کیکن اب پشیان موں کیونکہ اس طرح میں نے بخو سے نسبت دے کرخواہ مخاہ کا سیاسی در در کا

گەسے كوبرنام كيا-

(س) ایک بارمولانا مائی کوکسی شاعرے اپنی ایک عرف لسّنائی جوبالکل بهل تنی کیکن پیخصوصیت اس میں صرور بائی مائی تنی که حرف دالت کا استعال اس میں کمین نظر خرا آنا تعااور اسی الترام کی طرف اس نے جاتمی کوزیادہ توجہ ولائی مولانا جاتمی سنے اس غزل کی داوجیں جو کچر کماوہ سُٹنے کے لائق ہے:۔

کی بر مذت العن بودموموت نال کرکنی حذف ازاں تمام حروف

شاعوے نواند برُ خلل عزلے گفتش نیست صنعتے برازاں

ینی کتنا اچھا ہونا اگر شاعر اپنی عزل میں آلف کے ساتھ سبی مُردت مذف کر دیا ہے

(٢ ) الآج الدين مرضى في ايك ظالم شخص كي موت برايك رباعي تحى ا

مرگ نوجیات **نویش می پن**دارند

، ر ما تمت اس قوم كرفون مي بارند

غناك ازانت دكرتا دوزفيال بطويه جگونه باوج بت دارند

یعی بڑے ماتم میں جولوگ فون کے آنسو بہا رہے ہیں، سواس کا سبب بہ نہیں ہے کہ تیرے مرلے کا انہیں افسوس ہے کبونکر تر موت قود وال قوم کی جیات ہو، بلکہ غم اس بات کا ہے کرغ یب ووز تی کیونکر تیرے سات وائی زندگی مبرکر سکیں گے۔ دہ، مولانا شہات الدین ایک طبیب سے جس کہ نام اصل تفاضا ہوگئے اور یہ قطع اس کی بچومیں تصنیف کیا۔

لك الموت از اميل طبيب، مي باليب مبر كا و غدائ باازال شغل دُوركن اورا یا مرا فدمست دگرفرمائے بنی فرخته موت حدا کے حصور میں رورو کرعرص کرد ہاتھا کہ احیال طبیب نے تو دنیا خالی کرنے بر کمر ہا ندھ رکھی ہے اس لئے یں اس کے اور درت ہے اگر تواس طبیہ کے دوسرا بیشہ تج یز نہیں کرسکتا توجمی کوکوئی اور معرمت عطافرما-(۱) كاتى نينا پورى كوكسى اميركى طرف سے كوئى سالانرامداد ملتى تقى نيكن وہ اتنى كم تقى كراس كا مونانه موتا برام رمقا اس في ايك رجعلا كريشكايت كيجيع -خسروا أزخوره ولوكت من نداري آيمي بيون نبات ببردم ازقو نالدوا فغال موا نیستر کعبہ کہ درسالے دہی مک جامرام یامینٹ گر دوں کر دونے بیں بود مکٹا ہا ینی آدِدِمیرے کھلے پیننے کی طرف سے غافل ہے تواس کی شکا پر کی گاروں ۔ میں کوئی کعبہ تو ہوں نہیں کرسال میں مرب ایک میاس میرے ساخ كانى بوا ورداسان مول كرمرت ايك دوني (يعني آفاب) يرقنا عت كرون-(م) کمال الدین اسماعیل کوکسی رئیس نے گھوٹرا انعام میں دیا سین شاء کے پاس کیا تھا کہ دو **گھوٹرے کو کھلاتا۔ تود اس پراسیا ب** معیشت تنگ تھے ال داتعه كا المياروه اس طرح كرتا ہے. دى اسب مراكفت كودين يرشكست كاصطبل تواززاويه بلئ فلك ست ابن جائے ستورنمیت جا ملک ست نے آب ووال نہ سبزہ نہ کا ہ تہ جَو این کارے گھوڑے نے مجدسے کماکہ تر واصطبل اس دنیا کی چیز توب نہیں مکن ہے کوئی آسمانی چیز ہو۔ نداس بس پانی ہے انگھاس، نہ ج- اس منے ىرى ماييال كى فرشت كولاكر بانده ميرايان كونى كام نبيل -(^) البَرَى نے ایک بخیل امیرکے دسترخوان کا ذکران الفاظ میں کیاہے ،۔ تراام خواج كترام كسبر موال زنعنائ الوال، يج الرنسس چوبه برنطع گردون سفرست را شب الركردة نال بيضتر فيست ونے ہرکوشکسنت آل گردہ نال اگرچ وانم آل مدبسسرنيست كراس معجز كم ازشق القمز بيست كندكر وعوت اعجاز مث بد ینی استفوام نیرادستر خوان آسان سے کم منیں کدوم اس بی ایک بی روق ما ندکی جاور بیاں بی ایک -اس سے اگر کوئی تنف ترے التر کھانے میں شریک ہوسکے دجس کا بھا ہرکوئ امکا نہیں، تواس کا دعوائے اعجاز غلط نہ ہوگا کمونکہ اس کا تترے دسترخوان پرلوٹی تورنائوياما تدك دوكوف كرنا موكا-(٩) عبرالعلى طوسى ايك رباعي بين كمي بخيل كاذكركر تاب. ازاتش داب مرد دبسريده اميسد اسے کارٹے توسیاہ ' دیگ توسفید آل مشمشه نی شود گردد با را س دىي گرم نى شود گر در نور سىسىر لينى تراسياه بالدا درسفيد ديگ دونون آگ اور پائى سے بے نيا ديس كيوكد تيرا بيالد أكر ممبى دُهنا ب توصرف بارش كياني عادرارد دیگ کمی گرم برت به توحرت وهوپ س-(جلب)

## عمغابكاء كالحساري مالى نظام

نیازفتر ری نیازنتیوی

مغلوں کی حکومت کیسرفری مکومت بھی اور سول و ملاتی کی جھیم اس وقت نظر آئی ہے وہ ان کے دورسلطنت میں نہتی گویا یوں سمجنے کو ایک قسم کا مآرشل لاجاری تھا حکومت کی آمدتی کا بڑا حقہ فرج ہی پر صرف ہوتا تھا اور حمار نظم ونسق فوج ہی کے ہاتھ میں تھا۔ اس امرکا اللہ کے عسکری قوت کے لئے کتنا اہتمام کیا جاتا تھا سیاہ کی اس تعداد سے ہوسکتا ہے جس سے دہ حمار ودفاع میں کام لیستے تھے۔

بآبر نے جس دقت بند دستان پر طرکر کے ابر آبیم اوری کو بانی بت میں شکست دی ہے تو پوری ایک لاکھ کی جیت اس کے ساتھ تقی، جس میں دس مزار سولا در باتی پیادہ فوج اور تو بخانہ کے سیامیوں پڑشتل تقی یہ وہ زمانہ تفاجب ندوراً نع آمد درفت وسیع تقے اور نرخرر سانی کے وسائل کیٹیز اس کے ظاہر ہے کہ آئی بڑی فوج کی فراہمی اس کی تقل وحرکت اور رسد رسانی میں کتنی زحمت اور کتنی دولت مرت موتی ہوتی۔

رساس نیے اس نے ظاہر ہے دای پڑی ہوتی میں اس میں سی در رست در رسد رسی کی سیاور کی دولات سرت ہی ہوں۔ اگر سے بہتی چونکہ کوئی منظم مکومت مغلوں کی قائم نہ ہوئی تھی اس لئے ان سے بہتوقع بھی نہ موسکتی تھی کہ وہ کوئی مشقل با قاعدہ عسکری ننظیم کرسکتے تھے میکن جب اکبر تخت نشین ہوا اور مغلوں کے قدم مضبوطی سے مند درستان میں جم گئے اس وقت البتہ عسکری نظیم علی میں آئی اور اس وسعت کے ساتھ کہ سارا ملک فوجی مکومت کے میر دکر دیا گیا۔ اگر آپ اس وقت سے عہدہ واروں کے منصب پرغور کرنیا گیا۔ اگر آپ اس وقت سے عہدہ واروں کے منصب پرغور کرنیا گیا۔

توجرت بوگى كركورزى ليكردربارك مغرب نك مب فوجى مفرب ركعت سقي-

صوبہ کے گورنز کوسپر سالار کہتے تھے اور پر گُذیکے حاکم کو فو بَدِارا علادہ ان کے دوسرے درباریوں اورعبدہ داروں کی تعیین مضب بی ان سوار دل کی چنیت سے ہوتی تھی جوان کی ماتھی میں کام کرتے تھے ، چنا پنچ شیخا بوالفضل جو بادشاہ کا کا تب خصوصی تفاا ورائر نے ہوئے کی خرمت اس کے سپر دنتھی' اپنے عہدہ کے لحاظ ہے ، ہے سوار دل کا منصب دارتھا اور تیز برجو صرف منح ہ شاعر کی چینیت رکھتا تھا وہ می ایک شرمت اس کے سپر دنتھا در فیفتی جس کا کام صرف شاعری کرنا تھا' سوار دل کا افسرتھا۔ سید محمد میرعدل قاضی منفے سیکن ، و سوار دل کا انتہام ان کے مبئی سپر دنتھا در فیفتی جس کا کام صرف شاعری کرنا تھا' سوار دل کا کا نظر رتھا۔

رورون مروع المسارع المساكر من من المساكر المس

منعب داردں کو آمیر کہتے تھے اوراس سے زیادہ کے منعب دار کو امیر کہتیر۔ مرار کا علاوہ اس فوجی کے ایک منعب والی بھی ہواکر تا تھا، یعنی اگر کوئی یا بخ مزار سواروں کا منعب دار تھا تواس کے تعضیع

مر رکھتاتھا وہ من ... بم سوارلیکن فوجی مفر کے محافا سے وہ بخبراری کہلاتا تھا۔ شاہجہاں نے نویر فرمان ماری کرویا مفاکر منعب داروں کومقررہ تدراد کے ایک تبائی سے ذیا دہ سوار رکھنے کی مزورت نہیں ہے اور دیش صور تول میں مرت ایک جو تفائی کانی سجھاگیا۔ اکبر کے زمان میں (شام زاووں کوچوڈکر) یہ فوجی منصب کم سے کم دس سوار اور زیادہ سے زیادہ پانجمزاد سواروں تک معدد تفاق يكن دوتين اميرون كوبشش ميزاري ومفت مهزاري متعب مجي عطاموا تقاء

ا مراد کا خام و منع یک مانا سے مخلف جواکر تا تعالی بخت برزاری سے لیگریک صدو تک بین لاکه بچاس برزار دو برتا چارم زار روپیر سالان (موجوده سکد کے صاب سے) ان امراد کا مشامرہ جن کے تین در تھیے مقرر سے اس طرح مقرر موتا مقاکر پنج برزاری درج اول کو دولا کھ بچاس برزار درج ددم کو ۵۰۰۰ ۲۲۲۲ اور درج مسوم کو ۲۳۵ روب سالانہ۔

یر شاہرے ذاتی منعب سے متعلق موتے تقع تاکد امرار آپنے اپنے مولول نیز دربارس اپنی بیٹیت کو قائم رکھ سکیس ادر اپنے ذاتی معار پورے کرسکیس۔ شاہی خدمت کے سع سواروں کی عبتی تسراد وہ رکھتہ تھے اس کا دلا دُنٹس منٹودہ ملیا تھا۔

" سوارا پنے گھوڑوں کی مجدا شت اسلح کی فرایمی اور نقل وحرکت کے خود ؤمردار موتے تھے۔ان کے بھی تین ورجے تھے۔ تین گھوڑ ہے واسے ا دد گھوڑے دالے اور ایک گھوڑ سے والے اول وروم درجہ کامثا ہرہ کچپیں دوپیہ ما ہوار اور درج سوم کا ساڑھے سول دوپیہ ما ہوار- نبدیں دکن کے سوادوں کامثا ہرہ کچر بڑھا دیا گیا تھا۔

وه سوار جونو واپنے مگورے نہیں رکھ سکتے تھے انہیں بارگیر کہتے تھے اوران سواروں کے ضادم سجھے جاتے تھے جرانمبیں کھوڑے فراہم نے تھے۔

اڈل اڈل اگراریامنصب داروں کامشاہرہ نقدمقرر نرمتھا مجکہ جاگیروں کی صورت میں مواکرتا تھا، میکن سلاھ اوس شہنشاہ اکبرنے تام ماگیریں فالندمیں شامل کرکے نام منصب داردں کامشاہرہ نقدمقر کردیا۔ اس سے اُمرار میں بہت برسمی پیداموگئی اور نبکال مجمرات ورسندہ کے اُمرا کی جاگیریں پھر بحال کردی گئیں، قرب دحوار کے صوبوں میں البتہ و ہی نقد کا دستور قائم ہوگیا۔

اکبرے ایک اصلاح اور کی وہ یک منصب دارا پنے گھوڑوں کو داغ کر ائیں تاکہ بتر چل سکے کہ وہ مقروہ تعداد گھوڑوں کی دکھتے ہی ہیں یا
نیں۔ یہ طریقہ اقرال اقرال بران وہا درادالنہ کے عبدسلیم قی میں رائج ہوا تھا جے سلاسلاء میں علام الدین فلجی نے ہی جاری کیا تھا، میکن بیکراسکی
بائری قائم ندری اور کھر دوصدی بعد رائے کے عیس شیرشاہ نے دوبارہ قائم کیا شیرشاہ کے مرنے پر یہ دواج موفوت ہوگیا تھا میکن اکبر نے بھر اسے
ماری کیا۔ اس سے میقصود تھاکہ مقدب دارواقعی استے سوار رکھتے بر مجرور کئے جائیں جینے ازردت منصب دمشامرہ ان کور کھنے چاہئیں۔ اس کی بھی
سخت می احداث موری اور کا حرار بی اور اور کی افرواس قاعرہ سے شائنی کرنا پڑا اور جدم فلیہ کے آخر میں جی سٹنی ہوگئے جس کا نیچر بیہ ہواکہ سوار کی
صفی تعداد کی بھر نی اور کا خذات میں بھر اندواج سوتا تھا، چائچر منصلے عیں بڑگائی کا ایک امیر ، ما سوار دل کا منصب رکھتا تھا امیکن اور کی تعداد کی تعداد کی سے زیادہ نہ تھی ۔

شہزادوں اورمنصب داردں کی فوج کے علاوہ تو دیا دشاہ کی بھی ذاتی تھے جواکرتی تقی جے والا شآہی کہتے تھے ۔اس فوج میں زیادہ تروہی اور سے ہوئے تھے۔دورنگ زیب کے زمانہ میں اس بالی کارڈکی تعداد اورنگ زیب کے زمانہ میں اس بالی کارڈکی تعداد جارتی ان کے مشاہرہ کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں بنیں ہے میکن یہ یعنی ہے کہ مصد باروں کے سواروں سے انھیں زیا وہ ننخواہ ملتی متی -

اکبرنے ایک فوع امکریوں کی بھی قائم کی تھی۔ اورا حدی کہنے کی وجر خالبًا یہ ہے کروہ انفرادی طور پر فات شاہا نہ سے والبتہ ہوتے تھے۔ اس دقت اُردوز بان میں احدی کا لفظ کا ہل انسان کے لئے استعال ہو ٹاہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خالبًا ان احدیوں کو دوسرے سوار ول کے

ئه ده اداد بن کا دان منسب فرجی منصب کے برابر سوتا تعاور ج اوّل کے امراز کہلاتے تھے۔ وہ جن کا فوجی منصب دائی منصب کا نصف ہوتا تھا ررم وہ میں شار ہوئے تقا وردہ جن کا فوجی منصب بر شبعت دائی منصب کے نصف سے بھی کم موتا تھا۔ ورم سوم کے امیر کہلاتے تھے۔ مقابله مین زیاده آرام ملتا تقااور ده رفته نفته کابل موجاتے تنف احدیوں کا درجرت بدارد ن سے کم اور عام سواروں سے زیادہ سجما ماتا مقال

. سواروں کے علاوہ بیارہ فرج بھی رکھی جاتی تقی جس میں دربان چوکیدار سرکارے پالکی بردار مھی شایل تھے ۔ لیکن وہ سیاہی جوحباک کے لئے محصوص تھے اہنیں برق الداز نیرانواز اور نیزہ بردار کہتے تھے۔

البَرِكِ زمانہ مِس بَرق انداز (بندوق چلائے والے) بارہ مُبرادكی تُعدادیں تفے جن كے بردستہ كے افسركو واروغ "كمتے تقے ١١٠٤) انتخوا ، ول كاصاب وكتاب بالكل على ورستا تھا اوئی حیثیت كے افسران جامدرے دکھتے تقے۔ درخ اول والے كوساڑ سے سات روبر، ودمرے درم والے كوسات روبر، الله تقے۔ ودمرے درم والے كوسات روبر، ما بوار ملتے تقے۔

اس وقت ایک فرج اور می تقی جے مرافی کہتے تھے۔ اس میں ایک چوتھائی برق انداز موتے تھے اور تین چوتھائی تیرانداز دیدہ فرج برگذرکے فوجداروں کے باس رہتی تقی تاکہ قیام اس وسکوں ووصولی مالیان میں وقت مزورت اس سے کام بیا جائے ۔ سے تیرانداز نہبت برق انداز ول کے زیادہ فیال کے جاتے تھے۔ کیونکہ برق انداز جب تک اپنی بندوں بھرے یہ متعدد تیر سرکرسکتا تھا۔ جبک کے وقت سواد دل کا تقابلہ بیادہ فیرج سے نہیں بلکہ سوار وں بہی سے کیا جاتا تھا اور یہ حقیقت بہت بعد کومعلوم ہوئی کہ اصل اہمیت بیا دہ فوج ہی کو واصل ہے۔ توب فاند ووصد و مین منتم تھا۔ ایک وزنی دوسرا بلکا۔ باتر کے زمانہ میں توب نا تر میت بچاری کام کرنے والے زیادہ ترائیک اور ان سے بھی زیادہ ملکی رہنبیں زمیورک کہتے تھے) اور ٹوک مولی تعییں۔ بھاری تو بوں کو لیجائے کے ایک کی بیل جو تے جاتے تھے اور کمبی کمبی یہ کام جاتھوں سے بھی بیا جا تا تھا۔ بھر جوں جو بوٹ میں اور ان سے بھی زیا دہ ملکی رہنبیں زمیورک کہتے تھے) اور ٹوک کو تعییں۔ بھاری تو بوں کو لیجائے کے بیاری تو بوں کو لیجائے کے بیاری تو بوں کو لیجائے کے بیاری تو بوٹ کا تھا ہوں جو بھر جو رہنہ ہوگا کے بھر جوں جو بھر ہوگا کی بیاری تو بوں کو بیانا تھا۔ بھر جوں جو بھر کہ بھر تی ہوں ہوگا تھا۔ کو برہ موسوم ہو تا تھا ہور بھی بہت کام بھیوں سے بہت کام میں اور ان میں خور کو بیاری اور ان میں تلائے کے بیے بھر کر داغتے تھے ۔ تو بخاندال افسراعلی نیس کر نیادہ نقصاں بہنے اور ان سے موسوم ہو تا تھا اور انہیں برسوالہ مور تیر انداز اور برق انداز جاگ کرتے تھے ، نیکن بدد کو معلوم ہوا کہ بیا اوقات ابھی خود اپنی ہی فوج کو ذیا دہ نقصاں بہنے اور بیٹ میں اس کے مور انداز اور برق انداز جاگ کرتے تھے ، نیکن بدد کو معلوم ہوا کہ بیا اوقات ابی ہی فوج کو ذیا دہ نقصاں بہنے اور بہتے ہیں اس کے مور انداز ور کرنے انداز ور کرتے ہوں نیکن بدد کو معلوم ہوا کہ بیا اوقات ابھی خود اپنی ہی فوج کو ذیا دہ نقصاں بہنے اور سے میں سواری کا کام لیا جائے گئا ۔

اکبرکادستور نظاکہ جب وہ ہاتھ پر بیٹھ کر دبگ کرتا تو اس کے چار دن طرف دس بیس ملکتیس ہاتھی اور موتے تھے۔ شاہی ہاتھی فاصہ کملانا تھااور دوسرے ہاتھی ملقہ کبر کے بعد میں یہ تغریق بیستورقائم دہی لیکن مفہوم کے محاط سے آنا فرق ہوگیا کہ سواری کے تمام ہاتھی فاصہ کملائے جانے ملکے اور بار ہرداری کے ہاتھی صلقہ۔

ہفت ہزاری منصب داروں سے میکر پانفسری منصب داروں تک کے لئے قاعرہ مغربتفاکہ وہ ایک ہاتھی سواری کے لئے اور پانخ ہاتھی باربرداری کے لئے ہرڈ عائی ہزار کے منصب کے صاب سے صرورا پنے پاس رکھیں۔ یہ ہاتھی بادشاہ کی ملکیت ہواکرتے تنے اور سوات جنگ کے منصب داروں کے استعمال میں کمبھی ذکتے تھے۔

فرج کاب سالار خودباد شاہ ہواکرتا تھا ایکن عام انظام "بختی المالک تے سپر دہونا تھا، اس کی ماتنی میں علادہ منصد دکارکوں کے دجنہیں تکجی کہتے تھے، تین بختی ہی ہواکرتے تھے۔ فوجی بھرتی ، پاب ہوں کی گنتی، مضب دار دن اور سواروں کی تنواہ وغروکا حساب میں مکر کے سپر دھا۔ سال میں دوم تیہ نوجوں کاموائم ہواکرتا تھا اور تیر کبنی دیکھتا تھا کہ مضربے ادی کے گھوڑے دافی اور قابل استعال ہیں یا نہیں جو کھوڑے دیا جاتا تھا۔ ہیں یا نہیں جو کھوڑے بیا تا تھا۔ دالاشاہی یاشامی باڈی گارڈ کا انتظام سوائے ایک میر بخشی کے کسی اور کے میرد نہیں کیا گیا۔ ای طرح احتریوں کا میرش ملکوہ براکر ناتقا جس کا انتخاب او پنج در م کے امرار سے کیا جا تا تھا۔ جب میر بخشی کسی کو احتروں میں بھرتی کرتا تھا تو واقعہ نگار اس کا نام بھی کرکے ایک سنداس کو دیتا تھا جو وزر کے سامنے بیٹی کی جاتی تھی ۔۔ صوبہ دار یوں میں بھی فوج کا نظام و ہاں کے میر بخشیوں کے

بہر المجان ہے کہ آجرکے زمانہ میں کُل تعداد افواج کیا تھی۔ اس کا انداڑہ مشکل ہے کیے نکہ اُمرا کے فوجی منصب کی تعیین کہیں سے ظام رہیں ہوتی ہے اہران ہے کہ اہران ہیں ہارہ ہرار ترق انداز مشکل ہے کہ اہران کوچھ سمحا جائے توگن سباہ ۲۵ مرزار تا بت ہوتی ہے ایک یہ ہاں درست نہیں ہوسکا کیونکر جب ہمایوں ایک لاکھ سوار میدان جنگ میں لے آنا تقاتو یہ کیونکر مکن ہے کہ اکبر لے اس میں اصافہ نہ کی ہوار تو سبع سلطنت کے لئے زیادہ فوج کی مزورت نہوئی ہو۔ بلاک مین نے یہ تعداد خاب امر دے شاہی ہاڈی گارڈی تلا ہم کی ہے۔۔۔۔۔۔۔ مداد خابہاں کے آخری نصف دور میں مناصب کے تحالات ۔ ۵۰ مرح مرح متعداد میں بیکن کسی منصب دار نے کہی مقروہ تعداد فرج کی ہوئی ہو ایک ہیں اندراج میں داراج میں دشاہ اس کے حسب اندراج میں دشاہ اس اندراج میں دراد وشاریہ ہے۔۔۔

مفب دار ... م ۔ احری اورسواربرق انداز ۲۰۰۰۰ ۔ (فرجداروں کے پاس جوبیاه وصول مابیانه وغیره کے لئے ربتی شی سے علیٰدہ تقی) ۔ بیادہ برق انداز اتیرانداتد ۲۰۰۰ ۔ دان میں سے دس برارسیا ہی میڈکوارٹر میں دہتے سے اور دس برارقلعوں اورصوبوں میں)

اورنگ زیب کے زمانہ میں پچاس مزارسوار رزرویں رہتے تھے اور تقریبا اسے ہی اوھ اُدھ نقل وحرکت کرتے رہتے تھے۔
سواروں کے ملاوہ میں ہزار بیادہ فوج خالص را جوتوں کی تھی۔ ان میں بارہ ہزار توپ خالے کے لئے دقعیف تھے اور باتی شاہی طات
کے لئے ۔ جدمغلیہ میں فوج کی یا قاعدہ قواعد کارواج نہ تقااور خصف بندی کے خاص اعول مقرد تھے ، مجتی کے معائد کے وقست
ایک کیا تھے ایک سامنے سے گزر جائے تھے جب با دشاہ شکار کے لئے جاتا تھا توا بہتہ فوج میں ہائے میں شریک ہوتی تھی اور میں ان کی
ایک کیا تھی دیک سے کر رجا ہے تھے جب با در نساہ شاور در ش کرتا رہتا تھا اور فون سے گری کی مش می جادی رکھتا ہے اسے
ایک تو اعتمال کے دور بالکن تھا۔
مزان مال مکومت کا انتہا ورن کا شعد بات ہیں اور اور تا نہا مزور میں راجا تھا ایک کا فی مصارف سے بعد کو کہ کا وجود بالکن تھا۔
مزان ماک اور شورہ جیک بایا جاتا تھا اور عارتی تھو بھی ۔

جن بازارون من اس كريب كي ما مكن عن وه بعبت قدامت بربت من اورسوات مام مؤلون كركوني ار ركير السنعال زرات مع

اس لئے ایجا روافتراع کا کوئ موقعه نقاء

دفیمی کپڑا زیادہ تربٹگال دگجرات میں تیا دم قامقا اور صرفت مقامی خردریا سے کے لھاظ سے ، جوٹ اورشن بھی صرف مقامی امریت سکھتے تھے لیکن سترطوس صدی میں سن کے بورے دغیرہ باہر جانے لگے تھے۔

ملک کے ان صول میں جہاں امن وا مان رہتا تھا مجارت فاصی ترقی پر مغی اور ایک منظم صورت رکھتی تھی مہندلوں کے ذریعہ لیس دین جاری نقانہ مرت ملک کے اندر ملک معیم بیرونی مالک میں تھی۔

باہر سے جوسود اگر آئے تھے وہ مال کی زیادہ مقدار لیجانا پہندنہ کرتے تھے بلکہ اپنے روہیہ کو دس یارہ نیصدی سود پرتقسیم کردیتے تھے۔ بیرون ملک کے لئے خشکی کے دوراستے براہ کا آب و قنر مقار مقر رہتے ، تہتت کا راستہ بھی گھلا ہوا تھا لیکن اس سے بہت کم فائرہ اُٹھایا جا تا تھا۔ بھری راستے کے ذریع سے آجرات کا تعلق برائر بناج فارس ، مشرق افزیقہ ساتر اا در ملاکا دغیرہ سے بھا۔ سندھ کا تھاتی ایران سے تھا۔ بیکن زیادہ دیسے بیانہ پرتئیں ۔ نبگال کا کاروباری تعلق زیادہ جنوبی مند اورسیام سے تھا۔

سوطوری مدی بین تمام بحری راستوں بربرتکا یوں کا اقتدار قائم تھا جوزیا دہ ترسامل کا روتنڈل سے (جان خلوں کا جھند نہا) برازی اور مغربی افریقے کے لئے کرلا یوجاتے تھے جب اللاء میں انگریزوں نے اور عالماء میں وجیجے نے پی فیکٹریاں سورت میں قائم کمیں تو چھین فیط اور اُن مغربی یورپ کوزیا دہ مقدار میں جائے لگا، ستر عوس صدی کے دسط میں نہا کہ تارت گرگی کیونکہ ہندو ستان ولیسٹ انڈیز کا مقالم زر کا اور اُدھ منسلانے کے تحوالی وجہ سے گجرات کی آبادی کم ہوگئ جس سے جھینٹ کی شادت مشرقی سامل کی طرف زیادہ وسیع موگئ ساسی صدی میں جب انگریزوں اور ڈی نے اپنی فیکٹریاں موگلی برقائم کمیں توریقی شورہ اسل اور جھینٹ کی مالگ مبت بڑھ گئی جسے نمال اور مدراس سے یوراکیا جاتا تھا۔

غائر مطالع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مبنددستان کے تجارتی تعلقات کا محضوص نقط نظر سونے با ندی کی درآ در تھی جند دسان دالے خود زیادہ چرج بین باسر کی نفر مصل کریس بھر جو نکہ نوبی خود زیادہ چرج بین باسر کی نفر مصل کریس بھر جو نکہ نوبی خود زیادہ چرج بین دوستان کی اس خوامش کو بودائد کرسٹ تھا اس کے تجارتی کم بنیاں اس کوشش میں دہی تھیں کہ دوسرے ملکوں سے باندی سونا کی بھر کے کہ بیاں الایا جاتا تھا۔ اندرون ملک کے درائع نقل وحرکت بہت ناکا فی دامک تھے ہر جند الکت اکترائی جمال کے درائع نقل وحرکت بہت ناکا فی دامک تھے ہر جند الکت اکترائی جمال کے درائع نقل وحرکت بہت ناکا فی دامک سے تھے ہر جند الکت الکترائی جمال کے دریا وی کے دریعہ سے میل برخرت و دھراد موجا تا تھا ، لیکن اتنے درسیع ملک کے لئے یہ محدود و سائل کہاں تک کام و مے سکتے تھے مجبوداً خشکی کے دراستے اختیار کر نے بڑتے جو نا ہموارا و دیئے مخفوظ اور کیا ہفا جو کہ مورت میں تھیں اور سوائے اس علامت کے کہ اس کے دور دیہ ورخوتی قطار موجی تھیں اور سوائے اس علامت کے کہ اس کے دور دیہ ورخوتی قطار موجی تھیں اور سوائے اس علامت کے کہ اس کے دور دیہ ورخوتی قطار موجی تھیں اور سوائے اس علامت کے کہ اس کے دور دیہ ورخوتی قطار موجی تھیں اور سوائے ہی موجی تھیں اور رخوار کی تھیں کی

باربرداروں کے لئے زیادہ ترکارٹریاں بیل اور ادنٹ سے کام بیاجا تا تھا۔ آدی گھوڑوں با اکیوں یا اچھے بیلوں کی گاڑ کابر سفرکرتے تھے۔ ڈاک کا انتظام اجھانیا لیکن عرف سرکاری مواسلت کے لئے عام لوگوں کوخود اپنے ذاتی ہرکارے رکھنا پڑتے ہے۔ معاشرت کا معیار عام طور پر مبت ادنی تھا اور سوائے ان اُمراء کے جومزورت سے زیادہ پاتے تھے ادر اسی طرح اسے فرج کرتے تھے۔

ا الكريزى ساس CALico بكية بن كوتكريكرازياده ترككته من تياريوتا شاري

نام آباد کا افلاس و تنگرتی میں مبتلا متی -

مهر بارش کی در می اور در مرکز کرد ایک ارش کا دو سرے اس و می کی دو سے می اور میں کا قائم رہا اور تیسرے انتظام ما گروی کے دور کی دور سے می ارش کا دور سے می اور در سری گلاری کے دور سے می اور در سری گلاری کے دور سے می اور در سری گلاری کی دور سے می اور در سری گلاری کی دور سے می اور میں اور بر اوار کا فی ہوتی نہ ہوئے اور سے می اور بر اوار کا فی ہوتی این می اگر ارش انہی ہوجاتی ہی اور بر اوار کا فی ہوتی ہی تو بی خوش مالی کا کوئی امکان نہ مقالیو نکو مرکزی منظمیاں موجود نہتیں جہاں دیا وہ بر اوار کی کھیت ہوسکے نینج یہ موتا تھا کہ کا شدکار مفلسل و اور در بر ہفلس کا در سراوز رو امکم مالی میں اور چرہ تھا می دور کی کی میکہ ہیں تھی کہ بادشاہ ان دونوں کا الک می آرم جی تھی اور اس کی خدمات ہی دور سے می دور سے میں دور کی کا می میں دور کی تھیں دور سے میں دور کا کا می میں دور کی کا می کا نفاذ تھا۔

می کو اس آپ پہلے ہی پڑھ ہے میں میں سے در کا کا می شریعت کا نفاذ تھا۔

جس وقت مناوں کی مکورت شالی مهندیں قائم موئی تو بہاں کا نظام اجھانہ تھا، ملک کے مخلف حصے مخلف سردادوں کے ہاتہ میں تھے
اور دی میاہ دسفید کے مالک بچھے جاتے تھے۔ آبرے سلطنت کو مخلف صوبوں میں تعلیم کیا جہاں کا ذرداد حاکم میرسالاریا صوبرداد کہ ہاتا تھا۔
میں وقی انگذاری کا کام اس سے عالمی ہ کر ایا گیا۔ علاوہ ان صوبرداروں کے فاص فاص مقامات پر فوجدار می مقریجے گئے
جوقعہ بنرمقا مات میں قلقہ داری حیثیت میں رکھتے تھے۔ شہر کا افسر کو توال کہ ہاتا تھا جو بولیس، عدالت میرضبلی اور ممکم احتساب کا فرط اس بولیس اس وقت نہ بائی جاتی تھی بلکہ اس کا کام فوج سے بیاجا تھا۔ یہ کہتا مشکل ہے کے سلطنت کے مرصد میں (خاص کران مقامات میں جاری کو دے داری میڈ میں انظام قائم تھا تا ہم تھیا مامن مرافسر کا فرص تھا اور سید سالار و فوجرا داس کے ذمیدالد

اکبرے کاشٹکار کی بیداوار کا بہائی حصر بطور لگان کے مقرر کیا تھا لیکن ستر حویں صدی میں یہ نصف حصہ کب بیج کیا تھا۔ اس کی تعیین کے بین طریقے تنے ،۔ (غلم بحثی ۔ بیالیٹی ، سن ) غلی تحبثی کی صورت میں فسل یا خرمن دکھ کر ایک نظری تخید بیداوار کا کر بیاجا ؟ تھا در اس کے تنافی قیمت لگا کرنقدوصول کر بیاجا ؟ تھا۔ بیآ یشی کی صورت میں ایک مقرد رقم رقبۂ کاشت کے لھاتا سے متعین بوتی علی ۔ ان دونول مورول س لگان مام طور پرنقدی وصول کیاجا تا تقده میکن ان حصول میں جال کرنسی کا دولئ زیادہ ندشا غلہ کی صورت میں ہی لے بیاجا تا تعاریست کی مورد یہ ہوتی تنی کہ پر دسے گافس کی جن بنری قائم کر کے مقدم یا گھیا ہے وصول کرنی جاتی تنی سے امرکزان تینوں طریقوں میں کونساطرنقہ وصول لگان جگہ عمل میں لایا جائے مرف باوشاہ کی مرضی ہم خصرتھا۔

حبی دقت بآبر نے شد دستان پر حلکیا ہے، منت کا طریقہ رائج تقاا دربآبر نے بھی اسی کو قائم کھا شیر شاہ نے پیا کمیشی طریقہ رائج کیا اوراؤل اقتل کی اور کہ بین کولیٹ نے بیا کہ مقرر کے بھی اسی کولیٹ کی اور کہ بین نقد وصول کی جاتی تھی نظر کے صورت میں بین بیدکو اس کی دقیق محسوس کے نقد مالکذاری (۲۰ وام فی دوبیہ کے صاب سے) مقرر کردگ کی سے تقلعت زمینوں کی مختلف خیال بین اس کا زیادہ خیال بین میں اس کا زیادہ خیال بین کے مقدم وصولی کی ذمہ داری نہ اس کے مقدم وصولی کی ذمہ داری نہ کہتے دوباں غلاجتی یا بیمائی گئی اور کہت و مولی ہوئی تھی۔

تھے دہاں غلاجتی یا بیمائی کی طریقہ سے وصولی ہوئی تھی۔

شهرول میں عدالت والضاف کاکام قاصی کے سپر دعوتا تھا اورمغصلات میں یہ خدمت عال کے سپر دینی۔ جھگڑوں کی تحقیقات سرسری اورسرامیخت ہوتی تنی لیکن اسلامی شریعت کے مطابق کمبی سزائیں بنیں دی گئیں ۔

مقامی افسان مقامی انتظام کے لئے شکس کے ذریعہ سع بی دلیس وصول کیا کرتے تھے ، اندرونی و بیردنی تجارت پرمبی زبردست ڈیونی ملکائی جاتی تھی، اور ہرجند اکبر اور اور درنگ زیب و و نول سے اس کی سخت مانفست کردی تھی، لیکن یہ رستورکسی نرکسی صورت سے علی عالہ قائم رہا ۔۔

کی ال برخاص توج کی جاتی تقی کیونکداس کی آمرنی بادشاہ کو ملتی تقی۔ سکے سوٹ بیاندی اور ثالث کے دڑھا لے جاتے تقے میکن جونکہ ان کی قیمت دصات موٹے کے بھا فلسے متعین موتی تقی اس لئے مہاولہ کانٹے گھٹا بڑھتار متابقا۔ خاص سکر ارائج الوقست چاندی کا دریت انبین خاص جاتھ کے اور اور میمی متعدد چور کے مجبو کے سکت مہا گرین خاص چاندی موتی تقادان کے علاوہ اور میمی متعدد چور کے مجبو کے سکتے درائع کے تقدد کے علاوہ اور میمی متعدد چور کے مجبو کے سکتے درائع تقدد

اور ان سي سن كارولج مفاجو ملك كه مخلف صول مي مختلف دينيت ركمة الفاحنوبي مندس وه ٢٥ يوندون كام والتقاادر كوات ا يس ٣٣ يوندكا (جوبيدكو ه الناوس ٣٠ يوند كاكروياكيا) شمالى مندس آليركي تخت نشخ كه وقت اس كاورن ٥٠ يوندكا تفاميكن أكبرك است ٥٥ يوند كاكروبا وجها نكير ف ٢٦ يوند اور شاجهال ف ٢٠ يوند مغربي بكال مي اس كاوندن ٢٠ يوند تقاادر مشرقي مِكال مي ١١ يوند-

ئاب میں گڑکا دواج مقام اکبرکے زمانہ میں سوسہ انچر کا مقااور بعد کو ہم انٹے کر دیا گیا ۔ جنوب میں ڈرآع یا ہا تھ کی پیپالیش رائج تھی، حس کی لمبالی مراکظ ہوتی تنی، لکین گجرات میں دراع ۲۷ انٹے کا تقااور نبکال میں ۲۰ انٹے کا +

#### انتقاديات

مولانانيآذنچورى كے مركة الآداادى ختبى ادرنقىدى مقالات كامجوعة بن كى نظير نيين لى ، برمقالدا پى مگروت آخراد معردة البكا چىشىت دىكتاج اكدود باك اكدوشائ مۇخى كى دفئادترتى ادرېرىت شام كام تەسىسىن كىدنى كەن بىس كاب كامطالىد بايت مروقى - يىڭداپلى جىيەت كى بنازىراكستان كے كالجون ادرىي نويرسى كاملى استخانات كے دخياب بين الى بار دولية - دەپىي

# قرابی کی شرعی حیثیت

(رفيع اللر . كوجرخال)

قربان كم متعلق آب كر مخفراشارات بره كردل باغ باغ موكيا حقيقت ب. كرباد كرمان ك

جولوگ قربانی کوقران جمید سے فابت کرنے کی گوشش کرر ہے ہیں ان کی خدمت میں عض ہے کہ متام المہمجہ دین کے نزدیک قربانی سنت ہے بینی قران مجید میں قطعیت کے ساتھ یہ حکم کہیں بنیں آیاکہ جج کے دنوں میں مکر شاخت کے علادہ دوسے مقامات رکھی تمام مسلمانوں کے لئے قربانی کر نالازم ہے۔ اس کے میں قرآن مجید میں جو کھی آیا ہے اسے کج کی قربانی نے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے مقامات کی قربانی کا ثبوت ا حادیث سے ملتا ہے اس لئے یہ سنت کے دو ہوں ہے۔

فالا منحية سنة عين موكدة يناب فاعلها ولالعاقب تأم كها .

ارْدَم، اور الاسنت مين موكده مع . كرف والامستى تواب مد ووتارك بركوى شرقى كرفت نبين -

(الفقة على المذابب الاربعة حلد التمفح ١٩٣ ﻫ )

قاصنی ابو پوست ادرامام محد کاتھی ہم مسلک ہے۔ نیکن آنام ابو صنیعتر مسکے نزدیک قربانی واحب ہے جن احادث سے قربانی کا ٹھوت مہنا کیام آنا ہے۔ دو حسب ذیل جن ہے۔

#### احادیث اور قربانی

(۱) عن ابیء ملترعن مخنف بن سلیم اَنَّ م سول الله صلعم فال بعر فقة إِنَّ علی کل احلِ بیتٍ فی کل عام اَن م سلیم اَن م سلیم اَن م سلیم اَن م سلیم سے روایت کرتے ہیں کر صفور اکرم صلعم نے میدان عرفات میں فرما یا کہم کھروائے پرسال میں ایک مرتبر قربا فی ہے۔

(٢) عن حبيب بن مختف عن ابيَّهُ انهُ سَمِّعَ مرسول السُّرصلعم لِقِول بعرفة على كل اهل بيت النُّهذ بوا

في كل مجب شاة وفي كل أصنحى شاة كم \_

(ترجد) حبیب بن مخفف اسین بارب سے دوایت کرتے میں کہ انھوں نے بی صلیم کوع فات کے میدان میں یہ فرملے تھے کے میدان میں یہ فرملے تھے کہ مشاکہ ہر گھر والوں پرایک قربائی ماہ رجب میں اورایک قربائی دوانچہ میں لازم ہے -(۳) عن الحسن ان کی سول اللہ صلیم اَ مَرَ بالاضحی ۔

(ترجمه)حن سعدوايت ميكرسول كريم صلعم في قربان كرف كاحكم ديا-

(تربد) من معادوامي عن ابى حريرة أن مسول الله صلعم تال من وحَبد سعة تَكَلَفُخ - (تربد) عن ابن مسيب عن ابى حريرة أن مسول الله صلعم قال من وحَبد سعة تَكَلَفُخ - (ترجه) حضرت ابوبريره سعدوابت سع كم بى صلعم في فرما ياكه برخوش حال إدى قرباني كرس -

ره ) عن الى حرميرة قال قال رسول الله صلعمن وَحَدُدُ سَعَةٌ فَلَمُر يَضِعَ فَلَا يغريب مصلا نا -

(زجر) کرجن شخص نے خوشحال کے باد جود قربانی نری تورہ ہماری سجدول کے قریب مرکث (لینی وہ سلمان نہیں)

(المحلی عبد ، صفر ، ، ، سو)

ان تمام احا دیش کونغل کرنے کے بعدعلامہ ابن حزم فرماتے ہیں کران حدیث کی صحت مشکوک ہے وکل ہذا لیسی لبٹی (ایفاً) اوران کے صنعت کی تعضیل یہ ہے ۔

اماً حدیث مخنف نعن ابی مدلترالفامدی، وجبیب بن مخنف و کلاهما مجهول کلیدمی واما حدیث الحسن فم سل و واما حدیث ابی هم پر ق فکلا طریقه مِن م واید عبد الله بن عیاش ابت عباس القتیانی قلیس معروفاً بالتُعَدِّدِ .

(ترجیر) مخف کی دونوں ا حادیث لعنی ابّودملته الغا مدی کی روایت سے اورحبیب بن مخنف کی دوایت سے توی<sup>ودنوں</sup> مجبول الحال اورکٹام ہم کے راوی ہیں حسن کی صرمیث مرسل ہے اورا بوسر میرہ کی دونوں احادیث ایک<sup>والو</sup>ی عبوالنڈ بن عیاس ابن عباس القتبا نی ہے جوغیرمعتبر شخص ہے ( اسمحلی حبلہ عصنحہ عوس)

ان احادیث کے علما وہ کچہ اوراحادیث بھی بیان کی جاتی ہیں جن کا مفعدت یہ ہے کہ رسول انڈرصلی انڈرعلیہ وکلم مین سشدلف پیں قربانی فرایل کرنے تھے بیکن افسوس ہے کہ اس مضول کی حدیث کا آخری حصد با لکن تظر و ہوا زمر دیاجا ہے۔ بہ روابیت مسندا حدیث ہے۔ اورطامہ شوکانی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔ روابیت کے آخری حصہ کے الفاظ روابیت کے لوک حصرت علی باحدین کی زبانی سنے :۔

عليه وسلموالزم موالا احمل-

دندالا وطارجلد ۵ صفر ۱۱۵) دوسری روایت بیم بست کر قربانی آبید کرلٹے توالازی تھی لیکن اتست کر لئے نہیں ۔ خَلْتُ کَتَبَ عَلَیْ کَلَمُ تَکُتُنُ بُ عَلَیْ کَلُمُ اللّٰهُ عَلَیْ کَلُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَتَرْدِ (رَمِهِ) تین چَزِیں میرے لئے لوگاری ہیں لیکن امست کے لئے نہیں ۔ نمازی اللّٰه الله و تر۔ (رَمِه) تین چَزِیں میرے لئے لوگاری ہیں لیکن امست کے لئے نہیں ۔ نمازی اللّٰه الله و تر۔

قربانى روفيحسّابهين

معابرًام فرمودات بنوی کی میتی جاگی تصویر تھے۔ ان کے دور میں قسربانی کا روائی اس قدر کم کفا کر فرانی کے دور میں قسربانی کا روائی اس قدر کم کفا کر فرانی کے دور دیم دور گرمت بازار میں فروخت ہوتا کیا تھا بھوٹ کے دور در ہم دیکر از استدیس ہر صلنے والے سے کہد دینا کر بس بی ابن عباس کی طرف سے تسربانی ہے۔
تسربانی ہے۔

ُ ثَالٌ عَكَرَضَكُ بَعَتَنِي إِنْ عَبَاسٍ بِدِرُهِ سَيْنِ اِشْتَرْی بِهِ سَا كُمُّا وَقَالَ عَنْ لَقِيْتَ فَ**تَلُ لَهُ لَمِنَا** ٱضُعِيْدَةُ أِبْنِ عَبَاسٍ -

دمدا بذالجتد جلدا صفحه ۲۱۳)

دوسرے محابہ کاہمی پی مسلک تقا اوران ہیں ہے ایک بھی فسسرا ٹی کو وا جئپ نہ سیجیٹ تھے بلک علامہ ابن حزم لے قرل تی کے فرواجب ہو ہے پرصحا یہ کااجلع فقل کیا ہے ۔۔

قال ابوهمذ لا بصديم عن احل من الصمائية ان الاضعية ولجية وصح ان الاضعية ليست ولجبة عن سعيل بن المسبب والشعب وانه قال لان الصدق بنلاثة دراهم احب الى من ان اضلى -

(نرجم) ابدى وفرطنے بى كە قربا ئىسى غيروا جب بېرنے بيسى ابرى جاع بى ادىسىدىن المسيدىپ اورالشيمەسى بېمى يا دايت شاودانبول ك فرايا كە فرائى كى بجائے بىن درم غيرات كر دينا اللاك نردىك نريا دە بېسندىدە بىر -د المحتى جلاء صفحە ۸۵۵

مندن دربار بوی حضرت بلال رضی الله انعالی عذیمی نفذخیرات کو قربانی پر ترجی و نیخ سقے۔ عن سعبد بس عفل نه قال قال لی ملال ماکنت ابالی نوضیت بد یک ولان اخذ النمن الایسیة فا تصدق بل علی مسکیب مقترد هو آحب ای مین ان اضحیٰ د ترجی سعبدین غفلہ سے حضرت بلال کے فرایک انہیں اس امرکی پروا مہیں ہے کہ وہ قربانی کے لئے مرتع ذرجی کریں بلکہ قربانی کی تیمیت ہے کرکسی حاجتمند میر خرج کرومیٰ ان کے نز دیک قربانی کرنے سے ذبا وہ ا نعنل ہے دانھلی جلدے صفحہ ۸۵۳)

بكر آپِلاً فراِ ن كرك مرغ ، ى ذرك كريق تقر ور دى عن بلال انده ضي بد پيشٍ

رتیجی حضرت المال سے روایت ہے کہ وہ مرغ کی قربانی دیتے ستھے

ر برا بتد الجنبد جلد اصفحه ۱۲۷)

بعض ائمدك آپك عل كونظير فاكر برندون كى قريانى كوما ترفوار ديا ہے۔

والاضية جاشزة بكلميواي يوكل لحمة من ذى الربع اوطا شركالفرس والإبل والبقر الوحش والدبك وسا توالطيور والحبوان المحلال اكله -

رترجب سرحلال جانفدى قربانى حاشر بع جائد موليشى ب با برنده - شلاً گورًا اوسط جنگى گائے مرخ اور دوسرے نمام برندے اور حیوان جن کا گوشت حلال ہے -

(المحلى علد عصفحه ١٤٧٠)

کیا محاد کے منعلق وضا حدید سے منقول ہے کہ وہ حماً صرف اس لئے قربا نی نٹین کرنے تھے کر کم ہیں لوگ اسے وا حب نہج لی الم شافعی عبواً والی کے منروری ہوئے کو تسلیم نہیں کرتے وہ ابو پکر تشدیق ا ورعم شن اروق کے عمل کواپنے مسلک کی تا ٹیڈین پیش کرتے ہیں ۔

وقدبلغنا ان ابابكر ومعركان لايضميان كراهة ان يقتدى بهما ليطن من م اهما ...

رترجہ ، یعنی حضرت ابدیمر اور عرفاروق اس خدشت فرائی منہیں کرتے تھے کہیں لوگ اس کی ہروی میں سے واجب ہولی۔ زکتا ب الام حبلہ مصفحہ 4 10)

علام شوکانی ہے بھی حضریت ابو بھڑا ورج گئے روق کے ڈوائی نزکیے کی روایت بینٹی کی روایت سے نیل الا وطارطبرہ یں نقل کی ہے ۔ اہمیت اور مشودی کی وجسے اکثر اٹمر سے اسے نقل کیا ہے ۔ علامہ ابس حیم سے ان الفاظ بیں نقل کیا ہے۔ عن ابی سریجے فہ حذ دین قہ بن اسسیدل الفقاری فاک لقد مرایت کا جا دیم و عصوما بیض حیاں کہا تھا۔ ان نقتل ہی ہما ۔

ر رحبه عنرت مذیف فرانے بہ کم شارنے کی مرتب دیکھا کرمفرت ابو بجرا ورمضرت عرقرا فی کرنے کواس خیال کی وج سے کروہ بھیتے تھے کہ کہیں لوگ اس کی انداء ضروری نہیجہ لیں ۔

(الحلى جلسه صفحه ۱۹۵۸)

بلاعرفاد فائے متعلق توبیاں تک بھی آیا ہے کہ وہ کھے موقع کی قرباً فی جس کا ذکر کسی دیشیت سے قرآن نجید بھاآیا ہے کو بھی نزک کر دیتے تھے۔

عن ابراهيم وكان عصريج ولايضى وكان اصابنا يحتجون معهم الوبق والذه بلبينون

رترب ابراہیم سے روایت بے محصرت عمر کا کرتے تھے میکن قربانی ترک کرد بھے تھے۔اسطرع ہادے بہت مقاء ج روانع پر با درود نقد می بولئ کے قربانی جس کرتے تھے۔

والمحلى جلدرتسخد هدس

المداريد مين سعداً مالك فعما مسلك ورفع الروق كراى على كم مطابق ب جبكر وه ما جو كم لئة مجى قرافي كارخصت ديتين

ربدايتي المجتبر جلدا سفحه ١١٨٥

ايداودا جل صحاب بحصرت الومسعودانصارى مع متعلق شمس الاثم سرخسي تكفيته بيب بس

وقال الومسعود الانفامي يغدوا على الف شامّ وبيراح فلا اضى مخافنة لن يراها النام المجبة . دالمبسوط حلد ١٢ صفر ٨)

رترجہ ) حصرت الدِمسعودانصا عصفے فرا اِکرمبرے باس معتم ایک ہزار بکر بال آفت ا تی ہی لیکن میں نے اس حوف سے فرائی ناک کہیں لوگ اسے ضروری مذہبے لیں۔

علامد ابن حزم ك ان ك مزيديد الفاظ نقل كم بير.

يلاشبه مسلانوں كى سېولت او توسانى كى خيال سەمىن قرا فى حرك كرو بنے كا الا و ، كر حكا بول كيونك اندليشه بيك لوگ كېس اے صرورى نه مجلس -

دالمحلى جلديصفحه ١٣٥٨ع

شمس الائمرسخسى لنجهال حضرت الومسعودالصارى كامسلك نقل كياب وم للايك بهبت كى عدد اعتراض اقل كياب لوكان واجتبا لعربي له امتها ول حسانى حزاء العسيد -

والميسوط علدا اصفحه

ر نزیم کہ اگر قربا نی واجب ہوتی توجیب کرھالت احرام میں شکار کرنے کے ناوان بیں فدے کے جالؤر کا گوشت قربانی کرنے والا خود نہیں کھاسکنا تواس نسے مانی کا گوشت بھی کھا 8جائز مد ہوتا۔

تم ك سلف صالحين كاعل خوداك كم المفاطبي نقل كردبابهم اولاب اس كا بيصله فارثين بربي چودرت بيريك كن كاملك حق به ليكن ايك إن كيف كومي كرنا به كه موذن يول الشيصل الشرعليد ولم حصرت بلاك كامسلك بهت بي ترتى برسندا زنقا ..

# عمر مرال كالم المراق المالية المراق المالية المراق المراق

نياز فتحوي

یش کرآپ کوچیرت موگی اور مونا چاہئے کیونکوشل گویاا کے نظری تقاصب جس کے پوداکرنے پرایک انسان مجود ہے۔ لیکن جب آپ یہ شنیں گئے کہ میں سی قوم کا ذکر کردہا موں توآپ کی چیرٹ کی کوئی انتہا نہ دہے گی اورشکل ہی سے آپ میری یات کا یقین کریں گے۔ کیونکہ آج کل ای قوم کے اہتمام عشل وصفائی کا پر عالم ہے کہ اس کے عشل خالے مجی اچھے خلصے عشر نکٹ اورشیش محل نظراتے ہیں۔

ين حب قرم كاذكر كرربا بون وه وي برجيد اب يورونين كهاجاتا مؤجد نهايت ترقى يافته مجاجا ناسها وردب كى صاحت و باكره معاشرت

پراس کی تہذیبے شایستگی کی بنیاد قائم ہے۔

آب شاید بینن نیز کریں گے کہ اسی مهزّب وشایسته قوم کو کامل پاننج معدی نگ نها نانفیب نہیں ہوا اور وہ اس در جونسل سے متنفر رہے کہ اگر اس شاید بینن نیز کریں گے کہ اسی مهزّب وشایسته قوم کو کامل پاننج معدی نگ نها نانفیب نہیں ہوا اور وہ اس در جونسل سے متنفر رہے کہ اگر

كى ئے فلطى سے اس كا فدام كيا ہى تواس كے فلات سخت اعتباج كيا كيا ا

ظہور سے سے قبل سلطنت رقدامیں گرم حماموں کا رواج عام تقاادر روی سید سالار اگر کیولائے توضوصیت سے بڑے اچھے حام تمرکزائے تھے اسکی جب عیسوی در شروع ہوا تورا مبدوں نے تام حمام سمار کرادیئے اور حماموں میں بنانے دالوں کو کا فروگراہ قرار دیدیا. بہاں تک کہ اعجلتا آن اور فرانس کی جن کی صفائی گئے تھے انسین میں میں مسارکو یا گیا۔ فرانس می سادکو یا گیا۔ مرانس کی شہر ہوگئے تھے انسین میں مسارکو یا گیا۔ مرانس کی شہر دو مانروالوئی جہاتو ہم کا حال میں حام ہوگا، نیکن میات شایر آ کے علم میں نہ ہوگی کہ تہا ناکیسا دہ تمسیری جہاتو ہم کا حال میں میں دیات شایر آ کے علم میں نہ ہوگی کہ تہا ناکیسا کو مسلمی جہاتوں ک

نېيى دھوتا مقل بالكل يې مال ماركرتيك كا هناجوا پينازمان كي ميل ترين عورت مجمي ما تي تقى -

انگلستان کی تاریخ میں تمری ششم کو بڑی اہمیت عال ہوئیکن آپ کوریش کر تجب ہوگا کہ اس کاجسم نہانے کی دم سے انگلنده وسعف رہا مفاکر اس کے کمومین ناک ندی جاتی تھی۔

بدده زمانه تفاجب صابون کااستمال بهبت مُبافیال کیاها تا تقااد رسم سے پیدنی جوعفونت بهدام دِی تقی اسے تیز عطول کے سنعال کونا کرنے کی کوشش کی جائی تقی چنا کچرانگلتنان کی مشہود ملکہ ایلز تبدیعی جربہت نفیس مزلے تقی اپنے تبدیم کی بدبج چنا یہ مالت آٹھویں صدی میں کے درمط نک ای طرح نائم دی ہم ان تک کر رقبا ہیں شارلمین تحفیظ میں ہوا اور اس فی اکر ایکن لاجل کے گرا چشم میں ہنانا صحت کے لیے مفید ہے: چنا کچرید وہاں جائے لا تکا اور کھرائی جمل میں ایک بڑا دیسے گرم جام تھر کرایا جہاں وہ اپنے دوستوں عزید ا اور کہ بھی جمی فری کے میابیوں کو پی مہلے کی دعوت دیتا تقابلی اس بورست کا نتیج پر ہواکہ دہ اچھا فاصا ادارہ فواشی بن گیا۔

 بالفق درشايداس الفي ايك عام يس مب ننظ كي مثل مثبور بوكئ-

# افب الغبر

ص بین اقبال کی تعلیم و ترمیت اخلاق و کرداو شاعری کی ابت مار اور مختلف اور شاعری اقبال کافلسفه دبیای تعلیم اخلاق و نصوّف اسکا آب نگ تغزل اور اس کی حیات معاشقه بردوشنی والی گئی ہے۔ فیمست است مین سروی ب

## باب لانتقاد

الفيكالسن لطن

اُدود كوتديم ترين تذكرون مين تخفر الشعراكا شار بوتاب اس كود اكر حفظ قيل صاحب مرتب كرك ادارة ادبيات أددوك طرت سع ملا فراع بين شايع كديا ب يشرق مين جارصفي كاليك مقد ، يه جومطبوع ننخ كم تعلق معلومات عمل كرف ك نه نبايت المهاب جن قلى منفول سے مطبور منفر كامتن تياركيا كيا ان كے متعلق مرت حب ذيل جُحل طنة بين -

" بنا پُرتغفيل أن درمنن احوال خود كردرها مرقوم ساخته مفعل ظام رخوا بدگرديد " ١٢٢٥)

"مرقوم ساخة "سے اندازه برتا بے كمصنف إن مالات كلوچكانشا موقع نه علنے كاسوال بنيں ايسى صورت ميں مرتب كے اسى تياس كل تاكيد موتى بيركروه على لننے عن كى مديسے متن تياركيا كيا بقانا نفس الافريق -

اس تذکرے کے کل تین ننخ دوکت فائر آصفیہ میں اور ایک کتب فائد ٹواب سالار جنگ میں میں 'ابنی میں ننوں کے باہمی مقابلے کے دور کی گیاہی ہوں کے باہمی مقابلے کے بعد یہ ایڈ بیشن مرتب کیا گیاہی '(۵)

گویا و تین خلی نسخ و میں رایاں اختلافات می موجود میں یہ پی بنیں معلوم کر یہ نسخ کیب کھے گئے ؟ کا نتب کون مقدا ؟ کما بنت کا مفقد کیا تھا ؟ کا فرز خلا تخریر دوسٹنائی ، جدول و غیرہ کا ذکر بھی بنیں ، یہ بھی بنیں بتایا کہ تیتوں نسخ و میں شعرار کے ذکر کی ترتیب میں کوئی اختلات اسب بھیاں ہی نفح نا قص الآخریا کھل مونے کی بحث آخری صفر کی تفعیدات اور فرز کیات پر خود کر کے بہت کچھے کی جاسکت ہے ، تعلی ننوں کے صفحات پر اعداد شار دروی تقدیم یا بنیں ؟ یہ بات بھی اس سلسلہ میں مفید برسکتی تھی لیکن ان مسب کا ذکر ترکی مرتب کے اور کا مال کا مقاب ہوا ہے ، اگر ایسا ہے فون ذکر ک پہلی بار ۱۹۵۵ میں کھاجس کے قطعہ تا ہوئے کہ گئے میکن وہ اس پر بہت بعد تک نظرتان کو تا را خود کا حال کا مقاب ہے اور ایسا ہے فون ذکر کے گئے مدارت کے کھائے مال کھتا ہے اور

"سروع ازاحوال درويشان مالى شان صفاكيشان منود" (٢٠)

گردیزی سان اپنے تذکرہ کی ترتب حردت بھی کے لواظ سے رکھی، میرقتن دخیرہ فضا ہے وارد طبقات میں تقییم کیا، اور تحفظ الشعراکے معن عف نے ان کو ان کے مدلک کے کواظ سے مرتب کیا، ترتیب کے سلسلہ میں یہ جروت یقیناً قابل قدر تھی، لیکن مطبوعہ لنخہ میں یہ ترتیب قائم میں ہے۔ ترتیب کے منعلق کوئی اشارہ منہو نے سبب اس قیاس کے لئے بھی گجا بیش رہتی ہے کہ قلمی شعوں کے اوراق کی ترتیب امتداد زمان سے بدل گئی ہو۔

مخطوطات میں جو نمایاں اختاا فات طبح میں ان کے اسباب بھی مختلف ہوسکتے ہیں ایم ہی ہوسکتا ہے کہ مصنعن نظر ثمانی کے وقت کچواضافہ وترمیم کی ہو اس کے بھی امکانات ہیں کر کا تب نے امحاق کیا ہوا دونوں صورت میں اصافہ کر دوجعم میں کا زمانہ تصنیف ۱ صراحات کے بعد کا ہونا بقینی ہے ' بھر امحاتی عبارت کے لئے مصنّف کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب ان اختلافات کی نوعیت بھی دیکھیں۔

ن ، سراج الدين ك مالات بارسطرس تعفيك بعدمنن مين يعبارت ملتى د:

« ورنغ دگرای مالات اضافه ایست » (۲۲)

اس کے بعدد وسط نکمی بیں اورائی کے تسلسل بیں ٹوسطورا ورنٹی تھی بیں جن کے بابیس طرف قوس بناکرما شبہ پریہ نکھا ہے: « در نشخ و بیگر نمبری ۱۳۲۰ ایس عبارت مرقوم است " ( سام )

دلی فید از دوق ندائم خری کیست دیگم برداز چره درین رگذری کیست (مصل) دوسرے ننخرس بی غول درگاه قلی مال کے نام سے نکی تقی مرتب تخفۃ الشعرائے اسے درگا ہ قلی مال کے تام سے بھی (متن ہی میں) کلددیا اور ماشیر پر اٹھا:

" یہ اخوار پہلے ننے میں نوام ابوب کے تذکرے میں دیئے گئے ' ہیں" (مکٹا) بامریقیی ہے کاس غرال کا کھنے والا ایک ہی شاع ہوسکتا ہے - دوسرے شاع سے بمی ضوب کرد سے کی فلطی مصنعت نیس کرسکتا حرش کا ت کا پر کزنا مرہ سکتہ اس کے باج داسے تین میں شامل کونیا حرث مرتب تخفہ الشواکا کام تھا .

تا وخفل الترفق ثبدى كے كام يس يه دد شعرطة بيس -

یاد آمرماتا ہے یادد کیاکروں آہ گھر جاتا ہے یادوکیاکروں متا

بى مطنى تذكره كرديزى مي معانع كے نام سے متاب اوال ، مغيرو-

مرتب تذکرہ نے صاحب انعاظیں یہ بات کہی ہے کہ " نمایاں انقلات " ظاہر کئے گئے ہیں ، احدا بیے اختلافات ہی تھ جن کو
ایخوں نے " فیرنمایاں " جا کہ اس کی مثال او بردر ج کی گئی ۔ یہ غیرنمایاں " انقلافات کھی اشعاری کے شعود و تہیں بگر نشر کی عبارت بی کھی لیں گئی ۔ سدی مصاحب نے گئی اور در کے تشاہ و کی کو مرتب کر کے شاکع کیا ۔ انھوں نے بعض دوسرے تذکروں ہیں ان کے پیش نظر " تحفۃ الشعراز ارسی کھی ان شعراکے حالات حاش پر لکھ و کے میں جن کا ذکر گلٹ گفتار میں ملتا ہے ۔ ان تذکروں ہیں ان کے پیش نظر " تحفۃ الشعراز ارسی کی مقال الله میں میں کا دی کو مرتب تحفۃ الشعراز ارسی کی میں مقال قبل سے جو مرتب تحفۃ الشعراز ارکم کے بیش نظر سے ، سیکن اگر ڈاکٹر صاحب کا یہ دعوی میں کا ایک ہے جو مرتب تحفۃ الشعراؤ اکر میں کا کہ میں کو ایک ہو کے بھوسکتا ہے کہ برجو کی آئی نہ ہوگا کے مطبوعہ کو میں نامی میں میں مطبوعہ کا مطبوعہ کے خات الشعراکی معبارت سے مطبوعہ کے خات الشعراکی معبارت سے مطبوعہ کے خات الشعراکی معبارت کے خال مذہوکا ۔

عباديت تحفة الشعرافلمي يجولي كلشن گفتار عبادت تحفة الشعرا مطبوعه يل نفلي مدتى درن كرم بوجب حكم رسول مقبول مآند (١١١) برجب مكم رسول مقبول ود (۱۷) نوات عصداً لدوله (م) عصندالدول (۱۲) رساله زادراه رساله زادازآد (۱۸۱) ب زبان مندی گفته دایهام خوب دار د (س) برذبان مندى گفته وابيآت ايهام خوب وارد د درفارس وبندی نیزاشعارا وصاف وشیری است ( س) ودرفارس نيزاشعارا وصاحف وفيرس است علا عاجز عارف الدين عادت الدين فال عرف مرزائ ماتيز تخلص (١١) عارف الدين عوث ميرزائى عاتجز تخلص (117) بهرة واذرنجشيد نعيبه واخرنجشيد بخدمت بخشی کری (۹۲) نخدمت مخشى گيرى بانقيرمحرر يه اقااس وفا بر مرتبر امارت رسیده (۱۱۹) یرامارت رسیده (۱۹۴) وربلده اليجبور برار منزدى كرديدا زياقت دربلده ابلج پورصوب برار ۱۰۰۰۰ یافت - (۱۲۷) (114) يه عزلت عبدالولي ملامتنيد مشرب دارد ( ١٧) بلاتيدمشرب دارد (۱۸)

ان دومطبوع نسخول میں یہ اختلافت اس حقیقت کی طرمت اشارہ کرتے جس کرتل کنٹوں میں اسپیے اختلافات بھی موجود بتھے ج<sup>ومتن کے</sup> مغہوم برچی اثرا نداز ہوتے میں ا دراس نوج کے اختلافات کا مطبوع نسنی میں اظہار نہیں کیا گیا ہے ۔

له اراسم يك محابت كافلى عادماً يلب مي المانفل بيك قاتشال ب (كلتُ المتا ماله)

ر چیم من تبارکر کے جائے ہیں۔ کین مخت التعرائے مطبوع اسی میں جیب کی کھلے ہیں جن برحرت بھی ہوتی ہے اور افسور میں کی چند مثالیں ہیش کرتا ہوں اور اسیں باعباں گلگوں ہے کیا لببت مرے دنگیں اواسیں باعباں گل کوآن ہے کیا لببت کر ہم سنتے ہیں تبرے باغ کے بچولوں ہیں ہے کھاری موسیارہ گل آن آ کے عند لیبوں کے میں موسیارہ کل آن آ کے عند لیبوں کے جن کے بی کو یا بچول ہیں تبری خیری کے میں اور سیارہ کی آن آ کے عند لیبوں کے جن کے بی کو یا بچول ہیں تبری خیری کے اور سیارہ کا ان آ کے عند لیبوں کے بی کہن کے بی کو یا بچول ہیں تبری خیری کے اور سیارہ کی گل ان جن میں مطربان جن شدابی بیار گل کا بی بیالہ کل مرسم خیرہ شیر ہیں اور میں کل بی بیالہ کل مرسم خیرہ شیرہ بروشیشہ مشراب بواور کل کل بی بیالہ کل مرسم خیرہ شیشہ مشراب بواور کل کل بی بیالہ کل مرسم خیرہ شیشہ مشراب بواور کل کل بی بیالہ کل مرسم خیرہ شیشہ مشراب بواور کل کل بی

مرتب تحفۃ الشعر اخیط تقیق صاحب کانام بتانا ہے کرم صوف شاعر بھی ہیں ، اگرشاع رنہ ہوتے تو بھی ادود کے سندیا فنہ قاضل کی جنیت سے اس کی توقع توہر جال کی جاتی ہے کر موزونیت شعرے واقعت ہوں گے۔ شعر کو موزوں پڑھ لینا بذاق سلے بھی مخصر ہے ادر اس کے لئے بہت زیادہ علمیت لاز ما در کا رنہیں جربت یہ ہے کہ تحفیۃ الشعرا میں غیر موزول اشعار کافی تعداد میں تھے ہیں، چندا شعار ملاحظہ ذیا ہے ،۔

- ضعف بمت سی ول بوس طرف مجفلها شوق خود تا زوجوال تعاشج معلیم نه تعالیم (۷۷) بهسلام عرنه ناموزول سبت .
- بہار در دکوں اس عنچ دل میں توق عنما کھ نکر ہر گل خزاں چہرہ سوں را ذہاں میرا (۲۷) «سرام هرع خالباً اس طرح صیحے تنفا ۔ نہ کہ ہر گل خزاں چہرہ سوں توں را زنہاں میرا رباعی کے آخری دوم ہے یہ ہیں ،۔
- کیا بین کہا بین کہا ہیں آنسوڈن کے موتی کہتاہے وہنس کے رولو رولو ( ۱۱۱)

بارے إتھرے بعا كاب دل بيجان ابنا بماس كوں جانتے تھے دوست ابنا جربال ابنا (١٧٩)

بہلامصرعراس طرح موزوں ہوما تاہے ۔ ہمارے إقد سے بما كا ہے دل ير الے كے مال اپنا

ن من کے بیج کیا حسرت سنی بمبسل یہ کہتی تھی کی کھیجی دیکھنا قسمت میں مہودے کا بوستاں اپنا (۱۷۹) مدسے معرضیں مہوکے کا کی جگہ ، مہوکا ، پڑھیے ۔

ان سربهی زیاده دیچه بوانسوسناک ده مقامات به جب دو مختلف اشعا رکه بیک ایک مصر می کوملاکر شعر بنات بی آسکی مثال می دیکیم بیج ،-

بعوت عامنق بیں مار کھاتے ہیں مجھکے ترے فرات میں ون کا فیٹے گئے ۔ ( ۱۵ )

دونوں معربے الگ الگ بحودل میں ہیں اعتبار سے بھی کوئی ربط بنیں ، بعرد وسرے معرع میں یکائے " کی جگہ " کائے " مجع مجع ہے -

مطبوعه تخفة الشوا محمتن كامطالع كريين كابداس كمقدمه دغيره برهي ايك نكاه كرليني مناسب بوگى . چاصفى كا مختصر معطبوعه تخفر سن تخفر سن معلق الشعار من الشعار الكران التنظم ال

مصنّت مزاا نفل بیگ قاقشال کے احباب میں سے اکثر شاعر ستے، اپنے تذکرے بی اس فیمیٹر النامی شعرا کاڈکیا ہے، سے براہ راست یا بالواسط اس کی اس مدیک کے جن سے راہ راست یا بالواسط اس کی اس مدیک کیمی کردہ تذکرہ لکھنے بیٹھ گیا قابل کا ظامع ۔ کیمی کردہ تذکرہ لکھنے بیٹھ گیا قابل کا ظامع ۔

دیباچرس اس فے آگھ تذکروں کا ذکرکیا ہے۔ اس کے علاد ومٹن میں مختلف کتابوں کے انتباسات درج کے ہیں، اورائز شعراکا کلام درج کیا ہیں۔ اورائز شعراکا کلام درج کیا ہے، یہ سب چیزی اس کی علمیت اور شعروسی سے دلچی کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔

کوشعراس کے ہاس اُستے تھے اوراسے اپناکا مسئلتے سے ، اتّنا ہی نہیں قافّنال کو دوسیقی سے بھی دیجی کئی ، جائج کو یہے ہی اس کے حضور میں اپنے کمالات ہیش کرتے محفاس نے خود کھھاہے کہ ا

« ایر کبت که در نعت حفرت سیالم سلین است حاجی سلیمانی کلا نونت کراز الاز مان سرکار بود بیحفور احقر محررداگئی دهنا سری درماری خوانده « ( ۵ ۹ )

قاتشال کی نُرْبَیْتر مُعَفی اوراکُرْم مجیسے ، یہی اسکے شاعل مراج کے سبب معلوم ہوتا ہے ۔ اس کوازا وظکرای نے
اپنے قطعہ تاریخ یں ، قدر دان صاحبان معن کہا ہے (س) دیبا چہیں قاتشال سے پی بی رباعیات
اس طرح تحریر کی گئی میں کرعبارت کا جزولا نیفک ہوگئی ہیں ۔ قیاس کہتا ہے کہ یہی قاتشال می کی تعنیف ہول کی والجین قطعہ تاریخ میں تحفیدالشورکو منسخ از ہ مہلے ، اس سے قاتشال کی می دوسری تعنیف کی طرف تواشار وہیں جواس سے بھے
دجودیں اسکی ہو ؟

تا شال كاعقيده اس سے ظاہر سے كدوه لكفتا لي ،-

، ہزاراں مزار نعت دننا برجہار یار کمباراوک جہار آئینداسلام اندو سر کی سرخیل انام ، (۲) ایکن وہ بنایت فیر متعصب شخص میں جنا کی عزتت سے دہ اشعار کھی اس نے نقل کئے ہیں جو قاقشال سے معتبد پر تبرّا

كا عينت ركفة من -

کند الشعرای بعن خصوصیات قاب کھاظ ہیں۔ قدیم تذکروں ہیں عام طور پر صرف غزلوں سے اشعار کا انتخاب کیا ۔

ہذا تھا۔ قافشا کے فقیدہ ، رباع ، ہزل کے اشعار کی انتخاب کرکے درج تذکرہ کئے ہیں اورا پیے اشعار کی گھے ہیں جو

ہذری ، وغیرہ ہیں کھے گئے تھے۔ قافشال نے زمان وسال کے اندراج کا بھی جہاں تک ممکن ہوا الترام کیا ہے۔ قدیم تذکر میں میں شاعر کے کھے ہیں۔

ترکوں میں ہی شاعر کے خلص ، نام یا ایک شعر پر بھی اکتفاکرتے تھے، قافشال نے تعویہ سے کہ اس میں صرف اکسی شاء کے کھے ہیں۔

مطبور چھندالشعر اسے مقدمہ میں ہے کہ اس میں کل باسٹھ شاعوں کا ذکر ہے۔ لیکن میچے یہ ہے کہ اس میں صرف اکسی شاعول کے مالات مندرج ہیں، مرزاعبدالقا در بید آل کی رباعی محفی ہمنا آگئی ہے۔ ان کا ذکر مقصود نہیں تھا وصرت کے صالات میں ہیڈل کا نام آیا ہے (۱۱) لیکن ان کی رباعی مو آسند کے کلام کے وسط میں درج ہے (۱۹۶ رباعی کے اس موقی اندواج کی دبی قائم ہیں ہیں نہیں، ان میں سے لعن جائم کے دب سے میں نہیں، ان میں سے لعن جائم کے وسط میں نہیں نہا ہی ہوں پر صافحہ میں جد تذکروں کے حوالے بھی کھے ہیں لیکن یہی نہا بہت مرسری ہیں۔ ہرشاء کے سلط میں ان گارار ابراہیم میں کا کا حوالہ ہو صلاح اللہ علی ہوں کہ موالے میں موالہ دیا ہے یہ صلاح اللہ میں میں ان کی عبائی موالہ دیا ہے یہ صلاح اللہ کا عبائی موالہ کا عبائی موالہ کا عبائی موالہ موالہ دیا ہے یہ صلاح اللہ موالہ کے اسے موالہ کا عبائی موالہ کا عبائی موالہ کا عبائی موالہ کی موالہ کی اور اسے موالہ کی اس موالہ کی اسے موالہ کی اسے موالہ کی اس موالہ کا عبائی موالہ کی اس موالہ کی اس موالہ کے کھی موالہ کی موالہ کی اس موالہ کی موالہ کی انتخاب کا عبائی موالہ کی موالہ کی موالہ کی موالہ کی انداز کی موالہ کی انداز کا موالہ کی جو موالہ کا موالہ کی ہوئی کی موالہ کی

#### به ن دی شاعری منبسر

حبس میں مبندی سفاعری کی کمل ارسخ ادراس کے تمام ادوار کالبیط تذکرہ موجود ہیں۔
اس میں تمام مبندی شعواء سے کام کا آتخاب ترجے کے ساتھ درج ہے۔ ساتھ ہی مبندی کے
تمام اصناف شعری ان کے موضوعات اور مباحث اور ساتھ ہی اردو صفاعری سے تعامل
دتھ و بریہ رحاصل مقالات ہیں۔ ہندی کی اصل قدر وقیمت معلوم کرنی موتوارد و میں
صرب یہ ایک مجوعہ کا فی ہے۔



(عبدالمجيد تيرت بي له كيفنن كراحي) مددي دمخري راسلامليكم!

مارج کا شکوا در کو مل گیا شکرید اوربہت شکرید کاش الیما ہو تاکر تکا رہ صرف ادبی مارچ کا شکوا در کا شکرید اوربہت شکرید کی شکرید اور میں اللہ تکا رہ مونداد بی شعری تاریخی اور تعقیقی مومنو مات تک محدود ہو تا اور ندم بیس کے حیرت ایسے نیاز مندوں کو تکلیف ہوتی ہے در اس باب میں سیست بہت بے لگام ہے اور برنام ۔۔ بھر بزعم خود جو سنیک کام دو کر رہا ہے آپ کیوں کریں یا اگر دہ کوئی ، کار ثواب سے تو مقامات آ ہ و فغال اور کھی ہیں یہ

بردخواں بولویوں کے جوات کے بھی قابل ہوسکتے ہیں جن سے مذہب کی بنیا وقرآن پاک پر بنیں جکوم دے موضوع احا دیر شد اور ال بعنیات پرقائم ہے رچرت ہے کہ ایک طرف آپ اسلام کودنیا کا فطری وآخری مزمہب بھی قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف دو مرے مذا مہب کے ان خرانیات کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں جو مکے مرفعا دف عقل وفطرت ہیں ۔ آجنگ یہ بات میری ہجریں نہیں آئی کر سرسے زیادہ چمومیں مذاتے والی باتیں کیوں مذرب کا جزو قرار بائیں ۔ جبکہ ان کا تعلق مزتعلیم اطلاق سے ہے نہ تہذیب نفس سے ۔

شُلُ اکر س کہتا ہوں کہ برزخ وحراط کا مغہوم اسلام میں وہ نہیں ہے جو دیگر مذا ہمب باطلہ میں پا یا جا تا ہے تواکیکو پہان کیوں ناگراد ہوتی ہے جہا اسلام کی صداقت تسلیم کرنے کے لئے بہ میں عزوری ہے کہ میں دومرسے خوا ہمب سے اکا ذہب پرا بمان ے کیا جائے ۔ اور اونی ورجے سے احتمار نرشر بچرکو کلام پاکس سے زیا دہ مستند سمجھا جائے ۔

اگراسلام کوئی معمد پاجیتان نہیں ہے توات برشخفی کی سم میں آناجا ہے ، اور برشخص میں آپ اور ہم سیٹائی ہیں البن کس قدر عجیب بات ہے کہ کہ اس میں خاص جلہے البن کس قدر عجیب بات ہے کہ آپ اس نے مجھے کمی اس سے خارج کے دیتے ہیں۔ مجھر بوں آپ کی خاطر سے جلہے میں اپنے آپ کو فاطر النقل اور سفیہ واحق باور کرلوں لیکن مجھے خود ایسا سمجھنے پر مجبور مذکیجے ۔

آبسنے اپی تحریس اپنے جس دوست کا ذکرکیا ہے اور جن کی برلگامی و برنامی مرا ظہارتا سعت فرما یاہے۔ وہ وہی بزرگ ہیں جوکس وقت آپ کے دوست سخفے ،اورمیرے شدید مخالعت لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ وہ میرسے مہنوا ہیں ادرآپ ان سے بیزار ؟ کھریں آپ کو اس پرتو نجیع دمنہیں گرسکتا گرم کچھ میں کہنا ہوں اسی کو صحیح باور سمج لیکن آئی انجافر درہے کہ کھی تھی وومروں کو بھی خطا وار سمجہ لیا کیجئے ۔ ہیں ہید قوت ہی ۔ لیکن کیاکسی اور کا بجد سے زیارہ احمق ہونا آپ کے زدیک محال علی سے ۔

اور ہاں۔ یہ تومیں آپ سے بوجھنا بھول ہی گیاکہ دہ ، مقامات آہ وفغاں ،جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔
کمان اور کیسے ہیں ؟ اگروہ سرص عقل وادراک سے بابر نہیں ہی تومیں ضروران پر بھی غور کروں کا ۔

#### نگارپاکستان کا افتار کا ان کار کا ان کار کا ان کار کا ان کار کا ان کار کا ان کار کا ان کار کا ان کار کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا کار کا ان کا ان کا ان کا کا ان کا ان کا ان کا کار کا ان کا کار کا ان کا کا ان کا کا کا ان کا ک

جس من نظیراکراً بادی کاملک، اس کافارسی واُندو کلام میں عادفاند، اس کی قدرت بیان وزبان، اسس کا معیاری تفرل ادبیات اور و میں اس کافنی اور لستائی درجہ، اس کے اقبیازات اور محاسس شعری اس کا معیاری تفزل، ادبیات اور و میں اس کافنی اور لستائی درجہ، اس کے اقبیازات اور محاسس شعری اس کا متیاری تفریق میں معالم میں مقام کی اس میں مصرب میں معیاری وانداز شاعری برمیر حاصب تبدیر موجہ ہے۔
اس خاص بخبر کی ترقیب میں بڑی و ماغ سوزی مجارکاوی اور قابل قدیم تبدیل تبدیر کے معیاری اور اس کام میا گیا ہے اور افراکر آبادی کے موافقین و میا تعیار میں رفاضلا مذا ور شالقین اوب کے سائے بی در مفید اور خاص بخبر کے ملب اور اور شالقین اوب کے سائے بی در مفید اور فاص بخبر بی معید مفید اور قیمت اور میں دو ہے۔

لائی مطابعہ میں دو ہے۔

### باب الاستيفسال (بطِے)

(حباب زین لدین - اجمیر) سرای اسے کیام ادہے - شراب کو بق سے کیا تعلق ؟

( منگار) بَدَع بِ بَغَظ ہے۔ برمی مفابی۔ بیکن وہ مراحی یا فوت جو بَط کی شکل کابتایا جا تا تھا استعمال ہونے لگا'ا ور جب س میں شراب ہوی جائے گئی تواسے بیکرے ' بط با وہ اور بط متہا بکہنے گئے۔ صائب کا شعرہے :۔

لشة بادة لوصيد بران دند ملال مستحك بطآباده كم ازمريع عرم نشناسد

سراج المحققين كے ايك شعري معلوم بوتا ہے كديد بط بقرى مونى منى ،

ندروس غم درعالم آب دوان بمحسكين مدآب ست

دیکن برمرامی اگرشینه کی موتی منی تواسے آبگیند کہتے سنے۔ فیریباں توذکر مرف اس کی مورت کا منا اور کمی ظرف کا بدکا یا مرفابی کے بہٹکل بناناکوئی ایسی نئی بات نہیں۔ لیکن لطعن کی بات یہ ہے کہ عربوں نے اپنے دور وصادت میں بنگام ۔ عرف نئی اس سے واقعی تبکہ کا کام بیااوں عبیب دفع یب تعنین اس میں پیدا کیا۔

ایک بنایت شاداب و برگی باغ کے دسط میں ایک جمہورت دائرہ داد نہ جاری ہے کمنا دے دندان کے آشام بیٹے ہیں۔ ایک پرُ شباب حسین دمیں کنے رساق کری کی خدمت انجام دے دمی ہے۔ جام میں شارب ہوئی ہے اور میں کو دینا مقعود موتا ہے اس کوا فدالاس میکرخطاب کرف ہے اور بافی کی نہروں پر جام کو جہوڑ دیتے ہے۔ جب وہ پہنے دانے کو ترب ہونچنا ہے تواسے اُ مشاکر پی لیتا ہے اور بافی برجوڑ ویتا ہے تاکہ گھوم پوکر دہ باددگر ساتی گل اُدام کے نازک ہا تھوں تک ہوئی جائے۔

معلوم بنیں نے نوش کا رطرید ایران میں رائع مقایا نہیں کی عود سی تو یقیدنا تھا، جنانچہ ابومحد هیدالجها رہن حربی المعتقل ایک دیسی محلس کا مال بان انفاظ میں طاہر کرتا ہے:۔

كؤوسامن العهباء كاغية السكر تضمن دوح الشمس في حبد البدم تناولها رفقا با نملد العشر تنوم عين العمومندوما يدارى وساتیة تسق المشدامی بددها یعوم فیها کل حیام کا نهسا (دانعددت منائد بیازچاجهٔ فیپتریه دنها سکره عنبیده ويرسلهاني مآثها فيعيدها الىراجة ساق على مكم يخرى

این دایک بنرجوانی ابروں کے ماعر سے منجوادوں کو تیز د تند شراب بلاق ہے دائل تی تا ہوا بربرز مام ایسانظر آنا ہے میں جا ندک بم میں اندائے اس کا جرمز جم میں انداب کی دوج میلک دہی ہو۔ میں ہم میں سے کسی کی طوف یہ جام آتا ہے تو نزی سے اسے اندوں با عذف دیتا ہے اور دہ مجرسائی کے بال انگری بی مانا ہے جس سے بیدادی ومشیادی کی انحو مو واب مواق ہے۔ اس کے بعد دہ حیام کو بانی پرجبوا دیتا ہے اور دہ مجرسائی کے بال

بکو دینکو ولی دین

(محر تويشيدهل -مغلغرنگ)

سورہ قلیا' پڑھنے اوداسے منی دیجھنے کے بعد جوعام ترجوں ہیں با سے جاتے ہیں' بعض شکوک میرے ول ہیں ہدام دسے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک باد "لا اعب د حاتعب وق ولا احتم عابد وق حا اعب ل "کہنے کے بعد دوبارہ کیوں" ولا است تم عار بہ وق حا اعب ک ولا امناعام ب حاعب ہ تعر" کہاگیا جبکہ دونؤں کے منی ایک ہی ہیں۔

دوسری بات یدکر" لکو د پینکورو لی د ین " بکنے سے کی ایسامعلوم موتاہے کردسول انٹرکفار کی طرقت نرحوف پرکم مایوس بلکرخا نفت مبی ہوگئے تقد اور رفع شرکے لئے آپ کو یہ کہنا پڑا کر " مہادا دین و ندمیب تہاںسے ساتھ ہے اور میرادین وندم ہدر میرے ساتھ " یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ" ہادا خوا ہما سے ساتھ ہے اور بہادا خطا تہادے ساتھ اور مقعود جمکڑے کوختم کرنایا چیجا چرطانا ہو۔ اگر معنی ہی ہیں تو اس سے یہ بسی ظام ہوتا ہے کہ اس طرح دسول انٹر کے اپنی دھوت اسلام و تبلیغ اسلام کومی ترک کردیے کا بھی اعلان کر دیا تھا ، جو منعب درسالت کے بالکل مثافی ہے۔

الْكَاكَس) آپ نے اپنے استفساریں" سورہ الكافرون كا ذكركيا ہے بجے عوام سورہ "قل ا" بمى كہتے ہيں -آپكے بہلے مشتباه كاج اب يہ ب كربلى آبت" قل عاايعا الكا فرون "كے بعد جن چاراكيتوں ميں اسلام وكفركي تغربي فل ہركى كئ ہے -ان ميں يقيناً تكرار خيال بائى جائ ہے ، ميكن تكرار فيال كوئى عب نہيں ، ميكہ ندود دنے كے لئے بہت سى بانين مكر دكھى جاتى ہيں ۔

اب اس كا ترم دول كمية : -

وس عبادت نیس کرتا اس کی جس کوئم پوسیتم بو اور در نم اس کواسکی بوماکرتے موجس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ (اورا مد کافرو میں مجراس بات کو امرانا موں کہ مبادت میں کرتا ہوں۔" اور است کو اجتماع کو اجتماع کی مبادت میں کرتا ہوں۔"

یرع فی فن خطابت کا اصول ہے کوجب کی یات پرغیر معمولی زیادہ زور دیا مقعد وجوتاہے توایک ہی فقرہ کوجوں کا توں یا برادئی تغیر کو جو برائے اس برزبان کے خاص اصول افجار بھید کے بین اوران کامطالع انہیں اصول کے بینی نظر کرناچاہئے۔ اور محض پی زبان کے طرفی افجا وکو ساھے وکھ کر اس پرکوئی مکم رنگانا نامنا سرے، ۔

تَكُون كَ زَجُوں بِي اگر المنظ ديِّن كرمن مساكريا خرب كة كله بين تركير بنال بين يروج مي يسيمو في بين نظ ديَّن كر متعدماني

ہیں۔اس کے ایک معن صاتب کے ہیں چیے م حالات یو مالدہ ہن " جس کا ترج " مالک دوڑھ اب ٹیا جاتا ہے۔ اس کا دومرامغہرم ما دن، میرکت کمت سلک وجزامی ہے۔اور تعیرا میمک اورمعیت ہیں۔ کیونکہ یہ لفظ" نغت اصدا و" میں شامل ہے ' بعنی عب طرح طاقعت کے معہم ہیں یہ لفظ مستقل ہے اس طرح متعیدت کی مگر می اس کا ہستعال ہوسکتا ہے۔

اس ہے \* لکوہ میں کو لئی دین "کے ایک معنی توہ ہوسکتے ہیں کہ ہماری طاعت وہادت ہمادے سا تہ ہے ا ود تہاری معمیت و گراہی شمارے ساتھ - دوسرے معی یہ موسکتے ہیں کہ ہم کو اپنے اعال کی چڑا ہے گی اود تم کو لمپنے اعمال کی سزا۔

یہ سورہ ابتدارعبد نوتت میں نازل ہوتی بھی جب دسول الله کھ میں تشریعت فراتھ ادرآپ نے تبلیغ اسلام شروع کر دی تھی اس لے برخال قائم کرناکہ آیات ڈیر بجٹ سے مایوسی یاتوک تبلیغ کا الملها ربوتا ہے درست نہیں ؛ ملک اس سے مقعود صرف یہ ظام کرکرتا ہے کہ ہم تو ترکسی متبادے مسلک پر نہیں آسکتے ایکن پر یا درکھو کہ اگریم نے ہادا مسلک اختیا وہ کیا اور اپنے کفر پر قائم دسے تواس کی سزا بھی متہیں مزود نے گ

#### 

(مرزاحسين على ييك جبنهانه)

چند باتس پرجمنا جا شامول:

(۱) مجود قرآن پاک میں ستے بہا آیت جورسول انٹر پر نازل ہوئی کیا ہے اور سے آخری آیت کوئنی۔ (۲) یہ تو معلم ہے کہ قرآن مجیدے آیات اور اس کی سورتوں کی موجدہ ترتیب کوئی تاریخی ترتیب بنیں ہے۔ یکن سوالی ہے کہ ایساکیوں ہے اور موجودہ ترتیب کا ذر دارکوں ہے ۔ کیا اگر نزدل وی کے زمانہ کے محاظ سے اسی طرح کلام جید مرتب کو دیا جاتا تو اُس میں کہا نقصان تقا۔

(لنگام) (۱) مِنْعب بنوت علا مولے سے قبل دسول انڈکامول تھا کہ آپ فارتوا میں جاکواکٹر و چشترا پنی قیم کے افلائی انحیلاد ودکرنے کی تاہیر پرفود فرمایا کرتے ؟ پکاٹکاح جناب فدیخ ہے جرچکاتھا اور وہ مجی ہ اسال سے اس احساس میں کا پر کی شریکے تھیں ۔ جب دسول الشرکی عرب کے ڈس پرمچنی تو آپ کا یہ احساس بہت شدید ہوگیا اور ایک وق وب کہ آپ فادح اس اسی خود و فکر میں منہک تھے کرد فعثا یہ آپ ہے ذہن میں القادم موٹیں -

اقراً باسم ریك الذی خلق - خلق الانسان من علق - اقراً وم بك الاكوم - الذی علوبالقلد مذمی اصلاح من اس القاد الذی علوبالقلد مذمی اصطلاح من اس القادیا به ساخت قلی آواد كانام وی به اودم دوزی دبان من اس كوچرش كيف ميس -

بعن كا خال به كسورة فاتحرست بهل ناول موى - نبعن "ياا يكا المؤمّل قعرالليل الا قليلا "كو بتاتي بي - يكن فريب قريب مسكا تفاق اسى برج كه اولين وى وي عن جوافراً سي شرع بحق به -

(۲) آخرى دى كى معلى كها جا تاب كروب و دى الحرسار برى كوآب ع سے فاسع بوت مصر جد الوواع العين آب كى دندگى كاآخرى ي كند بيس توميدان عرفات ميں بدايات نا دل بوئي :

إليوم اكملت عليكود ينصم واتسمت عليكونعمتي ورضيت لكمالا سلام دينا

اور پراس کے بعد وی کا سلسلہ مقطع ہوگیا میکو تو ہج الوداع سے قامع ہونے کے بعد آب علیل ہوگئے اور تقریبًا تین ماہ بعد الربیج الله الله علی الل

دوران علالت بین آب پرکوئی وجی نازل موئ یانیس اس کے بابت ہورے تقین کے سابھ کچوشیں کہاجا سکتا - تاہم کہا ہی جاتا ہے محمد آبات مَدُودة بالاکے بعد (جوجمۃ الودائے کے وقت نازل ہوئی مغیس) وجی کاسلساختم ہوگیا ۔

(س) قرآن کی موجو وہ ترتیب یقیناً شان نزول کے لماظ سے تاریخ او ترتیب نہیں، میکن جو ترتیب میں دفت نظر آتی ہے وہ بلا شبر بول اللہ کی اللہ کی میں ہوئی بھی میں ہوئی ہوئے ۔ یہ نبیال کرنا کہ موجو دہ ترتیب حضرت ابو بحریا حضرت عثما ف کے زندگی ہی میں ہوئے۔ یہ دن سبت نہیں ۔ زند میں ہوئی ہے دن سبت نہیں ۔

اب رہایہ سوال کر جمع قرآن کے وقت نول وی سے تاریخی سلسلہ کوکیوں نظر انداز کردیا گیا۔ سواہی کاجواب بہے کو کمی ایک سلا پرنام آیات ایک ہی وقت نیس ' ملکہ مختلف اوقات میں نازل جوئی تھیں ۔ ان آگر انہیں اسی ترتیب سے رکھا جا تا تو بچھنے واخذ نتا رکھ میں دشوادی جوتی ۔ اس لئے دسول انٹر سنے ان میں یک گور تسلسل پیراکر سکے ذیادہ قریب الغیم بنادیا۔

### وارني منحن

وارنى جورك

مادن منم النول كامعلى المرك فعل كودرست كرف والا يعى درد كم الفي النبي ويوسيما والمرك من المنها المرك من المرك الم

خاتون اندسريل موم - ومرمسي والره - كراجي منسسر



سيدشفقت كأظمى إ-

منظر صلفی اکر آبادی. ہم سے آباد فضا، ذیے فروزاں ہم سے اب کہاں راہ نوردانِ بیا باں ہم سے کلیاں آج ہمائے ہی نے ان کھیں کل موز کے امال ہم سے کلیاں آج ہمائے ہی نے کیاں آج ہمائے ہی نظیری آپ کیا، سارا زمانہ ہے پریشان ہم سے کا دینال شخصیت کا شکوہ سنا کے کیا جلوہ گہرسن کا شکوہ سنا ہم سے ہو چکے راکھ کئی سوختہ سامال ہم سے

#### سعادت نظيرز

اک کیف ساہے تلیٰ کام ودین کے ساتھ فرروفا ہے تذکرہ "کو کمن "کے ساتھ فرروفا ہے تذکرہ "کو کمن "کے ساتھ فریست ہے ساتھ کے دل کو تری انجن کے ساتھ

جب سے مذاتی ہاد کمٹنی ہوگی ابلن د "پرویز" کو نصیب کہاں یہ مقام عثق سرشاد ہے وہ نشار صہبا کے شوق میں

مگرزمانکسی کابھی نوصرخواں مذہروا کسی کی خاطر نازک بہجوگراں نہروا کوئی بھی کھی کھی کھی کھی کا کھی کا ترجمان نہوا سنوا یہ بھی ہے ، کوئی دل کا ترجمان ہوا

برایک بشر پر معیبت کا دورگزرات دین مقام توجهاس ب تعدیه غم کا کبھی خیال تھارا ، کبھی تھارا غم نظیر نطقِ بشرکیا، نظر بھی عاجزت

تاكب شعاع آبادى -

طوفان کی روندا در پوچیو که کیا بهوا سامل کی بهدگیا وه تموج بنا بهوا است به در با بهوا است میکدی سے کوئی جومتا بهوا میکدی سے دی جومتا بهوا میکدی سے دی جومتا بهوا مایوس زندگی سے بهول تاتبش میں اس قدر انغم کی میرے میں نویدف ابهوا

نگار اکتال کے خاص کمبر جس میں اقبال کی تعلیم و تربیت، اخلاق دکردار، شاعری کی ابتدا داور مختلف ادوار شاعری ، اقبال کافلیند مرکم وسیام ، تعلیم اخلاق و تصوت -اس کا آئبنگ تغزل اوراس کی حیات معاشقر پروشی دالی می بیت ترابع حسي نظر اكبراً بادى كاسلك، اس كافارى تغرل ادبيات اردوس اس كافنى ادرنساني درجاس كامتيازات اور مماس شعری، اس کاشاعری میں مقام، صناع وطباع متعراد کا فرق ، معصرین کی دائیں مستداد باد كى موانقت وخالفت بى تنقيدى ادراس كى خصوصيات فاندازشاعرى يرسير حاصل تبهر و بع - تيمت بين روسيه مقت می میں ادودادب کے مسلم النبوت استادشیخ ناام مہدانی مفتی کی تاریخ پیدائش وجائے واادت مقتی کی تاریخ پیدائش وجائے واادت مقتی کی میں ان کی تقانیف وقعانیف، انکی عزار کی استدائی تعلیم ان کی شاعری کے آغاز و تدریخی ارتقادان کی تقانیف وقعانیف، انکی عزار کی و شرود دادباء اوران کے اپنے دوریے محضوص علی واد کی رجحا اس پرمخقان وعالما رجت كالى بعد قيمت تين ردب ر جسس میں سندی سناعری کی مکمل تاریخ اور اس کے تمام اووار کالبیط تذرید مندی شاعری تمبر تیمت جاردویے ا جس من تقریباً باک ومبند کے سالے عمقاد اہل عمر اور اکا براد سے مصد دراہے۔ اس میں نیاز فتی وری کی شخصیت اور فن کے لٍ برمبيلهِ مثلًا اَن كَى انسان نكادى تنقيد إسلوب أنكادش ،انشا پردازى ، كمتوب تكادى ـ دينى رجحا ثات ،صحا فى زندگي شاخ وادارتى ذنركى الن كم افكاروعقا مُرادر و ومرب ببلوول پرمير حاص بحث كرك ان كے على وا د بى مرتبے كا تعين كماكيا ہے۔ كوماي المرصرت ميآذكى شخصيت اودنن كاليسا مرقع مبصرواس سليط مين ايك متندوسا ويزاور اردوصحافت مين كرانف دا صفحات ۱۲۲۳ -قيمت المحدد ب خداكا نفودكب اوركيس سيداموا ومختلف مذاميب يراس تصور فيكس طرح حنم ليا واس كي ارتعا في صور تورس في تمدن السالى كركيا انروالا وبنعت معدا كوتعلق كياسية واستعلق كي تعبيركس كس ا غوازيس كي منيسيند و وبديا وكرام ومصلحين اودفيرا كالمشاوات اسكة متعلى كيابي -ان ارشادات كواقوام عالم في كس طرح النايلية واسلام كاموقف إس باب مين كيا راسيه - تمت جاد ربي نبر نگاریاکستان - ۱۳۷ کارون مارکمیٹ رکراجی سے



سَالانَهَچَندهٔ : وسَرُوبِ قَمَت فَى كابِى : پچهټر نيي





اشتهار



رُوح افزا



بمدرد فت دوت پروڈکشس - فاہور کراچی



مشروب مشرق

#### *گر*ا چی کاانجینسیسه

سولسال مسلے ....اس نے اِن تعلیم محل کی تعیاد آئ یہ ایک تجربہ کار ایخینیرے اس کی تحقیقی اور تعیری صلاحت نے سنگ دخشت کوشن کے سانخ میں ڈھال دھالکر مشہر کے شہر آباد کر ویئے اور پائدار پُل بناکر عمل ونقل کی مشکلات کو پائی کر دیا۔ خواہ وہ عار توں کی تعییر ہو یا کپوں کی کینل کی اعلیٰ مصنوعات کی فراہی اور اُنکے استعمال کے متعلق مغید فنی مشورے دینا ایک فابل فخر خدمت ہے اور بر کاشیل کو اہنی اس خدمت بر بجا فخرہے۔



اعلى خدمت ابناشعار



KEYMER

85P-53

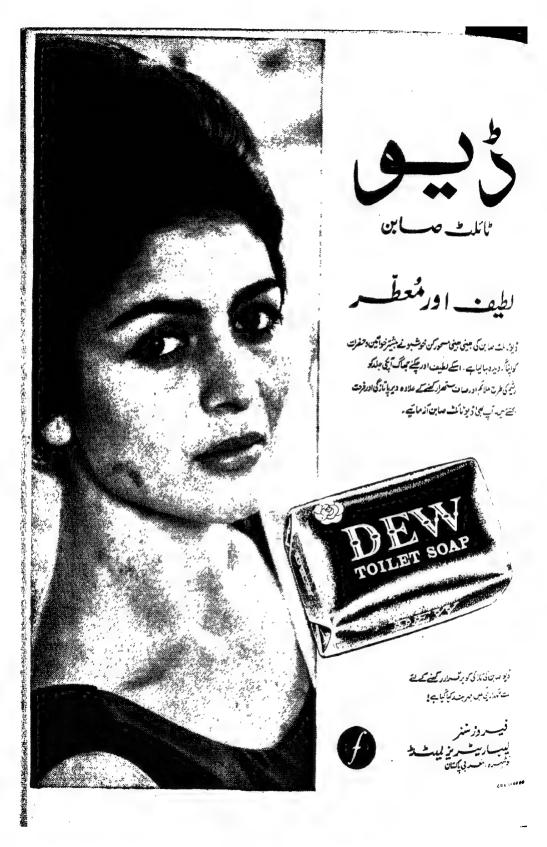









پاکِتالن سِمنْ کی مُنفْت سے رُورایک فٹی عِمَارُت تعمیر رُوری بُ زبل باک میبل لیف سیمنٹ دئیل کئی بھی مُلک کے درآمدر شدہ سینٹ کامقابلہ کرسٹ نین





مُغِدُدِهِ كَاكِنْتَان مِنْ تَى رَقْيَ الْمَاكِلُولِيِثُنُ

# 5194m 2110

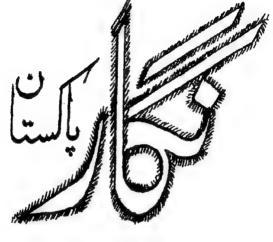

-نیاز فتحبوی

فرمان فتحيوى

ماہنامہ

تكارِ

پاکستان

كراحي

۱۹۲۳ م جولائی

| شماره (۷)   | فهرست معناین جولائی شکا ۱۹۹۴ م          | سوم والسال          |
|-------------|-----------------------------------------|---------------------|
| μ           | جوابرال- لال ببادر نياز فتحوري          | ملاحظات             |
| <b>&gt;</b> | سيغلى اكبر كاظمى                        | نیازنمبر کے بعد     |
| Ip          |                                         | قلق میرنگی          |
| ¥1          |                                         | مندوستان کی کرنسی ا |
| ۲۳ ··· · ·  | ان کی زبانی فرات گور کمپوری             |                     |
| ۳۵          | نتها ئ چرت ناک اقعہ نبآر فتی دری        | تاریخ الی کا ایک    |
| M6          |                                         | سوداك تصائدويج      |
| Mr/         |                                         | كفنومرعم            |
| ۸۵          |                                         | نوادرغالب .         |
| <b>DD</b>   |                                         | دنیا کے دولایخل     |
| <b>AA</b>   |                                         | تذكرول كارداية      |
| 4ff         |                                         | اقبال اور ملآ       |
| 44          | نفكرا غلم ستردش                         | عهدما منركاايك      |
| 49          | (٧) حِيرَت ونياز کا ان ا                | باب المراسله        |
| 44          | مانظ کے دوشعر نیاز فتیوری               | بابالاستفسار        |
| 44          | نفنابن فیفی ، فاتب جبدی )<br>شارق مرملی | منظومات             |

#### ملاحظات

#### جوابرلال \_\_\_\_ للكبيادر

اس دوران میں دنیا ایک بڑے سائھ ہے ووچار مہوئی۔ اوروہ سائھ جوا مرال نبردگی موت کا تھا۔ یہ بہر بہرس کر ججے فظاتی کے سکندنامہ کا ایک شعریا دارا زخی بہوکہ گوڑے سے کہ جاتا ہے اور سکندر یہ بہر سندر اس کا سرا بنین از نوپر دکھ ۔ لیکن دارا دشمن کے اس سلوک کو گوارا نہیں کرتا اور سکندر سے کہنا ہے ، ۔ مجنباں مرا تا نہ جنبر ذمیں ، ۔ مجھے جنبی نه ووور نه زمین جنبی میں آجائے گی ۔ یہ توخیر لیک شاعران انداز بیان مفا نظامی کا۔ لیکن جوام رال نبردگی موت نے واقعی و مناکو بالکر دکھ دیا اور دو نین کاکوئی گوشہ الیا نہ تھا جہال اس حادثہ عظیم پر اظہارافسوس مذکیا گیا ہو۔

کرہ ارص کی اربوں آبادی میں سے ایک کیا لاکھوں ا ذا دروزفنا رہوتے رہے جی اورکسی کو کانوں کا ن خرجی ہمیں ہوتی یہ دیکن کھی کھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی فرد کی موسٹ کروروں افراد کو بیتاب کردیتی ہے اور زمانہ کے ایسے ہم مہتم بالشان افراد میں سے ایک فرد م جواہر لال ہمرد سمجی سے جن کے جہم کی واکھ بھی اب باتی نہیں دہی ۔ لیکن اس کی شخصیت کھی فنانہ ہوگ ۔ کیونکہ اس کی شخصیت ایک عہد آفریں شخصیت تھی ۔ جوسٹمات تا ریخ برا بنے بہت سے نقوش چھوڑئی ہے اور ان نقوش کو کمبی محونہیں کیا جاسکتا ۔

المردی عظمت کاتعلق دراصل ، المروی کی المیانیت اور اس کی بلندی اخلاق و کرداد سے ہے جو مرتبر دزارت سے بیار اس کا تعلق دراصل ، المروی کی المیانیت اور اس کی بلندی اخلاق و کرداد سے ہے جو مرتبر دزارت سے زاده اونجی چیز اہتی . اتنی اونجی کی اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنی و ذارت کو بھی اس سطح کا بن اسکا ، تو میرا میکمنا خاب نا الما الماری جو بہوری حکومت کا وار یہ اعظم ضرور تھا ، لیکن وہ دراصل گھرابوا تھا گن افرادی میں خاب درستان کی مفرد صد الادینی حکومت کو سوشلت جو بہوری سے جو اور اسی ملے وہ مہند دستان کی مفرد صد الادینی حکومت کو سوشلت میں تبدیل کردینا جا تھا تھا ۔ کی وہ حکومت کو سوشلت میں مذم ب سے جواکر دے لیکن وہ اس میں کامیاب من مرس میں کار درکر دینا جو اللہ میں کا میاب من موسل اور درکر دینا ہو اللہ میں کا میاب من میں کا اور درکر نا آسان بات مذمی اوراکی اس تاریک ذہذت کو جو ہزاروں سال سے فسل بعد نسل مندور آبادی میں کا اس تاریک ذہذت و درکر نا آسان بات مذمی اوراکی میں کامیاب من ہوتا ۔

جب دہ دیکھا تھا کہ حکومت مند کا پریڈیٹ کی بندالوں کے پاؤں اسنے باتھ سے دعونا اسنے لئے باعث نجا

سمجناہے۔ جب وہ یہ دیکھنا کھاکہ ترقینی ہراشنان کرنے کی شمکش میں ایک بڑے سے بڑا ہندو مفاریجی ابی مان تک دینہ ہرت سے بڑا ہندو مفاریجی ابی جان تک دینہ ہرتا رہ وہا تا ہے۔ جب وہ یہ دیکھنا تھا کہ دیروں ادر دیو تا دُل کو خوش کرنے کیلئے مدزا نہ لاکھوں جانوروں کا خون بہا نا ہندو تہذیب کا بڑ داعظم ہے ، حب وہ یہ دیکھنا تھا کہ حکومت کے ایوان میں بھی ، دیروں کے متر اور کا اُمری کے در دیراہ راد کیا جا تا ہے۔ تو دہ بیتاب ہوجا تا تھا اور خون کے سے گھونٹ بی کر رہ جا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوستان کی لیست دہنیت رکھنے والی لیت جبودیت کی وزا دست عظلی ، نہر دکی بازر مسیح دہنیت رکھنے والی لیت جبودیت کی وزا دست عظلی ، نہر دکی بازر مسیح دہنیت رکھنے والی بست جبودیت کی وزا دست عظلی ، نہر دکی بازر مسیح دہنیت رکھنے والی بست خرد ترجیز کھی اور اس سلے وہ ہمیشہ اسی کو نست میں مسئل رہا کہ دو کہ بہت فرد ترجیز کھی اور اس سلے وہ ہمیشہ اسی کو ندت میں مسئل رہا کہ دو اور اس میں کی در اور کی میں است جبوداً اجھن سیاسی نفر شوں میں ہمی مسئل ہونا پڑا۔ اور میں اس کی زندگی کی سب سے بڑی ٹریڈی کئی ۔

گوشیخ عبدالله ابهی ما دیس بهنی بی اور دو همجفتی که لال بهادر شاستری خرور ان مقاصد کو بوراکریں گے جونبرو کے بیس اظری تھا در انھیں میں سے ایک فضیر کشتیر بھی تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر کی زندگی بی سرک اس تمقی کے سلیف کا بعین کیا جاسکتا تھا۔ ہاں یہ مفردت کی کورت کے کہ دور ما ایری ایک صدیک میں میں کو دکی صورت مبندوستان وہاکستان کہ دور ما ایری ایک صدیک ختم ہوگیا تھا اور اگر شاستری جم بھی ای نضا کو قائم رکھ سکے اور ان کی کوشٹ ش سے کو دکی صورت مبندوستان وہاکستان

کی باہی مفاہمت کی پیدا ہوگئی توبدان کے عہد وزارت کا آنا بڑا کا رفام ہوگا کرساری دنیا انفین سختی مبارکبار قرار و سے گی۔
اسی طرح ایک دوسر انہایت ایم مسئر بھارت کی اندون سیاست کا وہ سے جو مہندوسے اندلقات سے وابستہ سے اور توثی کی بات سے کوشامتری جی خابی افتتا جہ تقریر میں اس کو بھی فاص ایمیت دی ہے۔ بہرصال بھیارت کی نئی وزارت کی طرف سے اب تک جو کھی کم اگیا ہے دو میں کو بہت اور موسکتا ہے کہ اس مسلطی میں بھارت و پاکستان ایک دومرے سے زیادہ قریب کا جائی اوروہ ذبی کا محمد میں جو معدوں جسا یہ کھوں کے لئے وروم بڑی دائے ہے کہ میں بوجائے اور وفتہ وفتہ وفتہ توات زیادہ خشکو ارم جو ایس ۔

# نبازمبرصا والوديم كلعد

(سیدعلی اکبر حالمی)

(بزادِل خَوابِشِيں اليي كرمِرْ وَابِش به وم نيكل) ادراگر كوئي ايي بي خابيش بركسي كا دم نكلتا م يوري م وجائے توانسِاطي كفيت كى حَشْرِسا مانيون كا نداز و كرابهت ولشوارج و نياد منبرهة اول ميرب لم تقول مين أيا توكيمانيي بي حالت أيري بولى - صراب سي بيان و تلاطم ي وجرس تعوري دير سي على الم ازخود دهكي مين بيرويخ كيا - يوشاع ينبين فيقت يعيى عرض كروهل كييم نيا زمند بغني ليس كافي مختلط مول ا وراسين قلب و د ماغ كاسو د إكريف مين كافي گرانغ وس يعي . آساني سے كى كاصلقه ادادت كلوگيركرنے بركيمى رضا مندنہيں بر آماليكن اس عظيم نسان (نياز فتيورى) كے كردارى عَطَت نے كس طح جة حبة مجع صلقه بكون بنايا وركس طرح رفته رفته نيآزها حب سع عقيدت مير الدرك ورليته مين بيوست بهوتي كني اُسی کی رد کداد سٹا سنے سکے لیے آج قلم اکھھا یا ہے لیک ساتھ ہی اپنی تھی اور کا ہلی کا اعتراف بھی خروری سے کہ کیوں نہ بردوت البيغيرم بوط خالات ملبند كركي نياز بنرس شركت كى واس كى ايك دجه تويه سبيركد ادار كم نكار في ال فلم كونياز بمبر یں ٹر کے بہونے کے سلے متوجہ کیا بھااس میں میرا نام غالباً اس سبب سے مہیں تھا کوفر مان صاحب فتجودی کو کیا خبر مقی کر ذائم غيام بعويال بين نيآزها حب في آيك منياز منديهي بنا يا مخاا وراس طرح مين من كفتكوك مي مم مما مصداق بنتا - دكوسسرا عَيْنَ سبب يَهِ تَعَاكُه نيا رْصاحب پرَجب تَجِه لَكِف كَا اراده كيا توعرني كا مصرع « مرغ اوصاف تُوازا وج بيا ل انداخته " ذمانً اُكرائي باردشكتنگي اور فالواني كا حسامس مبوسف لسكا اور ميں فيصو جاكه شايد كوكن نيازي حصد دوم ميں نيا زصاحب كي تخييت إدر المراطها رخبال كردس اوريد هرورت بورى بهوجان كعدر مجعد ابن كلبركا بل ست بابرآن كى صرورت نرير لیکن دونوں صول کی سرماحل سیر کے بعد میں میرے بجسس کی تسکین برہوئی ادرمیرا دماغ سطا کون مزید کی رہے لگانارا ، برم نیاز نمبریں جن حضرات نے حاصری دی ہے ان کے بیش لظر نیآز صاحب کے رسی ت علم کے ابنا مستھے احد ان حفرات نے انفیں برطبع از مائی کی اور کرنی تھی جاستے تھی۔ فرمان صاحب کی تحریک پرحس طرح برمی فیر کے مرکوشہ سے قليل فرصت بين مفنا مين كي بارس بهو ئي مهد وه ايني مثال آپ كيد - معلوم مبوتا كيمكر يرسب ابل قلم " منتظره و " بيلي تع ادر مفاین اس طرح بے ساختہ سپر د قلم کئے گئے جیسے کسی نے مخل حال د قال میں بیخ د موکر ایک نعرہ رسکا دیا بو سیکن دول الله ديك ويدكم مجيم مجيم والساف وسرام المجيد مرسف من المجد كمي باتا بول سرم عا بالكفاكركوك ماحب نیازما حب کی نی زندگی کے اندرجها کی کردیکیمیں اور بیرون در، والوں سے سرگوسٹی کے اندازیں ہی سب مجھ تبادیل الم كُنُ باسِّ بِسُدُه دَرَسِهِ مِي سَفِي بِيحِي محسوس كياكه بِي مَثَا دِبْكَا بِي اسْ سِجَو مِي ان كى طرف متى إس كرجا لباست يرايونكُ فيا

كرك والايراديب فوكس عالم يرج ؛ ذراد كيمين وسي كاب مخ ليس لعمول سد دريا كوميدا را وربي ي كيفدان ومحزار راحت ہے پاکروٹیں بدل رما ہے۔ گرکوئی دانائے را زمیدان میں نہ آیا اور منی زندگی کے سراستہ رازردہ نخایس ہی رہے۔ مراجهان مك تعلق ميم عجيب شكش سي مون الك طرف احساس كمترى جرسكوت تورُّف برآ ما وه بردن بنين دينا اور ددسرى طرد كتما ن حقيقت كى معصيت جمنجيورى ب كرتوبوكا درواز وكلك كميد يكي من آياكه نيازها حب ك كرداركى ترام جزئيات جوسالها سال ك داع مي محفوظ كرا ربا بول بعالكم بدول المذا ميرے طبعي جود مي حركت بيدا بوك سے ادر ناجارًا مادَّه كُنار مونا برا بع يفريرسب توابين البين على يرزير مجث أئ كاليس تونيا زنم رحقدا ول مح البين بالقول من كنك إن كرد إلقا مين فرآن صاحب فتحيورى كابركا رئام في الكرتام ونكرا مفول في فياد نبرشا كع كرسف مياز صاحب كوفا موث محريح نيم دهنا مح بيلونكال كئے ريكسى اور يح نس كى بات بنيس مقى -اوبى ديناكى ير رسم قديم سے جلى آرسى سے كوفن كاراور اديب كى زندى مي خاص تمرشا ئع منهين كياجاتا اورجون عقيدت مين فن كارادرا ديب كى موت كاليميني بصرا سطاركياجا الم مہتاجا تا ہے کہ بصغیر سند دیاک کی مرسنت جذبہ شاہیر برستی سے خیر بہوئی سیے اور ممکن سے یہ صیح بھی ہوگریں اتنا اضافہ زو کیل گاکہ پر برمغرورہ مٹا ہیر پرستی کا خوکہہ ادرایسا خوگرک زندہ فن کارکوحسرت سے دیکھتا ہے کہ کسب ان کو موت المركة وكالتي الميك ميول - يا دركا مع معنى مناعره منعقد مو واظها رغم كر ميزدليوش منظور مول - يوم منائ وائس -برسى قائم كى جلك اورمو قع بوتوعرت فائم كركي مرمزار دهولك بجائى جائد إركهي تهيى توبيس خود كھي خون الحال قوال كو سنف ك الدلح مين محفل حال وقال مين حا دهمكا بول أورجبه ودستارس وجدا في جنبسون كي يرب انكيز مناظرد يكهي مقدس علماء کے کربہ بااختیار (بےاختیار منہیں) کا منتظر ۔ اللہ اکبر صریبی عاموں کے سایہ میں سرگلیں آلکھوں سے سیاب اشك أمن كرفضاب زده حنائي دليش مين اس طرح جذب مور باس تجييد تعاط پرشكال خذاب دسيد ه كياه مين ركهي إلياهي ہواسے کے حال الانے کے آرٹ کی ٹیکنک برغور کرکے میں نے بھی وجد میں آنے کی ٹاکام کوشسٹ کی ہے اوراس وقت تک المرحال رہا ہوں جب مک کوئی مجذوب مجنونا مذا نداز میں مجھ سے بغل کر مونے سے لیے بیتا با مذہبیں شرصا ہے! بہرمال یں مشامیر کی موت کے بعد قدرافزائی کی تصویریں عضب خداکا علاَمدا قبال کے تخلیقی اوب کے انبار نا تعددالوَ ا کی سردہری کے نذر ہو گئے اور اُخریمرس طامہ کوم حوم نواب صاحب بھو پال کے دامن عاطفت وعا فیت میں بنا ہ لینے پر عجبور بونا براء مجع يسن كرتعب بهوا تقاكه اوارة افكارن بدعت صنه ياسيهكا ارتكاب كركي جوش صاحب كاندكاب نچوٹن نہر کالاسے اور بچ ہوچئے تو یہ شیرسا ہوا (اوارُہ افکارسے معذرت کے ساتھ ! ) کدادا رُہ افکار نے کہیں اس حیال كے تحست مَاص منبرتو بنہيں بكالكر جوش صاحب جب جيئے ہى جارہے ميں تو اُنك مزير كارنندگى بى سروش منبر نكال ديا ما (ضلاتادبرجوش صاحب كاسايه بهاد يرمون يرقائم ركعي) منياز صاحب كسيليد مين تويد خيال كبي نبين بوسكتاكده ورينه رسم ورداج معدم عوب موكركوني رعايت المحوظ ركيس كيد برصغيري اريخ بس ايك بت شكن محدوغ نوي كذا ي يادورها فرس دوايات شكن نيا زصاحب والتمكن كافرض الجام دي رسي مي - محدوغ لوي كى بت شكني توجود كمالة فنا ہوگئی سیکن نیاز صاحب کی دوایات شکنی کے اُٹرات جوں جوں زماندگذرے کامضبوط تر موتے جائیں گے میری انکھیں دیجہ دہی ہیں کہ ارکان اسلام ہر دور جدید سکے نا دواحملوں کی دفاع کے لئے اپنی کے نتائج افکار مثل من ویزداں کی در گروان كرابرت كا - اوريبي وه حائے پناه ميسرك كى جهال اسلام دستن حروب كى شدت سعمسلم قوم محفوظ د معسول

رے گا۔ نیاز میے بالغ النظرانسان سے یہ بات بھی ہوشیدہ نہیں روسکی کراوبل شخصیات بمرشا کے کرنے کی افادیت دوسیت ب در در ایس کا در اور ایس میں ہے۔ اگر مجھنامیاں زیریت اگئی وال کی اصلاح ہوگئی اور خوبیوں کا اعترات موا توادیب ى وصله افزائ كاسبب بنوا ودرن « بعداد سرمن كن فيكول شدشده باشد " سع كيانتيجد بحرسوال يربيراً موناسي كمنياز مادب نے فرآن ما حب نتیدری کے اس خیال اُستال من کا مقال میا تھا کہ نیاز نمبر بکالا جائے۔ بات حرف آتی کھی کہ اس میں فودمان كاتنائرسا بإياجا ما تعقا اورخود نمائ سي نيآن صاحب اس طرح بدمزه بوت بي جيب ان محمد مي كوئ كاوى در در در الله المال مراج بركة اورج نك يرت يه عيد داه علة ساه الكي برول بن أمما مو ين صاحبان ف المار ما حب كوكيو بدُ وسائل كيتان على حدمات بعاشا- عارستان اورمن ويزدال تح معنف ومولف كي حشيت سع يارز كارى حنيت سے دىكىما ور نيازىنبرين قلى شركت كى بيدان سے ميراداسته ذوا مث كرووسرى منت بين حا تا سبے -ج ذیابتا ہے کاس مسلط س مجی تھے مذکو ملکھا چلول می وجا ہول کہ جومنرل میں فے متعین کی ہے بھٹک کرکسیں اس سے دور زېروادل « در ندکيا يات مېنين آتى " مجه خوب يا د سه كريبلي مرتبه حبث كيويد و سائكي يا - ايك رقا صريع - كامط العم یں نے کیا ہے تربیخ دی دمحویت کی السی کیفیت طاری ہوئی تھی کرجی جا بہنے کے باوجودول تھام لینے کا بروٹ مجی بنیں رہا الفادرم برسطرير عالم ير مقاكر من مرس ميرك ما تحق سع ليناكه علا من " شايد من طبعاً كجدز يا و وحذ ماني واقع مواوق جناً زماحب كيادب بإدون مريك نشت مطالع كرف مي جذبات كي فراواني درانكيفت في جيشه دامنگير مونى - ادر ایک مانس می پرد دین والے بریمیش تعجب بواک کی محیجہ سے تماشائی کا ت کا دجب بھی میرے باس کا تو بیتا بی مے ساتھ اولی نرست سنامین برنظر الله نیازماحب كانام كنني جگرور عسب اوراگرآب مبالغه مستجمين تويد حقيقت بهی بتاً دول كافظ انيار مي جابرات كاطرح مجمّعًا تا معلم برق ورنه يركين توميشرديكه ملاحظات واستفسادات وجوابات والدوماعليداور مطبرا سكرصوله كعظوانات يرتونياز صاحب كانتائج افكار ديكيف كاموقع مل بى جائع كا- طاحظات كم مضامين كاننوع ادمدكرى خداك بنا ه اس ين بري ف نظراتي ب نظراكي مو كس معلى موتى واستفسادات وجوابات كايه عالم كرجوجا مواجي لورال ادر شاني جواب مِل جائد سكا يد ميكار كي يمي خصوصيات تومير حضول في مكار كي مقام كا تعين ديكرتمام ادبي مامنامول سف بلدركيات -آب قديم زما فيسے مے كرموجوده وقت يك تمام ماسمامدرسائل برنظر وال ليج بي ركارى جامعيت أب كيس اليسك كي أب روزاند ديك من كم الكون كرساف حب تيزردنشية ما تي من توتمام ماحل لكاه سربوشيده موجا السبع. الداس تبريدشي كسواكس ادر جيز كو دييف في صلاحيت بي أمكون بين باتى نيس رستى - يبي حال نيا زصاحب معطر اسلال ادر در بان کاب کراس سے مبط کر کھیے اور سوچنے کی دواغ س سکت ہی نہیں رہتی ۔ لیکن حس طرح تیز روشنی ور والم است میں وروس الال كاجزانيد نتدنته أبحرتا ب امد عسوس موتا م كوئى مقام جيادشى مي لظرايا تقا ويبا توتنبي يون ب مجمى مجى برسائة يرمنا المبين أياسي اور مجيمن ويزدال كربيض مقامات سه اختلات يمي بهواس يا انتقاديات كم ويل بي كمى شرخ جى كى حسارت كرف كو كلى جي جاما ب ميكن اسسلسله بيان مين بطور مثال كبي اس كا دكر منهي كرول كا-اس كوجهوركر بھی ازمادب کے کردار پر اکھنا ہے جس کوئی لفظ عظیم کے بغیری بنیں بوتا میرے تجربات نے مجے مجبور کیا ہے کرمیں الم الساب الماك نت ني اسمام كرف ك بعد قائم كى ب . مير ساسوا غالباً ذكسى كونياز صاحب سعاتنى قربت دي ب

ران کے اخلاق کے ہرمیلور فی فرانے کا اتباء قع طاہے۔ لیکن اس شکل مرحلہ کوآسان بنانے کے لئے اورافہام وتعلیم کی مزل يك سني كے اللے محمد مسيدى فرورت بركى اور نعسيات كاسها ولينا برسات ا جا يوں مجھ كدانسان كرتمام حواس ظامرى باطني درجه اعتدال برقائم رمين أوران مي كم يا ذيا ده موسف كاشائيه مذرب تواس شخص مين نتيجة الكيص خود بخردب الروماتي جے حیں مشرک ایمامن سن ، عدیدعد Common کھتے ہیں ادر حیس کواصابت مائے مجی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں آیک ، تہذیب شرک ، مجی خود مجذر مرکوز بوج الی سے اور کھی اُس کو دائرہ تہذیب سے بابر منہیں مہونے دیتی اور اس کے رقل كى مخافظ بن جاتى بىي - ئىياتى ماحرب أفنا د طبع بىرى ، تېرنىپ مىشترك كارفرماسى ادران كوشاكسى كى نىفس سىمجى كاركى ت بهونے كى اوازت بنين ديتي اور د كهى جاده تهذيب سے تجاوز بنين كرتے نياز بنبركے دونوں عصے ديكھے سے مجھ محسوس بوائدا مران میں مجھ تفتی باتیں رہی بیں لیکن عمیب بات یہ ہے کہ ان تفقی باتوں کی تفقیل میں جانے کے لئے ایک ناگفتنی بات کہنے رہی مجهوبهور باہوں جس کے بغیر نیازکوس برافکند ہ نقاب بیٹ کرنے سے معذور دیہوں گا اور میری تمام تھا رشات یا وہ کو کی نہر ره حائیں تی۔ بہواید کر ایک مرتبر بھو ال میں مجھے ایک صاحب نے کہاکہ فلاں آزا دخیال اورمغرب نده فا مذان سے حسن (صنعت الاس الله الله والموارّنين بع بشرطيكه اخاكى طرت سے اطبينان دلاديا جائے اور تحضوص ماحل مبيداكيا ماسك . یں نے تعجیبے سنا اوران صاحب کو نیآ ذصاحب کی خدمت میں بھیجد یا اور یکھی سمجعا دیا کہ لسانی اور چرب نڈ ا کی کے جہر وکھانے کاموقع بھی ہی ہے ۔ دہ صاحب اثرا ندازی کے بندارا درتح لیےں وترغیب کی ناوک کگئی وقدرا ندازی کے حرال سے سلی مور ملامد نیا زعے خلوت کده کی طرف دواند ہوسے اور میں بنسم زیر د ۔اورخند که وندان نما کی ورمیان کیفیت کے مورك ان كى دائسي كانتظار كرف لكا- وه كفورى ويربعد والبي تشريف لاك ليكن ناكاسياب وصلى ادرمركوي كي برايد میں یہ کہتے ہوئے جائے کہ نیاز کو حریم 'از میں جمیع آسان نہیں وہ آماد ونہیں ہوئے ۔ دیکھ آ اب نے حسن کی جلوہ باشکیوں کے دنیاکومنورگردینے والا بدادیب صاحب وامن نجائیا ۔اور بات صرمن اتنی تھی کہ اخفا کی طرمن سے اطلیان وہا نی کی شرط نیآز روزہ كى تهذيب مشرك كوكوارا مزمهوى يقيقستديد مي كرجالياتي احساس طوفان كى صورت مي نياز صاحب مح علب ودماع مي فطرت في مجرويليد ليكن سائق بى اس صلاحيت كاحصة وافريهى أن مين ودليت كياب كربرعمل سع بهل وه تهذيب اخلاق كي متسام شعبون كوجه جعوار كرادر هنكال كرد مكيد لين كه اس صورت بين اصول اخلاق كي خلاف ورزى تونهني بول اس الله ومجمى اخلاق كى ببندى سے نيچ نهيں اُتر نے مار صاحب مي اسى كوشت بوست سے مركب بي اورشدت جذبات سے ان کا سینہ شق ہوا جا تا ہے لیکن ہمیشہ تہذیب نفس آرٹ سے آتی ہے ادر دہ مجمی جا در مشرافت تم وزنهیں کرتے گویا تر پنا - بیتا ب بونا أور محرج رساان کے لئے مقدر موجیکا سے اور مجزاس کے کہ وہ ناکردہ کنا ہو كى حسرت اور ناأسوده تمناؤل كے كرسب بين زندگى كسركريں -ان كے لئے كوئى را و فرار نہيں سے ميراخيال مے كه نياز صاحب خود می اس سے دا نعف البنی ہیں کہ محوصول آدر ناکا میوں کا مرحب خودان کی وات میں بوشید ہے . علامہ اقبال کی اس اجازت سے بی استفارہ نہیں کرتے کہ "دیکن کھی کھی اُسے تنہا کمی چھوٹ دیے " اور دہ پاسان عمل كوميشه دل كے ياس رفحة بين -ان كو مجمى كجى و مجى فارج از عقل بونا كوارانبين بونا - غاديا ان كانظر يريب كه وه

اندان باكياجواك المحركم بمع عن كوخير با وكبر كرول كومن ما في كے لئے تنها جوڑو سے - نیاز صاحب میں تہذیب اخترك كام علی ى ابت جرى ير ندائمها ب معلوم نبيل اس سدا بند منهوم كوواضح ادرقا بل فهم نباسكام مل يامنيل ، مكر تنافيتين سم كم نارس كيري منصدكا كيدر كيدا كله المعلمة ) حرور مركيا بركاد اجها اسى روشى مي نياز صاحب كم اس خط كرجند جملول ر فرر کیے حوا کھوں نے اچ کورو چروٹ کے معرکسی کو مکھا ہے ۔ سمیس معلوم کرنے کی نہ خرورت ہے ناغرض کرمکتو الجیج رور المار المارد المراب كرنيازها حب كراج كرو جود فرات ك بعد مكتوب اليد بريمي أيسال ديد وزب الماري مواكم اس نهی اج گذاه کوخر بادکهد یا اور ایک قاصد کے ذرید اپنی امدی خرجب نیآز صاحب کوئی سے تو مکتوب الید محایثا ر كاعترات الفاظ مين كرف كي بعدكم " اتنى برى قربا في الدمير سعال الله " مشوره يمي و يك زايما كوبرد وعصمت مي والب مانا یا کے اور کا سب کرنے والوں کو بھیر کر مگر کوئر سی آنسو بہا کر اصی کوئیں۔ اس موقع برعلامدا قبال کا ایک معرم مجھ توھوٹ ئے ساتھ میرے ذہن میں اکھتراہے کہ "گفتار کے یہ فازی توبنے کرداد کے فازی بن مذسکے " نیاز نمبر حداول کے ایک فاضل سنرن نگارَ نیازها حب کویل افسانه یا ناولت "شهاب کی مرگزشت "کا تذکره کرتے مبوئ تحریر فروا یا بے که مجھ نیآنها حب کے کردار شہاب اور اُسکروا کاٹر کے کردار ڈورین گرے سے جتی نفرت سے اتنی نفرت میں آ جنگ کمی ا ورسے نہ كرسكا - خداكر ي سنهاب كے برده مين كمين فياز صاحب من مون اور الكرمون بيك تو مجمع بقين كيك شهاب ك فلسفه حيات پرخداہوں نے بہی عمل نڈکیا ہوگا 🗈 مجھے تھی فاھنل معنمون نگار کی دائے سے ا تعاق سبے اورتیس سال پیلے کی با سہے کہ يس في جب يفسا مريسا تو بمحسوس كيا مقاكر جيكسى باكيره اورمعار شدكو غلاطت ميس وبوديا مو- مرمي اب يول معين لكابون كريس اين ذوق كرمعياد برسرچيز كوبركف اور تون امناسب بنين - بنظر فائر و كيما جائ توشها سي كرداريس اليي بندی ہے جس کا نظار ہستی میں کھڑے ہو کرنہیں ہوسکتا۔ شہاب سے کرزارسے عجست کرنیوا سے پھی موجود میں اور مچھ آندلیشہ ہے کہارے لقط نظرے وافعت موکر وہ کہیں یہ مز کہدویں کہ درباغ الارویدوورشور وبومض سے یہ اطلاع مجی ویدوں کڑی ہاں شہاب سے برقسے میں نیاز صاحب ہی ہیں اوراس سے خسٹ میںات پر نیاز صاحب سے عمل **بھی کیاہے جس کا** ذکر فرماَن مباحب نے میز نیاز منبر حدا ول کے ابتدائی اوراق میں کیا ہے کرایک شادی نیاز صاحب نے بعدہ ہی سے کی سیے اورتین ممکن سبے کربہت سی قدر دان اورادب اوا زناکتخدا المیکیوں کو ما لوس بھی کیا موٹیا تہ صاحب کی عملی زندگی میں افسائیت نرانت کفس- اخلاق اور ذہانت نے تبحر علی سے مِل جل کرا یک جن اور ایک بلندی پیدا کردی ہے جوان کی زندگی کے ہڑندہیں کا فرمانطرآتی ہے ، اُن کے کروا رسے جوعظرے مترضح میوتی ہے اس کی جزئیات کک میں نے اپنے وہن میں محفوظ و فراض بي جي جا بالب ان جزئيات كوضيط فحرير مي لأف كريك علم كوازا دجيو ودول اور لكقدا بي جلا ماؤل ليسكن الله والم المراب الله والمرازكرك الم واقعات كومقدم كما مول - نياز منرس حصد لين والول في الكارك اس مبران ادر سخت دور کا اجالاً ذکر کیا بھی ہے جبکہ علمائے سوء نے نیآز صاحب برعرصد حیات تنگ کرنے کی جدوجبد كنتى يراس سيعدين ايك إمم واقعد كاافعا فركرون كأحس سع واضح مبوكاكم نيآز صاحب كى اينارساني مين كتناامتمام كياكيا كنادسين درائع استعال كے كئے المهال كها توائم كيا كيا احد كس كميشكاه سعان برتيراندازى كائى (اس كا تذكره يس ف ياً زهاحب سيم مي نوس كيا) - غالباً طل في ما اوا كل علا قاء من الحرب كري بعد بال من سكر ريب صحب عامه وتعليمات (بهم سررُيث) كا بيزمند أن تقا اورصا جزاد وسعيداً لفظفر فالغداحب مرحوم جوميد ميل كالح لكعنوكي برنسيلي سع ريا أمريركم

محكه عنحت نام وتعليمات كمعمر مغرم ومؤرة كقد مجوير بهبت حربان كقد ميرے ميرويه خدمت كتى كه اپنے فراكف مے علاد مشرصا حب مے ماتحت ۲۷ ممکمات کے اہم کا غذات اُن کی روبکاری میں بیٹ کردں اور انگریزی میں ان کے زبانی احکام س کرم رکا غذ پر Byord کے تحت اپنے تلم سے اُدود میں احکام لکھ کر محکمات کو دالیں کردوں۔ یہ کام جدئے شیلا سف سے کم نہ تحقاجس کی مشرط لازم شب بیداری کا خوگر مہذا تھا۔ یعنی دفتر کا وقست ختم مہونے کے بعد دہ تمام كافذات بكودوس ون منظرماحب كرساف بيش بوف بهوت وقين أض بكسوك بين بمركم فيرس مكان يرشاه میں پہنچ جاتے اور میں اوسی رائے کے بعد کک جاگ کران کا غذات میں افسان محکمات کی تمام تجا دیڑا سیفیلاغ میں اسطی محفظ تناكه مبركا غذكوايك نظره كيه كرتمام تعصيلات زباني بيان كردون فلاسر سيحب سيكسله يا تقا توجيح باربارسشرضة مے پاس خود حانا پڑتا یا بلانیا ماتا ۔ ایک مرتبہ مجھے یا دفرہ یا گیا تو کرنامسن (معمد مست کی جو انگریزی حکومت یں سول سرحن اورائس وتست بعریال کے بولٹیکل ایجنٹ کی قائم مقای کررہے سے مسٹرصاحب کے باس بیٹے ہوئے سے اورایک لغافہ حب برجل حودت مين كانفيرلشل ( مله تقلم على الكهاني الكهانية العدكود تمنث بند ك يوليكل ويار فرنث كى طرمند مرائس معوبال كهر السائل المسلماحب كم المدين مقاج مير عسردكياكيا الدبراية فرائ كي كراس معا مدين مرائس (mam سامه مع المر) وْارْكُرْ تعليمات سے تبادار خيال كرك كياكاردائى مناسب بوگى جديجويز بيش كى جائے-الكريزى عبارت لومجه يادينين ديم ديكن منهوم بالكل يي تقا ... . . . . . . . . . . . . . . . تكور نسن بندكي توجراس طوف مبذول كوائي تي بے کھینو کا ایک ماہنامہ نگارایے ول ازار معنا میں شائع کرتا ہے جس سے سلم عوام کے جذبات بجروح موتے میں ادران کے ول مِن منا فریت ک تخریزی ہوتی ہے ۔الدا مربرا دروہ سلم افراد نے استدماکی ہے کہ ماہنامہ تھارکی اشا عبت بند کی جائے اوراوارهٔ نگاربرکاری طرب لگائی جائے تاکر گورننٹ کی سلمان وایاس کی دل آزاری سے محفوظ مو - گورننٹ بندکو تو تع ب كراس معاطريس كفريال كورننت تعاون كريك كى اور حدود رباست مين عكار كا واخد ممنوع قرار ديا جائے كا يا عالباكن ت ہی نے پیشورہ مجم منسر صاحب کو دیا ہوگا کہ بیسکر علی اورادبی ما سنا مدسے متعلق ہے المدا مسر کیومین وائر کو تعلیات کے میردی اجلئے۔ لیکن مجھ ایکن سے کہ در بدہ مرائ مسن کی یہ دہنیت کا رفرائتی کر گورنمنٹ سند کی مشکلات دور کرنے یا ایک الگریزاف بھی زیادہ توجداورجش سے کام سے گا ۔ اور ہوا بھی بہی کہ بندر ہ بیس منٹ کے اندر مطرفیو میں میرے یاس وفترس تشريف نے آئے ادر فرما نے لکے کوفرٹر صاحب نے ذرایہ ٹیلیفون طلب کرے مجھ موایت کی سے کہ بولٹیکل ڈیادٹٹ گودنرنش مند کے کالغیڈنشل لغافہ پرغور کرسے حبدا بنی تجویز بیش کردوں - میں نے ممٹر نیو مین سے کہا کہ لغافہ یہ موجود ہے ليكن اس كيل مي مجيد مفعل كفتكوكرنى بدوفترين تو موقع منين مي أج شام كروقت منكل برما فبرموم ولك كارمرط نیومین جومیرے بے تکلیف دومیت مخفادر میں ان کے نام کاردومیں ترجمہ کرکے ان کو منیا آدمی سمباکر تا تھا اوروہ مسکراکر اس كى بندراكى كرت مع خود انكلش لا يجرك اديب وشاء كقد بعديال انتهم ( مع ملامه ملى المعنى تران برموصوت في برى باكر ونظم الكريزي بس مرم صاحب كوبين كي في جومنر صاحب في المالي نظر والن كے لئے ممنز الدوكوارسال كي تھی لیکن منز ناکٹر دنے اُس کو بجنب دابس کر کے اس کی بڑی توکیف کی اور کہ عاکر یہ نظر مرلحاظ سے مکمل ہے کیکن بہھاری بھرا اوریب وافر گورنمنٹ مہند کے کافید ششل لغا ذریر تبادلہ خیال کے لئے ایسے بیتا ب سکتے کہ شام بک اپنے نبرنگر برمرانتظار مرد بر بر روز کر نہ میں میں میں نہ بر ہو گاروں سے میں اس میں میں ایک کے ایسے میتا ب سکتے کہ شام بھر انسانہ می كميف كرب خائد وفتركا وتت ختم جوك كاوه كلفي كا ندرميرك غربيب خائه برنود محل مين تشريف ل است

ادرسائقتى جائے كى فرمائٹ مجى كردى - ميں اس غيرمتوقع اور ناخواندہ مہمان كى أمد برجور سنباساكيالىكن ابنى بدواى جياد المده بشان واحترام ان كارستقبال كيا - بس بلا كافيرنس معاطرزير مبث أكيا - بس في مشرفيوين كاخيال معلوم كرف ما در الله الله عند در الله الله موسوت فركيا دائے قائم كى - جواب دياكد س ميك سے - بجويال ميں ماسامہ نكاركا وطربند كرديا جائد مين ف واخلوبند كرفي كالشريح جابى توفرا ياسان بات محلفى علم تمام محكمات من ارسال ر امائے کرکوئی طازم نکار کا خریدار مذہبے . س نے کہاکدکس قانون مے تحت ایسی یا بندی الازمن برعائد کی جائیگ الزين كى خى زند كى مين ياسى بى غير قانونى مراضلت بوكى جيد طازمين كوفكم ديا جائي كر صرف فلان غذا كمان مين استعال رد باصرت ذلان كيرا لباس ك يف مخصوص كرو - يهى كماكوضا لطركا تعاصا يد بيك ادل آب لا اينده مسلم شريث مكو مرور کری اور تجریز فرما میں کراس مقصد کے لیے مسودہ قانون مرتب کرے اسٹیٹ کونس کی اتفاق را سے بعد مجد یا ل لجيشواسبلي كاجلاس عام سے منظورى حاصل كر كے إس كے تخت تواعد - بائى لاز يا ارونينس كے ذريدكسى افركومي ز كى كالبنديد ، بيردن مطبوعات كداخلد برقانون مزكور كحوال سے يا بندى عائد كرسه ورمذا يع برحكم كوموالت یں ملنے کردیاجائے کا ادرائپ کے باس کوئی قانونی جواز وجواب مزہوگا۔ لیکن اس کے علادہ اس معاملہ کا ایک ادبی اور اورقابل غورب اورقابل غورب - یں نے دریافت کیاک آپ سرسیدا حرم حوم سے واقعت ہیں ؟ فرایاککون رِّها المالدي بيم جوسرسيد سے واقعت نه ہو - ميں نے كہا آپ بر بھى جائتے ہوں كے كرسرسيد نے ( مرفى محمسلما نون کی فلاح دہبہودکی کوسٹسٹس کی ہے اور میخلص خدمات انجام دی جی میکن آپ شایدیہ نہ جائتے ہوں گے کہ علما دکے انگی مدات کامعا وصنه کفر کے فترے سے دیا - دوسری شخصیت علامداقبال کی سے جدمفکر اعلم اور شاعر مونے کی جیت سے بین الا توامی شہرت کے مالک میں ان کو بھی كفرك نتوے سے نواز الكيا كا - ان مقدّ سبتيول كي خطا اتنى كتى كرامنوں نظار كالم كرده اوردواج داد واحول سيكيس كبيس اختلات كرف كى جرارت كى كتى - يبى قصور نياز صاحب كاسب كم مردجراد کان اسلام کوتوبہات سے پاک کرنے کی جدارت کرتے میں اور کہتے میں کرخدا صرف سلما نوں کا بہیں تمام انسانوں کا خان اوررب بيداود قرآن سي شيوت يهي ديت مي كرقرآن مي صرب المسلمين « منهي «مرب العالمين « كان «كماليا ہ . نیاز صاحب ماید دعوی کھی ہے کر تعلیات اسلامی کا ماحصل میں ہے کہ تمام انسان رومانی ترقی تر کیفس اور مکمیل افعال ق کی سانل ظرير اس كسائقتي مي في نكار سي معنى مفاين كو اقتباس مي مشر نيوين كر كوشكذا ركي بونكار كم مفات مي عا با آبنده شادد سی طرح بکورے بائے جاتے تھے۔ میری بانگفیڈ ڈیٹر مع کھنٹ کی تقریر مشرنیوسی بغور سنتے رسید اور میں ان مح الزات كاشا مده كريار ما جوددوان كفشكوس ان كے جبر و يريك فكن موسي محق يمبى ان كى أنكھوں ميں چك آما في اور معروب ولعب نوش أجرت رسيداورده وتناً وتناً معلم المعلم الدر على معلم على المركب المركب المركب المركب المركبة ربٍ الدافرس العزان كياكم نهازها حب كالبحيده منهي مسائل كم تجزيد كرف اودان برتن عدكر ف كاطريقه واقعى بميثل م فالباان كالفاظ جمير دبن مين جم كرد ومكك عق يرين

Ning's method of analysing & scrutinising complicated religious matters is indeed renique

مكن بدان الغاظ مركبير كولى تغير وتبدل مَوجيا جو إور فالها ايس جبله اور يمي كما تفاج اب يا ونبيس آنا- ( باقي )

# قلق ميرهمي

### مسيم محمد فاردف (شام بورى)

ایک مقولہ ہے اس میں فلسفیان صداقت کا بہت شائر ہم جورہے کہ دمنائے ذی کمال اشخاص بنز حسر آلی و گرنامی کے برہ اس پوشدہ دہتا ہے ، اس کی تا مید انگلات ان کے حقیقت بھارشا عورہے کہ دمنائے دی کمال اشخاص بن میں گئے ۔ یوں ہی جب مائر نظرے و دیسا جا ہے ہے اس کی تا مید انگلات ان کے حقیقت بھارشا عورہ ہوگئے کہ دنیا پر ان کے باعظمت کا دنائے دوشن ہو کھے جن کی دج محت خطاب میں ہو کھے جن کی دج مسلمات میں بڑے در سے اور کھوٹ کی دولیا ہو اس کے بوت کے مالک بن کے بین میں دہ اور اس کے بنوت کے لئے کسی خاص منطن مولیا کی حاجت نہیں ۔ ہاں اس سے بدنیچہ ضرور اخذ ہوسکتا ہے کہ اگر ان کس اور جبتی سے کام لیا جائے تو انھی اس ویرانے میں اور جن کا ورجن کا ورجن کا درجن کی دران کے مست دران کے سے معددم صرورہ وکہا ہو جن وی کو ذیائے کی دست دران کی سے معددم صرورہ وکہا ہو جن وی کو ذیائے کی دست دران کی سے معددم صرورہ وکہا ہونے دیکون کو ذیائے کی صداحیت در کھتے ہیں ۔

ادو دزبان سے دلچین دھنے والے ، جینیں اس کے مختلف مدارج پرکانی عبور ماصل ہے اورجواس کی شا نداد تربی سے فرعیا ت سے وا تفیست رکھتے ہیں یاجن کوارد ورشاع ہی تماریخ سے کما حقد آگا ہی ہے دو اسبات کا ندازہ کرسکتے ہیں کہا ہے کہ اس زمان کی خدمت میں ابنی بیش قیمت عرکا ایک گرانما یہ حقد مدن کرکے اسے معامل ہونے کا ابھی تک موقع نہیں بیا اس زمان کی خدمت میں ابنی بیش قیمت عرکا ایک گرانما یہ حقہ میں کہا ورس سے معامل ہونے کا ابھی تک موقع نہیں بیا معامل ہونے کا ابھی تک موقع نہیں بیا معامل ہونے کا ابھی تک موقع نہیں بیا معامل ہونے کہ ابھی تک موقع نہیں بیا معامل ہونے کا ابھی تک موقع نہیں بیا معامل ہونے کا ابھی تک موقع نہیں بیا معامل ہونے کا ابھی تک موقع نہیں بیا واقعت تحفی ہیں ساس طبقہ بین کو مہا اس موقع نہیں ہونے کا اور موسئی تعلقہ بین کہ معامل ہونے کا نام اور وزن کے کا دیا کہ آگرچ مردون کا کا موادی کے معاملہ موسئی ہونے کا نام اورون کے کا دیا کہ آگرچ مردون کی معاملہ موسئی ہونے کا نام اورون کے کا دیا کہ آگرچ مردون کی معاملہ موسئی ہونے کا نام درون کے کا دیا کہ آگرچ مردون کی معاملہ کا مرجع بی ہوں گردون کے احتاز سے کی درون کا کام درون کا نام درون کے بان کا والی ہونے کے متاز سال کا مرجع بی ہوں گردون کی اس کا فردون میں اس کو جو دیکھ اور دری کی متاز کی جو دیکھ ہوں گردون کی اس کی دی قدرون نا کی کہ بیاں کہ خوال کے جو دیکھ ہوں کہ کی جوں گردون کی اس کہ میں کہ مواد گردون کی اس کہ معاملہ کی کہ دول گردون کی اس کہ میں گردون کی ہوں گردون کی ہوں گردون کردون ک

رہی اس عبدسی شاعری کے اختبار سے اپنے جو بن پریقی ۔ ذوق و غالب وہوئی نے اپنی کلفشا نبول سے اسے رشک گزار خارکھا تھا ۔ خود بادشا ہ عالی جا ہ شعروسی کے دلادہ و قدر دان ہونے سے ماسوا فراتی طور برعملاً اسس سے دیجی لیتے کے ان کا یہ ذوق وشوق عوام سے لئے کچرکم باعث تشویق دیجی اپنی اس عب کی کائس تخن کی مجلس جن مور ان مور کے ان کا ایک دوئی دار میں ان محت کے ان مار مور کی تاریخ کا ایک دوئی با سبحی جاتی ہے ۔ مختصر یہ کرتو لیس وات میں ناممکن مقال اس سے کہا مراب جن مور سنے کے ان مار محت کی طور ہو تا کہ قدرت کی طرف سے مذہب شاعری و وقعت کیا گیا تھا اور اس حالت میں ناممکن مقال اس سے کام د لیا جا آمار ان محت میں انتہا کی اس ما سے برقدم رکھا اور کچر الیمی استقامت سے رکھاکی شروع سے آخر تک کہیں ڈگٹا کے نہیں ۔

کا درجہ رکھے میں جائپ تلق کے بارے میں فرملتے ہیں ا

" مرجاکه بزم مشاعره انعقادی یافت باستادان دیگر سهطری شده دادغونسرائی میدادنددها خرین داتعب برهجب و حیرت بالا ئے چرت می افز دوندیم

بیمٹاعرے دہ کی کے دوراکڑی ایک یا دگاری چیز تھے ۔افسوس سے کمان کی مفقل کیفیت آج مفقود ہے۔ درنہ ہرا یک احتیار سے ان کی مفقود ہے۔ درنہ ہرا یک احتیار سے ان کی تفکر سے اسالڈہ خرب اسالڈہ خرب ہوتے تھے۔ ان ناموروں کے سامنے دنگ جانا ہرا یک کا کام نہیں مقاادر یا احراکی کا کام ان ناموروں کے سامنے ایک زرین طرق ہے کہ ان خوں نے ایک اور میں اپنا نام اس خوب سے انجھالا۔

ویل کی آب و بہوا قبل کوالیں راس آئی کر دطن سے آکر دائیں حاسف کا نام مزیا ۔ لیکن فتن مفرر کے نو دار ہونے پردال ک زندگی الیمی پرآسٹوب ہوئی کئی کرمجور آمعا ورت دطن کا تعد کرنا پڑا ۔ اور اب حب میر کھر آئے تو ایسے جے کہ کھر کہیں کا اُن اُس کیا ۔ قیام میر کھڑ کا یہ نمانہ معمولی مشاغل دو زمرہ کے نزر ہوا ۔ کچھ عرصہ تک بعث بدارس میں مدرس فارسی کی خدمات آبام دیر ا در مطب ہی ہمیشہ جاری رکھا ۔ غرضکہ فکر معیشت سے جو کچھ فرصت گنسیب ہوتی اس کا ایک محتر خلق الشد کی خدمت ک سئے وقعت مقا۔ ذاتی اوصا دن کے استرار سے دہ نہایت قناعت اپندغیور اور سنعنی واقع ہوئے تھ اس سئے یہ کہنافوان داقعہ ہوگاکہ طباب کا بیشہ مالی فائدہ کے لئے اختیار کرر کھا تھا دہ حقیقی شاعر سے ادر ایک سیچے شاعر کی ثنا خرت ہی کہا دنیادی جا ہ وحیش بست ندی سے سا مال سے اُس کا دل بے علاقہ وسیعے ۔

اس کا انتقال علی اس به اسلام کا انتخال علی ایران کا نام دوزابرتک قائم اور زیرہ دیجے کے لئے کا نی ہے۔ اس کلیات ہو تھریا تام اصنات کی ترتیب ہوا دی ہے۔ اولاد معنوی کی حیثیت سے ان کا نام دوزابرتک قائم اور زیرہ دیجے کے لئے کا نی ہے۔ اس کلیات کا ترتیب اکھوں نے اپنے میں حیات کر ان کی عربی ارتیان کی مربود و دمتداول دیوان کی اشاعت ان کے مجائی کو است جبراکوان کی عربی کر مربون ہے۔ اس کا ایک تھی کے موجود و دمتداول دیوان کی اشاعت ان کے مجائی کو اس کے موجود و دمتداول دیوان کی اشاعت ان کے مجائی کو اس کے مجائی کو مربون ہے۔ اس کا ایک موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کے متعلق جو خیالات دل و دواغ میں بیروا ہوئے انھیں محتق آتھ موجود کی اس کے مجائی کو اس اس بر کر کھنے کے بعد قائم موجود کی موجود کی موجود کے اس کو اس اس بر کہ کہ کہ اس کے موجود کو اس کو موجود کی موجود کے موجود کی موجود کر موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کی موجود کر موجود کی موج

تبرکرتے ہیں ان مزبات کا داکرنا شاعری کا اصلی ہیں لئے ۔۔۔ نیکن شرط ب ب کرمو کھے کہا مائے اس انداز سے کہا مائے کر جوائر شاعر کے دل میں ہے دہی سننے والوں پر کسی جھا جائے ، یہ شاعری کا دور اجز دینی اس کی صورت ہے اور انتقیں دونوں جزدں کے جوم کا نام شاعری ہے ۔

کار آل کے مطالد کے بعد الف فا کہنا بڑے اس میں شاعری کے ددنوں جز وجنعیں نی الحقیقت اجزائے الیجزائے الم بہنا ہے ا کہنا ہا ہے ، بدی بہد کے وصورت ، اپنی اصلی اور حقیقی شان میں جلوہ گر ہیں ۔ قلق کا ایک شعراس بات کا کفیل ہے کیاں کے مہارت میں اور کی منافع کا نام نہیں اور کچرات وراس کرکوئی تنفس میان میں مار در ہیں۔ اس کو پڑھ اور سن کرکوئی تنفس

ربان شروع رونهي سكتاريدا شعار مونية بين كة ماسة من سه

جس دوز حرب عثق مم آسبنگ مور مقا اسد مشت خاک تجمکو تا مل صرور مقا اک روز مقا است مقام و در مقا است مقام و در مقا است مقام و در مقام در

كيا تكانا بعطرية و يكف تعزير كا باندے قابل به صدمه به مرى تعييركا انك، مرفحال سے بُكتے بى زمين إرتفاد دل مي نا يون الياب كال تھا كسے شركا

خوشی میں میں نواسنج فغال ہول نہیں دا سمال کا را زدال ہول میں اپنی بے نشانی کا نشال ہول ہول ہوں میں این کی میں اسٹے کا مرال ہول میں میں کی کا مرال ہول

طزرنگ یہ مامہ سے بام نقاب میں رسوائیاں عماب طلب بی حجاب میں بے ذائرے میں گاہ ، کے اضطاب میں اس کی بلارہے دا ، خاب میں

نقش برآب نام ہے ،سیل خامقام اس خانمان خواب کاکیانام کیا مقام طرد کھا، طیور کھا، یغزل سردیوان ہے۔اس میں ایک حد تک تصوت ومعرفت کی جاشنی موجود ہے۔اس دیگ میں بیشنار کھی تابل دیدیں کس جوش بے خودی میں کہتے جس سے

نهو آورد کھریمی آورد ہے نقطیسی یں ہوں، تو پھرتوی توہے نیہ ہے مددہ سے معین ہول مذتو ہے ہزادول العور اور اک آورد ہے نامید جوں کُ مذکور یاسس کی نہیں جو کہیں کہی و ہی چارسو ہے کے دھونڈتی ہی مردد تی ہی مدارتی ہیں ہی جستجو ہے اکترجستجو ہے

مندرجہ بالااشعارسے ناظرین کرام نے اندازہ کیا ہوکاکو تمنیک و مذاق کے اعتبارسے کلام تنق میں کلام مومن کابوالیوا پرتوموجو دسیے، بلرب اوقات شاگردی وقت لہندی نے السی پختگی دکھائی ہے کہ دونوں میں کوئی ما بہ الاشیا زسے نظر نہیں ال

درخور عرض مدیمسا مذہود درودل قابل دوا مذہ ہو ا جوہرائرسماںسے کیا نہ ہموا سعی جاں لالیق دوش نہ ہمولی حيث دست دما ودامن ناز خيرگزدي كم توحندا مرا

ابل تبسل كوسيد المامشى المام ات من الرسام الما

ال شرول من حضرت خالب كى محضوص دوس كى جملك بعى نظراً تى سے يجس في مضاين كى شكفتگى و دكستى مي مجواور

داد کردیا ہے۔ اس قسم کے چند شعر میں کھی میں سے رعوك شرت وفاكب تك گرمی کوسندش جناکب تک

نامرادانه مدما كب يك اے دل زیرخور ماکب مک

قدرت صبر واقبت كتني جُرُبُ طاقت آذ ماكس تك يارصبر كريز بإكب تأك میجهٔ اب مری نباه کی فسکر

مدرج ذیل اشعاد ایک مختر غزل سے بیں ایکن ان کی برحب تکی ولطا فت معنوی غیر محدود ہے ۔

كون بنياب بعرب دم كوك بيق بي دل بُری چرسے توہم مجھی دئے بیٹھے ہیں توسمعتاب كم مندكوست بيش بي عاك دل أمكر عام كراجس يهي وطوي ومر

ادب دعظ تود كيموك سبك مات يس کیامسلمان پیمسمدیں بٹے جیٹے جی تحدكواً غوش من مم است الم سيم إس پرچپدمت حسرت بجرال کوکه میرشب گویا

عادتِ الدوفريا وكوكيا بوجيعة بو جرخ کی جان کوہم صبر کئے جیٹے ہیں

مطلع كس تدريث ندازي سے

رتك جستدسيل فاك درمنجا مذكحك كن الكامون سے ول مستام بم بميا مذكفا على كيد دوتين شعرقابل توصيف يوس و دوسراستعركتنا حسرت تك بهارباب دوق سليمخودا نصاح فرايس -

تبراديوان كرمطلب سيكا ويوان تقسا ذكرتيراس كه ناصح سے اسى كے مسر موا

اشك كي كرت بي المون انجراجهاكما كون سى حسرت كايارب يرجراغ خامة كفا متمع جلے پرمری انگشت چیرت بن محکی اورغبارگرم محل دیدهٔ نروا مرکف

آخری شعرنانک خیالی ا درمعنی افرینی کی ایک جیرت انگیز مثال سے او ربا خوت تروید کہا جاسکتا ہے کہ قلق میں لغر گول کے

ل قرص لبندى كاكانى ماده ودايعت كياكيا تها خِنائي اكترمفها مين اس قدر عرص گزر جائے كے بعد آج كبى بالكل كئے الالات يم جن كود كيدكوان مح تخييلات كى بوقلمونى كا قايل بَونا برتاب عجبت كى يد تعزيب كس قدر سيح طور بركي تنى ب مه

جوموسكتلب ده معى آدى سعمونيس سكتا عجت دميز بس مي يوسي البيريكتا

الال كالكائب مورشعوس سے ملتام لتا الطبع - ٥ دل برست وگران دادن وحیران بودن عاشقى صبيت بكوبندة حانال بودك

ليكن مفي شرطب بقاق كربيان بي جولطافت وزاكت بعدوه فارسى شعرس نبي بعدوايك دوسرى ملك خلدكى كاللا أبوت اس طرع دية بي سه

ان ددنوں شعروں میں ہرایک سین بجائے فودمکس ہے۔ اشعائیہیں ہیں بکدد وجداگا ما حالتوں کوالفاظ کا جاسم پہناکر ساسنے لاکٹراکیا ہے۔ ان کی بلاغت معنوی برغور کیجے توبے ساختہ احسنت ومرحبا کہنے کوجی چاہتا ہے۔ شاعر نے کیفیات کے اظہار کے لئے کسی تفنسیل د تصریح کی خردرت نہیں رکھی ۔ بلکہ اشاری مختصر ففطوں میں حالت بیان کرد می ہے پڑسے والا بقد فطرت اس کے لطائف باطنی کو دسعت دیے سکتا ہے۔

کَمِیں کہیں محف تراکیب دبندی سے اورکسی کسی مجگر ایک آوھ لفظ کی موزونیت سے سارے شعریب مان ڈالڈرکا کی ہے۔مثلاً بداشعار ،۔

دیکھوستم ظریفی دد دول وجگری اک آسمال کو کھونکا اک آسمال بنایا فضل بہارا بی گزری ہے یہ بہی سادی یاں آشیاں بنایا واں آسمای بنایا کیا در کے کمین ہے بہرنظار بخورشید نیرنین جمپ کر بالائے بام نکلا ہے تکلف مقام الفت ہے داغ آسفے کہ آبلہ بیشے کل جوتا ج دحشم جھوڑ اگر ہے آج وہ تیرے در پہ آبسی ہے انجمن ہے تری طلسم دشک آسٹنا ہیں جُدا جُدا بیشے ان سطور کے دیکھنے کے بعد اہل نظردائے قائم کر سکتے میں کہ ملق کامعیار شاعری بہت بلند ہے، ان کامعشوق ہازا رکا نیں ادرائی سبہ ان کے کلم میں سوقیانہ مضامین اور بازاری دفراد کنائے گلینڈ نا پیدیں ۔ شاذونا دران کے بیال بھی شوخ بانی کے بند نے ال سکتے ہیں مثلاً ہے

ا پنا گر هجور کے دو غیر کے گور پنے لگے بائے کیا ترم چڑھی ہے اکفیں وہوا ہو کر نیا گر هجور کے دو غیر کے گور پنے لگے اور کو جو تیرے دہن کے لعاب میں ایک جو تیرے دہن کے لعاب میں ایک جو میں کہ تجھے گھر میں جمال کھنے ہیں ایک جو میں کہ تجھے گھر میں جمال کھنے ہیں اغیار بوالہوں کا بہوم ا در تم خوس سے کہا کھا گھ

ادل توان کا انداز بیان چذال قابل اعتراض نبیس - دوم برکران کا اصلی دنگ بنیس ا وراس سے اس قماش سے گفیے انعاد النادر کا لمعدوم کے تحت میں آنے کی وجرسے کسی فاص وقعت کے قابل نبیس ان کی طبیعت سے فطر تی جو بروکینا چاہد لوان اشعاد کو بڑھوا در انداز و کردکد ان میں سے برایک محاسن شعری کا دلیذ برججوع سیے حبی سے ذی قدر مصنف کی عظمت کمال کابین بھوت بھی ملتا ہے :-

در دپوشیره کسی دُهب سے رنبها ن به کا بعدم دن بھی یہ کمبخدت دُہائیں گئے مجھے اہل درمان کا تفاسے بھی ند درمان ہوگا ہے بھی صورت کیاغم ہے سیدندی کا دنگ برترب تدم اسرو چراغاں ہوگا

روالجدة تسل سوك مين كمّاشاه مال نرتقا افسوس به يجهي كرمين سخت جاب نهمة المختا المنابي والمنابي في المنابي المنابي والمنابي المنابي المنابي والمنابي والمناب

غير في بهي بي شب برده الخطار كلاب من من الكول أرة من الناشك آرااك المنا بيس بي الم يو بي المن المناسب بي المن المناسب بي المن المناسب بي يرم مأدب الله المناسب المناسب بي يرم مأدب الله المناسب ال

كياتشيان بنائر كهال مفاكدان ديما معاملوه كرفريب نظر كلستان نها مكن كركون المساد مكن كركون المساد ماداو بال من مقسا

#### دى مان پيام دمسل مي اوركن فوقى كرمائع ييم يوسود كلة كر زيال بهي زيال مذكلة

قول، فاطون فلط بالقنداگر موتاعدة جائع من عام الموتاشكوه برحبا عداج كيد توان المان المان مهات المان ال

بلندخون تمناكا سے برس ول نہيں داغ اشك كرم كا م مرد مك ميں تل نہيں اس معرود سامان وصال فير سے مربع بين خور سے كي نيند ميں فافائن اس مربع كي فيد سے ليكن فرصت منزل نہيں فرصت منزل نہيں فاك بم سے اسمان سوسوطرع چينوائے كا اس بيجم آرزد توفاك ميں بھى مل نہيں

جُرْكُ زَخَمُ كُوا ورجَاره كُركُو و يَكُفَ إِن جُور يُكِفَ إِن الله عَلَمُ كُود يَكِفَ إِن كَ عَلَمُ كُود يَكِفَ إِن چراخ دورسے خورشید كود كھاتے ہيں ہم اپئ شب كا تما شاسح سركو ديكھنے ہيں اللي تُوث بِرسى برق ابرو باراں بر يكون بي جرمي بشم تركو و يكھنے ہيں يكون كوا ور وہ بمارى نظر كود يكھنے ہيں يكون كوا ور وہ بمارى نظر كود يكھنے ہيں يكون كوا ور وہ بمارى نظر كود يكھنے ہيں ا

شوخی کے الکوشیوے میں بریا وائے کیا جسیس کر توبی تو ہو دہی آرزو مذہبو

بان بحد اشین کا مجھ دمیان ہے اُسکی بردم ہے مراضوق تماشا مرے آگے آب آب ہو ہی کرائے متناکہ تک خطرف ہے خق عرق اتنی ہی صہبامرے آگے مقامون دم جلوہ گری کس کو پراتن خورشید لب بام گرا بھا مرے آگے کیانادد بحشرے مجھے دیکھئے جب ل کر محشرمرے بیچے ہے دہ فتندم سے آگے

مِن مِلْمُ لَهُ مُرْسُمُ مَرْ بِينِيْ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُرْبِكُ كُورِينِيْ كَارِينِي الْدُنَا لَى وَتَسَلَّى كَرَ بِينِيْ مُنْ الْمُنْفَى مُنْسِبَ مُنْ مُنْفِى مُنْسِبَ مُنْ مُنْفَى مُنْسِبَ مُنْ الْمُنْفَى مُنْسِبَ مُنْفَى مِنْ الْمُنْفَى الْمُنْفِقِيلِ الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفَى الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَى الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِيلِيْفِي الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفَالِمِينِ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلِلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفِقِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفُلِيلُ الْمُنْفُلِلِيلُ الْمُ

غِرْلِيات كَمُ عَلَاده رُبِاهِيات، تَطعات، قصائد، ترجيع وتركيب بند، واسوخت، مرتيع الرئيس، اورمنظوم خطوط بهي، جرصرت عَلَىّ كياسًادى كِيْبُوت إِن بِينْ كِيُعُ مِاسِكَة بِين دِلْكِن ان بِرَسْقيدى نكاه والله كرين ايك جُداكا ومضون كي خرورت ب

خون تنّا كابُدادداشك المرم كاداغ دول عجب مناورتشيها ت برمج مل مطانت وجدالك ليم مع إيرشيده نهي -

# مندسان كى كرنسي اورېم مغلبه كے سكے

<u>ۥٙؽٳڣڿ؈ؙ</u>

وادی منده کی تدیم تهدیب یا جدرگ دیدمی کمی سکه کارا بج موناس دقت کک نابت نبین موسکا - کو بنین مها ماسکا که اس دقت بن دین کادستورکیا تقا ۲ یا ده حرف بامی تبادلهٔ اضیار برخصر تقایاس کے لئے کوئی اور طریقر ال بج مقا۔

تردیج سکرکے نشاتات سسے پہلے ہم کوآخری ویڈی زماز میں سلمیں ۔جبکہ چند دگیت مودیا کے عہد مکومت میں دتی کے وزن کی بنیاد پر سکہ کاردل شروع ہوا (۳۰۰ ق م) اس وقت رفی کا وزن موجودہ اوز ان کے لحاظ سے ۱۶۳۸ گرمیں تعاد

شالى بندس عى مداسوكا سع قبل (١٠١- ق م ) سك را ع بو كي تق جن من خاص خاص يه تع ،-

(١) ين ياكارشاين تابنهكاسكه ٨٠ دن كا-

(٢) تنكة (نقرف سكر) آشرق يا جاريق كه برابر -

(٣) کارشابن - وتمرن - برآن - ورآم (نغری سکر) ٣٣ دنی کا

(۱۶) ویتار (طلای سکه) ۱۳۷ دق کا - سوورن یا کارشاین (طلاق سکه) ۸۰ رق کا - زشک (طلای سکه) ۱۸۰ دق کا - زشک (طلای سکه) ۱۳۰۰ دق کا -

کوٹریاں بی سکرکاکام دیتی بیس ادرایک بن ، مرکوٹریں کا ہوتا تھا، دکن کی حکومتوں بیں وَیا رکے مختلف نام مقدد۔ اوّق ' مَن ، مَوَ ، ورآہ یا بعاگوت جس کو برتگالیوں نے بگوڈ اکرلیا ۔ نصف بگوڈ اکا سے ،۔۔۔ کا شوکہلایا جس سے انگریزی زبان کا نفظ عادی ہ ی ما خود ہے ۔ایک طلائی سکرکانام تیم بھی شاجی کی قیت بگوڈ اکے دسویں صدر کے برابرتنی ۔

تبرطویں چردعویں صری عیموی میں شاہان دہلی کے اُم ویآر بگو ڈا اور تنکآ کے نام سے سکے سکوٹ کرائے ، شیر شاہ نے ملام عام یں ایک نقرق سکد رویہ کے تام سے میں سکوٹ کرایا (روپا چاندی کو کہتے ہیں ) جرسلم و برطانوی عبد مکومت میں بھی رائخ رہا اور اب کی اس کا چلن باتی ہے ، گو دس کی قیمت گھٹتی بڑھٹی رہتی ہے۔

" اكبراسلطان الاعظم انحاقان المعظم خلدالشر كحدد وسلطست "- كجدد مان بدمالا حميلى في ايك يناطلائي سكد شهنشا بي "ك نام سے تبار كيا الا وقيعنى كيد دباعى كمنده كى -

تورث به کرمفت بجراز داگر بریافت منگ بهبراز پر تو اوجو بریافت کان از نظر تربیت او زریافت دان در شرف از سکر شاه اکبریافت

عداكبرس ايك اورسكر روباس كَنام ص مسكوك بواا وريدباع اس بمنوَّق كي في و

ایں نقدروال گیخ شابنشاہی ایکوکب اقبال کند ممراہی خورشید بہرورش اذال دوکہ بدہر یا بدمضرف اذسکہ اکبرشاہی ایک سکہ ادرائج ہواجی پر بدہای کندہ تھی د

این سکه که دست بخت راز اورباد بیراید رئیب برومفت اختربا و زین نقدست کاداندجون درباد دروبرروال سکه شاه اکبرا د

اکبری صید عصد این اورجهانگر تخت نشین مواد اس وقت خزاد سونا چاندی اورجوابرات سے مالا مال مقا خان خال کور اس وقت خزاد سونا چاندی اورجوابرات سے مالا مال مقا خان خال کا در است کرداس وقت دس کروڈر دبید کی اشرفیاں دگیارہ ماشی ، تیرہ ماشی ، چودہ ماشی ، اور بل کی اشرفیاں سوسو ، پان پان سوتو لول کی داری علاوہ ۲۰۲ من سونا ، ، سومن عاندی اور ایک من جوابرخزان میں موجود سے وصب روایت خافی خال ہے۔

ہما گہرنے حکم دیا کرے طلاق سکہ کے ایک طرف اس کی تعربی شعیبہ منفوش کی جاسے اور دومری طرف شیرکی - یہ اشر نی اس خ امراد کو دی تاکہ وہ اپنے درستار باسید برآ و بزاں کرس ۔اس ہر بیشعر شتوش تھا ؛۔

> تفنا برسکهٔ زرگرد تصویر شمنیه مفرت شاه جا نگیر جرسکه دارالفرب آگره مین مسکوک جوااس پر به شعرمنقوش مقا به نگریستان میشاند.

> حردف جہا نگیری میں ذیل کے طلای سکوں کا ذکر کیا تھاہے ۔ تزک جہانگیری میں ذیل کے طلای سکوں کا ذکر کیا تھاہے :۔

نورشامی ( ۱۰۰ توله) - نورسلطانی (۵۰ توله) - تورعدالت (۲۰ توله) - نورکرم (۱۰ توله) - نورمانی ( ۵ توله) نورانی ( لم توله) - رواحی (۳ -ماستد)

ايك طرف كلمة طيبر درج تنااور درسري ارف يشعر:-

مخط نور برزر کلک تقت دیم سر مقم زدشاه نور الدین جائیر جب ستاهاع میں جانگر مانده وسے لوٹ کر کمبایت بهونجا تو صوبر داد گجرات نے اس کی بادی ایک نیاسکد مکوک کرایا س بریه مشعر درج تنا:۔

به زرای سکرزد شاه جاگیرظفر برتو پس از فتح دکن آمد چوازگرات درماندو متحاب مخترسرگلستان مندی جد جا گیرسکه ایک اودسکه کا ذکر با با جا اے جس پر برشسر شقوش مقاب سکر زو درشهر برما نبود شاه دیں بناه شاه نودالدین جا گیر ابن اکر با دشاه اخیر همد مکومت یس نود بهال کا نام می اس طرح منقوش بوسف فلک

ابوظفر:-

ز حکم شاه جهانگیریافت صدیز پور بنام نزرجهال بادشاه سيكم زر

جا گرے بعد شاہ جاں نے اور جال کے نام کے تمام سکے خون کرکے خزانہ شاہی میں داخل کرادیے اور بعرانہیں گلاکم دورے نے سے مکوک کرائے۔

س کے بعد سکوں پر جواشعار منقوش منے ان کی تفعیل یہ ہے :-

بمسيم وذو زده شدسك يفنل الم

ٺاه اورنگ زیب سا لمگیر سكه ز د درجهان چو بدر منير ير اورنگ زيب :-بادت ه کام بخن رین بناه در دکن زوسکه برخورستیدوماه الم بخن ما كم بيجا بور:-بادااه مالك اعظم حياه ک زد در جال بدولت شاه <sub>گدا</sub>عظم حاکم گجرات -درا ف قازدسكه چون بروماه وبوالفتح غازي جب ندارثاه ها ندارت ه :-بادشاه تجردبر فرخ مسير سكه زدازفنئل ق پرسيم وذر ئىكوسىردىتمورنتاه ئا**ن**) ب مشبه میکوسیر تبود تا یی، به زد زوسکهٔ صاحبقرآ نی، شامنش مجرد بردين العدجات زد سكربر بندبا بزارال بركات رفيع الدر جات: -بادشاء ز ال محستدشاه، مسكدزد درجبال زلطعت الر محرثاه :-ع يزالدين عالمسكير ثا فأم به زرزد دسکه ماحب قرانی عالگير ثالي . مان دين محدث ه عالم بادشاه مای گرمزشاه عالم نانی ):- سیکه زو برمغت مشور سایه تعلمه برسيم وذر زدهٔ سكر جا بنان اكبرتاه نانى:-جراغ دودة تبور اكب تاني

قارئین نگارکے امراریہ می الممر شابع هوگیا - فداکیا ہے؟ فراکا تصورکبا درکیے ہوا؟ نحلف ذارب سي اس تصور الع كس طرع حم ميا ؟ اس كارتفائي مودتون في تدن النانى بركيا اثر دالا ؟ بندے اور خدا كانسل كياه ؛ اس تعلق كى تعبيركس كس انداز مي كائني بر؟ ابنياركوم بصلحين اور مجروين كارشادات اس مح منعلق كيابي ؟ ان ارشا دات كواقوام عالم في كس طرح ديناباب ؟ اسلام كاموقت اس بابين كيا دماسيه؟ النم كادرمب سے الم سوالات بي ص كا جواب بجز فدا تمبرك آب كوكى كا بي منيس مع كار کار پاکستان ۴۴ کاروش کاریش کاجی نبست

مراج الدين ابوظفرشه بهادرشاه

# فراق کی ایم عرمی کی آئی الی \_\_\_\_

بسیر (فراق گورکھپوری)

میں تواہمی بہدا بھی جو اتھا۔ اس وقت میرے وادائی جوانی تھی ادرمیرے دالدنش گورکھ برشا دعبرت کھی انھی بحصر انہیں ہدائیں آگر بھے بکداس سے دو بریں بعد بہدا ہوئے۔ سیاب مغربیت سے پہلے ریاری والدمرح محاکم بن ادران کی جوانی نشود نما کی منزلوں سے گزری ۔ اسب ہندوستان کی تمام زبانوں ادران کے دوب پرایک سنے ادب اور نمشک ادب ادراس کے نظر بیں اور مقاصد کی اثرا نمازی شروع ہو کر بڑھتی جائے گئ عب معدسے آذا و مالی نئری آجرادر شبکی کا تعنق تھا اس دور کی دومری دہائی میں میرے والد کی شاعری نے آنکھیں کھولیس انھوں نے بہت سین زاویے ادربہت لطیعت افراز سے اپنی اردو نظموں اور غزلوں میں انگریزی ادب کا اثر لیا ادراس کا تنہیں کیا۔

 ماہری ماہرة ان ادب کی کششش اوران کے معالبات ومقاصد ہی مجد بوسلط دہے۔ معلوج وجہول ہو کر بھی میں نے اسپنے کومنطوع و جول مہدے دیا۔ اپنے زخمی اور نیم شکستہ بال وہر کے باوجو وا پنا ذوق ہواز جہاں تک ہوسکا میں نے محفظ دیکھا۔

الايراشاع كاكم ديث بين ويفال صرعتنية شاعرى يعشيه غزل توى كم الفروت والم ادرار وخفيد شاعرى كوي من المان الإدرسندد مستان كليرى مندترين دوابتول سع مهذب بنائ كى كوسس عرجر يالصوب صدى مك جارى ركيى ميرواغ اول مي ای درسد ایراد داست ادهار است ا دار ایسنے اندازسے انگریزی شاعری کا اثر سط کا لیکن انگریزی شاعری کا تمیدشو اولدن ایم المراحات ايك مارى وسارى ادركيل شده عضريا ارك شكل ميس على ميرس شعورى عفوص آواز ادراس ك لب الجدي تخليق برادراس كنفودكوس جباب قريم مندوسان مي مندادب كاطرز تفكر كارفر مارباب وبال بيترين اد ووا در فارسي شاع بيام، فضا اط س شاءی کی احدار کے سا تقد ماخدا گریزی او بکا اخلاق کو بھی ای ایک میں میں میں ایکن برے نوبی نوگوئی میں ایک بات پر امہیں ہو دى درد وفراكل كى بېترىن اولىلىف ترين روايا يى اجنبيت ياغيريت يا الهم أنهنگي كاحماس ميريدان اشعار مي نظراك جن يمي اور دانددانات كسات ساته المريزى شاعرى كعناصروا واستجى تعميرى دخليقى مشيت سي شامل بون شاعرى ايك كاكب شد این سیجان سے انزمی است کو آفان جاری سے ۔ اردوشاعری کے علاو مسی بھی ماعری با تبذیب کے اثرات کو ان وَل كُولَ مِن سَمِيتُ وقت مجله اس احتياط من الراب كاردو فرال كاردايوله كوهيس ذلك مار و في من كورا في مس م اللك ك التركليقي جدّت كامياب بنين مهدتى ماسى اصول كومي سفي الربين انظر ركعاسے - ايك نكته اور كابى بهت ايم اور قابل قوجه برده يب كبرز بان ادر برقوم بكربر وودك شعر اوب كاليك حد أناتى اور عالمكر برواكرًا بداور يتصدّمها ي ومخصوص نبس بوا كرة الكرانسانية في وحدت كابته ديناسي ينائيداردواوب سي معي صديا اشعاراي مل جائة يرجعي محف مشرقي شاعرى كرك ال سی ماسک بله جنیں آفاق شاعری کہنا بڑتا ہے۔ اردو شاعری مے ایسے اشعار سنگرت شاعری ، یونان شاعری ، لاطینی شاعری احدم کارجودہ زبانوں کی شاعری ، منجله من کے انگریزی مشاعری ہی ہے ۔ کی نشان دی کرتے ہیں ۔ میری زندگی اورمیری شاعری مے اوقعاد یده دور آلیا بتاکه اردواب مے عالگراشعاری آفا قیست کویمیان نوں - ایسے اشعارے شعوری یا تحت الشعوری طور به متا تر به کم تھے ایے متعدد اشعار ہوتے رہے جوا گریزی ادب کے آفاقی اشعار کی دھڑ کئیں امزرد یکھے سکتے۔ آفاقی ادب کی معد ا اقدار مشرک الكاستائرى من مونا ادرسا تقسائق الني شاعرى ك خدو خال كوسيخ بوسف يا يجدي سي بها لينا برد مددار شاعركا فرض سه ودني الكمالى انسال شركة تهذيب وادب كاطون كامرك مهدادووشاعى كوشة كم دبين نفست صدى سع مقاسيت ياممن شقيت كالمكافي بديول من أذا ومبور كاست

و کماتے میں شارے ایک بہتر زندگی کا خواسی نے است نہ دیکھوان کی طرف وہ تھیں میں سے سبخوشی شری

كبى بميلى داست كود كيوسي كسي النس ليبت جراغ كو كغزل بوئى توشعورين دبئ سنتكى بعدي تعكن

مى يوخل كوي آمند ملك كام الم الله

مرى فكريو توا أيندمر عفي على ترسع بيرمن

مجي بوسكاتو بتاؤل الانتجاب في ماغ جيسروسشر

كى رەچكا كەللى سەكىداندو كىلىرن جەدى دا بود ئىف ئىرى ئىزىلى جەدە تىكى

يرسواوت م اجل ثايفيا ئے مي كفن كفن

يالك س الداس بحى بين كولى تقد كى بع فواق كى

ملالع کشت شخوی ہے اس کے دم عیمن جن

اس دویں ندگ بشری یادی دات بوئی ہے اور است بوئی ہے است بوئی ہے اور است بوئی ہے است ہوئی ہے است بوئی ہے است ہوئی ہے است بوئی ہے است ہوئی ہے ہے است ہوئی ہے ہے ہوئی ہے ہ

وه يرى نرم دوينزه نكاجي مل بليل بمولا

برى مبحب نظيرى الله واديس نكل

اب دودا ساد بدندوجات اعدد جرقرى بالتي ات ب

کون یے دیا ہے انگوائی آسمافی کوئیٹ دائی ہے صن کل خواب تازے جس کے جنگ بٹے فیکوشن کھتے ہیں

شام کررائے مگل محل میں طرح اُواڈیں مشترکیں جے کھٹتی ہوا تھے کے سازیں

حسن کی زمیوں نے لوٹ دی مسکوانا تراہے یا د مے جب جب ا نیموں نے لوٹ کے اسمان کے اِستوں سے انسان می اِستوں سے انسان کے اِستوں سے انسان می اِستوں سے انسان کے اِستوں سے ا

ده عالم موتاب مجد برجب فكرغزل مين كريم بول

خودا بخ خيالول كومهدم بي الترنطلت درا بول

حب سازغرل كوهيوتا بول راتين لودسيف ملكي مي

ظلمات کے بینے میں برم میں دوزچرا غال کرتا ہوں

ترادهال بری جیزت مگراے ورات دھال کومی دیائے آرزو نہا

فران دات کے یہ فوائے نیم سنبی جوانات کے اعلوں یں بہالی ہولی

فنلى بردماه كاست ديه كن بيانب بو جور انيس

کیاری بم بھی لیادد تم بھی اُدی آدی آدی کا وضین ہے

ي زم زم مواجعللار عبل جراح ترع فيل كي فرشو سي مري أغ جب جب م الله كي فليت باول عرب الله المعنى الله المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى

مرخ ہتی سے چادری گرسر کا نیاجاتی ہے۔ بات وہ کہ اس عشق کرس کرسب قائل ہوں کوئی خرائے وی سالسے ترسے من کانٹین سپے کئی بار توعش گیاہے موت سے منعوبی جان بجانے ایک شب غم کی موراتیں، ایک عبت الواضل نے آواب مجدسے تری رئج شربے جائجی نہیں

"Love is not amity? Francis Bomsor

وات کنی نہیں جدائی ک کون ہے تھے انل سے خرا ماں گنگنا تا ہو جیسے اک مردہ موں نقد رکیج اغور ای جملمانی ہوئی دیکے دوپ کی دیپ دل جلائی ہوئی دو بھردیت تری ہے ادیوں کی گائی ہوئی دہ بھردیت تری ہے داریوں کی گائی ہوئی دہ بھردیت تری ہے داریوں کی گائی ہوئی دہ کا نشا شہرے انسان ہوئی جو کا نشا سے انسان ہوئی

دلول مين داغ محيت كالب يالم سبع الم كيامش أن دسياس يوجيومت كغبت فلب دم فكرسخن يد مكريدري يرآندده حاليال تيرى يوجومت كيفيسان كى ديوجران كم شار ترافرات تواكس دن ترافسسرات موا كبال كا دصل تنبائي ف شاير جيس بدلاب حسن كواكر حسورى معجد منين وراس فان ج ہوتوں مک ترے محدود موتی ہے سے سر ہوتے وكموآئ أيدون كانكر نندگی کیاہے کچ اسے اے دوست بہت آمندامقی ہے جما وشاع نطرت درایداکاندون س ایانون کو دست محرات جهلی چادل برنفول کی پکھری سے بنے امن دا ال لكا دنيا يربجي السول كوكسسنة بير تعكك ای درد کا گھر گھر چرجا

کوئی افسانہ جھیٹ تنہا اُن کسکے پاؤں کی جاب مینا اسکا آنہا اُن کے باؤں کی جاب دنیا جائز اسکا آنہ تھی اُن کا آنہ تھی اُن کی مناظری بڑجلیں دھیں کی مناظری بڑجلیں دھیں ہوڑ دہت کے کافوں بیں جھی جھما ہے ہے دہ خواب کا میں شعوں کی کردٹیں دھیت حیات میں شعوں کی کردٹیں دھیت حیات میں شعوں کی کردٹیں دھیت حیات میں شعوں کی کردٹیں دھیت کا میں جھی کی میں نوائے فراق دری جا کی انقلاب ہے کی دری کا انقلاب ہے کی

بر بانی کو محبت نمیں کئے اے درست

خراب الی الی طرح خراب نہیں یہ ہے دراب آبی کردہ عزاب نہیں ۔

Hall is uncertainty - Barnand show - اندا کی کاف کی مادا تاہے ۔

تندا کی کا درکری مادا تاہے ۔ تری کا دراکی الی الی اس

یرندگی کے کرے کوسیاداً تاہے تی نگاہ کرم کا گھناسیا یہ مائی کے کرئے کوسیاداً تاہے تی نگاہ کرم کا گھناسیا یہ مائی ماصل میں گھنتی ہیں اتنی ہے قدم قدم پر چھکتا ہے دنگ فتندگری

"And Blossom by clossom the shring arrives."

"And custome been thee Heavy as frost and deep almost as life"

- Ward Sweet

. The light that never was on land or sea.

The consecration and the poet's dream. "

اگرین تاخری سے جہاں میں نے بہت کچے حاصل کیا دہاں خوا بنائی کے بھن بھی اپنی شاعری میں متعدد مقامات بہیداکرے الکرن تاخری سے جہاں میں نے بہت کچے حاصل کیا دہاں خوا بنائی کے بھن بھی اگریزی شاعری کا اگریزی نشرونظم کے جھلے یا معرسے یا الکارٹری اور الکریزی شاعری ہیں ہوری شاعری میں کچھ الکریزی کی نظول اور اشعاد کا ترجہ بھی مل جائے کالیکن جیسا کہ الکریکا ہوں ایک نفذ ایک میں معربی طرز احساس وطرز بیان کی شکل میں انگریزی شاعری کا اثر میری شاعری میں سے کا۔ یدخذ

بهادقات میرسدانغرادی جمانیاتی احباس ادر مهندوروا تول اود آورشول سیدیدانشده خفهٔ پاخود قانسکا و است دو ایات کی خذاسه استا برا جل گئی سیدجیری کاریس مختلف الرنگ شعاعی (۱۳۰۱ ۴۰ ۵۰ ۵۰) کامنظومکهانی ویتا ہے۔ یہ آلدمیری کوانڈ سیعیس میں دنگار گرفتم پاپاڈگشنٹ آوازیں لبدا وقات مختر تھراتی اور جمہ بالاتی ہم ان انظراکی سی بھیا ہیں تواس اشترکہ افرسے پیروا شدہ رنگس شاعری کولیک تورازی سیم بحق شب بید دے سکتے چرجی ہیں سامت رنگوں کی بھوا رنظراتی ہے ۔

بنی شانوی کے آغاز میں اپنی ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ و کے ذیائے میں میں سفیت انگریزی تعلیق سے ترجے کے آئ میں مودوں کا کہ است میں شامل ہیں۔ ایک فاطرالس بارڈی کی ہے جوان کے شہراہ آفاق ڈا کنامسٹس سے گئی ہے اور دومری فیلم کے تحصنعت کا نام اس ڈت ڈہن سے اُرکیا ہے۔ اس دومری ففم کا اُروز ترجیعشن اور موت کے عنوان سے دوح کا کشاف میں شامل ہے۔ طوالت کے خون سے اس دومری ففلم کے حرف ہیلے چیرمعرعوں کا اقتباس ہیش کر آ ہوں ہے۔

ایک پُرانے کرے ہیں ہیں بکی بکی دوشنی تھی تم بیٹے تھ جہال گویا ایک تصویر حیات کگئی اور حیات کے ماثق کی موت کا کے فرکائی تھی

پارڈی کی فطرکا ترجہ کرنے ہیں ہیں نے یہ کوشش کی کرہر چھوٹے ٹرسے معرسے کی بحریب اورقا خوں کی ترتیب ہیں اصل انگرزی کھ سی پرتوا کہا کے تیسری لفاج ڈیکارٹیں شائع ہو کی تھی ایسیلی براٹی کی انگریزی لفر ( ۲۰۰۰ مام ۱۹۰۰ ) سی ترجیر متعا اوراصل انگریزی کھ کی بجرکا پر توارد و ترجے میں بھی لفل کے گا۔

شكيت كى سرصدول كوچھو ليت مهول

وہ نفظ برنفظ ترجہہے ہیں بیاب کے اس فقر سے کا " Touch the boundaries of music " دو ب ہی کی لیک، باعی کے دومورے ہیں ہیں ۔

جب تاروں نے ملکاتے نیزے تو سے جب سنبنم نے نلک سے موتی رو سے

مرع برقین انگریزی شاعریک کے مندرجد ذیل معرعوں کے ا-

" when the stars threw down their speaks

And watered heaven with their tears.

مر مری گونجتا می سورج مندل میرب سوندرون بی من کرمها مل مل ماریخ ملل دنیا بین جب آدمی نادیخ ملل ماریخ ملل

ایدورد کاربنشر نے ککھاہے کہ ہرسیجے عاشق کو بیعت بہو بچتاہے کہ اپنے آپ کو وہ ایک دیوتا سیجھے۔ اس خیال کابر تومند جندلی ان این انظرا کے گا۔

بینبر مشق مول سجد میرامقدام صدیدل بین پیرسنائی دے گا یکام ده دیکو که آنتاب بجدے میں گرے ده دیکو اُسٹے دید تا بھی کرنے کو سلام اگریزی شاع دمان ( Vaughaux ) کامشہود مصرحہ ہے ۔

" 1 sow eternity Like a ring of dight "

الماله بري الله بري الله المالة المنظر آديزال بدشار فدشيد وقر

الماله بري الله بي بي المحدث المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنطر المنظر المنطرة المنظر المنطرة المنظر المنطرة المنظر المنطرة المنظر المنطرة المن

أوئ صرمين بن خال كانلما دكياكيلي ده مي نظمت مستعاد بنيسب -

ایک اب بردوس نارب کا افرید صروری نہیں ہے کو فل مار تعذید یا ترجہ ہی کی شکل میں رونما ہو۔ جب ایک ہی اوب کے کان من کا دکا تر احساس کی ما المت کا کہ ان کا دکا اثر دوسرے عظیم فن کا اے کلام برستھا طور پر ٹر ہا ہے تو دونوں کے لب واہم کی کھیا نیت اور انداز احساس کی ما المت کان کا انتہا کا کہ انتہا کہ دور شاعری ہو برا المت کے مدس میں جم کتا ہوا لفظ آ ہے ۔ اس طرح ایک دور شاعری ہو برا می المن کی میں نا کا میں کہ آئی کی میں ہم آہنگی و کی اندے سنا کی دور دکھا کی دے جاتی ہے۔ میری شاعری ہیں معصیٰ کا ماک میں کہ المال کا دور کھا کی دے جاتی ہے۔ میری شاعری ہیں معصیٰ کا ماک میں موجود الا المن المتری کا دور کے کا در لیکن میری خرال سے ایک معتدبہ سے پر میں طرح میرکا دنگ تد در تا دور آئین در آئین میں المواد کا اور المن کا در المن کا در آئین میں موجود الا دور کھا کا دور سے میرکا دور اس میرکا دور المن کا در کا در کا در المن کا در کار کا کا در کا در

اس بحر ( Metre ) میں نظرا آتا ہے جے (Lambie Pentametre) کیتے ہیں اور جس کے دی ارتباط المسلالی ہوں اور جس کے دی ارتباط المسلالی ہوتے ہیں۔ پہند تنظی الموری المس اللہ میں ۔

"The one remains the many change and Pass Heaven's light for ever shines, earth's shadows fly, Life like a dome of many-coloured glass Stains the white radiance of eternity " - (shelley)

-1 225, Ulin Silver Coloured glass

There drew he forth the exculibur.

Ando'er him drawing it, the winter moon.

Brightening the skirts of long cloud run forth,

And sparkled keen with frust against the hilt,

For all The haft twinkled with diamond sparks,

Myriuds of topaz lights and Jacinth work of

Subtlest jewellry.

ٹیکپیُرے تمام المیوں اور ملٹن کی فردو بر ہکشدہ یا بازیافت فردوس اور انگریزی شاعری سے اہم ترین کا رفا موں کی ستری صدی تریب یہی بحرہے ، میرے دجدان میں یہ مجر قریب قریب نصف صدی سے درج کئی ہے۔ ادد دکی جو بحر مجھے اس انگریزی بحرسے قریبالآہنگا محسوس ہوئی اس کی مثال میرا ہی بیشعرہے ،۔

ے ذکر موج خناکر عم سے بیٹروں کو گراز سینۂ ساحل ڈبوجیکاکسب سے مقار علی معتریٰ یا فیرمقتنی شکل میں ، بیں ایک مترت مک اس فکر میں تھاکہ اُردو میں کوئی الیسی نظر کہوں جو صوتیات کے لحاظت انگرزی بلینک درس کی اس جرسے ہم آ ہنگ ہو۔ برسوں کی خاموش کا دش سکے بعد میری وہ نظم دونما ہوئی ہے جس کا عنوان ہے \* آدھی ا<sup>ت</sup> اگرچے پنظم نم ارادی طور پرکہیں کہیں تھنی ہوگئی ہے۔ اس سکا دوا قشاب سات بیش کرتا ہوں ،۔

سیاہ پٹر ہیں اب آپ اپنی پر چھائیں نیں سے تا مہ وانخم سکوت کے میناد جد مر نگاہ کریں اک اتفاہ گم شد گی اک ایک کرکے فردہ پراغوں کی بلکیں جھ پک گئیں جو کھلی ہیں جھ پکنے دائی ہیں جھاک دہاہے پُرا چاندنی کے درین ہیں دیکے کیٹ بھرے منظودں کا جاگتا خواب فلک پر تاروں کو پہلی جما ہیاں آئیں۔

اب انقلاب میں شایدنیاده دینیں گزیدہ بین کئی کارداں دمند کے یں مکوت نیم فی سے انتقادہ میں ات کا جادد

دوري الم كاعوان م برجها كيال مريحس كے صرف دوا تشاسات بيش كرر بامول - بہلے ينظم . دهندلكاء كے نام سے شاكع

ہوئی کھی ۔

يمنظرون كي جيلك، كيت ابغ ، دريا، كاول سابيوك كادب باؤل أسال سفزول بُرانے دقت كرگدى يداداس جائي يه كائنات كالمفراؤ ، يه الحقاه سكوب دعوال وحوال سي زيس سي مُحَلا مُحَلَّاسا فلك

يشام اك آئيند ميلكون، يدنم ، يدنهك وه کھرسکتے ہوئے کچہ سکتے واسے الاور لثوں كوكھولى وسيخبر طرح شام كى دنوى قريب ودوريه كودهول كي البحرق كالأ يهنيم تيرونضار وزكرم كاتابوت

موائس نيند كے كھيتوں سے جيے آتى ہول حیات دروت میں مرکوشیاں ی موآی کے وردن سال کے جاگ شارے من دیدہ

كسى خيال بيس بيعزت جاندني كي حيك الماليدول كم سانب نيم خوابيده يركي بالات يدرك رك يس زم فرم كسك

جن دانطوں کے اقتباسات آپ نے دیکھے دہ ہماری دنیائے شاعری میں بہت مقبول ہوئیں - ان تعلموں کی تحلیق کا زمان

۵۷ - ۷۱۷ ۱۹ عهد مهر وه زمامهٔ هد حب اردوشاعری میں غیرتعنی نظم روٹما مهور ہی تھی۔ بھے بہ جان کرغیر معمولی اطیبان مہواکہ لمبزرتین تنبية والمقول بين الفطول كوادد وكي فيرتعنى شاعريء البدترين منونة قرار دياليا أوريدكها كياكرجهال تك يفطيس بيني بين ياجن مقامات كو النظول نے مس کیا ہے وہاں تک اردوشاعری کر ہمنی منہیں سکی تھی۔ بطرس مرجوم نے مجھے ینظیں ریڑ پڑسے نشر کرتے سنا تھا اور والها زاريس اك كى داددى عنى . جكر مرحم في معيد عزل كوشاع موسة بوسة الفلول بيس لبطا مېرغيرمتو تع امداري الكل اجا نكطوري ادى النظرير باتعلق ماتول اودم عروب كم متعلق بركها تقاكه ال نظرول كى بئ خصوصيت جان نظم بعد مى مروار معفرى في محلى النظم كافيرمولى الرليا كفا - اب اسے كياكروں كد نوك اس امر كے در بے بين كد فراق حرف شاعر غزل بے -

مضمون کسی قدرطویل ہوگیاہے میں سے بہت سی شائیں اور میہت سے بکات چھوڑ کر مردت ایک اور لفاسے چند محکوث

ين كرا لكا برانساس بني نظر عكنوس سيبيل كرما مول -

تمام - مدنظر مك - كفلاد ون كاسمال جده نگا وكري مجد دعوان سا المقتاب زفرش اللك انكراكيون كاعالم س جمجعورتى بم برى واليول كومردموا

يدمت مت هم الديم ي مجرى برسات ففائ شامیں دورے سے پڑتے ماتے ہیں د كب أتفات طرادت كا في ساكات ير مدهجرى جوئ بروا ئيال سنكتى بهوئى -

كردهدل - برا كابول سے بلت بوے مرشى كى جالوں سے اُرثى بعلى كرد ـ

"The winds seem to come

from sinlar of Slup. سے ws rds worth

یشاخداد کے جونوں میں بینگ بڑتے ہوئے یہ لاکھوں بیتیوں کا ناجایہ رقص نبات یہ خوری مسرت یہ والب نہ رقص نبات میں میں میں میں میں کے کان بجہ ایس میں میں میں کے کان بحث میں میں میں میں میں میں میں کے کان کھرتی ہوں کے دوش پر خوش سور دردں سے ساگ ری ہے پیشام ای ہے پیشام

جوٹر حتی عرکے ماتھوں نے جیس لی مجد سے جمائی دیکھنا مٹی کے ایک دیز سے میں دو کھنے نیس ایک گور ندسے میں کرے دوام کوجو قیب والک لیجے میں

جن کے ذیرا ٹرمنددجر ذیل حقہ "مگنو" نامی نظم کا مرتب ہوا۔ میں کیا بتاؤں وہ کتی صین دنسیا تھی سم مدیکے کو کی اے کاش عہد طفسلی کو بہارہ لائر خود دو میں دیکھنا جنتہ اٹھا کے دکھ لے ضوائی کو چو ہتھیلی پر

# ماليخ الى كاليك نتهاني حيرتها كطاقعه

المنافت كموي

وینا میں دوئیں وہ وہ اور اتفاقات و حوادت کے عجیدے غیب وا قعات سننے میں استے ہیں مثلاً یک ہمیں کا ایک متمول تاجرا کر لینڈ کی ایک میں دوئیرہ وہ ہے شادی کرنا چاہتا ہے اور جہ از پر سوار ہو کر ہیں جا تھا ہی کہ آئر سان کا ایک میمول تا جہ اور جہ کہ اور جہ کہ کا میں اور اور کا میں دوئیرہ واسلطان محد اسے دیکہ کو فریقتہ ہوجا تا ہے اور وہ کا مل سوسال تک مراکش پر مکومت کرتے ہے۔ یا یہ کہ آئر ستان کا ایک شخص آ دیمر ہوا ہے کہ اور اور وہ ہے ان فطری نقائص کا مقابلہ کرکے ایک بڑا آوی بن جاتا ہے اور چور کہ سال تک بوطانوی پارت کی مربر ہتا ہے۔ یا یہ کہ آئر سال تک برطانوی پارت کی مربر ہتا ہے۔ یا یہ کہ آئر سال تک برطانوی پارت کی مربر ہتا ہے۔ یا یہ کہ آئر سال تک کرچھیاں اس میں ہو کہ وہ میں اس میں ہو کہ وہ سال تک برطانوی پارت ہو گو نسلا بنانے گئی ہیں۔ لیکن وہ خاص واقعہ حس کا ذرکر میں اس وقت کرنا چا ہتا ہوں اتنا عجیب وغریب ہے کہ عقل انسانی اس کے یاور کہ تسمیل ہو کہ ایک موال میں اس کو دوست ہو گو اس کو ایک موالک کہ ایک موالک کہ ایک کہ وہ میں وہ اسے باکل این ممانل پارکہ کے دور سوچے کے بعد وہ جزل سے ہتا ہے کہ میں سے اس شخص کو ایک ہو ہوں کہ ہو ہوں گا کہ اس شخص کو ایک ہو ہوں گا ہوں کہ اس سے باتیں کرنا چا بہتا ہوں کہ میں یا دور سے ہتا ہے کہ میں یا دور سے ہتا ہے کہ میں سے باتیں کرنا چا بہتا ہوں گا ہوں کہ اس سے باتیں کرنا چا بہتا ہوں گو میں یا دور کے ہوں کہ وخت کو میں وہ اسے باتیل اور کے ہوں ہوں ہوں گا ہوں کہ ایک ہوں کو میں سے باتیں کرنا چا بہتا ہوں "

باد شاه : " میں ف اس سے پہلے تم کوکس دیکھا ہے . کہا تم بتا سکتے ہوکہاں ؟" --- دمشکراکر) آب نے یحے اپنے ہی آئید میں دیکھا ہوگا ، کیونکر میرے بابت مشورے کو میں بالکل آپ کا ہم شکل ہول " باد شاہ اور تعیناً تم میرے ہم شکل ہوا ور تہاری وضع وقطع ہی بالکل وہی ہے جومیری - لیکن یہ تباؤکہ تہارا نام کیا ہے ؟" --- " حضور مجھے اوم مرفو کہتے ہیں "

> باد خاه دد حرب سے)" او مبراؤا۔ لین اتبامانام می دبی ہے جو میراہے؟ من کمال بدا موے نفع ؟" --- من ار نوس ع

باد شاہ دیکا کہا ہ ۔ ٹاریو ا بہیں توس می پیدا ہوا تھا کیا تھا دی شادی رو کل ہے ہ " " بی ان مرابریل مستندا و کومیری شادی سوئی اور میری یوی کا نام مارکزیا ہے "

باوشاه برس كرجيران ره كياكيونكه اس كي شادى بى اى تاريخ بس بوئى منى اوراس كى بيوى كا تام مى مار كرينا عنامنا- بعصلة مبارة

كوفى اولادى بيدة - اس خركيا مال ايك الركاع مي كانام يسف والورتوركما تفاد

برشن کربلوشاه کی جرت کی انتهار ری کیونکه اس کے دلی جدد کا نام بھی ہی تھا پوچھا" یہ کا روبار تم نے کب شروع کیا۔ اس نے الما "اجزی مصلاح کو" اور یس تاریخ باوشاه کی تحت نشین کی بھی تھی۔

بادشاه نے پوچھا۔ کیا میں تم کو اس سے پہلے کہی دیکہ چکا ہوں ؟ "

--- مجے دوبار آپ سے ملے کا تفاق ہواہے ایک بارحیب میں معولی سیامی تفادورود مری بارجب میں سارجنٹ ہوگیا تھا۔آپ ہن آپ محرفل تفداور فوج کے کہ مند رہ

باوتناه پرسب شندمانقا اور حران تقابی و دیمی فاموشی کے بعد ہوٹل کے مالک نے عرض کیا کہ" اب میں رخصت ہا ہتا ہوں اور متوقع موں کہ معنور آئندہ بھی جب کبھی بہاں تشریف لامیں گے تواس فادم کوفراموش نرکریں گے " وہ یہ کہ کرجاتا ہی جاہتا تھا کہ باوشاہ نے بوجھا۔ \* تہمی مدن فی کھیلوں سے بھی دلیجی ہے یا نہیں۔ تم کومعلوم ہوگا کہ میں اسی تقریب سیلسلے میں بہاں آیا ہوں اور مجھے فوشی ہوگی اگر کل کھیل کے میدان میں تم مرس مل کو "

--- میں فنرور ما فنر ہوں گا "

وس کے ملے نسکے مید باوشاہ نے اپنے جزل سے کہاکہ " تم نے دیجھاکہ پیٹی مجھ سے کمٹنا ماٹل ہے ۔ میں اس کو دلی عہد کا اتا ہیں بنانا چاہتا مول کی جب ریکھیل کے میدان میں آئے تو یا وکرکے اسے میرے پاس لاؤ ، مجھے اس سے بڑی مجتت ہوگئ ہے ۔

ورزشی کرتب بادی بین ساراجی ان کے دیکھنے میں محرب کہ بادشاہ کو پچھلے دن کے سارے واقعات پھر ہاد کا جاتے ہیں اوراس کا گاین ابنے مراد کوڈھونڈھنے تکتی ہیں۔ لیکن جب وہ کیس نظر نہیں کا آو بادشاہ جرّل سے دریا قت کرتا ہے کہ" میرا دوست کہاں ہے۔ وہ ابتک کیوں نہیں کیا۔ اس نے تومجہ سے حتی وجرہ کیا تھا کہ وہ یہاں آے گا' اور مجہ سے طع کا "

جرل نے نمایت تاسف میز اج س کماکر عبثک وہ یمان نمیں آیا اور مراسکے گا، کیونکو آج می مج وہ بندوق کے ایک مار فرسلا کوگیا ہا اور لوگوں کا خال ہے کر کسی نے گولی سے اسے ولاک کردیا "

یش کربادشاه برسکته طاری موگیا اور متوزاس کی چرانی دورزموئی متی که دفعتاً مندوق کے دوفیرم دست اوروونوں گولیاں بادشاه کے سیلنے میں موست موگنیس - إ

نگارپاکستان کا خصوصی شاره جس میں نظیر اکبر آبادی کا ملک، اس کا فاری دارد دو کلام بیں مارفاند رنگ، اس کا فاری دارد و کلام بیں مارفاند رنگ، اس کی قدرت بیان وزبان اس کامیاری نغول او بیات او دومی اس کا فادی دائل مشادرا درجاس شعری اس کا شاعری میں مقام ، معامرین کی دائل ، مشادرا کی موافقت و مخالفت بین نقید میں احداس کی خصوصیات و انداز شاعری پر سیر ماصل جمعرہ ہے۔ تیت بین مورد بئے۔

کی موافقت و مخالفت بین نقید میں احداس کی خصوصیات و انداز شاعری پر سیر ماصل جمعرہ ہے۔ تیت بین مورد بئے۔

گیار پاکستان عام کی کا رون سی ارکبید کی الحجم فیسیس

## سوراك قصائدو بجوبات

## عبالعليا تخفي طالبوري)

اددوتسیده کی تاریخ میں سبسے پہنے میں شاعر کے بیاں قصیده کی بامنا بطرطور پراتبداء نظراً تی ہے وہ و تی دکتی ہے۔

ایریخ آدرا کداددد سے مصنف سید عبلال الدین احرج عفری کے بیان کے مطابق سو آئی نے صرف بانچ قصید سے کہے ہیں ۔ اوردہ بھی بربیخ دندت یا منقبت و موعظت کے مضامین سے امریز میں اوران قصیدوں کی حیثیت مرمحاظ سے بالکل انتزائی ہے ۔

ایمادد بی اس صنفی سحن کی ابتداء کا سہرا و آئی کے سر ہے ۔ اس کی تقلید سفواء عہد ما بعد نے بھی کی لیکن سو و آنے اسے انتہائے کا اللہ کم بہنا دیا ۔

تفیده کی فاص زبان بوتی ہے اور تراکیب کی حتی الفاظ کی شوکت، استعارے اور تشیبهات کی نددت، اسلوب کل طوق الله الدو الدنبان کی جان میں۔ اور سمقد اکے تعدا ندان تمام خصوصیات کے حامل میں۔ انھوں نے ادو وقعید و کو دوام بخشا۔ اس کے مفاین بی درست پیدا کی اور فنی کا کا سے جا رجا ندائ اے اس کے کلام کی شرین، ان کے طرز بیان کی دنگینی۔ بندرشول کی جبی اور الفاظ کی نشست، فیالات کی بندری، استعادی اور شبیبول کی ندرت وضوصیات میں سودا کی تعییرہ نگاری کی جس کا اعتراف سے ناکا ہے۔

أرد د تصيده مين سودا كى عظمت كے إرب مين بہت المعاجا جكا سے جندا قتباسات طاحظ كيج م

المصطبقات الشعط

. اگران کے قصا مُرع تی اور خاقا فی سے سبغت ہے گئے ہیں توان کی غزلیں البرطالب ، کلیم ، اورسلیم کو پیچے چھوڑگئی ہیں ۔

ار مفتحقی

ان ي فرنس أبدادا ورقعيد عد مركادي يه

- نواب معيطف خال شيفت

بنقر کے خیال میں ان کی غزیس تعیدے سے بہتر میں احد تعیدے غزل سے بہتر میں "

م. مرزانتیل

الله الله

مزاقتيل جرهاب كبير عمد بكلل فطهورى كى غزلي اور تقور سيبت قعيد سير مع بي دولول استعادول التشبيرون

کے پھندوں سے انجھا ہوا دیشیم معلوم ہوتے ہیں۔ مرفائی مشابہت توانوری سے ہے جو تعما مُداور ہج نیز محاور سے اور زبان دونوں کے باد شاہ جی ۔

متودہ نے ہردنگ مے تصیدے لکھے اور ہردیگ میں اپنی اشادی کا کمال دکھا یا ۔ لیکن ان کے زما نے پرجس نوع کی مائک تھی شہراً متوب اور بجریہ تصید و تھا ۔

ستدائ عظمت وشہرت کاسب ان کے محیدتھیدے نہیں۔ انھوں نے محیدتھیدے دیادہ نہیں لکھے۔ ادرج کھے کی ہمان کا منگ ہجدیقھیدوں ادرشہ آسوب کے مقابلیں بھی کا ہے کیونکر مغلبہ ملطنت اور بالخصیص نوا بان اودھ کے اد بار کے بورتھیدہ گوئی کاکوئی محرک باتی ندباتھا وہ مدح کھی کرتے توکس کی کرتے۔

یده و زما نرتھاجب و و ق نے چار دو بہر ماہواری نوکری اختیاری جو بہزار خوابی آخر عمر میں منظور و بہر ماہواری کہنچ یو در آرا کی بھی معاشی حالت السی تھی۔ اکفوں نے وہلی کو خربا دکہر کر پہلے ورخ آبا دیس کچھ عوصہ کے لئے مہر مان خال و تدرکے دامن میں بنا، لی اور کچو فیض آباد میں آصف المدولہ کے سائڈ ماطفت میں۔ لیکن بے اطبینانی نے کہیں ساتھ نوج چوڑا۔ اسی سے ان کے دجہ قصا مُدکا بھی ایک خاص دنگ ہے جس میں مددح کی مدح سے زیادہ نفنائل جیسی کوسل سے مکھا گیاہیے اور گریز کھی خاص انواز رکھتی ہے۔

ہے ماں سودا کی تشبیب کا ہے ۔ تشبیب میں چونکہ جذبہ کم دبیق سرے سے مفقو در ہوماہے اس سے اس کی جائز آ

اور ال کیسی ہے جے طباعی مجت ہیں۔ اور ویل کے چید مطلعوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوداکس قدر طباع تھا۔ باین واندر رئیدہ ایک بار گرہ کھیے جو کام سے میری بڑے مزاد کرہ

اُسُّه گیابهمن و دے کاچنستان عمل تیخ اُروی نے لمکب خزال مستاصل یس نے دُریخن کو دیاسٹنگ رنگ ڈھنگ کھا ور خاس رقم میں کب اس رنگ رنگ ڈھنگ

تا بم جیاک گزشته مطورس کها جا پی ایس آدای ابری عظمت ادر دائی شهرت کاسب ان کے مدحیہ تعید بر بہل الن کے بہری بلکالن کے بہری تعلید کا ابری عظمت اور فائی شهرت کاسب ان کے مدحیہ تعید بر فائی دونوں برس کی جویہ تعید داور فرائی آسٹوب میں ۔ سودا ان تعید دل مین اس قدر جذبا تی نظرات میں کہ فنی قدروں کو نظرا ندا زکروی اور ندم بر آن کو اس قدر جذبات کو بالکل ہی فراموش کرجا میں ۔ اپنے ادبراس قدر مسلط کرتے ہیں کہ موضوع کی اہمیت کو بالکل ہی فراموش کرجا میں ۔

النائے تعیدوں میں سراسرآمدہے۔ برطون سے جدمات کے بادل استد تے ہوئے نظراتے میں اور اگر جذبات کی شدت کی دج سے اس

مدان كادامن جوشا بونظراً ماحية توان كافئ فكروشعوراس كاللافى كروتياسي

سى شك بنين كر قافيد اور ددايت كي جكون بديان خوا ، غزل بين بو يا قعيد ، مين معنمون كتسلس بين عادج بهوتى بين غزل من توفيرانى شكل بين بنين الآتى يميونكواس مين تسلسل هرورى بنين . مگر قعيده مين بد دشوا دى برديگر بيش آتى به بختلف مغاين من توفيرانى شكل بين بنين كرما كف ميا كف بيان كرنا كوكى آسان باش بنين داكثر اليا بيتا به كد قافيد و دوايت كى بابندى كيستين الخر داك الرئال شاعر المين بالمندترين مصنعان كوهي وافداد كرديتا به دلين موداك بجريد تعييدون بين آب كواس قيم كاجول كبين الظر داك كان شاعر المين بالمندترين مصنعان كوهي وافداد كرديتا به دلين موداك بجريد تعييدون بين آب كواس قيم كاجول كبين الظر

سود کر شراتشوب تعما کدکو زمانے کے سیاسی حالات نے جنم دیا ۔ ایک طرف مرسٹوں کی بیغار اور دو سری طرف درا فی جملے اور نادری لوٹ مار - ان سب نے مل کرد ہی کی عروس البلا رکا سہاک لوٹ البامقا -

اب بم اس بیان کی مدشنی بی سود ا کے محس شہر آشوب کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اس مخس میں سود اکا ممزا دائفیں لوکری کی ان ٹی ک دعوت دیتا ہے ہ

کہایں آج جوسوداسے کیوں تو دانواں ڈول ۔ کھرے ہے، جاہمیں توکر ہو، لے کھود امول ۔"
زاں دقت سوداکی دردمندی کے بادل اُمنڈاسے ہیں۔اوروہ حدود جو ایوس لیج میں پیجاب دیتاہے کہ " نوکری کہاں جاکر اُص دقت سوداکی درومندی کے بادل اُمنڈاسے ہیں ابدان کی آمدنی کا سلسلہ بالکاختم ہوگیاہے۔ ملک کو دتوں سے سرکشوں نے تبضدی کے دعا ہداد دایک شخص جس کے باس میلی بائیس صوبے ہوا کہتے ہے اب اس کے باس کچھ بھی بنیس دیا ۔اوروب بدحالات ہوں کے دعا ہداد کی شاخ کے اُس میلی بندول میں شہر کے امیروں کی تباہی نفان بربادی اور برکسی کا نقشر نوبول کی بندول میں آنسو بہا تاہے ۔اسے ہوا در کھ مند دنظ است میں بیج بندول میں آنسو بہا تاہے ۔اسے ہوا در کھ ناز دنظ است میں بیج بندول میں آنسو بہا تاہے ۔اسے ہواد کھنڈ دنظ است میں بیج بیب ذادیا لیک تھے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں سے برتھ در در کھ ابنی عصمت لٹاری ہی ما دوج ب ہے تمام داشان الم سوقا بیان کرچکتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں سے برتھ در در کھ ابنی عصمت لٹاری ہی ما دوج ب ہے تمام داشان الم سوقا بیان کرچکتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں سے

ك مان اصول انتفاد ادبيات -

غرض بی کیاکہوں اب یاد د کھے کر یہ قرم سے میں گرد مست نے کہر و خوش کی کا در سے ہے ہے گہر و خوش کرد سے ہے ہے کہر جوٹک جی اس دل لینے کو اول لیے کروٹر فائم کر سے مسئے کہ اس میں میں میں میں میں کے در میں میں میں میں میں کی در میں وس سے پانی کے ماہم کریں جھکو ل جھکو ل

اس کے ساتھ اگرآب سودا کے باتی و و شہراکشوب نیمی طاکر پڑھیں تو دہلی کی تباہی وہر بادی ، سودا کے وقت کی اقتصالی برطالی اور مغلیہ سودا کے متعلق ایک انگریز نقاد کا قول ہے کہ جراح و دورا کہ برطالی اور مغلیہ لطانت کوال کی بیری تصویر ول کے واسے ہم جو دا تیال جیسے مرتب نگا دوں کی صغہ گردا نی کرتے ہیں اسی طرح ہم اگر زوالی دولت مغلیہ کی سبحی تصویریں دکھینا جا ہیں ترہم کوچا ہے کہ کرسودا کی ان پر آمنو ب نظموں کا مطالعہ کریں جن میں انتحوں نے مرب شرسوا دول کی میں قالم و مہلی کی دیواروں کے نیچ قتل و فادت کری کا سیافور انا داہے یاجی ہیں ذما نہ کی پر آمنو ب حالت اورا مرائے دہلی کی تباہی و بربادی اور کہ بربادی اور کہ بربادی اور کردا ور ورد داک طریعے سے کہا ہے ہے۔

اُن کی دومری نظروں " نفیحیگ دور کار " اور " تصیده شهر آشوب " کالاعنمون یمی برادنی تغیر دہی ہے بوکس شهراً ثوباً کا ہے ۔ اس وقت کے معاشرہ کو بدلنا سود آکے بس میں نہ تھا۔ لیکن اسوقت صبیح ذہبنیت کا خاکہ بیٹ کرنا حروران کے اختیار میں تھا جے انفوں نے پودا کیا ۔

هجويات اورسوداكانن

سنبرآسوب کی طرح ہج یہ تصائد کو جی سودات ہے یہ تصائد ہیں۔ شہر آسوب کی طرح ہج یہ تصائد کو جی سودات کے خاص حالات نے پیدا ہو جی کہ اس ار انتخاب نام ہواریاں پیدا ہو جی کہ میں ادر خلف نام موادیا نام ہواریاں پیدا ہو جی کہ میں ادر خلف افراد مختلف شم کی اخلاتی کر دریوں کے شکا رم و جی سے ان سب سے سوداکا منا نزم و نام دری منا ہے اس تا نزسن جو اس معاشرہ یں اور عمل اختیار کیا دہ ہو جو جی طور پر تمام معاشرہ یں اُلی کھیں یا مختلف افراد میں شخصی طور پر موج و کھیں ۔ ان مب کو اپنے طنز و تولی کو خوا ہ وہ مجوی طور پر موج و کھیں ۔ ان مب کو اپنے طنز و تولی کے زشتہ وں کا برف بنایا ۔

اس جنت کے بڑا ظرب ہم سودا کی ہجویات کا جائزہ لیے ہی تواس کا دوسم ہی شام توان ہجریات کی ہے جن ہی صف اجمانی فراد کر فلنرکا برخصید کا کہ بہتر انسانہ بنا ایک ہے۔ مشل ہجرشیدی فولاد خال کو توال جہاں آباد " دوسم ی مقم ان ہجویات کی ہیں ، طغل لکم ی باز ، مرا نشا نہ بنا ایک ہے۔ ایسی ہجویات کی مثالیں یہ ہیں۔ مشل " شخصی متعصب " امیر دولت من بخیل ، طغل لکم ی باز ، مرا رفیقو ، شخصی سنمیری وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن صاحب الم مصاب کا ایک گردہ الیا ہے جو سوداکی موفوالذ کر ہج بات کو اعترائن کا ایک گردہ الیا ہے جو سوداکی موفوالذ کر ہج بات کو اعترائن کا فطر سے دیجنت ہے۔ اس موفوالذ کر ہج بات کو ایس کے ایس کو موفولا کی اور ہولوی عبدالسلام سے لے کر مولا نا آباتی اور شنج جائزہ اس کو جو انسان ہیں " فریب فریب آئن سب نے سوداک ان ہج بات کو بہتری تواس کا مقصدیہ ہونا جا ہے کہ حرفید کی میں خواب کی جائے اس کو موفولا کی اور ہوگو خود دو دو میں ہوا ہے گئے دو ما ہم تعدد ایسا صل ہونا چا ہے کہ حرفید کی میں دو کھا اور ہجوگو خود دو دو میں ہوائے گا راس کے ہجو دو دو ما دی تعلوا ہے کا دور ہوگو خود دو دو میں ہوائے گا راس کے ہجوکا تعامنا ہی ہے کہ حب زبان کی میں دو کھا نے تو کھی دو ایس ایک ہجوکا تعامنا ہی ہے کہ حب زبان کا دور ہوگو خود دو دو میں ہوائے گا راس کے ہجوکا تعامنا ہی ہے کہ حب زبان کا دور ہوگو خود دو دو میں ہوائے گا راس کے ہجوکا تعامنا ہی ہے کہ حب زبان کا در ہوگو خود دو دو میں ہوائے گا راس کے ہجوکا تعامنا ہی ہے کہ حب زبان کا دور ہوگو خود دو میں ہوائے گا راس کے ہجوکا تعامنا ہی ہوئی ہوئی کے قابل در ہوگو کھول ہے تو کھول کو خود دو میں ہوگو کھول کو خود کھا نے کھول کو کھول کو کھول کے تو کھول کے تعامنا کی میں کو کھول کو کھول کو کھول کے تعامنا کی کھول کو کھول کے تعامنا کی کھول کو کھول کے تعامنا کو کھول کو کھول کو کھول کے تعامنا کو کھول کو

ابیم ان نظول کو لیتے بھی جن کی نمائندہ نظم " ہجوشیدی فولا دخال کو توال جہاں آ با دسے۔ پرنظم خاصی طویں ہے۔ ہمس نظم کا طائعہ یہ ہے کہ فولا دخال نبطا ہر توجہاں آ با دکا کو توال ہے اور اس بناء پر مرقسم کی برنظمی کو روکنے کا ذمہ دارہے ۔ لیسکن خینت یہ ہے کہ تمام چور ، ڈاکو اور قاتل اس کے ہرمعا طریس را زواد ہیں ، وہ ان کے با مقول میں محض کھٹر پہلی بناہوا ہے ۔

سودای یظردراصل تنقید ہے اس وقت کے اکا برکے اخلاقی ذوال پر عب میں سودانے تمام جزئیات کواس قدانقنیل کے ماتھ بیان کیا ہے کہ اس ہیں مزیدا ضافہ کرنا مشکل ہے ۔

سالنام، تذكرول كالذكرة لمبرسوهايم

جن اردور بان وادب کی تاریخ میں بھی بارانکشاف کیا سط ک

- \* تذكره نگارى كائن كيا ہے ؟
- \* اس كى إنتيازى روايات وخصوصيات كيارى مي و
- \* تذكره نگادى كارداج كب اوركن والاست بيس بوا ؟
  - \* ارُدو، فارسى من أجلك كف تذكرت لكه ك مي و
  - \* ان تذکروں اور ان کے صنفین کی کیا نوعیت ہے ،
    - ان میں کتنے اور کن کن شاعردل کاذکر آیا ہے ؟
- \* ان سے کسی خاص عبد کی اوبی وسماجی فضا کو سمجھے میں کیا مرد ملتی سے ،
- و ان مذكرون مين اردوي فارسى زبان وادب كاكتنا بيش بها خزا م محفوظ سع ؟
- پرفزاندادیج تاریخی تحقیقی ، سوانی اورتنقیدی شعبول نئے کے کئے کس ورحبر مغید اورکترا اہم ہے ؟

منامت در ۱۵ سفات تیمت به مادر دید رو سر ما کرد ایس

نگار ماکستان - موس کارڈن مارکیٹ کراچی سے



نياز فيحيور

## ترے خیال سے دفع ابتزاد کرتی سھے بہ جلوہ ریزی با دوبر پر فشائی مشوع

چوک کیرسرکک درم ل شبرگ بی المحنوکی حسایی خون کی جگه سست شنابروشی و خراب شکردنائے وسرود است باری دراری سے ا سسسساری دنیامیں آفتاب دب با بے طلوع ہو۔ لیکن یہاں وہ طلوع موتا مقاشام بی کواورجب می موسے موسے موقوب موتامقا تو خدامات حسن و محدت کی کشنی داستانین اپنے ساتھ ہوتا مقاسے ،

معن میمن مینا موقعی وه مرونیان ویم ناز کا ایتهام داریانی ... وه موریان برم سوز وساز کی ملو بقرانی ... وه فردن گوش نفها مصعبا محداز .... وه جنت نگاه عشوه با محدانواز ... وه نعنائ مشكبو ... وه مدائ باعد وم و ... گویا ایک سبلاب عارنگ و نود كادیک تلاحم تعان الم در دد كا یا مبتول خالت مه عرش سه تا فرش اک طوفان متعام دیج رنگ كا .

فيريه باتين تووه بين كرسه

یس بی ای در با بیا سال بی بی سال بی بی سال بی بی سال بی س

نولی که دولت سے سابسے حباب کی دعوت کردی۔ س دوکان کی شش کا ایک سبب برمبی تفاکر وہ ناف چوک بیں عاقع تھی اور چود حرائن کامکان سامنے ہوئے کی وج سے "عنائے ما نام ہمایہ "سے سطعت اندوز موسائے کا بھی موقع لوگوں کو مل جا ماعقا جس سے شرّر وشیقی مجی سنٹنی نہتے۔

ایک شام جب صب ممول چرک نے کے لئے با بر کھا تو طب میں اندوہ تنی ایکن جانام دو تفا ۔۔۔۔ امین آباد کے چو دا مہری بی بادرجب نماس ہوں تا کہ بڑ ما تو اکری در واڑہ کے نکڑی دفت آ ایک برصاحب نظرائے ۔ قدیم کھنوی و منع کے گرشک تہ مال اور مزولات سے نیادہ نڈھال مایک بڑی جھڑی ہے ٹی کے لئے اندیک و میں سے نیادہ نڈھال مایک بڑی ہے جھڑی ہے ٹی کے لئے ایک بیڈ ہاتھ میں لیا اور اس کی تیمت پوچی ۔۔۔ تبھی اور مُری کے کام کا امانوز نقا ۔۔۔ بیٹ تو آبنوں نے اس کی نباس مینے کے لئے ایک بیڈ ہاتھ میں لیا اور اس کی تیمت پوچی ۔۔۔ تبھی اور مُری کے کام کا امانوز نقا ۔۔۔ بیٹ تو آبنوں نے اس کی نام ترخو ہوں پر ایک طویل تقریبی کی فوجی نے فوجی نے فوجی نوٹ کو اندر میں اور اس کی تیمت کی دورائی میں میں اور میں تو اس کے میں اور میں تو اس کی اور میں تو اس کے موالئے ہو تو اس کا درجہ دری کا قائل ہوگیا ہے اور میں اندر کیا ہے ۔۔ آپ کو پہند ہوئے نے لیے میمت کی دکو ہو ہے تھؤ ما مزے ۔ میں ہو شکر میں اور کو ایک میں میں تو تو اس با درجہ کی ہو اور کی ہو تو کار ہو ہو کی میں ہوگئی ہو اور کا میں ہوگئی ہو کہ کہ میں ہوگی ہو اور کی ہو کہ کہ میں ہوگئی ہو در کا میں ہوگئی ہو در کا میں ہو کہ اس کے میں میں ہوگئی ہو درجہ کی میں میں میں کے درجہ کی میں ہوگئی ہو در کی میں میں کے میں میں کے درجہ کی میں میں کے میں میں کے ایک کو قدروں سے کو درجہ تیمت کی کردی ہے در در فوار با ورجی خال کے وادو فرد کے کہ میں میں کے ایک کو اور درکھ کے درد نوار با ورجی خال کے وادو فرد کے کہ میں میں کے ایک کو ایک کے میں میں کے ایک کی کردی ہے در در اور اس کے کہ کو دی کے در در اور کیا ہو کہ کے در در کار کے در در اور ایک کے میں میں کے ایک کو در دورائی کے در در کار کے کو در دورائی کے در در دورائی کے در در دورائی کی کہ کے در در دورائی کے در در دورائی کے در در کار کے در در کار کے در دورائی کی کو در دورائی کے در در کیا ہو کو در دورائی کے در در کیا کے در در کو کے در در کو کے در در دورائی کے در در کو ک

العین توم کاندانہ ہے اور چک سے مرت غیرارک کا جلوس کل رائے میں ہی دد کان کے ایک تفخ پر کوم ا جوا ملیس کا آنظار کر رہا ہوں کہ کرنالبال سامنے کے کوسطے کا پر وہ جنبش میں آتا ہے ، اور ایک بنیات میں چرواس کے اغد سے معطیط گٹا ہے ، اس کے بعدی پر وہ بالال بٹ ہا تا ہے اور ایک شن سے نمایا سامنے آکرمصروت تاشر ہوجا تا ہے ، اور ویک کساتہ میں بھی گھٹل انگاکرا و پر دیکھنے محماس وی میں کہ تھے۔ وَنُ مَدِیَ فَاتُونَ اللّٰ مِنْ مِنْ مِنْ لِلْنَا عَرْبُ ہِاسَ سے کُور دی ہے ، اور میری مورت کود کے کو کمی ہے۔ کہ معیال آتھ کے دن تو او پر ز دکھو اس میں کے

## أردو نامه (مسابي)

### كاسولموان شداع شاكم حوككياج بشقيت المي وتعقيقي مضامين

#### مزی<u>ن،</u>

وكو شوكت مبردادي و اکر گیان چندر ا- اُرُدو کی آوازیں ،۔ اشتقا تیات مین این زیدگونی ۸- آریانی یا دراوری ۲- نفط صوتی کی تختیق سيوقدريت نلوى و۔ آئینہ ادب (ادبی رسائل کے معاین کااٹارہ) سهر احس الترفال بيان سخا دت مرزا ه- مكتوب قالب . أغا افغ**ار** مين تخييس مردري ۵ - محلين اردو دامليل ميرش مروم) ۱۰- آدود لعنت کی دسوس نسط ٧- كلام آزروه مرتبر مليق الحجم سالاندجنده بارردك قيمت في ڪايي ابردبير

تمت اتباط لغت في جز دمرت جاركن

اردونامه ترقی اُردو بورد- ۱۵۲-اُرد ومنزل جندرده کاچی نبصر

# توا درغالب

#### ايك فيرمطبوعة خطا ورايك قطعه

#### تارمن فاروق

فالب کے بارے میں بہت کچے لکھا گیا ہے ادر مہوز دل کا وش کا تقاصنا کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اب کک تلاش کرنے والوں کو کچے مار کچے مل می جانا ہے۔ اسی سال کے شوع میں فالب کے بادہ فیر مطبوع شطوط میں نے دریا فت کو انسان کے والوں کو کچے مار کی تعلق میں نے دریا فت کو سے مار کی سال نامہ (۱۹۹۳ء) میں جھی والے۔ آج یہاں ان کے ایک فادسی شطا ورایک قطعہ تاریخ کا متن بین کرتا ہوں۔

#### غالت اويسرستيه

کباہے اور مرسید کے برادر بزرگ سید محد (مالک سیدالا ضارد بلی) کا بھی حوالم ہے جن کا انتقال ۲۸۱۹ میں ہوا ہیں طرح یہ زماند کا بت ۲۷ ۱۹ و ۲۷ ۱۸ ۱۹ عربے ما بین قرار یا بہے۔

اس خطکی شان نزول بنظا ہر یہ ہے کہ مرتبی احمد خان نے خانب کو علام امام شہید کے دونعقی اشعاد مجمع کائیں۔ تفہین کرنے کی فرمائش کی تی اس پر خالب نے معذوری ظاہر کی ہو۔ اس کے دوسیب ہیں ایک توریکہ وہ فرمائشی بڑیں سکھنے سے طبعاً گھرلیاتے تھے۔ دو مریبے بر کہ غلام امام شہیدا وران کی شاعری کے بارے میں غالب کی دائے مجمعی

ك مال: ميات جاويد - طداول/١١١ (طبع الاكرى نجاب لاجود)

ته ماسبق/۱۱۳

له - ايضاً /١١١

ت روان الما ادر من الشند الم المن عن الما يون مراكتوبر 24 مهم كود بي انتقال كيا مثهد كركو أوا ولادنس تعى و أ ودروفا مجام

اچی تنہں دی۔ انہوں نے شہدر کے انتحار کی تصبین کوا پنے لئے دونِ مرتبت مسجعا ہوگا. نبر اسبب رہی ہے کہ رسيس غالب ك تعلقات مي زياده مخلصا منهن رب امي خط كرب ولمجسد اس كالدازة موركم بے۔ جب انبوں نے سرستیدی سی تعنیف آ تارالعتناوید سے لئے تقریظ عیمی رہم ۱۹۶ تواس س ری الله ہے۔ جب ہر ص سے ہر سیست ہم تھا۔ بعدا زیں مرسیدنے آئین اکری کی معرف کر کے چیوایار ۱۸۵۲۔ ) تھی مصنف کتاب کی مدح میں سبت ہم تھا۔ بعدا زیں مرسیدنے آئین اکری کی معرف کر کے چیوایار ۱۸۵۲۔ ) توغالب سے اس پر بھی کھی تھنے کی فرمائٹ کی مالی کے مالی نے مستروں کی ایک مٹنوی تکھ والی جو کلیات نظ فادس میں موج دیے۔ اسے سرسید کے کتاب میں طاف مہیں کیا مکہ غالب کے باس واپس کردیا اور لکھا کہ اسی تقریظ مجھے درکار نہیں۔ کیونکاس میں عالب نے ابوالفضل اور آئین اکری نے بارے میں اتھی رائے ظاہر مہیں کی تھی اور مرسید کو مشورہ دیا تفاکم ان کرے مردوں کوا کھا ڈنے کی بجائے اہلِ فرنگ کی تئی ایجادیں اور اُنان كى بركتين سلاخط كري تومعلوم بوكاكراً يمن بها نباني است كت بين اوراً بين اجرى تقويم بادينه بو كات ريند اشاداس شوی کے ملاحظم وں

ننگ وماريمت والاسپاوست أن ستايد كشّ ريا ته بين بور درو فا اندازه دان خودمنم جائے آل دارد كرجو يم آفريں مس ندا ندائيه دائم درسخن عیثم بکشا اندرین دلیر کهن شيوه و انداز اسينال را الخ برگزش ندید آورده اند عی بر میت نیال تبتی گرفت کس نیارو بلک به زین داشتن سندرا صد گوره بنن بستراند این منزمندال زخس چوں کم ورند دودکتی را بی را ند در آب گردخال گردول به مامول می برد نره گا واسپ را ماند دمال بادوموج این مردو بیکار آمده مرمن جول المائر بريواز م ودند دردودم آرندحروف انصدكروه ی درخشد بادچیل اخسگر سمی وسيحدد تصيح أين رائي اومت رجنس كارس كرامنش ايس بود من ثمر آئین ریادا و ششعنم گربدی کارش نگویم سوزی با بدا نینال نمایم ور سخن محريده يئن مي رود باما سخن صاحبانِ انگستاں دا مگر تأجهم ين بابديد مورده اند زمن ہزمند ہزتینی گرفت حق ایں قومست ہ میں داشتن داد و دانش را بهم پیوسته اند داد و دانش را بهم پیوسته اند أتشفى سنك برون كاورند يًا جِدا فسول خوانده المُدانيال برآب گرد خال کشی به جیوں کی برد علطک گردول مگرواند خساں إذ د خال وورق برفتار آمده لغمر بإب زخمراز سسازا ورند ہیں منی بینی کہ ایس وا نا سروہ ى زننداتش بياد اندرسي

ردبدلندن کندمان دخشده بلغ شهروش کشته در شب بے جانع پیش این آ بین که دارد روزگار گفته آ بین دگر تعویم بار مُده پروردن مبارک کا رنبیت محدیگرکان نیز جزگفار نبیت

مولوم ہو آب کا س واقعے کے بدری ہی اور کی است مود گروکاں نیز جز گفار انبیت موادی ہو آب کا س واقعے کے بدری ہی اور کے اس دار ایسان میں مادہ ہو آب کا ایک سرائے ہیں اتر ہے۔ اس دمالے ہیں سیدا محدخاں صدوالصدور تھے۔ انہوں نے جو روائے آئے کا حال سرائے ہیں اتر ہے۔ اس دمالے ہیں سیدا محدخاں صدوالصدور تھے۔ انہوں نے جو روائے آئے کا حال سنا توا حراد کر کے لیے مکان پر لے گئے۔ مولانا حالی نے اس کا ذکران لفطوں میں کیا ہے، مرسید کئے تھے کہ جب ہیں مراو آباد میں تھنا اس وقت مرا اصاحب کو اب ایسف علی خال مرحم سے مطاب کو ایس مارئے میں معہومے ہیں۔ میں فواڈ سرائے میں بہونچا اور مرزا صاحب کو ۔ اسباب اور تمام روائے میں سرائے میں معہومے ہیں۔ میں فواڈ سرائے میں بہونچا اور مرزا اس سے انکار کیا تھا وہ مرزات یا دور اس سے انکار کیا تھا وہ مرزات کی ان کواطلاع نہیں دی تھی۔ اور دولوں کو جا ب دامن گر ہوگیا تھا اور اسی لیے مرزانے مراد آباد میں آئے کی ان کواطلاع نہیں دی تھی۔ انہوں نے اس کو مکان ہی ساتھ کے مکان پر سبج پنے اور مرزا اس سے انکار کیا تھا اور اسی لیے مرزانے مرزا کی ان کواطلاع نہیں دی تھی۔ انہوں نے اس کو مکان میں انکر کی سے مرزانے میں نے مرزانے میں اختیا طرح و رکھی۔ میں نے اس کو بہان ہو کہا ہو دکھی میں نے مرزانے جب کو مرزانے کی مرزانے میں نے مرزانے جب کی کہ نے کہا کی مرزانے کی مرزانے کو اس کو ہاں سے انہوں نے اس کو ہاں سے انہوں نے کو مرزی میں نے کو مرزان میں نے کہا کی مرزانے کی کہ نے کہ کو اس میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ اس کو ہی سے۔ انہوں نے کہا کہ کہ کہ کہ کہ اس کو ہی سے۔ انہوں نے کہا جو خیا نت موری ہی کہ کہ کہ اس کو کہاں تھی ہے۔ مانہوں نے کہا ہو جی کہا ہے:

واعظاں کیں کہوں ہر فراب ومنبری کنسند چوں بہ فلوت می روند آں کار دیگر می کنسند

سرت بنس کے جب ہورہے اوراس طرح دہ رکا صلیجہ سکی برس سے جلی آئی تھی رفع ہوگئی۔ مزاد وایک دران عظم کر د فی جلے آئی

مال نے دوایک دن موہرنے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن غائب بلوخ دن یک سرسید سے مہمان رہے تھے۔ نفتیر خوا در رکھند مدعم

رصاحب، کچری کھائی ون بہلائے، کڑے بھالے گرکوآئے۔ مجنوری ماہ وسال حالی دوشنبرکے دن عضب اللی کی طرح ایسے کھریر نازل ہوا، منہا واضط مضابین درد ناکسسے معراجوا رام بوریس میں نے بایا۔ جواب لکھنے کی فرصت سزملی۔ لبعد روائمی کے مرادا کا دمیں

عه - مآلی: حیات جادیدجلداقل/۱۲۵ (حاشیم)

كه قرز خطوط فاكب الماا

سیج کربیار ہوگیا یا کے دن صدرالصدورصاص کے باں بڑار با۔ انہوں نے بیار دادی اور م خواری سبت کی ۔

دد مرے خط میں سیدا عمد من مودودی کو تکھا ہے:

وام بودكى شركاركا ففركيد دارد وزيدة خوار بون داك حال في مندنشين كاحبن كياد دعاكوى دولت كودرد واحت برجانا واجب بهوار بفتم اكتوبر كودتى سع دام بودكورواند بهوار بفتم اكتوبر كودتى سعد دام بودكورواند بهوار بفتم اكتوبر كودتى سعد دام بودك بيني يغض دام معاتم منانل سنة و بال بيني بعدان ما من ما تم وطن بوايش من منادل سنة و بال بيني اجدان ما دبي صاحب فرائل دار .

یہ ہے فالت اور سرسید کے تعلقات کی روداد یکس کا نہیں علم ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کاس کے ابدر بھی تعلقات کبھی رسمی تعلقات سے آگے نہیں بڑھے۔ اس سے ظاہراد فاسباب ہیں۔ ایک توسر سید اسلسائر لازمت وہی سے باہر رہے۔ وہ شاعری تعنیٰ طبع سے زیادہ رہ کرتے تھے جوغالب سے خط وکٹا بت رکھتے۔ دوسرے یہ کہ خط وکٹا بت میں ملح صفائی ہوئی اوراس کے نین سال بعد غالب کا انتقال ہوگیا۔

#### غاتب اوريغلام إمام تهسيد

مولوی فلام احمد ستبیدسے فاتب کیوں برا فروخ تنے اس کا حال بہیں کھلیا۔ ایسا قیاس ہو ہاہے جو کردہ محمد حن فلام احمد ستبید سے فالت کوخلا واسطے کا برق ۔ نیز شہید کے شاگر دوں اور ملاحم ہا محمد حن فلام اور مقاور وہ اپنے نرمانے بیں اچھ ستاع ونرٹز لکا دشار ہونے تھے۔ پھر حیدرا بادیں ان کی قدافزائی اور نرکا رہا اور سرکا رِجا لی سے چار سور دہ ہوئی اور نرکا رِجا لی سے چار سور دہ ہم ما بول ارمندر کرا دیے۔ کہی نہیں فلک راجا کردھا دی برشادا ور می الدولہ نے زادو را علر دے کر انہیں سفر جی ما بول رمند کرا دو اور نموں کی وجہ سے وہ عقیدت مندوں کا حلقہ بھی فاصا رکھتے تھے۔ ان سب بانوں نے فالب بران کا مجموعی تا ترالیا ہی کردیا تھا۔

ا ورجب غالب نے شناکہ حبر آباد میں شہید کی چی قدر ہوری ہے تواہنیں اپنی بدھمتی کا احساس اور بھی زاہ ہوگیا۔ وہاں ان کے شاگردوں میں حبیب اللّد ذکا موجود نفے۔انہیں خط لکھ ترقعوں احوال کرتے رہنے تھے جکیم غلام نجف خال کوایک خطیں لکھالیہ

"مونوی فقنل رسول صاحب حبدر کا بادگئے ہیں۔ مونوی غلام امام شہید اکے سے وہاں ہیں کے می الدولہ محمد مار خاں سور نی نے ان صور توں کو وہاں بلا یا ہے۔ پریہ نہیں معلوم کہ وہاں ان کوکیا میش کا پاہیں۔ اگر تم کو کیومعلوم ہوگیا ہوتو مجھے کو خرور تکھو۔

سله رقبرز خطوط خالب/۱۲م سله - نمشی نفنل رسول واسطی سند مدیدی (متوفی ۱۸۷۹ع) جورشهٔ میں شهید کے بھابخے تقے ان کا دلیوان نوککتورسے چیپ جگامی انہیں منظفر طی انتیر (متوفی ، فرودی ۱۸۸۲ع) سے ملذتھا (نا در روز المجر/۱۳۱) ان جملاں میں جو ممنز تھیا ہوا ہے اس کا ندازہ " سور تی او رُصور توں کے تلازمے ہیں سے کیا جا سکتا ہے۔ مرکز سم بطن نب ہرنے کا جب میں معلوم ہو کر غلام اما منتہد برصورت تھے، ان کے بیرے پر سی کیا کے داغ تھے اور کا نوں میں فرنا لگا کر سنت تھے۔ مولوی منظر علی نے مکھا ہے گا؛

مولوی غلام امام شہید . . . منزطَّن الدا بادائ تشریف لائے . . . . سنہدھا حب ولوم خب پڑھتے ہیں اور وقت بڑھنے کے عشق اس عفرت میں بے چین ہوجا تے ہیں ۔ لیکن افسوس ہے کہ اوازا چی بنیس بالفعل ان کی عرستر برس کی ہے ۔ فرانی لگا کر سنتے ہیں افسوس ہے کہ اوازا چی بنیس بالفعل ان کی عرستر برس کی ہے۔ فرانی لگا کر سنتے ہیں

غالب رابرامام شہبدکے بارے میں کوہ کگانے رہتے تھے۔ ۲۷راکسنٹ ۱۸۷ء کوجبیب الندف کا کے موسوم کھنٹ پہنچنے

اب آب آب اس خط کی رسید تکھیے اوراس میں غلام امام شہد کا حال مفصل ککھیے کہ ان کی وہاں کیا صورت ہے۔ ایک خض مجھ سے بول متا تھا کہ ختا را لملک نے مند ند لگا یا کمرجی الدولہ نے جارسور و بیر میدیا سرکا د جناب عالی سے منظر ترکرا دیا ہے یا۔

ير"ا ودها خار" من انبول سَل الكريكي توهب دكا والمعالم

الازاض ومغرض کے نام کا طالب ہوں۔بیبلل سنعال نیسے (اار حبودی ۱۸۹۷) انھا، لطیفہ یہ ہے کہ ذکانے سنہ بدکو تباویا یا ، بہنی سی طرح معلوم ہوگیا ، کہ غالب ان کے بارسے میں کیا کھنے ہتے ہیں ساس غریب نے خواجہ غلام تغویث خال بے خرکوشکا بیت انکھی کم مرزاصعا حب مجد سے بے سبب ناریض

اں کے خرنے غالب کو تکھا کر مفرت یہ کیا ماجراہے۔ سنہ پر آگئے کیوں وادکر دہے ہیں اگر کوئی اور ہوتا تو شاہر غالب جواب میں شہید تو کیا قلبل کو بھی منبخشنے اور خوب کھری کھری مناتے۔ مگر بے خرابیفٹنٹ گورنر کے نیفٹی اور غالب کے دوست تنفی ان سے ذرا کور دہتی تھی غاتب منعذرت تکھی ہے دہ می ملاحظ ہو یکھ

"منتی حبسب الله ذکاد کے استوار آتے رہے اور میں اصلاح وسے کر بھی اُرا ، معدوار س

طر ایشی: ایک نادر دوز نامی ۱۸/ ط. فرز خطوط فالب ۱۹۲۲م شر مامنیق

عد الفية البياس

بنگارپاکستان - بولالُ به

ہونے مولوی عداحب کے ایک غول اُن کی آئی اورا نہوں نے پیکھا کرمولوی غلام امام تہا البرادي كي عول بريرغول لكم كرمينا بول. من في مسب معول نول كواصلا دي كرمين ا درید مکھا کرمولان سنہدر آبر او کے منبی مکھنوا ورالد آباد کے ہیں ایس کلے سے زیا دہ كولى بات ميں نے بنين مكھى۔ اس ميں سے تو بن كے منى سننظ ہوں تو بن ان كاستين سہی اب سنس جانا کرننتی صاحب فے مولوی صاحب سے کیا کہا اور مولوی صاحب

المائي المائي الكهائ

أيب بارخالب كي دوست جود هري عبد الغفور مرور في النبي لكها تما كم آب والى دكن كى مدح بي قصده ك کیوں بنیں بھیجے، وہاں آج کل من برس رہاہے۔ آپ کی مرور قدر دانی ہوگی۔ اس کے جواب میں عالمہ

بيك كجيمها بين كرباد والنظرين خارج از بجث معلوم بور كي - يكهى جانل بن:

میں بالخ زرمیں کا تھا کہ برایاب مل نوبرس کا تھا کہ مجا مرایاس کی جا کیرے مومن میری ا ورمیرے تَمْرُكُا كُ حَقيقًى كَ وَلِسِطَّ، شَا مِلْ جَاكَمْ لِوابِ احْمَدُ شَالَ ، دس مِزاد دَو بِي سالَ مقرد مِوكُ ا نہوں نے ہزد بیلے بھرتین ہزار روپے سال ایس میں سے خاص میری فات **کا معتب** سا کسھے سات سورو بے سال میں نے سرکا را نگریزی میں یافلن ظا بر کیا۔ کو برک صاب ہما در دیز بڈ نٹ دہلی اوراستر لنگ عداحی ہماً درسکر ترکودنمنٹ کلکہ مُتَفَق ہو نے مرا عَى دللفيريد ريزيد نفط معرول بوكف يكريز رُك ناكاه مركك يد

داجد على شأه إدشاه اودهك سركائه برصل مدح كسرى بالسوروي سال مقرسوف وهي دو بسسے زیادہ سنجی اینی اگر چار کے بھیتے ہیں گرسلطنت جاتی رہی ا در نہائی لمکنت دوبى برس بى بود أردلى كى سلطنت كجم سخت جان تقى سات برس مجم كورونى دى كركرى السيطال عمن سوزور لي كش كها ل بيلا بوني بين - اب جومي والي دكن كي طرف رجوع كون الإرب كمتوسط مرجاف كا بالتعزول موجاك كا وراكر يدونون امروا فع نه موال توكوشش اس كي هذا كي موجاكي اوروالي شرمي كوكيد دي كا وراحيانا اس نے سلوک کیا تور یاست خاک میں ل جائے گی اور ملک میں گدھے کے ہل بھر ما میں کے۔ اسے خدا و ند بندہ پرور رسب بابتیں وقوعی وراعی ہیں۔

اران سے قطع نظر کرے قصیرہ کا تصد کروں قصد توکرسکنا ہوں، عام کون کرے گا سوائے ایک ملکہ کے کروہ بحاس مجتن برس کی مشق کا نیتجہ ہے کو فی توت یا فی مہیں رہی۔ كبي جوسالن كابني للم ونر وتمينا بول توبيع ننا بدل كريد كرير ميرى بع محرجان دنها موں كرب نريں نے كروں كرتكى تق اور يونتعوكيوں كر كوت تھے۔ عيدالعادريد آل كا يمقرع

له- تبرا خلوط غالب /٨- ١٩٧

وياميرى زبان سيب :

بالمرسدا فسائز ما دار دوماييج یا یان عربے دل ورماغ جواب درے چکے ہیں، سور وید دام لید کے سائے دویے مین تے ، ولی کھانے کو بہت ہیں۔ گرانی ورارزان امور مامریں سے ہے۔ دنیا کے کام خوش دناخوش جلے جلتے ہیں۔ قلفلے کے فلف آماد ورصل ہیں۔ دیمونشی نبی بن محصص عرین بھو لے تھے ماو گذشتہ میں گذر کئے ۔ مجہ میں قصیدے کے تکھنے کی قیت کہاں ۔ اگر اراده كرون نوفرصت كهان قصيره لكهول أب ي بالمجيول م ب دكن كوميبين متوسط كب بين كرنے كامو فع يائے بيش كينے بركيا بيش آئے-ان مراصل كے كلے ہو نے کک میں کیوں کرجول گا۔

انَّ للتَّدُوانَّ البِيرِ العبون للكالمرالاً التَّدُولاً معبودالاً التَّدُولاً موجوداً لا التَّد

كان الله ولم مكين شئ والله إلآن كما كان

بخط ١٨٦ وكاب إوريه بادى النظرين خادج إز كبث باتين النوسني لكلفا بيهى بير المرطاف يبهم كدوه راست مدراً بادسے انتفاع کی برابر کوسٹش کرتے ہے مگرمطلب برا دی مز ہوسکی . طبیب اللّٰد ذکا کواکیٹ خط ين لكولسه له :

صنعت سبل متنع من بن نواب مخولا الملك كوقصيد مبياكم قدروا في مرفرما في ردِ فرقه و کا بنیر س ایک منتو تلعجو سابق بن تکسی تقی ، وه می اندوله کونیم می دسید بهی مزا کی ا اب سنتا بردن که مولوی غلام امام شهید شاگرد قلبل ، د بال کوس ٔ اِنْ ولا فیری بما رسیم بن اور من استناسوں کوا بنا داور طبع دکھا رہے بیں۔ ایک کمسٹر کی عرمیری ہوئی ساؤی شهر زخشك سے من كا كو على نه يا يا اصلنت ولرجا كانسورسامورساموا خسيد ت الن كاسن شائش في الأبوا مخاد الملك تے يرتبي فركيا - مدرج كى وا ددى ينه مدح كاصله ديا- حران بول كه نواب مجه كوكميا تمجه لمحى الدوله سع ا ورنجيه نهيل كمها مكر بهكه غدالتمحص يو

ان قتباسات سے فالباً واضح مرد كيا بوكاكر شہيدسے فالب كى بريمى (إلف) شاكر وقليل ہونے كى بناير ك برز خطوط غالب رمور ٢ ٢٩ - [ غالب في عنا والملك كي مدح بين وفصيره بجيجاتها وه كليات نظم مين شاس ب (طبع سوم أولكتوريم برواءم فعات بهم سرولود) ورغالب كالتخطى فعيده سالار جنك ميزم مي محفوظ معداسي مي بد كسنبيت مناع دا خسر راد

بار انکر بہا سکراں منگویم کے بہان منوں شان نبوت د ماری میں کا عنوان ہے؛ بیان منوداری شان نبوت د ملایت کردر منققت برتو نورالانوار حفريت الوسن أست اس شفى مي ١٢٨- الشعاري -

(ب) من استناسوں میں مقبول ہونے کی وجہسے رج )حبدراً بادین ان محمل امرع نوانے جانے کے باعث تھی خرجس زماني كابرخط سيحاس وفت توحيدا بادكا سلسله دتها ببلي دواسباب بى نفع خالخ مرسيال سربیر کے دوشو کک کرفت میں کی فرمالٹ کی تواس کے جاب بیں کہتے ہیں کہ اپ کا خط آنے سے توخوشی ہو فی گرس كام كاظم ديا ہے اس سے رہيدہ ہوا كى شاعركے ددا يك شعب كوان يردو چارسورا بى طرف سيطانك ديناكون سى شاعولى دِمُعنى برورى سے ؟ اور برو هي تو بر دوشعراس قابل بي كہاں ہيں۔ ان ميں فارسى كے بڑسكوہ لفظوں كے سواسے كبار إكوئي فارك خال كوئى بارك كمة توسى نبيل عجر برايسى بحريت مي كرتس ايرانى نے اس س كرج ك سنناورى بنين كى ان كاتفىين - جاسى مەسىدس سويا ترجيع بندنس اسى كام سكتى سے كە كىجىكارى ياد كرنس اوردود بعرى الوانسي ورور ككت بهري ا ورخانم المرسلين كاكونى عاشق شوسن كما ناكر ببان جال كرم يوكيته کروالله مولاناستهیدنے بہت عدہ سنو تکھے ہیں اور ان سے بہر کھے نہیں جائے۔ گریہ شاعری وعنی ہروری ہیں ہے۔ کا مور اور شرکیف میں پڑھنے کی چرہے۔ حفرت البرف المسلین علیا اسلام کی نعت بیں اُس فغرے کئی مننومان اورقصید سے ہیں ان میں سے ایک مننوی تقل کر کے آپ کی خدمت بیں ہے تا ہوں . زرا اسم الملاحظة فرمايئے۔ تجدرسے سینوہ معنی بروری کے خلاف کسی سم کے سے موں کی فرمائش نہ کیتے نے

اس خطاكا ما خذاكيك فلمى ننحه بي جن بين بهاردانش دفيره منبددكا بين بين ريا كمين محديد المروك كتب فإن میں محفوظ ہے۔ اس کی بشانی بدایک مردی اے فالب کا برخط نقل کردیا ہے۔ اس کی بشانی بدایک مردی کی موبي سع عبن مين (اصلح الدين ١٢٩٥) صاف بله صاباً اسم اس كامطلب يرب كرخط فالت كي زندگ بين نقل بولسے في دسي متن طاحظ بور

(Y) بنام جوادا لدولرسيدا حدخان بباد ومنعدف فنخ بور نواب معلی القاب وسیدعالی جناب سلامت.

بررسبدن منشورِ وافت نشان شادماِن شدم، طازان جرم السرانجام آن فرِمان طبه اندعين مبرین میری یک دوست ازدگیمے گرفتن وہرا ک گفتار دوچارست از خوبیش فرویدن کلام مین پ شخن ودى وكدام شيوه معنى برورى است ـ خاصّراً بن دوسيت كر جُز شكوه الفاظ بازى يي كوند معنى نا ذك ما دد وسيا در بحرب داقع منده كم بي سس از اترا نيال در آل بجرغول حكفته الخدمري دوسين افزا نيدخواي آن لامتيوس نام مهند وخواسي ترجيع بندخوا نند ، خاص انبراكنت كركدايال بادكرند ومردرها باستكب خريل بخوا نند كدام عاشق خاتم الرسلين نساع این اشعا دازخود رو دوگریال درد و مانتاتم ما شامخدوی مولوی علام امام شهد سلمه الله تفالى برج تفتا الدفوش تفتر الدوخوش الدين نتوال كفت اللكن ابن شالوي دری دری میت بیرے ریگرست کر درملس مولود خریف تول خواندر فقر خفیر را درنعت اشرف السلين عليه التراسلام فصيدا كأ ومثنو ملا أست انال جمله ميكم مثنوى تقل کرده بخدمت می فرسم این را مبتکرند و مخوا نند مازبنده انشعاب سے کرد شیوه سخن سختراں باشد آرز و کلنند و بنده مخود النکار ند و مجدمت مہین برا در خود سکتر، الله تعالی سلام رسانند والسلام

(4)

امی کتب خانے میں ایک مجوعہ غنو مات ہے (مد ( کنر دم) حب میں ۲۹ منٹنو یال شامل ہیں ان ہیں ساتی نامم زن ، منٹنوی نا عرطی ساتی نامرالہی ، سوز و گذا زلوعی قضاد فدر سلیم ، ساتی نامر لامر شدی ساتی نامرزی و قضا و قدر ظیم رکنا سے ۔ قضا و قدر سید اسے انشر ف اور محسن فانی کی شنوی موسلی و موسنی شامل ہیں ۔ اسمی مجاد میں کتابات المظم خالب کے کچھا و دات ہیں یہ صاف نستولیق ہیں تکھے ہوئے ہیں ۔ اس مجبوعہ مثنو بات پر جا بجا مہر ہی شت صیں ا ایک توصا ف بڑھی جاتی ہے جس پر دین دیال ۲۶۸ ہے کہ کھا ہوا ہے۔ دوسری مبندی میں ہے۔ بر سالی ویاں اور ان اور ان ہی کہے لیکن اس کا سال مفیک نہیں بڑھا گیا کہ مہم ۱۸ د ہے یا مہم ۱۹ درج ہے تھ

زین جهان کرفناعه دت اوست پرزآ وانهٔ فغیلیت اوست کان سعیدازل زوست اوست سال نوتش سمین حقیقت اوست دخل درخلد سال دحلت اوست زان که تکرارخلد صورت اوست ککربرس بقدر سمّنت اوست

دفت چل مولوی حمیدالدین ازخوداز در دفت ودس سنوز سیّدان نبیاد نشفیت با د دخل داچول فزون کنی برخلد دا خل خلدگشت سبنداری دمز دریاب تا خلط مذکنی خلد خلداست برلب غالب

اس مادهٔ تا ریخ سند ۱۲۷۸ ه (۵۲ مرای منتبط جوتی بین یکییات نظم سے اس کا خواج ظاہرا مادهٔ تا ایریخ کے مونڈے بن کی وجہ سے جوار فالب نامریخ کو ٹی سے فاصر تھے اوراس کا انہوں نے منعدد مواقع براعزا ف کیاہ میاں دارخاں سیاح کوایک خطبیں تکھتے ہیں :

« بها بی تتباری جان اورابسنے ایمان کی فنم کرفن مار بخ کوئی وستماسے بے گانہ

مه کلیات نظم فادسی می المیسی کی دونعتد منتوبی بین را یک میں ۵۰ را نشوارین ا دراس شورسے شروع موثی ہے بنام ایزدسے کاک فدسی صریم بیرخیش از غیب نبرد پند بر

دوسوی متنوی در بیان مواج ۲۷۵ شودل میں ہے۔ انعقدادگی وجدسے قیاس جا ہتاہے کہ بیلی متنوی ہی خاکب نے اس مغارک وجدسے قیاس جا ہتاہے کہ بیات میں ان سے تین فنصدید فعت اس مغارک ساتھ ہیں ہوگا۔ اسی خط میں اُمالیس قصدید فعت اُمالیس مغارک ساتھ ہیں۔ اُمالیس مغارک ساتھ مغارک ساتھ ہیں۔ اُمالیس مغررک ساتھ ہیں

منه رسيًّا بكي وفات كا قطعة ماديخ كلبات نظم فالب مي موجود

محض ہوں۔ اگرووزبان میں کوٹی آئی تعری رسٹی ہوگی ملے فارسی زیان میں دوجار آرمیس بن ران وال يب كمانة اورون كالما والانتخار مريد بن تم يحفيم بن كالمابورة ت مرای گرانا ہے اور تجه كوجالكا مائين الم اسے جب كوئى ماته بنا ول كا ماہ دات سْبَا وْنَكَارُ دُوالِيكَ دُوست السِيرِ هِي كَمَا أَكُرُ حَاجِت بُوتِي نُومَا دُهُ نَادِيعٌ وَعَهِ يُحْوِيرُكَا دبیتے موزوں میں کرنا اس کر ایک کے مادے کی فکر کی سے اور بی حال خل منظور کھا ب تواسب نميرا ورخنع آگئے بين كروة الرئ سنى كے فابل بوكئى ب ككنة مين الفالة مراج الدین خال برجوم کی قر مهم جد بنی بصدان کے بھلتے مودی ولا بیت صین خاک نے استدعائے اور کی کی سے ملعی سال جدوہ فارسی دلیان ی موجد ہے۔

مفتي عقل اذيث ماريخ اين سن

ايسابسوكيمن زده احتسرام كرو

محفتم بوئے بدہبر، خوشا خانہ خدا شدخشمکیں دے کہ نظر درکھام کرد مْا شَاك رفت دبإ ئے ادب در کنجر کئت

ایب م لابرتخر سرمنی مت م کرد داسطے خداکے بنورکروٹ خوشا خانہ خدام مارد کھراس میں سے خاشا کی سمے حدودورکڑ دسماک سرمز مشر سر مع نوسواكيس كاتخوي مرعي دو اور زياده رسع - باك ادب ليني ب كوالا يا - كعلاير می کوئی الدین سے

يبى حال مذكوره إلا قطعر مادر ي ما معدمادة ما يرع إن كي يما شا برب مولوى مبدالدين كون في ين

اس کی نشان دہی سے قامرہوں۔

الد . بغلط بغ ، دلوان أردون خرس من اردوك قلمات اريخ موجدي (عسم)) سکه - ظانشاک کے عدد تو۲۲ م ہوئے ہیں۔ پہل کھی غائب نے حساب کی غلطی کردی ر

الكار إكستان كاخصوص سفاره جس مي ارووادب كمسلم التبوب استار سيخ علام بمدانی مفتحنی کی تاریخ بدراکش وجائے ولا دست کی مختیق۔ ان کی البتداك تعليم المحكى سناعرى تكرأ فازو تدريج ارتقاء الدى تالبين دتصانيف ال کی غزل گوئی و شنوی کارئ ان کے معاصر شعواد واد یا د ان کے اپنے ددر کے محفوص علی واوبی رجمانات برمحقار وما لما مذبحت می گئی ہے ۔

رے نکار مایکستان۔ مرس کارڈن مارکیٹ۔ کراچی س

## دنیا کے دولایغل رہعم خالاور کا تناس

(نیآز فتحیوری)

" خدا در کائنات" ان کویں نے ووجدا معنے اس سے قرار دیاکہ نام طور پران ووفوں کا تصوراسی طرح جداحداکیا جا آسے ماؤ کدد نوایس ایک ہی جیز اور اگریم نے ان میں سے کسی ایک کوئی تجرایا تو دو مرا ازخو و مجدمی آجائے کا مسکن سوال یمی سے کہ ان میں سے کسی ایک کے مجھنے کی کوئی صورت ممکن مجی ہے یا بنہیں ؟

ین ان اوگوں میں سے ہوں جواس کو نامکی خیال کرتے ہیں کیونگراس باب یں ہماری عل اُولی کا زیادہ سے زیادہ نیج حرب پیکل ملک کہ ہما پی نادسائیں کا اعترات کویں اور نقیل بید آل عرف یہ کہ کرخا موش ہوجائیں کہ " اے یافتن ناجستنت " لیکن یہ بات کچھ مفوقاً شہرجائے گی اوراس وقت میرا مقصد و " تصوت " سے فرام ش کواس سکر پرغود کرنا ہے۔

فرادداس کے تمام ترادت الفاظ خواہ در کسی زبان کے بہل ایک می تصور مجارے سلینے بیش کرتے ہی اوروہ تصور قریب قرب دلیا ہی ہے جیسادوس مادی اشان فطر تا محسوسات مادی میں اور میں اس برہے ہی ہے توایک طرح مجبور میں کیونکر انسان فطر تا محسوسات مادی میں کدرا طلت سے غیر محسوسات تعقل کرسکتا ہے ۔ میں کدرا طلت سے غیر محسوسات تعقل کرسکتا ہے ۔

اس بن شک نهی کرترتی یا ندته خدامب عالم نفره ای تصور بردا چهاپین کیا، مینی بیکه قادر مطلق ہے - منافق ہے ہتا ہے -لیکن آپ غور کریں کے تومنوم میر کا کرخوا کا یہ تصور محض صفاتی ہے بینی بیکہ وہ کیسا ہے ، بیکن کون ادر کیا ہے ، کا سوال بیستور ان کا رہ ان کر رہ

کہا جا آب کو والم حالت العنان بادشاہ اب ملک کے سیا ہ وسفیدکا ملک ہوتا ہے اسی طرح خداہمی سا رسیعیاں کا مختاد کل ج لیسکن کا کیے غودکریں کرانسان نے ضاکا یہ تصور کیوں چیش کیا۔ اس کے سجھنے سے سنے ہم کو انسان کی نظرت اصاس کے قدیم تاریخ کرما نے مکن دراسے کا ۔

دنیائی برجا بذاریخلوق جوکر فانی مخلوق ہے اس سے فطرت کی طوف سے اپی بقا اور بلکت سے بچنے کی حس ہی اسے عطا ہو کی عالیٰ دہ زندہ رہنے کے لئے اساب نفر کی فاہم کرنے اور الکٹ سے بچنے کے لئے مخالف تو توں کا مقا برکر نے پر مجبود ہے، جنا کا اب دکھیں سے کہ انہاں کے در ندول سے مخلوط انہاں کے در نہیں کیا بحد در بنا میں کہ در ندول سے مخلوط انہاں کے در ندول سے مخلوط انہاں کے در بالدی میں داخل ہوا تواس نے محدد اپنی جنس کے قومی افراد کی مددول میں کہ درواں میں کہ اس کے ان کو کمی فوٹ رکھنا خرول سے مخلوط دیا ہے اس کے ساتھ اسے موادث طبیعی کا بھی سامنا کرنا چڑا مثلاً طوفان دیجا انہاں نے اپنی کے سے دول سے مخبود با با تواس سے منوط دیے سے کہ ماروں سے منوط دیا ہے۔

یہ توہونی السافی خیال کی و مصورت حب السان نے خدا کے دجو دا دراس کی قوت کوسم منا جا ما محض ابن ہجاری کوسانے ملک کر گویا بالغا ظادیگر اول سمجے کہ خدا نام قرار با یا محض ابن مجبوری کاجس کا اظہار سیدل نے اس طرح کیا ہے کہ ،۔

علاج نیست داغ سندگی را

اوراكبرنے ان الفاظيس كه :-

بندگ مالت سے ظاہر ہے ضراب یا نہ ہو

بریون و مرحبد مذام بب عالم کاتصوراب بھی دہی ہے اور دہ اس داکرے سے ابھی مگ باہر بنیں نیکے لیکن خداکو علی دعمل نفط نظر سے سمجھنے کی بنیا رکھی بہت پہلے پڑھکی تھی اوراس کی داستان بھی کم دلچہ پ نہیں ۔

جیاکہ میں پہلے عرص کر خیا ہوں۔ انسان کوجب اول اول حوادث طبیعی سے واسط بڑا تواس نے ان حوادث کاسب کسی بادشاہ نماہتی کو قرار دے کراس کوخوش کرنے کے فربا نیاں چڑھائیں۔ پرسٹش کا بیں تعیر کمیں اور جبی خوشامدہ فدائی کرسکتا تھا اس نے کی دیکن جب اس کے بعد بھی اس نے دمکھا کہ خداخوش نہیں ہوتا اور آقات ارصنی دسماوی کم نہیں ہوتے تواس نے سوم کی خدا نے اسے بیدا تو کر دیا ہے سکن فالباس کے ذیرہ در کھنے کا وہ ذمہ دار منہیں اس سائے وہ جبود بوا کرویا ہے سکن فالباس کے ذیرہ در میں رجان کو یا آناز تھا تمدن انسانی کے تیام اور علی نے اور زندہ رہے کے اور ندہ اس انسانی کے تیام اور علی نے کہا تھا کہ دہ خواجی کوئی ترمیرا ختیا رکھے اور میں رجان کو یا آناز تھا تمدن انسانی کے تیام اور علی نے کہا تھا کہ دہ خواجی کوئی ترمیرا ختیا ہے تھا کہ دہ خواجی کوئی ترمیرا ختیا ہے در میں درجان کو یا آناز تھا تمدن انسانی کے تیام اور علی نے کہا تھا کہ دہ خواجی کوئی ترمیرا ختیا ہے در میں درجان کو یا آناز تھا تمدن انسانی کے تیام

اس نے شرید موسم سے بیخے کے لئے جھونبڑے بنامے ۔سیلاب رو کنے کے لئے بتووں کے ڈھیراس کے راست س مال کئے ، کھیتوں کو خشک سال کی تبا ہمیوں سے بچا نے کے لئے ، بإن کی فراہی کے لئے اس نے گڈھے کھودے ، تالاب بنامے

ن بوش کے ہے اس نے کھا اول کی کاٹ جھانٹ شروع کی اور غلہ بیدا کرنے کے لئے زداعت وآلات، زراعت کی طرف من منوم ہوئے ۔ الفرص جب اس نے دمیما کر خدا کی محص خوشا مرسے کام نہیں جلتا تو دہ فکر عمل کی طرف متوجہ ہوالسیکن فدر كالسير كواب مي ده دل سے مذكال سكاكيونكر حب ده سوجنا كاك ما دجوداني انتهائ مدابيرومساعي كے ده ميشه كامياب نہیں ہونا تواس کاکوئی نرکوئی الیاسبب جواس کی فہم داختیارے باہرہے۔ ضرورہوناچا ہے اور بیسب اس کے نزد کا سخدا یا کسی بالا دریت مہتی کے سوا ، مجھے اور ہوہی منہیں سکتا گھا۔ ہبر حال انسان کی فکر دعمل کا یہ غیر بقتینی دور اس طرح جاری رما ۔۔ پاکسی بالا دریت مہتی کے سوا ، مجھے اور ہوہی منہیں سکتا گھا۔ ہبر حال انسان کی فکر دعمل کا یہ غیر بقتینی دور اس طرح جاری رما ۔۔ بہانگ کہ ایک زمانہ دو آیا جب کشروستعدد تجربات کے بعد اپنی معض ناکا میابیوں کے اسباب و وجوہ بھی اس فےمعلوم کرنا تُرُدع کئے اوراس طرح رفت رفتہ فقدا کے " مستب الاسباب " اور" علیتہ العلل \* کانظر پیضعیف ہونے لگا۔ پہاں تک <sub>کر</sub>یب فکر دعن کی مصبوطی و ترقی سے ساتھ ساتھ اس کی کا میا بیاں بھی بڑے گئیں **تو**اس نے سیجہ میاکہ اس سے دنیا دی اعمال اور عدد برسے خدا کاکوئی تعلق بہیں اوراس طرح فرمب وعقل کالقدادم تشروع بوگیا ادراس کی شدیت برهتی برابربرهتی رہی یہاں تاک کہ حب علم الافلاک ، علم الجو، طبیعیات ، کائناتی اشعبُ اور اجزار مادی کے برتی تعاملات کی تخلیق کے سلسلہ میں جدید اکتنا فات سائے آئے قد ایک جماعت عقل برستوں کی الیمی پیدا ہوگئ جس نے خدا کے اس تصور سے جصے مذا مب عالم سفین كاتفا وانكادكرديا -كيونكرمذ بهي درا لع سے جومعلومات اسى باب بين ان كوها صل بوكى تحيين وه بهت محمد وتحيين اور كارسكا ه فدادندی جو پہلے کرہ زین مک محدود تھی بہت زیادہ وسیع ہوگئ اور خدا نام ہوگیا ایک اسی عظیم دجلیل توت محا جوند صرب ار اُ زین بکه تمام کا نات کی ناقابل قیاس وسعت میں بے شما رطریقوں سے میروقت کا رفر ماہیے - میرحینداس طرح خدا کا شاکم تصورتوختم ہرگیا لیکن اس کی جگد ایک دوسرے تصور نے لے بی جوزیا وہ موزدں اور حقیقت سے زیا رہ قربیب بھا اور پراتھور دی تھا جنے ترآن میں نفظ رب العالمین سے ظاہر کیا گیاہے ۔اس سے یہ مجھنا کم منکرین عہدحا حرضد اسکے مشکر میں یا با فالح ي . دررت بنيس بكر حقيقت صرف اتنى سب كرا المُصل في خدّا كرمضب الوكيت كومنعب ركوميت مي تنبدي كرديا ادراس كاسطالعدزياده وسيع لراديب سے كرنے ككے - مذہب فيضراكا جوتصور بين كيا كھا وہ بہت محدود بھا اور مفكرين كاتصور برا وسيع اورسبت كراسي -



جے پاکستان کے معجز بیان شاع اقبال کے نام نامی پرموسوم کیاگیا ہے۔ اس میں اقبال کی تام نامی پرموسوم کیاگیا ہے۔ اس میں اقبال کی تعسیم و تربیت، اضاف و کر دار شاءی کا ابتداء اور ختلف ادوارشاع ی اقبال کا نامسفہ دبیا م، تعلیم اضلاق و تعدون اس کے آبنگ تغزل اوراس کی حیات معاشق پرائی گئی ہے۔ قیمت ۔ تین دو ہے نامسکار میاکستان ۔ ۱۳۳ گارڈن مادکیٹ کوامی کا

# مذكرول كى رؤايات بسيوصدى مين

(ملک المعیل سرخاں)

ارددادب نے فاری کی آغوش میں انکھ کھولی۔ ادرا پنے ابتدائی ددرمیں فاری ہی۔ کے ذیرا ٹرتی کی منزلیں سے کیس۔ فاری ہ کے بنونے اس کے سامنے بچے۔ فاری ہی روایات سے اس نے بہت کچد حاصل کیا۔ یہی دجہ ہے کہ اردو کا قدیم کو کچر فاری ادب کا مکس معلوم ہوتا ہے۔ ہرف کار کی ہرتخلیق فارسی خیالات دنظریات اور تجر بات وردایات سے متا نزمعلوم ہوتی ہے۔ فادی ادب بین تنقیر کا کوئی خاص ارتفانط نہیں آتا ۔ عربی کے توسط سے جو خیالات دنظریات اس تک پہنچ ۔ اس نے ایفس کوا در جندروایات فائی کوئیں جن میں تبریلیوں کی طرف کسی نے جن بن کو محدیوں کی تائم شرق اپنی فرسود وردایات کے زیاز کھی کھی تعقیدی خیالات کا اظہار ہوتا رہا ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فارس کی تنقیدی روایات، بالکل میکا نئی ہوگئیں ۔ چند خاص خیالات تھے۔ چند خاص اصطلاحات تھیں ، چند نتی ہو کہ کے تھے ، جن کے استعمال کرورینے کو تنقید سے جماع آتا تھا ۔

اددوس سنتید کا آغاز تذکرہ نولسول سے ہوا۔ یدہ در مقاجب معاشرت کاشیراز م بھررہا مقا-برسوں کے تربیت یافت ہاج دہدی احداث اس مخفوص ہندی زندگی کا داستہ کا شکاٹ جائے ہے جس کے لطون ہوں ہندی احداث کا سامی کا شکاٹ جائے ہے جس کے لطون ہیں سلف نے خون جگرے دنگ آمیزی کی متنی ۔ لیکن سادی شکست در یخت کے بادھ معنی کو جا کہنے کے لیے موسی رہی کہ مجدوم کا گاران النا احداث کی در معاوم کا کا النا کا مبدور ہوتارا لفاظ سندی نے ۔ ان کا استمال حار دری ہم جا جاتا تھا ۔ قدیم تذکروں کی سیر کرجائے آپ کو معلوم کا کا النا النا کے بہت دنگ بردوں میں شخصیت اور اوب کی حقیقیں مہم خیالات ہوکردہ گئی ہیں ۔ فاری کی طرح وہ کھی ایک فاص سماتی نظام کی بیدا دار ہیں ۔ جنائی وہ مجمی فاری کی تعقیدی دوایات کی طرح چند جہول ، فقروں اور الفاظ تک محدود ہیں لیکن اس کا دوست ان تذکروں میں ایس دور کے شعار کے متعلق کہیں کہیں کوئی مذکوئی الیبی بات بھی حرور محفوظ ہے جس کی مدوسے حالی استمال کا کرر کھنے کی چیز ہیں ۔ اس طرح ساری خامیوں کے باد جود یہ تذکر سے اب بھی سینے سے لگا کر رکھنے کی چیز ہیں ۔

تذکرے اس عبد کی یادگار ہیں جب شاعری کونن شرافی سمجھاجا تا تھا۔ایک خاص معیار تھاجب برشاعر کالا اُترنا فذوری تھا۔ میروسودا سے کوشیند تک یہ معیاد اس طرح قائم رہا۔ حادثات بہم سے اس کو تھوکریں کئیں بیان کا دھانچے میں کوئی نمایاں فرق یا تبدیل دونما نہیں ہوئی۔تمیر نے جہاں شایعری کوفن شرافی سمجھے ہوئے یہما تھا کہ سے

شاعرى كوكام أو باشول مع كيا أُس كوبر ازوك سے ندافول سے كيا

تواس کے کانی عصد کے بعد شیفتہ نے حبیب اپنا تذکرہ مرتب کیا تو یہ کہتے ہوئے احبس طرح افالا طون نے اپنی جمہودیت شامودں کو نکال دیا تھا) کہ اشعار ، بسیا د داردکہ برزبانِ سوقیین جاری سست وفظر بداک ابیات درا حداد شعانشا پریق شمرہ خ ا من الفرك فارج كرديا- شاعرى كم متعلق شيفته كالفريد كم الدر تفاجس كوالفول في المني مبيان المنادي بيان الماري من المناه من الم

ده طرز فكر بهكوخوش آتى بيد شيقت معنى شكفته - لفظ خوش الذا زصاف بو شيقت كيد بي معنى معنى معنى معنى معنى معنى مول مكرنامة بول الكيواسكوب عبارت بين معنانت كم بو

یید، معیاد کھا جو تیر سے لے کرشیفتہ تک قائم رہا اور اسی کو تیر نے من شریف سے نام سے یادکیا ہے ، یہی ودیکی کہ ا اردن میں فظی اور اسلولی خوبیوں پر سارا زور علم صرف کیا جاتا کھا اور اشعادی معنویت ورجہ دوم کی چیز سمجی جاتی تھی، اس اذکر آگے ہوگا -

تذکون سے پہنے ہیں بیاصنوں کا سلسلہ ملتا ہے۔ بیاصنوں میں لوگ اپنی اپنی لہند کے اشعاد لکھتے تھے۔ اس کے دولوں کے منتخب اشعاد کے سابھ سابھ شاعری نام بھی کھ دیاس کے کھے مالات بھی درج کردئے اوراس طرح تذکرہ نکا کا ابتدا ہوئی ، ظاہر ہے کہ ہے تذکرے لکھنے مالے ذیا وہ ترخودا ہے لئے کھتے ہے اپنے فدق کی تسکین کے لئے کھتے ہے۔ اس کے ان کا اندراس کی با شابط تمقیدی شعور کی تلاش کر نا ان کے سابھ فلم کرنے کے مشراد دن ہے۔ ان تذکروں کو آج کے بھیا ان تعقید سے دان تذکروں کو آج کے بھیا ان تعقید کے مشراد دن ہے۔ ان تذکروں کو آج کے بھیا ان کتھی دار مواجعی دواجعی دواجعی دواجعی دواجعی دواجعی دواجعی ما دورت سے ذیادہ قابل میں اندراس کی فاطر یاص کرنے کا احترام ، یہ تدری مودد اور دواجی تھا ، اور صنبط و فظم کا حذورت سے ذیادہ قابل میں سنب دفراز کو بہوا کرنا جا بہا کھا اور مرزم بن کو ایک بی سابخ میں دھا ننام انتا تھا ، یہ بات اشادوں میں کرتا کھا ، وضاحت، صراحت میں کا نام بیان کا بیان ہوا ہے ، اس میں مدرح جو تی تھی یا قدری اس میں منتقید کے عنا در کہ میں تعقید کے نام کہیں مدیک مورد منتقید کے نام کہیں مدیک مدیک مورد میں ہوائی کا میں برا بھی شاعرکا ایک واضح اورکا دار مودہ تنقیدی شعور کھی ہے ۔ یہ نمان بوبات انہوں وہی سے دیکر مواب کے ، صرف ان بیان میں مدید کا ایک داخ اورکا دار مودہ تنقیدی شعور کھی ہے ۔ یہ نمان کا بیک میں مورد کی کے کہی میں مورد کی دیا کہی کا تو در کے لئے کا تی میں میں مورد کھی ہے ۔ یہ نمان کی میں میں مورد کی کے دیکر کو میں مورد کھی ہے ۔ یہ نمان کی میں میں میں مورد کی سے دیکر مودہ تنقیدی شعور کھی ہے ۔ یہ نمان کا کہی دورک کے دیکر کودہ وہ نمان کی میں میں میں مورد کی ہو کہی کی میں مورد کی ہو کہی کا دیکر دورک کے دیا کہی میں مورد کی ہو کہی کو دیکر کودہ وہ نمان کی میں میں کیا دیا کہی کو دی کو دی کو دیا کی دورک کے دیا کہی کو دیکر کودہ کو دی ک

اُرددیں جتنے تذکرے لکھ گئے ان کی فہرست فاقسی طویل ہے۔ وَمَاتِی کا خیال ہے کہ تمیر کے تذکر ہے سے پہلے کئی تذکر ہے ہوں کا مذاکر و اور دوسراسو و اس کا تذکر و دیسے میں مذاکر و اور دوسراسو و اس کا تذکر و دوسراسو و کی دور سے میکن خان اور دیا جا سکتا ہے جس کی تعلیدیں بعد کومتعدد تذکر ہے لکھ سکتا اور بن کا تا استعراب میں ہے۔ جس کی تعلیدیں بعد کومتعدد تذکر ہے لکھ سکتا اور بن ما کا داخر کا ما خذتیر کا سنکات الشعراب میں ہے۔

قدیم آذکردل کے بسیوس مدی کے ادب پرجوا ٹرات ڈاسے ، اور ذبان واسلوب کی تطبیر و ترکین میں جو حصد ایا وہ بہت انہ ہا ان تذکروں نے ادب کے ظاہری بہلو پر اتنا زور دیا کم معنی بیاؤ ظرے تقریباً اوجعل ہوگیا ، نیکن جدید ادب میں اصل جیز فن کا افادیت قرار پائی اور اس حرح روعل کے بطور زبان واسلوب کی افادیت واہمیت کو رحبت بہندی ، قدامت برستی ادر افران کی برور دہ ہے کراس سے چم بہتی کی جانے لگی ۔ جدید نقادوں میں سے بیٹر نے بیہ بھر لیا کہ اصل جرز شعر کی دوح یا افران کی برور دہ ہے کہ اس کے دوح پر خاص نظر رکھنا جائے ۔ جسم مز ہو جب بھی دوح کی نیڈریا اس کے دوح پر خاص نظر رکھنا جائے ، جسم مز ہو جب بھی دوح کی نیڈریا اس کے دوح پر خاص نظر رکھنا جائے ۔ جسم مز ہو حب بھی دوح کی نیڈریا اس کے دوح پر خاص نظر رکھنا جائے ۔ جسم مز ہو حب بھی دوح کی نیڈریا اس کے دوح پر خاص نظر رکھنا جائے ۔ جسم مز ہو حب بھی دوح کی نیڈریا کے بیٹری اور تباط نفظ و معنی ، ادتباط جان دیں کی اس کے دورے کی اور کی اور کی کا دورے کی دورے کی کا دورے کی دورے کی دورے کی دورے کی کا دورے کی دورے کی دورے کی کا دورے کی کا دورے کی دورے کی دورے کی کا دورے کی د

تذرون میں مردر ہے کہ زیادہ ترمحادرہ و عرد ص سے مجت ہوتی تھی - مواوسے زیادہ مرکبت کی جائی بڑتال کی جاتی اس کا دیا ہوں کہ اور معنی سے ذیا وہ الفاظ پرگرفت رہتی کئی لیکن اس کا ایک نتیجہ صرورا چھا ہوا کہ اشعاد میں صحت زبان کا ذیا وہ خیال رکھی جانے لگا اور ذبان میں صفائی و شتگی ذیادہ آتی جل گئی ۔ اگر یہ تنقیدیں اس صورت ہیں اس دقت مذکی جاتیں تو آتی ارد ذبان جس پرہم کومیت کھونا زہب اس صورت دل جا کہ معنی کافن جس پرہم کومیت کھونا ذہب اس صورت ولباس میں ہم تک منی ہوئے جس پرہم کے اس کی اور سے کہ معنی کافن کہ کیا گیا مگر زبان و فن کی آداستگی میں این تنقید دل کا بڑا صورت اور اُس وقت جبکہ ذبان اد تقا کے ابتدائی منازل طرر رب محتی اس بات کی سخت طرد دست بھی گئی مازل طروح بردائی متحت کی سخت طرد دست بھی گئی کی مازل کو صاف کیا جائے اس میں وسعت، ہمہ گیری اور لوج بردائی جائے اور اُس فی دیا اور اس میں وسعت، ہمہ گیری اور لوج بردائی جائے اور اُس فی مسلاحیتوں کا اظہار مہوتا ہے دہاں ادب و جائے اور ان تذکروں سے جہاں ان تذکرہ ٹولیسوں کی ویدہ وری و شخن نجی کی محضوص صلاحیتوں کا اظہار مہوتا ہے دہاں ادب و شید کے ایک طالب علم کے سامنے پر بہلو میری آجا ہے کہ مشوری خوبی، تاثیراور تکھیل میں الفاظ واسالیب کاکٹن بڑا حقہ ہے ۔

جدیتنقیدا ورتذکروں کے ددمیان کی تصافیف اوران کے لکھنے والی کے افکار کا مطالعہ کریں توہم کو علوم ہوگا کہ دہ محضرات بھی شدکے لباس یاجیم کو کسی حالت میں نظرا نداز نہیں کرتے ، اس عہد کے نقا دوں میں محرسین آزاد ۔ حاتی اورشی نے مواد کے سائٹر شعری میں میں سے ایک اورشی نیا در بشر مواد کے سائٹر شعری میں ہوگا کا دار و مدارس کے اصلوب رہی فور دیا ہے ، اس لئے کہ میں کیا کہ اجاب کے اور کیسے بی ان و دفول کی بنیا در بشر میں میں ایک کو بھی فور دیا جا ب کے توحیف میں مستبلی نے شعرالی جا میں جا اس محلام میں میں جا اس محلوم میں میں ایک نفط کو اور دوسرا مصنون کو ترجیح دیا ہو میں ایک نفظ کوا ور دوسرا مصنون کو ترجیح دیا ہو نفظ جسم ہے اور مصنون روح سیدہ اہل فن کے دوگروہوں کا ذکر کیا ہے ، جن میں ایک نفظ کوا ور دوسرا مصنون کو ترجیح دیا ہو اور کہم ہو اور کو سب بیدا کر کے ہیں ساوی شاوی اور کی ساوی کا میں کیا گیا ہے اور بندش کی ہے ہو کہ کا میں کیا گیا ہے ہو اور دوسرا مصنون کو ترجیح میں ہو کا مدیا ہو کہ کا کہم ہوں توسب بیدا کر کے ہیں ساوی ساوی کا دوسر کی کا بیات و صلیعت سے کہنے کرنے دو کا کہم کی کا میں کیا گیا ہے اور دار میں کیا گیا ہور دوسرا میں کیا گیا ہو کا دار دوس کی کی گیا ہوں ۔ وہ کھتے ہیں ، ۔ اس کا مدیا ہو کہ کا دوسر کی کی کی کا دوسر کی کا بیات و صلیعت سے کیٹ کرتا ہے تو تذکروں کے اثرات سے ابنا دامن نہیں کیا گیا ہا ۔ دو کھتے ہیں ، ۔

" شاعری کا مراجب قدرالفاظ پرسے، اس قدرمعانی پرنہیں، معنی کیے ہی مبند آدر لطیعت ہوں اگر عمدہ الفاظ میں مبان دیے مبائیں، ہرگزولوں میں گھر نہیں کرسکتے، ادرایک مبتذل معنون پاکیزہ الفاظ میں ادا ہونے سے قابی تحتین ہوسکت ہے ۔ اس کے بعد حالی نے ابن خلدون کا قول نقل کرکے اپنی بات کو زیادہ واضح کردیا ہے وہ کھتے ہیں ،۔ "الفاظ کوالیا ہم وجیعے بیالہ ادرمینی کوالیا ہم وجیعے پانی ۔ پانی کو چا ہوسوئے کے بیا سے میں مجمود جا ہو جا نہ ہو گئے ہیں۔ ادر چا ہو کانج یا بلوریا سیب سے بیا ہے میں ادر جا ہو ما ہوں گئے کہ بیا ہے میں بی خوات میں کی در برط حاتی ہے ادرائی کے بیا ہے میں میں کم ہوجاتی ہے اسی طرح معانی کی قدر ایک فیرے ادر ماہر کے بیان میں فیا دہ ہوجاتی ہے ادر غیر نفیج کے بیان میں کم ہوجاتی ہے اورغیر نفیج کے بیان میں کم ہوجاتی ہے ادر عفیر نفیج کے بیان میں کم اور اتی ہوجاتی ہے ادر عفیر نفیج کے بیان میں کم ہوجاتی ہے اسی طرح معانی کی قدر ایک فیرے ایک بیان میں فیا دہ ہوجاتی ہے اورغیر نفیج کے بیان

تذکروں کی تنقید کے بیاٹرات دورجدید تی تنقیدی سر کا بدیری بی نظراً تے بیں اگرچ جبیا سطور بالا میں عرض کیا گیا اس دور میں شعر کی خلاہری خوبیوں کی طرف کم توج وی گئی ا در اصل متعدون کی افادیت ہی کوسم بھا کیا لیکن اس عہد میں بھی بعض اعتاق نادوں نے مواد اور میدئت دونوں کے تعلق اور اہمیت کو مزوری مجما ادر بدواضخ کرنے کی کوشش کی کہ مذهب مواد سد کا عل ملاہ اور یہ محف شکل دهور سے مجلکسی مذکسی تناسب سے دولوں کا رلط فن کا لازمی عنصر ہے۔ ان نقا دوں بیس نمایا ل نام نیآز نفوری ، آز مکھنوی ، اختر المری ادر رشیحین خال کے بیں۔

نیا و فتح پوری کا تعیدوں کوخوا ہ تا تراق کما حائے باجمالیاتی تنعید کے ذیل میں رکھا جائے لیکن برحقیقت ہے کہ انھون نے اردة تفيد كوسفر في تقليد كے شباب كے دور يس بھى وہى اصول اور يميانے عطا كئے جو يمكو تذكر ہ نولس بزرگوں سے مطب كق ان کے خال میں شعر کی سب سے بڑی فوبی یہ ہے کہ وہ معائب سے باک بہو۔ ہم کو تذکروں کے اصواول کی طرف نے ما تاہیے ۔ ان کے سلیا کا اُد د ماعلیہ کا مطلب شاعوں کوا ن کی خلط فروشیوں سے آگا ہ کرنا تھا ، بعنی وہ حس طرح سفرب کی تقلید سے بعث ایی زبان کے مزاج اور اس کے احدول لونظوا نداز کررہے تھے نیا ز صاحب نے ان کے خلاف کا وار اُ انتقال اور شعرا کو فی زائتوں کا طرف متوجه کیا کوشعری ظامری خوبی کے بغیر شعر کی صورت کیسی مکرد هموکرره مباتی ہے، اورتا نیرفنا موجاتی ہے اس می تنقیددل سے اُن کامقصد بی تمی مقالدادب میں بدا اوردی نر بھیلنے یا کے یادبی نراع ( Anas chism ) انت سريدا المعائد اورسن رسيده اوركبندمش اورمتاز شاعودل كى يج زبانيال اورىغرشيل آنے والى نسل كے ملے دييل را هكا سب زئيں ان كےسلسلة " مالدو ما عليه " ف ببت سي شعرا ميں فئى لھيرت بيداكى ، ببتوں كو گراه مونے سے بجايا -. ورس زبان دعروص اور تواعد دان کاشوق سیداکیا اور بهتول میں شعرنهی اور شعر گوئی کا پاکیزو مذاق بیداکیا - ڈاکٹر عبدالنگر ناتها دب كيمتعان لكفة بين - " اكفول في " ناتمام " اور - نارسا " شاعرى كي سخت كرفت كى سيد - اكفول في إس بل افكارى عالمات تدیدا حجاج کیا ہے جوشائر کواس کے فن کے بارے میں کام جور بنا دیتی ہے۔ شاعری کے جمین میں مبزو میگا نہ سی نمود بَازَ كوايك ٱبكيمنين بهاتى - اورمبز و ميكاندت مراده وكمرُدرى بساختكى بي جوشًا عركوابيَّ كلام برنظر النسك روكتى ب-ادب یں وضع واری کا سوال یا اوب میں خوش ہوشی کی اسمیت عب سے مراوفقط یہ ہے کہ ادب کے لباس سینی زبان مرب ان كربرمال حيين مونا جائے ـ نياز نے زبان وبيان كے حسن بر ميى ذور ديا ہے اور زيان وبيان كى بلاخت اور رسائى ، پر مي لاً ذاسكول سي اوريسي كئ اشخاص اليد نظر سي مغول فد بان وفن كى الهيت برخاص زوردياب واورمغرلي تقلید کے اس دورادراً ن حالات میں جبکہ اردواد کے شرستان خیال ہور مانتھا ، اوبی احتساب کے دائرے کو وسیع کیا -ان می ارتكسوى مولانا اخترالهري اوردشيوسن خال امتيازى حيثيت ركفة بس وانترصاحب في ابني على تنقيدول والركم تنتيدي تفاین - چهان بین وغیرو ) میں انغاظ واسالیب کی ایمیت پربہت زور دیا ۔اس سلسلے میں ان کامعنون اخبال اورا نوازمیا پ متمود جهان بين اور فرآق بران كي تنعيد مي خاص خيال انگرزير، وه شاعرى اور تنعيد دونوب بير قديم اصول اورقديم نظريات كرس بى اليكن جرت كي كدوه صريد دوركى نضايس سائس ليف كے بادجو دو بنى تنقيدوں كو تذكرون مے معيا وتنفيد كي بند ذكريا ئے بعن ان ميں نيابن بيدا ندكر يك ، جوہيں نيآز يادوسرے نقادوں مثلاً مولانا تلمري كے يہاں ملتا ہے - ان كا الالتنت كيداس طرح كاسه كرد وا ومحاور وكتنا المجانظي والمهد يسيد يشعراً بي ندس لك حاك كابل بعد يد سندن گ<sup>ا</sup>ئبی قابلِ دادَسے " « اِس محادرہ کی کمکینی کا کمیاکہنا "" یہ بات دائرہ زبان سے خادرج ہے " « پہاں فعیاصت محافون ہوگیا ہے " باای ایک تاب « انیس کی مرشیز نگاری " میں انیس کے ایک بندکی تعرف اس طرح کرتے ہیں ۔" اب کنسوسی نہیں دیے روز رہ كُلِّ كَهُ لَكُوا مِاسَةُ " دغيره - وغيره - رشيرت خال كيفول "عمل تنفيد كراس جهاد مين حفرت الرّ لكفوك في معلى ببت م

عدلیا، بیکن نیآ زصاحب کی جینیت شرکیپ نالب کی ہے، جس کی وجد پھبی ہے کداک کے علاوہ اورکسی نے عملی تنفید کو ندازِ منتقل کی حیثیت سے نہیں اپنایا اور دائِس تفصیل نگاری سے کام بیا سے

۔ اجزائے شعری فہوم اولین اور بنیا دی چیزہے اور اس کا مقتضائے حال کے مطابق ہونا خروری ہے دیکن حرف خیال پر فظر رکھنا اور اسلوپ ببان وطرزا دا ، جو اس کے اظہار کا ذریعہ ہیں اُن کی طرف سے تعلق نیظر کریینا نہیں بنیا دی غلطی ہے تخیل اور خہرم کی چیز سے اس کی اس کے بغیر کوئی چیز تیار نہیں ہوسکتی۔ اِس اعتبار سے اس کی اہمیت سسے ذیا وہ ہے میکن اسلوپ بیان اس کا سانچہ ہے ، اگر سانچہ غلط یا ناقص ہوگا تو چیز بھی ناقص تیا د ہوگ ۔

ا۔ فن اوراس کے ضابط خاص ذہنی کا وش چاہتے ہیں۔ ایک ایک مفہوم کے لئے متعد و انغاظ، مصطلحات ، محاورات ، و مرکبات موت میں این سب برنا ، مرافظ کے حلِ استعمال اور اس کا ماہمی فرق دمن نسین کرنا ، مرافظ کے حلِ استعمال اور اس کا ماہمی فرق دمن کرنا ، معانی و مبالیاتی کے قاعدوں کو مین نیکا ہ رکھنا ، اور الن سب رعایتوں کے بدر شعر کہنا خاصا مشکل کا م ہے ، اگراوب کا فنی وجمالیاتی پہلومینی نظر رکھنا جائے تو ہر سادی جگر کا وی کرنا ہی پڑے گئے ۔

و خدیش و آسرب عام ادر تنقل عیب به که وه نفس میان براتنی توجد که بین کراسلوب و اظهار کے مماس کی طرف توجه منتقل ہی نہیں ہو یا تی جس کا فیتی به به و تا ہے کہ عزل جو آگین کا زک سے بھی کچد زیاد و سے غیر تناسب انداز بیان اور بیان اور بیان کے جران افاظ دمر کبات کا مجوعہ بوکر روجاتی ہے اور بی وجہ بیا کہ جدید شعراکی غزلیں ان خوبیوں سے سیسر عرابی بین میں اور بیان کے بینے میں اور کا ابتدائی تقدید کھی بنیں کیا جاسکتا۔

۔ یہ جہے کہ پرا نے تنقیدی خزانے بی الفاظ کے موتیوں ہی کی آب دتاب نمایا کا اور مغیال کے جوہر نا تراشدہ ہیروں کا طرح چک دمک سے محردم بین کیکن اس کی وجہ پر نہیں ہی کہ پرا نے شاع خیال کی دولت سے نہی دامال تھے ، نہیں ، بکس دہ الفاظ کی قدر دقیمت سے پوری طرح واقعت تھے وہ سمجھتے تھے کہ خیال اگرچہ اصل چیز ہے لیکن الفاظ اس کا سانچہ ہو اگر سائچہ ذما ٹیر معامیر معا ، ارا ترجہا ہو کا ترشعر تھی ہے سنگم تھلیں گے ، مہ اِس بات کوا بھی طرح جانتے تھے کہ شعریں الفاظی دی جنیت ہے جوتعبور میں کلیروں کی کہ اگر چند خطوط می فلط زاویے سے کھینج دسے جائیں تو زیادہ سے لایا دہ دنگ ایری میں اُس کے بیڈ ھنگے بن کونہیں جب اِسکے گی -ان کو معلم مقا کہ شوکے تفظ کلاست کے بھول ہیں اگران کوخوش ذوقی و دافعت کا دی سے ترتیب شریا جائے۔ تواس سے میرکیف وزیکین تا ٹرحاصل نہیں ہوسکتا، اِس دیدہ دری ہے تقل سے ان اوقت سازوں نے فظی بن انفاظ کے نگینوں سے وہ بینا کا دی کی ہے کہ آج ہی فکر دنظری مرکب تا بشیں ان سے فیص حاص کرتی ہیں اُنافق نے زبان کے اجب وائی دور میں شاعری کے "اویک واستے پراسالیب کے ایسے چراغ جلائے ہیں کہ آج فلک پرواز خیالات انھیں کی دیشنی میں داستہ سطے کرتے ہیں اور اوب کے وابین دور میں فظم کے ساوہ اور اق کو طرفہ اوا کے رنگین فقوش سے اس طرح آراستہ کہا کہ اُنہیں کے فقوش کے چربے انا دکر بڑے بڑے مرقع میں دیک حاسے ہیں ک

ان مثانوں سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ندگروں کے اٹرات ہم دور کی تنعید اور شاعری پر ٹرسے دسے ہیں۔ تذکروں کا اور در افعان ہوجائے اور مغربیت میں استے ڈوب مبلے کے بادجود تذکروں کی ادبی دوایا ت سے اس بھی وامن نہیں بچاسکے ہیں اور نہمیں اس کی خروت ہے کیونکہ وہ ہا رہے تدیم ادب کا بیش قبرت سرما بہیں ہمیں ان سے ہم دور میں بہت کچے لھیے ہیں اور نہمیں اس کی خروت ہے کیونکہ وہ ہا اسے تدیم ادب کا بیش قبرت سرما بہیں ہمیں ان سے ہم دور میں بہت کچے لھیے ہے دوران سے بہت کچے کام لیا نہے ، اوران کی ایجی اور کہ بسیویں صدی کے ادبیوں نے بھی تذکروں پر بہت کچے لفعالم ہے اوران سے بہت کچے کام لیا نہے ، اوران کی ایجی اور کے مسال دوراکے ٹرھانے کی کوشش کی ہے ۔ ان تذکروں بین ہمیں شغیدی شغور سے علادہ اس وور کے سال ، معاشری حالات کا ایک مہم اندازہ بھی ہوت کے بعض نفوش کی بات ہے ۔ ان میں اور شاعروں کی میرت و شخصیت کے بعض نفوش کی بات ہوں ، ان سے ان کو کہ کھی اندازہ بھی ہوت کے بعض نفوش کی بات ہوں ان سے اور شاعروں کی میرت و شخصیت کے بعض نفوش کی بات ہوں ، ان سے ان کو کہ کی بات ہوت کے بعض نفوش کی بات ہوت کے اس نفا ب بوش تنفیدی شعور کے اثرات کا ذکر کیا ہے جو اشاروں میں مجھ اپر انفا اور جس سے بعویں آنے والے نا قدین نے ان چند تنفیدی شعور کے اثرات کا ذکر کیا ہے جو اشاروں میں مجھ اپر انفا اور میں مجھ اپر ان کو کہ کی بات ہوت کے اس نفا ب بی تنفیدی شعور کے اثرات کا ذکر کیا ہے جو اشاروں میں مجھ اپر انفا اور میں مجھ اپر انفا اور کے اس نفا ب بی تنفیدی شعور کے اثرات کی میں اور تذکروں کی روایا ت کو کام کی بی اور تذکر ہو اسے والے اور ان کے اس نفا ب بی تنفیدی شعور کے اشاروں سے واستانیں در آگے بڑھا یا ہے ۔

نوسط در اس صنون بین بی نے اپنی نوٹ بک سے بی مرد لی ہے ، حن میں پی نے اُردو تذکروں اور تذکرہ نگاری پربھی نوٹ تیا د کے کتھ ۔ یہاں شا پرکہیں خلام بحث ہوگیا ہو۔

جس بن تقریباً بال و مهند کسادے متاذابات می اور اکا برادب خصد بیا ہے اس بن نیا ذختی کی کا مشخصیت اور نن کے مربی بوخالان کی افسانہ نگاری ہنقی اسلوب نگارش الشاپروازی ، مکتوب نگاری دن بر بر ماصل بحث کرکے دنی جمانات، صحافی زندگی ، شاعری واوار تی زندگی ، ان کے افکار و تقار و مرسد بہوؤں پر بر مرصل بحث کرکے ان کے ملی داد بی مرتبے کا قعین کیا گیا ہے۔ گویا یہ نبر حفرت نیاز کی شخصیت ماور فن کا ایسام قع ہے جماس سلطے میں ایک سند و سناویز اور اردو صحافت میں گرانقدر اصلاحی کی چیشت رکھتا ہے۔ صفحات ، ۔ ۱۹۲۳ قیمت ..... تھور و بے

# اقبال اورملا

بیا تاکار این امّت بسا زیم تسارِ زندگی مروان بازیم چنال نالیم اندرستجد شهر که دل درسین مُلاگداز یم

بیاساتی بگردان ساتگین را بیفتان بر دوگیتی استین را

عقت را برندے فاش کردند کم مُلاً کنم شناسدرمز وی را

دین کا فرفنگره تدبیر جبسا د<sub>.</sub> دین مُلّا نی سسبیل الله فساو

كمتب ملا واسرا يركتاب كور ما در زاد و نورِ آفتاب

مل كوسے جوسف ميں مدے كى اجازت نادال يرسمهماب كراسلام سب آزاد

قلندرجز دوحرب لاالأكويمي نهيس ركمت فقيهيشمرقارول سي لغت الميحاري

يادسعت افلاك مين تكبيرسلسل ياخاك كأغوش بين تبيع ومناجات وه مذبهب مردان فوراكاه وفعامت يدنب الدجادات ونباتات

> يسمى ماهزمقا وبالصبياسن كريذ سسكا حق سے حب حضرت ملاکو الحکم بہشت

عرض کی یں نے اللی میری تعمیر معامت خوش نہ آئیں گے اسے ور د تراب لیکٹ نہیں فردوس مقام جدل د قال و اقوال! بحث و تکراراس اللہ کے بندے کی مرشت

ترا با خرقہ وعت مرکارے من ازخودیا فتم بوے نگارے ہیں یک چوب من سرمایہ من مجوب منرو نے وب مارے

دلِ ملاً گرفت ار غیرنیت او کامن مهت در مین مینیت ادر کردر دیگ عبارش زمزد نیرت ادال جرازش زمزد نیرت

سرمنبر کلامش نیش داراست کهاورا مدکتاب اندرکناراست حضور تومن از خلت مذکفت می نخود بنهال وبها اسکار است

نگهبان حرم معمار دیراست یعنیش مرده دخیش برغیراست نامهان حرم معمار دیراست که نومیدانه مهداسب خیراست

دین حق از کا فری رسواتراست ذا مکه ملاً موسی کا فرگراست کم نگاه دکور ذوق و مرزه گرد مرد

تری نمازیں باقی جلال ہے مذجسال تری اذاں میں نہیں ہے مری سحرکا پیام

الفاظ ومعانی میں تفادت نہیں دیکن ملکی اذاں ادر مجاہد کی اذاں اور برواز ہے دونوں کی ای ایک فضایس کر کس کا جہاں اور ہے شاہر کی جہال ہم

(طلوع اسسلام)



#### سروش

عاتبئن زل ماوادئ خاموشانست مالياغلغله درگنب إفلاك انداز

میات انسانی کے غائر مطالع سے برحقیقت بالکل واضع طور پرسامنے آجاتی ہے کہ انسان کی تمام تاہی کا کرور پرطاقتور کے نسلاکا یک المیہ ہے۔ دورِ دحشت اور بربریت سے لیکر موجودہ "بِتمدّن" دورنگ کی تام تاہی اسی المیہ کی دردناک تفصیل ہے۔

اسید بے دوروست در روزوست میر و بورد میری و در رسی کی اور اس درجد دیگر اشیاد نے مرف ایک طاقتورا نسان کے لئے کی کرورانا ان کو در درد دیگر اشیاد نے مرف ایک طاقتورا نسان کے لئے کی کرورانا ان کو موت کے گھاط اتاردینے کا جوازین سکتی تغیین توکی اس دور میں جبکہ انسان مارج " اعتبار سے ملان کے بلند ترین مرتب پرفائز ہے جلب نفت

كى بين من فضائد عالم جرمي توانانى كى دهمكيون سے كو بخ اتا ہے۔

زريت ادرات رايستري كوج تقويت اسرائيليت نيهن أورجوكام مسرائيلى عقائد ليكياب ده برى برى مابرا واج بى زكر سكين -برصلى تعليهات كومن كريكم جواكثر يدمع ساوي عياتياتي نظريات ببرشكرتى رئى بال الطبيعان نظريات مي تبديل كرد باادراس طي مرس و و در در دیا جود در کامورت میں اس کے بیرووں کی طرف سے زربرستی اوراقتدالین دی کے لئے پیدا موسکتاتھا ، مختفر یہ کو امرائیلیت زربرتی وراتدار الدارك لي كرة ارض بدرازدسى كم ملايه مواقع فرام كرك فوداس كوص معابد كادقات من محفوظ عيش كردى ب مداوى نبي قرول ينل النان كارزين كوبس بيت والكركار كسال كافكري مركروان ب كي وال كم وب س تركار زمين را مكوسا فتي كرباآ مال منزير داختي

يكن ان كى يرسب چيخ ميكا رصدا بصحراتابت موق -

عام شارے کی بات ہو کہ کرہ ارض پرانسان کی تمام عرائی زندگی ایک اسل حرکت انتمک تگے دو اور ایک لامتنا ہی مروجد کا نیتج ب زین کا ذرہ ذرہ انسان کی عر**ق ریزی سے تا نباک ہے۔** 

بعرص طرح دوسرے ادیان کے معمانعت میں تحرییت نے گئو ہرمقصود کونظرسے ادھیل کردیا 'اسی طرح قرآن مکیم ہی تحرییت سے نہے ممکا در نسرت نے قرآن کو بازنریتانے میں کوئی کمسریا تی نبیں رکھی لفظی تحریف تودیا کے اس از ترین دیں میں مکن بی نبیں تی اسکون معنوی تحریف سے الير ولأندوك سكا قرآن مكيم كي تغسيروناويل في اسرائيليات كاتنا وافرو خيره جي كروياكه اصل مقصد وركنا رسري سي كون مقصد ي درا ورُين خُلوُن فِي يَنِ اللهِ أَفْق اجاً كَاريت إِي حَمْم مِن كر قرآن كردان من بناه لين والى خلوق قرآن سے دور بعاظے فكى معنى كا تور مورس ما باتبان نظريات دب كررة كئ ربائيت كى مكرتولىية كى جداليقك على وارتبيني سنهال كرجرون اورخانقا مول مين معتكت موسك -اجتماد كرردانك بنداورتين كسوت فك موكة فسيروني الارض كالشب مرديل موكة فاانظروا الدابل كيف خلقت فرضيت (رمیرت سے ورم ہوگئے فت ہو واکے بطون فطانت المجگئے محرکی میکہ کاویوں کاخریڈ نادلج موکیا۔اس مایوس کون صورت سال کو مقکی سے دل سے دوچھٹے فرماتے ہیں: م

استخوال سبيني سكال انداعهم

ین نه قرآل مغز بابرد اکشتم

ادرتام عرسر دلبران بحديث ويكران بس تنام كردى -

اسلام میں اسرائیلیت کا نفوذ اشعریت کے دویعہ سے ہوا ، تام دہ سائل جن کے ماخذا سرائیل فلسفہ میں پاسے ماتے ہیں اموی دورمیں س خرت کے ساتھ اب لای تعلیمات میں شامل کیئے گئے کہ تعفی ا آاور حربت کا خامتہ ہوگیا۔ رُبہا نیت تعدّیت کا روب د مار کرفرقہ باطنبہ کی شکل یم نودار مرنی اور آج تک بر ریستی کے رنگ میں موجودے، جس کے عقائد کی روسے رسول کے توسل سے معی قبل بیر کا قومل الذي تع بير يرحى سبط فافى الشيخ اس كے بعد فنافى ارسول اوراس كے بعد فنافى الله كاعقيده جزو ايران قراد ديديا -اس آوس اسرائيليت في محالات يرده إلى يت كم مؤوب " نن ازم" بر دهات كم مظالم سكى طرح كم ننين -

ترک ایران مهدور تان انژونرشیا المایاسے لے کرمشرق دسلی اُسپین افرایہ تک" مسلمین "کے مقوم ممالک یودپ کے **بیودیوں کے تینے** تبطيق بجبل التهجميعة اورول يحواليل مها تصقون كاتبرب ثناتا داليكن يرم بران لمت شيعيثي مظر فيمفلد شاكى الك ر المراع مراد المرادي والمريدي والمنتى والمرى القشدي المروردي كوال من معنع رب -

الكاسية بالتاب كرني امد كدورس ي ايك اليد كمرت فكرى بنياد بالمكامى وتخص انا وحريث وساوات كاعلم وارتعام كا ينوالودوعة وكالفادعى مقى اور بى المدك دورس ايك تهلك برباكد كيامنا ، ص كى باداش من الى منام زندگى التهائى برائ ف س كردى نیاز کاشاری اس مکتب فکر کے سرفرو مقول میں ہوتا ہے۔ اس بے مگر انسان کے جوہراہ راست جرّامی علی طائیت یا درسرے لفظوں بیل سُرات کے اس عقائد پرکیا ہو اس گروہ کا خونناک ترین حربیں اور جن کے ذریعہ پیش معموم انسانوں کو دہشت ندہ کرکے اپنے انتدار کا سکہ جائے میں اور سابق ہی زرپرست عنا حرسے بھی سودے بازی کرتے ہیں اس کی نظیر تا ایخ میں نہیں ملتی ۔ نیآز کا سب بڑاکا رنامہ ان کا بہنوں اور خود سانتہ مولاناؤں کا پیندار تو فرنا نے بایا بیئت پر لگائی متی اور یورپ میں وہ فرد نے جو پروشٹن فرد کے باتی نے پاپائیت پرلگائی متی اور یورپ میں وہ فرد نے ماصل نہیں ہور کیا جو اس سے قبل متھا۔ آنکھیں کھول دی مقیس میں کے بعد سے آرج تک بیاپائیت کو یورپ میں وہ فرد نے ماصل نہیں ہور کیا جو اس سے قبل متھا۔

نیآ زنے مندوباکستان پی میرودیت اورامرائیلیت کے اس قلد کومندم کیاہے جس کے گرد اسلام کے نام کی نعیس کھینچ گئ علی گزمادگ کے کارفائے بزرکیے میں اور کا فرگری کی رسم کہند کا خار کیا ہے . نیآ زوہ عظیم المرتبت شخصیت ہے جس نے اسلام کے مباس میں پوشیدہ امرائیلت کوبے نقاب کیاہے اور ابی مفکراعظم کا کارنامہ ہے۔

نْهت *ست برج بد*هٔ عبالم دوامٍ ما

## تصانيف نيآز فتجبوري

بگاریاک تان ۲۲ گارڈ ن مارکیط کراچی سے

# باب المارسلوالمناظره (اصلاح معاشره)

پروفیس نظیر صریقی)

اری داده اور می الاورو کے منظار پاکستان " یس نیاز صاحب نے میرا جو مصنون شائع کیا تھا اس کا اشاعت نے مجھے
ان کا دھرت ممنون بنا دیا ہے ملکر ان کی مدیرا نوعیتیت کا پہلے سے زیادہ مداح بھی ۔ اس صنون کے کھے میں جن ان کا دھرت ممنون بنا دیا ہے ۔ اس صنون کے کھے میں جن کے جا کہ اس کا اعترات انتفوں نے بڑی فیاصی کے ساتھ کیا ہے ۔ اس حقوق سکے شائع کرنے برح برق میں ان کی اس دقع ہے کو برحادیا اس کے احساس نے میرے دل ہیں ان کی اس دقع ہے کو برحادیا ہے جوایک ما حب نظراود صاحب برائت ایر بھر کی حیثیت سے میسٹر موجود رہی ہے ۔ یہ بات محصل من تراح کی برکھ کے تو در اصاحب ملکو کے طور بر نہیں کہدر اور بول بات کے کہنوانے میں میری دہ تمام ما یوسیاں کا رف ما ہیں جو کھو لا اور اس میں جو اپنی تھا ما انامیت اور الفراد دیت برستی کے باوجود انسانی وقت میں الفراد دیت برستی کے باوجود انسانی وقت میں الفراد دیت برستی کے باوجود انسانی وقت میں الفراد کی میں کہنوانے میں میں کہنوانے دہیں کا افہا دکرنے دولوں کی ہمت اور الفراد دیت برستی کے باوجود انسانی وقت کی ہمت افزائی بھی کرتے درج ہیں کا افہا دکرنے دولوں کی ہمت افزائی بھی کرتے درج ہیں۔

نیآز صاحب کا براندازه فالباً بالکل صیح ہے کہ « سوسکتاہے کہ بی جذبات (جن کا اظہاریں نے اپنے مذہ کو یں کیاہے ۔ لنام صدفی ) بعض دوسے چھڑات کے دلوں میں بھی بائے جائے ہوں دمین اسے بے نتیجہ بھے کرایک عصرتا سے محرکرده خاموش رہتے ہوں یہ دور ول کا تو ذکری کیا ہے خود میں ان جذبات کو بے نتیجہ بھے کرایک عصرتا سے خاموش رہا ہوں اور آج بھی حبکریں نے ملک کے سائل ہول ہے اگا کی جوائت کی ہے اسپے مبذبات میں ان کے اظہار کو نتیجہ خاموش مہی میں مبتلا مہیں ہوں یہ مجھ کھڑی کو کی چڑا ہے جھے خاموش مہیں جی تھے دیتیا ۔ ودنہ مالات حدد درجہ ما جوس کن جی ۔

صالات کی اصلاح کے سلسے میں دوسوال بنایت اہم ہیں (۱) اصلاح کی نوعیت یا صورت کیا ہوگی۔
(۲) اصلاح کے فرائفن کون انجام دے گا۔ عملی اور افلاتی فقطۂ نظرے دوسراسوال بینے سے زیادہ وشوارت فرض کر بیجئے کہ ہمارا بورا معاشرہ یا معاشرے کا بڑا حصد چنداصلا جی تدمیروں پرشفن ہوجا آ ہے۔ اس کے بورسول تربیر اس کے بورسول تربیرا ہوتا ہے کہ ایک ایسے ملک یا معاشرے میں اصلاح کی مشینری کون جلائے گاجہاں ہر فردائسلام کا محتاج تربیرا ہوتا ہے کہ ایک ایسے ملک یا معاشرے میں اصلاح کی مشینری کون جلائے گاجہاں ہر فردائسلام کا محتاج

يا اصلاحى سزاؤن كأمستق ب-

نيآزماحب فرماتيين كه وجب كسى قوم كى اخلاق ليتى دور موجائ كى تولاز مًا عمال حكومت كے اخلاق يجى باند بوجائيس كادروام كي ذمنيت بهي اسسط براجك كي كرتعزيرى سخت گرى كاسوال بي ساسف زارفيائ مجے نی آنصاصب کی اس رائے سے بورا تفاق ہے ۔لیکن اصل سوال جہاں کا تبال روحا ماہے کہ آخر قوم کی اخلاتی بتی دورمو کی توکیو نکر رنباز صاحب اس بنیا دی سوال کاجواب دینے کی مجائے ان سوالوں سے الجھ بڑنے ہم کم اخلاق سے کیا مرا دہے آدراس کی صحبت ومبندی کا صحیح معیادگیا ہوسکتائے۔ ویسے اس سلسے میں جُوبا بَرْآنَ خلِ نے کمی ہیں اُن سے میں مجھے کوئی اختلات بنیں ۔ اگر مجھے پاکستا نیوں کے اخلاق دکردارسے شکایت ہے تویشکا دہ نہیں ہے جکسی مولوی یا ملاکوعام سلمانوں سے دماکرتی ہے ۔ یہ بات دانعی مجد لینے کی ہے کرجب ہم پاکستانی اخلاق وكردا ركل يى كاردنا روت ين تواس كيمعنى كيا بوت بي ادر إكستاني اخلاق وكردارك اصلاح كامعبوم كيابوا جلہے۔ پاکستان میں ایسے افراد اور اوار داروں کی کم پنہیں جن کے نزدیک پاکستانیوں کی سب سے بڑی کمزوری اور خوابی بہ ا من المريت نما زنيس برُعنى ـ ايع افراد اور ادار دار عناز نه برُعظ كوتمام خابون كاستريْمه اورنما ذرّب كوتمام برائبول كأسدباب تصوركرت مين - اليساولون ادرا دارون كرذبن مين يكتبان كح قيام كالنيادي مقعد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں نماز قانو نا فرص قرار دی جائے ۔ اگراپ پاکستانی اخبادات با قاعد کی سے بڑے ہی تو کپکومعلی سوکا کربعض لوگ اوربعض اوارے حکدرا ایوب مگ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ وہ نمبازکوا یک قانونى فرض قراردے دیں ۔ امبورس ایک وی کشر صاحب کی صدارت میں بیان تک فیصلہ برگیا کہ باربار کی تلفین ك باوج د كما ز مزير سن والون كا د فعد ١٠٠ ك تحت جالان كرك الفيل دي كمشر كى عدالت مي مزيد كاردوا أيك ئے بیش کیاجائے گا۔ ڈیٹی کشنرصاحب نے اس جلسے کی صدارت کرتے ہوئے فرما یاکد گئے مسلمان جن مسائل سے دوجا ا یں دەسب ان کی اخلاتی گراوٹ کی پیدا وارجی اوران اخلاتی گراوٹوں کاحل نما زیبے ۔لیک ن نمازکوم مرحن کاعلاخ بتانے دائے اس ابت کونظرا نداز کرمائے ہیں کہ حب تک نماز کے اخلاقی تعاصوں کوبورا نرکدا جلسے نماز بڑھے سے كيامامىل . يجيك دنون باكتان اخارول سي دهاكايونيورسى ك ايك سابق امريكي بروفيسرواكثر جون ادون ك اس مفتون بربراً شودوغل بُوابوموصوحت نے امریکا واپس جاگرو باب کے کسی اخبار میں چھپوا یا تھا۔ باکستانی اخبارک نے جہاں زور وسٹور محے سائند ان کے فلط بیا ٹاس کی تردیدی وہاں ان سے بیچے بیا ناست کی صحت کوہمی مانسنے انکار كرديا. مثلًا الفواف الكعابقاكة بإكتبان مين اسلام برجن طرح عمل مود باسية اس سي طابر بوالماس كراسلام مين كوفاليا اخلاقی صابطینہیں سے جو باکستمانیوں کی روزمرہ زندگی پراٹراندا زمود اسلام کا دور ظاہری پا بندیوں پرہے ۔ پانچ وقت كى نماز ادمفان مير روزىد دكفنا ادركى كمهارخيرات دينا - اسلام نے بايمي تعاون كے رويدكوكوئى فروغ نبيس ديا،" اسلامیات کامعمولی طالب علم می جانتاہے کہ اسلام کے بادے میں ڈاکٹراورن کے مندرجہ بالافرمودات كيفطوي ليكن اس مين شك بنين كداسلام برياكستان بين من طرح عمل بودما بيداس سددي كيد ظا بربوراً بي جوالفول في بیان کیا جمادے بہال بناز اس کے بڑی مال ہے کر تواب ماصل بوگاددزے اس نے رکھے ماتے ہیں کہ ماقب بخر بعدى - وعلى بذالقياس - مذيبي احكام كربروت بين جواخلاني اورساجي واكرر كه سك بين ان بدنوامباب دمب كل

نظر ہنوہ ان نوا مُدکے معمول کو ساجی زندگی کی تنظیم و تہذیب کے لئے صروری سجھتے جیں۔ وہ اس بات کا بھی تجزیر کے لئے صروری سجھتے جیں۔ وہ اس بات کا بھی تجزیر کے انداز کر بھر ہے کے نفسہاتی ، تہذیبی اور ما تعنی اسباب کیا جیں۔ موجودہ خود یات کے اعتبار سے انسان کی نجاست صروت فلاحی ریامت ہے جہاں تمام انسان کی نجاست میں مواد ایسی ریامت ہے جہاں تمام انسان کو زیادہ سے زیادہ ما فیصر میں اور مرسرت نصیب ہو۔ جہاں تمانی کے معنی صروت مادی ترتی کے خرجوں ملکم افاقی اقداد کی اخروی صلہ یا جزا کے تصورات انسان میں جو لوگ اسلامی نظام کے جہودیت کے منافی نمیں شجھتے انھیں شجھیے کہ ان جو کو کر زاج ہے کہ ان دونوں کے اجتماع کی صورت کیا ہوسکتی ہے ۔ ورکوں کے انسان میں جو کو کہ استان میں جو کو کہ استان کی منافی نمیں شجھتے انسان میں شجھیے کہ دان کے دونوں کیا ہوسکتی ہے ۔ ورکوں کے انسان کی صورت کیا ہوسکتی ہے ۔

بحے اس کا پدرا حساس ہے کہ میں اصل موصوع سے بیٹک گیا ہوں۔ ہیں بیرعوض کرر ما تھا کہ اگر جھے باکستانیو کے اخلاق دکردار سے شکا بت ہے تویہ شکا بت وہ نہیں ہے جو کسی مولوی یا ملاکو عام مسلما نوں سے مہاکہ تی ہے۔ کیوں کہ میرے نزدیک آگے بڑے نے کے معنی ہی جھے جانے کے نہیں ۔ اخلاق دکردار کی اصلاح سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ باشندگان پاکستان فرشتے بن جائیں یا عا برشب زندہ دار۔ میں تو صرف اتنا جا ہتا ہوں کہ لوگوں کے اخلاق دکردار کم انکم اس صدتک پاکیزہ اور ملند ہوں کہ اجتماعی زندگی مجوار اورخوشکوار بن جائے۔

ایک صائب تھرے آرام دو مما نشرہ کے قیام میں دوتین چزی بنیا دی حیثیت رکھتی جی ۔غربت کاخام معقول ظام تعلیم - اور قانون کی حکرانی ۔غربت سماجی ، اخلاتی اور سیاسی برائرس کا سبب بھی ہے اور تیج بھی ۔ جب تک دونوں احیثیتوں سے اس کاخاتمہ نہ ہوگا تعلیم ، قانون ، غربب اور روایات کی ساری برکتیں بریکار ثابت ہوٹی دہی گئ -

مقول نظامیم کی تشریح بس بدی کماب کعی جاسکتی ہے۔ بدسکو اتنا دسیع اور جیدہ ہے کہ مریز تی یافت و کے مفکرین کے خصوصی مطابعے کا موضوع رہاہے۔ اوب حکومت نے اس مسکے پراتنا احدال خروکیا کہ ایک کیدئ مقرد کرنے ایج کسٹن کمیسٹن ربود شریع تیاد کوا کی اوداب اس برکسی حد کہ عمل بھی ہورہا ہے۔ تاہم باکستان میں تعلیمی کا دو بارحی بنج برجی رہا ہے اس سے اچھ شہریوں کے بیدا ہونے کی قوص مشکل سے کی جاسکتی ہے۔ میں تعلیمی کا دو بارحی بنج برجی رہا بہیں جوسکت اور اچھ اساتذہ کا مسکلہ ایک الگ مسکلہ ہے جس براہی کی مرے سے غور بی بہیں کیا گیا۔

پاکستان پر جهان نک قانون کی کان اتعلق به اسکادکراین محیام مفوق می کریکا بود ادم اسکا عاده کرا بونکا گری کی خدم کسی حدثک سماجی برائیوں کی ددک مقام کرسکتی سے تو دہ قانون کی حکم ان سے ، نیآ زمیاحب کا یہ فرما ناصیح ہے کہ محنت ترین تعزیری توانین بھی جوائم کی تعداد کیا ہمتی ۔ تعزیری توانین کہی کمی جوم کا کمل تا ترینیں کر کے انکی وہ جس تعزیری توانین مذہورتے تو جرائم کی تعداد کیا ہمتی ۔ تعزیری توانین کہی کمی جوم کا کمل تا ترینیں کر کے انکا دائرہ اثرات کی وہ جس

یں نے اپنے سابقہ صنون میں پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے بعض نوترتی یافت مالک کی چرت انگیز احتما

ساجی اورمیاسی ترقی کی تودید کی تھی۔ نیاز صاحب نے میری توجان ممالک کی نفیاتی نا آمر دگیوں اور اخلاق برعنوانیوں کی طرف ولائی ہے جہلے ہجی میری نظرسے پوشیرہ نمتیں۔ اس باب میں مجھے کہنا ہرف پر ہے کہ اگر انسان ہمیشہ نا آسودہ دہا ۔ ہے اور نا آسودہ دسیر کا ، اگر وہ ہمیشہ در ندہ دہا ہے اور ہمیشہ در ندہ دہا ہے اور نا آسود کی زبوں حالی کی ناآسود کی سے بہترہے اور انسان کا جزدی طور پروشی دہر ہوئے والی ناآسود کی زبوں حالی کی ناآسود کی سے بہترہے اور انسان کا جزدی طور پروشی دہری دہری دہری در تا کہ کا جزدی طور پروشی دہری اس خواہش کا مفہوم حرص اتنا ہو آسے کہ پاکستان ان مما مک کی خوبوں کو بہتا ہماری تومی براجی ہی ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک کی حقیقت لہندی ، اصول پرستی ، علم دوسی اور وب الوانی کی بجائے ٹیڈ کی آر میں اس کو کررہ گئے ۔ ع فکر ہم کس بقد رہمت اور میت ۔

(المرکار) فامن مقاله نگار نے جس درد و کھ کے ساتھ اپنے خیالات قلبند کئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی فرخول اور مادی دوم نی ترتی کے بڑے آرز دمند ہیں اور اس سلسلہ میں جو تجزیہ ہمارے معاشراور ذہنی میلانات کا کیا ہے وہ اپنی کر کئی الملک درست ہے ۔ لیکن اصل سوال تدبیر واصلاح کا ہے ۔ لیکن عبداکہ بیں اس حقبل عوض کر دیکا ہول ۔ ان کا کو کو در کما جا اس میں شک بہنیں گر المرہ ہوہ ہے ۔ لیکن عبداکہ بیں اس حقبل عوض کر دیکا ہول ۔ ان کا موجوع طلح صرت می تعدید کے مطلح صرت می تعدید ہے وہ اس میں شک بہنیں کہ مذہب کا جوم فرح اس وقت بیش کیا جا آسے وہ لین اس جود کا ازالہ کی وکھا اس کا می میں میں میں میں میں نہیں کہ مذہب کا جوم فرح اس وقت بیش کیا جا آسے وہ لین اس جود کا ازالہ کی وکھا اس کا می میں میں میں اس کا می میں میں اس کا می میں میں اس کا می میں میں اس کا در اس کے میں اس میں دوس کی در ہے دا داروں کا استعمال میں میں دوس کے در اور اس کے میں اس کا در اور اس کے میں دوس کے در اور اس کے دوس کے در اور اس کے دوس کے در اور اس کے دوس کا میں میں دوس کو در اور اس کا احتمال میں میں دونا طرح میں دوس کی در اور اس کے دوس کو در کو اس کا احتمال کا در اور اس کے دوس کی دوس کا میں میں دونا میں میں دونا ہو گئے داروں کا اس کی در اور اس کے دوس کو در کو در کا سالم کی میں دونا کو در کو کا میاں دوس کی دوس کا کہ دوس کے دوس کے دوس کی دوس کی دوس کے دوس کی دوس کی دوس کی دوس کے دوس کا میں دوس کی کہ دوس کی کی دوس کی دوس کی دوس کی کی دوس کی دوس

 سلدی سب سے پہلے ہی سوال ہمارے ساسے آتا ہے کہ اس ہے عملی کی خواب آور ذہنیت کو جو صدیوں سے ہمارا فرہمی شعاد بی ہوئی ہے۔ کیونکر دودکیا جائے۔ اس کی تدبیر جیساکہ میں نے ابھی ظام کیا یہ بہیں کہ ان جماعتوں کو سمجھا بجھا کر داہ اور اس اس کے کیونکر ان کا یہ مون قطعاً لاعلاج ہو جہاہے ۔ اور اب اس کے کے سواکو کی دوسری صورت بہیں کہ قوم کی نئی سل کواس سے ستا نزر نہونے دیا جائے۔ یعنی شروع ہی سے ان کی تعلیم اس بہی بر ہونا جائے کہ مذہب کا مردم فلط مغیر ان کے ساتھیں بانگل دور دکھا جائے۔ پھواس کے مغرب کا مردم فلط کے دور نساس ہی کا بدل دیر انسان میں جو خوافیاتی لٹر بچرشا مل ہوگیاہے۔ اس سے انھیں بانکل دور دکھا جائے۔ بھواس کے مواس کے اور مدوسیا کہ میں نے پہلے کے مرت نصاب ہی کا بدل دینا کا فی نہ ہوگا مجلی اس تذریح معنی میں سلم قوم کو دوبارہ و زندہ کرسکے تواس کے لئے نصف صدی کا انتخاا بھی ہم کو گوا لاہے۔ مگریہ دہ بات ہے کی اگر اس سے جو ہا رہ کہ بہیں ملکہ حکومت کے موجے کی ہے۔

برما ہمارا اقتصادی دمعاشرتی نظام سواس کی اصلاح بھی اسی دقت ممکن ہے جب قوم نے افراد کا کردا ربلند ہو ۔ اجماعی ترتی کے خیال پران کے اخلاق کی بنیا دقائم ہو اور تمام نظام معاشرہ ایک ہی مقصود و غایت سے دائسة ہو سواس کا

الخصاري صحيح تعليم وترسيت برسي -

اس کے ہوں یہ امریقینی عور طلب ہے کہ آیا قانون اس باب بی ہماری کوئی مدد کرسکتا ہے یا بہیں۔ بدایک حد کا ست ہے کہ جبر ویا سات ہے کہ جبر ایک میں ہم جسا ہونکہ ایک وی جبر ویا ہے اور ہم نقین کے ساتھ نہیں کہ سکتے کہ یہ تجربه ضرور کامیاب ہوگا۔ چنا بخد روس کو دیکھے کہ اس کی بہر فرق ہارہی ہے اور ہوس کا انہا ہے کہ کسی وقت جبین کو بھی انہا کہ بھی ہوریت می طوف مالی ہوتی جا رہی ہے اور ہوس کا انہا کہ کسی وقت جبین کو بھی انہا ہو دو موقف کو بد لنا پڑے۔

مردس آئن کویشک بدل سکتی میں، تعزیر در ساست سے جرائم میں بھی کی بوسکتی ہے لیکن اصل چیز قوم کی ذہنیت کا

برناب ادريه صرف فيح تعليم وترميت بنى عمكن مع .

جناب بیرت شملوی (علفاتی کالی) سرتان به البلط سله دیمیکر بینگارهٔ اپریل کاباب البلط سله دیمیکر

مخدد می دمختر می التسلام علیکم ، بین انین چاہتا تعاکر ہے واپھنہ چیے ، نگر چھپ گیا اور اس کے بعد کردہ جھپ گیے ، میں انہیں جاہتا کہ بات آگے بڑھے ، اور فتنہ میں جاہتا کہ بات آگے بڑھے ، اور فتنہ میں جائے اس

يهمركه نكودينكو ولى دين" اور فرتكواعلوبس هواهد سبا

این طرف سے اسے بیس فتم کردینا جا ہا ہوں ا

گر اتنا فردروض کرولگا کریں دین میں اسرائیلیات برالفاظ دیگر مولود خوافی مفوات کام گر قائل نہیں ہوں ، ول میں بجرافٹر بڑی وسعت رکھتا ہوں ، کسی سعاخلا بی رکھتا ہوں ، تواس کے خلاف کوئ کا ویش ، کوئی کد ورت نہیں رکھتا ، کسی کی ہدراہ روى بركوط منتا بون، خوش نبين بوتا ميهان بى فلوس كاجراب فلوص ب اوروليل كاجرا دليل، كيكن الركمي كى دليل سخر وتذليل مو تو دُكه اوتاب .

اسلام کے شوری طور پر قائل صفور می میں اور یہ فاکسار عی اکین فرق یہ سے کراپ

كى يهال دىن بى تىدىك اوربهال " بامند "

يەشپادت گراكفت ميں قدم دكھنائ وگ سان سچھتے بين سلماں بونا

جناب نے بری اس مادہ سی گذارش سے تعرص نہیں قرا یا کہ" کیا ر" میں دی سالگ پر گفتگو ذہو ، آپ جو اسے میں نے کچہ السانی کوس کیا جیسے آپ کو فجہ بر ترس نہیں غفتہ آگیا ، اور اسی عفتے میں آپ نے اپنے متعلق وہ الفاظ تک مکھ ڈ الے ، جن کا س تصور مجا نے کوسک مقاء آپ نظریاتی اختلاف ایک الگ جبزے ، مگر میری نظریں آپ برابر عزیز و محرم ہی رہے ، اور دمیں گے ، احتر کے نزد یک

جنون و فامستقل ما بيئے ، زراد مرکل در دسر کر نہیں ،

ذرادیر کا در دسر تجر آنهینی ، بهرمال اگر آپ کومرے عربیفے سے کسی درج میں بھی کوئی اوٹیت بہنی ہے تو آپ آسے یلٹر و فی سبیل لٹر معاف فرما دیں ، حیرت اور بزرگوں کی شان میں گستا فی ، یا ان کی دل آزاری ؟ \_\_\_ لاحول و لا تو ۃ \_ سلامتِ ہوش کے ساتھ تا مکن ،

صاحب مطوع مسلام" سے تعلق فاط صب سابق آرج می ہے، باتی یر کر اک بات ہے کو مس مجعے اختلات ہے کجدان کی ذات سے تو مدادت آہیں مجھے

" طلوع اسلام" کے باب میں احقر کا ایک تاخریہ ہے کران کے نزدیک دینی شعائز پر فاہرایک ہوجہ ہیں سکر اُ تاریعین کے قابل کیکن غنیت ہے کہ وہاں آخرت کا تصوّرہے آپ کے بہاں تو بر بھی نہیں ۔۔۔ دین کا ذکر کیا ؟ یاں مرہی فائب ہے گریاں ہے ،

حفرت ابراہیم علیدات اوم فی این باب کے فریب وصلک سے اپنی برات فرادی می کین باکے باب ہوسک سے اپنی برات فرادی می کین باکے باب ہوئے سے انکار نہیں تقا اپنے ازری پائیم آزری بزرگوں کے ما تو چرکت کا معاملہ میں کچرا یہ اسی باک می فراح شدے اور حرت کو ان کا یہ اصال سلیم ، اس کی ذہنی تہذیب و تربیت ہیں ان بزرگوں کا بی بڑا حصدے اور حرت کو ان کا یہ اصال سلیم ،

مقامات و دنفال سے میری مراد مرت بر نفی کر دین برنفد وجرہ کے لئے دوسرے دسائے اور اخدارات بی بین من اسلام "اور" حیگ " وانجام "

ىمنون بونگا أگراپ " نكاد " كَلَات كَلَ الله الناعت بى باغ يعذ سى ناك فراد يى ـ

جوراس أئين بم اليهسسيا مختول كو و و روز د شب ، ده مه د آنتاب پیداکر شرارعشق سے وہ آفتاب سیداکر عودس دہرکو بختے جو آب د اب حیات نزول ہی ہمارا ، نزیم ہی ہمارے يه جينا بھي ہے كوئي جينے ميں جينا بذأ بحول بسأنسور نزلب يرتبهم محبت بس السي يحلى فحيرون كرار اکسکیف تھاکہ دح پربرماکے رہ گئے کچه زیراب وه آج جونر ماس<u>ے ره کئے</u> مجھیشم النعات سے گھیرکے رہ گئے كمجدشكوه سنج تلخي جور دستمري طے کر میکے تھے دا رورس کی جومنرلیں کچھ دور وہ بھی سائق مرے آگےرہ کئے اپنی کا مشوق سے نادم ہوں کس قدر ملتے ہی انکواج دوشرا کے رہ ملے ان يرتعي أك يكا وكرم ات كدا نوا زا دامن جوتبرے سامنے بھیلاکے رہ کئے

شآرق میرمی)

دل کشی کاموسم ہے ، دل کسی نہیں ملی دور دور منسزل کی روشنی نہیں ملی غردد س کے مونوں پرکیوں نہیں ملی جیسے ان چراغوں سے روشنی نہیں لی دوستی کے بردے بیں دشمنی بریای گل ہوں یاشکونے ہوں تازگی نہیں ملی جانے کن اندھروں یں اہل کا دوں گریں بے دفا ذمانہ یں کون اس کو سجھ کا آج ہوں گریزاں ہیں ہم خلوص والفسیسے میکدہ کی دنیاہے وہ جگر جہاں شارق

ترے مُ کی خشی کم منہ ہوگا کے بیر مسترت کمبھی کم منہ ہوگی میراغ خاند کرنے سے روش جاندگی جاندگی جاند ٹی کم منہ ہوگی کے منہوگ کے دو گئی کم منہوگ میرٹ آنسو ہلنے سے ہمرم دات کی تیرگی کم منہوگی میں منہوگی منہوگی منہوگی منہوگی میں منہوگی منہوگی میں منہوگی میں منہوگی میں میں کم منہوگی

## انعامات ماصل کرنے کئے چار شمی سسہولتیں

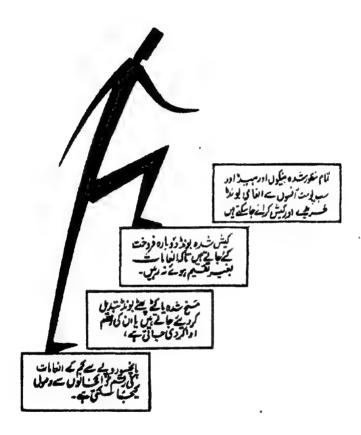



الغاىبونا

كندك لا بجالة • موم ك لا بجالة

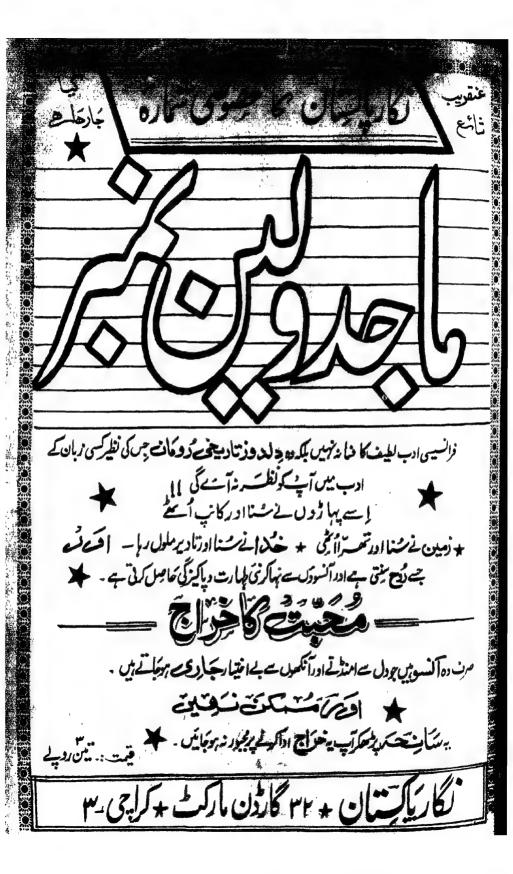

## غيرضروري اورفارل اخراجات كوروك كريجاني بوئي م اسطيد طروريك لميططط يس جمع بجيئ

ایک سیونگز نبک اکادنٹ صرف بانج کرویے سے بھی کھلواسکتے اور اعلیٰ درجہ کی بنکاری خدمات سے پوری طرح استفادہ کرسکتے ہیں۔

آج هيآپ

ہماری کسی بھی سٹاخ میں اپنااکا و نسط کھولئے اور ھناری میں معیاری خد مکاتے سے فائد سے اٹھا نے

يادر كھے 'اسٹينٹ رٹ اعلى معيار خدمت كانام ، ٥٠

اےمیکلین

۽ جنسرل منجئد

ھیڈآنسے محتدی ہاؤ*س۔ کراچی* 

8.8.L 1964/10

اگست ۱۹۹۳ع

2 5 0CT 100

مُخْرِيْهِ فِي مِنْ الْفَحْرِورِي

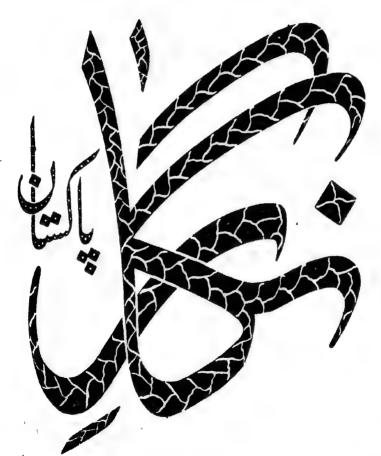

يمت في كابى

پچهتر پیسے

سالاچنده دارون





سسستند (مورتبه: نیاز نیموری است

المنووكون المناسبة ال





بحدرد فسندوث پروڈکٹسس - فہور کراپی



شروب مشوق

#### گفلتاکا کششتی دان

سولدسال پہلے ... اس کا ترکین تھا اور یہ اپنے باپ سے سائندروزان مسافروں کو ایک جھوٹی ناؤیں دریا بارکر آنا تھا۔ پہن کام اُن کی قلیسل آمدنی کا ذریعہ تھاجس کی بدولت اُن کا فائدان کی نئی طرح فاقد کی مصیبت اللے دہنا تھا۔ لیکن آج یہ شخص محض اپنی اور اپنے گھروالوں کی زندگی کا نا خدای ہمیں بلک اِس کی خدمات مک سے لوازم حمل دنقل سے لئے ہمی بہست اہم ہیں ،

بری بحری اورفضائی وسائل حمل ونقل ملک کی ترقی کالازمد بین اور بر ماستیل کی فرایم کرده تیل کی مسنوعات اِن وسائل کو بیتراوروسین بنانے میں نایاں حصت سے رہی ہیں -



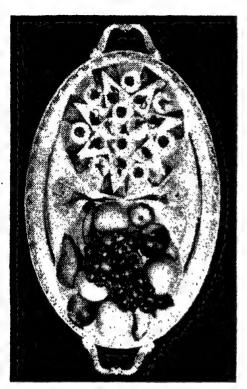

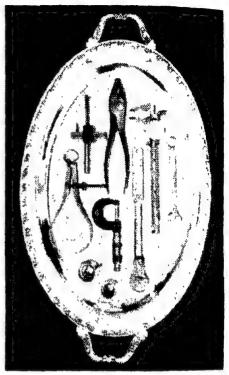

### ی افی اے کومسافراور سوائی جب از دونوں عسزیز ہیں

سانيده انى ئەزنىگ بىت سەرى سەمغىر تەنبى ئۆزىكى دارىندراكىنىك ئىلىنى خىرىندى قىرى بىرسانى بىنى بىكداس كەبىدىياتى اسىكى مىاكىزىمىغ داخ تىنىلىمىس یں --- النیٹریں دورہ برئیرے کی جانع فرڈال کرتی ہے۔ فی ان لیے کی یغصومیت ہے کہ ان كريس ١١ لسنس يافت المنيزيي ايندوني حادال اس م كا ديم بعال بي كا الله بي الله العالمة الناشاندريك وقائم كياب كرمون ٥ مع في صايع الدون مين في مال كى وجد سے اغربولى سي وج سے كريي افى اسے ك بوائى جازوں كى بر ذقت آلد دفت كانوسط تفريباً - إلى مديد إلى الى العكوفزية كدان كم مفرز مسافريد ساخت كدا تُعق ، اپرزون کامعائد کی جا بات اس فرح am افادی بی بیکریی انی اے واقعی باکسان نوک ادران کی بردار واقعی لاجواب ب وواد م

بى براس يى كارم وأسائش درمهان نوزى كابوراتيال مكان بدورس بيت اعط و عدى يد تون برندر مياكمان درماوات سان كيامات بريكن في افي ايدي

مولل مازد ن كاكريت كي زياده ني ل ركفتي بن مربو في ساز على الرفع يرج مرتب 4 م الكبانك ٨٠ بررون كي ويك معال كرتيسي اورم بدا تكفي فارك للدروع

يأكستان انتشدنيشنل ايرسد لأنسن باكسمال لسوك لاحسواب ميمولا سنشكما لَدِ كَيْثِن وَصِي رَبِي و متهددان وبيدروت و روم وجيئوا و باسكو وف رميكغسر الدوسندن



الغب العياد

مقدرآزمان كايك ادرسبل موقع بيش كرتے بين. بكاس مرزار روبي ك ١٠٠ نقد انعامات برسلسلمين برتین ماہ دراقت یم کئے جائے۔ دسٹس رویے والے بونڈوں کی طسری یہ نے بونڈ بھی جب

جابس بھُناكروت داليس لى جاسكتى ہے۔

۵ استم بر المالي مي سنده الماني من سنده الدادي ميس سنا ال مونے کے لئے سوار اگست ملاقلۂ تک اینے بوند خریر میجے۔

پایخ یا دسس روپے والے



منظورت دہ بینکوں اور ڈاکن انوں سے خریر سے -









پاکتان سمنه کی منت سے روز ایک فئی عِمَارت تعمیر و رہے ہے زبل باک میں لیف سیمنٹ دیا کے کئی جی مملاکے درآمدرٹ و سینٹ کامقابلہ کرسٹ ہے ہیں





مغندب إكِنتان منغتى رّقيدان كارُلوُرسِيثن

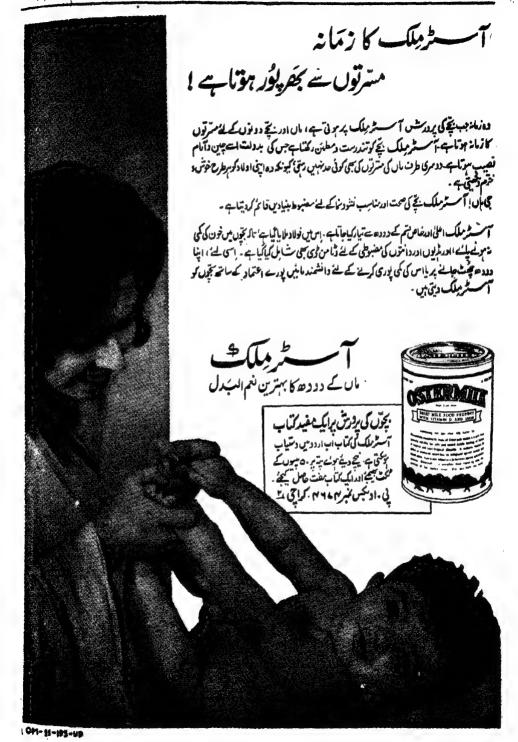





مدیراهلی آباز فتحبوی

نائب مدیران سرفتیپوری سیسے عارت<del>ف</del> نیازی

| • •          |
|--------------|
| made a       |
| تيمت في برجه |
| 4 2          |
|              |
| وتحقر سي     |
|              |

1

ڈدسالان دس دویے

نگار پاکستان - ۲س گارون مارکبیث - کرای س

منظورت ده بره سنه غرادس کراچی - بحوجب سر کلر نبر ده نی را بیت او - پی - بی ۳۷۹۹ - ۹۸ محکد تعلیم کراچی پرتر پیشر- حادثیت نیازی نے انٹریشش پرنسس کراچی سے چپواکر ادارہ ا دب عالیہ سے شائع کیا ۔ کتابت - عالم علیمال 

| شماره (۸)                                         | امين أكسي الكسي        | فېرسىت مىغ           | سوم وال سال            |  |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|
| ملاخطات می حکومت پاکتان کاآئنده صدر نیآذ نتجودی ۳ |                        |                      |                        |  |
| 4                                                 | على اكبركاظمى          |                      | نیاد نمبر کے بعد       |  |
| 17                                                | سعادت نظير             |                      | فرآن کا دوق جمال       |  |
| 1 <b>A</b>                                        | نیآز نتجوری            | لما لعد              | كلم غالبكا نردىبني مو  |  |
| <b>P</b> F                                        | حبيب الحق ندوى         | ن تلامذه ،           | شوق نيموى اوراك كيعفز  |  |
| ma :                                              | نیآزنتچوری             | وتوع                 | جشمه أب حيوال كى مبائ  |  |
| ۰۱                                                | انجب رکندیانی          |                      | خواج بمير درد كااحدامس |  |
| ۲۵                                                | نیازنتجوری             | ــتان وم             | مغل بإدشابهول كى دام   |  |
| ۵۸                                                | نیآد فتجوری            | الوجيد               | غلطی بائے معنایں مت    |  |
| 4 •                                               | نیآز فتحپوری           | قروسین دهیاک بی      | يورب كى مورتىس كيول اس |  |
| ٠٠٠                                               | مولا ناتمناً عمادی     | الطلاق مرّان         | باپ المرامسلم          |  |
| 44                                                | نیآزنتچوری             | فئكاراوراخلاني اقدار | بإبالاستفساد           |  |
| <b>4 P</b>                                        | . جُرُريادي - حينظنعيي | ********             | منظومات                |  |
| -,,,,,                                            | الطائ شاكبر            |                      |                        |  |
| 44                                                | نیآد فتحپوری           |                      | مطبوعات يوصوله         |  |



یہاں بہوال نفر دربیدا مہونا ہے کہ اگر ایوب فال کامقصود واقعی قیام بہوریت تھا توا کھول سنے کیوں اس قدران فلا ر کیا لیکن اس کاجواب دخوا رہنیں۔ وہ دیکھ چکے کے اس سے قبل اس تخریک کا کیا حشر جوا اور دستور پاکستان کی تشکیل یں کیے کیے مواج سلمنے کئے۔ وہ جانتے سکتے کر جہوریت کا اعلان یا کسی جہوری دستورگی ہی تشکیل تو آسان ہے لیکن قیا جہوریت بالکل دوسری چیز ہے اور وہ اسی وقعت ضیح معنی میں قائم ہوسکتی ہے جب لوگوں میں جہوری ذہب ہے دام وہ اس مقدومتی اور قالباً اب کھی ہے۔ اور پیرز قلقاً بہال مفقود متی اور فالباً اب کھی ہے۔

یکی وہ خیفت کتی جس کے بیش نظر الوٹ خال نے قیام جہودیت کے تعقود کو عملی صورت نہیں دی اوراس دقت کا انتظاء کرتے رہیے جب عوام واقعی جہودیت کے صبح مغہوم اور اس کے خودی شرا کھاسے آگا ہ ہوجائیں - اس سے ادکا دیگن نہیں کہ حکومت کا بہرس تصود جہودیت کے سوا کچداور نہیں ہوسکتا لیکن اس کی کا میابی اسی وقت مکن ہے جب عوام یں جمہودی ذہذیت پریدا ہوجائے اور افسوس ہے کہ مجادت و پاکستان دونوں جگر کے عوام اس وقت مک تیام جہودیت کی الہمت اپنے اندر بہیدا نہیں کرسکے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں قیام جہودیت کا کوئی امیدافز اتھ تور تو پہال ہردا مختا فیکن بہر حال اس کا تجربر کرنا توفرور تھا اور ایوب خاس نے اسی خیال کے بیش نظرا یک مشروط قسم کی جہوریت کی بنب آ پہال ڈالدی جے - بیک ڈ ماکرنسی سم کھتے ہیں معدیس سمحت ہوں کہ غیر ترتی یافتہ ممالک میں جہودیت کے بلند ترین تعمود تا۔ بہنچ کے لئے بہی اقدام مب سے زیادہ منامر بسے۔

کہاجا ناہے کہ قیام جہورت کے لئے حرب مخالف کا با یا جا نامجی فردری ہے ، گوید بات آجنگ میری مجدین نہداً کی کہا جا کیامشاورتی نظام حکومت میں ایک ہی جاعت کے تحکف افراد بحث و تحقیق کے لبدکسی نتیجہ پر نہیں بہنچ سکتے کہ اس کے لئے متقال کسی مخالف بارٹی کا وجود هزوری قرار دیا جائے۔ لسکن جو نکر خیرید ایک سیمسی پڑگئی ہے اس سئے الدہ خال سفرا سے بھی گوارا کیا اور ہاکتان ہو

ا كم حزب مخالف مجى دجود مين اليا ـ كواس كانفس العين العلق مخالذت بعدا ورصلاح كارس اسدكو في واصطريني .

یونتوپاکستان میں جماعتوں کی کوئی انتہا نہیں انسکن سیاسی تسطان نظرسے آن میں صوب دو قابی ذکر میں ۔ ایک کئونسٹن مسا ایگ ہرک صدرخود ایوب خال ہیں اور دومری دہی تدیم سلم کیک جس کی قیاوت آ جکل خواجہ 'اظم الدین کررہے ہیں اور آ گئرہ انتخاب کی جو ہم پیش آنے والی ہے ، اس میں ہی ایک دومرے کے مقابل آئیں گئے ۔

ظامرے کواس وقت انتخاب صدارت کامسلمین بیش آئے گا اور ایوب خال کے مقابلہ کے لئے خواجہ نافع الدین کی سامیاً۔
کوئی انبانمائندہ می نامز دکرے گی ۔ لیکن وہ کون ہو گا اس کے خبر نہیں ۔ اور تی سی خبر خرصر ورسننے میں آئی ہے کہ محترمہ فاطر وجال کواس کے
سنے بجواد کیا جارہ ہے۔ ان کے علاوہ مشرقی بٹکال کی ایک اور تبری جاعت کی طرف سے دولا نا بھاشانی نے بھی اس انتخاب میں حقہ بنے کا
اوادہ کیا ہے لبٹرطیکہ قانونا اس کی اجازت انتخاب میں مل جائے ۔ انتخاب صدر کا مسکہ اس میں شک بنیس کر ٹرا اسم کہ ہے اور اس بر مرش

مستخص كوصد ومنتحنب كرناكويا ألى ملك أنتها أى جذبات احتمادكا ايك عجسمة قائم كرناسيه اور الراس محبمه مي ذراسا

مجى نفق باياكيا تو بين الا تواى استيج برده بايد اعتبار سي رُجائ كا

اس ضدست کے سے ادلین طروری شرط یہ ہے کہ وہ ملک کاسچا ہی خوا ہ ہو۔اور ذاتی مفادی طون سے بالکاھالی النزمن ہو۔ اس کے ساتھ دوسری شرط جو اس سے کم اہم نہیں ہے ہے کہ وہ تمام مسائل تمدن وسیاست کا فائر مطالعہ کرنے کے بعدایک ستی کم پالیسی اپنے ذہن میں رکھتا ہو۔ تمیسری شرط یہ ہے کہ وہ کشادہ دل ، ذراخ لظ اور نڈر ہو۔ کم سنے کہ دہ کشادہ دل ، ذراخ لظ اور نڈر ہو۔ چوکتی شرط یہ ہے کہ وہ انجما مقرر ہواورفن مباحثہ کے آئین ورموز ڈیکومیسی کا واقعت کا راور پانچ میں شرط یہ ہے کاسکی ظاہری شخصیت بھی اثر ڈالنے والی اور داکش ہو۔

یہ ہیں وہ فنردری صفات جن کا ایک صدریں پا یا جانا ظروری ہے اور اگران صفات کے کیا ظ سے کوئی ددسر ا شخص ایوب خاں سے بہتر مل سکتاہے تو خرور اسے ساھنے آنا چاہئے۔

سکن ایوب خال نے اپنے جھ سال کے دور اقتدار میں جو نقوش قایم کے ہیں اگران کو سامنے رکھاجائے و مشکل ہی سے ہماری نظر انتخاب کسی دوسرے شخص پر بڑے گئے ۔ جس دقت مارشل لاد کا اعلان مواہے ، پاکستان مرکا فاسے ہماری نظر انتخاب کسی دوسرے شخص پر بڑے گئے ۔ جس دقت مارشل لاد کا اعلان مواہے ، پاکستان مرکا فاسے ہم سے اور ما ندہ کھا اور اسے کسی قدم کی بین الاقوامی اہمیت حاصل نہ کھی ۔ سیکن اس دوران میں اور حالیہ دزرا دود الله جس کے درایا کی تکامی اس کی طرف اُ کھنے لیکی میں اور حالیہ دزرا دود استخام جس ایس مار کے اجتماع جس ایس اور الم خرب کا سے لینے سیاسی منگر مہنے کی تبر عندویا ہے اسکا اعزان آوال مغرب کو بھی کرنا اللہ ا

برمال الوت خال كى كاركرد فى كابجيعلار يكارو فرا اطينان بخش بادركونى دجربيس كرسم اسع نظرا موازكريكم كما ووقي وصدبان كاخطره مول لين ،كيونكرم رنيا صدر سنة تجربات كالصور سلسف وكراسة كا ودايك المتعين را وسع مبث كركوئي وومرى راه افتيادكرنا يقينًا خطره سع خالى منهين أس مين شاكرتمين انسان كيف القبذبات سيمغلوب بوج المبع اورصلحت وقت ونظراندا <sub>ایق</sub>اہے لیکن ای<u>ت</u> خاک کے با ہب میں نونا لباً یہ اختلات **ہی ہمیں ۔ لوگوں کا دل بھی ان کے ساتھ ہے اور ڈس وخکر بھی ۔** 



کلم دونوں میں ایک خاص قسم کی جا ذہیہ ہے یہ جا ذہیہ کس کس دنگ میں اور کس کس نوع سے اس کے كلم يس رونما بوئ ب اوراس ميں اہل ذوق کے لئے لذيت كام ودين كاكياكيا سامان موجود ہے اس كاميح اندازہ

اس نمبرس موتمن کی سوانج حیاست معاشقه اس کی غزل گوئی تقسیدهٔ نگاری، خنویات ورباحیاس اورخصیصیت كلم كى قدر دقيت سے متعلق اتنا وافرتنقيدى وتحقيتى موا وفراہم بوكياہے كراس نبر كونظر انداز كر كے موتمن بركُنُ للئُ كُتَابِ ، كُونُ مَعَالًا بِأكُونُ تَذَكَّرُهُ مِرْتِ كُرِنَا مُشْكِلَ كَبِي -خريداران نكارت رهاي ميت. تين روي

نگار یاکستان . ۲۲ گار دن مادکث مراجی است

(مستيدعلى اكبركاظمى

سی ابتدا ہی میں یہ واضح کرمیکا مہوں کہ میں اپنے قلم کو کروار نگاری تک محدود رکھوں گا۔ نیآ رَصاحب کی ادبی سلانیو برنیآذ منرکے دونوں حصوں میں مشاہر اول قلم نے کافی طبع از مائی کی ہے لیکن میرے نزدمک نیآ زصاحب کے درب رِنحتلف زاد ہوں سے روشنی والنے کی اب بھی کا نی گنجائٹ سے کردار نگاری تک محدودر سے ہوئے تھی میں ایک تحویر ضرور پیش کروں کا جوبار با رمیرے ذہن برعیاجاتی ہے اور حب سے نیا زصاحب کراچی تشریعیت سے آئے ہیں ۔ اس کیفیت میں اور سات بيدا بولئي ہے. اگراس تجویز برعل كرنے كا انتظام اب يمي ماكياتو اوب كى طرف سے مجروا ماغندت كا اله كاب بركار تجويزيه به كرويد خوش دوق اورابل الشخاص نيآز صاحب رشحات علم كا حائزه به كرايسا انتخاب كري جوالكريزي ادر فاسی وخیریم زبانوں میں منتقل کرنے کے مع موزول اور فنروری مو سنازصا حب کی دو مانی حبیث تعلم توسلم نیکن مکتوبات کی شوخ نگاری اورلطیف وملیخ اشاروں پرمین ندامبوں اور میراجی عیا شاہے کرسب سے پیلیمگوات ہی کا ترجب دوسری ذبانوں میں کیا جائے۔ لیکن جتنا میراجی جاستا ہے اسی قدر مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کہی کام سبسے مشکل ہے۔ ترج کرنا تو در محنار مکتوبات کی بعض لطافتیں آور نزاکٹیں ایسے بلیغ مفہوم کی حامل بین کہ لطف اندوز ہونے کے با وج وہم الغاظ میں ان کو بیان کھی نہیں کرسکتے ۔ کالسیکل اوب یا روں کو دوسسری زبان میں کماحتہ منتقل کرنے سے مجبوری بر مجع کونت مجی ہوتی ہے اورمسرت مجی کریہ ادب سرح ادرسیان کے دسترس سے بالاترسے - المدالكتوبات نیآ ذکے ادبی محاسن بورے پورے محسی زبان میں ختقل کئے جانے تو ممکن نہیں نسکین اُدھورے محاسن کا ترجہ کھی ہوسکا تو اہل دوق کے سرد ھننے کے لئے کا فی ہول گئے۔ اس کے بعد اس ویزداں کا نمبرا کے کاحب کو کم از کم انگریزی م مشقل کرنا بہت حروری ہے یہ ایک طرح کی اسلامی خدمت ہوگی اورانگریزی دال طبقہ امسلام کی صیحے اسپرٹ سے دانعت ہوسے گا۔ پرسلسلہ تاکم ہوگیا تو قدم کھراً کے طریعے گا اور انسانوی۔ مدمانوی ۔ جمالیاتی اوب خود بخو دریرعور آجائے گا ۔ بېرحال وقعت اگبيائے کہ ا*س لمسلے میں کچھ نہ کچھ کرنا خرور چاہئے۔ اس پروگرام میں اپنی ٹیرک*ت کے شعلی غور كيف كے بعد سرانے اپنے لئے بین بری منعب بسند كيا ہے بينى يہ بہذا م آب تك بہنج كردين فرض مے سبكدوش موتا ہوں ا م بروسولاں بلاغ باشدولس س برسن کرشا پرآپ کوچرت مہوگی کہ میرے باس نگار کے چندرسائل کے علادہ آیا نقاب

ى إيدكاب بي بني سيد احدال اوراق س ج ميد الكورة بول وه والمشتر أيد بجاد ك على بدايتي وسي وخيره المعدى ے کال رہا ہوں برا ہیں میرے باس زمونے كى وجرم بوجھے ميانصاحب جب تك مجويال ميں دہے باری شفقت اور من سے برکتاب مجمل مرتب خرمات رہے اور پر اسار مصودت نے کھنٹو کینے کی تعالم دکھا ، میں نے تمام کتابوں الدر مطالعه كياس اورميرت ياس شارها حب ي كما بول كالمن من موجد مقاليكن بنا مايي برائ كاكست المعام من براكني دومزله مكان حيدراً باوي منبرم موا توميراء افرادخا ندان كي فولات مكان ك طيدس فابركالي من اور ان نینی باؤں کے سائد اٹاٹ البیت کے علاوہ میری کتابوں کا ذخیرہ می ضائے ہوگیا جس کے بعد سامان کی خواہی اور وشیاواری كارسرنوا فاذكرف كاكيا ذكرشا وماير زليستن فاشاو بابيزليتن كتحت ذندكى مح ون گزاررا جول - نيآزها حسب كا دب ئے زجہ کے سیسے میں صاحبان دوق سے ایک سوال کرٹا جا تہا ہوں کوجن اُودو۔ بٹھائی ۔ ہندی رسنسکرت کی کتا ہوں سے رتے دی دانوں میں مے جاری میں کیانیاز صاحب کا ادب اُن سے کم درج کا ہے ؟ غالباً برهادب دوق چیج کرجواب دے کاکہ ہرگز انسیں سرگز انہیں ملکہ زیادہ معیاری اور زیا وہ بلنداوب نیا رصاحب نے میش کیا ہے۔ بھراس اوب کودوری (الان مرينتق كرف كاخيال اب كك كيول بنين أيا ؟ اس كاجواب بهارك باس سرندامت جعكادسية كيسوا كيدنبين م مكوبات نيازك وكر يرخطوط غالب كاخيال الكيا جواب طرزخاص كاعتبار س تحرطال كاكيفيت ركفة بي حمنول ف خلوط نولیی کی دنیا ہی بدن ڈالی لیکن با اینہد فالت سے خطوط کا ووسری زبان میں ترجم کریا مشکل ہیں ہے۔ آخر کیوں ، ادر نیآز ما حب کے خطوط کا ترجم کیول مشکل ہے ؟ اس کی دجہ اکسانی سے مجدیں آما تی ہے - فالب کے خطوط میں الروات كا ذكر من ب اورمفرحات كالجمار اپني تنگريستي كاردنا كھي ہے اور ذكرمعائب بھي أر قرضداري كي ترح مي س ادر من طلب معى ( ملاحظه بون نواب يوسعن على خاص ناظم والى دام يوري نام خطوط) غالب تونظم ونرم برا تكويل اعلان كرت ين كران كي تنواه مي ساموكاد شركي سع - سار صاحب كا اثاث البيت يمي ساموكار الرسياد م كرائ تواكي لفظ مي کولُان کی زبان سے تنہیں سُنے گا۔ فاکٹ توتماشائے اہل کرم دیکھنے کے لئے فقروں مہمیں ہی بنا لیے ہیں میکن نیازماحب الي كرم وابل دول ما تنامضد و كيمين كريم المرم كوتماشه و كمات بير . و منظوم عرضه شت طاحظ فرما ليج حبس كو طني صاحب مدينقوش في المني معلمون شياد منبر صداول بي نقل مجي كياس، نيآز صاحب ابني شكات ما عبت دى اورمقة كانزكره دوس وليس كري منبيسكة - ان كاعمل تواس برم كه "سلامت ميري كردن بردب بادالم ميرات نياز تو وه برائ ام ہں ان سے برمعکریے میآز ، قانع اورخو دوارشخص میری بھا ہ سے نہیں گزرا۔ بیں نے علمائے دین ۔ بزر کان ملت، اولیائے کم ادصونیان باصفاکو مجی قریب سے و کیملی میکن جواستغنائی شان نیآز صاحب میں دیکی و مکیس اور نظرد الله نیاز خان جب نامساسرطالات يس كم وشريك كرنا كوادا مهي كرت قوان ك خطوط ظاهرب معيارى ادب بي بيش كرمي عيد بي مالب برست بول اور خالب كوز خليدا فريي برتعظيماً مرجها دين كرباوج و باخوف ترديد كمول كاكر نيآز صاحب كح خطوط ي جودا فا الدنسون كارى - دمزيدا وداشاديدا وبي لطافتي الدباغتين جي وه فانت مي يكى اور مح خطوط مي نهي مين دي وج المنظوط فانب كاترم وومرى زبانول ين أسان ب اور فازماوب ك خطوط كا وشوار ب رمرورايام اوردنتاد زمان جو منتقبل كومال ادر حال كو ماهى مين تبديل كرتى ديتى به كائنات كي شي كو نقط الجيا ديدة الم رسيخ كي ا ما زت منهي ديي . ننادسكيون كراس مع متثني ره سكتا مقا - كائنات كا دره دره ارتقائي منازل مع ورواي مع مد درواي معد

اور مردور کے اوب کا گزشتر ذا۔ نے کے ادب سے مقابر کر کے اوتقائی مقامات پر نشان لٹکائے جاسکتے ہیں میکن اپنے موضوع (كردارنكارى) سے آگے مذكل جاؤل ايك جبر ميں ابنا مافى الذبن بناوول كرنيا آدنداحب كا طرز كمتوب وسي وونيت السابديع وادرادب معص كوزما في انعلى مزاع في كروكي بدل بدل كرادتمائي منزل كسابينيا ياب ر مكوبات كسليع يں جمجه ميں نے لکھا ہے اس يركبي نياز صاحب كے كرد اركو بورسے طور پر ميں نے لمح وار كھاہے - مجھ اس كا اصاس ہے كاس مصمون کے کھے میں مجدسے عمداً ایک فردگذاشت مول ہے ۔ نیاد منرصداول دددم میں تقریباً تمام شامیرال قلم نے التزام دکھا ہے کہ نیاز صاحب سے متعارف ہونے کا بان شرح واسط سے کیا ہے اور فالباً شخصیات بگاری کا رجزولازم لیا برخلات اس كے میں نے آخر سے مستروع كيا ہے - ميں كب بعو بال بيني الدنيآ ذصاحب سے كس طرح متعادت موا ير بھى سنة كان کی چیز کھی ۔لیکن وہ ستقل موضوع ہے اور پیماں اس کا ضمناً تذکرہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر توفیق شابل عال مہر کی تر آئن ده کیمی سناووں کا دلیکن توفیق تعبی میرے شان حال نہیں ہوتی اسی اطبینان پرمشروط وعدہ کررہا ہوں ا ، کردار کاری کے الخ ظاہر مع كركروافهى هرورى سے اوركروادنهى كے ائے زرت نكابى لازم بے ليكن مجھے يہ ٹرمنيگ محبين بى يس النظري ما حل میں بُلگی تھی ۔ میری والدہ کا انتقال میرے بہن ہی میں ہوئیا تھا جو عجد یا دہمی نہیں ۔ اس کے بعد میرے والدہ کا عواق سے ایک ترکی ایرانی مخلوط اسس خاتون سے مقد کرے سندوستان سے آئے جنعوں نے آتے می سنادیا کروان میں تو شوہرکی بیبی اولا دکومہاک کردیاجا تاہے دیکن ہم تنعیس زندہ رکھیں گے۔ یعنی ایزارسانی موت تک بتج مونے کی ذہر تسی تَكُن وأي ماحل مين برورس بإف والابجة ياتوباكل موجا أبه ياس كى حيات لطيف وفعنا بيداراور والي ذمي پورے طور پر بھے ہے کا رآجاتے ہیں۔ وہ ناک سے صرف برنہیں سونگھنا بکہ ممکن الوقوع حادثا ت کومبی فضایس سونگویتیا ہ اُومان سے بکی ' بکلنے کی مدابیر کے تانے ماہنے میں مصروف ہوجا تا ہے۔ ایسابچہ درحقیقت بجین میں میں جوان اور براعابرہا اُ به اورزُد ن بهایی کی صلاحیت اس میں بیدا مہوئی قدرتی با شدہے۔ اسس ، ذکرسے میرامتعدد بنا بیان حُن طبیعت بنہیں ہ بكديس بنانا يبعا سامون كريبين مي مي غورو فكركايس عادى موكيا عقا - رفته رفته برى شُخَفيتون كروار برتنفيدى الكار ولين كا مجه حيكاسا پركيا اورسب سے بہتے بروفير اولا وحين شاداں بگرای قريب كے قريب ميرے نفسا آن تجرات كاتختدمشق بين كي لغ بي المقراع - برونيسرشادال بللامي منشي فاصل مي ميري التاديمة - ورحية على لاد كالجيس ابنى تعليم جارى در كم سيخ كيديس حب دام بورواكس 1 يا رجبال يرر والدنواب ما رعلى خال مروم والى دام بور كي مصاحبین میرسے کتے ) توج كرتھيل ملم كے سوق كى تسكين بہيں جو كى تقى ۔ مِس فاعوم شرقى سے شغل شروع كرديا . اورشي فالل كرورجه يروا خلسك مياجبال بروفميسرا فلاتوسين شاوآل مرحم سه مالبقه برا اس ذمانه كامشى فاحنل معًا ذالله ومفا بي كما بي ود گدھوں کا بوجد کھیں۔ خیرسے مجھے کتابیں خریدنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ میں تو ڈواکٹر عندلیب شادانی صاحب اڈین علوم نرل وها كدينورسشى) اود مرزا الم دى على بيك ها حب (جواس وقت الم مورس ريّا كروزندكى كرّ اردسيد بيس) كى كتابول ميدرها كارًا تقاج میرے ہم درس ادرشا آمال صاحب بلگرا می کے شاگرد محقے معدلیب شاوانی صاحب اسی نسبت سے اسپے آپ کوشادانی کنے یں۔ برجماد معرضہ جوضمنا تحریریں اگیاس کی معذرت کے بعدمیں نیآد صاحب کی زندگی کے ایک شدید ترین حادثہ کا ذکر کروں گا یمی وہ مقام ہے جب میں نے نیا زمیا حب کوعظیم انسان تسلیم کیا اور مہی مقام تاہے جب انسان کردار کے خددخال رنگ آمیزی سے ملیما بولان الشكل ميں نظر سے سلسنے اُستے چیں۔ نیآ زصاحب کو اس حالت میں دیکھ کومبروصبط رحمل وہر داشت ، عزم وحصل

الردى داستفات تسم كے بے شار الغاظ ميرے ذمن ميں ہے جلے كئے الديس في فود اپنے آب سے سوال كيا كميا نيازها ل مردده حالت كى ترجما فى ال الفاظ سے بوجائے كى ديكن ميرا اطمينان بنيں بوا اور ميں في محسوس كياكر ان تمام الفاظ ك و عامد م سے گزرتی مولی وہ آ مکے برمد تی سے احد آخر محارمیری بی زبان پر بے ساختدا کے لفظ آگیا اور مجھ اطمینان موکر لى يسى نظر جونيا زما حب محكردا كوا مجار كري كا- وه لفظ كيا سه و المجى النظار كيج اس كواب محل يربنا ول كالهيادا قد ور المراس المراجير برشات كرب واذيت ے روایں بدل دواہے ۔ نیا دصاحب مصنطر وا فرجیل قدمی کو ہے جس و الکوس روب ہی سول سرجن نے تمام تدابیر آز مانے کے لعد ا المان اعاد من المعاد المرا براي تعير كي طوعت جلد سير و فوجوان تمر الحسن بي - سياد صاحب ك واماد - فرند منفي كا برد در در توت بازور اسٹریج آپیسٹی تھیٹر **کی طرت بے ما یا جار ہاہے آپرلی**ٹن ا**شا**ف سب مرکبت میں اگیا ہے۔ کمپوٹڈر۔ نرمیس النت واكرْ سب جمع موجه مي - آلات آبرليش صفاتي كم النه امپرٹ ميں والدئے گئے ہيں۔ قمرالحسن كوآ پرليش ليبل بركلودا فاج الماليا اب ده به بوش من ميري نكام من برشين شيل براور نياز صاحب برس جوا بريش تعير سي دور دور شل رسد من . بت كول دياكيا، آنتى با بريد . كرد مد حكرول مرعفونظر ك ساسف ، تقريبًا ايك كلند سول رحن مشغول رب ديس ف الماكانت كا مادُن حقد كا ف وياليا على الله على المراع المراع وتمراحس لبتر يرمنتول و يرك المراه والمراه الم الكانظري داب نيا زصائب مى قريب أسخ مين - بعش ك أثار بيدا موت ، قرائحس كُو الكميس كولدي - واكثر خوش بوسطة اباب آبرتین کا مبارکبا د نیآ زصاصب کواور مجھے دی گئی ۔ چندمنٹ بی گزرے سے کرمانت بگرمے ناکگی ۔ غالباً ٹا بھے گرے گئ بادركون خوا بى بددا بوكى - دم والبسيس كا آغاز بوكيا - س في نياز صاحب سے كماكر يد دماكا وقت سے مجاب دياكر «آب دكا كالل بن تودعا تيج . مير في بن مي على غالب كاده مصرفه تماكد وعالم بين امراست وامر به ادبي است يون نيا دصاحب كا لله كه مذاكوانسان ك طرح جذباتي تعوركونا كم نظرى ب كر كو الراسائل ف بعيك ماكلي توجيولي مين كجد والديا ورية المحراب كُن مجاس معامله ميں مرزا خالب اور نباز معاجب ، دونوں سے اختلا درسے - میرانظریہ برسے کہ دعا کے لئے إلت المار رُور الله وه مقام ب جبال عبد دمعبود - خالق ومخلوق اورها نع ومعنوع ما كما مقد المياز سوتليد يهم الرعاج بي فادر طلق کی بارگاه ید اظهار عز کرنا محی جائے۔ وعاقبول مدیا نہ موا ظهاد بندگی دیے چارگی ہمارا فرض ہے - بہرمال دعا الله كا من المبينة استفاد برطاري كرف كالمتمام كرمي دما هاكرتند يمست فيعيد كديا ادر قرابحس بميشد كے لئے الم الرابع الون بهود القاء فيان صاحب كم حذاب من شكشي حالت بالظر د كلف سد فا فل بنيس د با - نيا زصاحب ك المرم ایک شنجی می کیفیت طاری مقی اور نیاز صاحب می برگوشش متی که متا نت کاوتا را متوسے نه جائے۔ و ومنظر میں مجی بول كا بزئرلين خيف سي جنبش بروا موم وكرفائب موجا أي متى - بالكل اي طرح جيد سمندري لمروك كا متورج ساس مع روالس بوبا اب - میری باتون کاجواب دسیفسے احتراز کرد ہے گئے - کھوڑی دیر کے لئے میری طرف سے منع المراها بركرنهي سكناكر آبريده موت تق يانبين ؟ مكرفا لما نهي حققت يرب كونيا زم احب أب جذبات راله ما كاكسس كروب عقد يا ديني داكمي جيورى متى كرميشر كم مله مدا مون واسه كواخرى آدام كاه تك الملاك دنت كك مين بنيل مفهر مكاليكن ودكسرى مي بهت سويرس مآذها حبسك مكان برجابينيا - ده بدانيس

ہوئے تھے۔ گھوالوں میں سے جواس وقت مالک گئے تھے۔ میں نے اُن کو منع کردیا کہ نیّاز صاحب کے کم ہ خواب کے مواب کے کم ہ خواب کے کہ ہ خواب کا عم المائز ، مونے کا انتظار کروں کا ٹاکھنگ ہے یہ کا ور تماول کے ایسے کا می کا می المائز ہ کہ کہ ہے تعدید المنظم کے ایک کا می المائز ہوئے میں موسلے میں اس اور اس بولے ایسی آنکھ لگی ہے یہ کا فرعونی افراز تو کھے کہ کہ ہے ہے۔ کہ میں موسلے میں موسلے مونے کا ماجرا نظم کہا ہے ، تمریح وہ تمارا نظم کی اس میں موسلے مونے دوتے سوجاناس کر بنا کم بریٹر خوار برکی جو لفظ کا کہ سے شروع ہوئے ہوئے اس کے میں خوار برکی کہ ایک مقطع پرجا کر نظر کھری اور میں فرط تا تر سے جموم کیا کہ پر شور میں خوات تر سے جموم کیا کہ پر شور صاحب کی موج دہ حالت سے کس تا جو مالت سے کس تا جو مالیت سے کس تا کی کس تا جو مالیت سے کس تا جو مالیت کے کس تا جو مالیت کس تا ج

نسار صرف نظرى كمن كرخواب كنك في مستكسته كريهدود وعبل خست الريت ي

۔۔۔۔۔ شدت اذیت سے ورجورم و جانے والے کے لئے مشکستہ کا لفظ مجری اوب معلوم ہودہ ہے۔ عیب است بے نظیری کی اسی غزل کا مطلع جوا فرگ قرالحسن کی حالت پر منطبق ہودہ ہے ۔ جس کی علالت ایک ہی شب ری اورا یک ہی دن بیا خیال کھی نہیں ہوسکتا کھا کہ ہم سے عقریب جدا ہونے والا ہے ۔ مطلع ماضطہ ہو ۔۔۔

نظرب ظابروصیا دور تضاخفت است اجل رسیده چه داند با کماخفت است عد

معلوم ہوتاہے کم مطلع اور مقطع دونوں اسی موقع کے سے نظیری نے کمے تھے ۔ بھال حب تک نیآز صاحب بیدار بہوئے اندو و وغم سے مضمیل میں نظیری کی سی غزل بکد سی دوشعر گذاتا تار ہا ، محقور کی دیر میں نیآز ضا بترسة المفكرسيد سع با برتشريين ب آئ . باسى منه اور بريشان مو - جيب طوفان ديد وسفينه طوفان كررجان كرب ساکت دیرسکون سین بیرونی سط پیطوفانی تعییرول کے نشانات میرے سئے بان کی کلوری با تھ سی تھی - دوجارمنٹ کے یے محدسے انتظار کرنے کے سے کہ کر زنان خانہ میں تشریب سے محلے ۔ دوبارہ برآ مدموے توعمیب شان سے کا غذوں کاپیدا اوق لم نئے ہوئے ۔ کاتب کو فوراً بن بیالگیا ۔ پرلیں جانے تھے ہے متنی کمامت ہو کی تھی ان کامطا لوپٹر وع ہوگیا ۔ مطبوعہ ﴿ فَكُرْ كوداك بين بصيغ كے انتظامات تشروع بوكے " نكار كمتعلق معمولات بور فطور برجادى بوركم مجمع باين هجابورى میں اور میں سکا بکا نیا زصاحب کے چرو کونک رہا ہوں اور ول میں کبر رہا ہوں کر اللہ اگر نیا ز صاحب کو اسپے جذبات پرکس تد قالوسے اور دبی زبان سے بےساختہ میر بے منعصف مل گیاکہ "کتنا بہا درہے یشخص یہ جی ہاں دہما در میرے نزدیک بی لفظ نیاز صاحب کی حالت کی مجمع ترجهانی کرسکتا مقدا در رہی وہ لفظ ہے جس کو اپنے عمل پرسنا نے کے لئے میں نے آپ کوئنتظر دکھا تھا مكن ب منوز آب كيشفى رسوكي مواوراس معمولى سے لفظ كى كسين المغيوى كوآب مشكوك نگاموں سے ديميد رسے موں - كھے کچھ شری کرنی بڑے گی۔ انسان میں ایک قوۃ ہے جس کوعلم الاخلاق نے قوۃ شہوی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ جوانسان کوعلب منعنت بربرانگیخة کرتا ب دلین هردر بات زندگی کو ماهل کرنے کا احداس دلاتی ہے۔ برتوۃ انسان میں ودلیت ر ہوتی تومیوک بیاس تک کا احداس مر موتا ۔ اس تو ہ کو انسان اپنے قالویں رکھنے پرتا در موجائے تو وہ صاحب منا موم الليد ادراس مين عفت كاصفت ببيدا موم ق ب اسى طرح ايك فوت ادرب حس كوقوت ففنى كها ما تا بعد اسسكا خاصيت وفع مفارسيد يعني يرقدت مفرتول كودوركرف كاحساس انسان مين بدراكرتي سدر داخل اورخارج فنى نفعالنا دسال چیزیں ہیں۔ ات سے محفوظ رسنے برا مادہ کرتی ہے۔ واضی معرّیں جیے غیض دغفنب ۔ رنچ وغم وغیرہ - انسان جب

وت عسی کوقابوس رکھنے محدقاں بہوجا تا ہے قراس میں صفت شجاعت بیدا ہوجا تی ہے۔ کہنے میں توبہ باست معمولی ہو آگا کہ لیکن شجاعت کاشاران فضائی جداد کا مذمیں سیرجوافسان محامل کے سے لازم قرارہ تی تھی میں اور شجاعت کامنہوم وہی سے بلکہ نرح د بى بى جىكىنىت نى دەسا حبى ئىس ئىسطور بالاس تخرىركى سى - بوسكىكىپ كەكسى كا دىسن اس طرف منتقل بوك نىياز مانب ينظرة مافت والعنت كاماده كم ب تواكيس تصوير كادوسرارخ بيش كي دينام دامس ساندازه موكاكرفيت كاده ان يركوف كوف كرفطرت نے بحواب . بعد يال يرم رافيام مواعمل ير موش الكرامى صاحب (جوابد على حدداً باوكن بنجرِ ذاب ہوٹ یا رجنگ ہوئے) کے ساتھ ہے اور مہوش ملگار کی جزال عمیدالشرفاں مرحم (مرکارسلطان جہاں مرحم مستعظیما جزا ک فرماکٹ پر بڑے بیما نہرایک روز نامہ تکانے کے اشغا مات بیں معروف جی ۔ روز نامہ کے ادار ہیں شافل ہونے کے لئے ر رہے بلالیا ہے۔ ہوامحل میں روزا نرآنے والوں میں نیا ترصاحب - مانی جائشی مرحوم - محدا مین زمبیری مرحوم مہتم تاریخ روى عدالرزاق مصنف البرا كمرمرهم محروم دي نائب متم ماسيخ مرحم قارى علاء الدين صاحب مرحم وشبراد يوسك استاد) لے دین سریری چائے میں نیاز صاحب کی شرکت فروری تھی۔ ایک دوز چائے کے دقت تشکر فی نہیں لائے جوخلات معمول اورام بات یکی - شام مے دقت میں ادر موسش ملکرای مرحوم نیاز صاحب مے درددلت براستفسار حال مے سائے بہو نے تومعلوم براکران کی ۵ - ۷ ساله بیاری سی بجی انورکوئمپر بچرسے - زنان خاند کے اس کمرے میں جہاں بجی آرام میں بھی ہم دونوں کو بھی بلایاکیا دیکن کرے سے معل دالان میں جا بیٹے - اس وقت نیازصاحب کی بیقراری دیدن محی - ایلی بانی منٹ میں نفين و رب مَين - بيشاني بردوانگليان ده كر بار بار نميري كاندازه كياجاد باسب - دوا بلا رس بين - مثلي مو**دگي تو** الى كانف دوال سكاديا \_ كم المعلى كرا من المرابيا - غرض مع محد كولي اندازه بوكيا كدنيا دما حب كالمل الس طیار تول کے مطابق ہے کہ رکنج وغمیں مبتلارسٹا بیندی کردار کے منا فی ہے ۔ وکنج کرنے کے مجائے رکنج کے سبب کو دورکرنے ك مد دجهد كرنى حاسبة - الرحد وجهد كم معدادى اس نتيم بريهني كرسبب رئخ كاازالهمكن سي بنيس سي توسي رئخ كرنا حاسبة -كريس عبث سوكا - اخلا في افسيات كي علما ف رئج وغم كودوها في امرا من بين شماركيل بيد اوران كا قول ب كروس طرح جسسا في باران ادران كعلن بين العطرة روحانى بما رياى اوران كع علاي بي اور رئ وهم كابي طل بخوير كما يم منكن جذبات كوتفيس لكنى بي تو يسفيار منطقى نفسيا تي اوراضلاتي اصول قلزم دخارس تنك كاطرح بهر حاست بين اوركو كى عقلى أوجيه والويل كالمنبي رق بد بعد من ما مرا و كل السيمنظيم انسانون سي خالي مي تنبي من كالمرعمل وانشورانه امول ومعياد يراوراورا اترًا ہو۔ گرمیں نے نیاز صاحب سے زیادہ حذبات پر قابور کھنے والاصا لبطا وراسینے بچوں کے لیے شفقت اور مجست کرنے والااب بنیں دیکھا۔ میں نے نیاز صاحبے کردار کا تجزیہ بیان کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لیا ہے کہ قار کین یہ مسجو لیں کر بن غربا دندسے کام دیاہے۔ میں مجی خوب جانتا موں کہ رحق تویہ ہے کو ت اوا نہ ہوا " میں نے اکتر غور کھیاہے کہ شیآ آ ساحب زیاد وعظیم انسان میں یا زیادہ عظیم ادمیب به لیکن میں کو اُی فیصلہ ندکرسکا - میں تومیس مجعمة امروں که اگرو وعظیم انسان نر برین عظیم بدئے تو عظیم ادیب بھی مذہوتے اور عظیم اویب مزموتے تو عظیم انسان بی مذہوتے ۔ کمال انسانیت کمال ادبیت کے لئے لازم عد بلاید دونوں چریں ایک دوسے کے لئے لازم ملزوم ہیں۔ اگر اوبیت کا تعلق براہ راست دوشن دما می سے ہے تو ایک انداز اور اور ایک دوسے کے لئے لازم ملزوم ہیں۔ اگر اوبیت کا تعلق براہ راست دوشن روش دراغ ٹرافت ننس کے بغیرمکن بنیں رساز صاحب کے دور پراس سے زیاد و مختصر مصرون سپرد قلم کرناممکش تھا لين الرَّبِ اس كوطويل تصور فرماتيس توميس عرض كرد**ن كاكم** مد لمذيذ بود حكايت وما ز تركفتم ميم

## فراق كادوق جال

#### (سعادت لظّر)

اشعاد ہیں ہیں عادیش دکاکل کے وجلوے کے ایک اوکیکے کے مطورے کے ایک اوکیکی کی گومری غزلوں کی شیب ما ہ ا درغزل ہی ہیں اُن کا ذوقِ حبال ایک الحفر ووثیبڑہ کی طرح انگر اکیال لمیتا ہوالنظراً تا سبے جس کی ذهنا ہیں لطافت ودنگیئی کے ساتھ ساتھ حبرت اور الوکھا بن ہی سبے سے

جوچپ کے تار<sup>د</sup>ں کی آنگھولسے پاؤں و حزاب اُسی کے لفش کھیٹ پاسے جل اُسٹھ جن چراخ تمام شعلۂ کل ہے ، متسام موج بہب اد کرتا حدیثم شوق لہلہا ستے ہیں باغ فرآن کی شاء اند شخصیت پرانغرادیت کا رہ کہ خا لمبسہے ، ان **کی شاعری رسی شاعری بہ**یں بکر حقیقی طور پر فطری تعاصوں ادر عنائی جذبات و نگینی خیال سے مرکب ایک حین بیکرہے، اکفول نے ایک ٹی کے میں اپنا ترایز جھیڑنے کی سمی جیل کی ہے اور وہ اپنا طبعی تفاعنوں سے شعر کی روایتی واخلیت کو منیا کا ہنگ اور نیا مزاج عطاکرنے میں ایک حد تک کا میاب بھی ہیں ۔ ولوں کوتیرے تبستم کی یا دیوں آئی کے حکم مگا کھیں جس طرح مندروں کے چراغ

اس میں شکسنہیں کرغزل صدیول سیعن وعش کی نفدا میں پر درس پارہی ہے اورشا میری کوئی گوشد ایسا ہو، جواس کا روندا ہوا نہو گریوری فرآت کی غزلیہ شاعری میں فرسودگی نہیں ، ایک ول کشا تازگی ہے ۔۔۔

مزار بارزمانه اوهرسے گزرا ہے نئی نئیسی ہے کھوتیری رہ گزر کھر بھی

ذات کے کلام میں نفسیات عن وعش کی مبلوہ گری ایک نے اورخوش وضع الباس میں ہے اور فکروا حساس کا اسپنے اندرایک بنیا عالم بسائے ہوئے ہے ۔ جیسے فالب کے کلام میں اکٹر کئی ہوئ باتیں نئی اور انوکسی علوم ہوتی ہیں ، ان کی شاعری میں می مفاہین اہجو نے نہ ہوت ہے بچا چھوتے محسوس ہونے ہیں اور دہ اس خعوصیت میں اسپنے ہم عمر سنوا سے کچھ منفر دہی ننطرات میں ان کے بدال جذبات وخیا لامت کے مانوس نعتش وسکار مکٹرت سلتے ہیں ۔ مگر نئے ونگ میں اور کمچھ اجنبی تصویری بھی و کھائی دیتی ہیں کا میکن دا تعییت میں و کھائی دیتی ہیں کا میکن دا تعییت میں وجی لبی سے

اور تم بحول گئے ہول مجھے ، ایسا کھی نہیں چرایٹ دیرو حرم بھی بین جلمالائے ہوئے جو تو نے یا دولا یا تو مجد کو یا دا یا جنوں کا نام انجیلٹا دہا زما سنے میں لوگ ا بنا جے سمجھے نہ متھ ادا سمجھے ہم اسیران تفسی کا دہ گرفتار سے ہیں شرب غم بحد میں کمی کئی اسی افسانے کی اتناکسان نرے ہجر کا غم تقالبی نہیں اتناکسان نرے ہجر کا غم تقالبی نہیں دل وی کا کارگر شیشہ گراں ہے کہ جو کھا دولتِ دیدہ ماحب نظراں ہے کہ جو کھا ایک مرسد سے تری یا دیجی آئی نہمیں یرزم نرم ہوائیں ہیں کس کے داس کی ا نگاہ یار، جریقی نہ تیرے دعدوں کی کی مذکی ترے دحتی نے خاک اُڑا ہے ہیں ایسے دیوا نے کا دنیا ہیں ٹھکا الم کہیں مدتیں تیریس گڑریں مگاہ بک ، صیا دا مرکبی تیریس کا باکر ہی ہے کہ کم نہ ہوئیں مشکلیں عش کی باکر ہی ہے کم نہ ہوئیں ایک بھی کام مجبت کے بہت نازم ہیں دیجھ سکنے کی انگ بات مگڑھسن تر ا

تکمیں حیات کا باعث من تعلیف کی ایک فرد ہے جوئیکدہ برددش د گلتان بکنار ہونے کے علادہ آئش نوائجی ہے ۔ پرتیرا شعلۂ آواز ہے کہ دیبک راگ قریب ودور چراغ آج ہو گئے روشن

قرآن ابنجالياتى مذاق كى نمائش بير بعض معامات بركيراس سليق سد كمالي أذرى دكھكتے ميں كرصورت كرئ سن بر

ساسرى كادسوكا بوتاب اورلطيت وبليغ اشارول كے نازك نازك خطور فال بناكر كو ياجان بى توڈال وسيتے بين سے

لكاويس ده ترسيص به نيازى أو ب سي ترى بزم سي جب نااميدا مفاتقا

فراتی کی غزلوں بیں جھومی تصویرس ماہ ہے ، وہ رنگین وشاداب اور شکوری تنوع ما مل طرور ہے مگر بالکل سیا بہیں ، حن کی دہی برق پاشی ، دہی سنعلہ زنی اور دی نظارہ سوزی جوعشقیم شاعری کے لوازم ہیں ان کے پہاں مہی ہیں البتہ الفول خ حس کے تمنیکی ہیکروں کے نئے نئے خطوط کھینچی جووں فریب زاویے بنا کے ہیں، وہ حقیقت طرازی کے پردے میں شامری کے روایتی مفروضات ومستمات سے ضروری انحرات کی شال میں ہیں سبہ

ید بنظام رکوئی انوکھی اور امنبونی بات معلوم توہنیں ہوتی میکن جمالیاتی شاعری کے لئے نیا نیا ساایک مبہو ہے سائے میں ارضی صن کی دوشیز کی تکھری تکھری نظراتی ہے اس کے کرمعثوق کا ہر ق نظر زم رہیں اور انتلاب جہرہ یا محبر کہ نورہونا اور اس میں دوسری ایسی مداری صفات کا با یا جا ناجو مبالغے کی اقابیت کیم حد تک ہم بیج گئی ہوں ، ماورائے فطرت ہے ۔

تھورچسن کے ساتھ ہی سطی فرین برعکس مجمت اگرا ایک ایت ابوا ابھ تاہے بھی وجبت لازم وطروم میں اور مجبت ایک السا والہا ندہذہ ہے جوگو یاحن ہی کی تخلیق اور زندگی کا دوسرانام ہے ، اس کے دیے کسی دنگ ،کسی نسل اور کسی طبیقے کی تدرنہیں جس بر جی اگیا۔ اگیا ۔ نگاہوں کا تصادم اس کا نقطۂ اُ قاز ہے ۔ البتہ کا میا بی کے لئے ہم خیا کی اور مکی می شرط ہے ۔۔

مامل من دعش بس بيديمي أدى آدمى كو بهجا في

ردایی تنهان ، بدراری، ریخ ودر در سوری اور ونیا مجری بلائر عشق کے مراق میں ان بر معاشق مجم از بردار -

بہت نابے کئی عِشْ برکوئی روئے کم حسن کا بھی زملنے میں کوئی دوستنہیں

پیاردد داوں کا ایک ناقابل بیان کینی اتحا دہے، چاہنے والا یا چاہا جانے والا دل گرفتہ بھی ہوسکتا ہے دل شاد بھی، بیوفا بھی، بیوفا بھی مستقل مرابع بھی ہوسکتا ہے دل تھا دی ہوسکتا ہے مستقل مرابع بھی اس سلسلے میں جبیب یا محبوب کی کوئی تحضیص نہیں، مرایک بھی اس سلسلے میں جبیب یا محبوب کی کوئی تحضیص نہیں، مرایک بیوان ورند بای این فطرت اور ماحول کے تقاضوں سے جبورہ البتہ جاہ کا نباہ الله ی دقت جمکن ہے ۔ جب کہ دو نوں طون برا مرکی آگ ہو، ورند الله کی تقاضوں سے جبورہ البتہ جاہ کا نباہ الله ی دقت جمکن ہے ۔ دونوں طون برا مرکی آگ ہو، ورند الله کی تقاضوں سے جبورہ کے اللہ کا نباہ الله کی دونوں سے دونوں طون الله کی دونوں سے جبورہ کے دونوں سے دونوں طون الله کی دونوں سے دون

تو سن چلے تو بھے پاکھی ناکام دیں توج جاہے تو فم بجر بھی آماں ہوجائے ہم اُسٹی بھی تیری دوری قربت منائعی کی تحصیل کھی تحصیل اُقاین نیں ہوت

اورجب مجست دلوں میں کردٹیں لیتی ہے ، بریکا نگی ٹیکا نگت سے بدل جاتی ہے اور یکد لی ایک اعتبادی مقام پر پہنے جاتی ج وَاکْرُ خَارِی تغیرات یا حالات کی دجہ سے طرح طرح کے اندیٹے پیدا ہوتے جی اور دلوں کی دنیا جی ایک انقلاب آتا ہے پی ای نہاں میں گروش اسماں سے تعیر کرتے ہیں جنانچہ فرآق بھی خالباً اسی منزل سے گرد تے ہوئے ہے ساختہ کہما تھتے ہیں سے گروش آسماں سے ڈرٹا ہوں جرح جرائے ہوں جرح جیلا تیرا اعتباد بہت

رَمَا نے کیوں ؟ مگرد نیائے محبت میں کچوا لیسے موڑ کھی آتے ہیں جہاں دوست کا ملناغم انگیزخوشی بن جا آیا ہے سے مفٹ انسبم هیچ بہار تمقی لیسکن پہنچ کے منزلِ جاناں پر انکو بھرائی مرکز کر رکز انسبم ہیں ایسکن کے ایس کر میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کی میں کا میں کو میں کا میں کو

اور دد دلوں کا مل کرکھوٹر کہا تا اسل طاکس در دکی شکل اختیار کرنیتا ہے دیکن بچرنصیبی نامرادی عاشق ہے اور مذمجوب کی بدونائ کاسب بھی کیونک کا باعث ہی ہوسکتی ہے ادرجوری ہے وفائی کاسب بھی کیونک کا باعث ہی ہوسکتی ہے ادرجوری ہے وفائی کونہیں سے

آم،كب تدني وفالى كى ب بت الكرب غرمدانى كى

ذاآن کا احساس جمال وسیع النظری کے باعث کہیں کہیں اتناتیز ہوجا تا ہے کہ وہ اپنی شخصیت اور کا ثنات میں کوئی خوافا میں پاتے چنا پڑجب وہ عالم فراق میں تنہا اورا داس اپنے گرود پیٹ کی دنیا پرلظر داستے ہیں توانفیں کہی کمبی ہرچیزا پنی ہی طرح خسر مانده معلوم ہوتی ہے ، انتہا یہ کو کا نفیس ایسے میں اپنی نبف کے ساتھ ساتھ چاند کا دوں کا تو کیا ذکر، نبھنی کا نمات بھی دھ بتی وک محدی ہوتی ہے گویا و داور کا نمات ایک ہوکررہ کئے ہیں سے

تمام خشك د ما ند كل ب عالم جبر توكم تفك سه ية الد بمكا كاي يات

ذرآن کے مزمب طشی میں جاہیے والے کا حرتبہ آپنے مجوب سے کچے کم نہیں، دونوں برابری کا درجہ دیکتے ہیں ایک دیسے کے دنی ہیں ، ایک دوسے کے جذبات کا احرام کرتے ہیں ، ان میں کوئی فالم نہیں ، کوئی ہے دفائلیں اور کوئی ایسا بھی نہیں جو تنہا گروش ایام کے ہاتھوں کٹا ہوادر دوسر تماشیوں نباسیٹھا ہو بھر دونوں کا در د ، در دِمشرک ہے اورنازونیاز کا فرق بھی اُٹھ کیا ہے۔ ندرباحیات کی منزلول میں وہ فرقِ نا زونسیا ذہبی کمجال ہے مشی برمنہ یا ، دہم حن فاک برہی ہے فراق کے عشقیہ تجر بات بین آیک دنجسپ گوناگونی ہے جائے کہیں جبت کی سرد کی ہے قوگہیں داودگی ، کہیں من سے ماغ رکھ دکھا وکا سلوک ہے توکہیں برا بری کا برتا و، کہیں جزئب شوق کا گھٹا وُ بڑھا وُ ہے توکہیں ترکِ الفت کے احساس کی نمائش، معاطات عشق کی بی زبگا زنگیال فراق کی مشاعران افغرادیت کے اہم اور بنیادی اجزا ہیں سے

دونوں عالم میں چھکتے ہوئے بیانوں ہیں تری گیا ہ کہائی ہے جیسے کہد جائے دب پائوں کی نے کے خواب زندگی براہ ؟ سکوں آ ارکتی ہے ادائے کم ددی تیری ! سمواں سوزاں پُرنم پرنم چارچھونے جب بھے ، تعنقب شائے ہوگئے خندہ می ازل ، تیرگ سشام ابد دورات، گوش برآداز سے جب انج در سارے جائے ہیں، مات لٹ چنکا کو تاہم زمین دہ گزد کے ذقہ کے کری مالس لیتے میں حین گلساں شعار دسشنم بڑوگئیں کچھے بہر کھے ادر بھی تنہائیاں



# كل عالب كاخرد مني مطالعه

الكركونى شاعرياب تواس كمعنى ينبس كروكهمي خلعى كري نهيس مكتاء يايرك جوخيال جن الغاظيس اس في ظام ركياب واست بر انداز بيان اختيار كمرنامكن منحاء

كى شاعر كاظمت اس يرمض منور ككر و وجركم كم تساس مجمع و المعرب الدياكيزه موتاسي بكراس كانعل عرب بات ي كرده اكثرا جامويل اوراتناي اجماكي مكناب -

يهاب يسوال حروربيدا بوتاب كرجب ايك شاعوط وأأجها سرجينا وماجها كجف كاابل معتواست بهيشد اجهاسوجا الداجه أمنامات الياكيون ب كيمي توده أسمال كم ارت توثيث موسك نظراً تابع ادرميمي خوداني فكرك تاريك كوشول كالبي استعلم نبس بوالس

س اليك خاص نغسيات بي -

شاع حبسكى فاص جذب سےمتنا ثرہ وکواسے شعرمیں متبریل کرنا چاہتا ہے وکھی کھی السائیں ہوتا ہے کہ اس پرایک کیفیت خود قعناط بيت يا - meston مراج موان كالدى بوجاتى ب اورده اس كيفيت س اس درج معلوب بوجا تا ب كاس مواناً وجوداس کے منطقی وجود کو محوکر ویتاہے احداسے تعقود و خیال کی لات میں وہ اتسا کھوما تاہے کہ اظہار وم یات کے ذرائع ( VEHICLES كي طوف اس كا ذهن نستقل بي نيس موثا اوداس كانتيرير بروناسب كو الغاظ يا اسلوب بيان خيال كاسابته نيس وسية اورشعرب معنى بولالأ ہے۔ بعض ادقات بدجند باتی تا ٹرا تناگراہ کن ثابت ہوتا ہے کہ **خالق علی د تاریخی بھی نظراندا ز ہوجاتے ہ**یں۔ اس کی بہترین شال ٹیکسپریا مظ قداما " بوليس ميزد م سع جس مين ده ايك جارك كاميس (عدد cas si دع) كى زبان سے يو فقر و او اكر اسے

The clock has stricken three. ( مُعْرَى تين بجارى سے) حالا كر محسند بجانے والى كھريا س تيزر كے ايك مزارسال بعد دجود ميں أيس اور تيزو مے ذيا زيس الي كاروا

تصورتني زموسكتا تعا. يث يكتبير كاثر كالابخاد فن علمي بيد اليكن چونكرده والبيني حبذبات سيربيت مغلوب مقانس لئدية الدع عقيقت اس كي سكاه وجل بولى اور سَرْد ك ذما ر كواب ذما فدس على و شكر كا يبي كيفيت كمين كالب مي كلي طاوي مونى اور ده بهك كي -ا دریات کا سلّمه اصول ہے (اور مالک فعسیاتی) کہ حس زیان میں موجو ، اس میں تکھیں ۔ اور فات نے جہاں جہاں اس السول کا خالت کی ہے دیں تھو کریں کھائی ہیں ۔ غالب در اصل فادی کا شاعرتھا اور نیادہ تر فاری ہی میں موج تا تھا لیکن حب نجی اس کا اظہار کیا اس نے س توسياد قات ده ناكام را اوربات محيد بني تنيس-

اس دقت بهارا مقصوده كام فالب مسكواس حسست بحث كريابنين جريكواس فروائجي ارد دمين اوركم الماي ادديناكما

زینبانی مگرانهام سے کم نہیں اوراسی پراس کی شہرت و مطلبت کا انحصاصیہ مجرفی الحال موضوع گفتگو،اس کا وہ دیگ سخن ہے جد قالب سے سب براہمی جائز معلق مہیں ہوتا:

جردت م فَانَ الله اردودوان كوديكة بن جه وه خودى عجوم بدرال كتلب تواس كى بدرا كى كانخلف صور بهاك مسلف من وقت م فارى كان بدراك المراح المان المراح المان كان بالمان المراح المان كان كان بالمان المراح فارى كان بن المراح فارى كان بن المراح فارى كان بن المراح و في المراح و من المراح و م

کادکاد سخت مباید است میم که کادکاد سخت مباید میم که دن شام دا داند بود کشیر کودن سند اس دنگ که اشعاد خالسب که بهال کم نهیس بر دلیکن میں ان کوزیادہ تعدا دیس بھی نہیں کردل گا۔ حریث ایک شعراویسن لیم بجونس تنا مان دبلندہے ۔

سے مبد ہے۔ ہے کہ سنن سے بھی مل نویر دایر کیگ اس خوکویمی فارس میں سوچاگیا اور اواکیا گیا اروو میں نہایت شکلف کے بعد ۔۔۔ اسی لئے او فی تغیر سے آپ اسے اصلی مافذ کاطرن اوٹا سکتے ہیں ،۔

ازشکستن بم دل نومید. یادب تاکیا کبگیند کو دراع در گرانما نی کسند (پید مصرع کا پودافقره مرکب (ازشکستن بم دل نومید) فاص برکند کا اور معرع شانی شرود و ) بر کامفوم رکھتاہے) لیکن آپ دیماک فاری بر دنتقل کرنے کے بعد کو فی کم طنت زبان یاحن بیان بیدا نہ ہوسکا ۔ اس سلے فالیب کے اس دنگ کے اشعار تی پوچھے تو نداردو سکیس دفائی کے بکد مرسے سے شعری نہیں جیں ۔

دوسرتی سم کے اشعاروہ بی جیمی تو " میخت والین ، مادد فاری دوفوں کے بلکرارووالفاظ کا حفران میں فالب ہے دیکن شعوہ محاس بس مشدلاً .\_

مسجد کے زیر سایر وا بات جائے ہوں پاس آلد قبل ماجات جائے منہ اسی کو مجا اور میں جریکئے۔ الفاظ کو دیکئے اور فود کیجئے کریہ مجونیا می ابلائے۔ ایک تعرادداسی ذاک کا دیکھئے ،۔ اسدخ ٹی سے مرے ہاتھ باؤل کھول گئے کہ جواس نے ذرا میرے باؤل واب تو سے

پوشعوس فالتب کومادان کی زبان دُانی نے کرم ہائتہ باؤل بھول جانے ما کا دروننم کرنے اورد عابت لفظی کے دکھ دکھا کے ر باؤں واسٹے نگ پر پہنچ گئے حالانکدامی ڈین میں اس سے مہیلے وہ ووشعراس قیاست کے نظم کریتے سنتے کرشکل ہی سے کوئی دوسری نظر اورکی بیش کی جاسکتی ہے د۔

ده آکے خواب میں تکین اضطاب آوے ویے تیش مل مجال خواب تو ہے ۔ کرے ہے تک نکاوٹ میں تیرارو دینا تری طرح کوئی اپنے نکر کو آب تو دے :

میاں تک توتمبیدتقی جس سے مقعود یہ تبانا تھا کہ فانسب کے نامطیوع کام کی کیا کیا صورتیں میں بیکن اب میں اصل مقعود کی ط آتا ہول - یعنی یرکہ فالب کے وہ اشعار جوبظا ہر میہت صاحت سیا حمیب اور طبند نظر آتے ہیں وہ میں شاعری سہل انکا ریون اور فلبہ جذبات کی تبایر اغلاط واسقام سے پاک تہیں -

فالب کادهشعرسند عن پرشخص سر دُهندا ہے اوراس میں شک نہیں کہ اچنے بلند دیاکیز ہ غہوم کے محافظ سے وہ بڑی سے بڑی توبیت کامستی ہے۔

پرتدفورسے ہے شہر کو فناکی آسیایم ہم میں ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے مک اس سے بحث بنیں کہ یہ میں ہیں ایک عنایت کی نظر ہونے مک اس سے بحث بنیں کہ یہ سے مقاف ان ایم سفوفان بہر حال ہے وہ بڑا پاکنے وہ لیکن آپ بہلے مصرع کواربار ہوا اور فرائ کے اس میں کوئی بات آپ کو کھنکتی ہے یا بنیں ۔ غالبًا بنیں ، اس میں شک بنیں ، ودر المصرع بالکل بے عیب ہے اور زبان میں وفق میں ایک معمولی اور دور سے بہر ابہت انہ سان ووقعی ہیں ایک معمولی اور دور سے ابہت انہ سے انہ سے بہر برائوگیا میں وفقعی ہیں ایک معمولی اور دور کھنے کہ منہ م براہوگیا بہتے بہر برائر میں ایک میں ایک دیجئے اور عور کھنے کہ منہ م براہوگیا بہت انہ ہوا مور کے کہ منہ م برائر ہوگیا کہ اس میں ایک دیکھ اور کھنے کہ منہ م برائر ہوگیا بہتیں ۔ اگر اور اس کو ان کر دار دور میں کے توس کے استعمال کے جواز کے لئے ان کی برائر ہوگیا ۔

بروخورس (مقصور) سي شبنم كونناكي تعليم (دينا) .

حالانکراپ اگردسے) حدمت کردیں توان محدوفات کے ملنے کی صرورت ہی نہوگ ۔ آب را پیمزال کر صرع کیوں کر بدرا ہوگا سوبا یس بعد کو بتا وُں گا۔ پہلے دوسرے تعق کو بی ہم میلیجئے اور وہ نعق نغط خور کے استعمال سے تعلق ہے۔ لفظ خور زعرت برگاری بکر صوتی حیثیت سے بھی سماعت بربا رہے ۔ جنانچہ فارس شعرات نمجھی زیاد و ترخورشیدی کھا ہے۔ اور خور اگرکسی نے استعمال بی استعمال کی اے تو تنہا نہیں ملکہ زیادہ ترکسی ترکیب کے ساتھ حافظ کہتا ہے ۔

بین که ساغ رزین خور انها ل گردید میلال عید مدور قدح اشارت کرد

خور داد د منع برواب جونام بن اقتاب کے دیوتا یا موکل کا نام ہے اور اسی سے خور داد د منع بروا ہے جونام بنے آیک فارسی جینے کا د فالب اسام معلی بروائے جونام بنے آیک فارسی جینے کا د فالب اسام معیاجون ) بہر حال نفظ خور کا نی تعیل ہے اب آئے ہیں تبا کوں کہ صرف ایک نفظ کی تبدیل سے یہ دونوں نفض کیو بحر د خور کے بریکے ہیں۔ اگر خالب (خور) کی جگر نفظ (جر) استعمال کرتا تو (سے) بھی کو اس معرب بھی موزوں ہوم آبادر مین جونیات کی دویں بہدگیا ۔ بھر یہ بات نہیں کہ فات اس معرب بیا دوم ہے جذبات کی دویں بہدگیا ۔ اب س شعر کو دوں بڑے د۔ اب س شعر کو دوں بڑے د۔

مرقوبرے بشبغ کو فنا کی تسلیم ہم بھی ہیں ایک خایت کی نظر ہوئے تک خور کیج کراس تبدیل سے مذھرت یہ ہواکہ دونوں فعق فتم ہو گئے ۔ جکہ مزیرشن یہ بیما ہوگیا۔ کہ قم اورافظ عنایت دونوں نے ل کرمہ خورتجنیس کی بڑی برلطف صورت ہیدا کردی -

> ری نخمسلوا نے سے مجد پرچارہ جول کا ہے طعن غیر مجھ ہے کہ لذت اُرخم سوزن میں نہیں

بیر بین میں ہوتا۔ « غیر بھا ہے اذیت زخم سوزن میں بنہیں « توبات کچھین جاتی ۔ گوکھ کھی وہ سوئی دھا گاہی سکے ادی حدد دکے اندرر ہتی اور اذیت محبت کا تعلق ذہن واحدامس سے بیرا ندہوا ۔ حالا نکراصل چیز ہی سبے۔

چندشانیس اوراسی قسم کی ملاحظهون ا-

کوئی دیرانی سی دیرانی ہے۔ دشت کودیکھ کے گھریا دایا

بید مهرع میں ذکر دیرانی کے بعد ہی ووسرے معرع کو لفظ وشت سے شروع کرنا ظاہر کرتا ہے کہ فالب نے وشت بہنچار دہاں کا دران کا حال ظاہر کرنا چاہا ہے اوریہ کہ کرکہ وشت کو دیکھ کرگھریا دا گیا یہ گرما بہ کاظ ویرانی اکفوں نے ددوں کو ایک بھر کرنا کے میں دون کو ایک ہی درجے میں دکھا ہے۔ چنانچ مولانا حاتی نے میں اس کا مفہوم یہی شعین کیا ہے ۔ کر دشعت اور گھر دونوں کیسا دروں کو ایک ہے۔ "کر دشعت اور گھر دونوں کیسا دروں ہے۔ دونان ہیں۔ "

آب آئیے غورکریں کرشاعراند انداز بیان کا تقفاد کیا ہے ظاہرے کواصولاً یا عرفاً ، ایک شاع مہیشہ اپنے گھرہی کونیادہ در دظاہر کرنا لیندکرتا ہے۔ ادر میں بہتا ہول کہ غالت میں اس شعر میں بہا کہنا جا ہتے تھے لیکن وہ اس میں کا میاب نہ ہوئے ادر عرب اول میں افغانسی نے مفہوم کو کچید سے کچہ کردیا ، لینی کا بائے اس کے کر وہ اپنے گھرکا دیرا ٹی کی ظلمت ظاہر کرتے ا

تردع بوشی دشت کی مطلت ویرانی سے ۔

نظاسی یاساً اطاظ تمثیلی بر بجن کے ذریعہ سے ہم دوجیزوں یا با قرن کوایک دوسرے سے مماثل بالمثاب ظاہر کرتے ہیں جے معا ندسی صورت میں شیر سارید بر کمبی کمبی اس میں کا اور کی کامبی اضا فہ کر دیتے ہیں علی النفسوس اس وقت جب مشبه بر کی کہفت کا اظہار تقصد دیو جیسے -

ميران نيم باز آنكون يس ساري سي شراب كسى ب

لیکن حبب عقعود تمثیل و تشبید نه بولکرکسی ایک حالت یاصغت کی شدّت و دُیا دِتی ظام کرُا امِوتو مجعرایک بی افغالو کرداگر درمیان میں ساا درسی کاستعمال کیاجا تا ہے اوراس میں جُری حد تک استعجاب بھی شاک ہو اہے جیسے " دیرسی ویرس بعضات کی میں وَیَرا درعفونَت کی زیاد تی وشدت کوظا ہر کرنا اصل مقعود ہے ۔لیکن اگراکپ نجائے (شی یاساً) کے ( میں) کا استعمال کریں تومنہوم بالعل بدل جائے گا اورانخیس و د با تول کی شدیت (حریش سے ظاہرک گئی تھی) حقارت یا کمی میرمنہوم میں تبدیل ہوجلئے گی ۔ جیسے

بالکل بدل جائے کا ادراھیں در با نول کی شدت (جڑی سے طاہری می م • برمبی کوئی مہنی سے مہنی ہے ہے۔ یہ یہ می کو ئی حش میر حش سے یہ

یس مقدا میں کواس تغریب فالب وشت کی ورانی کی تغیری کرنا جا شاتھا لینی وہ کہنا ہی جا شاکھ کے در وشت کی دیانی می کوئی ورانی ہے ۔ اس کو دکھ کر توجھے کھریا داکیا جواس سے کہیں زیا وہ ویران ہے ۔ لیکن لفظ تی سفے یم فہوم بورا نہ ہونے دیا طکہ اس کے برخلاف خود وشت کی وایرانی اصل موضوع گفت گوئ گئی ۔ اگر مصرع بوں ہوتا ہ

وكول ويرانى ين ديرانى سبع "

توراندازِ تعب و تحقیاس سے دی مفہوم سیدا موسکتا تھا جس کا ذکریں نے انجی کیا۔

مرّا ہوں اس آوازیہ ہرجیندسراً طوا ئے حبلاد سے سکن وہ کے جلئے کہ اہل اور ا

غاتب في نظار مانك بعل الستمال كيا:

لفظ(ادر) تکرار کمل کوظاہر کرتا ہے ادرگردن مارنے یا مراز اوسنے میں تکرار عمل یا بار بارعمل تیشہ وشمشر کا موال ہی بہراہیں ہوتا ۔ اُدھ حکم ہواکہ غالب کا مراز ادوا در حبّر ہوں مارٹ اور یا ۔ اس میں اور تکرار حکم کی کیا خودرت ہے۔ سوااس کے کہ لفظ آذر کے استعمال کا جواز ٹا بت کرنے کے لئے صورت یہ فرص کر لی جائے کہ پہنے حکم پرگردن حرث آدھی کٹ کردہ گئی اور اس فرمح ناتمام کود کھر مجبوب نے پھر حکم دیا اور حلّا دینے دوبارہ ملوار حلّائی اور پر سلسلہ کا دیر حاری ما کیونکوشل ذیح کی کار کری صورت صوف بھی موسلی ہوسکتی ۔ اور یہ مکردہ منظر بیٹ کرنا غالباً شاعر کا مقدود نہیں تھا ۔ اور یہ میر نام اس سے میرسے نودیک نفظ آد

ك في مرك د بان بان مو ما تويد نعق بيدا مراء

(س) کمپی نظرند کان کوست وبادد کو پرلاک کیول مرے زخم طرکو د پکھتے ہیں

فاتب الرائش بورومقبول شعرب دمين ميري مائي مين فقوم منوى سے فالى دشاع كا مدها يه ظام كرنا ہے كم محبوب نے اتنى فت سے تين جلائى كروه مركودونيم كرتى بوئى جگرتك بيني كئى۔ اس سے لوگ ميرے زخم جگركو نه دمكيميس كرمباداس سے محبوب كردست د بازدكي قوت كونظر برنگ جائے -

مردند فالتب مے زمانے تک اس قسم کے مناظر کا ذکر تفزل پر انج تھا لیکن لعف نے اس سے احتراز کھی کیا ۔ اسی « نظر لگ عبانے » والی بات کورتن نے بھی کہا ہے لیکن کس مبندی ولطافت کے ساتھ کہتا ہے ۔

میری تغیر رنگ کومت دیکھ بچه کو اپنی نظرنہ ہو جا کے

اگرفانسبہ ہی ، درت دبازہ کی جگہ ، درلفظ شلاً بچٹم کائل بچٹم نتاں میا بچٹم اور داستعمال کرتے تو پیشعر ملیندم وجاتا الدمونی کہتی دورم وجائی ۔

> رسى منعاخواب يى خيال كو تجقيد معامله حب الكيد كل كنى توزياس تقارسود تعا

اس شعری صراحت بیں شاہین نے عجیب وغریب "ما دیلوں سے کام لیا سے لیکن ان میں سے کوئی ، زیاں کھا د سود کھا ، گائتی کوئی سام سے معالم سام ہیں۔ کھر د خواب دخیال م توا پنی جسگہ گائتی کوئی سام سام ہیلے مصرع میں تین لفظ لوخوات وخیال ۔ معاملہ میں میں میں کھر د خواب دخیال م توا پنی جسگہ ٹھیک ہیں ، کیونکرخواب کی دنیا بھی دراصل خیال ہی کی دنیا ہے ، لیکن م مجھ سے معاملہ میں موٹا کیا معنی دکھتا ہے۔ خاص کر لفظ معاملہ وہ اور زیادہ مہم ہے ؟

فردرت من کررکے پہلے می تھے ہے کہ کو دیا جا ہے کہ اس کا خاطب کون ہے ، فام ہے کہ یہ خطاب فرآیا جو آب اس در میں سے کسی کی طرحت استحاری طسفیان اس در میں سے کسی کی طرحت استحاری کی طسفیان در میں دو میں سے کسی کا طرحت استحاری کی طسفیان دنگ کے میں دو میں دو میں ماشغا نہ سے خالی ہیں ، اس لئے خطاب یقین اُخدا یا خالی عالم سے ہے در اس صورت میں اول مدرت میں ہوا کا در مرب یہ کو خال مداخل میں میں مدرت میں میں مدرت میں مدرت میں اور مدرت میں اور مدرت میں ہوا کا در مرب یہ کونظ معاظم معاظم معاظم معاظم میں خال مدرت میں مدرت میں

جود ح موم ان كا اندلية بادر زيال وسود اى بات تجد مادى تم كى موكرد وما تى بد .

ين سمجة امول كه اگر ( بخدست ) كى جگر (كسست ) نظم كيانها تا توشو كى طلفيا بن ومتصوفان معنويت زياده گېرى مهوجا ق اوريزت واستعجاب كي كيفيست بيدا موجانے كى بنا بر " زيال مقان سود مقات كينے كى وجر يمبى زيا ده توى موجاتى -

فالتب كاعظمت شاعرا نا ايك سلم عيقت بدليكن ايك انسان بون كى حيثيت سے و مجمى كبى سبل انكاريون كا بحل مراكر

ہوسکتا تھا ادر انفیس کی نشا مَد ہی میرامقسود ہے ۔ خالباً نامزاسب نہ ہوگا اگریس سلسے میں پہلے چذ اصولی بانیں عرض کرووں تاکراً مُدُر ہ انفیس سکے پین ِ نظر بم آپ ددول خواہز

موسیقی وشعر، ان ددسے زیاد مشکل کوئی دومبرا فن هون لطیفه میں نہیں ہے جس طرح موسیقی میں صرف ایک مُرمُ کے خواب ہوا موسیقی وشعر، ان ددسے زیاد مشکل کوئی دومبرا فن هون لطیفه میں نہیں ہے جس طرح موسیقی میں صرف ایک مُرمُ کے خواب ہوا

سے پورانغمذ با وہوجا تاہے ۔ اس طرح صرف ایک غلطی سے پوراشعر غادت وبرباد ہوجا تاہیے ۔

موسیقی میں توصرت دو با توں کا رکھ رکھا وُ صروری مجاہے۔ کی وابقاع - یعنی شراور آبال، البکن شاعری میں زبان، الباد تراکیب ، بیان واسلوب دمغیرہ بہت ہی با توں کوساسنے رکھنا پڑتا ہے ۔ اور اگران میں سے کوئی ایک بات بھی صحت ذوق کے کافل

ے خارج ازمعاد برکی توشعر بالکل بیکار بوج البے۔

اس میں زبان کی بی فلطی ہوسکتی ہے اور خیال کی بھی۔ اس میں افراز تعیری نامطبوع ہوسکتاہے اور اسلامہ بیان بی ناتص ودافداد۔ شعر کی ٹری دشوار گڑا رمنزل اس کے دزن وآہنگ کا قائم رکھنا ہے اور اس صفط میں بھینس کرایک شاع واتوکو کی عزوری لفظ کردینے پرمجیور ہوجا تا ہے یاغیر ضروری لفظ اصافہ کرنے ہر۔ پیفھی تو نوشش شعرا میں توخیر مبہت یا یا جا آ اسے سکین مشاق حفرات واسا تذریخی بھی کا وگا و کھوکر کھا جاتے ہوجن میں سے ایک فالآب بھی ہے ۔

فالتب نطرتا غرسموى ذبن وذكا اورفكر بريع كا مالك تفا كيكن جونك س نكام اساتذه كا مطالعه كم كياتفا الاع لي ذبان بن

کا نب مطرنا پر مونا در او اور مربری و مانات کفات یک چرمتن کے عام اسامارہ کا مطالعہ کم میا تک اور مرب مجی کانی درک نه رکھتا تھا۔ اس لئے اس کے مدھر ب اور در ملکہ فارس کلام میں ہم کو قابلِ اعتراض باتیں مل جاتی ہیں۔

فقيل فرمان قاطع مين غالب ى من منوى واسانى خاميون كاذكركياس، ان مين اكثر ومبيّر واقعى قابل اعتراض بن ابك

غالب نے انھیں صرب اس لئے تسلیم نہیں کیا کہ دوایک ہندی فارسی دان کے قلم سے تکلی تھیں نے کر میریت نال نے مادر مدہ اور اس کے نام کو مرب کوشیشر میں کہ مدر کہ میں میار اس میں میں کہ لیک میں میریٹ تاہم ا

ک ہرجند خالب نے ان اعترامن کورد کرنے کی ٹری کوشش کی ادر کہیں کہاں وہ کامیاب ہی موے نیکن اکٹردمبیٹر انھوں نے م مہت دھری سے کام بیاادر آخر کا رجب منگامہ زیادہ موا توخامون ہوکر پیٹھ رہے۔

اس حقیقت سے مرشخص واقعنہ ہے کہ غالب وراصل فادس کا شاعری اور اپنی فادسی وانی پر اسے فا وتھا دیکن شاعری وہ اللہ کے برہے کہ غالب وراصل فادسی کا شاعری وہ برہے کہ غالب نے فادسی ہم با براہیں۔ بلائے برہے کہ غالب نے فادسی مشال کھی سن کیجے ۔ غالب کا دیک فادسی شعرہے اور شدرت فکرو ا براع تخیل کے کا ظلے اپنا

ورین برائے والی کالیب سال بی من ہے۔ مالب کا ایک داری صرب الدیدرات مارو امرین میں میں مارو امرین میں مارے ما مل جواب نہیں رکھتا۔ لیکن اسی وزن شعری کو قائم رکھنے کا نبار ہروہ اسی فلطی کر بیٹے جے فالب سے منسوب کرتے مہدئے مثرم آلا

اس المعرب فالكب في الين محبوب كى كسنت كاذكركيا ب ادر الرك الصورة الذاز س كم تلب -

زلکنت می تیدنی رگ معل گر وارش شهیدانتظار ملوهٔ خویش ست گفتارش

تحین کنت کے سلیدیں سے زیادہ مبندد باکیز و تخیل مشکل ہی سے کوئی دوسرا بیٹ کیاجا سکتا ہے جوسانخد میں دھا اور

نظر آئے فاس کرد دسرامصر عرکم برنما ظر تعبیر تعینی اعجاز والهام کا حرتبہ رکھتا ہے۔ لیکن پہلے مصرع کا دزن پوداکر نے کے لئے وہ اِی فاش نغدی غلطی میں مبتلا ہوگیا ہے کہ چیرت ہوتی ہے۔

اس مصرع میں ج تعقوبین کیا گیا ہے اس کا تعلق ہونٹوں کی صرف اس جنبش سے ہے جو بار باران میں بیدا ہوتی ہے اداسی بات کواس نے تبیش نبض سے تعبیر کیاہے۔ دیکن چوکو محف بقس کے لفظ سے مصرع پورا نہ ہوتا تھا اس سے اس فیلفظادگ

مای اصافه کردیا جونطعاً غیر طروری د بیمعنی سی بات ہے -

غاتب كو بمجناع به تقارًع بي مبقل كمته بي بي رك جهنده كواس الداسك اس كه بعددك كاستوال درست نهين بالكر الكورك استوال كرنا تعا تو كيدى تبد كربعد لفظ بفق ذلانا جلب تقا - علاده اس ركر يول بي لب مي كوئى رك جهنده أي نهي إن بازجر كا تعلق لبول كي مبنب وحركت سعيم و اس ك اگروه ال تمام با تول كوسا من ركحتا اور مزيد فكرس كام ليتا قو ب نما منق اس طرح آسانى سے دور موسكة سقة توميم العمرع وه يول فلم كرتا ا

زلكنت ى تهربيم ىب تعل فهر بايش

ياسطسرح :-

ذ كمنت مى تېرىنجن لىپ لعل گېر دايش

بہی سورت برے نزدیک زیادہ موزوں ہے کیونکہ اس میں لفظیہم سے مشن محبُل میں اور اضافہ ہوجا کہ ہے۔ چونکواس دقت ذکراگیا بھا تسامحات فالت کا جوادوہ کے علاوہ اس کے فارس کام میں کھی بائے ملتے ہیں۔اس سلے مثالاً پٹریسٹ کردیا گیا۔ ور خاصل مقصود اس دقت اس کے فارس کلام برا ظہار رائے کا نہیں ہے ہوسکتاہے کہ آئندہ کسی دقت پرونورع بی زیرع شاکھائے۔

> نوازست بہائے بیجا دیکھت امول تنکا یتبائے رنگیں کا گارکی

یشدرے فاتب کی ایک غزل کا جواس نے مومن کے دنگ میں کھی ہے اوراس میں شک نہیں کہ ٹری کامیاب وپاکیز وغزل ہے لیکن اس کے ددشور بھور نے مورن کی مشارات نے اور اس میں ایک دو ہے جومندرج عنوان ہے۔

ہر خداس شوکے پڑھنے سے یہ تہنیں جاتا کہ خطاب کس سے کیا گیاہے اور وہ شخس جعد فرازش ہائے بیا سر کامل قرار دیا گیا ہے کون ہے تاہم جو تکرمتبا دراً ان در نول با توں کا علم ہوجا تا ہے، اس لئے یہ فروگزاشت گوارا ہوسکتی ہے نیکن یہ سوال البتدا پی حکم تالم رہا ہے کہ فالسب نے اپنی شکایتوں کو زیکین کیوں کہا ہ

تام محرب في المرات المرت المرت المرت المرات المرت الم

انظانگین علاده اینظام زی تنی کے بہندیده وخوشگوائی مفہوم میں مجھی متعمل ہے، چیتے مسم رنگیس ، جلو اُرنگیس وغیر و لیکن تکارت کی سند زنگین قراود دینا جبکہ ده شاعراور جبوب وونوں کے نزدیک لبندیده نہیں یا جبیب ہی بات ہے ، مسل صفرات نے اس کی تا دیل یہ کی میکی تی سال اشاره ان نواز شوں کی طوت سے جریجوب نے غیر پر صرف کی تقییں ، لیکن وونون باتس اس تاویل کے منافی میں ایک بر کرجب ایک باران نواز شول کو بج السیم کر بیا گیا تو کچوانفیں کو دوبارہ زنگین د پرندیدہ ا کیوں کہاگیا۔ ہوسکتا ہے کروہ نواز شیں جوفیر برھوت کی گئی ہیں بجائے خودگگیں ہیں ، فیکن ان کی شکایت ہیں توکوئی کیفیت زنگین کی ہیں ب بائی جاسکتی ، یا اگر ففظ رنگیتن استعمال کرنا طروری تھا تو پھر ، شکایت بائے رنگین کی جگہ ، شکایت بائے واقعات زنگین کہنا جائے تھا ، علادہ اس کیلک بات اور غوطلب ہے ۔ وہ یہ کجب مصر مداول میں ، نواز شِ بیا ، کہاگیا تودیسے مصرع میں تقا بال شکایت ا

> دماغ عطب رہرا من نہیں ہے غمر آوار گیب نے صب کیب

ہوشعرمیں ہیں اس کی دصاحت بہیں کا گئی کو کسٹے پیرا من کا ذکر تعصود ہے۔ تاہم ازدو سے قیاس ہمھاجا سکتاہے کہ اس سے مراد - پیرا من محبوب ہی ہے ۔

اس کے دراغ عطر پراین ، کا مفہم ہوگا دخشبوئے براین کی خاہش یا ، برداشت م بود مصرع کے معنی برول کے کہ،
اس پراین مجرب کی خشر کی تاب بنیں اسکتا جواپی حکد ٹری لعلیت بات ہے لیکن دوسرے معرع میں اوار گی صاب کا ذکرالبہ کھٹاتا ہے۔
شعرا منہوم یہ ہے کہ ، اگر صبابیرایس محبوب کی خشوج حک تعین اس کا خم کردل حبکہ میں خوداس خشوکی تاب نیں
اسکتا ، لیکن ، کوار گی صبا ، کہنے سے یہ مغہوم پورائیس ہوتا ۔ کیو کل صبا کو آوار ، اس لئے ہیں کہ وہ بالک آزاد ہے ۔ جبال جا بہنے جائے حتی کوشام خالب تک میں عوداس خوشبوکی تاب نیس ہے جبال جا بہنے میں موقع کی اور کے براین سے محمد منا تک کہ موقع کا تقاصم میں ہے کہ اس کے تصدر دارادہ کو ظاہر کیا جائے۔ اس سائے میں سمجھتا میونکہ ، آوادگیما مصاب کی جا سے مسلم میں ہے کہ اس کے تصدر دارادہ کو ظاہر کیا جائے۔ اس سائے میں سمجھتا میونکہ ، آوادگیما

یه می نغم بهوں مزیردهٔ ساز بیم جوں اپنی شکست کی اگواز

سب سے بہلا اعتراض مجعے ، کل نفمہ پرہے ، کیونکریہ جے دفاری شعراد نے بھی استعمال کیااور مذفاری اہل افت نے اس کا ذکر کیا ۔ معلیم ایسا ہو آسے کہ فاآب نے گلبانگ پر قباس کرکے یہ لفظ دصنع کیا ہے جو درست نہیں ۔

مُكُلِباً فَكَ اصلِينَ يَرِي أوزاور تمار بازول دغيرو كى صدائ طبندكا نام تحاليكن بعبدين سكاستعال مطلق اداركم مفهر أ

ماذ کلبانگ پرلیشاں می زم

كلباتك مطلق كوادك معنى بين استعمال مواسب -

اگریکهاجائے کو گا ایک فاتی لی کا نام ہے (اصفالہ سے) تو کھی می آفند کی ترکیب درست بنیں ،اسے نعنت مرحل اراضافت نبین ،

و و المعنوى نقص اس شعر مي بيه كه دومر ك مصرع ك الغاظ وشكت كى آداز با كم الغاظ بيد مصرع بين بهى المدن المعنوى نقص اس شعر مي بيه مصرع بين بهى المدن المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون المعنون و ا

مزدم نغمه بوس مرشيون ساز

"اكونفراورسانددونون كي دازني الجيامتعين موجلك اور "أداز شكست مي سامنسبت بياوم سك .-

الرتجد كوسع يقين احابت دعا مذمانك

یعنی بینیریک دل بے مدعا مذاماتگ معرب لعنداس کا ذکری کر آلد رسوگر

بعاظ انداز بیان براالجماموا شعرب بعنی اس کی نشر کی جلئے تو بول موگی ۱-- ایج کویتین امات سے (تو) دعا مانگ یعنی بغیر میک ول بے دعا وا ور مجد) نظارت -"

مطلب یہ ہے کہ اگر تھے دُعا بول ہونے کالیتین ہے تودل بے معاکسوا ادر تحید مانگ جو معرص بدی طرح ظاہر ہیں ہوا ادر مدر المصرع بول ہونا ہونا ہونا ہونی مجدادر مرز دل بے مدعا نافک

ہم سے جھوٹا تمادخا مد عشق دال جومائی گرہ میں مال كمال

قمار فا مُعْتَى بى مال كى كيان دورت ہے مرف دل كى صرورت ہے اگر كما جائے كر مال سے مراد دل بى چتو برآپ افظار و كركيا كر بي مح جس كے بيٹ نظران دوئے محادرہ مال كے معنى دو بيديا دولت بى منے جائيں تھے -

ویدر است می می فراید می در در در در این می می داده و آمارها ندعشق جهان معیدی ورکاریو آب صرف نتان با داری کا منبوم سی می فرایس شخصاکه خاتب نے خود کہی اس بات کا تجزید کرنے کی مہت وجرات کی ہو-

> اے تراغزہ یک تسلم انگیز اے تراکلم سدلب ر انداز

استفر کا مفہوم متعین کرنے میں بعض صرات نے جمیب وغریب حبت سے کام بیاہے ۔ لینی انگیز وافداز دولوں کے مصد مقا منی (انگیزین اور انداختن) قراد سے کرید مطلب بیان کیا ہے کہ تیراغزہ کہ تام مجعات اور زندہ کردتیا ہے اور تیراظلم کرادیا یافنا کردیئے ہے ۔ حالا کرافگیزا در انداز مسدری منی میں استعمال ہی نیس ہوتے ۔ خاتب دراصل یہ کہنا جا تیا ہے کہ تیراغزہ دا اور تیرا ظام کیا ہی تیری ادرسی عزید جھ کیا کی خفیدے سافقی اس شعری مزدد ہے دورہ و محدد انگیزودنوں کے ایک منی بر مادران ایس استعم سواکوئی فرق نہیں کو انگیز اس غیز و کو کہتے ہی جوزیادہ ہے ان بیوا کودے ۔" س مجما موں کو اگر سیام مصرع یوں ہوتا ہے۔ اے ترالطف یک قسلم انگیز قوطف اوز لام کے تعابل سے حین بیان میں ادر اضافہ موجا تا۔

ول تدبیری دا ما ندگیسان آبون بر مجی هنا با ندست مین

جب باؤں میں جھائے پڑھاتے ہیں توعوماً ان پرمہندی جیس کرلگا دیتے ہیں ناکرچھائے دور موجائیں۔ نسکین فالب کہتا ہے کریوبارہ سازوں کی داما نمنگ اور سمی بے جاہے کیونکہ جب اً بلہ بائی صحافزوی سے مجھے بازندر کھسکی تو یہ حنا بندی کیا بازر کھسکتی ہے۔ مفہوں اُڑا باکیزہ ادر انواز بیان نہایت دلکش ہے۔ نسکن دو مرسے مصرع میں لفظ کھی لانے کی کوئی دھ ہمجھ میں مہنیں آتی اس کو علیمہ ماڑیے تو بھی منہوم دہی دہے گا۔

> دارستراس سے ہیں کرمجست ہی کیوں م'ہو کیجئے ہمارے ساتھ ، عدادت ہی کیوں م'ہو

مفہوم پرہے کہیں اس پرا واربنیں کم عجبت ہی کرور بلاسے تم معاوت ہی کرونیکن وہ ہوہا ۔ سے ہی سا کو تنیکن لفظ وارشرس جس مے معنی نے پر واسے ہیں ۔مھرع الجھ کیا۔اس سئے یہ کہنا چاہئے تھا ۔

ا صاریہ بہیں ہے کہ الفت ہی کیوں نہو علادہ اس کے دومرے مصرع کا پہلا کرا سکیئے ہمارے ساتھ من م کا پہلو گئے ہوئے ہے اور ووق ہر بارہے -

> ہے برم بتال میں سخن آزر دہ لبول سے تنگ آئے جس ہم ایسے خوشا مرطلبول سے

ہیں شریں اکھیں یہ ہے کہوں سے من کی آز دنگی کس سے متعلق سمجی جائے ؟ بتھل سے یا غالب سے بینی انے فالب سے نسوب کرتیں لیکن زیادہ منامب یہ ہے کہ بتوں سے اسے نسوب کیا جائے ۔ کیونکہ عام طور پر بتوں ہی کوفا موش کہا جا تا ہے ۔ چنانچہ ، بت بن جا نا ، بی فاموش ہوجائے کئے بطاح آ ماہے۔ مفہوم یہ ہے کہ و بتوں کی اس مفروران اواسے کوجہ بیک ان کی خوشا مدن کی جائے بات ہی نہیں کرتے ہم بہت نمگ آگئے ہیں ۔

مالانکہ ہے یہ سیلی فاراے لالد زاگ

فافل کورے شیشہ ہے کا گمان ہے۔ سیل کے معنی ہی تمیٹر جھانچھ سے لگا یاجائے اور فالا تچھر کو کہتے ہیں اس سے مسیلی فاراہ کی ترکیب مل نظر ہے۔ اگر ہل کے معنی صرب ضرب کے ہوتے توریز ترکیب درست ہوسکتی تھی۔ اس سے مسیلی فارائی حکر مدید فالکھنا نیادہ منامب تھا۔ اب معہدم شعرکو بھے توری ہما محلف محصوا کچینس بیچر کی عرب سے شیشہ کا لارزمگ ہوجا نا بڑا علط مفرحندہے۔ کیونکم شیشہ پچھرٹے کو کرکر ٹوٹ جا تاہے۔ للدر اگر نیجا

#### بدئا دراكر شيشت مرادول مو توجر تيم كى فرب ساس كاكيا تعلق بتحرسر برمادا جاما به فكول بر

ج بے ضرائخ است، دو اور کشمی است دو اور کشمی است

دور در مرس من برق منفعل ، غوطب م الكرية تركيب تومينى بهد منفس صفت ب شوق كى توبيل مورع برعل بعدا آل المراب المورع برعل بعدا آل المراب المورع برعل بعدا آل المراب المورع برعل بعدا آل المراب الموقع الله و من المراب الموقع الله و قد الله و قد الله و قد الله و الله المراب المرب المراب ا

أعضوق منعل مور تجه كيافيال ب

عشق مجد کو مہیں وحشت ہی مہی میری وحشت تیری شہرت ہی مہی

و كابى الميشداس وقت استعمال بوالم حب كالمناسب والري بوئ بات كوجد در مجدري كوا والسليم كرليا ملك .

ابشعر كيمنو الرغور كيم ١-

فالْبِجِبَ البِيْعَافُق كا الْهَارِكِرِةِ هِي تَلِمِعَنُونَ جُوْكِهِ بِلِهِ عَنَى بَهِن وحِثْت بِ فالْبَ يسن كربكة جِن يَجِوُنَ أبيده حشت بي بي ليكن اس كا انكار تو فركو كوميري بي وحثت مقارئ ثهرت كاسبيب ."

ال منوم كيمين لفادد مرس معرع مي مدويين كاستعال عليه وأناب اكية كي وكي وقع طنزيه انوازس. تيرى تبرت توسيع كيف كا غلاك تبرت ي بيء مكين كاسس

و مگل میں ملتال میں جنو و فرمائی کے عالب و چکانا خنی ول کا صدائے خند و ول سے

منهوم یا بے کہ وہ گل (دین محبوب) حس گلتان میں وبلوہ فرنا ہو لئے۔ وہاں ول کی کی چھنے گئی ہے دیکن اخداز بیان کے کافل سے دون مورع نا تھی ہے۔ دون مورع نا تھی مصرع میں مجلوہ فرنائی کرنا ، اچھی زبان نہیں ۔ کیونکر درخوم مصن مجلوہ فرنائی کہنے سے بیار ہوجا تا کہ ہے۔ مسئوں مدون کی مسئوں میں مرمن خول کے دونوں حکر ایک بی کیڈیت کا اظہار کیا گیا ہے ، بیامنی میں بات ہے ۔ پہلے کو مدون مرمن مورمن خول کے جھٹے کا ذرک ونا جا میں مورمن خول کے جھٹے کا ذرک ونا جا میں مورمن خول کے جھٹے کا ذرک ونا جا سے تھا تاکہ شور کا مفہوم یا موجا تاکہ ،۔

مجوب جن باغ میں مہنچ جا آ ہے کھیاں جیگنے نکتی جن اوران کا پیچیکنا آویا صدائے خذہ طل ہے ۔ معلم علمانیة میں ادار میں جا بعد در میں سے اس میں میں اور ان کا پیچیکنا آویا صدائے

پہلے مصرع کا نقص بیان تواس طرح دورہ وسکتا ہے کواسے بیل بڑھا جائے ،۔ دماکا عربی کا دورہ وسکتا ہے کا سے بیارہ اسے اس میں اس میں است

ده گرجی گلستان می حبلوه فرما بود بال غانب کین دورے مصرفا کا تعمیم کافی دوربدل جابتی ہے -

#### جن بزم میں تو نازے گفتار میں آوے مان کا کبرمورت داوار میں آوے

کو آبد، قالب، دُما کَچه ورسانچ سب ایک بی چیز چی حق می جیمیت کا تصور خرور کئے۔ اس کے یہ بات بھی بہن ا<sub>گاگا</sub> کے بعد فغط صورَت کیوں استعمال کیا گیا ۔ کالبرد وارسے بی دی اہم میں بیدا ہوسکتا تھا اگر یہ کہا جائے کے صورت سے مراد سفون دیوار مہم دحالا کر یہ بناغلط ہوگا) تو کھیرکا آبد مبکار بہدیا کہ ہے۔ کیونگر نعوش اور تصادیر کا کوئی کا مبر منہیں سرتا ۔ بال اگر بورت سے بچر کر کھیا ہوں (جربالکل دورا ذخیا میں بات ہے) توالیتہ کا آبد کا استعمال صبحے ہوسکت ہے۔

فالب كامقصورة ظابر كرنام كرجب توكس بزميس ماكس كرفتار موتاب توالسامعلوم موتاب كردر دروارس مجي مان إلى

دوستی کا پرد و ہے بیگانگی مندچیپانام سے چورا الاسک

غالب کابڑ استہ ورشو ہے جس کا مفہوم ہے ظاہر کیا جا گا ہے کہ غالب مجوب کو مختیجہائے سے معین دیکھنے کے لئے یہ ولیل بیٹ کرتائے تھا ری بی اوائے بریکا تکی تورا زمحبت فائٹ کر دینے والی ہے۔ اگر تم مجھ سے بھی اسی طرح الوص الحرح و در مرول سے برماطے ہوتو کس کرنہ چلے کر مجھے تم سے مجت ہے۔

اس میں شکر نہیں، غانت کہنائی جا ساہے ،لیکن برمغرم اس شوسے کیونکر میدا ہوتاہے . میری تمجدیں نہیں آیا۔ پہنے مھرع برا بریگا تکی کو دوستی کارپر د ہ الینی دوی کا جیائے نے والا) کم اگیا ہے رجومقصود کے بالکل مثانی ہے بال اگر برکہا جا تاکہ بریگا تکی سے دوسی کار با ماز فاش ہوجا تاہے تو بیشک و مفہوم بیدا ہو سکتا تھا جو تبایا جا تاہے ۔

> آئینہ کیوں ندوں کہ تساشہ کہیں جے ایساکہاں سے لاؤں کہ تجد ساکہیں جے

شعر کا مغبوم صاحت بعدینی بر کرتجه ساحیین دنیا بی کوئی دوسرانهیں اورا کرکھی مجوب مجد سے بیسوال کر بیٹھے کہ "میری طرن کا کوئی دوسل حسین دیکی علیہ " تواس کے جواب میں اس کے ساھنے آئینہ لاکر دکھ دول ، جس سے یہ طا مرکز نامقعہ و سب کہ دنیا میں کوئ دہر تیراستا بی نہیں۔ لیکن " تراست کہیں جے " کا استعمال البتہ غور طلب ہے ۔

فاری میں لفظ تماشہ دومعنی میں تعمل ہے ۔ نظارہ اور سڑ کا تمد لیکن اس شعر میں تماشہ کا استعال ان دوفول معنی میں بغیرا ول ا درست بنیں معلوم ہوتا ۔

وآیمندکیوں مذدوں "کامفعول مخدوف ہے جوھرف" مجھ" موسکتہ ہے۔ اس نے اگرمورع اول سے مفہوم بربیدا موسکتا ہے۔ اس نے اگرمورع اول سے مفہوم بربیدا موسکتا ہے۔ اس نے اگرمورع اول سے مفہوم بربیدا موسکتا ہے۔ اس نے اگرمورت موجود مصرع اول بہت بہا اور اس کا معجم مفہوم سامنے بیس آیا۔

تمری کعن فاکتر دبلبل تغس رنگ۔ اے تالہ نشان مگرسوفت کیا ہے سنات، فاتب نے بقول خود برمعنی جُز استعمال کیا ہے۔ اس معنی میں اس مفظ کا استعمال کی نے نہیں کیا ۔

فاآ کہ بنا یہ جا ہتا ہے کو مجت بیں \* حکر سوختی \* کا فتیجہ نا آل کے سوا کی دنہیں اور اس کے ٹیرت میں وہ قرتی اور ملب کوسٹن کرتے فالد کہ بنا ہے کہ دہ اپنے دنگ کے لیاظ سے داتھ کا گفتہ کہی جاسکتی ہے لیکن بل اس کی خاص کو تعلیم کے اس کا کوئی اس کو تعلیم کرتا ہا لکل ہے محل ہے۔ کیو بحک مکبل مشیلے دنگ کا بہو تلہ اور دنگ سے اس کا کوئی اپنیں اگر یہ کہا جا ہے دنگ کا بہو تا ہے اور دنگ سے اس کا کوئی اپنیں داگر یہ کہا جا کہ دوسے یہ مسلم نا کہ مسلم کے بالے دنگ کا موسلے ناکہ مسلم کا کوئی ہوئے کا ذرائے میں اس کے نوا کا کے ذکہ بنا پر ان کے دنیا کہ مسلم کا کوئی ہوئے کا ذرائے میں اس کے نوا کا کے دنگ کا درائے کا درائے کی بنا پر ان کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی ان کی ساتھ کی کھنے خاکم میں جونے کا ذرائے میں اس کے نوا کا درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی درائے کی کا درائے کا درائے کی درائے کا درائے کا درائے کی درائے کر درائے کی د

سین کافیال ہے کہ فاتب نے تعنس نگ نہیں بلکر قفس زنگ کہا ہے۔ چو نکرزنگ کھنٹی کو کہتے چرجی سے کو از بدیا ہوتی ہے، اس ایران کچہ ترین قیاس معلوم ہوتی ہے تاہم مجھے تواختلات لفظ تعنس ہی سے پیچکسی تاویل کے بعدگوا رائمیں موسکتا اور مکف فاکتر" برائد انس اور بے جوڑ نظر آتا ہے۔

# نگار پاکستان کا خصوصی شماری

ز المیسی ادب لطیعت کانسانه نبیس ملک وه ولد در تاریخی مدمان حبکی نظر کسی زبان سے اوب بی ایکونظر آگیگی \* اسے بہاڑوں نے مشادر کانب آسے ہے \* اسے بہاڑوں نے مشادر کانب آسے ہے ۔

\* زمين في شاور مقراً الحقى

\* خدا نے مسئا اور تا دیر ملول رہا ۔

اد \* جے ردح منتی ہے اور آنسوؤں سے نہاکر نئی طہارت و یاکیزگی حاصل کرتی ہے

محبت كاخداج

 P5 001 34

### شوق بمروى اوراك كعض تلازه

(حبيب الحق ندوى)

صدیث کا درس شوق نے حضرت مولا نا فضل الرجن کی مراد آبادی سے ما صل کیا - بخاری کی کی صدیثیں مولنا موصودت سے پڑھیں اور انفیں کے باتھ برہیت کمی کرلی -

ستم وجوری فریادے ہم درگلاٹے ایسے گھرائے ہوئے تا مریمشرکیوں ہوا

نودرغ بيقرار موكروك مركناكب في بيمين كرديا

شوّن کے کام کانگ وہان اور تنوی کے مطالعہ سے ہی دامنے ہوسکتاہے۔ آپ کا دہوان غیر معمل کھا۔ انتقال کے پارسال بعد مولوی نورالبدی مومنی میں نے دیوان مرتب کیااور دیوان طوق کے نام سے شائع کوایا۔ کام کامیشر حصال کے ضائع ہوگیاک آفر عمر بی توق مشاغل شعر وسخن ترک کرکے دینیات خاص کر حدیث کی تعنیف و تالیعث کی طوے متوج ہوگئے کے ایک غیر مطبوعہ فزل می دیوان کی اشاعت کے بعد دستیاب ہوئی اس کے چنداشعار مالا مطابعوں۔

مندس قرب خال بت بهركاداد ميد في الاسر مي تقدير كا دانه ميد في بيركاداد ميد في المكاردل دير آن وانه ميد في المكارد وانه ميد في الكارب و ميد و ميد في الكارب و ميد و ميد

ان مخفراشادات کے بعد شوق کے تعبق معردت کل فروکا ذکر شوق کی شاع در خلت کے الجارکیائے کانی ہوگا کیونکہ سم کا کھو بی شُوّق کی شاعری کے خدد خال کل حقر اُجاگر نہیں گئے جاسکتے۔ شرق کے اکثر کل فرہ گراں قدر ملمی شخصیت کے مالک اوراصحاب روان تھے۔ بعضول کے نام حب ذیل ہیں۔

(۱) جناب عليم نشي خدا بخش طالب ملتاني - ان كم ملنوع ويوان كانام ديوان طالب موموم بايم تادي نير بگ خوش بياني ب ٧٠ جناب عابير و هم زامح رئيس بخت بهاور المعروت به شام زاده محد زبيرالدين - تخلق زير ب محدز برام وارمند عالمكير

ك يوتين ايك فول كم على من زيتر لكنة ين سه

ُ زُنگ الدد مسبع گرچه بر مری همیشیر کا پرنبر و خاص بول سلطان والگیسد کا

آن کے دیوان کا نام دلوان زمیمسیٰ برجینستان سخن ہے ۔ ذبیر کوشوق کی شاگردی پر فخرمتھا۔ دلوان میں ایک عبگہ الکھتے ہیں سے مسئوق نمیری سے ہے تلمذائے ذبیر سے مسئوق نمیری سے ہے تلمذائے ذبیر

إيكيبا لمعكانحرير كاتعتب دبركا

۱۶ جناب مرزاعلی رضا مرحوم تخلص رضیا وعظیم اری ان تح مطبوع دلوان کا "ارمی نام و رایش شاداب معروف بزاده آآ

م) جناب مولوي بيدس مرتفني شنت عود بودي مناح كيار يامن شنق صفي سام طبوع الوادع من درج مياك ثرن

نے مید جسن کو بخلف جس سے مبل کرشنی رکھ دیا ، قاریخ طبع دیوان میں حسن کھتے ہیں ہے

شغیق دمحن دمخدد مولنا ظهیر آحسن کرمنت کش را بربون مین جها که طفیحه کا

اس کے علاوہ بھی مولٹنا قرقانی کے دیگرمغابین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مولانا ابوائکام آزا دم یوم کوشوق نیموی سے غیرمول مجہت کتی اوراکفوں نے شوق سے کہ جینی عاصل کیلے ۔ بعض معنا بین مندرجہ ذیل دسائل وجوا ٹرمیں شائع ہوچکے ہیں ملاظہ

ا- صدق جديد كفئوس في ١٠٠٠ من ١٥٠٠ م

٧٠ ارُدوادب أذاد مر و والم المن من اردو مندعل كراهم.

۱۳ جریده نقیب بچلواری شرایی پیشهٔ مدینه ورستمبر اده و ام ۱۲ س ۱۷ ۱۷ میده مدینه ۱۸ فردی نشوا دیر

علاده ازمی پرچ انکلام پٹرز مغتہ حار مورخہ ی رقوم پر کھھالے و میں عبدالعاسے صنیا جالوی اور پہاری خربی جہورینم پٹ مورخہ ۲۷ رحنوری لا 1 کی جرمنیسرعبدالمنان بیدل کے معناجن اس موضوع پرمز پردوشنی ڈاستے ہیں -

مولاناعبدالرسنيدفوقان فلف شوق نيموى فروات مي كوه حب مارج مرسه والم مي محد بال نيخ كلته مولناالوالكا آذاد كى مندمت مين ما صربوك توردلنا مرحم نه ان كا برتهاك فيرمقدم كيا اورفراياكه بمين آپ كى اُ مد بر برى مسرت بونى آبكا والمديره مكوايك دادى كم متعلق تحقيق كرنى تقى اوراس وقت تك متهذيب التهذيب، جبي بنين مقى، وه كلكة الينيائك موسائن كاكتب فانه ديكان كه تق اورميرك والدمره م كه سائة تمهرك تقد ميرى عراس وقت موالى كان اولى سال ہم فارغ انتھیں ہوئے مقے بمیں بھی شاعری کا شوق مقا - مجھ شعر کیے مقص بر حضرت شوی سے اصلاح لید اسی رقع برای مشاعرہ میں منعقد ہوا تھا ۔

مواداعبدالرشید فرماتے ہیں کہ اس گفتگو کے بید موالمنا آزآد نے شوق کی نظم سرحکنوا ورجگنی م ذبابی مُسنائی جوانمیں حفظ ا انی اور فرما ایکر مجھے رفظسے مجبہت بہند ہے کیموکر اس کے انواز بیان میں غیرمعمولی ندرت ہے اورکشسٹ بجی ۔ حس مشاع ہ کا ذکر موالمنا آذا دنے کیا کھا اس کا ذکر شوق رسالہ سیرٹیکا کی صفح سوم پریوں فرما تے ہیں ،۔ مدیم کرمجھود بزار میں با ہمام حباب مارسٹر تعدق صین صاحب ایک اسکولا کر بری قائم کرنے کی خون سے ایک حاسرتائم ہوا ، حس کا میں صدر انجن نیا ماکھا۔ حباب مولوی خلام کے ساحب آباء اورخلائح اللہ من

رمال ما ری زبان دبی جولائی سن می اور مبلد د صفحه ۱۰ پر تبھر فی کار شوق کے ایک مجومہ کے باہے میں فرطقے ہے۔ " شوق نیوی حسرت عظیم کا بادی اور تسلیم مکھنوی کے شاگر دیکے اور دارخ کے ہم عمروں میں سکے ،

ذبان تعرى كركام ص آورد دو دهن اورشكل ذمينوں بدقافيد بال محدث كاشف كتا "

یا تتراص شوق کی کتاب - یاد کاروطن کے مطالعہ کے بعد خود بخود ختم ہوم! تا ہے ، صلا پرشوق اپنے خات اور اور ار شاعری پریوں تبھرہ فرماتے ہیں ۔۔

" پیشتر مرا خاص می - بیسند و اور تقا، بنوسف کے متعر زیادہ ب ندھے۔ اب عاشقا نہ رنگ کے حادث موروں موروز بر دفعہ میروں موروز مور میں اور سیکروں موروز برخور موروز میں اور سیکروں اشعاری برخد کر بیٹ کے اب جہوٹا سا دیوان رہ گیاہے ۔ ہرجند ملک والے قدر وائی سے برا برمیرے دیوان کا استعمال و الے قدر وائی سے برا برمیرے دیوان کا استعمال فل اس کے برا برمیرے کو بی کا حال دریا نت کرتے ہیں۔ گری بات یہ ب کے بات میں اور دیوان کی باوج واس قدر انتخاب کے بدر میں ۔ بجرجم بواک تو کیا جہوا کو اس موروز کی اجبرا کو کیا جہوا کو اس موروز کی اس موروز کی اس موروز کی اور اس موروز کی انداز کی کا انداز ہ کرسکے ہی اور دیوان سے جند اشعار انتخاب کے شوراپندگر تا ہوں ۔ اس

#### اشعادحد

ص گرکود میمایس نیایا ظهور تیر ا پیوان آب بوید تیری تنادد می اورتیرا میب تک تو کیم گانجشا قصور تیرا مجاوز عزیرار مجمکو عزدر میر ا میماک دلیل بنده ، شرقه کے خود تیرا دل برب یا دیری آنکول پر نورترا جلوه تراعیان برنی بو یا بلن ری پر ترسی قدم پر دبیمی برا رسے گا کہتا ہوں صدق ول سے دونوں کوفو قابق این کرم کے صدیے محشوں کبش دین

### الشعارمناجا

اے خدادند آسسان ور دیں خاتی عراض پاک وخلد بریں عالم النیب ہے لقب تیرا حال توجا نتا ہے مب میرا کیا کہوں دل میں جو مجت ہے جا کہ کیا کہوں دل میں جو مجت ہے جا کہ کہ میرا وطن مبادک ہو المیں دول ہے ہی دعامیں میں دعامیں میں دادطن بہی دعامیں مرا وطن بہی دعامیں میں دادطن بیا دالے میں مرا وطن بیا ما اللہ جا ال کی ہو انجم کما تا دا

مندرجہ بالامنتخب اشعاری دوشنی میں شوق کے شعری ہذاق ولبندی تھیل وتغریداً سانی کھے ساتھ کی جاسکتی ہے، سادہ اور دلکش ا نداز بیان شوق کی فطرت نگاری اورجذ برحب الوطنی کو حزید نکھار دیتا ہے جس سے تعنیع یا اورد کا الزام بے معنی معلوم میوا ہے۔ شوق کا نداز شنوی ، شام سے ندر ، میں عجیب دکھٹی، جاذبیت اور تا پٹر رکھا ہے۔

شوق کی توج اُرودادب اور شعروشا عری سے مبٹ کر علم مدیث کی طرف لگ گئی شوق کی عدیث دا فرر تبھر و کرنے سے

قبل موصوت كى فارسى ودنى برهيندسطور لكعفها ونجيى سے خالى مز موكا -

فاسی زبان سے میں شوق کو بے مدد بچپ تھی۔ آپ کے اس شوق اور صلاحیت ولیاقت کا اندازہ ازاحت الافلاط "
سے بوسکتا ہے۔ علم نغت پر موصوت کی یہ کتاب صحیفہ کی مثال دکھتی ہے۔ دیباجہ کی ذبان سبم المندالرحمٰن الرحیم سے لے کہ
امید کر جوں اذیب کتاب نغع بروا مند مولعث مستہام را بردعا خیریا ووار ند .... ، کک فارسی اوب کی معیاری زبان بس
سمجمی جاتی ہے۔ آغا عبداللہ خاکی متوطن وارالزرشت (ایران) کوشوق سے غایت ورجہ عقیدت محتی ۔ اظام معلوم ہوتا
ہے کہ آغا صاحب اداحت الاغلاط سے کا فی متاثمہ ہوئے۔ ایک قعید ویس آغاصا صب شوق کی مدح اوں فراست ہیں۔
جنداشھا رملاحظ ہوں سے

محیط درکزاسلام وخطِ استوائے دیں سببر علم را ما ہے، سائے عقل را بیفا سن گوئے ، سخندان وسخن بنی وین پرور ظہار سن کو گیندیش درا قلیم سخن شوقا بود برذات او فخر م وجود برش راسی ناخم

مندرج الااشعارے بے ظاہر ہوتاہے کہ اُفاعد والله خاکی کی عقیدت ذاتی تعلقات کے بعد بیدا ہوئی اسے اندازہ ہوتاہے کہ موسون نے شوق سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسون نے شوق سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسون نے شوق سے اندازہ ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے

اماني إس الماني إس

المان المراق می او تدکریم نے غیر معمولی صلاحیت عطا کا تھی۔ موصوت کا درجہ محدثین کی صعف اقل میں آ آ ہے میں میں موسوت متعدمین کے ہم پایہ میں داکٹر احادیث میں باریک تعلیل سے کام بیا ہے - دسالہ ، تبیان التحقیق ، میں مشوق ای ایر ارتصاب کی تالیعت کے با دسے میں تحریر فرماتے ہیں ۔

مقد تغروست فی مواضع من اثاراً نسکن بتحقیقات عجیدة وفوا مُل غریب خطت حندا نهده الحد ثین ولم یغلغها احدمن المتقدمین والمتاخرین وسنده کس لک بعض منداحتی یا تیکسد البقین ویکون تبعی ق لک ولسائوالناظرین - "

مینیم نے اٹارالسنن کے اکثر مقامات برائی ناور تھیں اور اچھوتے نکات پیدا کئے ہیں جن کی جانب نہ آو بند پایمت قدمین سے کسی کی نگاہ گئی تھی نہی متا خرین میں سے کوئی ان سے سراغ میں کا میاب ہوسکا تھا ہم انیس سے لبعن کا ذکر عفریب کریں گے تاکہ م ہی کواود تمام قارئین کوئین آجائے ....."

وسادعدة العناقيد ين موق تخرير فرات يوس من الماعدة العناقيد

بہ نے آثار اسن کے چند نسخہ ماہ شعباق میں اسکارھ میں کر کر تمہ علا مرمحد شہولڈنا محرعبد الحق کی کی خدمت ہم ایما کہولٹا مردوح نے کرسے یہ خطالعا کو آپ کی کتاب آثار السنن میں عید کے روز حبکہ علماء کر کی ایک جماعت موجود متی بذرایع الکرمول ہوئی - علماء نے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ آپ کی تحقیق ٹا در ہ سے بے حدمسر در ہوئے اور آپ کے لئے وعائیں الگیت ددسے راہ مولٹنا کی نے پھرخطیس شوق کو مکھاکہ بہاں کے شیخ العلماء آثار السنن پڑھ کراس قدر خوش موسے کے مردوع میں بائدا کھا کرآپ کے لئے وعائیں مانگین یہ

شُرَّن کی طبیعت میں جستجوا ور یا فت کا مادہ ہے حدموج و تھا ، وہ احادیث کی ٹاویل وتغیریں سنے ٹکتوں کی گرُلُ اُرسانی کیاکرتے ہتھے ۔ امی سلے حدیث کی تغییر میں ان کی ما ہستقدمین سے جدا ہوگئی ہیے جوان کی افغاویت ۔ اور انہ صلاحیت کی دلیل ہے ۔ اٹمارالسسنن معجلداول ہے بی پرشوق محر پرفرط تے ہیں ؛۔

و فالحديث معلول بثلاث تروجوه وقد بنيت صنعت بادلة قويد لم يسبقال

لبيفها ذهن احدمن المتقدمين ففلَّاعن المتاخرين....

بحرسطا بررتطرازين ا

" فاضفك حذالجواب لح تجدى في غير حذالكتامي

لین لعب احلامیث کے صنعت کو میں نے ایسے قوی ولائل سے ثابت اور واضح کیاہے کہ متقدین یں سے کسی کی بھی نظر دہاں کہ دہاں کہ نہیں پہنچ سکی المہذا ان جمایات کو ذہن شین رکھیں اس کتاب سے علا وہ کسی اور حکمہ یہ تحقیقات آ ہے کو نہیں ملیں گئی ۔ نہیں ملیں گئی ۔

اسی مرت فکوادرانغادی تغییر فی تقوق کو محذین متعدین اور متناخرین میں ایک لازوال مقام عطاکیا بهندوستان مے ایک کسٹ علیم افورشا دکتنمیری کوشوق سے اس درج معیدت ہوئی کہ اپنے قعیدہ میں موصوحت نے شوق کی بڑی تعریب لک جنداشعار ملاحظ ہوئدہ ہے۔ اضاءالاين في نوس اهتداع ظهرالحق مولنا الظهير رفيع القدى ذوالقلى الرفيع ماعلال الروامية وانتساع وخيرجادى استوى فى البراما افاضة على طول البقاء

بین ولڈنا طراحس امویق کے بشت بناہ میں مجنوب نے سامی ویاکو ہدایت کی روشی سے مالا مال کردیا۔ صریت كتمتيدوتعليل مي ان كاباير بعد النك خير ماريد في سارس عالم كا احا وكريا ب معالم كان ك فين رساني قيامت تك باتى رسے -

حصرت مولانًا انورشاهك يد دُعا فانباً معبول برئن مشوّق كانام خصرحت مندوستان تك محدود ما بكرتمام مالكر اسلامية ككيبيل كيارمصرك ورسى كتب بيس اثارالسنن كوداخل كربياكيا اورمن ودستنان اورميرون مبدر محيعلما دمندايي تغییرہ دی<u>ٹ گے سک</u>ے میں شوق کی سے دکاموالہ ویلسبے - ہندوشال کے لعین المبندم تبری ملماد خینوں نے شوک کی تخبیراً ک سندسليم كرك مديث كي تغييري سيدان مي سي خد علما مكي تعمانيعث كام درج ذيل ي -

(مولغدمولانا تغليل احرسهارنيوري مطبوعه معمسهم ١- "جزل المجهود" شرح سن الوراود (مولا مولنا انتفاق الرحن كا معطوى مطبوع مستعمل م

١- "الطيب الشذى" مرح تدى شري مؤلفه مولئنا شبيرا حرعتماني دح تكف تلاس 

( مولناادرمین کا ندهادی مناه ساله م م. "التعليق العلبيج على مشكاة المصاليح"

(اداره محلبس على والبيل ) ه "بغية الاصمى في تخريج الزبليي "

(مولاناذكرياسهارنبوي)

۷۔ "اور خزا لمسالک" شرح مولما الم الک" ۷۔ "فیعن الباری" شرح صحح بخاری (حضرت مولانا الفدشا وكشميري)

(مرلِتااشْغاق الرحمٰن ) "الحواسى الجدديلة على سنن النساقي"

(مولٹناعبدالرجن مبارک پوری مطبوعہ سستاریم) مترح تمذى شريب 9- " تحفة الدحوذي "

ان كتب ذكوره كے علاد وكي ويكرا حاديث كتب يس شوق كرا قوال كا ذكر علمار في اينى تاليغات يس كيا ب جراف

طوالست نظرانداز كياجا تاسه -شوق کی دفات کے بعد مدیث کی تکیل کاسلساختم موگیا۔ شوق کے صاحبرادے مولف محرعبدالرسسد فوقانی سے ملا

كى كر باب كے كام كو بايد تكيل كى كېنجائيں ميكن گردش ايام نے اس كا موقع د ديا۔ البته حديث كى روايت كاحق الغيل

درنه ميس ملا-مولننا اس عظیم الشان كتب خانے كے وارث ہوئے جقعبتى ميں شوق جوڑ محر ستے . ليكن ماس وا عرب المالاً

يى مندودُن في است نذراكش كرديا - جوذ خيرو . كاسكا ده موالنا رشيداب ساته بلينرك است جهال ان ولول وه فلا مقیم یں۔ علی صلقہ کی خواہش ہے کہ یہ نا در کتابیں خدا تجنش خال اونٹیل لائبریری میں منتقل کردی جا کیں تاکر آئندہ سلکو

كن إر وال اله سفيف إب بول كا موقع ف سك إ

### جشراحفان كالمكاني جاموقوع

(نیآدنتی**ری**)

دا ب کفتردافست زمنوشهده در بود لب شنگی زدا و دگر برده ایم ما

بنی مفتر نے جورا سرسکنت کو حبّر کہ جوال تک بے جائے کا اختیار کیا کھا وہ صبح نہ تھااس سے ہم نے اپنی بیاس ججل نے کے اندوسری ہی دا وافتیار کی سبے -

ناتب نے بی ایسا ہی آیک لعن خفر پران الغاظ میں کیا ہے ۔۔ - ایسانے بی الیسا ہی آیک لعن خفر پران الغاظ میں کیا ہے۔

کیاکیا خفر فے سکنڈ دسے اب کے رہنا کرے کوئی

الغرض فاری وارد و کے شعراء نے بکٹرت خَفَروسکندر کا ذکر کیا ہے اور آسی سلسلہ بی حیثر اُسبھیواں ، آب جیآت او والگ فالم اسبی ہماری شاعری کا جزوب کی ہیں، میکن آجنگ کسی نے غور نہیں کیا کہ آیا اس کا دجود کھی تھا بھی یا نہیں اور اگر تھا تو کہاں اور کب باکج میں اس موضوع پر قیاس آرائی سے کام نے رہا ہوں ،خوا ہ ، وہ گفتن ہی کیوں شہو!-

 عومتک قائم زرا اور شهر می میں ایران کے گل بانوں نے اس حکومت کو بھی ختم کردیا اس کے دوسوسال مبدسکند دمقد و لی آ کچھی مکالی دیا اور وادئ وجل و فرات کو ایو نانی حکومت میں شامل کر دیا۔ یہی و وسکندر مقاجس کا بر دم خاکی خطر حیق کراہے ہوں کا میں فلل سے کے جانا ورنا کام والیں آنا بیان کیاجا آ اسے -

اس دقت ہم خفر والیاس کے دجود سے بحث نہیں کریں گے اور زاس دوایت سے کہ وہ آب حیات بی کرزندہ ماہ برہرا کیونکہ یکفنگو ہما سے موضوع سے الگ ہے لیکن اس مسلے میں مصوال ہم وورصلے آتا ہے کہ قرآن پاک میں جس دوالقریش کا ذاکا کیا وہ میں میکندر مقد ونی تھا یا کو فکا ور سرحیز کر اکثر حضرات نے اس کو سکندر مقد و فی ہی قرار دیا ہے ملکن پرخیال میج نہیں کو ہا میں اسی کے ساتھ یا جرج و ما جرج کے خلات سرتہ قائم کرنے کا بھی ڈکر کیا گیا ہے اور برصد وجود اور جس کے علا و و مجد اور ایس کا اسے موقع ہی مداور اور ایران درائی اسے موقع ہی مذمل -

بہرمالی ذوالقرنین خواہ وہ خورس فرما نروائے ایمان رہا ہو یاکوئی اورنسکین وہ سکندرجی نے آب جوآں کی تاش میں المان الامان کیا۔ سکندریونا آئی ہی تقاجی نے دارا فرما نروائے ایمان کوشکست دی اورجی کے حالات میں فارس کے بڑے بڑے شواء (فردی فا جاتمی اورخترد) نے بسیط شندیا ریکھیں اسی سلسلریں کہیں آب حیات اورظلمات کا بھی ڈکراکیا ہے جس سے پتہ مہاتا ہے کہ سکنآد ا چٹمان چوال کی الامش میرکس طرف کوچ کیا تھا۔

شالًا اس وقت بمصرت نظامی کے ووجنوا شعار نقل کرتے ہوان سے اس دا تعد برخاصی رفتی ورتی ہے ۔ کہتاہے .

یے فادگیہ بودنزدیک دشت کراٹ کرگہ خرداً کا گزشت بنیہ م یا خود گریاں داشتند بنزدیک دیں فار گزاشتند

بيروچ به در المراب المراب المراب على مار مبادر المراب الم

یسی جب سکندرفلمات کی تاکشس میں جلا تواسے صحاص ایک فارول پہنے مین فار کہتے بھے اور کچھا س کا نام بغار پُرگیا – بگاہ بیر پرسخی بسیار کمجی سشمل سے دلینی بڑا فاد)

س شہر بیکناً رکا نام ظامی اور بیں اور کیمی کی جگر ما کہ بین انجر خاقا نی اسٹے مروح کے معدل وافعیات کا ذکراس المرح کرا ہے ۔ عدلش ہواں سا فاں شدہ کا علیہ باکیساں شدہ

سنقربه مندوستال شده وطوطي به بعقار آمده

مفوص ہے کی مرے مددی کے صل وانصاف نے تمام طوں کو کیساں کو یاہے۔ بہاں تک کسنقر (شکارباز) جومرد کل کا استحد من سے منظار تک بہنچ گیا جوہرت از استحد اس کے لئے ہند وستان جیسا گرم ملک ہی ہوئی اور ہوگی جو گرم ملک کا پر ندہ ہے۔ بنفار تک بہنچ گیا جوہت از مات ان استحد در موجد تصاجیبیت سوخام ہجا جا آنا کا ان استحاد سے جو تھا جی ایک مقام مجا فائل کے نام سے خدور موجد تصاجیبیت سوخام ہجا جا آنا کا سکت نے استحد کرنے کیا تھا ہے کہ بندا ہوئی مقام ہوئی کہ بندی کیا جا تھا ہے گئوں کو نہ نہ کہ کہ اس مع موسک ہے گئوں ان اس معنوں کے بندا ہوئی کہ بندی کیا جا تھا ہے گئا ہوئی کہ بندا ہوئی کہ بندا ہوئی کہ بندا ہوئی کہ بندا ہوئی کہ بندی کے بندی کے بندی کے بندی کا میست کرنے گئا ہے ہوئی کہ بندا کہ بندا کہ بندا ہوئی کے بندا ہوئی کہ بندا ہوئی کے بندا ہوئی کہ بندا ہوئی کے بندا ہوئی ک

بالاملان مادر براجشت عد كندك ما تدكيا بوادربدي اى وجاداً الزاية خفر كيد الدون -

### خواجميردرد كالحساب أنا

يردرو فالبأار ودك واحد شاع ميرجن كاذكر برز ماف اور مركمت فكرك نقادون فاحرام ساكيا ب اورانك تخصيت ارتاعرى كاظمت اسلم سي ب - ان كالتحفييت مي ايك مم كاوقان مكوركاد اور وصنعداري بهوان كاسليقه بررج كمال اب-ان كزديك ذندكاك فرماكوئ حيثيت بنيس د كلة عد ان كم ساحة تعدت ك اعلى مناول تعين اوراكروه شاءى كامرت توجه مذكرت توكيم استغيرى عظيم انسان موت بين كراب سجه مات يس وان كاعظمت شاعرى كالمين السب - ال كي هيتى علمت كاراز ال كي شخصيت ميسب \_

اس من شک منیں وہ صوفی محق دورا پنامقام عام انسانوں سے مبند سمجت محق اورجب اس مبندی کا اکفیں احسامس موا ال کے انکار وخیالات میں انانیت کی بھی المی سی جعلک اگراس کا تجزید کیاجائے تواس کے بسی بروہ شخصی برتری محا بر بر كار فرم نظر آئے سكا ۔ صوفی شعراء اپنے آپ كور طائر قديم دانددام جہاں برخيزم ادر وعنقاز قان قديم دُرجال نزگنم ، توکیت رسیدَ پس ، حب میں نوع انسان کی احتماعی رفعت کا اِشار ہ یا یا جا آباسیے رلیکن الفراوی اور ذاتی م كفتى مرت در دري كو بيان ملى - جنائج كية بي -

ممنون مرفيض سے رب الم منزي جوں فد براک جثم کا ديوار نما بول

لینی اگرستیدخ اجه میرالمتخلق به در د دبلوی آبل نظر کوفیف نهیم چائیس قوکسی کولیمیرت نصیب نه بور نیز یه کرجب وال دنیایل موجود مرس سرور اس وقت مجی ان کرفیف کاچشمد ما دی دسم گاسه

كرًا بول لب اذ مرك كبى عل مشكل عسالم بعض بول به ناخن كى طرح عقده كشابول اس فان معلط میں در ترکیمی بالکل دی عقائر ہیں جوہندد پاک کے عام کم تعلیم یافتہ اور اسلام سے ما دا تھن للول ادرم ادرم ارشدياً للشريخية والدوكول كري وبظام وودى عليت كي بيش نظراك بها بات غيرموقع الم المرتك الله عقيد الله كالدكران كا وجد فالباكيم الموكل كريعقيد وإن ك مفادك إلى تقويت البنا السيد والدا مده برسجاده تسسي كم مغيدم طلب معلى يون بوتام كمه وروا مية تسين السائيت كامع إي كمال كاما في سجع

ادربرهم خوداك كى بزر كى وعظمت كابر عالم بيم كدونيا ان كے مقام مبزد كود يكھ كر" يا الله ! " يكا رائقى بيد ست

دروا دُرديش بول - مرى تعظيم خلق كرتى سعر كهد كمه " يا النار !" انه متعلق السي غير مسواز ن خوش نهى حروب ان كي هو خيا مذ بزر كي بي كانتيج نهي بلكراس بير ان كي خانداني و مكم بت ادفلت نسل كاعتبار سے ده سيد محق كھواس برطره يكمغل بادشا بون (شاه عالم دفيره) ك فائدان سے

آه نمبر ٢ دغيره بين - جنائي اسن كلام نظم وشركى بيناً وتاثيركا وعوى كرف ك بعد كيت يروسه تا تیامت نہیں عُنے کا دل عالم سے دردہم اسے عوض جوڑے اثر ماتے ہیں اس خیال کانغیاتی جائزه لیجئة توبس منظرین ایک بری معقول دجه کارفوا نظراً فی سید وه ید کدورد کواس باشکاای

تفاكر جوجيزين بيان كرر ما بول ، وه مير يحسب حال ب اورانغرادى حثيت ركمتى ب ودكر شاعرا ول تومير يسالكم رُورِتُصَعِف كَحَيْدَت سِيمِرِي طرح أكا وبنيس اور الراك كا ذكركري مع تجي توجعن ايك سابع في جينيت سے حال ی مناز سے نہیں ۔ داخع الفاظ میں ہوں کر فیج کے قصوت دوموں کے بال بوائے شوگفتن کھا اور در دکا سرما بہ حیات مے ا کہ تجدید کر زما ہے کہ جو میراسی احمال یوں چاہے تو تو اور کھی کچھ باتیں بنانے

م إن بنار المحاكم المواقع الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري الموري المحال الموري الم

ان كافيال م كرجيدالمعتوف الخول في كما ، أن سع بيليكس سعة بوسكا ١-

سسد گُوسی کرد کرشاع جو کیچکه کمرفت دختیفت داشته می باشد، بسیادگیاب دری گلزاداست سسد درسالددددل)
ادر ملک کے دیگرشاع جو کیچکه کمرش دسید میں وہ مجموع گرفرفات نے کیونکہ وہ لوگ بقول قرآن سوفی تھی آلے کیے بیگرون کے معلق ان در میں مو مال بسیاد کم بلظری آمدند کرسلسلون بال سخن گروند بھیرے بگویند وجیزے بشنوند سیس در الرشی محفل )۔ در آد کے احساس برسری کے محرکات میں صوفیا نوعظمت کا احساس ، شاعوان مقام کا احساس برسلی برتری کا مجنوب فقون کی افزادیت اور کلام کی تاثیر کا احساس برسلی برتری کا مجنوب کی دوجہ سے انتخاب نے تمام عمر اور شاہوں اور المیرول کی فرن کی اور ایسی فاضت کی ، ذہبن کی میں داری میں سے میں اس میں کرندگی برترجے دی ۔ انتخاب نے کردار کی میں صفائلت کی ، ذہبن کی میں دار ایسی کردار کی میں سے میں اس میں اور ان کی اور اس کی دور کی میں دور اس کی دور کی کی دور کی می دور اس کی دور کی دور کی می دور دی دور کی دور کی می دور کی می دور کی می دور کی می دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں کا دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی میں دور کی می دور کی میں دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں دور کی میں کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی میں کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور

عالم آب س جول آئيند دوبابي رما توليي دامن نکيادر دف ترباني

دَد دے سارے کام بیں ان کی ابنی فات جائی ہوئی ہے۔خودب ندی کا آنا وا فنے مشا مروکسی وو سے رشاع کے کام بیں مثل ہی سے نظر کے گا اس اور سے اس فات کا نیچہ ہے کہ ان کے اکثر اشعار خودب ندی کے جذب بر بر بنی بیں بہا نک کہ اسرا پر معنوت کے حضور کھی یہ جذب کا رفز ما نظر آتا ہے اور وہ بہان کی وہبل اور شعل وہبل کی واستان اور حدیہ ہے کہ معشوق کے حضور کھی یہ جذب کا رفز ما نظر آتا ہے اور وہ بہاں کھنا ہے۔ بار کھنا ہے کہ معشوق کے حضور کھی یہ جذب کا رفز ما نظر آتا ہے اور وہ بہار کھنا ہے۔ بار کھنا ہے کہ معشوق کے حضور کھی یہ جذب کا رفز ما نظر آتا ہے۔ بار کھنا ہے۔

ارددة إكماس في المحس سي معابرة من كيف لكا " تخفيسا كولي انسان على كا!"

برآ گرج کری جذبہ کچے زیادہ وسیع ہوج آ بیے گرس کے ساتھ یر بھی ہے کران کے اس احساس میں کہ قام کے افران کے اس احساس میں کہ قام کے افران کے اس احساس میں ہرگز گرفتار نہ تھے۔ ان کی خود پر نو مختلف ہیں ۔ کچھان کے فا مذان سے اور صرف ان کی خود پر می کا تعلق ان کی دجرہ فتال نے فا مذان سے اور صرف جنری ایسے میں میں کے ان کی ذات سے ہے۔ جنری ایسے میں میں کے ان کی ذات سے ہے۔

ون كالظريدية على زند كى مين خلوت كريني ا درجلوت فينين كاليك خاص تناسب بهذنا جاسية - اورا مفول في كريازند كالما الفراط واوقات ترتيب دے دکھاتھا۔ پھرکسی نرکسی کی طرح ان کی شخصیت کا دائرہ کبھی پنی سکڑتا ہوا بہیں محسوس موتا۔ وہ زندنی کوئی وحکوسلا، دام تزویر، فریب یا دیوانے کاخواب نہیں نباتے۔ وہ بھی بھی علی طور پردنیا کی اسمیت یا اس کے وجود کے منکرینیں ہوئے۔ وہ توزندگ کے سرلمے کودم میسی بناتے ہی اور فرصیت زندگی کوفنیم سے جلنے ہیں۔ وہ آدہ اُران ذما نکوسوفیقیدی حقیقت سیجد کران سے ایناکیا بھڑا دینے کوزندگی سیجھے میں ۔ نرکسی شخص میکیرسیا ب ہوتا ہے ۔ دہ خواشار كي تميل كرين عقابي تيزي سي آك برها بي اورسكت كاكريك لخت بيجي مباب بمبي سي مركز برقائم نبير روسك زلسى كواتب ايك مخصوص لنظريه بيان كرتے مز ديكي كا ، حبكر درو كے يهال نظام زندگی مصمتعنت جفے خيالات بھي ملتے ہيں دو مراوط اورمعقول إلى لبعن لوكون في دروك السمركوكر

اور مععول ہیں۔ بھی لولوں نے درولے اس موٹولوں سے دل ہی تیرے ہی ڈھنگ سکھلیے آن میں کچھ ہے آن میں کچھ ہے وَدَدَی نُرکس بیت سے تبیر کیلہے سےالا مکہ بیشعر کیکٹی توم حکو فی مشان کا ترجمہ ہے ۔ آخہ میں نُرکسیت سے متعلق دو با ہیں اور میں ۔ اول یہ کہ نرکسی اکثر وہیشتر ہم جنسیت کی طوف ماکل ہواہے جب یا ک نرگس شهرادے کا تصنطا ہر کرتاہے - در دکوا مرد برستی کا الزام دینا درست مذہو گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر زرشی دلیں كلينة ونياكة تمام غليم انسانوك كاغطمت سا وكاركرديتاب - وه شعوري اورغي شعوري طور برخود كودنيا كاعظيم تري المال مجمتاب - الدائب درج درمے علادہ برغیر میز کوا بنادشمن فرض کرایتا ہے ۔ اوراب درد کو دیکھے توان کا فلسنہ بی تعلی بزرگاں ورنعبور شیخ سے عبارت ہے ۔ وہ توا بن خودی کولٹا کہ بینے کی بات کرتے ہیں۔ ان کی تمام نٹری تصنیفات عظمائے اسلام کا ذکر احترام سے کرتی جس کھوان حالات میں کیے کہا جاسکتاہے کہ درونرگسی مخفے۔ وہ 'بڑی صاب شخصیت مے مالکسستھ - ان کے باک نفسیاتی ا مرامن کا گزرتہیں -

يه بات يس ف در العنعيل س اس كر بيان كى ب كر اجكل جند لوگ در دكو يه طغرا سا المياز مى بخشنام با بقال اورورد کی خوت نشین محدر الفیس معاشرے سے الگ فرف کر اینے ہیں ۔ یہ زیا وتی ہے ۔ اس من شک نہیں وردی خود بسندي الدخد منى خرود تى كيكن نرتوا سے ہم تكبري كيدسكة جي اورد فركسيّت - وَدَوكا احساسِ اناكالُه مِنْك صحت مندا الداس احداكس فان كروقادس امنافه كيا - اسى في توي نقير لود إلى سيات المادية

دروا برحيدين فامرس توجول مورضعيف ذورنسبت ہے وہے مجھ کھ سسلیمان کے ساتھ

سالنامه سا۱۹۲۳ جس فاردو زبان وادب كى تاريخ مي بيلي بارانكشاف كياب كمفركره كافن - اس كا مبيازي مدايات ، تذكره نكارى كارداع ، اردوفارسي س تذكرون كي ميم تعداد ، ادراكي نويت كياسة ادركن خواكا ذكراً يام نيزان سيكسى خاص عبدكى ادبى وسماجى فضاكو سجع يس كياسدولتى سبع - ان تذكرون مين ادود فادى وبان وادب كابيش بها خزا معفوظ سفي قمت - سروي

### مُعْلُ لِمِيْنَا بُولَ كَيْ اسْتَاكِمُ مُ

--فتیر*دی*)

آب کی مورخ سے سوال کریں کہ شامان تیمو آریہ میں کسی کتنی جمکیس محمیس اوسدہ کیوں کران کے حبال عقد میں آئیں ، توجہ اس کا کوئی صبح بجاب مذور سے کے گا۔

آج ہم سن بادشاہوں کی داستان احرم کے تمام منتشر اجزاء یکجا فراہم کے دیتے ہیں -

اليتي ورصاحب تمرال

(۱) (حیده بانوسیم) نام امترالجیب" بایزید کے فوجی جزل سلطان یزوآنی کی بھٹی ، جسنے مردا زباس بیٹ تیمورسے جنگ کی ، اودتید ہوجلنے کے بعد تیمورکی بیوی بنی - اس کی زندگی کے کارناھے بڑے ولچسپ اود عجیب وغریب ہیں - لاکھواکٹا ہیں اپنے کتب خانہ پر چھوڑگئی ۔ تسط کا خذیدیں وفات بائی (پھسلال پڑ)

(۷) (مسیمی بانویکم) = تلفصلی بین بیدا ہوئی فطراً بڑی شورش لیند کنک مزاج دخفناک محصنها کمی ہے۔ اپنے وان کولئی بی شرم کو چیو کورا طالبہ آئی ، بیاں دوسری شادی کی۔ اس سے بھی ان بن ہوئی توقا ہر و بھاگ گئی۔ داستہ بی قزاقوں نے گزنتاد کرلیا اور تیمید تک بہرنجی ۔ آخر محادابنی ساز شول کے بد دلست قتی ہوئی ۔

(۳) (عظمت النسابيكم) و نام رخبى ايك برين كي الشي جو بروقواديس ايك قيدى كي حيثيت سعتيمور كے ساحفاً ئى اوروم بين داخل كر ليگئ - ميرآن شاه كى تيد ميں دخل كر ليگئ - ميرآن شاه كى تيد ميں دخلت بال أ

(۱) ( فزالنداد سبگر) عرب نزاد- بهد قاهر و کے شہزاد و سے بیائ گئ ، اس سے طلاق بیف کے بعد اموی خاندان کے لیک فرجی افسر سے شادی کی جو جنگ میں مامالیا۔ اس کے بعد دو او شہر گئ اور دماں سے طنان ہوتی ہوئی لاہور ہونجی اور تیم آ کی ہوی بنی - تیم آر کے تین بیٹے (میران شاہ - مجمعت شاہ ۔ آسمال جاہ) اسی کے بطن سے بیدا ہوئے۔

روان (کیتی آما بیگم) عرب مبردش بانوسکم و علی مردان خال حاکم فاجستان کی بین - بڑی ولیراور نبرداز ما ، مرداند وار تا آن کا افراج کا مقابلد کیا - حب فاجستان کی حالت مقیم پوگئی تواس نے میران شاہ سے شادی کرنی - ۲۷ سال کی همر میں بوان مرکئی - دا نیال (معروت به محرمرنا) اسی کے بین سے پیدا ہما تھا - (۱) (انطاکید بیگم)، احمد سیدونی میژاندگی بی ، جوبفا برستملان لیکن باطناً سخت متعصب بهودی کفاری بری صاوب الم دخل عورت بخی ادر اعتقاداً مشند برقیم کی بیودی - ایک علق اسی خربی گفتگو کے سلسے میں میرآن شا ه سخت برسم برگیا درائے قتل کرادیا -

(س) (مریم) یہ جلک آدمیتالیں جنگی تیسدی کی عیثیت سے بیران شاہ کے حرم میں داخل ہوئی بڑی فاصل مورت فی لیکن معدد جواددہ ٹونا، دھا، تعویذی ام بیت کی بڑی قابل ۔ اس کے بعل سے تین نیچ ہو کے تیزال کی میں میں میں سے تین نیچ ہو کے تیزال کی گئے۔ اوراس صدر میں اس نے خودکش کرئی۔ کی گئے۔ اوراس صدر میں اس نے خودکش کرئی۔

وم ، وحف ، وعب نزاو - بڑی ذہبین وحاضر چواب۔ بنے والدین کے سائھ بندا دجاری کھی کہ قزا قول نے پُڑایا اور میارہ ہزاد ورہم میں میران شامنے اسے ٹریوکر حرم میں واخل کرلیا ۔ میران شاہ کی دفات سے بعددہ کچھ دن تیدمی دہاؤ پھرکسی تدمیرے آزادی ماصل کرکے ضوامعلوم کہالہ جل کئی ۔

(۵) (شکنا تی یا چنگزی بنگم) در برآن شاه کے وزیری بیٹی- طری بدمزاج دبیرهم -ایک ما رحب اس کا باب بیاد بوادد درباد کے طبیب نے اس کی موت کامکم شکا دیا تواس نے طبیب کو خنجر ماد کر ملاک کردیا ۔ آخر کا دمیران شاہ نے اس بددماغی درعونت سے تنگ اکراسے حسل کرادیا ۔

#### سلطان محدميرزا ابن ميران شاه

(۱) (نادره بانوعوت محمری بیگم)

شا ه ایران کی بی جس کوسلفان محدمرزا برت ترک واحتشام سے بیا ہ کے بخارا نے گیا۔ یہ بری متعصب شیعہ تھی اور در آرن اپنتو برکو بھی اس را ہ پرلگالائی۔ جب اس کا علم لوگوں کو برا اور بخارا میں بشکاے شروع ہوئے تو سم تفریخ کی اور دان اپنے شیعہ بونے کا اعلان کردیا ۔ لیکن لبد میں جب ناد رہ کو معلوم ہواکہ یہ اعلان صحیح بیس ہے اور محدم میراور اس سی ک تودہ خام کرایران جی گئی اور جب اس سلسلمیں ایران سے حباک بوئی توخود نادیدہ اسپے شوم رکے مقابلمیں آئی اور ان کا کہ اس کے مقابلہ میں ایران سے حباک بوئی توخود نادیدہ اس کے مقابلہ میں ایران سے حباک بوئی توخود نادیدہ اس کے مقابلہ میں آئی اور

(١) (رمشيدالنساربيكم-عرث آرام جال)

یہ دہلی کے ایک سنی سیدخا ندان کی بیٹی تھی۔ ٹری اہمی شاعرہ تنی اسکی شاعری ہی سے متنا ٹر ہوکرسلطان محدمیرڈانے اسک باپ کو پیام شادی بھیجا تھا۔ نکار سے بعقیب ناورہ میگم سے واسطر ٹپہا اور اختلات مذہب کی وجہ سے دونوں پھ ٹوکے جوناک شردع ہوگئ۔ اور ناورہ میگم قتل کردی گئی تواس کے اعزازیں اوراصا فہ ہوگیا۔

(١١) (كيتموائن ياجانعالم بانوبيم)

برایک بینی شامی خاندان کی الرکی متی اوراس کا باپ لوتھ حاکم اور آن کھا ہجواس کی شادی سے قبل فوت ہوگا کھا۔ دیس دکو جبب جرآن سے جنگ نٹر وع ہوئی تر اس نے بھی مقا بارکیا۔ لیکن قید کرنی گئی۔ بعدیس آزاد ہم سمر قند مہنی توسلطان محدم برزانے اس سے شادی کرئی ا ورا غیر بین سلمان ہوگئی آنفاقاً ایک دن کو سفے کے جج سے گر کر مرکئی۔

#### بالمان الوسعيدمرزا

(١) (سيده بانوسكم عردناموتي بيكم)

ادسدد مرزای عمرزاد بین جس کاوه مخت نشین سے بہلے می بہت گھندید انتقاب جمی وسوار یوں کے بعداس کا اسب نادی کے لئے رافنی ہوا۔ تنادی کے ابد حب ابوسعید مرزا تخت آئین ہوا تواس مے حکومت کا سادا کام اس کے بردكرديا دراس في بمس سليقس صورت كوانجام ديا - عرصي مرداس كالعل سع بدايدا تفا -

(٢) (نورجب ال سيكم)

يرايك جشى كنيزتكى اورعر مشيخ مرواكي دايد- أيك باراس في جان بيكيل كرعمر شيخ مرداكى ملك (ساتب كحملات) مجانى ادراس کافواہش براس سے شادی کمن اور میشداسے عزیز رکھا۔

بہدیہ ابرسید مرزا کے بڑے مجائی امین مرزائ بیری تھی۔ جب ایکن اپنے مجائی خید کے مقابلہ میں فارالگیا توا الاسعید مرا في سي شادى كرى ليكن بعدمي اس في بادشاه (البيشوين) عظامت سازشي ممودع كروي المعقيد المراقية

حدد مرزا کابیری اور الجسعید مرزای محادج محتی فن طب کی شری مابر حتی - ایک بارجب ابوسعید مرزاسخت بیمام ہوا ادراس کے علاج سے شفایا کی ، تواس نے اس سے شادی کرای ۔ اوراس کو بڑی عزت سے دکھا۔ شو ہرگی دفات كرسات سال بعدكو في سع كركر الماك بوكئ (منت ميم)

(١) (تقلق نگارخانم)

مرلاكال كى بيى - محدد مرزاكى بين - 10 سال كى عربى عمرشيخ مرذاسے بيابى كئى (١٩٥٠م) آبراسى كے بطن سے بداموا - ننون سيگري كى ما مرتقى اور فرج كى قيادت كرتى تقى ، برك برك مرك مرك مرك ، مصورى بير كلى اس سف بُرا کال حاصل کیا۔ حباک کے دوران میں دہ اپنے ہیئے کو ساتھ ساتھ کا کھتی تھتی۔ غیر ممولی حسن دحمال کی مالکسی تھی ادر عرصینی مرزا بالکل اس کے ماتھ میں تھا۔

(٢) (فديمبربانو)

ایک انفانی زمینداری لاک کتی - فتح فرغان کے بعد ایک دن عمر شیخ مرزا چند رفقاء کے ساتھ شکار کے لئے باہر کا-جب تمل گیا قدم لینے کے لئے ایک کا دُل میں بہنچا اور خدیجہ کے جو نیڑے میں بنا ول - عمر سنی مرزاس کے سلیقر کردیکھ کرمیت متا ٹر ہوا اوراس کے باپ کوٹادی کا پیام دے دیا اور فرفانہ لوٹ کرمعارت نکاح کے لئے ایک برى رقم اسے بجوادى اور كالسكاميم مي حسب دستور دو لهابن كراس جونير سے بين آيا دوراسے بياه كيا وقتلن كار فاكم ادريد دولول ايك سائمتدرسي عقيس -

(س) دسلمانی بیم)

بہردی فاندان کی اولی بھی اس کا وا واسلیمان ، محدد کے قضہ فا نرکا وارد فد تھا۔ گوات بیں جب اسے کسی نے اور کسی سے بھاک کردیا توجی و نے ہیں کے بیٹر و سے دیا۔ اس کے بعد دہ حاکم ملتان کا خزائی ہوگیا اس کے بعد وہ ماکم ملتان کا خزائی ہوگیا اس کے باب بعذ ب کوشر نے ہاک کردیا قد اس کے باب بعذ ب کوشر نے ہاک کردیا اور اسی وقت اس کے باب بعذ ب کوشر نے ہاک کردیا اور اسی وقت اس کے باب بعذ ب کوشر نے ہاک کردیا اور اسی وقت اس کے باب بعذ ب کوشر نے ہاک کردیا اور اسی وقت اس نے اپنے بری بری بری ملی تواس کی برورش کی ۔ دیس اس نے اپنے بری بری بری میں وکا میں تاہد کے مواد سے اس نے اپنے بری بری بری میں دیا ہو کہ کہ کہ کہ دیا وہ فوج کی زخی ہوگئ ۔ اس کی خر اور سعید مرزاکہ بہنی اوروہ اسے اسپنے محل سے آیا اور متان تا کہ میک میروکردیا۔ چندون بعد جب اس نے دیکھا کہ اور سعید مرزاکہ بہنی اور مائی ہے تواس نے خود اس بنے میں اس نے دیکھا کہ اور سعید مرزاکہ بہنی اردیا نائی ہے تواس نے میدان میں ماری گئی۔ ویٹ باتر نے ہندوستان پر مملد کیا تو یہی سائھ اور دیا نی بت کے میدان میں ماری گئی۔

#### بابربادشاه

(ا) (المجمعيكم اخترزماني)

من فاخمان کی را وادت برس برگی او دادت برس برای مایت موب بوی برف این شومر کے دوش بدوش الوائول بر من فاخمان کی را حصد بیادر بہت بڑے نازک بوتوں براس کی مردکی - جا یول اور کامرآن اس کے بطن سے بیدا ہوئے اورخداس نے انفیل نئون سیرگری کی تعلیم دی - نہایت حسین وحیل اور بڑے پاکیز وخصائل سکے والی خاتون بھی -

(١) (حمايت النياء سكيم)

سیدا حمد علی متو کمن برخشاں کی لڑک - بکام کے بعد با براسے کا بل میں چھوٹر کروہل کی طرف بڑھا ۔ لیکن بعد میں یخود بھی ہندوستان کی طرف چل بڑی اور مالوہ میں اپنے شوہرسے آکریل گئی ۔ اس کے بعدوہ کھر کا بل چل آئی جہاں ہندا آل پیدا ہوا ۔ کچروصہ لبددہ کھر سہندوستان والیس آئ اور ریہاں اس کا دؤسسرا بٹیا عسکرتی پیدا ہواجس سے بآبر کو بڑی محد متعلق میں

#### بمايون

(۱) (حميده بانوسيكم)

یه تعبد مام (خواسان) کے ایک سیدی بیٹی کتی ہوشا مزادہ جام کا آئایش کتا۔ جب یہاں بغا دت ہوئی تو بی خاندان کھی شاء موکو کو بیٹ خاندان کھی شاء موکر جلاد طن ہوگیا اور خدا جانے کن کن معائب میں گرفتا در ہا۔ اسی زمائے میں جمیدہ پیدا ہوئی ۔جب اخیر میں اس کا باب کا بل اگر مندال کا آئایت ہوگیا۔ اسی زمانے میں جب ہمایوں بریشان دخستہ حال امر کو سال کا طون جاد ہا تھا تھی کہ کر فریفتہ ہوگیا احداس سے شادی کہ کی اکراعظم اسی کے لبطن سے بیدا ہوا۔
اکراعظم اسی کے لبطن سے بیدا ہوا۔

(١) (ماجي سيكم)

خوارم کے ایک تربیاش شیعد فاندان کی لاک حس سے ہمایوں نے مشادی کی اور اختلات ندہب کی بنا پراس سے میشہ کمنیا کھنے کمنی کھنچار ہا۔ ید اکبرک سوتیلی مال تھی لیکن اکبر اسے ہمیشد اپنی سنگی مال کی طرح سمجھا تھا ۔

جلال الدين اكبر

) (جودھ بائی

راج مالدنوی لاک برخ سین وجیل ادر بعانای شاع و - اکرفے شادی کا پیام بھیجادر شادی ہوگئ - اس سے بیدا کبر متدد شادیاں کر حکا تھالیکن کو کی لاکا پیدائے ہوا تھا۔ نیکن جو دھ بائی کے لطن سے شام زارہ سیم بیدا ہوا ( محفظ م جود حوال سال جوس )

(الميرسطان)

حسن خال میواتی ( جاگیردار ) کی مینی حبب لیم نے مرکسنی کی اورالداً باد پر قالبن ہو گیا ۔ تواکبر نے سکیرسلطا ، ہی کواسے سجھانے بھیجا اور شامزاد صف مان لیا ۔ وفات والت ع ۔ حدون لاہور ۔

(٣) (مرتم ياميري)

اس کے باب کا نام وقیم تھا۔ اور بر کال کا با شدہ ۔ یہ وہ وقت تھا جب گوآ میں بر کالی حکومت قائم ہوم کی کا ور اور اس کا منظم تھا ۔ یہاں کے کیتو دکمٹن نے اکبر کو مالوت کرنے اور اپنے اثرات بڑھانے کے لئے ایک وفد میری کی مرکز دگی میں اگرہ بھیا ۔ جو کلہ یہ غیرموں میں رکھی تھی ۔ اس لئے اکبراس پرفرلفتہ ہوگیا ۔ جین چار دن بعد حکیم ہمآم کے ذریعہ ہ شاوی اور اس نے منظور کر دیا۔ اس دنے اپنا مذہب تبدیل بنیں کیا کیکن حسب بیان حبال اور ین فردان بہت ہے مقدم منظور کر دیا۔ اس دنے اپنا مذہب تبدیل بنیں کیا کیکن حسب بیان حبال اور اس نے منظور کر دیا۔ اس مرکز کے ۔ مرکز انتقال کے بعد آگرہ کے اس گروا میران برت ہے۔ اس کا مرائن پر ترکز دیا تھا ۔

(م) (عاد**ت النياد)** 

راجربهاری مل کچوالم وائل ماروا ( رجود بصود) کی می ، غیرمعولی حین وجمیل مرتوبی نام ، جب جسونت نگوها گیروا ر فض مروبی پر قابعن بوف کے لئے جود جود برجرا کیا توخود اس فرمقا بلہ کرکے اسے شکست دی، جب اکبسر کو معلوم ہوا تواس فرشادی کا بیام بھیجہ یا ۔ اور منظور کردیا گیا ۔ شادی کے بعد عارف النساء کا خطاب طاء اس کے بطن سے ایک لاکا بیدا ہوا اور تین او کیاں ۔ لوکے کا نام وا نیآل کھا جس کے مرف کے بعد وہ خود کھی وفا اکرسے جندسال قبل دفات یا گئی ۔

(٥) (مشنتلي داني)

بڑی تی وال کہتے بود کی حس نے خود اپنی میٹی کی شا وی کا پیام اکبر کو بھیجا۔ معمولی شکل وصورت کی عومت تھی۔ لیکن اکبراس کی ٹیکی وصاد **کی کوبہت لیند کرتا تھا۔ بی**ن شباب میں بچتر ہونے کے بعد انتقال کرگئی ۔

(١) اسعيده بأنو )

م بي النسل - ميدشرنين سرمزادى اميري مثي - اكبركم با دى كار ڈکا ايک افسر شجآ کا اس پرعاشق ہوگيا اور بهجراسے بي ناچيا بار ليکن اس نے مقا بر کيا اورزخی مہوئی حجب اکبرگواس کاعلم ہوا تواس نے شجاع کوتش کراد يا - اوراس کئی سے خودشا دى كر بى - شاھلہ؟ يں اپنے بيٹے مرا و كے ساتھ الدّا بادگئ اورگشگا ميں کشتى الب مبانے كى وجهے دُوب گئى - مراد البتہ نے گيا - اکبرگواس كى وفات كا بڑا صدمہ ہوا –

جهانگير

(۱) (نورجان سکم

من مهرانسا - مرزاغیا ف کی مینی - خواج محرشری و زیرشا ه خواسان کی بدتی - حالات سے مجبور مور راغیات نے جا وطنی افتیار کی اور مبدر درخیات نے جا وطنی افتیار کی اور مبدر درخیات کا گرخ افتیار کی اور مبدر درخیات کا گرخ افتیار کی اور اسی کی در ساخ مبدی کے در وز همشروع موداد دم برالنسائی المرک جب مبرالنسا احجان موئی تو می ایک تا فلر کے مرداد نے مدد کی اور اسی کی درساطت سے اکبر تک رسائی مهدئی - جب مبرالنسا احجان موئی تو المرک المرک المدرد و تحت المراده مقا اس سے جب اکبر کے ابد دو تحت الله مرداد و تقا اس سے جب انگر اس کا اتنا تسقط موگیا کہ سکوں بن مواد تو شیرافکن کے قتل مور نے کے بعد اس کو فور محل کا خطاب ملا - الم مورس انتقال کیا -

رس (آرام جال بیگم)

ر روز کا بھی ہے ۔ راجہ مجلونت سنگھ فیسر بہاری مل مجھوا ماکی میٹی ۔ جہانگیر کی سیسے بہلی بوی عالم شہزاد گی کی ۔ شہزادہ خسردکی مال جائے باپ سے باغی ہوگیا تھا۔ بڑی حین دفاصل خاتیان تھی ۔

(س) (حيات النسابيكم)

نام دیدکاری - راجدا دے تگرفیرراجد مالدیو (جودعبور) کی لڑکی ۔غیرعمولی حین وتعلیم یا فقہ -اکترف جہائگیرک سائقداس کی شادی کا بیام خود مجیمااور بڑے ترک واحتشام کے سائقد رسم نکاح ا داہو کی اس کے لبطن سے شاہجہال بیدا ہوا -اس کی تاریخ دفات وجائے دفن کا علم نہیں -

اس إفنات النساء بيم)

کشیر نزاد-شاه ذمان ایک ملای ازی مفلسی و نا داری کی دجه سے ایک عزیز کے میروکر دیا ، جوشید مقادا س نے اس کواپنی می بنالیا - جب ده سیان بوئی تو ملانے اسے دالی لینا چاہا - لیکن کا میاب بن بجوا - اتفاق سے ای نائا نا میں سبے بہلی بارجہا نگیر کے اسے ملاب کیا تواس کا حرب جال میں سبے بہلی بارجہا نگیر کے اسے ملاب کیا تواس کا حرب جال میں سبے بہلی بارجہا نگیر کے اسے ملاب کیا تواس کا حرب جال دی کی کا فرت میں نوشی کی دجہ سے انتقال کیا - شام زاده برویزاس کے المن میں میں دی ہوئے تا میں دی کر انتقال کیا - شام زاده برویزاس کے المن میں دی ہوئے تا میں دی کہ میں داہوا تھا -

شابجال

روز در الم المربع المربعة بالم المربع المرب

الم يس بدابون - مرداخم (شابجهان) سے بيابي كئ (معداهم) اس كے بعن سے كئى بچ موسف افرى لاكى وبرآدای دادت کے بعد نچدخان میں بمقام برم نبورا شقال کیا ( مسامیم) بعد کواس کی لاش اگرہ مع الی گئی۔ تاج تحل اس كامقره س داس قدسيم بيم ادر نواب عاليد ملكم مي كية جن -

### <sub>ارن</sub>گ زیب، عالمگیر

ال (نواب باني)

عالمكيرى بېلى بىرى جۇكسى مند دىسردارى بىلى كى يەشادى شاەجباكى مرضى سەبوئى كىقى ا در عالمكيراس سے صدوم مالوت كقاد وجهال ما ما كقا اسع سا كقر كمتا كقا - اس كے بطن سے ود واسك بيدا ہوئے اور تين لوكيال - الوكون یں بہلا بٹیا محدسلطان مقا اور دوسرا شاہ عالم بہادرشاہ جوا ورنگ زیب کے بدر تخت نشین ہوا۔ لاکیوں کے نام یہ تھا۔ زیب انساء، زینت النساء، بردلنساء -جن میں زیب النساء پنونفنل دکمال کی وجہ سے بہت مشہر محدثی،

شامنوا زخاں صغوی کی مبھی۔ حبب شامنوا زخاں اورشا واسملحیل صغوی میں ان بن مہوگئ تویہ مہندوستان آگیا اور ما لگیرسے اس کی اور کی کی شادی ہوگئی -اس کے لبلن سے زیر ہ النسام پیدا ہوئی جو دارا شکوہ کے بیٹے سیمرشکوہ

يروي ايم بين بدلا بوئى - باب كانام - احدب تركى مردادى مينى كتى جو محدمان را بع سلطان تركى كا الاين تقاء قسطنطنے کے سیاسی حالات نے اسے ترک وطن پر محبور کیا اور یہ بغدا دہو تا ہوا مندوستان بینجا اور شا براوہ معظم کا نائب ہوگیا ۔ اس کی در کی بھی اس کے ساتھ متنی اور عالمگر کی زندگی ہی میں بہا درستا ہ سے اس کی شا دی ہوگئی گئی -

(۲) (نظام با في عرف نودالنسا)

يرايك ميواتى مردادك لايكتى جو مرواندنهاس مين دېتى تتى - گودتراً گره كى اردليول بين طازم بهوكئى ادراينا نام لظام فال دکھا ۔ اس نے ایک بارگورنر کے بڑے ناذک دقت میں جان کجائی اور یہ اس کی سکر مٹری موکئی ۔ بہادرشاہ نے اسی فال دکھا ۔ اس نے ایک بارشاہ معلوم کے تواسکی شجاعت کے دا قعات سن کر بہت خوش موا لیکن جنکہ اس کے مالات معلوم کے تواسکی شجاعت کے دا قعات سن کر بہت خوش موا لیکن جنکہ اس کی عراب اس منزل تک بہنج کئی تھی جب عورت اپنی نسانیت کو چھپائیس سکتی توبہا درشاہ حان کیا کہ مردنہیں عورت مع اوراس مصمتا دی کرلی-

جهاندارشاه

(۱) (ئيرى لقاعرت أمام جال)

یا ایک کسی کی اول کی تھی اور جہا ندار شاہ کے ماموں او مجائی جوال بخت کی واست تد رجب جہا ندارشا ہے ناس کے من و جمال کا شہرہ من نا ۔ تواسے اپنے عمل میں بلاکر رکھ لیا ۔ جواں بخت کو اس کا علم ہوا تواس نے شیری لقائی مال کوئن کررہا اور جہا ندارشا ہ نے جوال بخت کو زمر دلوا ویا ۔ جہا ندارشا ہ اس کا اتنا دلدا رہ تھاکہ اس کی کوئی خوام ش ردند کرتا ہی ا جس کا نتیجہ یہ ہواکہ در بار دوم ڈھاڑ اول سے بھر گیا۔ امراء بیزار ہوگئے اور دہ خود بھی قتل ہوا۔

(٧) (انوب بائي يا نقرالنساء)

مردارج سنگھ نائب خزائجی کی لاکی جوجہا مُدا سے اپنی مِی بیاہے کے بعد بنجبراری امیر ہوگیا۔ یہ شیری نقاسے سی سنگر محی۔ ایک دات جب جہا ندارشا و، خیریں نقا کے ساتھ اس کے کمرے میں بہنچا تواس نے شیریں نقاکے کان کاٹ ڈالے اور اپنے باپ کے ساتھ فرخ میرگورنر بنگال کے باس جلی کئی اور اس نے ان دونوں کی بڑی عزت کی۔

(۱) (جيرالنداء)

ایک کرد قدم کی کنیز جے جہا ندارشا ہ نے بارہ ہزار میں خریدا تھا۔ جہا ندارشا ہ کی معضادی اوراد باشیوں سے ننگ آکر اس نے ذوالفقاد خاں سے ساز باز شروع کی - حبب جہا ندارکواس کاعلم ہوا تواس سفجلادکو حکم دیاکہ اسے تس کرئے لیکن در اس سے پہلے ہی تھے میں مجندا ڈال کرخودکش کر حجی تھی ۔

فرح سير

(۱) (شانتی کماری گیتی آدابیگم) داجراجیت منگدوائی مارواڈی بیٹی۔ غیرمعولی من وجال کی مالک بھی ۔اس شادی کے بعد بہت سے کھوئے ہوئے حقوق ریاست مارواڈکو مل گئے اور داجراجیت منگوکا مقصوداس شادی سے ور اصل ہمی تھا۔ فرخ میرنے اس شادی ہیا لاکھوں دوبہ ہروٹ کیا دونئی بیٹم کے عشق میں مواطلات سلطنت کو بھی لپس لپشت ڈالڈیا ۔ آخر کا رجب فرخ میرکی ڈگریا سے فائد و آمری کی کھی کرعبرالڈخاں اور حدین علی خال نے سلطنت ہونبعند کرنا چا ہا اور عمل ہرجملہ کیا توشانتی کماری نے بھی مشا

(۲) (گومرسگم)

ر و جرب میں بنال کی اور کی تھی حس نے اپنے باب کی وفات کے بعد عظرت نامی ایک سپاہی سے شادی کرئی۔ آنمان سے فرخ سیر کی نگا ہ اس بر بڑگئی اور اس کے شوہر عظرت سے کہاگیا کہ وہ طلاق وید سے ، لیکن وہنہیں ما نا اور قید کرلیا او اس کے بعد یہ عمل کے اندر بہنچا دی گئی ۔ اور اس کی تعلیم و ترسیت شروع ہوئی ۔ لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہوئی اوا فرخ میراس سے مالوٹ نہ ہوسکا ۔ جب سید برا وران نے فرخ میر کوفٹش کیا توعظمت بھی سائھ جس نے محل کے افران میں کو گ

(س) (شابدبازاری)

ر مهر این می اور نغمد دقیص کی مام ر- ایک دان محنل دفعی میں فرخ میر نے اس سے محل میں دسنے کی خواہش کی تواس میں حمالہ یا ۔ لیکن بعد میں اس نے دعنیا مندی فعام کردی اعساس خوشی میں فواتھا ما داسپنے تکا سے اقا دکراسے پہنا ویا۔س ہی باراپنے ایک مبشی فوجان طاذم کو وسے دیا جس پر مہ خربینہ تھتی ۔اس نے یہ بار بازاد میں فردخت کرنا جا با تو کھڑاگیا۔ دہ فریا دیے کوفرخ میرسکے باس کمی اور عمل میں رہنے کی شرط قبول کر ہی ۔چندون لبعداس نے جسٹی نوجوان کو مہی اسپنے پائس بالایا ادر میمراسی کے ساتھ کہیں مجاگ گئی ۔

(احب دالنسار بيكم)

یدعبدالندخان کی نمجانجی تقی بڑی پاکیزه خصایل کی عبدالندخان نے یہ شادی اسی لئے کی تھی کہ مکن ہے فرخ آمیر راه داست پراکھائے ۔ لیکن اس کاکوئی نتیجہ ذبکلا ۔اور فرخ میراس کے ذہدواتھا سے آنیا بیزار مہواکہ اسے اپنے محل سے نکل جانے کا حکم دے دیا ادراس نے فرط غیر سسے خنج واد کرا پنی جان دیدی۔ مقبرہ ہمایوں میں مدفون ہے ۔

#### ليع الدرحات

( خجت سلطان سيم)

اس کے والدین کا حال معلیم نہیں میکن کتی وہ شاہی خاندان کی اور کی ۔ بہت کمنی میں شادی ہوگئ ۔ رفیع الدرجات نے جنداہ حکومت کی اور دفیع الدرجات کے جنداہ حکومت کی اور دفیع الدرجات کے انتقال کے بعد یہ بی انتقال کرگئی ۔

#### ينع الدوله

ا) (سرمبندی بیم)

باره سال کی عربی اس کی شادی رفیع الدوله سے بهوئی عبر اس وقت به اسال کی تتی - محل کی عیاشا مذوندگی میں و معیی مبتلا بهوگئ اورجو دوسال کی عربی بیوه بوگئی -

(۲) (فتحیوری سگمر)

تيورى فائدان كى لاكى تقى - رفيع الدول كے سائقواس كى برورش بوئى اور عالم شرخوار كى بى بين بكل بوگيا - اس كى مال نتجورسكرى بين بيدا بوئى تقى اس ك فتح ودى بلكم ك لقب سے شہور بوگئى كمنى بى بير و بوگئى -

#### <u> کرٹاہ</u>

۱) (شاه ژخ بنگیم)

گوچرها ندان کی لوکی تھی جھے ایک لا کھ انٹر نی میں محدث او نے خرید کیا تھا۔ غیر معمولی حدید بھتی جس کی وجہ سسے نحدثنا ہ کی دنگ دلیوں میں اور اهنا نہ ہوگیا۔ محدشا ہ کی مان نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھا یا ۔ میکن و ہ باز ندا یا۔ انوکا رکھرشا ہ کی ماں نے شام ہرخ میگی کو زہر دلوا دیا ۔ اس وقت اس کی عرب اسال کی تھی ۔

(٢) (قدمسير سبكم)

داجيوست فاندان كالأكاكلي واس كاب فرهد في كاميون عبده داريقا واس لاك كصن دجال كالبروس كرمحه

بكار إكستان باكست السيالي

نے شادی کا بیام دیا اور بڑی دھوم سے رسم نکاح اوالی ۔ محل میں اُنے کے بعداس نے بہت جلد میماں کے آواب سکھ لاآ اور فارس میں بھی خاصی مہارت حاصل کری ۔ کہا جا آئے کہ دہ رکھنڈ میں بھی شعر کہتی تھی اور دعنا کی اس کا تحلس نا ا محدثنا ہ کی محافل رتعی و مرود و برم نے نوشی میں بھی حقد دیتی تھی ، لیکن بادل نخواسس ترجب اس کے لبطن سے احرشا دیرا موا تواس نے عیش و نشاط کے جلسوں کو ترک کر دیا اور پابندھوم وصلوق ہوگئی ۔ اس سے اس کا لقب و قدم رسیم میں ہوگیا محدثنا ہ کے بعد اس نے بڑے زہدوورع کی زندگی لبری۔ قدمید باغ اس کی یادگار ہے ۔

(۱۳) (خورشيدناني بيكم)

یہ ایک پیشہ درکسبی تھیٰ۔ مرآمد کے مزاد کے پاس ایک خام ممکان میں قیام محقا اور پیبیں لوگ اس کا گا ناسخٹ آتے ہے۔ ایک بارمح دشاہ کی سواری اس طرن سے گزری تووہ گا دہی تھی ہمسٹکر فرلفیۃ ہمدگئے احداسی وقت اسپنے محل میں داخل کریا صورت شمکل بہت معمولی تھی لیکن آواز غضب کی پائی تھی۔ محل میں داخل ہونے کے بعد حاملہ موکئی۔ لیکن جب بچ بیدا ہو ا تووہ خود مرکئی ۔

#### احميثاه

(۱) (مبارك بليم)

وڈیر نواب صغدرجنگ کی کنے بھی جس کو د کیھ کرا حرشا ہ ہری طرح فریغۃ ہوگیا اور اس سے نکاح کرییا ۔ بڑی ہوشیار وسلیقہ مندعورت بھی ۔ جب احدشا منے نا بینا ہونے کے بعد انتقال کیا تو اُصف جا ہ غاذی الدین خال کے بوتے نے اس سے شادی کرلی ۔

(١) (انورجيال سيم)

یہ ایک انگریز تا جرکی اولی بھی ادر روز ( عصص کی ) اس کا نام مقدار جب اس کا باپ دتی آیا اور بادشا ہے اللہ و اولی بھی اس کے سائق تننی ۔ احدشاہ اس کا فرلینہ ہوگیا۔ طاقات کے دو دن بعد روز کے با پ کا انتقال ہوگیا ادا جما نے روزسے شادی کرلی ۔ لجد میں لاکھوں کے جواہرات سے کر اندن جلی گئی ۔

(١) (احترام النساء بيكم ، خجست سلطانه)

تیموری فاندان کی اوکی تقی - بیرشا دی محدشاہ کے ذمائے ہی میں ہوگئی تھی - اس کے تعلق اپنے مٹوسراحدشاہ سے لیگے نہ تھے - دہ احمدشاہ کے اطوارسے بہت 'اخوش رہتی تھتی اوراسی لئے وونوں میں ان بن رہتی تھتی - کہاجا تاہے کہ اسکے لطن سے دو بیچے ہوئے ۔ محکودا ورصآ مرحن کے انجام کا حال معلوم نہیں ،

### عالمكيرثاني

(۱) (ڈینٹ محل- لال کنور) یہا یک مرسٹر یالمِقول شہبا ز (وامثنان گوعالمگیرُانی) کھٹک کی اوکی کھی۔ پھل وغیرہ فروخت کرنے محل کے اندرآیا کم ق تھی۔ اس کا نام پدمنی تھا اور باپ کا ہر دِیونا کھے۔ با دشاہ و کچھ کرعامش ہوگیا ا ورشادی کریی۔جب دومسری سیگمات كى كالفت زياده برعى تونجيب الدولم ك فرايد ساس كے لئے على مكان منواديا جوفراش فا مذكى ياس كرونبكش ك نام سے الحبى تكمشېمودى -

(٧) (اكبرى سبيم )

بيم بيب الدول روم يله كى كيماني \_ احمد شاه ابراى بحبب الدول كوانها مرباه دېلى مقرد كرگيا تفار اس سائد اس فع باد تساه ا خِسْ رکھنے ادراس پرا پنااٹرقائم کرنے کے فی شہبازداستان گو کے ذریعے سے ایک تعمیدہ آکبری جی کے ابھ کا لکھا ہوا پیش رد باجربت فو شخط محقا . با وشاه اس كاخط د مكدكر ركيج كيا ورشادى كابيام دے ديا - يرشرى بوشمد فا تون فى - اسف بيگرون بابى كشاكش دوركرف كى برى كوشش كى ميكن كامياب منهوى -

اس کا زندگی کا بڑا کا زما مدید سبے کرجب غازی الدین فے مرسٹوں کی مدوسے قلعہ کا محاصر ، کرلیاتواس فے اپنے مامو بجیب كوران وات قلعه كي بتت سے با مركر ديا اوروه سمار مروجلاً كيا۔ اس كے بعد اس في قلعه كا در دار ه كھوا ديا اور غازى الدين بخرون وكشت كے اندر داخل ہوگیا ۔ غازى الدين كامقصود صرف دزارت حاصل كرنا مقا سوو ہ اسے مل كئى -

ية ليدك أيك وابر متى جس كا نام اميرن مقا مصورت شمكل معمولى تتى ليكن خوش كلوببهت كتى رجب بيمل مي والخسس كرلىكى تواس كيشوبر كلميال في بهت شورى يا دليك كوئى مماعت ندموئى - اس كى فدمت صرف بالحقى كرده معنتريس ایکبارسانی گری کی ضدمت انجام نے اور گاناسائے - شہباز کا بیان سے کرشاہ عالم اس کے بطن سے بیداموا تھا۔

(١١) (بمايول زماني سيكم)

يتيورى فاندان كى روى كتى جس سے قبل تخت نشينى عالم كير ان نے باقاعده شادى كر لى تھى - يرفرى تندمزاج ادر غضب ناک بیگم متی - بہاں تک کہ ایک باراس نے ایک مغلانی سے مذات کرنے محرم میں بادشاہ کوکئ دن حراست یں رکھا اور کھر بڑی منت وسماجت کے بعدا سے رہا کی نصیب مولی -

المسارى بيان سے كر بادشاه في اسے زمر ولواد ما اور اسفنديار مازندراني (دمال) كمتاب كم بادشاه في است على أكسي دلوا ديا -

(۵) (گررگانی سیگم)

يسكم انى فياحنى دوريا و بى مح محا ظلم بهبت مقبول وشهورتنى - يربرى اجهى شبهمواركلى تقى اور بروايت شهبا زصاب د اوان شاعره مجی عصمت تخلص کرتی محتی ۔ اس کی ایک اولی عظمت سلطان احث رشاه ابدا بی سے بیابی کئی دوسری کی درمبارسردارسے تیمسری او کی گودس متی که سکیم نے ج کااراد ہ کیا۔ جب سورت کے فریب بہنی تو مرسول کی ایک بھی جاعیت نے مزاحمت کا جس میں اولی ماری کئی ۔ اور پرخود می زخی ہوئی لیکن اس نے آبنا سفر ج ملتوی م كيا اورمكه بمين كني -

> مشاه عالم (۱) (مس منری مسیم)

حب بیان علی حیدر (زمین شاه عالم) برادی کلته کے کئی سیم عائدان سے تعلق رکھتی تھی ہیں نے بعدیں بوده نزہب اختیاد کریا اور با دشاه سے علی ۔ دوسرے دن بادئ افتیاد کریا اور با دشاه سے علی ۔ دوسرے دن بادئ فی نفتی کے حن وجمال اور اس کی قابلیت سے متا تر ہو کر نکاح کرییا۔ اس کے بعن سے تین اور کے اور دو او کی اس کے بعن سے تین اور کے کا نام میعقوب نفتا جو لندن جا گیا اور دیویں اس کا انتقال ہوا ، دوسرا اول کا یوسف غلام قادر کے ہاتھ سے قتل ہوا ۔ تیسرے اول کے سلمان کو زہر دیا گیا ۔ اول کیوں کو غلام قادر بیا گیا۔ شاہ عالم کے نابین کے اس کے ایک انتقال ہوگیا ۔ اور سے تبل اس کا انتقال ہوگیا ۔

(۲) (قدرسیدیگم)

زینب نام - شجاع الدوله نواب اوده کی جہتی مبئی - برشا دی خود شجاع الدوله کی خواہش کا نتجہ تھی کہا جا تاہے کہ البناء شاہ عالم کا بٹیا اس کے بطن سے تھا۔ لیکن علی حید درکا بیان ہے کہ وہ کسی کنیزسے بیدا ہوا تھا۔ اس بنگم نے اس دقت کی سیاست بیس نما یال صقد لیا ۔ جب انگریزوں نے با دشاہ کو منوکو منھ نہ لگا یا تواسی بنگم کے ذریعہ سے مرمہوں کو استوارکیا گیا اور سنا و عالم دوبارہ محت کشیں مہوا۔ قدر سید بنگم نے مسائلہ میں انتقال کیا اور لاکش کر بائے مسلم کی جو دی گئی ۔

(س) (مبارک عل)
سناہ عالم کی تیری بیری ، حس سے آنکھیں نکلنے کے بعد نکاح کیا ۔ اس کا نام اختر کھا اور عمل کے ایک انا کی لڑکی ،
بپ قلعہ کا دربان کھا جے غلام قادر نے تشل کردیا تھا۔ اس کی ماں راضی دہمی لیکن مصاحبوں نے اسے مجما بجعا کر رہائد کا
اور اختر نے محل میں واخل بو کرمبارک محل کا لقب با یا ۔ کہا جا تاہے کہ ایک تیموری فوجوان بھا ہوں سے اس کا تعلق ہوگا
اور حب اس کا علم با دشاہ کو ہوا تو دو نوں کو اندھا کو اے لعد سے با ہر نکال دیا ۔ یہ بیان مجید کا ہے ۔ علی حید کہتا ہے کہا وہ اندھ منہیں کئے گئے بلکہ صرف قلعہ سے با ہر نکال دیے گئے ۔

ام) (معوی کیلم)
ادھ طرع کر گذشت می جو تلدیں کہی کہی آیاکر آن کھی۔ آواز اچھی تھی۔ بادشاہ اس کے کانے پر ریجے گئے اور سس برار
کے کڑے دے کراسے داختی کیا۔ میل میں آکراس نے ہاتھ یا وُں ٹکانے اور زفتہ رفتہ قلعہ کا سارا انتظام اپنے ہاتھ
میں نے دیا اور شہر اویوں کی تنوا ہیں بھی گھادی۔ آفر کا رسب نے مل کرایک دن اسے خوب شراب بلائی اور
قتل کردیا۔

(۵) (زبرة النسادسيم) یکون اور کیا تھی اسس کاحال نہیں معلوم۔ لیکن کھی بڑی ذہبین وہوشیار۔ یہ زما نہ حرمیٹوں کے اقداد کا کھا اور دہی سسیا ہ وسفید کے مالک تھے۔ اس نے تنگ اگر لارڈ وطرزی سے خط وکتا مبت کماددالگرین فرج نے دہلی پرجمل کیا۔ اس جنگ میں زبرہ النساد کھی شر کیا تھی۔ آخر کا رجب مرمیٹوں کوشکست ہوئی اور مشاہ عالم دو بارہ مخت نشین ہوئے۔ یہ فارسی اردودونوں زبان میں شعر کہتی تمقی۔ حفت اس کا تنسیقی

اکرشاه کی ان گنت بیگیول میں ایک کلو با نی کھی تھی جس کے دالدین کا نام بھی کسی کومعلوم منہیں ۔ بہروال کھی و وکسی کنیز کی لاک ادر دَفَس دَسرود كى ما برم اكبرشاه كى فرلينتكى كاسبب اسى مهارت موسيقى بى مى دبادشاه اس كومبت جا جت منف-

ينك اوروس انتقال كيا- بادت و كرا كالدركون كي اوروس انتقال كيا-

تحقيقي وتنقيدي مقالات كالمجموعه انتقاديات قیمت: به رویه، ۵۰۰ مرابب والمركاتفاسي مطالعه ایکردید ۵۵ پیے مذبهب كي ابتداء، مذميب كي حقيقت اورارتقا غاتب كمشكل اشعار كاحل شكلات قالب ۲ دویے میگورکی گینانجلی کا ار د وترحمه ترننیات منس تاریخ کے مشددا مالی ق نحاشى كى تمام فطرى دغيرنظرى كے مارىخى حالات ء يانخ ديده، يس يوبس اركني افسانون كأمجوعه ۲ دویے ہندی شاعری کے بہٹرین منونے حذمات معاشا ايكردنيه 10سيع ابك شاعر كالجام ایک روسیه ً ایک طویل انسایه نقاب *الكه جائے كے* بعد تين افسانول كامحومه LD 40 شبنستان كاقطرة كوبرس ایکروسیر ۲۵ بیسیے بهترين تلديخي افسالون كالمجوعه

أردو تدريس برفرمان فتيوري كى عالمار تصنيف جوزبان كى تعلىم وتدريس ترجد بيرس المول تركس أردو قواعدادر تازه ترین قومی مسائل كوساف ركه كرتكهی كئی سے مان فيمت ، حارر ديے فرمآن فتجوري كالمقيقى وتنقيدي كارنامتن مي اردوفارسي اوب كى تاريخ مير بهلي بار رماعىك اردورماعی | فن ، موصوع اور ارتعا، پرسير حاصل بحث كى كئى سع تبيت، بايخ رويے تحقیقی و تنقیدی مقالات کامجوعرص میں فرمان فیچوری نے زبان وادب کے بہایت اہم اور

فيو اوسفيد نئ موضوعات ومسائل پرتسلم المفايا ہے -قیمت، تین رویے و ۵

# غلطي المع مرسف وجر

(مانی وارژنگے مانی)

(نیازنغپوری)

فالْسَبِ نے افلیم بائے مضامین کا دُکرکرتے ہوئے ایپے ایک شعریب اس کی شال پیپٹی کی ہے کہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل لوگ ناد کورس کو با ند بھتے ہیں

حالائک شوار نے زیا دہ تربی کہاہے۔ وہ نالانہیں جورسا ہوگیا۔ آ ہا تم بعن نے اس کی رسانُ کا بھی وکرکیاہے اس نے فاتب کا پرکسنا مُلط نہیں ۔۔ دیکن اس نےخود دومری حکّراس سے زیا وہ غلط بات کہددی ہے کہ ۔۔ نفشن طانوس کے نما مُدَ ما فی مانتے ۔۔ اور لطان کہانا یہے کہ اس غلطی کا اڑیخا ہا یک غالب کہا فارسی اور دیکے تمام شعراء نے کیاہیے : اِن مک کر فردسی سے تھی کہتاہے ۔

بيا مريك مردگويا زجَن مستمرْجوں اومصوّر رزبيندنين

اس شعر میدانصور سدمراد مانی بی ب ) حالانکدانصوری سے مانی کا دور کاکی واسطر من تا۔

اگرمے نے کی بعد تا نزات روحانی فائم رہتے ہیں توہم الذاز ہنہیں کرسکتے کہ مانی کے غم وعصد کا کیاعالم ہوگا کیونکراس نے توبور کیا تھا ، نبوت ورسالت کا اور شعرا سے نقائش ومصور مجھ بیٹھے!

۔ دنیا میںاور بھی بہت سے جھوٹ ہوئے گئے میں ایساسٹن علیہ جھوٹ شاید ہی کوئی اور ہولاگیا ہوا وراس وٹوق کے سائڈ ر اس کے غلام و نے کا تصور کھی ذہن انسان میں بنیں آیا ۔

ك بنال بول تمام تصاوير كا حكس اس مي نمايان بوكيا-

04

من برك بداس كابنابر مربخت كنين سواليكن ابك سأل دائرا تقاكدوه انتقال كركيا اوراس كابنيابرام فرما نروائي اعلى المكان المكا

# 

#### نيازنتجري

يدداستان الري بُرِلِطف بوكيكن ذراطويل تنام مخفرًا سُن لِلْجِعَ بـ

یہ بات اس وقت میں وقت کی سیجب دنیائی نئی آباد ہوئی تھی اور جنوبی ایشا و شان افریقہ کے علادہ انسان کا وجود خال خال کہیں بایا جا تا تھا ایکن چونرفان مطلق نے آدم کو اس لئے بیداکیا فقاکہ وہ دنیائی نئی آباد ہوئی تھی اور جنوبی ایشا و شاخت کا مال خرد کے قدائش کے اس کے انعام درمز اکے مسلم میں دورخ وجنز کا وجو بھی اسی وقت مل میں آگیا تھا نیے دو اُرخ کا ذکر جھوڑ گئے کہ دل دکھا دینے والی بات ہے کہ کہ کہ اس کی نوعیت کی انتقاب میں اور مالیشان تھے ومحل تو ہونا ہی تھے کہیں ہشت نام تھا دی مل دیاں کی ابسراؤں کا رجنوبی آپ جورکہ لینے ایک مختلف اس کے بار دورو دست شفاف بہریں کے لئے ہوئی تھی میں تھیں دو انسانوں سے بالکل مختلف انسان کے لئے تو زندگی کی میسا در مقرر کردی گئی تھیں۔

میکن البسراؤں کے لئے زمانہ مریم اور ماحول سب کو ایک مجد عظم اویا گیا تھا اور انحطاط و زوال کاکوئی مفہم ان کی دنیا میں تھاہی منیں۔

و بالنه و بالنه الله الما كا كون سيس بصعف والا شباب و بن سبتم ريز نشل المحمين وبي جائز كي كون سعده علا بوا يحو و ذيك وبي لا بن جيك بالون كي ريني رغيري و بي الذك كري، و بي مردقدى و بي عنوه فرمائى و الغرض ده سب كجوس كي ايك امنان كوتمنا بوسكتي به وايك عشرت دوام كي مريني رغيري و بي كاروبا وسن و جال عبد مسيح سبي كوتيل زمارتك برابراسي طرح جارى دم ا

نلور می کیدجب ایشیایی مسیت کی بنیا دیڑی تواسی کے ساتھ افریقہ نے میں اس کا خرمقدم کیا۔ عبش کا ایک معقول صفر میں وگیا۔ ادریال الرمولا کلیساؤل اور مریم دعیلی کے بچار اول کی کٹریت ہوگئ سے میشیوں کی جامیسی منرم بستبول کرتی جارہی تعیس اور نہایت جوش وخروش کے ساتھ ال کی جائے کے لئے وعائیں مانکی جاتی تھیں۔

تع فردوس سے بار نہوں کی روائی برطرت سٹا چھا یا ہوا ہے بطوردم بخود میں ارتسم فا موش ب اور نہوں کی روائی بند سے آب شاروں می بی ا کو لاہن بدا ہو جولاہ اور سیب والا کے ناپختہ مجل می ڈالیوں سے ٹوٹ وٹ کر یعجے گردہے ہیں۔ ابسرائیں اپنے اپنے مجروں میں بند میں اور سادی فغا

رسوگ کاس کیفیت طاری ہے۔

نام کاوقت ہے اور فرودسی تبرکے کنارے نبایت زرق مرق شامیا نے کے پنچ ایسراؤں کا اجتماع ہے کو بیٹی ہیں کو آجاری ہیں اور براماں ایسا نظر آرا ہے جیسے دنیا کی تمام مخلف رنگ کی تیتریاں اُڑکے اُڑکے تعک کرایک مگر گرگی ہوں یا قوس قرح کے جوٹے جوٹے حوث کے انس بھیردیا گیا ہو۔

يه ان كابدلاملت اجتلاع جوز محولا كى موت كے بعد فرودس من منعقد جار علسك بترائى كارروائيوں سے بيس كوئى تعلق نبيس، كى وظير مدار

كده فيذ نقر عوصدارت كرف والى كمندس تكل مرورس لعج:

"بنوا يقيقت آج تك م يردش بيس بركى كوايك اشان سع بارانعل كوب ادركسائ ، ماناكران ان ام صورت وسيرت ددول كحسين انزاج کا ایکن کس فدیجیب وغریب باست **ی**ک کرهٔ ارض کے باشندوں میں اچھے صورت رکھنے والے اکٹر بوا خلاق موسے بیں اور بدصورت ' بیٹتر نوش اخلاق<sup>1</sup> لكن يرازايسا بعجوكم بارى تجرمني بنبين آسكنا اس لئ اس برگفتگون كارب ليكن مم يذطام ركي بغير منبي ره سكة كرمب ميزنك خودمهار ، مغد بات احساسا انعلن بالم مرف اى چركى فدر كرسكته بين جريس ديكيفيس بيلى معلوم بواوداى نظرى التحقاق كى بنابركي سم خدام عقدوس كى باركاه بين بيرا حجلة كرتي بين كزنكولاوفردون ي مكرندى باست ورزموكا يركونت چندونون ميں بوصورت انسانوں سے مجرجات كى اور يدمكر دمينے كے قابل خدم كى-

بنابرين بارك مطالبات يربين كرد

(۱) کی انسان کوش نے مکروہ صورت پائی ہے فرووس میں واخل نہ موٹے دیا جائے خواہ اس نے اپنی ساری عمرز برواتقاء بی س کہوں تربسر کی ہو۔ ١٢١ اگر يدوزواست ناقابل قبول موتوي الي بعورت منتى كومرت بامرى ركها جائت تاكروه مرت ميوے كها تا محرے اور مارى عدود كه اندراس كالاخلر تنوع قرارديا جائے۔

(٣) ادر اگر بذوخ محال مصورت معی قابل قبول نر بوتو بهر سادے اوراس کے درمیان ایک ایسا جاب مائل کردیاجات کریم تواسے ند دیکوسکیس میکن دہ ہیں دىيسكادرانى نارسانى پرىمىشەكت افسوس متارىجادر توبتارىد.

۴ ) ادرا فرس ایک قطبی فیصلے کی صورت میں مجھے ہایت زورہ بست مارکر نام کہ اگر مذکورہ بالا شرائط میں سے کوئی شرط منظور نر مو تو بیس جنسے کال کر کی ایس مگر آباد کر دیا جائے جہاں ہم کو بہری ہوری آزادی ماصل مو۔ اور ہم اطلاق کی بندش سے بیشہ کے لئے چھوٹ جائیں۔

درس صفابت کوئی میں الکرمرحبکا عام فن ایش استادہ میں ۔ تمام فعا پر فاموٹی چائی ہوئی ہے مفلاکا روشن سکون مربرزدہ پرمتول ہے اور برجزائی مگر مامد عیرہ متحرک نظرا رہی ہے کر۔ دفعنا ایک آواز بڑی مہیب آواز بلند ہوتی ہے۔ اوراً مِستہ آمیت وہ ایک مفہوم افتیار کرلیتی ہے جصے الفاظ مي يون ظايرك إجا سكتليك كه:-

اے ور ارائی آب رے مطالبات ہم کے بنتی کے اور چونکہ ہم بنی کی خلوق برطلم کرنا بند انسان کے اور زائد اور افرار ال سے بم کمی کو یا در کھنا بات یں اس سے ہم متر ارے آخری مطالبہ کو منظور کرتے ہیں اور مترارے قیام کے مقرر میں بورد ہا انتخاب کرتے ہیں جہاں م بول بن ای ایسند سے مردول کا انتخاب کروگی اور جب جی میں اسے گاتم ایس چھوڑ دوگی۔ میکن یہ یا در کھو کہ اگر کم بھی تم ان گوشت و کون سے بدا ہو جوالے منا سے سعک کراپنی تنی زندگی سے بیزار ہو گئیں۔ تو میال کے لئی تما پھر در کرند کے وردا زید آج ہمیشنے لئے تم پر ند کیے جارہ ہیں اور المجي زكملين سنة إ

## بالكراسله والمناظر

الكلاف مرتأك

مولانا نمت عادي

اخی المکرم ۔۔ تیات،
" بچار" نیاز نمز سردو حصدا در بنوری، فردری اور پاج سال م کی تینوں پر ہے، یہ
پائٹ پر ہے لیے، مشکر گذار ہوں ،
فروری کے پر ہے میں تبصرہ دکھیا۔ آپ کے اخسلاص کا مشکر کیا اواکروں
اورکس طوح اواکروں، تبصرے پر کھی تھنی ترورت نہ تسی مگرآپ نے خود بعض
باتیں مجد سے پوچی ہیں، اس ان کو ان کا جواب دنیا ضروری ہوگیا اور کپوج ب تھنی کا
تو کی دل کے ذیاج ہوئے جب ذیات بھی اُ بھرائے، اس ان مضمون کی طویل خرد ہوگیا

وفقيس ب. مركز بعالى معاوب فالبا تسري طلاق وتقى كى نفظ ب تبير كياب بس منته: المح منقطع برب الب

بهال ول يب ك الرف ال تطى كى بعدا يكم شخص بعرايتي مطلق بوى سے تكل كر اجسات واس كا صورت

کی ہر محتیہے ہ

مری بہت کو اس میں ہے کہ اگر دہ ہوی مختلفہ المال بنیں ہے بینی کچھ ال سے کر شوہرسے خوداسی تیطسلاق بنیں عاصل کی ہے تواس اس شوہرکا دوبارہ بھل ہوسکتاہے۔ اگراس نے شوہرکو مال دیمواس سے طلاق کی ہے تو دہ کس سے تکل کر کے اس سے بعی طسلاق ماہل کرنے پھر پیسلے شوہرسے دوبارہ کاح کولے۔

ر ، آپ کی وجیل کے دوگر میسکم (خالباً حسلاله کا صمم مرادی) عام نہیں ہو وہ عورتیں جوحصول طلاق کے لئے ای حقوق اسے بی تبر ارنہیں ہرئیں ، قطی طلاق کے نف ڈکے بعدا پنے طلاق دینے والے متوہری دو بارہ کاح کرستی ہیں یا نہیں ، اوراگر کرستی ہی تیان اس کے لئے یہ غروری نہیں ہو کہ وہ دوسے شخف سے شادی کرکے طبلاق مائی کی کی صورت ہے ہے۔ اگر (حب جیال است ) ان کے لئے یہ غروری نہیں ہو کہ وہ دوسے شخف سے شادی کرکے طبلاق مائی کی تب کی مراحت کے درسوال میں اور کر ہوا کہ میں انہیں ہوری مراحت کے ساتھ اس جبکہ صورت میں مزدی جاتی ہوری صراحت کے ساتھ اس جبکہ اور کر ہو اور کی جی بیان بخوا مورت سے خود ہی کھے لئے دیں کہ کر کے جاتھ اس میں کردی جاتی ، اور اس کی اجازت کی صورت میں مزدی جاتی ، خوا مورت سے خود ہی کھے لئے دیں کھی اسے کہ اور سے کہ کو کے دیں کہ دیں کو دیں کو دیا کہ خوا مورت سے خود ہی کھے لئے دیں کھی است کے دیں کھی کے دیں کھی است کے دیں کو دیں کو دیں کھی کے دیں کھی دیں کو دی کو دیا کہ کا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کے دیا کہ کو دیا کہ کو لئے کو دیا کہ کو دیا گور کو دیا کہ کو دیا گور کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کو دیا کہ کو دیا کر کو دیا کہ کو

خبيع باطلأق كيون دهاصل كي مويه

دوسری بات سالدکا دستورجا ہکیت ہونا درسول الدوس الدهد کونابسند ہونا۔ توب سفک جوموت ملا کی زمان جا ہلیت میں تقی جس کوکئ صدوں سے ہارے نقہاء نے بھی تین طلاق اوراس کے بعد عرورت کولازی قرار دیکرقائم دکھا ہے اور بیٹ در مطالہ بعض بعض چکھ تیار کر دی ہیں ہے سفک نہایت مکردہ سے مگر قرآن مجید نے واس کی بڑی کا ان دی ہے۔ تین طسلاق کے دواج ہی کو منوخ کر دیا۔ اور دو مرجو بجور خود طلاق وسے اس کوفقط اظہادارا و فقط رست من محل قرار دیا اور مطلقہ کو تین جی سیا تین او تک انتظار کا حکم دیا اور تو برکواین اوادے برنظر ان کا موقعد دیکو مدت کے آخسری کمے تک ممالک مق دیا۔ عدت گذر جائے کے بعد تسری است میں مفاقت کا عکم دیا اور اس کے بعد تعمی و بعو لمتھن است بروھن ان اوا دواا مسلاحا کے ذریعے بیشہ برطح توقع اصلاح حال دونوں کو کاح جدید کے ذریعے دو بارہ ملنے کا مق میں دیا اس لئے جا ہلیت ولئے ملائے کی تران یمی برائے اس کے جا ہلیت والے ملائے کی تران میں گئا انتھا ہی کہاں ہے تو ان مجید میں اگر جا ہلیت کی میموں کی مخالفت کو کرکے ان کی بالعراحت تردید کی جاتی تو تران ایک اتن بری باتی تو تران ایک اتن بری بری ہوتی،

حلال می کالفظ مگرو اس تکریت کی وجیج بوگیا ہے کواس کے لئے مجامعت خردی قراردیدی گئی۔ ایک فلاف، دہنایت ضیف الروایت مدیث کی وجیجے کہ ایک عورت شوہرے طسلاق پاکسی دوسے مردے کاح کر کے مثب بعراس کی کردٹ گرائے اوسے کواس سے طلاق لیکرعدت گذار کر بھرسے پہلے شوہرسے وربارہ کل کرسے ، یہ خرود محروہ ہے۔

مكومغتديمغتد كائرية شرط كه وه ووكي سي بحل كرك اس سي بعي طلات بال تربيب شو مر كمه المعلال مركَّ اس كامرت جا ہلبت مالے یا اَحِکُلُ علماء کے فتروں وَالے حلالے کی نہیں ہے۔ عورت جب مٹر ہرسے بنزار ہر گی جبس اُسے طلاق کی طالب ہوگی اردب ہر سے زیادہ بیزارمر کی جبی اینا بہرماف کرکے زیرات و ملبوت واپس کرکے یا اپن طرمنسے کی دے کراش سے اپنی محلوظلامی جاسے کی س لے ایس عورت کو داس سو بر کے لئے خرور ام مونا چاہئے جس سے اس کواس قدر سزادی می اب اگر طلاق لیے کے بعد س کی بزاری انقی وُور موكني سے اور و مهتی ہے كہ اب میں اس سے بغرار نہیں ہوں تو اس كواس رفع بغرارى كاعلى شوت دينا چاہيئے جس كي صورت يربتائي كئي كروو کمی دوسے سے نکاح کرے ، بھل کی سبت فورت کی طرف جب ہوگی آواس سے محض ایجب ب قبول ہی مراد ہوگا . بھل کے لئے مجامت ندشرط خرمدى ب، ورزاس كانسبت فاعلى عورت كي طرف بمريكتي بعودت مجامعت كرنى بغيس بو عورت كے ساتة مجامعت مردكرا؟ اكرمجامعت خردى بوتى توفرايا جاناحتى نيكعها ذوكع غيرتو الرحياس صرت يرابي "كلح الك عروم عنى كاعت بارى بامت ضد وری نہ ہو تی سگریہاں تو بچل کی نسبت فاعلی عورت کی طرن ہے اور اس کے بس میں ایجا ب فتبول سے زیادہ کچے بنیس اس لے وہ ممی سے زبانی نخاح کر کے اس سے طلاق لیے ہے دیکر ہی سہی نواب اس کوعدّت کو نابی نہیں ہے اس میں شوہرے دربارہ نخل مرسكتى ب، وه بهلانتو برمي مبرسكتك كدواتعي أس كى ميزادى باتى فررى ورنه وه يهزهمت خامحاتى ا وردوست ي على كريك مراس كي بغر اس سے طلاق کے کرج آئی ہے تواس کا یہ کہنا کہ اب اس کی وہ بیزاری یا تی بنیں ہے ر فروسیے سے سکڑھ تی بتنکے میں انکن کے نیم الیج سے مصربت بی اسمتی ب کرمفتدید سے طلاق پالے کے بدر کسی دور کے رہے کا حکرایا بچھ دول کے بعدوہ مرکبایا اس نے بی الفاقاط ال نے دی ایا اس عدمت ہی نے اس کوموس کیا کہ یہ دومراش برتواس پہلے سے بھی زیادہ بڑا ہے اسسے تو رہی بہلاا چھا تھا۔ اس لے اس سے اس درسےرے بھی طلان نے لی، بیرفدیہ کے یا کھوفدیہ و سے کو، توان تینوں صورتوں میں میں یا مورت بہنے متر ہر کے لیے حوام زہے گی عمر ظاہرے کہ ان تینوں صورتوں میں پہلا شوہر شاید ہی اس عربت سے دو بارہ رسستہ قائم کرسے ،اور نہ دہ بہلا مثوبراس متطار میں میلیا اس کواس کا دور ارشو ہر مرحباتے یا خود کے طلاق رمیاہے، یومورت اس دوسے رسے بھی بیزار ہوکرا س سے بی فعلے محوالے تب میں اس مود<sup>ود :</sup> نبکائ کردن کا۔ کہ بہلا شوہر بھی خرواس کے خلع کوانے کے بعداس کی بجد کوئی و دسری بیوی نے آئے گا۔ پہلی ہی صورت اسی ہے جورت کر بیزاری سی خلط قبی کی بنا پر فدری طور می پیدا ہوئی ہوا وراس نے با حرار تمام شو برکو قدید دے کراس سے طلاق لے لی مومکر بدر برحت ای اس کی غلط بنی دور مرکئی موا اوراب وہ ایسے کئے پر مجھیارہی ہوا اللہ مرا جی ابھی کسی دومری عررت سے کل در کیا ہواس کے اس

باتی را مردد ن کاظم مجرع رتون پر موتله تر روناف اتری کے باعث طلاق کے احکام بیان کرکے کی جگر ترمایا گیا متلک حدد د الله فان نقتد دها و من بتعد حدود الله فقل حدد د الله فقان نقتد دها و من بتعد حدود الله فقل ظلم نفسہ بحکم ہے و عاشرد هن بالمعرف ، مرکوب الله تقالی کا ڈرمی دوں میں شریا ، قیامت کی باز پرس پرایان ہی بنس برتواں کا کی بازیس برایان بی کی جائے ، نیس برتواں کا کیا جومزید احکام کی تلاش قرآن میں کی جائے ،

ارم ) طبطاق ایک معالم ہے جبر طرح ' تکاح ایک معالم ہے۔ ' تکاح بی ایک جذبہ نفسانی ہی کے انحت ہو ایسے مگر سہے ہجم کے ہو اہے اسی طرح طلاق بھی اگرچہ کسی جذبے ہی کے ماتحت ہرتی ہے مگراس کو بی اور معالمات کی طرح سوپی سمجو کری ہونا چاہی تسران مجیر کا بہی خشار ہے اسی کے طلاق کا وقت مقرّ فرماریا گیا۔ اس کے مشدانط متا سئے گئے ، اس کے سامے جب نرقی م ممائل بیان کردئے گئے ، اب اگر دوایات کے ماتحت قران مجید کی میان کر دومت رافط دیعنی وقت دغیرہ کی کی کی پروا نہ کی جا کہ ادفتوی دیدیا جائے جرف قت بھی خصّے میں یا فضے میں میا ہم ری سے پرچھا کہ طلاق کہ بودی جاتی ہے ، شوہر نے بہت ایا کہ جسیویں آ کا ہم رائم کی اور اگر کہمیں "تین طلاق دی" تو ہم فقہ ہا کہ نتو ہے کہ رُوسے طلاق واقع ہم جائے گی اور اگر کہمیں "تین طلاق دی" کی اسلاق میں ٹرجا میں گئی۔ یہاں تاک کہ اگر کسی نے میری کتا ب "المطلاق موشرت اپنی ہیں کہ کود کر کہ کہ دیا کہ میں نے تم کو المطلاق مرشن دیدی تو فالباً موجودہ علی میں جاتھ ہے دوسے اس موسرے کی بانیادیں ٹرجا میں گئی اور اگر کسی نے میری کتا ہے ۔ المطلاق میں ٹرجا میں گئی اور اگر کسی نے میری کتا ہے ۔ المطلاق می بالی میں ٹرجا میں گئی ، اور اگر کسی نے میری کتا ہے ۔ المطلاق میں ٹرجا میں گئی اور اگر کسی نے میری کتا ہے ۔ المطلاق میں ٹرجا میں گئی اور اگر کسی نے میری کتا ہے ۔ المحد کی بانیادیں ٹرجا ہا ہی کی محف اور ایک میں خطرے میں جاتھ کے دوسے اس موسرے کی بانیادیں ٹرجا میں گئی اور اگر کسی نے میری کی بانیادیں۔ تو جو ب جسندباتی کام ہنیں ہیں معاملاتی کام ہیں ان کو سوچ مجرکر ہی ہو ناجب ہے ، بے سوچ مجر مخص عصے میں مندے کل جائے ا شوہزاس پرقائم بنیں ہے تواس کاکوئی اعتبار ہنیں ہے :

عہ ت الرطلاق کی قالب ہے دچر تھے وہ نظراتی ہی کا گئیہ ہری اس سے آیات ہی طلاق سے کا ج کو ساجلے ہو ہے۔ دوبارہ کاح ہوسکتا ہے اوراگرا فت! مرکے ساتھ طلاق لی ہے تو بچرلا تھن لام من بعد صفتی تنکح نروجا غیرہ مزید تستوا ساز دی۔

(٢) جي إل البرالة بادي مرحم في خوب كها ب ه

بر ان کے افر کور دک رہے کیلئے ہم داوں کا الث کر فوٹا تران کے افر کور دک رہے کیلئے ہم داکوں پر راووں کا الث کر فوٹا

رین کا کوئی سنگرانی انہیں ہے جو قرآن مجید دسنت میچو کے مطابق امت تھے علاد آئیس ہو ، حفرت انس کانا اللہ عادم البی مسلم کے زبانے میں اوگوں ہے دو گرکہ اتفا کا انوس تم ہوگوں نے درول اللہ صلح الشطار وسلم کے زبانے کی کئی بنت کا اس کی اپنی صلح کے زبانے کی کئی بنت کی اس کی اپنی صلاحی اللہ علیہ مسلم کے تباہ کہ کہا کہ انہوں نے نسبہ ما یک اس کو مجی تم ہوگؤں کے مسلم کی انہیں کہ وہ انہوں کے مسلم کی انہیں کہ دیا ہے تو آپ بعبد کے دوگوں کے مسلم اوراس زبانے کے مسلم کی کیا پوچتے ہیں، ہرا بت کی مختلف دمت خلاف ان سیار ملاحوا ای سیار کی مسلم کی بھی کے مسلم کی بھیل کی بھیل کی بھیل کے مسلم کی بھیل کی بھیل کی بھیل کے مسلم کی بھیل کی بھیل کے مسلم کی بھیل کے مسلم کی بھیل کی بھیل کے مسلم کی بھیل کی بھیل کے مسلم کی بھیل کے مسلم کی بھیل کی بھیل

(د) آپ نے پیرفر مایا ہے ، لیکن ان سے مفرکی می کوئی عردت نظر بنیں آتی۔

بھائی صاحب اِ مفرکی تلاش ہی کس کوہ ، قت رآن مجیدتو بکارراہے ؛ فقر واالے الله والله کا باس کتاب الله کے پاس مفرے مگر مفرکی تلاش تواسی کوہوگی جوابے کو کسی شیخے میں کسی بُری حالت میں تھے ، یمیاں اب دنیا می المت کوئ ہے اِن الذّمین فوقوا دیں تھم و کا تو انشیعاً لست منصر فی اللی جن توگوں لئے پلنے دین میں فرقہ بندی قائم کر لی ایگ گروہ ہوگی (اے رسول!) مم کو ان سے کسی بات میں کوئی سے روکارنہیں ، پاوری امّت فرتوں میں بنی ہوئ ہے اور دغانے بنایں اس کی فرقہ کارشتہ ہی پائے رسول سے ہاتی ہنیں بیشی می برگروہ اپنے امام کی امت ہے اور برشیخی ہرگروہ میں مال یں ہے جہزئی یں ہاسی میں خوش ہے اس کو فدا مجا بھر ڈنا ہمیں ہاتا۔ کل حزب بسمالد میدھ وف وحد ن ، آپ رکھیں ، میری ہی کتاب الطلاق مرتز ہے ، دنیا کے سابے علماء مل کر بھی اس کا جواب دنیا چاہیں او طلاق کے مسائل کو متقد میں کے مسلک کے مطابق میچ کو فا بسی ادریرے اعراض کا جواب دیے کی کوش می کریں اور میری تقریر کو طلط یا کم سے مرجوح ہی تا بت کو فاج ہی تو تیا مت م بنیں کر کے ولوکان بعض علیہ حف طلع یوا۔ مگر کیا مجال ہے کہ ان فرقہ پرمت وگوں میں سے کوئی بھی قرآنی تھر کیا ت کے آگے سرتیم نے کرے اور اپنے اسلائی غلط روش کو چوڑ دے ۔

کری روایات کا تابع قرآن کور کھتاہے ، کوئی فرقد وارانہ نقیبات کا تابع قرآن کور کھتاہے ، کوئی اپنے پیروں کے ملفوظات کمتو ہے۔
کا اِن قرآن کور کھتاہے اور کوئی پینے امیال وعواطف کا تابع قرآن کور کھتاہے ، قرآن کا اقباع کونے والی تو ہیں دنیا میں ایک جاعت ہی
کی نظر نبس آئی ، مرکا نیچہ یہ ہے کہ آج قرآن کو مجم طور کو تھی نہیں سلتے ، بیٹ بیٹ اور یب ، بیٹ بیٹ طلام وہر بہت ہیں مگل کہی ان میسے شاید ہی کے لئے قالی آلڈ میں موکر کہی قرآن میں تذکیر وتف کرکھیا مور سب کے مرب الحنظ والد فوال معجول کے مصداق سے برے ہیں ۔

مر ساری خساری برای با برای بی برای به به که دوس الله تعالی کا در کل گیاہے۔ آخرت کی باز پرس کا فوف باقی بنیں ہے، فرقہ پرت بیٹ بنائیں کی رُوعائیت کا دہم بی سہی اسکو ڈر مکھتے ہیں، الله تغلیات بنیں ڈتے مکواپٹے بزرگوں سے انکہ سے فرور کم وبیش اللہ کے ہیں اور اُزائِفُ الکی سے بھی بنیں ڈرتے ہیں، بعض کمی قسدا پی سرسائٹی میں بے دینی والحاد کی بدنا می سے ڈرتے ہیں۔ اس سے زیادہ بنسیس اُن مالات میں اس مرف خرار سے میں بھرا ہرتاہے می جھے میں میں میں اس کے انتد تعالی کا یہ وعدہ کب بورا ہرتاہے می جھے کہ اس کا دیکے احتداد کا وقت بہت قریب بدا سرتا الله المقدین

( م ) دین نام ب عقائد ، عبارات ، افسال ق اور ما المات کادان می سے کوئی ایسا اہم مند نہیں پیش کیا جامسکتا جس می قرآن مجید فی مند اخت یاد کیا ہوا ور مقدد مرورت کول کر و بیان کیا ہو ما فوطنا فی الکتاب من شکی۔ ونڈ لٹا علیک الکتاب تبیا الاسکال

(التكار)

الطلاق مرتان "برتبصره كرت موس ميس في معف شيهات كالجى ذكركيابها او رميرى را ئ ف أبكسد كلك سه استفسارير كاهورت اختياد كرلائتي ومولانا تمناعمادى كابعراسلداسى كاجواب ب ي

جساكرس ببيغ عفى عوض كريج الهون مولانا محترم كى يركتاب طراز بردر تصبيني بملاء اسلام كوجبنون في مسائل طلاق وخلومي قرآنى برايات كيفلات را وعمل اختيار كى اورتيسرى طلاق وضغ كريك معاط كوبهت ألجها ويا الرّبها رسطان كرام في سوكت اختيار كيا بقاتواس كى ايك وجد بريمي عقى كمه مولانا بخياكي ترديد مين فكه فاأسان بات نرتقى اور نجاست كابهلويي تقاكم سكوت اختيار كياجائي ليكن جيرت كى بات بريم كم ال جوائد ورسائل في عبى اس طرت كوئى قوم بنين جن كالمقصد مى احياء دين واصلاح مذموس سے و

مجھ خوشی ہے کہ ولانا نے اپنے اس مراسلیں حل آرکے مسلد کواورزیا و ، واضح کرویا سکین اس کے ساکتہ یہ اندیش کھی ہے کہ مباواہمارے علماد کے لئے یہ دیسس اتفل و بان مذہن حبائے۔

مولاناکی یربحث اس میں شکننیں ٹری کھیرت انگزت اور صرورت ہے کہ ختر اسلامی کی جدید تدوہن و ترتیب کے وقت خصوصت کے ساتھ اس پیغود کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ اسلامک ڈیسری انسٹی ٹیوٹ چوں کواری ادارہ ہے خود اس طرح نے کہ دلانا تناکے اس جلنج کوعلماد کرام کے سلمتے بیٹن کر کے ان سے استعمال کرے کا ملکہ خود کھی اس پر خود کر کے مہیں تبائے کا کہ اس کسلہ میں اسکی کیا دائے سے اور عالمی قوانین میں اسے کس شرک ملکہ وی جاسکتی ہے۔

## بإب الاستفسار

#### فنكار اور اخلاقى اندار

معين الدين محتن (اسلام أباد - راولهناري)

کسی قریبی شمارے میں حدیث ویل واستعندا دان کے بارے میں اپنے خیالات سے متعنید فرمائے باعث منت ہوگا۔

(۱) فنکاد ( میرے بین گفرادیب اور شاع بین ) کن معنوں میں نار مل آدمی نہیں ہوتا،
اگرادب ذندگی کا ترجان ہوتا ہے توایک ایسے آدمی کے ہا کھوں جوخو د نار مل خہو
کسطرہ اس کی صبح ترجمانی ہوسکتی ہے - کیا آپ سمجھے بین کو مجاز ، میراحی - اختر شیرانی،
باری اور منتوج نفسیاتی مرلفین اور ذہنی انجھنوں میں گرفتار فتکا دستے کا رندگی سمجیح
ترجمان ، کتے ۔ اور اخلاتی اقداد اور ذہانت بیں انڈن سلط کا بیرکیوں سپے ؟
جن لوگوں نے صحب مدون ندگی گذارتے ہوئے فن کی طبند ہوں کو بھی مرکبیا ذرا ان پر بین لفرد کے ۔ جینے حاتی - اقبال - درشہ پراحرصر لیتی ۔ فیعن عصرت جفتائی - مجنوں
گور کھیوں ی -

(۲) تنعیدی نظریات کے بہاد سی ہم تنقید کے مجلسی شعور سے دور سیلتے مارہے ہیں۔ ادراسے لالعنی سمحد رہے ہیں۔

جونوگ ذبان ادر بیان کی نغر شوں پر ٹو کئے کے قائل بیں ایفیں ہماری ذبان اور اوب کے مزاج کا بھی خیال دکھنا چا ہے ۔ اوب کے مزاج کا بھی خیال دکھنا چا ہے ۔ حرف کیا کہا اور کس نے کہا ، ہی سے بات منیں بنتی ۔ کیے کہا کا محدر ذبان ہی کی خوبی ہے اس سے کس طرح صرف نظر کیا جاسکتا ہی ؟

(نگار) آب کابمها استفسار آب کے اس خیال پر قائم ہے کہ فنکار (بینی ادیب وشاع) ناد ل کھی ہوتا ہے اور غیر فاول کھی اعلاماً ہے دشاع دن اوراد بوں کو ادل اور خی کو ارال ان سمجھ ہوئے جر سکے تی کہ ایک کے اخلاق کیوں بلندیں اور ووسرے کے کیوں بست با اس باب یں رہے بہتے ہم کورجاننا فروری ہے کہ نارس انسان کئے کھتے ہیں اور جب پر بات متعیس ہوجائے تو کھڑور كالط يستكفن ادرون كوكب غيزادل كمت بس كياوه والتحال اليريس

نظینل انسان سعد النالان مراد ہے ممالے موقل آنظام میں وہی وعلی دولا ہوتی اس ایک مفرد کی حیثیت رکھ اے لیکن اللی اس کیم موزی ہوتی ہوتی ہوتی اللہ میں اعلیٰ ، اوسطادوا دفل کی تفریق ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ گر اللہ میں ایک انسان اللہ میں ایک میں ہوتا ہے۔ ا

ا براسوال اطلانی اقدار کاسوایک متعین نظام معائش و سامتعلق مونے کی بایرده بقینیاً بڑی اہمیت دیکے ہیں اور اگر کوئ شاع وا دیسیا اس ایم غیرنا رما بہیں کہ سکتے۔ کوئ شاع وا دیسیا اس ایم غیرنا رما بہیں کہ سکتے۔

علادہ اس کے ایک بات اور بھی ہے۔ وہ یک مہوسکتاہے معین کوان مقردہ اخلاقی اقدار ہی سے اخلات ہو۔ اور یہ اختلات کوئی نئی بات بہیں ہمیشہ زمانے کے سائتھ اخلاقی اقدار بدیئے رہے ہیں اور بہتسی باتیں جواس وقت جرم دیے حیائی قراد دیجا ق ہیں۔ اس سے قبل عام رواج میں شامل تھیں

عبدقديم اور عبد صاضر كى تاريخ تمدن كاتب مطالعدكري مح تواتب كو دو نول مين سيا ه دسفيد رات

من كافرق نظراك كا -

اًسی کے ساتھ آپ کو برہمی سمجھنا چاہئے کھاکہ شاع وا دیب انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اُرٹرٹ ونقاد مہی ہوتا ہے اور جس طرح ایک معلم اخلاق کو برخی بہنچاہے کہ وہ اپنے نقط کو نظر کوسائے رکھ کر معیارانسانیت قائم کرے۔ اسی طرح ایک آرٹرٹ ونقاد کمی آزاد ہے کہ وہ اپنے زاویۂ نگاہ سے دنیاواصول دنیا کا مطابعہ کرے اوراگراس میں کوئی بات اسے کھٹاتی ہے تو وہ اسے صاف میا ن ظام کر کردے۔

ماری به بری اللی میرکم م اخلاق ونفسیات بین کوئی فرق منین کرتے اور ان وونوں کوسا کھسے جا نا جا ہے ہیں ہمالانکہ اخلاق محص عرانی نظام ہے اورنفسیات بالکل فطری اقتصاء باخلاق مغروضات تدن میں اورخوامشات انسانی او عاو فطرت باب ادفات الله دفي بيدانشادم ناكر يرموم اله و اوراس تعناءم كودي كوس كارس ياغر كارس بو فيرحكم لكانا

این ان در در در در در اور شاع ول کے مقابد میں جنیفی آپ غیر نارس قرار دیتے ہیں - دوسرے جن نادس شعراع وہ دبا اکاؤکر کیاہدد دیتین بہت سلیم ہوئے دل دو ماغ کے نوگ میں ، نمیکن ان کے شعروا دب میں آرٹ سے زیادہ فلسفہ کا رنگ خالیاں سے اور فلسفہ نام می معقولات کاہے - اس سیلیے میں این کے ذکر کا کوئی موقع ہی شاتھا -

ا - نظریات تنقید کے باب س آپ نے جو کچہ تحریر فرما یا ہے اس سے میں بالکل متفی ہوں۔ اصل چیز دبان کی خوبی اور اسلوب بیان کا حسن سے اور جو نقاد اس سے اعراض کر کے صرف مغربی اصطلاحات، انتقاد کوسا سے دکھ کرا ظہار خیال کرتے ہیں۔ ان کامقصود کہ یا دہ تر محف فن نقد کی نمائش ہے ذکہ محاسن ادب وشعر کی ، مجمع جو کم مہلی بات آسال سے اور اکش ابن اس کے دہ اس کو لیے ہیں اور دوسری بات جو محف و ہی و دحدائی ہے وہ ان کے اختیار کی نہیں اور اس کو لیے اس کو اللہ میں اور دوسری بات جو محف و ہی و دحدائی ہے وہ ان کے اختیار کی نہیں اور اس کو لیے ان کے اختیار کی نہیں اور اس کو لیے ان کا انہاں ہے۔

هندی شاعری کا کمل تاریخ اور اس کے تمام ادوار کا لبیط تذکره موجود ہے تیت بهرود:

## منظومات

### انتظكار

## سشيام موين لال جُكْر بربلوي

تارے علملا گئے تیر کی سمط گئی كتنى النجاك بعداج كا دن أيا سب ایک ایک دن مجھے ایک ایک سال مقا میں کدہ بنا ہوا حجرہُ خیسال ہے أستان ياركو جومتى أنظى بهول ميس یک بیک یه کیا مواعقل میری دنگ م کس کی شکل دیجھنے کا دل امیدوارہے اب برميرے آرس سے بارباركيوں سنى لر کھڑاتے ہیں قدم لغزشیں بیں حیال ہیں کس کو یا وُں گی بھلاکون مجھ کو یا ہے سکا هبيح بهي بنيس بهوئي اور ميس بن سنور هيكي حبب كسامنطراب لميراحال كياكرب ہے زمین اسماں، اسمال زمیں مجھے ہوگیاغ در دناز اپنے حسن پر مجھے

ایک دات ره گئی تقی آج ده مجھی کٹ گئی کن دعارُں سے خدانے دقت پردکھایا ہے ایک ایک کی میری جان پر وبال تھا ر آج توسحرہی سے کچھ عبیب حال سے سرس كيف ب كيمر الحجومتي ألمي بول س ہوں جہاں سے بے خبردل میں دہ آمنگ ہے چٹمانتظاریں بہارہی بہے ار ہے دل میں اُکھ رہی ہے کیوں گدگدی کی اہرسی كيعن اتنا برُه كياجُ نشش محال ميں دل ذرا تباتودے کون آج آ ئے گا مائقه مندىمى وصوحيك كنكمي جوالى كرحبكي ربل أقى بي كبين شب بين أكله نو بي یں کہاں ہوں آج یہ کھ خبسے منہیں مجھے حب کبھی بہنچ گئی آئینہ کے سامنے

واستان حن كي أكب نظر ميس كهو محيي ان کولا کے رو بروکرد باخیال نے ہونٹ بل کے رہ گئے بوسئہ عذار سے ان سے دور کفی ہمت لب چیا کے رہ کی دل وه محيوجتن تبا بلرجس سيرست م أد کام کاج کس سے ہوسی کہیں ہوں جی کہیں كاش وقت كالشف مين كجديبي مددكري بار مارانگلیول میں سوئی چیبتی ہے مگر کیا تباؤل کان میں میرے کیاگیا ہے بھر کس خیال میں ہے گم کیا بہو کو ہوگیا کھرخیال دیتاہے ہوٹ دل کے یر لگا سورج آسمان پرشاید آج سوگیا ان کے خط کو بار با راب ٹیرھونگی میں بغور موں اس خیال میں تجھ کو دول میں بھ لا باربارچم کر سینے سے نگاتی ہوں اس کوسمجیں کے وہی شان کبریا ہول میں ايك خيك فاركو كيول ساكسلا ديا غيق ين كفي جان مجيي دل غضب كالحفا الرعال زندگی تقی اک مرض سرو بال دوسشس تھا كنے كوتوجهال مير كلتى توميس ، منگر نه كتى آج نوجهال ی*س، پسهی پیسپول اورکس*س

د کھنے ہی آ کینہ بت سی بن محے رہ محی مذب دن برصادیا نازمشس جمال نے ہے سی نہ کام کچو صبر سے قرار سے شرم سے میں کٹ گئی مرجبکا کے دہ کئی جں یا رہا آئے رات اور دن تھا م مبو س ج في بهبت مگرول يه كوئي مسيس نهين بين مبيني بيول كيد كاه اس اسيدس كيرے يريس انگلياں اور سوئي يرنظسر ساسس جب بلاتی ہے ہوتی ہی نہیں خبر کتے شرم کی ہے بات دل بر کہتی ہو نگی کیا بیرے ماتی ہوں سنبھل کے کا لوں کوا دھرلگا رات دور سے المبی دن پیسا را بہوگیا التيما يأدّاً كميا وقت كالشخ كالمطور اے خطاجیب تونے وہ سلوک سے کیا مرنت برج دلنشيس راحت ان سے ياتى بو آج بيئا- ينسيب كيا بناؤل كبابوريس تونه مي كوكيا كبور كياست كميابن ويا بيد ترك آف سے كيا بنادل كيا كف مال كائة سط بام دوردل بين غم كاجوسش كون بهون كمان بيول مين يركبي كيمه خبرية محتى دنت ده کزرگیا هو حیکا وه دور کبسس.

كيون وكمات مين حبر أتنظار اسقدر

ا نبساط دل کے ساتھ بقراریاں بھی دیں مونے کو موئی توشام بیج و تاب بڑھ میا ميرے دل ميں بھر ميلاسارا جوس اور خرد كشس آگ ہے تشراب پر اور آگ پر شراب دل کا اگ ہے کہ پیشعب لا نشاط ہے ان کے آتے آتے اُٹ باکی پھٹ جائے دل مان لب برآتی ہے آگ اگر سمباتی ہوں یوں ہی جاہے مرمٹوں پاس باں ناکے صبط باولی سی مہودہی ہوں عقل سے کہاں میری مكرجم كے ايك ما بيٹوسكتى كتى بذيس بحرجى دركے باس سے مٹنی ہى بنيس نظسر ابسمايا مادماس ميرے كان سي حبان دل کی دھٹرکنوں پھبی ان کا ہی گسان ہے كان ما لك ويس دل وصرك سع مركا وہ نظرے ساتھ ساتھ ٹرمہ کے دیسے مالگی نبضين جيوطن لكين قلب دوب لكا جان زار دمضطرب سب تک آکے رہ گئ دھم میرے کردگارجی کہیں نکل مذجائے جوب تولكما المفوورنه مجد كواج تكنبي

تونے زندگی تھی دی سٹا دمانیاں تھی دیں دن توكث كيا مگراضطراب برُه حب لا مث د باسيے شور و مشر ہو چلاجہا ل خوست اضطراب مين شوق ، شوق مين ي اضطراب اصطراب ہے کہ یہ جوئٹس انبساط سیسے کھولتا ہے اتناکیوں اینے بیں سما درل كفيف الكتي بين ركين شوى اكر دباتي بون صبط دیاس ایکسیس کیونکراً ه بهائے منبط برع دمي بين دميدم بروامنسسيال ميرى صبح کوتواس طرح در کو تکتی تھی نہ میں سامس نندکی بھی شرم کاہے ہوجہ انکھ پر كبكئ كى سنتے يخے اس سے پہلے ميرے كان امٹوں میں بوں بڑی اب تومیری جان ہے ساری کاننات میں کھٹکا کر درا ہوا یک بیک جویه خب رمان کو ذرالگی درکے پائس ما کے آہ کیا تباوں کیا ہوا یں تڑے کے رہ گئی تلملا کے وہ گئی كيا رُآئيل كے ده آج الن يه دل مين شكت كئے ائیں کے ضرور وہ اس میں کوئی شکم منہیں يصرمج بواب كياكيول ب قراراسقدر

#### (اع حفيظ عيم)

ہم تشنہ کام ہی تری محن سے آئے ہیں ا مہنس مبن کے ہم نے زخم حکر کے چیائے ہیں راغ کبت متی ایاں توتری ہرنگہ ، مگر معلوم کیاکسی کو ہماری مہنسی کا راز

جبنگ <u>کھ</u> تفس میں تو ترطیقے تھے جن کو

مانگی تقیس خزال میں توہبراروں کی دعائیں

حب دردسے واقعت نہ تھے در مال تھے برارو

يتونهين معلوم كبال برق كري تقي

اب دھونڈت بھرتے ہیں گلتاں نہیں بٹا ابغ صل گل آئی ہے تو دا مال نہیں ملتا اب دردمجسم ہیں تو درمال نہیں ملتا

جس میں تھانشیمن دہ کلستان ہیں ملتا

بہ دوستوں کو میں کیا ہوگیا خدا جائے یکس دیار کے ساکن ہیں اہل دل یارب

مریونِ عشق کو دہ بھی گئے ہیں سمجھا نے کرداس آئے جن ہی انھیں نہ ویرا نے جہاں نہ دیر وحرم ملتے ہیں، نہ بتخانے

یس دیار کے سالن ہیں اہل دل یارب کہیں یداہل مجست کی بستیاں تونہیں

الطاف شآبر

الخیس توب سبب میم سکرادینے کی عادت ہے دہ کیا جائیں گلتاں ہیں گل خنداں پر کیا گذری حدیث در دکی تشریح لفظوں میں نہیں ممکن مذبوجھوجب بہاراً ئی دل ویراں پر کیسا گذری

> ہرآدی کوہے دعویٰ خداست ناسی کا مگر بیعلم نہیں ہے کہ آدمی کیا ہے

جمعے بلی ہے تناعت خربہیں محمد کو قرنگری کھے کہتے ہیں مفلیسی کیا ہے جنوں ہے راہ نُماکیا خر مجھے شآ ہد کہ رمہزنی کیے کہتے ہیں رمبری کیا ہے

> میں حادثات غم جبال سے نظرمرلا نا تھی جانتا ہوں امیرر بنج والم ہوں لیکن میں مسکر انا تھی جانتا ہوں

منیں ہوں دیر دحرم کا قائل جنوں سے کھی واسطنہیں ، ملے جو کوئی حیدن خوست خوتوسر حجاکا نا کھی جانت ہوں

یس دا تعنی را و زندگی موں مجھے ہے زعم شعورلیکن جوائ کی جانب سے مہواشار و فریب کھا ناکھی جانتا ہو

## نظيب

جس میں نظیب راکبرآبادی کا مسلک، اس کا فارسی واردو کلام میں عارفا ند دنگ۔ اسکی قدرت
بیان و زبان اس کا معیار تغزل ، ادبیات اردو میں اس کا فنی ولسانی درجہ۔ اس کے امتیازات ادر
محالسن شعری ، اس کا شاعری میں مقام ، صناع وطباع شعراد کا فرق ، معاصرین کی رائیں۔ متنداد بالی
موافقت و مخالفت میں تنعید میں اوراس کی خصوصیات و انداز شاعری پرمیر ماصل تبهر می وافقت و مخالفت می برمیر ماصل تبهر می وافقت و مخالفت می برمیر ماصل تبهر می دو به

## مطعارموصوله

معارج الدين النشر كمتبهُ انكا درابسن دودُ-كرامِي صفحات ۱۹۹

مارر د بے بچیتر ہیے

معارج الدین سخس میں فاصل مصنف نے سائنس اور مذہب کے باہم تعلق پر عالما مذہب کی ہے اوّل اول سا 19 م بی شائع ہو اُن میں اور اس وقت کی نہایت اہم تصنیعت خیال کی گئی تھی ۔ دیکین موعنوع کی جزّت دوسعت کی بنار بر آرچ بھی اس کتاب کی افا دیت واہمیت کم نہیں ہوتی اور شاید اس کتاب کے بسیش نظر ۔ جناب صببا تکھنومی لودے ہجاس سال مجد اے پھر منظر عام پر ہے آئے ہیں ۔

کناب چاراً بواب پرتشمل ہے۔ ابتدائی دد باب میں سائنس کی دمترس کا جائزہ ہے کریے ظام کریا گیا۔ ہے اسکے اسکا کا ا دانداہات مذہب کے منافی نہیں بکرعین مطابق ہیں۔ آخری ابواب میں حیات اور حیات بعد الموت کے متحد دمسائل ہر پُرُمنز بحث ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسائل بٹرے ہجیدہ میں اوران پرقسلم اسمانا نا وہ بھی اس انداز سے کہ معنی کے سائھ فائن دبیان کا لطف بھی قائم رہے۔ ہرشخص کا کام نہیں ہے۔ لیکن پروفیسر لواب علی مرحم جو کہ علوم اسلامی وعلوم حکمیہ دو فول مینوں بُسال تدرت رکھے تھے۔ بڑی خوش اسلوبی سے اس کام کو انجام دے گئے ہیں۔ یقین سے کہ جدید وقعد یم دولول و مینوں کے لئے اس کتاب کا مطالعہ دلچین سے فالی مذہو تھا۔

رجہ ہے ۱۲۱ انگریزی نظول کا جے پروفیسرامیرچندیہار (لودسیانہ) نے اردو میں کیا ہے۔ ان انگریزی اسے مان انگریزی اسے قابل تعرف کی ساتھ قابل تعرف کی ساتھ قابل تعرف کی ساتھ قابل در ان میں تعرف کے ساتھ تابل در ان میں تعرف کے ساتھ تابل در ان میں تعرف کے ساتھ تابل میں تعرف کی میں میں تعرف کے ساتھ تابل میں تعرف کی میں تعرف کے ساتھ تابل کی تعرف کی تعرف

کی فیرذبان کا ترجمه اپنی زبان میں کرنا اوراس کے تمام محاس صوری و معنوی کو ما تھ سے مرجانے دینا ہم ہے میکن جھے یہ رکھ کرئی کوئی کو فاض مترجم اصل انگریزی نفلوں کے زھرت جذبات ، بلکہ ان کا صوتی حسن قائم کے بیں ناکام نہیں دہے۔ دکھ گاگہ ہے کہ کہ ان کا صوتی حسن قائم کے بیں ناکام نہیں دہے۔ دکھ گھا گھا ہے کہ اور ان اور بیات کے حیرت ہے بجاب بہرکہ دوق و مطالعہ برگرا کھوں سے برجگہ نہایت سہل واکسان الفاظ استعمال کے بیں اور انداز بیان کی سلاست وروانی ہاسے مبارکے بھے بند کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔

یں بیٹھ گیا سبزہ گرار پہ اک رو ز مرفان خوش امحان کی ہراک نان تھی دلدوز کیفیت لل ایسے میں ہوئی ہے جنوں خیز بن جاتے میں مذبات خوشی کے بھی فم انگرز ر

اسی طرح ٹی سن کی مشہور نظم پوتسینر کے ایک بند کا ترجبر دیکھئے ،۔ نندگی پھیکی ہیں ہوئے اگر پیم سکوت سانس لینا ہی بنیس ہونا ہے چینے کا ثبوت آرندے دا حت دائم خیال خام ہے نندگی اپنے ہویں کھولنے کا نام ہے

موت سے پید کوئی کارنما یاں کرمیلیں سوزول سے بزم دنیا میں چراغال کھیس

ان اشعارے پہسے کے بعد کو گی شخص نہیں کہدسکتا کہ یہ ترجہ بین کسی دوسسری زبان کا اوریدا تنا بڑا حکن سے ترجمہ کاکرمشکل ہے۔ اس احترام کوفائر رکھا جاسکتاہے -

معلوم السابه وتلب كريته موت مي مرزين بنجاب كاك دريدروايات كاجوبندوا ورسلم ددنول كمشرك معجاوردون السي

سے متعلق ہیں -

قاضل مترجم نے اخرس تام انگریزی شوار کے مالات بھی مختراً درج کردئے ہیں جوبڑی صروری بات ہے۔ لیکن ایک فرگز اشت مو محسوس ہوتی ہے اوروہ یہ کہ ترجمہ کے ساتھ ساتھ اس انگریزی نظم نہیں دی گئی۔ غالباً اس سے کرکٹا ب کا بھی نہ تروو جائے۔ لیکن یہ ہوا صرد حاسے تقا۔

يكتاب برك التمام كرسائة مجد الخبن ترقى اددوعلى كل هدف شائع كىسى يقيمت - ومعائى دوبيد-

مركى غرار الما المركيات و المركيات و المركيات و المركيات و المركي المولاد في المركي على المركيات و المركيات و

یکتابچه ابواب پختمل به - پہنے اور دوسے راب میں جَلَرے سرا پرشا مری پرگفتگوکرتے ہوئے التفعیل پر بتایا گیاہے کو گرافتہ کے بہنیں صرف انداز بیان کے شاع میں اور ان کی شاع می کیر روایتی اور متفار خیالات کا مجوعہ سے تیسرے باب میں ان کی خصوصیات فر پر اظہار خیال کرتے ہوئے ظالم کریا گیاہے کہ ان کی تحقیق کی دو بیں ، چو تھے اور یا نجویں باب میں ان کے انداز سخن پیفنسانا کی براظہار ان کے کلام کی عمومی تاہمواری ، فغست و محاورہ تذکیرو تائیت ، استعمال صفایر سکے اغلاط و دیگر عیوب شاع ی پراظہار ان کے کلام کی عمومی کی وضی چیئے شاع ی پراظہار ان کا کلام پر از افلاط سے ۔ چھے باب میں جگرے کام کی ووضی چیئے میں کہتے ہوئے نہایت تشرح و اسط کے ساتھ ظاہر کیاہیے کہ فنی چیئے ت سے ان کا کلام پر کراڑ افلاط سے ۔

اس كتاب كم مصنّف سے اكثر حضرات أوا تعن بي دليكن عبائنے واسے جانتے بين كروه كتنى عظيم على تضيرت ہيں۔ وہ ادب تا

نسفه درب پرتقریباً بیندره کتابول کے مصنف میں جواس وقت تک ان کی فطری بے نیازی کی بنا پروب تک شا کی بنیں موسکیں مین اب پس کر بڑی خوشی ہوئی کر محبس اوب و تعافت علی گڑ عان کی اشاعت کا انتظام کررہی ہے۔

يركاب تين دو بي آخد الفيس محدام وب جيب منزل وس وجشيدرد و عظ كراجي ( ه ) سي معى مل سكتي سيد

حیات ن آن تمام خلط دوایات پر تبعیره کیا ہے وامام موصوت کی زندگی دسیاست کے متعلق مشہور ہیں ۔ حیات دیا تھا میں اسلام کیا ہے جوامام موصوت کی زندگی دسیاست کے متعلق مشہور ہیں ۔

پیدام الموئین جاب خدیجه کے مالات درج کے گئے ہیں۔ اس کے بعد جاب فاقکہ اور صفرت علی کے سوائح پر مختفرا تاریکی رہنی ڈالی ہے۔ اصل موضوع صغی ، م سے شروع ہوتا ہے جی پانچا ہواب میں تقتیم کراگیا ہے۔ پہلے باب میں ولاوت سے سے کمہ ان کی بیدت بحد کا وقعات کو کی اگریا ہے اور وو مرے باب میں امام حسن اور ابیر معاویہ کی باہمی کشمکش کی تاریخ بیش کا گئی ہے۔ باتی ابواب میں بسلسلہ حالات امیر معاویہ امام حسن کی دستر داری خلافت اور ان کی بیرت برگفتگو کی گئی ہے بینا یہ دن کی بیرت برگفتگو کی گئی ہے بینا ہے کہ دن کی بیرت برسب سے بڑا اعتراض برکیا حالا ہے کہ وہ بڑے عیاس طبع انسان تھے بہاں تک کہ ان کی مطلقہ میویوں سے مدین کا در اور دارگرد باکرتے کئے کہ احسن کو اپنی بیٹیاں مذود انھیں کورت سسے کا در اور دارگرد باکرتے کئے کہ احسن کو اپنی بیٹیاں مذود انھیں کورت سسے مناواں کرنے اور طلاق دینے کی عاورت ہے مدیکن فاضل مصنعت نے ان تمام دوایا سے کی تردید کرتے ہوئے کا مرکیا ہے کہ کئی اور تا ہے کہ ان واریخ سے ان کا صرحت وس شا دیاں کرنا باب ہوتا ہے ۔

فاصل معتقدت ناس كتاب كى ترتيب مي برى كادش الاساب اوراس كرا كقراسلوب بيان كبى بم يت ها المناس

دمث گفته ہے۔

يكتاب جارروبي من ملكيدين محداين فرمنز اشاعت منزل لا بروس وستياب برسكتي سع -

افران المستريخ المنت ال

افرنقدان ممالک بین سے ہے جوآ فازعمد نبوت ہی سی اسلام سے روشناس ہوچکا کھا اور اموئین دال بینجکواس کے تمام شمال صد کودا پر واسلام میں نے آئے تھے۔ یہی وحاقعام کھا مسلما ٹوں کا حیل کی بدولت آج بھی دہاں مسلمانوں کی تعداد نصعت سے زیادہ بائی جاتی ہے۔

اس كتاب مين المخلف في دمان كى تا درى ، دمال كريخ افيد طبى ، دمال ك مذابعب ، دمال كاستعارى عود و دفعال

اوراس کی سمی آزادی کی دارستان قلبند کر کے بڑی گرانقدر خدمت انجام دی ہے اور بہیں اعین ہے کر ملک وحکومت اس کی قدر کرسے گا۔

قاصل مصنف اس سے قبل ایک اورتصنیف اسی نوعیت کی مزام بسالم کے نام سے شائع کر سے میں جس کو دنیا نے باہمتوں کو دنیا نے باہمتوں کو دنیا نے باہمتوں ہا کہ تعدید کا میں میں افرایقہ کے موجودہ ترقی ہا کہ اسی دوقت کی میں میں افرایقہ کے موجودہ ترقی ہاں کا واقت کا میں میں بیش کیا گیا ہے ۔ سیاسی واقت مالات کو متعد دفعش اورجدولوں کے دریعہ سیاسی بیش کیا گیا ہے ۔

تيمت - باره رومير - سلنے كا بيته مكتبة خدام ملت كراچى -

طن میں احتیاب مینائد آزاد کے جموعہ منظومات کا دوسراا دلین جے مکتبہ جامعہ نئی دہی نے حال ہی میں شائی وطن میں اور میں اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف اور بیٹ لفظ کھی شامل ہور میں مولانا سالک مرجوم اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف اور بیٹ لفظ کھی شامل ہور میں مولانا سالک مرجوم اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف اور بیٹ کی میں مولانا سالک مرجوم اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف اور بیٹ کی میں مولانا سالک مرجوم اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف اور بیٹ کی میں مولانا سالک مرجوم اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف کا میں میں مولانا سالک مرجوم اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف اور بیٹ کی میں مولانا سالک مرجوم اور خواجہ غلام السیدین کے تعاریف اور بیٹ کی میں مولانا سالک مولانا سالک میں مولانا سالک مولانا سالک میں مولانا سالک مولانا سالک میں مولانا سالک میں مولانا سالک میں مولانا سالک میں مولانا سالک مول

اس مجموع میں زیادہ ترآزادکی و می نظیس شامل میں جوتعتی مند کے بعد انتھوں نے اپنی سیاحت باکستان سے متاثر مو کھی ہیں اُڑا در مرزمین پنجاب کے فرزندہیں۔ وہ بنجا جج ان سے مہیٹ کے سلم چھٹ کیا ہے اور جس کی یاد ان کے دل سے نہیں نکلتی ۔ اس سے جب وہ دہلی سے پاکستان آئے اور ان تمام مقامات کوجن سے ان کو وطنی تعلق حاصل بھا، دوہارہ سیاحان حیثیت سے ایسا آئا اور این انتخاب در دمندان تا ٹرات کو انتھوں نے نظروں کی صورت دیدی جواس مجموعہ کا اصل معروایہ ہے ۔

آزاد کو صرف اس لحاظ سے شاعر کہنا کہ وہ فکر موندل رکھتے ہیں ، اپنے جذبات وخیالات بہایت بلکش الفاظ اور لیسندید ، لی ولیجہ میں ظاہر کرسکتے ہیں۔ بڑی سطی می بات ہے ،کیونکہ یہ خصوصیت اور بھی بہت سے شاعروں کے کلام میں پائی جلا ہ آزاد کی دنیائے فکر واحداس ماو داء شاعری بالکل و دمسری وٹیاسے متعلق ہے اور یہ دنیا دہی ہے

جہاں صرف اہل ول کاگزرہے۔ اس وقت ہا ہے ارو وشعرابیں صرف مگنا تقاداد می ایک الیا شاع ہے جو پہلے دل خون کرتا ہے ادر پھراس خون سے شعر کل تقلید وہ ایک بڑا وسیع النظر انسان ہے جس کی دنیا میں مجست وضاوص کے سواکسی اور جذب کی گنمائش نہیں،

دہ شعر نہیں کہتا اپنے دل کے کرور نظم کر تاہے۔ جن کی دھٹر گن ہم کانوں سے سننے اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں ۔ آزاد اپنی نکروآ مِنگ کے لحاظے اقبال کا صبیح متبع اور منغرد نمائیدہ ہے۔ جنائچہ اس مجوعہ میں تعدد لفلیں اسی ملیں گاجوا قبال

ئ نظموں کے ساتھ ساتھ مستغمراند دملتجا نہ انداز میں کھی گئی ہیں اور چراغ سے چراغ جلاً باگیاہے۔ اخیر میں ایک نظم جو سخنے بہ پاکستان سے عنوان سے درجہے اس کے دیکھنے سے پتہ جہتا ہے کہ آزاد کتنا ہر انسانیت ہرست انسان

اجریس ایک طم جوسعے بدیالتنان معطوان سے در ج ہے اس عد در بھی سے برطیسا ہے کہ اواد من براہ اسامیت برط اسامی ہے ا ہے اور پاکستان کے درد و دکھ میں تفریک ہونے کے لئے اس کی بیتا بیال کتی بڑھی ہوئی ہیں اور سرز مین پاکستان کس مجب بھرے لہجہ ہے اس کو یکار رہی ہے:-

دطن کو کھیے لئے واسے وطن کو واپس آ غزال وشت ختن کھرختن کو واپس آ اداس اداس میں کچولوں کے چہڑائے جمیل تولے بہار جہن کھیر جمن کو واپس آ ترے فراق میں گریاں ہے چم راوی دسندھ اسی فضااسی بڑم کہن کو واپس آ برجموع تین ردیدیں مکتبۂ جامعہ ملیدئی دہلی سے مِل سکتا ہے۔

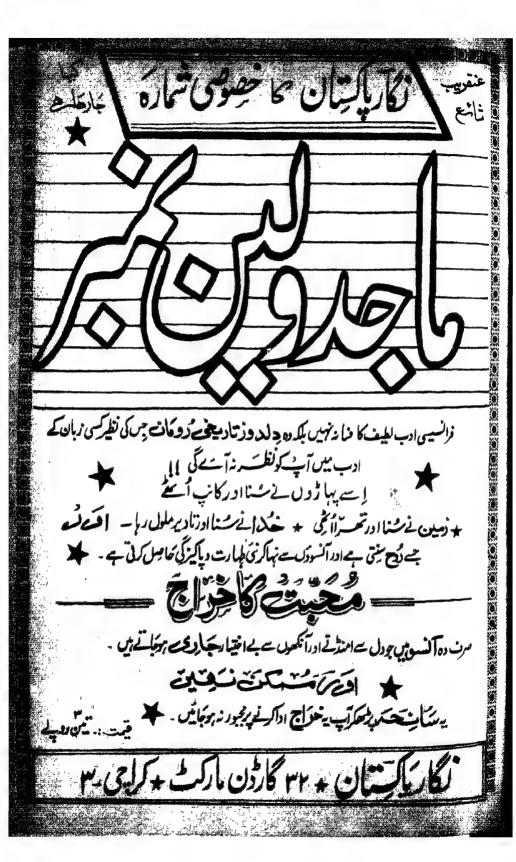



#### There's a Place for Everything:

# For Your Money it's the Standard Bank Limited

You may open an account with

Rs. 5 or Rs. 5,00,000

but all get the Standard way of Service.

Head Office:
Muhammadi House,
McLeod Road,
Karachi.

AFY

S.B.L. 1964/

على المارة ا المارة المارة



نمت في الالهاب پچهتره پيسے ئىلاچىنى دائرىلايتە

مرسته: نا المخوري مومن اددكابها فزل كشارب بوشيخ عرفيه بالماسك المالكال ال ميت اوركام دو الدين ايك فاع أم كالبالية بين يبالنية بين كرنك دين اورك لديا سال معم من دفايري باودا سيدا باي دول كالمتالية ويكاليا ما المان مودد الكي الما دون كالكاكيا ما المان مودد الكي الما ذه الدين وي والما على الما الما الما والمان تعيده الكادى منوات وراجات إدر المناف ال Will a Should the should be



اضمه خراب مونو صحت مجبول کر شیک رسے!

معده و مِگراور آشؤں کے افعال سیم نروین تو باضر مجراجا آے اور می وصالح نون بنا بند موجاً ہے جس مصت فراب ہوجاتی ہے رسستی طبیعت کا تراکرا رہنا 'پڑودگی ہجرے کی زردی' مندکا فرا مجراجا اور قبض سب اس کی نشانیاں ہیں کہ ایکا بہنم خراب ہے ، کا دمینا ایسے معالات میں اکسیرکا حکم رکھتی ہے ۔

گارمیناً نُرُمرفُ معدد ، مُبَرَّرا درآ سُوْل کوطاقت دیت سے بلکدان کے قدرتی افعال کو بحال کردیت ہے۔ آپ کچ ہی کھائیں کھائے کے بعد کارمینا کی ٹیجال بیٹرین باخم کاکام دیتی ہیں۔ اس کے استعمال سے برحضی ، قبض ، محوک کی کی پہیٹ بعولنا 'معدسے میں گیس اور سینے کی مبلن جیسی سکیفیس بیسے را نہیں ہوتیں۔

معدہ اورمگر کے فعل کی اصلاح کر تی سے کارمینا ہیٹر گھرمیں رنگے

مرحميد فالمسط اورجزل استور برملتيء

جورد دواخاند (وقعت) پاکسستان نماچ - نابور-ڈمساک-پسشاکاجست





H.C. 4/IIIS united



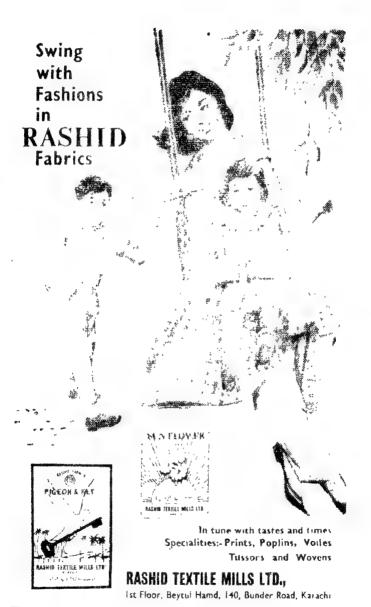

ستمبر الم



مدیراعظ نیاز فتحبوری نیاز فتحبوری نائب مدیران فرمان تجبوری فرمان نیازی فرمان تجبوری فرمان نیازی نیازی فرمان نیازی نیازی نیازی فرمان نیازی فرمان نیازی نیازی

كَارِ بِأَرِبِ ثَالَ - مُحَارِدُن مَارِكِيثُ - مُرَاجِي مِسِ

منظور شدہ برائے مدادی کراچی ۔ بوجب سر کار نمبر ڈوی رافیت اور ان اور ۱۹۹۹ - ۹۸ محکد تعلیم کراچی برنٹر بیسلٹر مالیت نیازی نے انظر نیشنل پرلیس کراچی سے چیپواکر اوارہ ادب مالیہ سے شائع کیا ۔ کتابت مالی ربني هي المان الما

| ک ماره ( ۹ ) | ن- ستمبر ۱۹۲۲                | فهرست مقنامي                    | ۳۷ دان سال                       |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>*</b>     |                              | ت مين مسلمالول كالتوجوده موقف   | طاخلات بحار                      |
| ð            | . "داكثرعاليه امام           |                                 | ار دوشاعری می قوی شعور کا ارتقار |
| 11           | نیآز نتیوری                  |                                 | سعودى عرب اورو ما بى تحريكِ      |
|              | فرمان فتجوری ۲۰۰۰۰۰۰         |                                 | اردوغزل قديم دجديرسنگم پر        |
| ۳۰           | گُونِی ناکله اتمن            |                                 | مندوك نافي جمهوريت اورمهندو      |
| ۳۳           |                              |                                 | شعري تنقيديس اضافيات             |
| γο αγ        | طنیف نقوی نه                 |                                 | مكلزارا برابيم ومحلثن مبند       |
| 00           | میلانتمپو <i>ری .</i>        | ام                              | شطريخ كى ايجادا وراس كموجدكا الد |
| 04           | عنی تمیر بوری ۲۰۰۰ ۰         |                                 | يغنىل ہے                         |
| 11           | المشسن مارم روی              |                                 | الرونيايس شاعرنه هوما            |
| ¥ <b>4</b>   | معلاناعرش امرتسري            |                                 | باب المرسلم                      |
| 44           | کی نیآز فتچوری               | ۱۰ سائیتملیم د ترلیت<br>۲۰ کبیر | بإبالاستغبار                     |
|              | ייילר הפרום                  | ۱۰ بیر<br>۱۳ افغان قوم          |                                  |
| 41           | . نَفَرِشِيرى . بِيَثْ قريشٍ | حرست الأكرام                    | منفلومات                         |
| 41 Summaria  |                              |                                 | مطبوعات مرصوله                   |
|              |                              |                                 |                                  |

## ملاحظات

#### بعارت بين لمانول كالموجوده موقف

داکڑ سیر محود نے جوبھاںت میں صوئر مہار کے مشہور قرمی بیڈراودکا نگریس کے سربراً ودوہ ارکان بیں سے بیں رحال ہی ہیں ایک سلم کنونشٹ کھٹو بیں منعدی جس کا مقصد دیر مقاکد مجارتی سلمانوں کے موجودہ موقت مے میٹی نظر ان سے ستقبل پر بخورکر سے اور طبقاتی نساوات کی بنا پر بجارت سے سلمانوں میں جو بے اطبینا نی پریا ہوتی چلی جاری ہے اس کے دورکر نے کے لئے احتماجی و دفاعی تعزیبر اختیاری جائیں ۔ مقصد نہایت صاحب مورک ادغر فرقد داران کتا۔ لیکن دبلی کے اخبار پر جی مہند نے جس کے اور مہام بھائی جماعتوں کی طرف سے کہا جاسکتا تھا۔

س سے بحث بہیں کہ یہ کونش کس فیطلب کیا کھا۔ اصل موال برہے کہ کیا بھا دت کے سلما نوں سے اپنے حالات پر عور کرنے اور اہما کا لائ عل بتائے کاحق باشکا جیس نیا گیاہے اور وہ کوئی ایک بات ہی اپنے دل کی آزادی کے ساتھ ظاہر نہیں کرسکتے ۔ کس قدر عجیب بات بہت کہ بھارت بن اگر وہ اس عذاب کود ور کرنے کے لئے ذبان کہ بات ہی اپنے دل کی آزادی سے ساتھ ظاہر نہیں کرسکتے ۔ میں نہیں سمجھنا کہ الکرے کومت میں املیتوں کو اپنے بائی توافیس وجہ بی بیاد کیا جائے ۔ میں نہیں سمجھنا کہ الکرے کو مت میں املیتوں کو اپنے معالم الکرے کو ان کر دارت کی بھارت کی طوب سے اس کا جواب عام طوب برہی دیا جائے ہا کہ بھارت کی طوب سے اس کا جواب عام طوب برہی دیا جائے ہا کہ بھارت کی طرح میں میں اور کہ بھارت کی طرح اسے اس کا جواب عام طوب برہی دیا جا ب مار طوب برہی دیا گائے ہا تا ہم جائے ہی کہ بھارت کی میں دار کے داتی کروار سے بے ، دیکن آگر اس سسلیس بیسوال کیا جا تا ہم کہ کال کے اس خوار کو ان کروار سے بے ، دیکن آگر اس سسلیس بیسوال کیا جا تا ہم کو اللے کاس حذب کا جمہوریت کو حکومت کیوں گوار کہ آئے کہ دار دیا جا تا ہم کہ دار کے ان کرا کہ کہ سے تو اس کو وجعت بہندی اور دور جائے جائے کہ کہ دور کے کہ کہ کار دیا جائے گائے ہیں بھول کیا جائے کہ کال کے اس حذب کا جمہوریت کو حکومت کیوں گوار کر آئے ہے تو اس کو وجعت بہندی اور دور قرار دیا جائے گائے گائے ۔

ال وقت بجارت بمي دورت كردرها مي اس كا ذكر خود فاصل مدير برجم مندف بحى كيكتم يد كيفة بي ،-

منزائی جوان اورگرانی نے انتہائی تشولین کے مورت افتیاد کر فی ہے اور یہ بحران آنا قدرتی نہیں ہے جنزائی سے میں کوالی سے میں جوان اور کی ایک مورک کے میں اضافہ ہواہے اور ہم اپنے بلانگ کو کا میابی سے جائ فدکھ کی سے اور یہ ایک اور ہم اپنے بلانگ کو کا میابی سے جائ فدکھ کی سے اور یہ ایک اور ہم اپنے بلانگ کو کا میابی سے جائ فدکھ کی سے میں اور ہم اپنے بالانگ کو کا میابی سے میں اور ہمائے کہ مرائل معراب واری کل شریر گرفت میں آجائیں۔ لیکن برخیاں جا ہے ۔ فذائی بحران تواسی سے کہونوم کو دونے کو بالاگر موالیہ وار مان کا مرائل میں ایک انسٹارہے ، ایک انسٹارہے ، ایک اور ہمائے اور ہمائے کا کا گروگ میں ہمائی میں ایک انسٹارہے ، ایک اور کا کا دوال اور کا کاکارگروگ میں ہمائی وے در بلے ۔ قوم کا کاروال اور تھا کے کامیر مینے نے نے اور اس سے کہونے کے دورے آفاذ میں جفتے فتے فطرارہے ہیں ان کا مسرکھنے سکے لئے ملک کا ترق کی ہم ہمائی داری کو متعدد ہنا جائے ہیں۔

كبسن دكيماكم سريريج بندن بعادست كموجوده اقتصادى نظام كى جقصويرتين كحسب و كتنى بحيا نكسبث سيكن واكثر سيرتحود كجداول

ر کمیں هرف اتناکر دیں کہ بھارت میں سلمانوں کے سامق اچھاسلوک بنیں کیا جا آبا ویوسلما نوں کو ان حالات کے پیش نظرا بی بقا کے مرائل پر غورکرنا چاہتے تو وہ غدار ہیں۔ بھارت کے دشمن میں اورگرون ذرنی ۔

افسوس ہے کہ ایس کے ایش الرکن صاحب نے آج تگ اس دم کونہیں ہے کا مائے وصیح تصوراس کے سوا کچھ مہیں کر سرب ہے ہیں۔
امسیت کومطئن کیا جائے جوارہ اس کے لئے تناسب آبادی کے سوال ہی کوکیول مذاخل آنداز کرنا پڑے۔ میکن اخوس ہے کہ مجادت کی جہودیت اس دواوان ا طبق حکومت سے باکل ناآشاہے اور وہ سلمانوں سے حرجت خلامانہ انقیاد واطاعت کی طائب ہے۔ سواس کا پنجہ قرم سکمانوں کی با جا کہ کی از موجود ہے کہ سان کی مسلمانوں کے بار بادی جا چکی ہے دمیکن تاریخ عالم میں بھارت کے اس وورکو ہمیشہ سیاہ و تاریک ہی دکھا یا جائے گئے۔ میں دہنا کہ مسلمانوں سے طائی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان میں بہت سے ایسے افراد کھی موجود ہیں جو مذہبی یا وی تھ جسیت ہے بالکل پاک ہیں اور وہ ان منطا کم سے حلف ایر ارجن کا منطام و قدتاً کو ارت میں ہوتا ارتباہے ، لیکن جس مدتاک نظم و نسس اور وہ اس منطا کہ سے واعاقیت اندیش ہیں اور با دجود کیاس کا علم جوام الوال نہروکو کھی تھا لیکن اس کا تدائک کرنے کی طرف کو ان کھی ۔

کیلے ذرر دار بھال کا تعلق ہے ، وہ کی مرت حصیب ونا عاقب اندائی ہیں اور با دجود کیاس کا علم جوام الوال نہروکو کھی تھا لیکن اس کا تدائک کرنے کی طرف کوئی تو جہنہیں گئی۔

مرک کوئی تو جہنہیں گی ۔

جس نما نہ میں فیر دزا باد دغیر ہیں مندوسلم فسا واست ہوئے اور بادج واس حقیقت کے انکشا کے کر ان کے محرک خود مہندہ ہی تھے۔ گرفتاری زبادہ تر سلم انوں ہی کا ہوئی تو ہیں ہے اور اگر حکومت ایک عام سلمانوں ہی کا ہوئی تو ہیں نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہے تھے گھا اور میرونٹ کا باعث دراصل حکام نظم دنستی جی اور اگر حکومت ایک عام حکم یہ جاری کر دراصل حکام نظر در میں کو برطون کر دیا جائے گا۔ توفوراً اس بدائن کا صد باب ہوں کا مد باب ہوں کا مد بات کی دراس کے کھٹر اور میرونٹ پولیس کو برطون کر دیا جائے گا۔ توفوراً اس بدائن کا صد باب ہوں کا مد بات کی دراس کے کھٹر اور میرونٹ کے دروہ بیاں سے جائیں۔ کر دری جائے اور دوہ بیاں سے جائیں۔

## اردوشاعرى مرقع مى شعوكارلقا

إِدُّاكْرُعاليه المام)

جددتان کی تاریخ میں جگ پلاسی (عصامیم) سے لے کر حبنگ آزادی (عصامیم) یک سوسال کا زما رظری آئیت رکتا ہے ،اس زمانے میں مندوستان میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں ۔ جب ملکی آزادی فرنگیوں نے چین لی اسی کے ساتھ عام کے نئے شعور نے بھی انگرا اور فقار فقر فقط معلی میں گھالب کی صورت اختیار کری ۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اردوز با نے بھی توی زندگی کی اصلاح و تعمیریں حصہ لینا مثر و ع کیا ۔

منل سلطنت کا دوال اورنگ کیب کے بعد کی سٹروع ہوگیا تھا۔ یہ زوال دراصل جاگرواری نظام کا دوال تھا، مغلوں سے بہت بہلے امیرخسرونے جو وہویں صدی میں اس نظام کی بنیا دکمزوری اور تصنا و کو محسوس کرنے کے بعدی کہا تھا: "ناج شاہی کا ہرنگینڈ ( معل یموٹی یا گہر) مغلوک الحال کسان کی آنتھوں سے ٹرکا ہوالہوسے اسطح شا ہوئی اللہ نے (سنظر کا مسللہ میں ما گیرواری تعلام کی فرمود کی کو فحسوس کیا ۔ جنا کی وہ " ججۃ البالغہ" میں کیلھتے ہیں ،۔

ناه صاحب کامقصد دراصل بس اسلامی حکومت کا قیام تعاج اقتصا دیات ادر معاشات کی بچید گیال دور کرستک ، منافر الفول فرستانی کی انتثار کا مبعب دولت کی غیرسادی تعتیم می کو قرار دیا تھا۔ تھتے ہیں :-

مله شاه دلی التر کے سیامی مکتوبات بطیق احرافای م

رحب نظام میں اقتصادی توازن نه مواس بیں طرح طرح کے دوگ بیدا ہوماتے جس، مدیاں عدالت دانصات قائم ہوسکتا ہے اور نہ ندمیب اچھا اٹر ڈال سکتا ہے۔ »

اب شعراکو لیج توسعوم ہوگا کہ دہ بھی اس احساس سے خالی مزتھے ۔ چنا پنجہ را سے عظیم آبادی (سالنام ۱۹ جادی آلز شترام ) نے اپنے زملنے کے کسا فوں اور خوش فولیوں کا حال اس طرح بیان کیا ہے ،۔

دراعت کاپنیتر کھی کیا آب ہے درُ رمایاں تو نایاب ہے مکھوں خوش نولیوں کا میں صال کیا نوشتے ہا اپنے ہیں گریاں سرا

اور میرتقی متیرنے لیے ایک شعر میں بوری حقیقت کو یہ محصور سمیٹ میا ہے کہ ا۔ حقاع ہیں سبخوارازاں جمایہوں میں بھی ہے عیب طراس میں جیمے کی مرمز آدمے

بات یہ بے کرجب کوئی معامشرہ انحطاط کی آخری منزل پر پہنچ جا تاہیت گواننشار کا پیداہونالازی امرہبے رصو ہے۔ خود مختار ہونے لگے سلطنت معلیدا مرادکی سازشوں سے نیم جاں ہو گئی۔ ادر چو تھوٹھ اہمیت دم باتی رہ گیا تھالت نادرشاہ ادامیرٹا ابدا لی کے حملوں نے ختم کر دیا۔

د تی کی تبایی و بربادی اور قتل و غارت گری کی داستاین اردوستوار کے کلام بیریمبی بائی جاتی میں - میراینی آپ بنی و ذکریز میں جابجا دیی کی بر مادی کے نقتے کھینچے میں ا۔

" گریب گوری بھروات گرری توغارت گرول نظام دستم دُصانات وع کئے تہر کو آگ گادی گوری بھو تیامت بھی آگ گادی گوری کوجلادیا اور (سارا سازوسامان) کے گئے جبح کور (گویا) جبح تیامت بھی تمام جا بی (درّانی) فوج اور دو پہلے ٹوٹ پڑے اور تمثل و غاست میں اگ گئے (شہر کے) دروا دوں کو توڑ ڈالا اور کوگوں کو قید کر لیا یہ بہتوں کوجلادیا اور سرکاٹ نے ایک عالم بر سرخالا لم توڑ ساور تین دان دات مک (اس) ظلم سے التقد کھینیا ۔ کھانے اور بہنے کی جزوں میں سے کچھ نہ جھوڑا - جھیں توڑ دیں، ویواری ڈھادی (ان مصبتوں سے کشنوں بی کے) سینے زخمی اور جیلی کردیئے ۔ وہ فت کر ہر طرب جھائے ہوئے کھے اور شرفاکی می بی دیم ہوری تھی ۔ شہر کے عما کرف تہ مال ہوگئے ۔ بڑے بڑے امیرایک گھونٹ بانی بید بہوری تھی ۔ شہر کے عما کرف تہ مال ہوگئے ۔ بڑے بڑے امیرایک گھونٹ بانی گورا در فوا ب گورا کر کھا ۔ اگر لوگ معببت کے لئے کھی ختاج بن گئے ۔ گوشد نئیں بے گھرا در فوا ب گورا کر اور کھا ۔ اگر لوگ معببت کھردا نے گھرے دیا زا در کھا ۔ اگر لوگ معببت کے دیم نفاد سے دور ندا امیر میں میا اور بردی کھی ۔ لوگ تیل دغارت ہورہی کھی ۔ لوگ تیل دغارت ہورہی کھی ۔ لوگوں کا حال ایتر ہوگیا ۔ بہتوں کی جان لوگ آگئی ، یہ میں میتلا اور ان کے ذات میں دیکھی ۔ لوگوں کا حال ایتر ہوگیا ۔ بہتوں کی جان لول تک آگئی ، یہ میں میتلا اور ان کو دور کا کا کی کا حال ایتر ہوگیا ۔ بہتوں کی جان لول تک آگئی ، یہ

(فارت گر) زخم بھی نگاتے کے اور گالیاں گفتا ریاں بھی دیتے ، ہاتھ پائل اور سینے میں نظارت کے ان مظلولوں کے گھر ایسے جل دیے گئے کہ آتش کدے کی یا ڈیارہ ہوئی کئی ۔ دیتا ہوا ہوئی کئی ۔ دیتا ہوا ہوئی کئی ۔ دیتا ہوا ہوئی مگی اور میں اگلیا وہ گویا ) آدام باگیا و اور ) جوان کی زدمی آگیا نے کے مذبا سکا ۔ میں کر ایسینی ) فقی تحالب اور زیادہ مغلس ہوگیا ۔ افلاس اور تہی دستی سے صال بہت ابتر ہوگیا مشرک کے کنامے جرمکان رکھتا تھا وہ بھی ڈسے کے برابر ہوگیا ۔ خوش کہ وہ فلا لم سارے شہر کا اسباب لادکر ہے گئے ۔ اور شہر کے لوگ بٹری ولات ورسوائی اٹھا کرمان سے گرفے م

جغائیں دیکھ دیاں ہے ادائیساں دیکھیں معلا ہواکہ تری سب برائیساں دیکھیں تری گل سے مداء اے کشندہ کا عسا کم میں مزاددں آئی ہوئی چار بائیاں دیکھییں شہاں کہ کی جوام مھی خاکیس پاجن کی انتھوں میں بھرتی سلائیاں دیکھیں

تیرے ایک تطعہ بندغزل میں ایک انتہائی ہودناک منظر بیش کمیا ہے جوسٹ عرکی ذہنی تعنیق نہیں ہے ملکرخون میں ایک تصویر ہے سے اللہ خون میں ایک تصویر ہے سے

میں اوہوکے آج میں پنجا ہوں مجھ تاک کا فرکا بھی گذارالی ادھے۔ نہ ہو · محاد پاکستان سِنمبریه<sub>۱۹۲</sub>۸

یک جان دمکی انکول سے الی بتام راہ حسمين بجائفتن قدم مبشم ترريز موجو براک تدم بر لوگ دران کے کے بال يال كسوشهد وعميت كالمسر منهو علىونجل كےسب يشهيدان عشق ہن تِرْآگُزارَ لَكَ كُسُولْعَشْ بِرَ بَرَ بَرَ الْمَوْتُ ليكنِ عبت نگاه جهال كريجُ اسطرت امکان کیا کہ خون مربے تا کمسرنہ ہو حيران مول مي كرائيي ميمتمد المكون محصي فراب مال كوحس كي خبر مربع اً مَا ہے یہ قبالس میں، اِب تجھ کو دیکھ کر ظالم جناشعاد، تراره گزر مر سو اس كالبدخب ميريد كيت بين كه سم یاوں کے بنچے کی مٹی کبی سرمول ہم سی نمياكبيس عركوكس طوربسرهم فيخيا توانسان کی تبامی کی تصویر کمل ہوم آ تی ہے ۔ بحرتيري بني ان كے معاصرين كى شاعرى بين بني اس تباہى وبر باوى كے كھلے بور كے اشارے ہيں ساتے ہيں ۔ شا -بزاردين ككيس اس ملكك تاخ

کھر تر ہی ہیں ان کے معافرین فی تا عری ہیں اس باہی دہر بادی کے فیے ہوئے اتنا دے ہیں گئے میں ہیں اس جگرگ تباخ

میں جس جن میں سے چاہوں تھا یاں صبا نی پر الحق اللہ میں اس جاہوں تھا یاں صبا نی پر اللہ ہیں ہوں اللہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں کہ ہوں یا تول ہوں یا تول ہوں یا تول ہوں یا تول ہوں کہ ہوں یا تول ہوں یا تول ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کی کھی ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کہ ہوں یا تول ہوں کہ ہوں کی کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہو

س<u>ای رکھتے کتے نوگرا میر</u>د ولدت من ر سوامدان كى تو ماكرس موكى ب بند كياب بك كورت سيمركشول فايذ بوایک شخف سے مائیس مولیل کا خلاو تد دى نداس كے تعرف ميں فوجداري كول رمی فقط عربی باجے برا کھوں کی سٹان جهايس اس كوني بجوادي يه الوكيا امكان يران كاف كرب تخنيف خرج برمران رب كاحال اكرمك كايي تو اندان تكے میں ناشاكها رون كے ريالكي ميں دھول يه باغ که انگی کس کی نظر نہیں معسلم مذهان كن في ركها يا ت قدم ده كون تعاشم جهال تقے مرود صنوبر، دہاں اُ گے ہیں زوم ا فيحب ذاخ ورغن سے اب اس جن من معظم كلوب كسائة جرال بليلي كريمين كلول جمال الرتوكب استم كے قابل تھا مرکر کہوکسی ماشق کا یہ نگر دل تھا كدبون مثاديا كوياكه نغتث بإطل تقا عجب طرح كايب بحرجيال سيساحل تقا كرحس كى خاك سيلتى كقى خلق موتى ردل

کربی و کاروں نجیب ڈاویوں کا ان دنوں سسے بیامعمول دہ برقع مربہ ہے جس کا قدم ملک ہے طول ہے ان کی گودیس لڑکا گلاب کا ساٹھول اوران کے حن طلب کا ہرائکہ سے بیاھول

كرفاك باك كاتبيع بي جوليج مول

اس طرح سودا نے گھوڑے کی ہجو میں چونظم " تضیف روز گار" کہی ہے وہ میں در حقیقت اس وقت کے معاشرہ ہی کامرشہ ٤٠ دالرخواج احدفار دقی کا یہ خیال بڑی عد تک صبح ہیں ،-

اس دقت کے فوجی نظام میں گھوڑے کوٹری اہمیت حاصل کتی ۔ سوداکی چوٹ صرت فرجی نظام تک محدود دنیں ہے۔ اگریہ مان ایبا عبائے کوسوداکا گھوڑا اپنے عہد سکے معائرے کی طامت ہے توان شعول پربے جا مبالغے کا شبہ بنیں ہوگا جنیں گھوٹے کاطول طویل عمر کومف کو خیز بناکر بیش کیا ہے -

براس تدركه بالكاس كاسن

پہلےدہ لے رگ بیاباں کرے شار لیکن مجھے زروئے تواری یادہے

مین بھے رروعے وہ در ہر ہے۔ تیطان اس پر مکلا تھاجنت سے ہو سوار

سندوستان کاجاگیرداری سماج دا تعی اتنایی بوژها موجیا کها اوراس مین سانس لیند

كى طاقت يېمى باقىنىنىيىكى -زىسىتخىلار.:گ

نے ستخواں دگوشت نہ کچراس کے بیٹ میں ۔ دھونکے ہے دم کو اپنے کہ جوں کھال کو لوہار

اس نظے ، معوے ، بیکار اور بیارساج کی جھلکیاں دوسرے سفور و کے بیاں کھی ملتی ہیں۔ مثلاً مستحنی کے بداشعادات میت

ے آئینہ داریں :-

گل جائے زبال میری، کردن ہجوگران کی یہ ننگ معاشی کا سلاطیں کے بیاں ہے فاقوں کی زنس مارہ بیچاروں کے ادپر جوماہ کہ آباہے وہ ماہ دمعنال ہے اے معتقی اس کے کردن مذکورکہاں تک ہے صاف تو پرگلشن دہلی میں خزال ہے

دوسرى حكر لكهاس،

دلّ ہوئی ہے دیراں ، سونے کھنڈوگریں دیران ہیں محظ ، سنان گھر ٹرے ہیں دکھا آواس جین میں بار خزال کے ہاتھوں اکھڑے ہوئے ذیب سے کیا کیا تجر ٹرے ہیں بلر کا باغبال سے اب کیا نشان ہو تھوں برون درجمن کے اک خشت پر پڑے ہیں برون درجمن کے اک خشت پر پڑے ہیں

بیروب در بین سی به می تبایی کے ساتھ ساتھ مجوک ، افلاس اور فاقوں کا ذکر چرت ناک صرفک ملتا ہے، میر کی خزلوں میں جا با نان دنمک کا ذکر آتا ہے۔ امیرون کی شان میں اس طرح تصیید ہ خوال ہے ا-

ہے۔ گیا کھئے اپنے عہد میں جتنے امیر ستھے گھڑے بہ جان دیتے تھے سادے نقیر تھے کار مفلسی اور قا قد کشی کوطرح طرح کے دیگ دیئے ہیں ،۔

بحرى أكعير كسوكي بدجية كراستين ركحته موئی شرمندگی کیاکیا ہمیں اس دسی<sup>ضا</sup>تی

غيرانفواكي ذات مراكمريس كجريني بعنی کراب میان مرا لا میکان بهوا

لين اگرمير نے شاعرار انداز اختيار کرنے يا کما كھا كہ .۔

" خالى يەمېرومەكى دونوں دكابىيال مين

ترف م ماتم وووير والكاري في استصاف صاحب بد

کیابیاں کیجے نیزنگیُ ادصف *اعجب*اں

كربيج ثم زدن سكوكيا عسالم ويران

جن کے ہاکھی تھے سواری کوسواب ننگے میں بعرتين جوت كوممتلة بوس سركردال

لعمير حن كومر تحوي مهيشه بهر وقت

ددزيورة بيربهان قوت كوابي جران

جن کے پوشاک سے عمور تھے توشہ فانے

سودہ بیون کو پھرتے ہیں ترستے عری<sup>اں</sup>

برجُه نان كوركم بالتَّرين كمعات بين أم حس كود كيھوں ہوں وہ ہے فكر ميں فلطال تي

خوان الوال كهال اوروه كهال دمترخوال

ليني چرمير دچه مرزاد جرفان بوچتاكو ئى بېس، حال كسى كاس وقت

ہے عدم دہرگی انکھوں سے مروث کا نشا

كان دعمر بات كسوكى نهيس سنتاكوني أنكعست انكفرال أتوبيسال كيسا امكال

دے جرم کاریں ان کا توفدا مانظ ہے

ويهين نام كونو كرافيس تنخواه كمال

كياز مامزك مهوأ مبوكئي سسبحان النثر

زندگانى بونى برايك كياب دشمن جا ل وتبريميرو كامواب كاشفاول كفيب

جلسيس بسجن يتع غزل فوال ناغال

منكاربا كستان ستمريه وبر

IM اے فداخوب کہلے یہ کسونے معرع " يعني نعمت لسكال كينثي ودولت توال ؟ ادراس اندازے میراشرے علی معال (علائے) نے سرگزشت سکر سیان کی ہے۔ كونكرك كي يارب يرب شار فات محدكوتو دوسراب نفردن كوجا ر فات اعلى عد" ابداد في المين بر كرسندس ك كرس موكك بين باعتبارفات کوئی اگرسپائی سردارسے کے ہے لینا خرشتایی مرتے ہیں یار فاقے مترکے یہاں بھی نشار کا بیان کچداسی تسم کا ہے ۔ ایک مخس کے چذبندنقل کئے جاتے ہیں ۔ مشکل اپنی موئی جوبود و باسش آئے لیٹکریس ہم برائے تاکش آن کردنگیمی یاں کی طرفہ معامش ہے لیب ناں پر سومگہ پرفائش نے دم ابسے سے جورا سس زند کانی ہوئی ہے سب یہ ومال

كنجرك جينك بي روت بي بقال يوجيومت كجوسيا سيول كاحال ایک تواربیج اکسب دمعال بإدرشاه ووزيرسب قلامش

شورمطلق بنبيس كسومسرمين ذدر باقى مذامب واكتشرس كھوك كا وكراتل و اكتبريس خانہ جنگی سے امن کسٹ کریں

ىزكوئى دندنے كوئى اوبائش

اس آبادها بی میں امراد کی عبیاتیاں اور اوباشیاں اور بڑھ مباتی میں بیس نیسب سے بڑی مثال محدشا ہ رنگیاد بعدے با دشاہوں اور امیروں کی زندگی میں ملتی ہے - چنا نجے۔ میرکی نظم اس بر مجھی ہے -لعل جيمه جوب مسيبراً ساكسس

یا لیں ہیں رند ایول کواس کے پاس

ہے نہ بادوشراب سے دسوائس رعب کر لیجئے اس سے قیائس قصد کو تاہ رئیس میں بدمعائش

سقدین میں عہد مغلید کی ابتری کی واستان ص صحت اور جزئیات نگادی کے ساتھ نظر اکبراً بادی کے بیال ملتی ہے اس کی شال کسی اور کے بیال مشکل سے ملے گئی ۔ اکٹوں نے اپنے زماینہ کا لفت شراس طرح کھینجا ، –

ہیں ہے ذور حبفوں میں دوکشی التے ہیں جوز وروالے ہیں داہ آپ سے محصر فی میں

جَمْدِثُ کے اندھے بٹیردل کے تُیں کھیاتے ہیں نکلے چھاتیاں کروے اکوستے بھوتے ہیں

غرض میں کیا کہوں کرمنا بھی کیا تماستہ ہے

بنا کے تیا دیا زری دکان بیٹ آئے ۔ جوہنٹری دال تھا دہ فاک بھال بیٹا ہے جوہنٹری دال تھا دہ فاک بھال بیٹا ہے جور تھا سودہ مر باسان بیٹا ہے ۔ در آسمان بیٹا ہے خوض میں کیا کہوں دنیا بھی کیا تماشی ہے ۔

کھنے ہیں اکو کے بچول ادر کا استقرامیں بنوے بکتے ہیں انگور آم سڑتے ہیں سے کا دریا ہے۔ اس میں انگور آم سڑتے ہیں سے کا دریا ہوئے کا میں انگور آم سے میں سے موجود آر ہیں استحاد اللہ میں انگور آم میں انگور

سنی کریم بڑے ایڈ یاں دگڑتے ہیں گئی مخیل موتیوں کوموسلوں سے چھڑتے ہیں غرص میں کیا کہوں دنیا بھی کیا تماشیسے

عزیز تھے جوہوئے جٹم میں مبی کے قتیر کے سختر تھے موسو کے سبیس صاحب قتیر عجب طرح کی ہوائیں ہیں ادر عجب آثیر اچھنے ختن کے کیا کیا کردں بیال میں نظیر غرض میں کیا کہوں دنیا کھی کیا تمانتہ ج

مغل سلطنت کے زدال کے اس دورمیں ایک بیرونی طاقت (فرنگی) آہٹ آہند اپنے قدم ملک کی سرز بین پر جارہی تقی گو برطاقت ابھی نتاب کے بیچے بھی نیکن شعرانے اس کے اندرجہانک کراس کے اصلی جبرے کود کیفنا مٹروع کیا کھنا، مفتی نے اس حقیقت کو اس طرح محسوس کیا ہے

ہندوشان کی دولت دخشت ہوکچھ کہ تھی کا فرفرنگیبوں نے بتد بیر کھینچ کی افسوس کہ ہے چھین نصاری کے سکول نے یوں باتھ سے اس فرقہ اسلام کے دولی

جاکہوعیلی سے کیا تم مرکئے اپنے گدھے باندھوکھیتی چرکئے اس کیفیت کوجرائت جیسے ، چو ما جائی " کے شاع نے اس طرح محس کیا ہے کہ خاکھیں امیراب اور نہ در پر انگریز دل کے بالمعول یقس میں ہیں المیر جو کھیدہ فرحائیں سویہ منع سے بولی بنگا ہے کی بینا ہیں یہ پورب کے امیر مختاری پہانپ اتفا کیج نہ کھی ارز کر کھیتے ہیں جے نوکری سوے بیخ ارز کر مرائی دلائی ہے سو و یکے ورن مرائی دلائی ہے سو و یکے ورن

اتہائی بیبائ کے ساتھ کہتاہے ۔۔ بے دجہ نہ سمجھو یہ پڑنے اوسے انگریز ٹرا بول جونا حق ہوئے تو فوج ملائک نے طکس سے جرات مارے گولاں کو گورے گورے گورے گورے گورے گورے

اس دورس اگرایک طون شوارنے یہ محسوس کرنا مغروع کردیا تھا کہ انگریز مہند وستان کی اقتصادی ہر بادی و آلا ج کے در پے میں اور پورب کے امیر "انگریز دوس کے ہاکھوں تفس میں امیر ، میں تو دوسری مغلیہ بادشاہ کی بے دست دباؤ نے بھی اکھیں مثاثر کیا جے انگریزوں نے اپنے شکنچہ میں پوری طرح حکو لیا تھا۔ کما آپ نے کھل کراس طرح احتجاج کیا۔ وزیر شاہ جو میں ان کے ملک کا ہے یہ دصفا کہ اپنے بخت سے دمیتی ہے ان کو نت انھے جنگ وزیر تو میں گرفتاریاں بقیب د فرنگ سے سکھ اور مرموں نے دال کیا ہے شاہ کو تنگ

دی یہ شہر ہے اور ہے دی یہ مندوستاں کوس کورٹک جناں جانتے ہیں سب انسال فرنگیوں کی سوکٹرت سے ہوئے سب ویراں نظر پڑے ہے بی اب صورت فرنگتاں بنیں سوار رہے یاں سوا کے ترک سوار

جمال کونیت دشهنانی جهانخه کی تعی هدا فرنگیون کاسے اس جاید می آب بجبا اس سے سمجھ در اسلطنت میں کیا رتبہ ہوجب کر محل سراؤں میں گوروں کا بہرا منشا مسے مروز براب فرنگی ہیں مختار شھ

اس تر مامذیں جب کرمغلید آفتاب کہنا رہا تھا اور فرنگیوں کی قوت بڑھتی جاری تھی اس کے مقابلہ پردو تحریکیں ولی اللّٰہی اورو ہا آبی المجرر سی تھی جو اپنی باغیاند اور انقلابی خصوصیات کے باوجو د تنگ دا مانی کا شکار رہیں اور اس کے

ا مجوئدنغز - محيم قدرت النّدة الم - مرتبه محود شيرانى - المبورط الم صفحه ١٦١ الله مجوالا تقاب ( الله )

بدد سنان كمستقبل كارُخ معين كرنے ميں ناكام -

بدد کال کے بادوں اور کی جن کا ابتدا صفرت مجد و سر سندی نے دے کاستام) کی اور تعمیر و تزئین امام ولی فلندولئ استار اسلامی بندیں ہے۔ شاہ صاحب کی تحریک شاہ عبدالعزیز کے باتھوں ہواں اسلامی کے باتھوں ہوئی جن کا ذکر ابتدا میں کیا جا چکا ہے۔ شاہ صاحب کی تحریک شاہ عبدالعزیز کے باتھوں ہواں برای ہواں برای ہوئی کے برای دور کھا۔ اب سیاسی ، معاشی حالات تیزی سے بدل برای دور کھا۔ اب سیاسی ، معاشی حالات تیزی سے بدل برای دور کھا۔ اب سیاسی ، معاشی حالات تیزی سے بدل برای دور کھا۔ اب سیاسی ، معاشی حالات تیزی سے بدل برای دور کھا ہے۔ کا کہ سے کر دہای تک کا تمام علاقہ ان کے ہی تصرف میں آچکا کھا۔ ۱۸۰۳ برای دور کھا ہے۔ کو اور کہ تا کہ کا تمام علاقہ ان کے ہی تصرف بی اس بات کی دخت کوئی برای دور کھا ہوئی چاہوئی برای دور کی تا فول کی تا ہوئی چاہوئی چاہوئی ہوئی جا کہ دارا کو ب توار دے دیا ۔ جس کے معنی یہ کھا در اور کی سیاسی کا دور کی حکومت ہو۔ کی ایور سیاسی کا دیا تا در اس کے خلاف اعلان جا دکریں یا کسی ایسے ملک میں ہجرت کرجا کی اور اس کے خلاف میں جہا دکریا ان کا دور اس کے خلاف میں جہا دکریا تھا۔ اس اہم کا م کے سے ایک امام کی حذود سے تھی جسیدا محد مربلوی کو دلائ کا کا دور کی کو دلائ کی کرد سے تھی جسیدا محد مربلوی کو دلائ کی کو دسیدا کہ دربلوی کی دلائ کی کا دور کی کو دلائ کی کرد سے کھی جو صد کے بعد سیدا محد مربلوی کو دلائ کی کو دلائ کی کو دلائ کی کو دلائ کی کو دلی کی کہ عوصہ کے بعد سیدا محد مربلوی کو دلائ کی کو دلوں کی کو دلائ کی کو دلائ کی کو دلوں کی کو دلائ کی کو دلوں کو دل

سلاما برسیدا جد بر بلوی نے سیدا حربر بلوی نے سکھوں کے خلاف با منا بطر جہا دکا اعلان کیا ۔ سکھوں کو بعد اسلام قبول کرنے بین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ۔ پھر معرکہ آدائی ہوئی ۔ جدھر کا ڈخ کیا کا میابی نے قدم سے ۔ ان کی توت دو زر فرخ گئی کا میابی نے قدم سے ۔ ان کی توت دو زر فرخ گئی ۔ دور و نزدیک سے اطاعت ، معادنت کے بیغام آنے گئے ۔ پشندا ورخصوصاً کلکتہ میں ان کے مربیوں کی تعداد برادر الکوں تک میں کہ بہنچ گئی ۔ سیراحد کی تحریک کا اصل مقصد سلما نوں کوصر نسکھوں کے مظالم سے آزاد کر آنا ہمیں تھا اللہ یہ تحریک غیر ملکی حکومت قائم کرنے کے بعد جنگجو افغاؤں کی مدد سے میزدوستان کو انگریزوں سے نجات و لوائی جائے۔

دہا ہوں کی تحریک دراصل مہندؤں کے خلات نہیں تھتی ۔ سرسیدا حد خال نے اپنے کئی مفایین میں اس بات کی دھٹات کہ تھ کہ دہا بی مخریک انگریزوں کے خلات نہیں ملکہ سکھوں کے خلات کھتی ۔ اس پوری مخریک کا کروارکیا کھا یہاں اسس کی تعقیل میں جانے کا موقع نہیں ۔ مہنٹر کے خیالات سے اس مخریک کے اصلی کروارکو سیھنے میں مدو حلے گئی ۔

دا بی تحریک اور اس کے نفرہ جباد نے اردد کے مشہور شاعر حکیم موتن خال ( اھ ۔ ۱۸۰۰ ) کو کھی غیر معمول مدیک

نا رُکیا · ان کی مُننوی جہا دیداس کی مین دسیل ہے ۔

ندا پنارہے اور مذرنیا کا ہوسش دم تینغ سے قسسل کا فرکروں بیوں شوق سے ملحدوں کا لہو کدگروں کشوں کو کروں بائک ل کرمنشدع ہمبر کوجاری کروں برنگ نے ایمال کو آجائے ہوش عنا دہنمفتہ کو ظاھے۔ رکروں ہے تشند کا می سبودرسبو یہی اب تو کچھ آگیا ہے خیسال بہت کوشش دجاں نثاری کروں

دکھا دوں لیں انخبام الحاد کا شچھوٹروں کہیں نام الحاد کا

كربس غوث وابدال سب ابل نوج كبول كيا لوائ امامست كا ادج ہوا جمع لشکرہے اسسلام کا اگر مہو سکے وقت ہے کام کا خداکے لئے جال نشب آری کرد امام زمانه ی کیاری کرو جو کے عمر باتی تو غازی ہو تم ىمزادار گردن نسىرازى بېوتم نعيم جنال ہے تھارے کئے یہ مکی جہاں ہے تھارے لئے اللى مجهم عجم تجمي شهادت نسيب يه انفنل سے افضل عبادت نصیب كرم كرنكال اب يبال سے مجھ الدي المم زمال سے مجھ ين كنج شهب ران مي مسروريون اسی فوج کےساتھ محتور ہوں

موتمن تمقیس کچرکی جو پاسس ایاں ہے معرکہ جہادچل دیجے دہاں الفات كرد خدا سے د كھتے ہوعزيز ده جان جيے كرتے تھے بتوں پر قربال

تیسری چیزجواردوشعراد کو تعرما دسے ایک فکری نظام سے طور پر ور نہ میں ملی تنی ۔ وہ تصوصت کی مگن تنی گواب اس کی حیثیت مخرکیت سے زیادہ آبک معیدے کی رہ گئی تھی ۔ بھرمجی اس میں انقلا بی بہلویائے جائے تھے علی موارجم کا کھتے ہی

"تصوت قرون وسطى مين جاگيرداري نظام كے خلات دستكاروں اور كسانوں ی فکوینادت سے ادر جو کر سر ماید داری دور سے پیلے ساری بغادتیں اور کری نظام مزہی لباس اختیا دکرتے کتے۔ اس سے تصوف کی سادی شکل مذہبی ہے یہ ندیہی شکل مہند دوستان کی بھگتی تحریک کی بھی کھی اور یورپ کی دحیسائی) مٹی دسم كى كى دىكن أكران كے ظاہرى بردوں كو اٹھاكردىكھا جائے تواصل حقيقت مادى صورست میں جلوه گرمیوتی ہے ۔ اوروه ہے منہی اور دیاسی نوکرشا میوں کے خلاف لغادت *جو (ایک طر*ف) انسان اورخدا ادر ( *دوکسسری طرفت* ) دعا یا ادرمادشا**ه** کے درمیان حاکل تھیں - دونوں نوکرشا میاں کھی تو سیک وقت دونوں فرائعن انجام دیتی تحتیں اورکھی الگ الگ رہ کرایک دوسے کو تقویت پہنچاتی تحقیں رہی وجہ سَسے کہ تصوف ی شاعری مین قاصی اور مفتی اور طلادر زابر کا مزاق الا ایگیاسے - اورین وج ب كصوفيول كورياست اورسركارى مزمب ك تفيكيدارون في سرداراتكاياب صوفى نظام فكرس انسان كومركز كالنات قرارد بالكيا - ادرانسا فى مجبت كوفدا يك يا صل حقيقت تك يهني كا ذريعة قرار دياكيا - جنائية مرمبي اختلافات ك

بادج دانسان کی وحدت اور تفلیت پر ندود دیاگیا۔ اس طرح عشق شاعری کا مرکزی تھو اور عشق حقیقی ادر عشق عجازی عی تقصیم ہوا۔ اور عشق حجازی عشق حقیقی کا ذینہ بن گیا۔ اس مصور میں عشق عجازی عشق حقیق کا ذینہ بن گیا۔ اس مصور میں عشق عجازی عشق عجازی عشق عجازی عشق عجازی عشق عجازی عشق عجازی عشق اور اسان کا عشق در سے صنی عشق اور العب الطبیعاتی کیفیات کا بھی امتر اوج مشاخ و بھورت آمیز رض ملتی ہے۔ اس میں مادی اور العب الطبیعاتی کیفیات کا بھی امتر اوج مشاح ہے بچونکر صوفی شعراء انسانی وصدت اور انسانی مساوات کے قائل سے اور ادر اور کا اور العب ساتھ میں اور اسانی مساوات میں انسانی مساوات جمکن ہو مسلودی میں طور میں مشرک ہے۔ مسائے شاہی اور کسان کے بل کو ایک ساتھ تجر میں سلادتی ہے۔ اس تصور کی بنیا دنے موت سے امیر ول کو عرب بھی دلائی اور موت کوایک تجر داخلوں کو عرب بھی دلائی اور موت کوایک تجر داخلوں کے احتمال کا اور در دال کھی تھیں۔ اور مسلودی کی طرح آور میں مشرک ہیں۔ اس نظام کی مجد تاریخی معذوریال کھی تھیں۔ اور سب بھاتی اور میں اسانی تھا ہے۔ اس نظام کی جو ایک کھی تھیں۔ اور سب بھاتی اور میں مشرک ہیں۔ اس نظام کی محدد دیال کھی تھیں۔ اور سب مشرک ہیں۔ اس نظام کی جو تاریخی معذوریال کھی تھیں۔ اور سب بغادت کواس میزل تک بنیں ہے وابستا تھا جہاں نیا ساجی نظام تھیر ہوسکے لیے بغادت کواس میزل تک بنیں ہے وابستا تھا جہاں نیا ساجی نظام تھیر ہوسکے لیے بغادت کواس میزل تک بنیں ہے وابستا تھا جہاں نیا ساجی نظام تھیر ہوسکے لیے

ارُددنے ایرا نی شعراء مثلاً سعدی کی طرح کا کوئی خالص صوفی شاعر بیدا نہیں کیا لیکن صوفی نظام فکر کی دہ ساری بنیادی ندیں اددشعراء کے ددشیں آگئیں اور ایھوں نے اپنی شاعری میں اپنے ساج اور ماحول کو اس کسوٹی پرکسا۔ چنا پنے سود ااور میر نے اپنے سان پرتنفید کرتے ہوئے بہی صوفیا مذطرز ف کرافتیا رکیا ۔

مونی طرز کی بناوت بادشا مک تصور سے گریز بنیس کرسکتی ۔اس سے دوایک بہتر بادشا و کےخواب دکھتی تی

اُرد یں اس تصور کوسے زیا وہ تھی کرسودانے بیش مماسے۔

کروں میں عرض اگراس کو سرمری جانے گرا نواذی ودرولیش پر دری جانے مرایک خوردو کلاں میں برابری جانے گرجس میں عامہ ضلعت کی بہتری جانے برکیاستم ہے نہ آ بین داوری جانے خروس اینے کوسلطانِ خاوری جانے کی گدانے، سنا ہے کہ ایک شہرے کہا دموز ملکی میں اقل ہے شہر کو یہ لاذم مقام عدل پرجس دم سریر آرا ہو دہی ہودائے مبارک میں اسکے گوٹرلٹیں جوشخص نائب داور کہائے عسالم میں یفخر تاج تو ہوں نزد فہم ہے جس طرح

جونکردا بی تحریک ، ولی اللی تحریک اورصوفی نفام فکرسب اپنی اپنی معذور ایون کے شکار سکتے ۔ اور سندوستان کے متقبل کالمات نیس کرسکت کتے ۔ اس سنے انیسویں صدی میں ہاری شاعری اور فکر کوایک نئی کرد شد لینا تھی اور یہ کردش دہی تھی جو معلم سے انقلاب کی شکل میں ظاہر ہوئی ۔

اله نق بندادب على مرداد جغرى - ديباج طبع ناني صلايه

# سعوى عب اوربابي تحرك

(نیآزنتیوری)

وہا بی جاعت کے مورثِ اعلی کا نام محدین عبرالوماب محقا۔ اسی لئے یہ جاعت وہا بی کے نام سے مشہود ہوگئی۔ در خوداس جاعت کے افراد اپنے آپ کومومورین کہتے ہیں اور اس تیمیں کے بیان کے مطابق اہل السنت والجماعت بھی ، یرماہا فقہ میں امام صبّل کے متبع ہیں -

م المسلم الموال المباحق كالعلق يميى قبيله كى ايك شاخ بنوسنان سے متعابد ايك كا دُن عيوتير ميں بيدا بو ئے تھے جاب الكم ويران بيدسكين كسى وقت ألم با وتقاران كى ابتدائى تعليم مدينه ميں ہوئى۔ سليمان كردى اور محد حيات مندعى ان كے البار تھ

ابتدائی سے ان کے خیالات مروج عما مُد سے کچہ ہے ہوئے تھے جے ان کے اساندہ مرجان انھاد "سے تبرکرتے ہے تعلیم سے فادغ ہوئے کے بعدی صدیک میر وساحت کرتے رہے اور جارسال تک بھرہ میں دہے ۔ یہاں یہ فاقتی حین کے بچوں کے آنا ہی تھے۔ اس کے بعدیہ بغداد میں دہے اور کھراصفہ آن جو گئے اور دہاں بارکا سال تک تعیام کیا ۔ یہاں ایک دولت مندھورت سے اگافادی ہوگئی اوران کی وفات پر دو ہزار دنیا رکا ترکه ان کو طا راس کے بعد یہ ووسال بغداد میں دہے اور پھراصفہ آن جو گئے (یہ فا اس کے بعد یہ ووسال بغداد میں دہے اور پھراصفہ آن جو گئے (یہ فا اس کے بعد یہ وسال بغداد میں دہے اور پھراصفہ آن جو گئے اس کے بعد وہ قر میں میں میں میں ان میں انتحال کے تیام میں انتحال سے وطن عویہ مینچے اور بہالی چند میں خلوت گڑیں دہنے کے بعد ایسے مسلک کی تبلیغ میں معردت ہوگئے حس کے اصول انتحال نے بئی تصنیعت «کتاب التوصید " میں بیان کئے ہیں۔ انکی استیار کیا ہوئی میں نیادہ مقبول بنیں بو کی اور خودان کے حقیقی مجائی سلیمان اور براد رعی زاد عبد التہ بن حسین نے ان کی خالفت میں میں کا میں انتجہ یہ بہواکہ دونوں بہاعتوں میں کشت و خون شروع ہوگیا اور آخر کا دیباں کے حاکم نے اکھیں بھو تیں اللہ کے داکھی کے اکم نے اکھیں بھو تیکھیں۔ اس کا نتیجہ یہ بہواکہ دونوں بہاعتوں میں کشت و خون شروع ہوگیا اور آخر کا دیباں کے حاکم نے اکھیں بھو تی کھو اللہ کی درا۔

یہاں سے نکل کریہ در تیتہ پہنچ جربہت چھٹا ساگاؤں تھا۔ یہاں کے سردار محدین ستعود نے ان کا خِرمعدم کیا ادران کا مسلک اختیار کرییا - اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اُستہ اُس تہ اُن کی جاعت میں شامل ہونے نکتے ادر انفوں نے ایک سمدتمبر کرکے یہاں اپنی کتاب التیجید کا درس دینا شروع کردیا ۔

نیکن ریآتن کرشیخ دیام بن دقارس نے اس تحریک کی نما لفت کی اوراس طرح محد بن معود اور و بآم میں لڑا کی مُرْدَا کا (خوا اعمر) جوم و سال تک قائم ایسی دیکن جونکر محوا بن معود اوران کا لاکاعبدا لعزیز دونوں بڑے اچھے جزل تھے ۔اسٹنا قرت برابر بڑھتی گئی اور اسی کے ساتھ و بالی مخر کیسے مجی ۔ جب ﴿ ﴾ اله من محدا بن سعود كانتقال بوا اوراس كابيا عبدالعزيز برسراقتداد بوا تواس في محد بن عبدالواب المستناد النادمان و مذمبي بينوا بناليا اوراس كه ودستر سال شرعيت كد كه پاس أيك وفدروا فركيا اوربيال كافئ بحث و مهاد كابيون كه مسلك كوه بلي كسليم كرميا كيا -

ماری ایم میں دہم جودما بی مسلک کا بخت دیمن تھا ، ریافن چیوار کر طاکیا توعبدالعزید نے ریافن برقبضہ کرکے تجد بر جب این ایم کر دیا ۔ اس دوران میں شریف مکہ نے بھی ایک بارو ما بیول کا داخلہ مکہ میں ممنوع قرار دے دیا تھا ۔ لیکن جذکر کا ق

ادر فارس کا میں میں اور اسے عاد میں ج کے لئے وشواریاں پیدا ہوگئی تعیں ، اس سے ہے احتاعی حکم منسوخ کردیا گیا ۔ جب برائ ہم میں عبدانو یاب کا ۸۹ سال کی عمر میں انتقال ہوگیا تو یہ دہا بی تخریک مشرق کی طریب بڑھی اور عراق کی

جب المجارة من خربن عبرات الموسلطان تركی نے اس تحریک کود با ف کے لئے بغداد کے پاٹ کر بایت کی اس کے ساتھ نشنق کے
روار ( رینن ) کی بہنے گئی اورسلطان ترکی نے اس تحریک کود با ف کے لئے بغداد کے پاٹ کو بدایت کی ۔ اس کے ساتھ نشنق کے
روار ( تربیٰ ) نے بھی جواس وقت بھرہ کا حاکم کھا ۔ عسکری قوت سے اس تحریک کوختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کا میاب
زوادر اور ان از الا کیا ۔ اسی دوران میں مشرامین مکہ نے بھی مغرب کی طون سے فرج کشی کی۔ میکن کا میابی بہنیں ہوئی ۔
دوران میں بندار میں زیادہ وسیح بیما نہ برو با بیوں کے مقابلہ کی تیاریاں کی کمیس لیکن میکھی ناکم رہیں اور اُخر کا رصلے نامہ
براز ادرایک معاہدہ بردستی طور کئے ۔ لیکن اس کا نتیجہ خاطر خوا ہ نہ نکا کیو کا ک کرڈالا اور سند کی اخت اس کے بعد بھی جا ری ہی ایک کرڈالا اور سند کی اُخت اس کے بعد بھی جا ری ہی اُن کے رائے کہ اُن اور اُن میں ستعود سے مکہ بر

مديد اورجد سي البندابن سعودكوكا ميا بي منهي موى اورآخركادات مكر معي عيور نايراكيو كمرجوفوج اس في وبالتعين

لاقى اسابل كمد نے ختم كرد يا **كفا -**

آپکوشای خاندان کافرد ظاہر کرتا کھا۔ ترکی کوتس کرڈالا (مسیق کی ایکن نیمس نے سٹم کے سرداد عبداللہ بن رشید کی مدت اس کوئی گرفتار کرے تسل کردیا اور عبداللہ بن رشید کو حاتی کا گور فر بنا دیا ۔ یہ بڑا ہوشیا رد محتا طبخف تھا اس نے ابنی پالیسی سے ایک طرف حج آزے مصری حاکم کوئی خوش رکھا اور ووسری طرف ریا تس کے دہا بی حکمان کوئی ۔ جب محسم شاہ میں اس کا اختیال ہوا تھی ۔ جب محسم شاہ یہ اپنی ترکیبوں سے جوت ، فیتر اور تیمآ رکے علاقوں پر انتخاب ہوا کہ کہ بالدی تعلیم ایک اور اس کا عبال ایس کے بروی قبایل پر کھی اپنا کا فی اثر قائم کر لیا ۔ مسال کے موری قبایل پر کھی اپنا کا فی اثر قائم کر لیا ۔ مسال کے مقال ہوا ۔ فی خوابی در مورے کھی ایک اور اس کا مجا کی موری کی ایک طلال کے میٹے (بدر) نے اسے مارڈالا جو ایک کوفو در کھی طلال کے دو مر سے خود کھی کوئی کے ماکھ قتل ہوا ۔

سند ی مربید اور دورد و برای محرور بسته وی به اوران محرات سابرا جاد است ایوا به معودی موسی به وی به ایران به مربی ایران مربی ایران به ایران به ایران به ایران به مربی به ایران به مند و شان آئے تو به وائے بریلی بین بیدا ایران تا ایران می موسید و مثال ایران به مند و شان آئے تو به و با بی تعلیمات سه اس درجه مثال کے اخد کا اکان است کو دورہ کر کے بنجاب کی سکھ حکومت کے طان جہاد و فیرہ کا دورہ کر کے بنجاب کی سکھ حکومت کے طان جہاد کا اعلان کردیا اور ۱۲ روسمبر المسلم کی وجی کے دی سکھ وسلم دی سکھ وسلم درجہ کا دورہ کردی است کو است کو است کو است کے دورہ کا دورہ کردیا اور ۱۲ روسمبر المسلم کی وجی کے دورہ کا دورہ کردی سال سکھوں سے لوٹے مورکے شہید ہوئے ۔

اس کے بعد ان کے متبعین ستا نا میں بنا مگر یں ہو گئے اور ان کے دوخلفا دینجو بٹینہ سے تعلق دکھتے تھے جہاد کی ترک حاری دکھا ، مشر تی نبگال میں ان کے ایک مریڈ میٹو میاں نے انگریزی حکومت کا مقابلہ کیا اور مسلمائی میں یہ پھی شہید ہوئے اسے بعد کھی ملے اسٹریک کیسلسلہ مرابر حاری رہا۔ لیکن رفتہ رفتہ جہا دکی دوح ختم ہوگئ اور صرحت شعا مروعقا ید کے کھاظ

ل جماعت باتی رہ گئی جواب بھی ماتی ہے۔

ی بندوستان کے ملادہ خوقندمیں کھی اس جماعت نے دوسی حکومت کے خلاف جہا دکا اعلان کیا (ملتقسیر) لیکن کا میا بی کی

د با بی لٹر مجریں اس جاعت کے بانی محد عبد آلوہاب کی تین کتا ہیں ،۔ مخفر الیسرۃ مکناب التوحید مرکماب الکہائر الی کٹر میں خاص اہمیت رکھتی ہیں ۔ ایک ادر کتاب روضۃ الاذکار ہے جوان کے رسائل وفتا دیٰ کا مجوعہ ہے ، وہا بی مت کے دوسے سے اکا برنے بھی تعین کتا ہیں تکھیں جن میں سے لبھن شائع مہو چکی ہیں ۔

د إبيد كے ضلات جركي د لك الك بار حق الكي كم منہيں ہے ، اس بحث و نزاع ميں ہمارے د بعن اكا بر علما د في كا كم كم ان سے كام نہيں ديا حلى كم ايك بار محف اس سك پركركوا حلال ہے ياحرام ، ايسے عملى احتجاج كى صورت اختيار كم في كركوں في جان كے لائے يڑكے -

ان كى تعليمات كااصول يدىقاكه :-

تبسری صدی بجری سے جوبدعات مسلمانوں میں پیدا موگئی تھیں ان کومٹا یا جلئے ۔

خرا کے سواکسی اور کی برستش کوشرک قرار دے کر آیسے مشرکین کو داحب القشل قرار دیاجائے۔

بزرگوں سے مزاروں کی زیارت ، دعا کول میں خدا کے سوا انبیاد کو ملائکر سے استمداد، قرآن کی تا ویل اورمسئل قدرسے انکار یہ تمام باتیں شرک بمجی جائیں۔

اس طرح صنبی فقید کے مطابق انفول نے نماز باجماعت کو فرض قرار دیا اور تماکو کے استعمال ادر داڑھی منٹرانے کوجرم قرار سرای تعزیر مقرری -

ن کو قد کے مسکد میں بھی انفوں نے حنبی فقد کو سلسنے رکھ کر محفوظ اسرما یہ سے علا وہ تجارتی نفع پر کھی ذکوا ہ واحب قرار دی ۔ انفوں نے نسبیع کے استعمال کو بھی ناحا کر قرار دیا اور ادرا د و وظا لئٹ میں ہرٹ انگیبوں پر شمار کرنے کا طریعیہ درست ھا۔ انفوں نے مسجدوں میں منا روں کی تعمیر یاکسی اور قسم کے نقش ونگار کی بھی مخالفت کی ۔

دما بی اینے آپ کو ابل حدیث کیتے ہیں ، دینی اپنے ہر طرز عمل کی سندا حادیث سے پیش کرتے ہیں۔ یہاں کہ کہ قرآن کی کے خاتی ہیں۔ کے سال کہ خرآن کی کھی دہ احادیث سے پیش کرتے ہیں۔ یہاں کہ کہ قرآن کی کھی دہ احادیث کی دہ احدیث کی دہ سے کا فی ہدنام ہیں۔ اسس اس کی اطلاع وہ بہت زیادہ قدامت لیند سمجھے حاتے ہیں اور اپنے مذہبی تقشف کی دجہ سے کا فی بدنام ہیں۔ اسس عت کے مقابلہ میں ایک دوسری جماعت اہل قرآن کی سے جوا حادیث کو نظرا نداز کرکے قرآن کو قرآن ہی سمجھا چاہے ہے۔ رہے ماعت بھی آزاد حیال منہیں ولیکن آئی قدامت لیسند کھی نہیں ۔

هندومشان میں ترسیل زرکاتپر علی شیرخاں ۔محلہ کھترانہ کلاں رائے ربی (یوپی)

# الدوغرال، قائم وجالانك إير

یوں تواردوشاعری س ابتدا ہی سے مختلف اصناف کا وجود ملتاب اوران میں سے ہرصنف نے فاطرخاء تن بھی کر لی ہے۔ لیکن فنی دہکتی وہمدگیری کے لحاظ سے حس نقط عودج کوعزل پہنچ گئی اورچ قبول عام ا سے نصیب ہواہ دگھ پھری صنعت کو ایمنی میسر نبیں آیا . حقیقت بر کے کوغول مہاری شاعری کا نہایت قیمتی مئر مایہ ہے ۔ اس کی برولت ارد دشاعسری میں عظرت وقعت کے آثار بیدا ہوئے ہیں ۔اوراسی کی بدولت دہ اس بل ہوئی کر دوسری زبا نوں کے شعری اوب سے آنکھ الملے شایداسی سے رسشیدا حرصدلیتی نے غزل کوار دوست عری کی آبرو- نیاز فتی وری نے اردوشاعری کی روح واکٹر یوسف جیس نے موسقی کارس اور فراق نے شاعری کاعطرکہائے ۔ مجنوں گور کھیوری کاخیال ہے کہ شاعری کی سب سے زیادہ بے ساختہ ۔ سب نياده لطيعت ومسيّع زياده ولكسَّس سيّب زياده فطرى اور پاكيزه صنت ده ب جيارود فاتى مين غزل كانام دياجا تاب. غزل میں فنی دھنی اور ممگیری کے بہ آٹارکن خصوصیات نے بیدا کئے ہیں اس سے میں قدیم تذکرہ نگاردل سے نے کر ا البتك من الدين نے بہت سى باتيں كمى بيں بين جوچ زغول ميں اساسى حيثيت وكھتى ہے اور جس كے بغير غزل دغزل نبس ارسكتي وہ اس کاردمانی رکور کھا وُادراس کے لب ولیج کی ایمائیت ورمزیت ہے میوں تورمزیت وا بمائیت کے بنیراعلی درجلًا شاعرى خېم بى بنيس كەسكى خوا د دكى بى صنعت سے تعلق ركھتى مود لىكىن غزل كى ا دائيس ، اس سيلىط مير ساست نرانى ميس اقبال صدميث خلوتيال جزوب رمزدا يمانيست

غن ك مراج خاص كا ترجمان ہے . غزل دُھكا چھپاكر بات كِينْ كو كمال فن مجھتى ہے وہ اپنے ماحول وعهد كى ترجمان ہوتے ہوئے بھی بے جا تادیل و توجیہ یا تشریح اور وضاحت سے کام بہیں بتی ۔ گویا د نیابتعروسنن کی وہ ایک این سیس بيت كيمش كاداز بتول نيازصاحب سينة ان كرسائ المبائ يس بنيں بلك اَنجل بنھال كرائے نكل جانے يس ب سكن وصكائے چھپائے رکھنے كا يغموم بركز نهيں كونول كى زبان مهم يا برمعنى سے ساسى كابنى علا مات ميں، اشارات وكنايات ميں، فنى روايات ميں اس كا اپناكب ولجرسے روه اس لب و لجد سے الگرو كرزند و نهين روسكتى، باب اسكے لب ہجہ بیں حیا کوش اور مشرصیا بن کا عنصر مہایت قوی ہے ۔ غانت کے تفطوں میں یوں کہہ لیج کر عزل ایک البی مجوب حس كے نظارة لب بام مين لطف المكيزي كمنيں جو درنيم باز ليني كوافروں كى ادا سے مأك جھا نك كرنے ميں ہے -فالب کی می دوادا یاطر صداری میرواسد دوسے راصنات سے الگ کرتی ہے دیکن اس محضوص دوست اور کھ رکھاؤ

کے بادور ہر امتہار موضوعات و دمعن کیرگی فقیر مجھی نہیں ہوئی۔ شاع خود بے حس۔ اور مسکیر کا فقیر ہوتو غزل بے جاری مجبور ہے در نداس میں برسم کے افکار وخیالات کو اپنانے کی لوری صلاحیت ہے۔ اس نے حسن وعشق۔ فلسفہ وحکمت قصون کہ بابات ۔ دطنیت واشتر اکیست فازا دی وجنگ ہرتسم کے رجما ناست و میلا ناسٹ کا ساتھ دیا ہے ۔ حالی ۔ اکبرا در اقبال نے تواس سے اصلاح اخلاق اور اصلح مذہر ہے گئر زندگی کا مکا اور سے اصلاح اخلاق اور اصلح مذہر ہے گئر زندگی کا مکا ہوئے ہوئے کی کوششش کر دمین اسی منصب پر فائز رہی ہے ، بنانے کی کوششش کر رہے ہیں ۔ کرمی کی بات بنیں اب سے دوسوسال بہلے بھی غزل کم وبیش اسی منصب پر فائز رہی ہے ، بنانے کی کوششش کر بات میں جب جنگ آزادی کا دوہی مجا دیں جا میر اور اور سامانوں کا سیاسی شیراز و مہمیشہ کے لئائٹر ہوگیا تو سراح الدول کے دیوان راج رام فرائن موذوں نے کیا جھاشح کہا تھا ۔

غُو اللان تم توداهت بوكر وجنول كم منيكي ودا فركيا أخركو ديراف بكياكردي

نکھنواوردنگی کا یہ فرق بہا درشا وظفراورواجرعی شاہ اخترے دم مک برابر قائم رہا ۔لیکن سند ، ۱۸۵ کے مجونجال نے دوافراقفری برباکردی کر کھنٹو اورولی دونوں کی ادبی مرکزیت ہمیشہ کے لئے ختم ہرگئی ۔حکومت وسلطنت کے ساتھ شعر وسخن کی مجلسین کھی لٹ بیٹ گئی ہیں۔ مجلسین کھی لٹ بیٹ گئی ہیں۔

برجندکه کمونوا ور دنی کی سلطنین بهت بینی سے انگریزون کے رحم دکرم برمیل دی تصیی بھر بھی سلما نول کا بھرم اچھا یا براقائم بھتا، میں ایک کے بشکامے نے می بھرم بھی باتی در کھا مغلیہ لمانت کا کھوکھا تھا ہے بات عوام کے سامنے آگیا۔ مکھنٹو کی تعیش لیند زندگی میا بول کھل گیا۔ بے اطمینانی اور بد تغلی نے بہتے ہی سے راما پر جا دونوں کی کمر توٹر دکھی تھی میں میں میں برقدم دکھنے کا بھی مہالیا مذربا جو گڑمٹ تدویشال سے ان کا متقربی بولی تی تقل دفارت نے نادرشاہی حملوں کی یا دتازہ کردی۔

چرچ کردکھنو اور دلی دونوں جنگ آزادی کے متوالوں کے خاص مرکز تھے۔اس سے بیرونی سامراج نے فلم وستم کا خاص ہوف بھی انھیں مقامات کو بنایا ۔خوف و مہراس ۔ اور مانی شکات نے شیراز ہایسا منتشر کیا کرز دنی دانوں کو دتی کا ہوش رہا ، اہل انکھنو کو کو بال میں بریکا نہ کا پیشعرصا دق کیا ہے۔ کولھنو کا چھویان میریکا نہ کا پیشعرصا دق کیا ہے۔ امیددیم نے مارا مجے دوراہے پر کہاں کے دیردحرم گھرکادا ستہ مل

دتی کے امریتعوا ووق و مریق توعی ایک ہنگائے سے پہلے ہی رضت ہو کی گئے۔ ایک بوڑھے غالب سے دہ ابنات کے دہ ابنات کے دہ میں ماخو ذہوں نے اور بڑی شکل سے ان کا تصور معاف ہوا اور اکھوں نے اپنی باقی زندگی نواب یوسف علی خال دکلہ بانیا والیان دامپور کے سہا دے گزاری ۔ مفتی صدر الدین آزرہ کی جاگے ہندا ہوئی اور نظر بند ہوئے۔ موالی ناخل حق خرا بادی کو جنوں افراب کی معزا ہوئی ۔ نواب مصطفے خال شیقتہ کو سات سال کی تیر باست تھے منائی گئی کی دسی ہم اس کو حل کا ہوا ۔ جار دنا جارا کھول نے چھوٹے موٹے در بار میں بناه لی کو گوائد کی معزا ہوئی کہ کو گور کا میں جا کہ دیا ہم منائی گئی کی دسی ہم اس دوسے اور مساوی فاصلے پر تھا۔ علام اور میں اور کا جو اور اکھول نے جھوٹے اور اکھول نا تھی اور اکٹر نے وام پور کو ابنا مستقر بنا با میں منائی کو کی بھوٹ کو دو اور مساوی فاصلے پر تھا۔ علام اور میں اور اس کے بعد عام طور پر دامپور ہی خوبی خوش فکر شاعر اور شعرا دور با ویا ۔ مار کی خوبی خوش فکر شاعر اور شعرا دور با ویا ۔ مار کو بار کا می اور ایکھول کے بعد عام طور پر دامپور ہی مکھنے اور دلی کے شعرا کا ملیا و مادی خرار بایا۔

يى دە داد ب حب مغرب و مشرقى تمدن كاتعادم موا - بران درس ايك ايك كرك عف دكس دنى تدري و يران لگیں۔ نئے علیم دفنون کی مانگ بڑھ گئی۔ بُرا نے علم دفن کی قدر دقیت گھٹے لگی۔ برسٹیر کی میرز مین پرمیلی بار دیل ۔ تار۔ ڈاک فیرا كالمغريظم ونسق فائم ہوا۔مغربی تمدن وتہذیب کی چگ دیک سے مشرق کی آنکھیں خرو موکنی اور تجلی کے تقوں کے آئے مٹی کے دائے ما ند ٹرکٹے کے مجیساً داجہ دلیبی برجائے مانحت تمدن دمعاشرت ۔ سیاست وحکمت ادرعلم وا دب حتی کداخلان مذبهبة مك پرمعربي الرّات دونما مونے لگے - برون دكر غالب اور رسية جبيى با نع نظر شخصيتوں نے بہات يہيے بھا ب دیا تھاکہ مہند وسنان پرمغربی متعدن وتہذیب کا تسلّط ہوکردہے گا۔ سرسیّدنے مسلما نوں کی معاشرتی وتعلیمی احسلان ک كام شرد ماكرد يا كفا وليكن البعى فى تهذيب يحون و تبع برجرح وبحث كرف اس يحمفيدا جزاء كوشفروا وب بين دما ادر شرق كى منى به كى تهديب كامرشد كا دقت مذا كا يحقاء اس كيك دالم في الب ك شاكر ادرست وي كوني كادوالله کانتغل دیمتا حالی ' نواب مصطفی خال شیخت کی مصاحبت ادر سرمیدسے طاقات سے قبل طرز قدیم ہی میں عزل کھتے میکن الیما معلیم ہونا ہے معملے کے بعد ملکی وقوی برحالی کا ان کے ذہن ووائی غیرمعمدلی اثر بڑا اس سلے ایھوں نے کچھ مرتبید، خاتب اورشیختہ کی صحبتوں کے ا ٹرسے اورزیا وہ ترخود اپنے طبی رججا ٹات کے زیرا ٹر اردومشاعری کو توی دیکا اصلاح كاذريعه بنانے كا بيرواتها يا والفول في غزل سے دوكام ليناجا باحس سے غزل كيا بورى أردوشاعرى بحي ناأشنائتى -اس طرح مصلات کے بعد اُردوغزل ایک ایسے مور پرآگئ متی جے صیحے معنوں میں انقلابی مورکمہ سکتے ہیں۔ ادریس اردواب تک روشناس نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ بحصار کے بعدار ووغزل گوشعرا کے دوخاص کروہ میں سے ہوئے نظرات براج دہ جس میں جاتی، آزاد، آگر، ست بی، وحدالدین سکیم، ادر سرور جہال آبادی شامل بین جنہوں نے اردوشاعری کے دھرے ا مدننے کی کوشش کی۔ دوسراو و کروہ جو قدیم محصوی ادر د ہوی رنگ میں اُب بھی غزل کرد رہائقا اور حس سے زیادہ افرادرا والميودكوا بنامستقر بنائ موے كتے -

ان شوا بين خليل ـ صباً ـ رنَد - وزير ـ برق ـ رشک ـ ظهير - الور - مجروح ـ سالک ـ نسيم ـ شليم - نظام شاه اميرمينائي - دائع ادرجلال دغيره خاص طور پر قابِل ذكر مين ـ ان بين تقريباً سب كرسب صاحب ديوان شاع بين ـ ادرانك ناوان داری جدید مسلم بے دیکن چندایک کو چو اگر افغرادیت کی کے بہان بنیں ہے۔ مب کے بیاں اپنے استادوں اپنی درخور ای تعلید کا افراغ کے بہان بنیں ہے۔ مب کے بیاں اپنے استادوں اپنی درخور ای تعلید کا افراغ کا استاد وی تعلید کا افراغ کا استاد وی تعلید کا افراغ کا کو شاہ کا کہ کو شاہ کا کہ دورختیتاً داغ کا دور ہے ماس کے کہ اس زمانے کا کو گی شام الپیانہیں ہے جس نے ان کے تبتی کی کوشش کرتے رہے وہ بھی داغ سے متا فر ہوئے بغیر شرو سکے ۔ خود دوان کا کا کوشش کرتے رہے وہ بھی داغ سے متا فر ہوئے بغیر شرو سکے ۔ خود دوان کی خوال بی می ادرایک شعوری آخ کی غولوں پرغولیں کی جس ادرایک شعوری آخ کی خولوں پرغولیں کی ہے ۔

دارخ دمجروح کوسس لوکه محدال گلش بیر ندمنے کا کوئی مبسس کا ترانہ ہرگز

داراً كالمجوى ويكس شعرى كي تعميل كايد موقع منيس لطور تورذ چدا شعارس يجدُ ان سع ان كي طرزسي كالداره

ہونے گا۔

اليين ددجار بمديخت عام آيه دبرددا ومحنت كاخداما نظري أحد ترى كا ذرجوا في جوس براك كالم بول اك دوامشاد مرس باول تك جمال بول نادان بوتلوارس كميلانبيس كيت ابردسنوارد كروكث مائے في انگل دورہ پر۔ مری انجی تیامت کی ہے تکوار اور ات مرث آئی ہے اومرکل ہے اومرائع بهت ديكي إس بوكم ديكي أي غنيت بحثيم تغافل بمي ان كي اده رشرم وإكل ده رخوت ما نع منده دیکھ ہیں سے ہم دیکھتے ہیں جوددكيا تفاؤكياكيا تفاجوه كري كيوكياكي ك كياتفا ناله تومل جلائمقا، جلي*ن كالب الرّد عاكري عظ* تعيي كوبم بدعفاكبير المح تمعين سيم التجاكي في بزاري دُهنگ ماشتي كجوان كوميتده ان كوهاني كبمى جان مرسة موتى كمبى دل شارم وا عجب ایزاهال مواجو دصال یا رموزا اليرمينا ألى اسبة علم دنفل كے كاظ سے بھے مرتبے كاترى تھے محققت يرب كر المان كى محت . نفت كى تحقيق جاور سلستمال - الغاظى ثلاش اديم خمون افرين كرى اظرے ده برست استاد مقے ـ سيكن جذبات نگارى كى ده كينيا ال كيهال بنير ملتيل جوداغ كريبال بي - الميركي ابتدائي فزلول مي الكنوكا اثرببت نما يال سيع- خارجي معنايين اور المعات من الدراد ال معيمان جام المتاهم والمناق وتعوفان المعاركي ال عربهان به المارك ما تعميلات مراكب معين الرئ ال كافل كو ك مين ده سح طوادى اورندد الرئ بنيس سے جود آخ كا طرق التياز ہے - پھر ميى ال كيمان بيت سے المالشتر مل جاتے بن جوانفیں کمی کبی ورق کے مقابل لا کھ اکرونیتے ہیں۔ جنداشمارد میدے سے کیم شرکروحشرتک نه میسشس آتا بحائي يزركروه شورضب لقاب مزيما جوجب رہے گی زبان خفر ابو کا رسکا اسسین کا زيبد ياردد محشرجيم كأكشتون كاخون كوكر آج بجلي كرى كميس زكميس مسكراكرده شوخ كبتاسيع يدريمنا توكامش ول يريجه اختياريونا ميري بسري إتويارب دوسم شعابونا

فالباً امیرینائی کے اس تسم کے استعاریس جن کی وجہ سے انغیس واغ کا حرایہ خیال کیا جا آ اسے اور واغ کے نام کے رائز امیرکا نام فوراً ہمارے ذہن میں انجر آتا ہے -

تُ تُ تَ خَ کے سلط میں مبلال کھندوی مدید ہے بہتر کہنے والے تھے۔ ان کے میٹنز کلام سے پتر حبات ہے کہ وہ ایک مدت تک قار کھفوی طرز ہی کو سینے سے لنکائے رہے۔ اور ناتشخ کے دنگ میں کہنے کی کوشش کرتے دسہے۔ جلال کوامس باست کا شدیرغ مقاکر اکفیں ٹاتشنخ جیسے استیاد سے فیف اُ کھانے کا موقع نہ ملاایک شعر میں کہتے ہیں۔

كيمة تغيض ان سے بھے ہم نباح ال مسل کی توشت ہے تا سیخ مغور كے لئے

اس کے باد جودان کے مہال بھی دہوی رنگ تے اُر خونکھ آیا ہے احد شایداسی سے نیآ ذختے وری نے انعیس طرز اسی کومنسوح کے نے والا بیلا نکھنوی شاع قرار دیاہے ۔ ان کے رجمہ کا اغراز مکرنے کے لئے چیندا شعا رِ دیکھئے ۔

حشرين چهپ ماسكا حرت براز کاراز مستنگه کمبخت سير بچان گئے کم محد کو

اس وبدر کے ددادر غزل گوٹ عرفاص طرز برقا بل و کرمیں - ایک شارعظیم آبادی دوک فی طرطباطبائی - نظم طباطبائی ک در تع کے زنگ میں کہنے کی دجسے برحثیت غزل کو کے کوئی امتیازی حیثیت تاریخ غزل میں نہ بناسکے - ان کی شہرت زیاده تر ان کی ظم محاری اور علم دفنی معلومات و دوسری اولی خدمات کی بنا و پرسے - شاد عظیم آبادی البتدا میں عزل گوشاع بی آوائی انفرادست دکھتے ہیں - چندا شعار و پھے کے ۔

حب اہل متوق کہتے ہیں افساند آپ کا دوائے دیکھ دیکھ کے دیواند آپ کا میں جربت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحلی پر

دريائ مجت كيتل م المحد معى ننين يا يابس م

مرفان هس كويجولول تعدي شاديه كهلاكعيما سب

آجاد جرئم کو آنا ہے آیسے میں ایمی شاداب ہیں ہم تنا وُں میں الجھا یاکیا ہوں کھنے دے کے بھلایاگیا ہوں سزابتدا کی خب رہے نا اتہامعلوم شنی حکایت ہم تی وردمیان سے شنی

دیکھا کے دہمت نگاہوں سے بارمار جب مک شراب آئ کی دور مہو میکے ایک تم ادرلا کھ ادائیں اف اے جوانی ہائے زمانے

ترجمي نكابي بندقبائي ان درجواني بائے زمانے

طرزقدیم کے دوسے رغزل گوشوامٹل کند۔ صباء وزیر۔ اورتسلیم دغیرہ کے بہاں ان کا بٹاکوئی ننگ بہیں ہے۔ عام طورالسالزا کی تعلید کا اٹرنمایاں ہے بہی وجہ ہے کہ یہ لوگ امیرو و آغ وحلاک وسٹا د کے مقابع میں شہرت نہ یا سکے ۔ بھر بھی ان کے بعض استعاد صغرب المٹس کی صورت اختیاد کرگئے ہیں اورائفیس کی برولت ان کی یا دہروقت بھادے ڈمٹوں میں تا زہ رہتی ہے۔ چندا شعار دیکھ ۔ بٹا؛ المراق ا

غون برسار سي مورقديم طرز غزل گوئى كررسيابي اوران كريهال عداله اور اسك ببدكى سياسى و تبذيبى تبديليول كا اثر فنظم نبس آنا - ان كا دائره بالعموم المبيغ بيش روشعراكى طرح بلحاظ موضوعات حسن وعشق اورتصوت تك محدود بيد طرزبيان كافت في البتران بين سي بعض كوحيات جادوانى بجنشى ، ورينج خاظ فكران كريهان كوئى اليى چيز نهيس على جيم متعقدين يا متوسطين مثلاً ودَ - تَرَرِ مُعْتَىٰ يَ اَتَّنِ لَ وَرُوْتَ - مُوتَن اور فات الرياب كى غزل كوئى سے كوئى الگ چيز كم كيس -

جَرَ عنظرازي عن ياتجد ميغول كاكام دراصل ده كروه كرد بالتقاحب مي طآلي- أزآد- اكبر اوراسمعلين ميكرنى كي نام لي

البرداح وظانت کی طوت چلے گئے آزاد واسملیل میر پی سادی توج نظرل کی طوت لگادی۔ حروث مولانا حالی ایک ایسے تصلیحی بیت بیت میران و وظانت کی طوت کی استان میں اور غزل کو بھی بوری طوح سینے سے لگائے رکھا۔ اور آخر آخرا تھوں مسلم کی ایک دلیے انقلابی اور اصلامی رجمان سے دوست کا ایس سے بہلے نا آمشنا کے راوراسی لئے اگر حالی کو در مشاعری کا بان کہا جاتا ہے تو کچھ بے جائمیں ہے ۔ جیسا کہ مقدمہ شعر وشاعری سے طاہر ہے۔ مولانا حالی شاعری کے کو جربرائردو شاعری کے افران مول سے خوب واقعت تھے۔ شاعری نے دمیا کی مدش میں تائی کا دائری میں اس موضوع بر مفعل بحث کی ہے۔ اکفول نے کئی تاریخی شالال کے مرکز کو ایک ایسے مقامات پر کامیابی حال میں مشاعری کو آلد کا دبنا کر ہے۔ ایسے مقامات پر کامیابی حال اللہ کے ایک در مرکز کو بھیں۔ اس کے سے انہوں کے دبنا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں اور انگل تان میں مشاعری کو آلد کا دبنا کر ہے۔ ایسے تھے۔ اس کے سے انگوں میں جو اب در مرکزی قبیں جواب در مرجی تھیں۔ اس میں مواد و شاعری اور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں دو اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں کے دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں کو میں دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں میں دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔ اس کے سے انگوں کی دور اور وغزل سے بینا جا ہے تھے۔

النيس دكشن عام اورم وج فزل كول سے بر حال الخراف كرناتھا۔ وه خوب جانے كھ كر سه

سخن میں بیروی کر کی سلمن کی ایمنیں باتوں کو دھوا نا پڑسے گا۔

اسی نے انفوں نے زما نے کے تعامنوں اور تومی والمی ضرور توں کے ماتحت سے الگ شاموی کا یک نیاد ول والا اور ایما یا

مال ہے نایاب پرگابک ہیں اکثر بے خبسے مسیر سی مثہریں کھوئی ہے حالی نے دوکان سب سے الگ بینی مطانا حالی نے عزل میں جس سن وعِشی کے ساتھ ساتھ سیاسی اخلاقی - اصلاحی معاشی اورتعلیمی و مذہبی ہرتسم کے

میں ملاما مائی نے عول میں سوسس وسس کے ساتھ ساتھ ساتھ احلاق - اصلای معامی اور عیمی و مزمی ہرجہ کے معنایات کوشا م مضایین کوشا مل کردیا در اردوعز ال کو قومی دملکی فلاح کا ذریعہ بنایا ۔ چنانچہ ان کی نئی غزلوں میں دوست مغزل کوشور کی طوح نم کازر ہے۔ سیکن ریم احدوں کی طرح محض ذاتی نہیں مجراجماعی ہے ۔

مآتی پیکے شخص میں جنوں نے فزل کے لب ولیمہ کودسندہ بنٹی ادراسے غم جا ناں کے ساتھ غم دوز گار کا ہمی تھ ل بنایا ۔ ان کے خیال میں صرف عش و عاشتی کی ترنگیں اقبال مندی کے زمانے میں زیبا تھیں ۔ اب وہ وقتت آگیا ہے کومیش دعشرت کا مات گزدگی اور صبح نمودار ہوئی ۔ اب کا تگرے اور مجھاگ کا دقت نہیں دہا۔ اب جو کے الاپ کا دقت ہے" ایک غزل میں ہی کس

مم كا اظهارخيال كياسي .

موچکے ماتی غزل خوانی کا ون راگئی ہے وقت کی اب گائیں کیا ان کی فزل گوئی کے اسکائیں کیا ان کی خوان کے الفاظ میں یہ مقاکم البنسیا کی شاعری جو کوعشق وعاشق کی مالگیر ہوگئی ہے اس کو جہاں ک

ہوسکے وسعت دی جائے اوراس کی بنیا دھائی دواقعات برکھی جائے ۔ ماتی حب تک قدیم جازمیں کہتے تھے اسوقت بھی ان کے کلام میں تفظی صنعت گری اورمبالغے کو زیادہ دخل رہ تھا۔انی زندگ

کی طرح ان کی طوال میں مشردع ہی سے سیرمی سادی تھی۔ فالب کی شاگردی۔ مسرسیدگی رسنا کی اورشیفتہ کی مصاحبت نے پہلے کان سے ذہری کو تکلف در بنا درش سے نجات ولادی تھی۔ اور وہ نئے طوز کوا بنا نے سے پہلے ہی سیدھے سا دسے اسلوب میں اس شمک

الرانكيرعشقيداشعاركية تق -

علة بى ان سي بحول كنير كلفتين على الحواباد المنت وه دانسير بركم بي أسمال من مقدا في المنت وه دانسير كومي أسمال من مقدا في المراز من من محمد و لا كمونسبط المنت و من المنت و من المنت المن

تذکرہ دہلی مرحوم کالے دوست نہج ٹر نساج اے گاہم سے یہ فسانہ ہرگز واستان کلی صن میں ڈسلاملیل مفتہ ہنتے ہمیں نوالم نہ رالا ناہرگز چتے چتے ہیں ہیں یاں گوہر کمیتا تہ فا دن ہوگا نہ کہیں اسّا خزا نہ ہرگز ایک فزل سے انفوں نے قری ترانے کا کام لیاہے اورقوی جذب کو اس طویر انجاسنے کی کوششش کی ہے ۔ خادرے باخر تکہ جن سے کشاں تھے ہوئی ہے مجھ مقروں میں باتی ان کی نشانی اس ہیں کھی تھے ہوئی ہوں کھیے کھی تھے ہوئی کھیتوں کو دسے لوپائی اب بعددی ہے گئٹا کچھ کھی کھی گڑا دنے کے گڑ بنائے گئے ہیں ۔ ایک غزل کے جنڈشع د کھیے کہ جاں میں حالی کسی بہ اسپنے مواہور دسہ نہ کیجے گا

بولا که فیردل کافیر کوئی در جانداس کوغیر مرکز بولا که فیردل کافیر کوئی دجانداس کوغیر مرکز

جوابناً سايمي وقواس كوتعودابنا مريجه كا

بعن وَلوں سے قوی مرشے کاکام بیلہ الدقوم کادکھڑا ہوں ددیا ہے ۔۔
دوقوم جوجہاں میں کل صدرائجن بھی کم نے شاہی اس پرکیا گزری انجن میں
گوروچکے ہیں دکھڑا سوبار قوم کاہم پرتازگی دی ہے اس قعلہ کہن میں
پھر ذخم بھوٹ نکلا فالی رچھیٹر ٹاکھا فضل خزاں کا تصد ذکر گل وسمن میں
ایک لویں فزل میں بڑے یہ مصرادے دازار میں محتلف تسم کی اصلاحی باتیں دوں شنائی گئی۔

برُمادُ رَانِس مِس ملت زياده مهاداكر برجائ نفرت زياده

ان شانوں سے مآلی کی فرل کی وسعت و موضوعات کا نداد مکیا مبار سکتا ہے۔ اس وسعت و ہمدگیری کے باوجود ان کا رنگ من کھالیا ایم کیا نہیں ہے۔ ان کی باقل میں چ نکر سہا فی کا پہلوغات رہا ہے۔ اس نے ان کے اشعار ہاسے واوں پر اڑکے بنے بہیں رہتے۔ کی یہ ہے کہ امکوں نے غزل کو حقیقت نگاری کا کل کی بنایا اوراس میں حن کاری واثر انگیزی کے آثار کی بدائے ۔



## مندسانی جمورت اور د. و

(جناب گویی ناتھرامن)

مندوستان میں هسون کورنست آف انڈیا ایکٹ کے مطابق عسون کا بین انگاب کے فدید صوبائی حکومتیں قائم ہوئی، است کا میں انگاب کے فدید صوبائی حکومتیں قائم ہوئی، است کی مطابق عسی مارضی قریمت اور سے انگاب کے فدید صوبائی حکومتیں قائم ہوئی جس کا بہادایہ اعظم مترہ مال برمرات و انگاب کے بعد کا میں ہوئی۔ اسکا دور سے کے بعد کا میں ہوئی ہوئی۔ اسکا اور سے جل بسا اور مہیں روتا چھوڑ گیا۔ اس کا رواست کے بعد کی مسائل میں جمہوریت اسکو لواڈ م اور سوشلزم و دواسل بین بالم کم اتعلق میں میں میں میں اور میں انگر م

ندائر وکوٹ ہے اور بہت موں کی تعدا وکوئی چتیس کروٹ مندوستان میں مندوکوں کی تعدا دینیتیں کروٹر اور سلمانوں کی تعب وا د نویا باغ کردٹر ہے۔ یعنی فرقہ وا را نہ اعتیا دسے مسلمان اس ملک میں سب سے بڑی اقلیت جی اور ومنیا کے ملکوں میں پاکستان اور انڈونٹ کے بیرسلمانوں کی سب سے بڑی تعدا ومبندوستان میں ہے ۔ استے مسلمان ترکی ۔ ایران ۔ مصر سوڈان یعسوات ، عب، افغانستان ، جیس کی کھی ملک میں نہیں ۔

يه بنا وغلط بوگا كربندومسام سلوتمام ترانكريزول كابيداكيا بواست بيكن الكريز حكومت في من سلوكيب بوادى اونگ ديب ارتیوایی کا لڑائیاں، لکبراور دا نا پرتاب کے ملعرکے ، با براور دا نا سانگائے مقلبے ودنوں فرقوں کے نوگ اے اپنے دیگ میں بیش ي بن ده واليال كيال تك منه بحقيل اوركمان مك جاليرواداند - يه بات غد طلب مي دمين صية ت يدكران الوائيول ميل مذهبي نور لكائے كادردهرم يا مذمب كاسها دا ميا كيا - الكريزول كى كلى بوئ تاريخ كى كما بوك في كفي بالكل مذهبى الدائيول كارو رے دیا ، عظمائے میں عالم فنی طور پرج ماہمی اتحا دکی صورت انگریزوں کو تکا لینے کے لئے بیدا ہوئی تھی وہ کا سیاب نہیں ہوئی اور اس كيد الكريزلوت سال ا درحكومت كراً رما اورفرقد داريت كومهوا دتيار ما فرقد رستول كوانعام ملے خطاب مے مشابي معب العادر برطرح کی ان کی حصلہ افزائی کی گئی یہ فرقد پرسنت ایٹ رکھی اس کھیل کو سمجہ دستے تھے۔ لیکن وہ حال ہوجھ کرایٹ مغا دسمے سلتے المنظري كم برعب ، چيخرتي شيواجي كى ج كے نعرے لكانے والے جواسے مند دوائم الم الم ارقرار وسے مسمع ير مجول والإندكرة عظة كرشيواجي كي سائعة وكن كي مسلمان حكومتين شريك بقيس - اورنگ زيب كومكي سليحيفه واسك يركيون جانين كر سكتنه ر در کن کے حمد میں اسٹک زیب کی مدد کرر ہے تھے ، جے پذریھی ماج کے خلات محرغوری کامعا من تھا راجیو تول کا ایک طبقہ بهادنا يرتاب كے خلاف اكبر كا ساكھ وسے رہائھا ، ہر حال انگریزیہ جا نتا تھاكہ مہندوشان بیں تعتیم كروا ورحكومت كروكى بليى برین به رحیمه ای محریک آزادی کے سروم و نے پرسلمانوں کوزیادہ نقصان پہنچا ، اِ دھرمولویول نے سلمانوں کو انگریزی نان سيكف من كرديا ، أوهر من دوا چھا چھ عبدول اور مفہول برفائز بهوگئے ۔ مرستیدا حَرفال نے جربہ حال د مکیعا توان كی سجھیں أارسلالول كوانكريزون كادفا واربنايا جائ اورائكريزي قعليم ك طوف داعف كياجائ ووص دول مين الكريزي فعليم كاثري نرن آزادی بڑھا نیتے دیہ ہواکہ ایک طرب توانڈین نیشنل کا نگرلیس قائم ہوئی اور دو کسے ری طرب سرتید نے اس کی مخالفت تشری كانسورىدى ك أخراك بكيل دودو بريبغ وكاتما -

بہ بہر ب صدی کے شروع میں بنگال میں نتیج ہواں کے نتیج کے طور پراور مہا دا شطر میں گئیتی پر جاسے جو تو می تحرکیں جاری انگریک کے فلاٹ نٹر در تقیس ۔ لیکن تھیں مہندہ دک کے کوئیس میان السری میں میں مجاری دیاں گئی کیونکٹر سالمان کی کو اندر ہالی اکثریت کا جا یک صوبہ بنار ما تھا مہندہ کو اس کی مخالفت کی ۔ مہند وستمان کی آزادی کی تحریحوں کی تاریخ تکھنے والوں کو پرمہن فظر انداز نہ کرنا جا ہے ، ملا الحق عربیں کا نگرین ۔ لیگ معامرہ محض عارضی ٹابت ہما۔ کا ندھی جی نے مسکد خلافت کو تسکیر جربائی تحریک عبلائی اس نے مجمد دنوں سے سکے تو انگریز وں سے چھکے چھڑا دیئے مگر خود کا ندھی جی کو یہ کہنا ہڑاکہ ،۔

مهمیں مرکبولنا مذ ما بنے کمسلان سوراج کے مقا بلدیں خلافت کی اصطلاح میں

زیادہ سوچاہیے ہے۔ ادھرگا ندحی جم کاگرفت اربو ناتھا اِ دھوشدھی سنگھٹن کی تحریکیں جل گئیں ، ایک کا مقصد محبوعی طور پرسسلمانوں کؤنہ نوٹ بنا نا الاد کسسرے کا مقصد مبند دوُں کی نظیم کرنا اور شدھی کے ذرایعہ اس کا بدلہ لینا کھاکہ مبندو صدیوں پہیاسلمان سنے تھے۔ اور سیکمٹن کے ذریعہ سلمانوں سے مقا بلد کرنا تھا ۔ان مخرکون کی بدولت فرقہ پرشی اور زور کم لاگئی۔انگریز ول نے ہی اس سے
فائدہ اس فایا ۔ ادر سلمانوں کوج نکایا آخر کے الیا سی جب ہندوستان آزاد ہوا تو تعتیم ہی ہم کی اور محق تعتیم ہی ہم ہوا بلواری اس سلاکھوں انسان کام آپ اور ایک کروڑ آ دمیوں کو گھر بارچی ڈکر ادھوسے ادھوا کا فرا اس مالات میں آزا دمبندورت اور سلمان کا اخراز اس بناجواصولی اعتبادسے اعلیٰ باید کا آئین ہے لیکن کا فذول سے دل ہمیں سلتے ۔ مہندو اور سلمان اسٹ زخوں کو نہیں ہوئے الب ازاد مبندوستان میں مبند دے دل میں یہ بات ہمی ہے کہ سلمان نے انگریزسے مل کر پاکستان بنوا لیا اور سلمان کا اخراز کروٹ وہ ہے جو ڈاکٹر عالم جسین نے بیان کیا ہے ، انکوں نے سلمانوں کو کوٹ شور ہمی دیا ہے میرارد سے سندوازم کا کو نسارد ہائی اور جو گو ڈسے نے کیا۔ گا نرجی ہی سیرحاسوال کرنا چا مبنا ہوں کہ آپ مبندوازم کا کو نسارد ہائی ہیں وہ جو گا ندھ جی کیا یا وہ جو گو ڈسے نے کیا۔ گا ندھی ہی سیرحاسوال کرنا چا مبنا ہوں کہ آپ مبندوازم کا کو نسارد ہائی ہیں وہ جو گا ندھ جی کیا یا وہ جو گو ڈسے نے کیا۔ گا ندھی ہی سیرحاسوال کرنا جا مبنا ہوں کہ آپ

" بين مندومون اسى ك مسلمان بون، اسى ك مسكوم ون ادراسى ك عيدا كى بول م

گوفے کاہندور جوم یہ مقالی چونکوسلمانوں نے پاکستان ہوالیا ہے اور اب ہی کا ذھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہا ہے الذا اسے خم کردیا جائے ۔ پنڈس بہر و پر پر بر بر اور جو کئے گئے ، یہ اتفاق کی با سب کہ دہ اپنی قدرتی موت مرے ، سیوی ہی بات ہے کہ اس ملک میں پانچ کر داڑ بامشند مل کو ور مست ہر درجہ کا شہری بناگر دکھا جا سکتا ہے۔ اگرالیا نہیں ہے تو پھواس ذمینیت کا بھر پر مقابر کرنا ہوگا جو امغیس نافوی حیثیت دنیا جا ہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کی ذہنیت بھی درست نہیں ہے تواس کا سیوا ساجوا ب یہ ہے کہ اقلیت میں خوت اور اخدیشہ ہونا تو قدرتی ہے ۔ اس مادے میں ذیا وہ فرمہ داری اکثر سے سی خوت نے جو اس مادے میں ذیا وہ فرمہ داری اکثر سے سے خوت نے جو میں اس میں بہری کہا تھا کہ اقلیت کو اکثر سے سے خوت نے جائے ہوں کہ ہے ۔ اگر البیا ہے تو یہ انہ تا کہ برونی ہے ۔ اس مادے ہوں کہ ہے ۔ اگر البیا ہے تو یہ انہ تا کی برونی ہے ۔ ایس ایس میں ہے داگر البیا ہے تو یہ انہ تا کی برونی ہے ۔ اس میں ہے ۔ اگر البیا ہے تو یہ انہ تا کی برونی ہے ۔



## شعري تنقيرين اضافيات

### پروفیسر کرامت علی کرآست

\* شاعری کیاہے ہِ \* پرسسکہ ہرزمانے کے ناقدوں میں زیر کھٹ دہاہے اوراس سیسے میں مختلف جھم کی قیاس آرائیوں کو ہیڈرادب میں جگر دی گئی ہے۔ ان مختلف قسم کی آراد کا مطالعہ کرنے سے کھم کھی احساس ہوتا ہے کہ یہ دائیں ایک ہی شے کے مختلف ادصاف کا اظھار کرتی ہیں ۔ بعض اوقات یرقیاس آرائیال ایک و وصف رکی تو یوکرتی نظراً تی جیں۔ اوابعض اوقات اختلافات کے باوج دان ہرائیک طرح کی مشاہبت دمناسبت پائی جاتی ہے۔ بات وراصل یہ ہے کہ تنفید بذات خودایک اضافی شے ہے۔ آگر میرطلق شے ہوتی تواس س اس طرح کے اختلافات ہرگز نظر ز استے ۔

ردید ناوی سے متعلق مختلف مسائل اوران کے امکانات پیجٹ کرنے میں معدول سکتے۔

ری -جند بنیادی اصول کی بنا پر (جو بزات خوداصّا فی حیثیت د کھتے میں ) کسی ادبی کا دش کا اصّا فی مقام متعیّن کریا ہی نین تنعیر کا ایم تعمد ے ریانیادی اصول NTUITIVE (ذکاوف) ہوتے ہی جن کو مہیشداضا فی حیثیت ماصل ہے ۔ یہی مال سائنسی علوم کا مجا ہے علم رافئی یں اقلیدس AXIOM و PLA YFAIR برقائم ہے لیکن اس AXIOM کوغلطات و کرنے پر اقلیدس کے تمام اصل مل مانے إن ادران كى جگرايك شى NON - EUCLIDE AN GEOME TRY ديودين آتى ہے . نيوٹن كے فطريكا تعلق خلاستيم ے الین النظائن میں وقت کا مُناہے خم سے متعلق تحتی کرتے ہیں تو اس وقت خدامتقیم کا تصور بالکل غائب ہوجا آ ا ہے اور عس دِ "تقر میں نظریّہ "اصافیات کی منابِّل ہے جونوٹن کے نظریے سے وسیع تربیہ . آکٹٹائن کے ، نظریُ اصافیات ، کوسی منزل آفز نفورمين كياما سكتا ـ زياده سے زياده اتناكها ماسكتا ہے كداب كى جتنے نظريد مين كے كئے ہيں - ان ميں سے برسب سے مبترب كونكريكي نظريه اب مك سب سے زياد ه سالمنسي بخر بارت كى تشريخ كرسكاہے۔ ممكن ہے اسس كى اور يسي ترقى يا فتہ شكل ، يو نائيسا فلد يقيوني كَ إِجَاد بُهِدِ فَرَيْرِ وَلَظِرِيِّهِ اصَافِيات ك اصول مِي المكمل وفا تعلق ثابت بنول ( جس كا خود آئن سلما كو مجما حساس تها) كمين كامتصد ب كرسائس نظويات كي طرح التعقيدي نظريات نجى ابني وامن مي ميشه وسعت كي مخائش ركهة ميس - اس سئ كسى تتعيّدى نظرية أرك أخرتموريني كيا جاسكتا -

یہاں اپنانغاریٹ تریبیٹ کرنے سے پہلے « تعقیدی اضافیات " (CRITIC AL RELATIVIS M ) سے تعلق کمچھ الله Wild of Poetry (المناج تعنيف FEDERICK A. POTTLE في تعنيف المناطق FEDERICK A. POTTLE یں بین کیالیاہے . POTTLE نے کہاہے کہ اے

ٔ شاوی ہیشہ اپنے دَنَت کے حس کو ظاہر کرتی آئی ہے۔ نامز تدیم کے ناقدین شاوی سے متعلق اواتی معیار اتنی کامیابی کے ساتھ بیش کرسکتے تھے جتنی کہ ترج ہم اوگ مپیش زامز تدیم کے ناقدین شاوی سے متعلق اواتی معیار اتنی کامیابی کے ساتھ بیش کرسکتے تھے جتنی کہ ترج ہم اوگ مپیش

شاعی دہی ہے جکسی زمانے میں اورکسی جگریر باشعور ناقدوں کے ذریعے شاعری کہلاتی ہو گا آئے ہے ۔ کسی مجم مسد میں کلی خلط ہوسکتاہے، تبذیب خلط موسکتی ہے ، تنقید خلط ہوسکتی ہے ۔ لیکن شاعری مجموعی طور پر خلط

جنيت رڪتے ۾ .

اب الريم شاع ي اوتنتيد د د نول كي قدر د لكوامنا في قرار دي - قوسوال أهي كاكر" شاع ي كي انغراد ي خوصيت " پر روسشني الفيك المرام والمام والمامول كوبنيادى احول كي طور يُسلم كيام المع المريد منال من تتقيدى احول اس طرح بونا جابي بوالی شام ی کواچی شاع ی کے طور پرمیس کرے جے متلف جھوں کے اور متلف ذما قوں کے ناقدوں نے مختلف تنقیدی سور کے مِنْ اللهم سلم كاسليم كياسه - طِلْم ارتقا الهندتنفيدى شعور في اليي شاعرى من بهيشه مى نى خوبول كا انكشاف كميا ب اور استاكان أراد مرمعولى افتلافات كالخوائش معيشه واقى دى ميرامقعديد بيك كانى داس، فردسى ، عمرهام، دافت

ادر شیکیر چیے شعراء کی تخلیقات کوی سب سے بہلے شاعری کی شال کے طور پر ایا جاسکتاہے - ان شعراء کی بڑی خصوصیت یہ کہ کہ ان ان کوکوں نے است کے ساتھ قلم سند کیا ہے ۔ اس کے کہ ان کوکوں نے است کے ساتھ قلم سند کیا ہے ۔ اس کا طاہر مہونا ہے کہ شاعری سے لئے جذبات کا پر خلوص اظہار مہت ایم ہے ۔ شاعری جس طرح شاعری محد بات کی پر یدا دارہے ۔ اس طلح قادین کے ذہن کو متا ٹر کرتے وقت سب سے پہلے قادی کے جذبات کوئی مخرک کرتی ہے ۔

اسب وال المحتا ہے کہ شاعری میں مبذبات کی شدت کیا ہوئی جائے ؟ اوران جذبات کے اظہاد کے لئے کی شکل میں یک وائر ع کے الغاظ کا انتخاب هزودی ہے ؟ اس سائل پر دوشنی ڈالنے سے پہلے میں شاعری میں ابل غ (COMMUNI CATION) میں سے متعلق کچر عوض کر دینا جا مہا ہوں ۔ بتوں ٹی ۔ ایس ۔ ایلیٹ ، شعر کا دھ دستا وادر تاری کے درمیان میں ہے ۔ اس کی المیٹ میں میں ایس کے ملکے کا تجرب ہے ، مذا داری کا تجرب ہے اور مذہی شاع بحیثیت قادی ہے دراصل یہ اصلیت بھی اضافی شاعر کے ماحول اور قاری کے ماحول وونوں کے ہیں یہ انزات پر منحصر ہے ۔ العرض شاءی کا بلاغ شاعر کے اظہارِ خیال اور قاری کے قبول اور قول کے مجدی تجربات کا نام ہے ۔

یسوجیا غلط ہے کہ شاعری کو قاری کے ذہن میں موبہودہی کیفیت بیدا کرنا جا ہے جوشعری تخلیق کے ددران شاعرے ذہن رگزری تھی۔ کیونکہ بعض دفعہ شعری تخلیق کے دقت شاع خود بھی بہیں جا نتا تھاکہ وہ کیا کیفیت بیدا کرنا ما ہاہے۔ قاری ک

ذہن میں شور کا تا تربھی اصافی فی حیثیت کا ما مل ہے اور اس سے مختلف قارئین کے ذہن بر مختلف قسم کے اُثرات گردسکت ہیں یہ اثرات اس شخص کے ذاتی میلان طبع ، اس کی شخصی زنر کی کے گذرت تہ تجربات نیزاس کے ماحول کے موثرات رہنم م

ہم . بقول علامہ نیآز نتیبوری " انسان کی قوت شعورایک نطری قوت ہونے کے سبب سب میں مشرک ہے ، لیکن پہاللہ کی میں ا کیفیات اصال ونقوسٹ تا ٹروہ ایک دورسے رسے مختلف ہوسکتی ہے ۔ انسان کا دماغ اپنی ساخت کے لحاظ سے مختلف زوایا کے کاظ سے مختلف زوایا کے لحاظ میں انخراف بیدا ہوتا ہے " الغرطن شاعری کا المانا

مختلف ذوا یا رکھناہے اورانھیں ڈوا یا کے کنا ظرسے خطوطِ لنظر میں انجراف بیدا ہوتاہیے \* الغرطن شاعری کا اہل رَ عمومی نہیں مجکہ ذاتی سئد ہے عب کا تعلق شاع اور قاری دونوں کے باہمی رسنت کے ساتھ مہت گہراہے ۔ مرمی نہیں مجکہ ذاتی سند ہے جب رہ اس میں میں اور قاری دونوں کے باہمی رسنت کے ساتھ مہت گہراہے ۔

سی نے شعری تخیق کے وقت شاعری ذبنی کیفیوں اور شعرے مطا مدے دوران قاری کی دہنی کیفیوں کا مجموعی نام "ابلاغ" مکا ہے۔ اس ابلاغ میں جذبات کی اضافی فراوائی کی اہمیت پر دوشنی قالنا ذیر نظر معنمون کا مقصدہے ، اب آئے ا بلاغ کی نمتات کیفیوں پرخور دخومن کریں ۔ اگ ۔ اے رمجار دسس نے قاری کے ذہن میں شعر کی کیفیتوں کو ذیل کے مختلف مدارج میں بیان کیاہے ۔

(١) تخريرت ده الفاظ كا باعر وحس -

(۱۱) TIEO IMAGES (دالبستدذینی بیکر) - اید انعکاس جومذکور و بالااحسامات کے بہت قریب مول بنگا خاموش سے بڑھتے دقت الیسا معلوم ہو جسے زبان دلب کام کررہے ہیں ادر جیسے کان سنے میں مصرون ہے ۔

(۳) اشارات دیمیجانات ( REFERENCES فی REFERENCES) بیتخاری کی افتاد طبع ادراس کے بیلے کی اسلامی بیلے کے بیال میں اشارات دابستنومنی بیکر کے تاز دہیجان سے دسونت پاتے ہیں جس سے اکثر جذباتی تاثرات بیدا ہوئے ہیں۔ اشارات دراصل VISUAL WURDS ادر TIED IMAGES سے دابستدایساد مافی دلل میں جنوبیں بدلفظ دیگر مقیل میکم اجابسکتا ہے۔

رم) منابت اور مجوی تا تر ( DE ما ATTIT) - اتامات اور ملاستین دونول کے ذریعہ گذشتہ تجربات حال کے رعمل کو

مددرتی میں صحف بات بیدا ہوتے ہیں۔ جذبات دراصل مجوع تاثر ( ATTITUDE ) کی ابتدائی شکل ہیں اور پہی مجوعی تاثر ہمکی قربے کاسب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ مجموعی تاثر کی شکل اور ذعیت پر شاعری کی قدری شخصر ہیں ، مبعول رہا دوسس ، شاعری کی قددیں نوری تجربے کی شدت ، اس کی لوزش، اس کی نرمی یا تیزی پر مخصر نہیں ملکہ ذندگی کی آزادی اور تکمیل مے مے اس مے میجا نات کی تعظیم رضور ہیں "

آن دار دو اور دوس نظافتها ت برمینی ایک ایسے تقیدی اصل کا عدسة قائم کیا ہے جو تحفی جذبات سے منزہ ہے ۔ ایکن اردوں ان الله الله الله ۱۹۸۵ کی ایک ایک فائمکن ہے ۔ اور دول کا تقاد ان کا کا مرک فائمکن ہے ۔ اور دول کا تقاد ان کی تعدد ول کا تقاد ان کی تعدد ول کا تقاد ان کی تعدد ول کا تقداد ولا کا تقداد ول کا تقداد ولا کا تقداد ولا کا کا کا کہ کہنا ہے کہ تقداد ولا کا کا تقداد ولا کا کا کا کہنا ہے ۔ اس کا مرحلہ جز تقیل کے باس ماب تقال کے جا می ماب تقال کا خواجہ کا تقداد کو جس کا تقداد کے تقداد والے کا مسابقہ کا تقاد ہو تھا تھی اور آس می می می میں اور آس بی می می ماب تقداد کے حداد میں اور آس بی می می کا تقداد کا تقداد

الغرض يكنا وكررجار وس كانفساتى تجريد بهار منظرية اصافيات كوسمجفي بين برى حدثك مدكرتات ومكين اس كم « قديم طلق • كاصول كوقاب تبول بين سمجها حاسكتا -

. PARETICAL 1NTELLAN ان دوصول مِن تعسيم كيا ہے - خالى عقل حرث معلومات ميں اصا فدكرنے كے لئے علم حاص كرتى يد جبكة على عقل عمل كه لغ علم حاصل كرتى يد مد جنائجة أدث ادرشاعرى اسى على عقل كى بسيدا دار يد رج و مارشون لاستعور سيمراد بالكل الشعوينيي لي بي بكرا سادي جيز قراردي مي عبى كا ايك مستعوري شكل مين طا مربوا اسي . شائرى الي ہی ایک الشعورس ببیدا ہو کر غیرمس طور پرشاع کے شعور کیں فلا ہم ہوتی ہے۔ نفسیاتی دوعمل کے مطابق انفوں نے دوعار ح كالمعوركا ذكركياس ا-

PRECONSCIOUS & MUSICAL UNCONSCIOUS
AUTOMATIC UNCONSCIOUS & DEAF UNCONSCIOUS

عبد Conscions المستعورك تمام تعيرى كامول ك سئ ذمه وا رسيد ليكن DEAF ZENCO MS cions

ي خون ، گوشت ، بوست جبلتي ، رجما نات ، دبي بوكي خوام شات وغيره كاد فرما موتي جي -فرائد من الشعور اسسى عدد معد مده و معد الكاكم ايك حقد م و الغرض دونول طرح كى لا شعورى زندگى ايك سائف كام كرتى م ادرايك دورر سے کو تی ہوئی انسان کے شعوری کاموں پر اثرا نداز ہوتی ہے ۔ جے ۔ ماریٹین نے SPIRIT & AL اورہ Muro Maria المشعورين جوفرق بين كياب ، وه مينك ك مصفى " اور مجوى " الشعور كاتبياذ سيختلف ب- انسان ك وماغ يرعنى ا ببت بی بیب و طریقے سے حاصل موالت عمل کا وہ حصر واس امر کے لئے ذمہ دارہے ۔ اسے ج مارئین نے

دوش بوت يم جن سه انسان كا تصور ٢ م عن المحاص بيدا بوتا ب - الخرص تصورى بيدائش سقبل بى على كوج ما تبل تعور الم وفرة في جارى ويتي سيء دي شي PRECONSCIONAL ACTIVITYOFREAD مع غيراك الله الكالماك المالك المالك المالك المالك یں شاعری کا موجب ہو تی ہے۔ مارٹین نے انسانی شعور کی جڑکو • معرح سے نام سے موسوم کیا ہے ۔ ان کے خیال می تیل ای دون ے کل کرختل کے درمیان بوتے ہوئے آئے جمعتا ہے ۔ اس طرح ظاہری اصامات ( معد سعد کے مستعقد E x teemad ) بجی ای ودح ہے الكرتيلك درميان برقبوع أع برستين - ابناس نظريكواريين في ديل كفت ك دريد واضح كياب،



1 - Me wie man. بنگاری*اکس*تان -متمر۹۹۸۶ مرى تنقيدس امنافيات Complex کورٹین نے مارٹین نے مارٹین نے میں کا کہ اور کا کہ کام سے میں کا ہے۔ یہ pulsions مغرد طور پرٹاء کی بلب ميدواني دراصل ، معنويت مك آزادا مزدوش بحس سعايك طرح كى غنائيت معرفي وجود مراتى بحس كادازك الفركي تعلق بنين، بلك جوز بني بيكر اورجذ بات كي شكل مين موجود يوني جدان عده اعلمعم بين جوجذ بات بوتي بي اعوانه ذكا دت كه باعث بوت مين sons علمعمل على تلغيط الم أمسة أمسة دسين بوت مات بين من كنتج ريمان ہنی پکریریداہو تے ہیں اورا بتر ا کی جز باسی<sup>س</sup>ے واضح جذبات کی بازگشت صاحت سنا کی دیتی ہے ۔ درنتیجہ ، شاعر کی ، ردح ، میں ب ادرتهی وسیع موسیقاند ابتراز پیدا بوتا ہے وغائیت مے ساتھ شعود کم بینچنا ہے اے مل معن المام للمستنام على المراجي شكل (مثلاً ذبان وبيان كاداب) كي موادج على ترتيموك ماوی کی صورت اختیار کرتی ہے ۔ غرص کرمندرج بالاتمام مدارج سط کرتے ہوئے شاعری کی تعلیق ہوتی ہے اب آئيئه ، كلكسيكل شاعرى اور حديد شاعرى - ان دونول كي تحليقي مدارج مين جو فرق ميم اس برغوركرين بصياكم مرك بہدوف کیا ہے۔ شعری تنیق میں ذہن کے تین جھے ورجہ مورجہ کام کرتے ہیں -(1) عقل کی ماقبل شعور ( محمدہ عمال محمدہ اور کی جہاں شاعرا مذرکا دت بیدا موتی ہے . (س) تعبودانه اومنطتی امستدلال ۔ عمد Recons میں شاعراد تجرب میدار بوتا ہے اور میں سے ستاع ان ذکا وت اصلیت کی طرف ماک بو لے لتی ہے۔ اس کے بعد تخیل میں جذباتی (Demotional) اور خیالی (imiginal) دولوں طریع کے ورور ملسل مسلسلان عند البيار من الفظ يا تصور كى شكل اختيار ك بغير شاعرى كا ابتدائى الميار ب - يهال الم توكاسك اورجد بدشاعری کے مدارج مشترک میں میکن جس وقت الغاظ کے لباس میں اظہار کا سوال آ ٹائے تواس وقت کلاسکالود جدیدسٹاوی میں فرق محسوس موالے - کاسیکل شاعری میں شاعری تغلیقی ذکادت ایسے تصورات میں تبدیل برق ہے جنکا ائیں میں استدلانی تعلق بھیلیے۔ لیکن دستواری یہ ہے کہ معمی مجمعی وس طریقے میں سے construct میں موسیقی منطقی اظہارا درتصوران انکشاف یں مم موے رہ ماتی ہے۔ کاسیکل شاعری میں شاعوان وکا دیت اوراصلیت کےدرسیان " زبان" کامنطتی است ایک دادار کی حیثیت رکھتاہے ۔ تیکن جدید شاعری میں اس فرق کو مٹا ویاجا ما ہے اور صرف واصواد الل اصلیت تک بہنچالر تا ہے کی سیکل شاوی کی طرح مدید شاعری میں ذہنی بیکر عدد معدد میں آبو میں تجرید کے طریقے umconceptualizable Intelligibility الانتان كالكالسيسم intellect بالم المان ال بعن اوقات عقل کے سے ابہام کی حیثیت افتیار کرتی ہے۔ خالات و جذبات کے مشتر کر عدم احمال بزرسی پیکروں بيكرى شاعرى سي -- أ- - دراصل اس من طرز المارمنطق تنظيم كى بإب رنبيس بوق طكداس كاسطاعد كرت وقت غيرنطق تنظيم

كے ذرابيد دا صرعلت فائى تك بہنيا بڑا سے ـ

یرونها خلط به کدجد برشاع ی جذبات کی سندلسم مستل معتمار کی سائد والبته بون کی وجه سے یہ خالص حذباتی شاع کا باللہ ہے تو یہ ہے کہ جد برشاع ی بین بھی خیالات و معنویت کی گھرائی وگیرائی اسی صرتک موجود بوسکتی ہے جتنی کہ کلاسیکل شاعری بی فرق عرب تشام کی جدیدشا عری بیں یہ احشیاء ذیارہ آزادانہ اور ذیادہ ذکا وقی طریعے برظام رہوسکتی ہے۔

ابرئین فرخرکی بلاغ میں « جذبات کی میست کو چی طرح آجا کو بنیں کیا حالانکہ میں وہ سے ہے جوشعر کودیگراد باقتیاتا کافاد میں انتیازی حیثیت عطا کرسکتی ہے لیے شاعری کی تعمیری ذکادت کی جڑمیں شاعر کے تخلیقی جذبات کارفر ما ہوتے ہی اگاؤں شعرکے مطالعہ کے ودران قاری کے ذہن میں جو تجوی تا ٹرپ یا ہوتا ہے ، اس میں جذبات کی امہیت سلم ہے ارجا اُدی اُجی اس تو ہر حرح کی کا کے ہے خاصی تخلیقی جذبات کی حزدرت ہے ، لیکن شاع کے خاصی تخلیق جذبات کی مصوصیت میں کو اُدن میں معنوظ مشدہ تجربات ( جوشعوں الشعور یا تحت الشعور کیس میمی ہوسکتے ہیں) کی وساطت سے دیگر میج ہے وہ می مفات کو اہمارے کی المہیت دکھتے ہیں جوخودان ہر افراز ہونے گئے ہیں اور جوبور میں محقوثری سی عقل کے احتراج سے العنسا ظ

انزئ شعری تملیق کے تمام مدارج پر شاع کے ذاتی جذبات اثرا نواز ہوتے دیے ہیں اور ممیشہ علی عنا صر پر بھاری دیے ہی ۔ شاعرائی زندگی کے گوناگوں واقعات سے جوتجر بات ڈرہم کرتا ہے وہ اس کے ذہن کی مختلف مطیں میں نقوش کی شکل میں گوارہتے ہیں۔ شاعرا ہے ذہن کی مختلف مطوں میں نئے تجر بات کو پرائے نفوٹسٹ میں ساتھ بھیشہ والبستہ ( مستلم علی معمل میں گزارتا ہے ۔ اس ذہنی ردِ عمل کی واضی شکل ہی وہ شے ہے جو تحلیقی جذبات کے مدب میں ظاہر ہوتی ہے ۔ یہیں سے تعلیقی ذکات الفائد تا ہے اور ذہن شاعر میں وہ تمام کیفیتیں گار تی ہیں جن کا ذکر ماتی میں نے کیا ہے ۔ لیکن ان تمام مدارج میں میں شاعر کا مؤرب گفائد ہوتا دو ذہن شاعر میں وہ تمام کیفیتیں گار ہی جو صوحیت ہے ۔ یہال یہ بات میں تعالی ذکر ہے کہ شاعر زندگی کے محتلف

In A foot has a more than usual state of emotion with more than usual order; Judgment ever awake and steady self forcession with Enthusiasm and feeling projound or Vahement: - Biographia Literaria (Vol II Ch. XIV, P-12)

قتم کے ہم بات سے مثا ٹر ہو اہے ۔ لیکن ہم موضوع پرشاعی نہیں کرتا ۔ صرف جس وقت وہ اپنے تحلیقی جذبات سے مغور ہوجا کا ہے تواس وقت اس کی تخلیقی ذکا دت متحرک ہوتی ہے اور الفاظ کو شولنے نگتی ہے اور اس طرح ایک مہم اصلیت کوما کرنے کی کوشش کرتی ہے ۔ جس نے اب تک شایراس کے ذہن میں شعین شکل اختیا د نہیں کی ہے ۔ اس عمل میں کہمی خوالات سے والب تد جذبات الفضاظ کو ڈھونڈ کیکلئے ہیں اور کھی الفاظ سے والبتہ حذبات خیالات کوما ہ ملکاتے ہیں ۔ اس لئے کھی ترشامالفانی کے آئینہ میں اس اصلیت کا عکس و نکھنے لگتا ہے ہواس کے فحت الشعور یا لاشعور میں تخلیقی جذبات کی محرک بھی اور کھی ایک المی تی گھی۔ برمینچیا ہے جواس کے گمان میں بھی نہیں متی

مندره بالا میم شاوادرقاری دونوں کے تجر بات کا ذکر کرتے ہوئے دونوں کے ذمن بس جذبات کی اضائی فرادانی پر رکھنی ڈائی گئی ہے۔ ان دونوں تجر بات کی علاوہ ایک اور تجر بہتے جس کا مقام ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہ ہے شام بحثیر ہے تھیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہ ہے شام بحثیر بھی ہے تھیں کا تجر بہتے جس کا مقام ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہ ہے شام نظر ان کی کا تجر بہت خوب سے خوب تر بنا نے کی کوسٹ کرتا ہے۔ یہ شاع کے بنے جوا نائک مقام ہے کیونکری وہ درجہ بھا میا موکو قاری کے جذبات کا احرام لازی موجا تاہے۔ اورجہاں قاری اورشاع (لینی دواجنی طبیعتوں) کے درمیان کی دکا دولوں کے درمیان کی دکا دولوں کے مان موجود کا جائے ۔ یہاں سے دکھی ہے بہتا ڈاوید کی موجود کا میا ہے۔ یہاں تادید کا دولوں کے دورمیان کی مان دولوں کے دورمیان کی مانوں میں موجود کا دولوں کی میں موجود کی میں موجود کا دولوں کی میں موجود کا دولوں کی میں موجود کی میں موجود کا دولوں کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی کوشٹ کرتا ہے۔ الغرض اکن دوسے میں شاع میں موجود ہوں میں دولوں میں دولوں کی دولوں میں دولوں کی دولوں کی دولوں میں دولوں میں دولوں کی دولوں میں دولوں کا دولوں کی دولوں کو دیکھی کی دولوں میں دولوں کو دیکھی کا دولوں میں دولوں کی دولوں میں دولوں کی میں دولوں کی دولوں کی دولوں کو دیکھی کا دولوں کی میں دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دیکھی کا دولوں کی دولوں کی دولوں کو دیکھی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دو

المرام المراحث كى موضى يس مشعرى تتقيدين واصافيات كى واضح شكل يرمنى ب -

الله النان كادساس بزات خودا صافی حیثیت ركھتا ہے ۔ اس كے متوكس تنقیدى اصول كومطلق شے قرار دیا جاسكتا ہے اور من شاعى كى قدرد س كو -

۱۷۱ ایی شاعری کواچی شاعری قاردیا جائے گاچ فختلف زما نوں اور مختلف جگہوں میں مختلف تنعیدی اصول کی بنا پر (معمولی اخلاف دائے کے باوجود) احجی شاعری قرار پائی ہے ۔ بدلتے مہرئے تنعیدی اصول نے ہمیشہ السی شاعری بین نئی فردین کامسواغ با یاسیے ۔

(۱) شاع کے کہ ابلاغ میں جذبات کی اضافی فرادانی کا موناصر ددی ہے مطلب یہ ہے کہ شاع کے ماقبل شعور سے لے کرقاری کے جمرعی تا شرتک ابلاغ کے تمام مدارج میں دیکے خیتوں کے بالمقا بلد جذبات کی فرادانی ہوئی ۔ یوپیز واضی اصفاری دونوں میں مشیدت رضی ہے ۔ داخلی اس لئے کہ بیچیز شاع کے ساتھ کسی ایک قاری کے درست تر پر صخفر ہے جس کا تعلق اس خاص قاری کی خرائ ساتھ کی درخت تر پر انہوں کہ بادجود تقریباً ہم میگر یہ اصوال سندی کا دہنی ساخت کے بادجود تقریباً ہم میگر یہ اصوال سندی کے مساتھ کسی ساخت کے بادجود تقریباً ہم میگر یہ اصوال سندی کے انہاں کے ادب اس کو بزات خود اصافی سے تصور کیا گیا ہم میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔ انہوں کا بیدا ہونا فطری امر ہے ۔ دیکن اکثر بیت کے ذہن میں معرب اور کی اور ان کا بیا یا جا ناصر دری ہے ۔

اللی بیانی شاعری قدرین ندگی داخانی کلیت کے اظہار پر شخص ب دندگی کی یداخانی کلیت احساسات ، تخیل بعثل المجسب فرام شاخی کی دراخانی کا داخانی کلیت کا احساس محرف دجود میں آتی ہے ۔ چوکوکیت کا احساس مان کے لئے امنا فی تخیل ہے مادایک الیست کا احساس کی امنا فی تغیل ہے ۔ امنا فی تغیل ہے مرادایک الیسی ظیم ہے مرادایک الیسی ظیم ہے مرادایک الیسی ظیم ہے جسکس پردہ مامنی دحال کے داخلی دخارجی نامعلم احساسات فیشوری طور پرکام کرد ہے ہیں ۔ مشاہبت دکھتا مشری تنقید میں امنا فیات ، کا یدامول ایک متنا بہت دکھتا میں منطق ہے کہ استان کی مسلم میں منطق کی استان کی مسلم کے داخلی سے مشاہبت دکھتا

بحری مقیدی اما غیات، کاید امول ایک مدتار اسان نے کی میں معدد کا معدد مقت میں ہوگا۔ جی افوال نے مرطرہ سے ارمند سے ملتے بیش کیا ہے۔ السال نے کہاہے کہ آسٹ ویل کے تین اسباب کی بنا پر زیادہ یا کم

### - q l'si Infections

١- حسن كانوها بن كى زيادتى يائى كى دجست -

٧- الحس ك اللاع كى صفائى كى زيادتى ياكى كى دجيس -

سود فنکار کی صواقت وظیمی کی وجہ سے لیٹی اس قوت کی زیا دتی یا کی کی وجہ سے جس سے فتکارخوداس حس کا تجرب کرنائے۔
مالٹ نے نے کہا ہے کہ جمعہ معمدہ معنائے علی میں اس قوت کی زیا دتی یا کی کی وجہ سے حس سے فتکارخوداس حس کا تجرب کرنائے۔
مالٹ کی قدروں کو شعین کیا جاسکت ہے ؟ یہاں معن مقت معلی سے کی مقدار ۔۔۔ وو عناصر پر مخصر ہے ۔ (۱) ان وگول کی نشر مرسل کی مقدار ۔۔۔ وو عناصر پر مخصر ہے ۔ (۱) ان وگول کی نشر مرسل کے سے قدفتکار کے تجرب کی تخلیق ٹانی ہوتی ہے ۔ انزا طائد کی تحدیث کا میں مورس کے سے معمدہ کی تعلیق میں کی اور کی کھٹوری ان کی مورس کے معمدہ کی تعلیق کی مورس کے معمدہ کی تعلیق کی تعلیم کی کا جانب میں مورس کے معمدہ کی تعلیم کے لئے رکا دے بن جانب انہوں کے بعدہ تا کہ میں مورس کے معمدہ کی تعلیم کے لئے رکا دے بن جانب انہوں ہے ۔ حس کا انہا کی کی میں میں مدد مہیں کرتا مجکومی کھی اجاز نے کے لئے رکا دے بن جانب



موتن اردو کابہلا فرل گوشا و بیے جوسنین حرم کھی ہے اور رندشا برباز کھی ۔اس سے اس کے اس کی شخصیت اور کلام دونوں س ایک خاص قسم کی جاذب سے ۔ یہ جاذب سے کس کس رنگ میں اور کس کس نوع سے اس سے کلام میں مونما ہوئی ہے اوراس میں اہل ذوق کے لئے لذہت کام دومن کا کیا کمیا سامان موج وہے ۔ اس کا صبحے انداز ہ

مومن مابر عے مطالعہ سے ہوگا!

اس بنرس موتن کی سواغ حیات، معاشقه، اس کی غزل کوئی، تعیده نگاری، شنویات درباعیات اور صوصیات کلامل قدر دنیمیت سے متعلق اتفا وافر تنقیدی و تحقیقی موا و فراہم ہوگیا ہے کہ اس بنر کو نظر انداز کرکے موقت پرکوئی مائے، کتاب، کوئی مقالہ یاکوئی تذکرہ مرتب کرنامشکل ہے۔ جارد دیے

فریدان تکارے رہائی تیبت، ین ددب نکار پاکستمان - کام گارڈن مارکیسٹ - کراچی بست

# محلزارابرابم ويسترسند

(منیف نقوی)

اُددداوب اور بالحضوص اردونشر کے ارتقابی فررٹ دیم کانی نے جوخوات انجام دی ہیں وہ ناقابی فراموش ہیں۔ اسس کانی کے زراہ کمام فاری ، عربی اور نشر کے ارتقابی فررٹ دیم کانی نے جوخوات انجام دی ہیں وہ ناقابی فراموش ہیں۔ اسس کانی کے زراہ کمام فاری ، عربی اور دوسری کارت کے سرمایہ اور ب میں خدید ہیں اس سلط کی ایک کو ہے۔ اس کے مقت مرزاعلی لطف ہیں۔ دور مرشناس نے اس کا رخاص کے کھائے ان کا رخاص کے لئے اور دونر بان کو اپنا ایک ہے۔ انہ بار جن وخول کے ساتھ کی ایک کو پہلے اور دوکا یہ بہلا تذکرہ ہے جس میں اظہار مطالب کے لئے اور دونر بان کو اپنا یا گیا ہے۔ انہاں جن وخول کے ساتھ کی ایک کو بالے اور دونر بان کو اپنا یا گیا ہے۔ انہاں دونر بان کو اپنا یا گیا ہے۔ انہاں دونر بان کو اپنا یا گیا ہے۔ ا

كُنْن مندمهند كاهراحت كم مابق هامل مهرى مطابق المسلم المن المسلمي من باير كميل كوينجا- فورث دنيم كالي كاتهام احطائ مسلم على المسلم على مطابق عاد معرض المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم بعد شروع مواس من يركب

ماسكنام كراس تذكر مدى تشكيل مديد صرف چندما و كي سعي مسلسل كانتيج ميه -"كلش مند " كار نسخ مدر آراد من اكر سلام كرد در دان آنفا قد مل روستها

"كُنْنْ مِند" كا بولسخ معدد آبادس ايك سلاب كرددان اتفاقيه طور بردستياب بواتفا اور المسلف من دفاه عام التيم بيس اور سه مولانا شبكي كي تقييم ادرمولوي عبوالحق كم مقدم كم ما كوشائع بوچكام مدالات من المسلم (١٧) شاع وس كم حالات بيشتمل م

للَّندَ کے بیان کے مطابق پراصل تذکرے کی بہاجاریا جھندہ کام کالیک حصہ ہے۔ دیباجے کے اختیام پرو تعطار ہیں کہ ۔ " حب ادشا دصاحب طابی شائ مرقوم الصدرے " کنش میزد " کی دوملدس کی ہیں پجلداول جو تم مرکما تی

\* حسب ادشا دصاحب علی شان مرقوم الصدر سے م کنش مند \* کی ووجلدرس کی ہیں جلداول جو تحریر کیجاتی ہے اس میں عوش پرواز یاں سلاطین نا مدار کی اور گومبر یار یاں امرائے عالی مقداد کی اور سخن تراشیال شحیل م

صاحب دقار کی چوکر نام آورصاصب دیوان سکتے ، بیان کی گئی میں راد چلد دوم میں مذکور کئے گئے میں ہُ شعرائے گئام دغیرسشہور ، یا دہ نومنٹ کر مہنوز نہیں تمام کر چکے ہیں۔ کہانی شمع و پروا سزاور بہل دگل کی ہمنوج )

المانددكسرى دېدى كى كى مى كامياب بوك يابنى داسىك بى كوئى مراغ بنى ما يىلىددكسرى دېدى كى مالى كى مالىت جادالل ا كى مالىن كى كوزياده نى دى بولى كيونكر كوزارابراسىم مى خركوتين سوشوارس سى بېلى دېدىس صوف ۱۸ متاز ارباب كمال ادر دولان

ئە كىكىرىت ادماس كاجىدادىتىق ھەلىقى صىفى سە

ی تذکره چوکرفری و درم کائی گریک کے سلید کا لیک تھندے ہے اس سے اس سے اس میں نیا دہ تر توجذ بان دبیان پرمرن کائی ہے۔ چنانچ املات نے اسپے دوسے دفر کائے کار کی طرح دقیق املاقا و دفتک تواکیب کے است مال سے احراز کرتے ہوئے ملاس سادگی کو داکر رکھ اے واق کا بیان ہے کہ ۔

معطف دل اس ماحب عالی تدبیر کا بیمعلوم بواکدان فادی کما بول کے ہندی فٹر کرنے سے مراد ہیں بہدی حراد ہیں بہدی کے مسلم بواکدان فادی کما بول کے ہندی مٹر کھلتے جس ، آگر ان کے حصاحبان انگریز کارہ ملایت ہے جسک ان کے دہن میں تھا نے ہے بدعیاست آورے اوران کی طبیعت اس سے کوئی مزا اٹھا دے تولس لاذم ہے کا س حبارت میں معتقاع کی اگر آورے تو الیسام کی کھیں بری وارہ مارہ وارہ وارہ وارہ مواجہ ہارہ مواجہ ہارہ وارہ مواجہ ہارہ وارہ مواجہ ہارہ ہوارہ ہارہ مواجہ ہارہ ہارہ مواجہ ہارہ ہارہ ہوارہ ہوارہ ہوارہ ہارہ ہوارہ ہوارہ

گویاک فاری دی الفاظ سے بالادا دہ وامن بچایاگیاہہ - اوراگراتفاقد طور پرکمیں کیں ایسے الفاظ انجی سکتے ہیں تو دہاس قدر آسان د عام فہم ہی کہ ہرشخص باسا نی مجے سکتاہے۔ البتہ قافیہ بندی ان کی بخریریں ایک عفیر غالب کی حیثیت رکھتی ہے ۔ ذیل میں تذکرے مے مختلف اوراق سے کچہ عبالت نقل کی جاتی ہیں جن سے ان سے عموی طوز نگارٹ کا اندازہ ہوگا۔

فواسات صعب الدول كے بارے ميں لکھنے بيں كر ،-

«اس آب درنگب گلن وزارت نے بنگے سے کوچ کرکے خارستان تکفنو کو بہا ہے قدوم سے اپنے رشک شکو فد ذاکر تمیر کا کیا۔ اس بنے رشک شکو فد ذاکر تمیر کا کیا۔ اس بن کو باجات کی اور شرخ بر کے موحد ذمین کا تنگ کا اور معمدی کواس خزاب آباد کی تشبید سے بعضت اقلیم کی تنگ محال ہو اور کی مواجد میں کا تاکہ کا تنگ محال ہو اور کی ایک ایک ایک ایک کمال کا ہزاد ہا آومی وہا طاخر محال ہے ۔ محال سے بندت کو وہ مواجد سے محال سے محال سے بندت کو وہ مور سے محال ہے اور خوام ش شکار کی مزاج سے بشدت کو وہ مرتبی سفر کرنا ہ (صفحہ میں) وہ مرتبی سفر کرنا ہ (صفحہ میں)

مكيم رضاتلي خال اشفت كحمال مي رمطرازين كد

«بردرش انفول نے کھنؤس با کی ہے اورکیفیت : ندگی کی ویں انٹھائی ہے رشہ ارج میں انٹھائی ہے رشہ ارج میں اکھنؤ ہے درت کا بروش الموت میں فوفتا رہے ،اگرچ معلی معلیج میں اکفول نے دنگ سے اور کھائے میکن تفا وقد رہے لاچار کتے ۔ بعد نوا ب مبادک لاظم معلیج میں اکفول نے دنگ سے باک کی دفات کے خلعت العدی سے ان کے مین نواب عفد الدولہ ناحر الملک مید بیر علی خان بہاور المیل عند الدولہ ناحر الملک مید بیر علی خان بہاور المیل عند الدولہ ناحر الملک مید بیر علی خان باور المیل میں اسلامی خات بیری خات اور میں میں دیے اور قرب الم کو میں میں اسلامی میں میں دیے اور المیل الکی خات میں دیے المیل المیل المیل المیل میں دیر میں میں المیل المیل

نواب بجبت خال بحبّت کے متعلق تحریر فرماتے میں کہ \* خلعت ارشد نواب حافظ لالک حافظ دحمت خال کے میں بھیب و فسب کی طرف سے کشریت مہرّ ك بلوث ممّاج بيان كمنبس جوان فوش ظامرونوش دي ادرخوش احتلاط وخوش في حري فلق معمور اورمروت وجوا تمردى كرساتي مشهوره فقانوش مزاج بمنقى كرباعث المؤل في شيوه تفوري كا تقياركيا اور خوس استعدادي ملي كربب على بيكاد خوك مين لطافية معنى سدياركيا جيع اتسام نظم مي اعفول في طبح آ زائی کی ہے ا دراصلاح بحن کی مراجع طاح مرت سے لی ہے معاصرین ایے یک شہور میں ۔ ساکھ وکش بيان كاوردوشن طبيتول مي شهرت سكة بي سائة روشن زبان ك و (صفحات ١١١١)

يطفر تخرير قافيول كى بإسندى كم باوج واس ذما ف كالمحرت بعد فقاضول الدبالتي جوئى قدرول كي مين مطابق بالداساليب بان كارتسا أن اردع مين بنايك مقام مكتاب بس كالميت كاحترات الزيه ويكن اس كرمائة اس حققت سي كاكار البرايام كتاكر عمشن مندس العِمن المص مقامات يمى ترفي جهال لطف اس دوش كوبرقرار نهي ركست ي واوالترام قوانى كربيس النبن يدح دلسته ست شاكبهى اغلاق وتعقيد كم فارزارس تكسيث رقى بيعان فعاوت وباغت كمنعب بنوسے اثارا في ب موردس است م كي منايس بيش كا ما في بس -

(١) تلند بخش جرائت ١٠ "كُلُواكمون سيجونين وجتلب ليكن منون رنگين سوجتلب و (صغيرم)

(٢) جعفر على سرت ١٠ - اكتروش كلفوك م جرات دم شاكردى كا درت بي احد استادكم كريم التي بي وصفيهم)

(۱۳) میرمید علی جرآن ، - "ساکن شایم بالبادی شاردمائے سرب تکوریات تخلص اشادی" (صفر ۵۸) (۱۷) شاه کمسیشاه شق د - جران میان بوتی شاه فراد کی حالت سکروستی ب ترکیق می کراس مالمین تعظیم بادشاه کی نوک کوشی

(۵) سنج شرف الدين عنون " في فاد مقت ساند كامنوي ايك دانت نيس دمرة عد توفال ادند العيس شاع بديا فها كرة

تق دناً من نظر دودكوا مفوسف ناموزدل بوجلب - اورمنمون عالى المنيس يرمدم كاو جرابوجاب رصفي ١٧١) بسن القات معن عيادت الدائي اور قافيه بمان كي خاط للقت في مكوزادا برابيم و كي مات دساده عياد تون كو تدر وركوفوا هوا وبيد في بداردی ہے۔ اس طرح کی جگر خودد فکر کے فقد ان کی بنا چا ان کے ترجے اصل سے بہت وور جا چسے جس سطور ذیل میں ووفعل تذکرول کے

كانتبات نف ك ولت برجن ك تقليف ملا عديد فرق ي ماسع اسكاب -

وغلام عين ام ، متوطن عظيم ا دك ، مشهورميريها كرك تع معليفى تف طاميروتيدك اورمشوره سخن كاكيا كفا مير باقرحزي تخلص سے علی ابراہیم خال مرحوم نے گزار ابرا ہی ہیں کھاہے كمميرات تشناسك اواريمارى س غوركى مبتلا يحف فقط البيغ خیال فامدسے انفول نے اپنے کام کی تباحثوں پرالتفات بیں كيلي اس ميسي سخن ان كالميشه مورد اعتراص من يول كا وباب رایک تذکره شعرائ مند کاذبان رئید پس انفول سے كعليه ليكن وم مي لببب ال كي خود لهندى كفا في المثل عديمًا صفارم من المصرارة فا عدماده أودونزل بلكيم واسؤاه

(١) يرفلام مين سورش ١- ميرفلام حين شهود بميربيا -فابرناده الأيروتيدوشاكرد مير باقرحزتي امت رباير خاكسادا شنا لذبه كل بنداد الشفاسة قبايج افكارخود كنى نود- تذكره ورريخت کیت توده. خالی دردست وحالتے بنود- ورمند مکیزار وکھ د فود رینی بجری رحلت کرده ۵ س ۲۱ اسیدم کون کت ۵۰ بارصن فضیلت اطواده اقواش خالی از سبکی دمبرالی نبو در ودنعای وولیت نواب محدهی وددی خاس مهم ابت چکش منفور دار د مرسشد که باد دمود دم هر بانی نواب مذکور گردید د بعد انتقال نواب برکھن دفست ، اشعاریش مددن بفظر ایس خکسار دراکد ۳

(۳) وتی دکن مرد املش گجات، درشعرائ دکن منبور و متاز است گویند و درنان عالم گر بادث و به مندوستان آمد م تغید اذش و محلق گردید - ازمشا بر ریخته گویال و اول کے مست که دلوالٹ در کین شنبر دمددن گشته میں

(۱۷) صالع بگرامی ۱ اددوستان این خاکساد دمیبان مرزا محدد فیع سود الرست اشعار فاری مدون دارد دریخته کمتری گوید. از خواندن اشعار خوب بسیار متاثر می شود به الم اخلاص سنتنی درایش بغیم اشعار درسا است را محال بسال بسیت و دو کم شاه عالم بادشا و دمرشد دا باد د محکمته لسری بردد ۴

ر باوصف تمکنت دفیدت کے احفاع واطاراس عن اللہ معنی اللہ کی ادری خال ہے اللہ معنوی سے نہ تھے۔ نواب علی وردی خال ہے اللہ معنوں کے جمل معنوں کے جمل معنوں کے جمل معنوں کے جمل اللہ اللہ معنوں کے جمل میں ارباب تیز کی کینیہ معنوں میں ارباب تیز کی کینیہ کواقع الدی گھٹا تے تھے۔ نواب مرقوم الصدی وفات کے بدر مرزین دکن فور جمال سے اپنے منوں کی اور بھا یا کے حمل کا مدت سے پانچکا استظام ہے۔ یہ ان کا مدت سے پانچکا استظام ہے۔ یہ بیا ہیکا استخاب کا مدت سے پانچکا استظام ہے۔ یہ بیا ہیکا استخاب کا مدت سے پانچکا استظام ہے۔ یہ بیا ہیکا استخاب کا مدت سے پانچکا استخاب کا مدت سے بیا ہیکا استخاب کا مدت سے پانچکا استخاب کا مدت سے پانچکا استخاب کا مدت سے بیا ہیکا استخاب کا مدت سے بیا ہیکا استخاب کی بیا ہیکا کی بیا ہیکا کی بیا ہی بیا ہیکا کا مدت سے بیا ہیکا کا مدت سے بیا ہیکا کی بیکا کی بیکا کی بیا ہیکا کی بیکا کی

دون بزرگول کاس کرگرات سے دشاع بلندمقام بحق الله زبان بهندی میں دلوان اس عزب نے جن کیا ہے اور نظر رئیز کو مرزمین وکن میں دواج اس نے دیا ۔ مشعر اللہ وکن میں شہر اللہ ومتاز ہے اور اللہ معاصروں میں معرطیندا ورسرا فراز - عالم کیا بادشاہ کی سلطنت میں مہندوستان کی حودت کا یا وربیال کشر کے فیصن خدمت سے فائدہ الواع واقعا م کا کھا یا بخوب خوب دا در الاسش معنی کی دی ۔ آخراس میت بے معنی دجود سے طوم کا شاند کوم کی کی " (صفرہ ۱۵)

«علی ا براسم فال مرحم نے نکھاسے کرمجانِ قدیم سے ا گررفیع سودا کے اور دوستان قسیم سے اس فاکساد کے سقدر اچھا ا صاحب درو د تاثیرا درطبیت کی گرازی میں بے نظر اچھا ا حب کسی سے سنتے تو گھڑ ہوں روتے اور بھین رہتے ، عام افلا اور دکوستی میں دہانے کے افتخار ، استقامت طبح اور رسا کی ذہن میں سندی کے افتخار ، استقامت طبح اور رسا کی فادی کے جیشد مرشد آباد اور کھنٹر میں ایام ذمکی کے بادشا ہ فادی کے جیشد مرشد آباد اور کھنٹر میں ایام ذمکی کے بر کرکے تے میں رصفی مورد ۱۹۱۷)

بر رسطے مور کے بیداد کارا والجھا دینے ولیے اصافوں سے تعطی نظر بعض جگر الحف ابنی طرف سے بھری اہم اور کاراً مراتب کئے ہیں خصوصا جن لوگوں کا تعلق حکومت وقت سے کھا۔ ان کے حالات میں انفوں نے ذاتی معلومات کی بنیاد برحس ت اصلف کے جی ان کی وجہ سے گلمٹن مہندی وقعت واہم ت کائی بڑھ گئی ہے۔ شاہ علی ابراہم کے بیاں شاہ مالم بادشاہ سے اس جم احسن مابئ مطری اور نور کھام میں ورشعر ساتے ہیں۔ لیکن لقت نے ان کے موال نے حیات کے لئے اپنے تذکرے کے تعریاجات د آن کرے تمام اہم حالات اور تادیخی دا قعات قلبند کرنے کی کوشش کی ہے۔ ادر آخر میں انتخاب کا م سے دیل میں نواشعا لکا ایک درائے میں انتخاب کا م سے دیل میں نواشعا لکا ایک درائے میں منافع کے علادہ دہ فائی فلم می منظوم اور در ترجے کی صورت میں شامل کردی ہے جس میں شاہ عالم نے ابنی برگشتہ مائی در زوال سلطنت کی رووا دبیان کی ہے۔ نواب آصف الدول بحدة الملک امیر خال انجام ، قراب ش خال آخید ، ابوالحس تا ناشا ہ اور شاہ ہزادہ جہا نداوش ہواں بخت کے حالات میں بھی بھی بھی کے گئیت نظر آخی ہے۔ رسواج الدین علی خال آمرز کے ذکر میں صاحب کلا المدار میں منافل برنہا بیت المراہ ہے دو اللہ منافل برنہا بیت تو اللہ المدار کی المدان کی میرت و شخصیت کے متعلق ان الغاظ میں اپنے تا تراث کا اظہار کیا ہے۔

"شاع زبر درت وصاحب استعداد دها -اكثر معنمون بي مصفهون كراا ايجاد مقالطيفه كوني

الدخلونت يس بَشْدَنت مشاق ، خوش طبى اورنگين مزاجى مَن شهر و آفاق تما ، " (صفحه ١٢)

میرشرطی افتونس مرزاعلی لطفت کے خاص احباب یں سے تھے۔ اس سے ان کے خاندانی د وَاقی حالات کے بیان میں کھی لطف تما اہم بہلودُں کا احاط کرنے میں کا میاب دہ جہ میں دوران ذکر میں علی ابراہیم کی ایک غلط فہم کی طفت اشارہ کرتے ہوئے تھے ہیں کہ اُنوں نے شاگردان کومیرسن حت تخلص کا کمعلہے ، امس کی سندانے تئیں نہیں پنجی ادر پرخبرا بنے گوش زدنہیں ہوئی '' (صفی جم) آخر بمان کی نسبت یہ دلئے چیش کرتے ہیں کہ ۔

« ذات ان کی زمانے کے انتخاب سے ہے - عجب جوان خلیق اور اہل ول ہیں - فروتی اور انکساری میں فرد کا مل میں منطق و معانی کے بیان میں صاحب استعداد ہیں۔ کلیات اور معالجات فن طبابت کے بھی بخوبی یا دہیں ۔ منظم و میں استعمال کے بیات میں سے کہتے ہیں به (صفحہ و میں)

مرذارها قلی آکشنگت کے ذکریں علی ابراہیم خاں تکھتے ہیں کہ '' تاحین تحریرایں اوراق احواش معلوم نشر . ظاہراودلکھنزی می گذرا ندہ لفت کے پہاں ان کے حالات معبور نسننے کے ڈیڑھ صنے کومحیط ہیں۔ جن میں سوانے حیاست سے پہلو بر پہلوٹن تقرم گرحا مع الفاظ ہیں شاع مذکر کی انتاد طبع ، اخلاق وعادات اورطرز شاعوی پرکھی تبھرہ کردیا گلیاہے ۔ ملاحظ ہو ۔

«جوالن آزادد هنع اورخوش اختلاط، دارستدم ارج ادر ماید ارتباط می، عمیت اور مکرنگی بر فلات اور ایک از تباط میں، عمیت اور مکرنگی بر فلات اور است خاصے حمن برستی میں خودسی کی دشیر سی کی تصویر اور عشقبازی میں قلیس و خراد دی برست فاصل نے میرست فاصل سے کیا ہے لیکن شاگر دوں میں ان کے اشاکوئی نہیں مواسیے دیمیر میا و سب مذکور سے طرز اوائیدیں انھوں نے دیکی کی جواد میں لیا دہ کی ہے۔ سے تو یہ ہے کہ رنگیں ادائی کی داودی ہے سے اصفی ای

محدرتاهی عبدر کمشهورجهال پرست ا درصاحب جال شاع عبدالخی تا باس کے متعلق اپنے تا ٹزات ان الفاظ بی قلمبندکتیں تا « نہمایت و پزخوبصوںت اورصاحب جمال تھا، البداکہ دی سے شہر ہیں بے مثال تھا۔ ہندوسلمان ہرگی کوچ ہیں ایک بٹکاہ ہراس کی الاکھ عبان سے دین دول نظر کرتے تھے اور پرسے کے پہسے عاشقتان حاب نباز کے یادیں اس لیے جال بجنش سے ادم کی مرتے تھے۔ محلف یہ ہے کہ اس دھنائی اورد لربائی پی فود بدولت بھی دن کو کھو بیٹھے تھے اور بہنت ہنتے ہے اضیار مہر ادراضیار کو دو بیٹھے تھے۔ اس بیدری ادر ٹیری ادائی ہر ان نروز اور کے جاسٹنی وردسے آگاہ۔ اس مردم ہری اور میلی صفی پرش مجنوں كتبيش سركرم الدوا و تقدينى ايك ليمان ام الاك كومات كف ادراس محدد دعبت اجتزد وصل المربركرات تقيد (صفيه ١٤٥٨)

سودا کے مالات میں تعلقت نے اگر چر کھے زیادہ اصافے نہیں گئے ہن تاہم ان کے بڑھائے ہوئے بیچند جیلا کی اہم اوروقیع میں، المنوي ورود ك بعدك واقعات بيان كرت موك كلفة بس كد-

« نواب آصف الدول مرعم في بهت قدر ومنزلت كى اور همزار دويد سار خى جاكيم مركوى جناني بيتر تعيدے ذاب آصف الدول مرحم كى تعرب ميں كھے يس ادركياكيا ترد تاز كى كے ساتھ مفات عالى بانده يون بيد المنا باقر كالعام بالروس محب امام عليه السلام كالدفن يد الصفيه ال

تائم جاند بورى كے كام كى نسبت على ابراسيم كے خيا لات كى ترجب ان كرساتھ رائھ لائى طرف سے بدائے ظاہر كى ہے كہ " اگرج اقسام نظم میں کوئی قسم اس تثیری کام سے مہیں دہی ہے میکن دغبت کھیعیت کے ساتھ

غرل اور شندى ميترې بې د دوان ان كالجرام واشعار آبدارس ب " (صغر١٣١)

على ابراسيم في من زمات من مرصاحب كاحال كلزارا براميم ميرات مل كيابيد وه ديلي مينة يم تنظر ليكن كلن مبندكي اليعت ك وقت ان كترك وطن اود كلهن سي كونت كوتقريرًا بيسال كاع صركرد كالتفاء اس درمياني مدّت بي حالات في جو رُخ بدے، لطف کے بیانات سے بڑی صد تک ان کی کیفیت کا ندازہ مہوجاتا ہے۔ مشلّ نواب آصف اندولہ کی خدمت میں بار یا بی اور ال کی تدریشناسی محصیصی رقمطرازی کم

بسندگیاره سوشانوی بجری میں را بات عزم اس صاحب الشکر مضامین تاد مسے حرکت میں كية ادرخو دبرواست لكعنز مي آشرليت للدير فواب أكعت الدوارم حوم في دوز ملازمت خلوت فافره دیااورتین سوروب مشام و مغرر کرے تحسین علی فال ناظرے سرولیا- اگرچ گرفته مزاجی سے الکی دد برود حبت فواب مرحوم سے منجواتی محلی لیکن تنخوا وسی کھی مذ تعسور ہوا ۔ اس (صفحه ۱۵) تیرے کلیم کے بار سے پرکہی فجری جامع معانع نتم کی دائے دی ہےجوا یکہ پطرف معنعت سے ادبی شعورا در فاقعا نربعیرت کی

آئيند داد ها الددومري طرك ميرد مواك فرق مرات كي وضاحت كرتى م - لكف يل ١-" اتسام نظم مين بدهدر شين باركا و سخدا في ترسم كييد و فامير عبر نما ركفتا م يكن سي قويد ب كنظم غرل س بدبيفاد كقاب يتعبده توخم مرفا محدوثي سودًا بريوا - بالطرد شنوى كي ميان كي ببت خوب سي

خصرصاً دریا کے مترجوان کی شنوی ہے اک جہاں کے مرغوب ہے و (صفحہ سوها)

مرزاعی نطعت کا به دصعت می آنابل ذکریے کراتھوں نے اپنے تجروات دمشا ہدا ت اور واتی دایوں کے افلیا رہی بڑی جراک اورصانگونی کا ٹبوت دیاہیے۔ وہ بعد دمصلمت حقائق کے بیان سے احترافیے قائل نہیں۔ جوخیال بھی ان کے فکروشتور کی گرائیوں سے ابھر اسے -جیداخة نوک فلم سے صفی قطامس پرٹیک پڑ تا ہے ۔ چانچہ نواب آصعت الدہ لمدکے ذکرمیں ان کی سخاوت وٹیجاعت کی تعربیت وتیصیف كرية بورًا س ألخ حيقت كر احترات مك بهني الى ر

رافسوس یہ ہے کہ فرج اور ملک کی طومندسے مختلت ہتی ۔ نامُوں کے باتھ بی اصاف کھے کا سرانی آ ركا، أب نقط ميراودشكارك كام دكها - مثيركونى لائق اوركام كانها يا. اس واصطر ما تعزم مكرت المكا

شيايا " (منحدم))

سراج الدین علی خان آرزو کے فضل و کمال ، فدق شعر وادب اور حین نکر و فظر کی ول کھول کر دادوی ہے۔ لیکن جہا سننے علی حرار سے محرکہ آرائی ادراس کے نتیجے میں ستنہ بہر الغافلین ، کی تعنیف کا ذکر آیا ہے وہاں معان طور پر یہ گھر دیا ہے کہ سعوام کی طبیعت قوان احراضوں سے البتہ شویش میں پڑتی ہے نہیں توصات نزاع معلوم ہوتی ہے جب باریک بنیوں کی نکا واس سے حالاتی ہے سراسنی سامیاں

مرداعبداها درميك كالمبت لكت يسك

" بیٹنز اختراعات انمؤل نے ذبابِ فادس میں کئے بیں لیکن اہل محاورہ کے مقبول نہیں ہوئے ہیں " (صفحہ ہ ہ) گڑسین کمتیم کے حالات بعید بھڑا دا اواسیم کا ترجہ ہیں ۔ لطقت نے اپنی طرف سے حرمت ایک جھنے کا اضا فہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ " با وصعت اس نؤسش گوئی کے کلام شہور کم دکھتاہے " (صفحہ ہ ہ ا)

گفت ہند کے مطالعے سے اس دور کے کچھ خاص حالاً سے مجی ہمارے علم میں آتے ہیں۔ مشآل یک دلی اور تکھنو شعردا دب کے حرکز خرد تھے لیکن دہاں بھی متلع مہنری کسا دبازاری کا دور دور ہ کتا۔ اقتصادی مصائب اور معاشی ابتری نے فکر دخیاں کی گذا کا اہوں کو تنگے۔ تاریک کر کھا تھا۔ یہاں تک کہ اکابر شخرا دگر دش روز کا رہے ہا کھوں نا قدری دنا آسود کی کے حربیت نبر د تھے۔ لطعت اپنے زما نے کے بدلتے ہوئے ماحول کی اس کیفیت سے حدد رجہ متا تریں جنائچہ خدائے سخن میر تقی تیر کے ذکر میں تجربات کی میر تلخی اس طرح اوک آبا کے گئی ہے۔

" ناقدردانی سے اغنیا کی اور ناہمجی سے اہل د نیا کی اب باز ایرسخن سازی اس درجہ ہے کا سد
ہمادہ ہوائے شہرستانِ معنی طرازی اس مرتبہ فاسد کہ میرسا شاع جوکہ سے کارئی سخن میں طلسم ساز ہے
خیال کا اور جا دو طراز گی بیان میں معانی پروازہ تے قعال کا ، وہ نان شبینہ کا محتاج ہے اور کوئی نہیں
پرچینا جو ھالت اس کی کرج ہے جس آیام میں کہ در خواست صاحبانِ عالی شان کی زبا ندا نان رخیتہ
کے مقدمے میں کلکتہ سے کھنڈ کو گئی تو بیجے کرنیل اسکاٹ صاحب کے رو برو تقریب تیر کی ہوئی سیکن
عظمیت ہیری سے بیری ہے میں جارے محمول ہوئے ادرجا نانِ فرمشتی مربی گری سے قوتِ بعنی کے مقبول
مور کے ، (صفحہ ۱۵۱)

" بالغیل کره اسلیه باده بوشده بجری بین ایک چوده برش سے اوقات فکفو میں برکر تلم جنیق معاش تود بان ایک سرت سے تعیب اہل کمال ہے ۔ اسی طور بردریم و بریم اس غریب کم بھی احوال ہے " (صفر ۱۱) جیداکر ابتدا میں عوض کیا جاچکا ہے ۔ گکش مہندگی تالیعت فور طر دیم کالی کی تخریک تراج کے کئت عمل میں آئی تھی ۔ یہ تحریک انگریز نائحین کی اگردوسے دلچسپی اور اس کے جمہوری کروار کی قدر شناسی کا ٹبوت پیش کرتی ہے ۔ ہمارے اوبی مذاق کی تہذیب و تعمیر اور زبان وا دب کی ترویج واٹنا حت میں ان برلیں آگا وُں کا جوصعہ رہا ہے ، اس کی اہمیت سے انکار کی جوالت ناممکنات سے میں سے اس کے یں لطف کے بعض ایسے بیا نات کا یہا ان فنل کر دینا حزوری معلوم ہو تلہ جن سے ایک طرف اس موصلہ افر اصور سے حال کا پتر جہتا ہے سے سطف کے بعض ایسے بیا نات کا یہا ان فنل کر دینا حزوری معلوم ہو تاہے جن سے ایک طرف اس موصلہ افر اصور سے حال کا پتر جہتا ہے۔ اور دومری جانب گلتن مهندی قدر وقیمت کے تعین میں مدو ملتی ہے۔ میر میٹر طی افسوس کے متعلق دفع الله ہماری ہے

" ایک مدت سے برتو کی وقناعت ہم ای ہی نواب مرفراذ الدول بہا درگی ون ذمرگی کے لہرکڑ ہے

تھے کہ صاحب والا مثاقب عالی ثمان بار لوصاحب نے مشہورہ سے عالی سخن آفری مرا گلگرمٹ صاحب
کے زبا خان ریختہ کھفٹو سے طلب کئے ۔ بڑے صاحب نے کھفٹو کے نام ماگ اس معدن دافت کا ہرصاحب
(کذا) ہے برعزت تمام ان کو بوا کے اور مشاہرہ و دوسور و بید کا گھر اکے پانچ مور و بید خرج ما ہ دیا اور کھکتے کی
طرف دوا مذکیا .... بالفعل کر صاحب ہو دوسور و بید کا گھر اکے پانچ مور د بید خرج ما ہی شان سے
ماقع الملک حافظ رحمت خال می حاجزت تمام دکھتے ہیں اور کھستال کے ترجے کا کمپنی کی طرف سے کام دکھتے ہیں (صفحه اس)
ماقت میں مافظ الملک حافظ رحمت خال سے متاز الدول مراج جانب میں بہا در کے انفول نے نظم کہا ہے اور
مام اس کا مشموری عاصر ارمیت " دکھلہ ہے" (صفحہ ۱۹۱۷)
میر قم الدین منت کے فسیست برش کا فرمانے ہے (صفحہ ۱۹۱۷)

مرن گری سے مر مذکور (میرمحرصین کلفنوی) کے متن ذالدولد مرشر جانسین بہا دری سرکا دیں آؤسل اکفول نے ماصل کیا اور دفاقت میں صاحب مذکور کی کلکہ کریما دالدولہ گور فرمش سشین (دامان بیٹیگز) جلادت جبل بہا دری اعانت کے باعث بیٹیکا و نظامت سے صوب بیگ کی خطاب ملک الشعار " کل الساس کا لیا ۔" (صفحہ ۱۷)

دطعے نعلی ابراہم خال کی تعلید سی اکثر شواء کے حالات میں اہم سنوں کے حوالے کھی دیے جی خصوصاً جولوگ گزار ابراہم ک تعنیعت کے بعدد فات یا جگر تھے ان کے زمانہ کر حلت کی صراحت کردی گئی ہے دیکن اضوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کاس سیطین ان کے زیادہ تربیا نات غیرے تنداور ناقابل اعبار میں سطور ذیل میں ان تسامحات کی نشا ندہی کی جاتی ہے ۔

(۱) ، گازارابراہیم میں نواب عمرہ الملک امیرخال آنجام کاسٹیٹھا دت ۱ داہجری دلی ہے لطف نے کلھا ہے کوئیل گیارہ کو انہتر ہجری میں ایک نمک واصف میں ہوں ہے۔۔۔ اس درشن زبان کی زندگی کے جواغ کو ایک ہی جو کے میں کٹا ری کے جادیارہ فی استحقیق سے معلوم ہونا ہے کہ ان کا یہ بیان غلط اور کل ہوا ہی مال کی روایت ہمجھ ہے ۔ابوائک ن ایرالدین احمد امران الد آبادی مذکرہ مرت افر دکتیں تلفظے میں کر ا

« درسال مزار دصد د بنجا وو ما معوف از الوز الن غافل منود و درصي دولت فا مد اوشاه برخم كمار

تنربت شها دت بجيَّان دوانا منس بخيراً الله

دوسے تذکرہ نگاروں کے بیا ناس کھی اس اطلاع کی تائید کرتے ہیں ۔ (۱) میرسن کے متعلق تھتے ہی کہ انغول نے مصل ہے میں بیردوضۂ رصواں کی کی ہے " (صفح ۱۹) حالانکرانکا اُتعا انسان بجری میں ہواہے جینا کہ محتی کے درج زیل قطعۂ تاریخ سے پہ جلتا ہے ۔۵

ئے مخطوط دخالائبر ہری دام نور دن سواحت میں بحال سر ماہی معاصر شید نشار ہ جندی بعد الراح

جِوجَ قَ الْهِ الْمِرْضُ والله معنى دوازي كازار دنگ ولو بتافت بكر شرب دو لفتش، معنى شام مي دين دبان آري يا ذك

۳۱) خواج بمیروَدَد کی نسبت اُدت و به قاسیم که «طنع که باره سود و دیجری پیس اس ملبل گلشن آزا دنے دام مهتی سیو کل کرٹ خساد کوچن عدم کے آباد کیا بلصغہ ۹۹) سابق الڈکر بیا نات کہ طرح یہ بیان بھی جیجے انہیں رحیین قلی خال عاضی لکھتے ہیں کہ بی بتاریخ بست وچہا دم صغر دو زجو پرسند کی بڑار ویکھ دونودون بروہ نہ دھنوال خرام پرمٹیانچ دیگھر

مرحوم تنفس بتأثر برا درالشان مي فرماً يدسه

وصل بالشيري وصالي اوليسا وصل خواجهمير ورد" أمنها «

اس معتبر ترین شهادت کے علاوہ مصتنی اور نواب صدیق حس خال دغیرہ کے تذکرے کھی گولالذہجری ہی گی تا کی بین ثبوت ذاہم کے تنگیر (۴) میرشس الدین نعتر کے ذکریں رقمط اور ہی کہ میملالٹ گیارہ مومترہ ہجری میں واسط بچ وزیارت کے آشر ہون سے سکتے احد بعد حصول سعادت کے حب کر بھرے توکشتی حیات اس آشائے بحرمعنی کا گرواب علت میں تباہی موکر ڈوبی موصفہ ۱۲۹)

میرس کابیان ہے کہ در در البطوت کر البے معلیٰ تشریف بردہ ادر بھا نجا بھوار رحمت ایزدی پوسٹ اس جھے میں قد میولا مکا استمال ترتیب تذکرہ کے قربی ذیالے کی طرف اشارہ کر تاہبال ومولا ناعرشی وامپوری کی پیٹھیں کہ ۔ فقیر کا اشتال اس موسلے والمپی پیٹھیں ہے (وسٹناع) بیں ہوائیے اس زیالے کا تعین کردیتی ہے ، جس کے بعد لطف کے بیان پراعتبار کی کوئی گجاکش باتی نہیں ہتی ۔ مزید برکاما امرافشو الدًا بادی کی تحریر کے بوجب شاعرموصوف کاسالی ولادت شاکلہ ہجری جھے اس کھا تھے سے بھی محالات میں وفات مان لینا ورست ہوگا۔

۵۱) مرزامظر جانجال کی شہادت کا سنرصاحب گزار ابراتیم ادر مرزاعلی مطف دونوں می نے گیارہ سوچورانو سے بیجری قرار دیا ہے (صنو ۱۷۰) نیکن پر روایت بھی خلاف حقیقت ہے کین کی مستندروایا ت سے مطابق مرزاصاحب نے محرم حوالے میچری کے عشرہ اول میں وقات بائے سے معتق کی باران سے کہ یہ

بول دخم بربيلها ول يسيده بود بردنه عامتوره طائر ووسش از تفس عفرى برواز كرديم

ئىرقرالدىن منت كى مستخرجة الديخ ، عاش هميُداً سمات سنبيداً ، اور مرزا سوداك درج دني قطعه ارتخ سيجي اس سند كا تأييم على اي م مرز الا بواجوقا ك اك مرتبر شوم ادران كي خبر بولي شبادت كي عوم

مرا الا الواجون من الت مريد توم "الريخ ازدد نـ درديس كركي سودان كره مائه والإنافظام" الريخ الردك من من من المركبي سودان كره مائه والإنافظام"

" اردے دردیس کے کہی میر (۱) میرفراندین منت کے حال میں کھتے ہیں کہ

ینستند باره موجه بحری میں نواب سرفراز الدول میرزاحسن دضاخاں بہا در اور عہارام کیے شارائے دائے واسط کے گئے سوال دجواب معاطلات کے کھنٹوک کے کانستان میں ایک آئین جار کے میرفراندان منت بھی ساتھ آئے ، ایک آئین جار دوز تپ فرق ان کو عارض ہو کی اور فندر جان کے نئے وہ تپ دگئی ۔ چنا کچہ کلکہ اس سپرغرمیب الدیار کا مرفن ہوا ادر آرتیز ویامت و بھی مسکن ہوا سے (صفحہ ۱۷۱)

له تزکره بذی منی ۱۹ شده نشر عش مخلوط دخاله بریری دامید درق ۱۹۵۴ سنه تزکره شعرائه ادد دلیج اول صنی ۱۲۴ که دیبای د تورانعمامت منی ۱۹ شده مسرت افزابی الرسامی معاهریش شاده چه ک تصفیل سنه مخلط دخاله بریری دام بیدودی ۱۳ سب سیمعقد واق اس مراحت سے به ظاہر ہو المب كرمنت كا انتقال لاتالہ بجرى ميں ہواہے ميكن ووكسى شہادتيں اس كے برطاف المستارم بجري مي اس مادية كوق كابتردي في يشلُّ عالمتى عظيم آبادى كابيان بعكر .-« ورعم ب ل وزمانتي بنقريات بعض اموروارد كلة بودكو ورسند كم زارد ووحد ومشت بيكيامل

دراسيدودركرال سأل ما مرفن كشت سلو

منت كالدوستى فولال لآرى كم معرع الديخ معروشي زم وظل آهيف وادمون كاحسان الله ممنا فسك مندرجه ولي قطع كددت

مجی روایت صحیح قرار پاتی ہے ۔۔

منت آن بادشا وملك سنن كوشدش منتظم بخوب اسلوب

تمرالدین بنام بود از آن بودش سال آسفال مردست. ۱۳۰۸ بجری مانشوں کی طرح کھٹلتی ہے ہوئت میں تاشی ہوں میں مانٹوں کی طرح کھٹلتی ہی بھر اگرچہ یہ لارائس تسم کی کچھادر خلکیاں۔ مکششن مہند " کے مطالعے کے دقت حقیقت آشنا نگا ہوں میں مانٹوں کی طرح کھٹلتی ہی بھر میمی بدایک ادبیا قابل قدرادبی کارنامدہے حس کی تاریخی واسانی حیثیت اسے اپنی فرع کی دوسری تصانیف سے ممنازکر تی ہے، ان صیبی سے قطع نظراس کرئے یشروی اولیت بی کھی مہیں کر پرشعرائے اردد کا پہلا تذکرہ ہے جس میں اظہار مطالب مے لئے فاری کے بجائے اردو م اردوز بان كواينا يا كياسي-

الع الشرعش تخطوط دهنالائبريري وام بورورق وووالت على كلبات نأدى خطوط دهنالائبريري وام بودورق ٢٧٠٠





ما است معاليم ين المكال المان المناسبة المناسبة برنيع باوبردتمث أفيق تحن ديري صوافك عامة أنهاوه ملاكابقدا بنوجزل فروكيني بدي كرنسته والمركة



# شطرنج في الجااور السكور عبد العام

نياز فتحيوى

بھی رات سلد ربوآ پرسورهٔ آل عمران کی آیت ا سکا تا کلوالم بوا۔ اضعافامضا عفس ا

یرے زیرغوریتی اورسوچ رہا تھاکہ اس آیت میں تو حرف اضعا فا مضاعفاء یعنی سود کے دوچند پینے کی مما نعت کی گئی، بے در مطلق سود کی دوچند پینے کی مما نعت کی گئی، بے در مطلق سود کی اورسوچ رہا تھاکہ اس آیت میں تو حرف اصلے کا دسکن اس کے بعد ہی خیال مذہب کی طرف سے مرف کریائی کی طرف سے مرف کی مرف کی اسکے موجد نے مرف کی مرف کی مرف کی اسکے موجد نے مرف یہ انداز مرف کی کہ اسکے موجد نے مرف یہ انداز مرف کی کہ اسکا موجد نے مرف یہ موجد کی مرف کے دومرے خان پر دو تیسر مے پرچار جو تھے ہوائی ہوا کہ وہ اپنی ساری سلطنت میں کرو نے جائیں ۔ لیکن بادشا وجس نے اول اول اس انعام کو مہت عمرہ مواکہ وہ اپنی ساری سلطنت میں کریمی یہ مطالبہ بوا نا کر کھتا ہے ۔

آپ اس وقت بھی اگرکسی کے سلسے بیسوال بیش کریں تو وہ قطعاً رہم بھر سکے گاکہ چاول الیں حقیر چیز کی قیمت حرف ۱۲ وی فانبرین کی کراتنی زیا وہ ہوسکتی ہے کہ ایک بادشاہ بھی اس کی اوائی سے عاجز رہبے ۔ فیکن اگراک حساب لگائیں کے تومعلوم اوگار (بُرانے ذمانے کو چیوڈ کے جب دولت آئنی وافر مزمتی) اگراس وقت امریکہ، برطانیہ ، دوس سب مل کرمھی موجز شطریخ کے اسطالبہ کو لیور اکر ایجا ہیں تواس میں کا میاب بنہیں ہوسکتے ۔

ایجاد شطریخ کی تاریخی حیثیت بڑی سیم ہے اور نعین کے ساتھ کچے نہیں کہا جاسکتا کہ اسے کس نے ،کب اور کہاں ایجا دکیا۔
دنیا کاکوئی ملک ایسا بہیں ہے جس نے شطریخ کی ایجا دکو اپنے سے منسوب مرکبا ہو۔ یونان ۔ دومہ ، بابل معر ایران ۔
بین - مندوعرب سجی اس کی ایجا دکے مدعی ہیں - بعض نے اس کے موجد کا نام حکیم مجلاج ظام کیا ہے بعض نے صبحبہ بن والم ر بلبون اور نعین نے ارسطوں میکن زیادہ رجمان ہی ہے کہ یہ ایجاد م ندوستان کی ہے اور اصل میں اس کا نام سترنگ تھا ارجوکسی ایشن کی بڑے بہشکل انسان) یا یہ کدوہ مبندی میں جرانگ ( مرکب چروانگ ) تھا جوع بی میں شطریخ ہوگیا ۔

برمال گان غالب می سے کر یکھیل بید مندوشان سے ای آن بہنم کھوریوان سے عرب گیا اوراس کے بعدع ہوں کی بہاؤی میں است

خوں کے بھی جہز ضرو کو خیرواں میں اس کا ذکر کیاہے اور ہارون الرشید کا شار کمین کوشطریخ کا تخد ویٹا بھی تاریخ میں کور ۴- اور کا اثر اس کھیل براشا بڑا کہ قارس کا معنی اصطلاحیں ہی عوبی سے ماکٹیں ۔ جانچہ سشاہ مآت میں دخلوات عربی ہے م كمعنى مركدا در مي نغظ انگريزى بن علمه بوگيا-

معودی کا بیان ہے کہ مہدوستان کے راجاؤں میں علیم وفنون کا ٹراج جا تھااوران کے عہدس بہت سی باتیں ایجاد ہوئیں خار اور بابہوکے عہدیں نموکا کھیل لیجا و ہوا اور بلبیت کے زمانے میں شطریخ جس کا نام ترک جبکا تھا۔

۔ میں بٹولیخ کھیلنے کے طریقے البتہ خخلف ڈمانوں میں مختلف رہے ہیں اورم رڈں چرکھی کی وہنٹی ہوئی ہے ۔ چنا بخد مسعودی کے ڈملینے میں یکھیل بارہ مہرول سے ہوتا تھا جوادی اودجانوںوں کی شکل کے ہوتے تھے ۔

البیرونی نے لکھا ہے کہ پرکھیں مہدوستان میں مختلف طریقی اسے کھیلاجا آ انتقائیکن ذیا وہ عام طریقہ بانسہ کے ذریعہ کھیلے کا تھا بعدس کھیل مشرق ومغرب ہر حبگہ دائج ہوگیا۔ حتی کھیلیں جنگوں کے زمانہ میں جیموں کے اندر دونوں فریق شطر کے کھیلاکرتے تھے ۔ سلسلہ عن میں باست کہاں سے کہاں۔ بہنچ گئی۔ اصل موضوع یہ تھاکہ ، اصفا فاصفاعفا " از دوئے ریاضی الیبی بلائے بدسے کہ

موجيشطر يخ بهي انعام فاصل مُن كرسكامالانكراس كاتعلق صرت ١٨٠ فانول كاصعافا مضاعفا عجاد لول سع تقا -

ہما دے متقدمین میں سے بیرونی ا ورصد ٹی نے حساب پیش کیاہے۔ اس سے آپ کو انداز ہ ہوسکتاہیے کہ موجد شطریخ کا مطالب انعام حونظا ہر مہبت حقیہ نظر آ کا ہے کتی بڑی و دلست کا مطالبہ تھا۔

ہمارے بہاں حساب یں گنٹی کا شماریہ ہے:۔

اکائی۔ دبائی - سیکرہ - بزار - دس بزار - لاکھ دس کھرے در الکھ اس کروڑ - دس کروٹ ادب ، دس ادب ، کھرب - دس کھرب -نیل - دس نیل - برم - دس بدم - سکھ - دس سنگھ ، مہاستگھ -

یعی اگرآپ کوایک مہا سکوفل مرکرناہے تو اس کے معنی یہ میں کہ ہندسہ (۱۱ کے داسمی طرف آپ کو ۱۹ صغرد کھنا پُریِّ اسی حساب کے بیٹ نُظرِ چوکھیٹ کی گئے ہے اس کا ماحصل بہ ہے کہ بعد دیں خانہ پر جادوں کی تعداد ،۔

( ۱۷۱۵ ۵ و ۱۷۰ م ۱۷۰ م ۱۹۱۵ کی اوران کاوزن س ۱ ۱۸۱۰ و ۱ م ۱۳ من وسیر س مانشد، کارل

میں ہے ہوں ۔ بعنی اگران کوایک کر در من مجنة روزا نہ کے حاب سے تولاجائے تو بورے عصر مسال ، پارنج ما اور فودن عرف ہوں گے اور کھر بھی ، اسم من فرسیر تین ماشد، سات رتی سات جا مل رہ جائیں گئے ۔

آپ نے دیکھی اس اضعافا مضاعفا کی برکت کر صرف ایک چاول مہد دیں خانہ میں پنجکر تقریباً ہم ۱ ارب من موجانلے ادماگر اس کی تیمت صرف کم سے کم دس دوسے نی من قرار دی جائے تی رقم ، ہم ۱۸ ارب دوسیہ ہوجاتی ہے جو ، ۲۱ ارب ڈالر کے برابر ہے۔ ہوسکتا ہے کہ امریکہ کے تمام صنعتی نظام کی لاگت اس سے ذیا وہ ہولیکن نقد کی صورت میں آئی بڑی رقم بیک دقت فراہم کرونیا بالکُلْ نا حکن ہے اور امریکہ ، روسس و فرانس اور انگلتان سب مل کھی اس کی کوششش کریں تو کامیا ب بنیں ہوسکے ،

ايك علطي كاازاله

اگست کے تکار سیم خوم مرب عبادت درج ہے۔ \* تتیل نے بربان قاطع میں فاتب کی جن انوی و لمسانی فالیوں ارکیا ہے ۔ . . . . . . . . . کا تب نے اصل عبادت کومنے کودیا

## بیغزل ہے ؟

غنی ہمیر **نوری)** 

کہیں ریڈریائی مناعرہ کی کوئی غزل کا نوں میں پڑجاتی ہے تو یجی جا ہتا ہے کدر بڈیو کو بند کر دوں یا اُردد کے کمی ماہنا مر ہی کوئی غزل ساسنے آجاتی ہے توجی جا ہتا ہے کہ اس ماہنا مہ کو کھینیک دوں۔ میں غزل سے بیزار مہیں۔ مجھے غزل سے عشق ہے۔ اُردون فلم میں غزل ایک لا جواب چیز ہے فارسی کے سوا دنیا کی کسی دوسسوی زبان میں نظم کی کوئی ایسی ہتم مہیں جھے غزل ارجہ دیا جاسکے۔ جو خیال غزل کے دو مصر عول میں اواکیا جاتا ہے دہ سانیت کے چودہ مصرعوں میں پورا ہوتا ہے۔ مگریہ ایک انسوسناک حقیقت ہے کہ عزل کا معیار دن بدن بہت ہوتا جا رہا ہے اور کیوں مذہو سے

ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعب ارکی اب آبرو کے مشہو وُ اہل ظب رکنی

باری جدید غول کچد اس قسم کی ہے جس کے سے یہ لہا جاسکتاہے ۔ می کچد نہ سیجے خداکرے کوئی ۔ اس میں زبان ، اسلاب ، نخیس کسی جیز کالمبی مزہ نہیں ملتا ۔ یمعنوی کیعت سے خالی اور تغزّل سے عاری ہے ۔ لعف غزلوں میں قولیک مرجی الیانہیں ملتا جے شعرکہا جا سکے ۔ یکسی شاعری ہے ، یہ ادب کی تعمیر ہے یا تخریب ،

اس س ترک بنین کرار تزہ کے کلام کا بھی بہت ساحتہ شخریت سے عاری ہے دیگن غزل کو آگے بڑھانے کے سلے ادرس کی موسیت کو برقرار رکھنے کے سلے ادرس کی موسیت کو برقرار رکھنے کے سلے بہت اور جس کا جوغزل کو دکھنٹی اور جا فریست بخشتا ہے اور جس کی درسے غزل سکے اشعار فربان ذرہو کر خرب المشل بن جاتے ہیں۔ زندگی اور کا ثنات کا مرسل غزل کا موضوع بن سکتا ہے۔ دیسکن خول کا موزج بنیس بدل سکتا جب کو کی بات اس کے مزاج سے خلاف کہی جاتی ہے تو وہ بے کیعف بہوتی ہے۔

و المراق المراق

خلاصہ ید کوفر لکو کی بہت مشکل ہے اسی سے اور دیس اچھی غزلوں کی تعدا دمحدد دہد اور یدوہ غزلیس بیں جومطلع سے معلی معلی تک مرص اس عزل میں صرف دہی شاعر کامیاب ہوسکتاہے۔جس مے بہوس ایک سعتامس مل ہوا ورحس سے مجھے جالیا تی تجرب كئے موں ياجس بركچه داردات گزر بي موں - اس كے ساتھ ساتھ اس كو زبان پر آ مناعبور بروكر وہ اپنے وار دات تلبي آئیند داری شگفته ادر موثر بیرایه می *کریسے دریز « کل جها*ل شاعر بودیچوں دیگران ی<sup>یر</sup> دہ شعراع جن میں بدادصات مُنس ہی غزل بنیں کہرسکتے۔ وہ اس مشعّدہیں اپنا دقت ضابع نہ کریں اگرائھیں مجھے کہنا ہی ہے توغزل نہ کہیں مجک نظم کی کسی دوسری صنعت پر طبع آزماً نی کریں ۔ ہماری ذمنی کا دشوں سے اوب میں کچھ اصافہ ہونا جا جھے ورنہ ہرزہ مسرا کی سے کیافا کڑہ ۔ نظیری کہتا ہے ۔

> ارسوز محت چه خرابل موسس را ای شربت ورد است مادد میکسدا

غزل كادائره بهت دسيع ب حن دعش ، تصوّف ، فلسفه ، سياست ، حكمت مهى كواس في اين دامن مي ميال ہے اور قلب انسانی کا ہرجذ بر یاکیفیٹ اس کا موضوع بن سکتی ہے میکن شعرگوئی کے سے سیسے اہم چیزا ندائہ بیان ہے کوئی خالا كيسابى بندادركتنابى نادركيون نه بهواكر شاعوا سيسليقه سے اوا نهنين كريا توشعرين ماشر نهيں بيدا موقى - تا شرطعرى جان ب اور یہ اس دقت بیدا ہوتی ہے ۔ جب کوئی تطبیت تا ٹرالیسی زبان میں ا داکیاً جائے جس میں شیرینی ، سلامت اور دا نا ہو۔ غزل سے بہترین شعروں میں ہم کورہی تینوں چیزیں ملتی میں ۔ ثبوت میں چندا شعار می<u>ش کے جاتے ہیں</u> ملاحظ ہوں جس دوز کسی اور بر بیب داد کرو گے یاد سے ہم کو مبت یا د کرو گے

بس ببجوم ياسس جي گھراگيا ورنه دنیای کیانهی موتا جونہیں جانتے دفاکیاہے

عالم (داع (ناع: قواك ببكرالتجابهو كي مم كياكها بم ف آب كيا سم

دلاسانمقارا بلا موگسا مر کی میں نہ یا یا تو کدھر جا کیں گے گردمش آسال نرایی ہے

الود هميرے خون سے دا مال كے بوك ازا رمحت کے ہمار مہیں جھیتے كل سينه حاك اورصبا اضطراب بيس

توا تھے در وجگرنے مجھ سلام کیا تم في محبت كى سريد م أنها دانى جيد كعبى الكورية كلتان نهين دمكها

بميس جوازمات عقداب اكن كالمتحال بوكا بنوكيول جاده كرتم كياكرو هي جاده كرموكر

دندگ چوالد سيميامراس بادايا

سيندودل حرتون سع جماكيا تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ہم کوان سے وفاکی ہے امید

حبان سادنے مرجومنوں الکا عض احوال كو سكله سمي

تلق ادر دل میں سوا ہوگیا اب تو گھراکے یہ کہتے میں کہ مرمائی گے برب تینے تو جام خالی ہے

يون كمرسع إن جيد كولًى بات بى نبي أشغة طبيدت كيرا ثارنهين عفيته

آرام سے ہے کون جہان خراب میں بيام أن كاجواً يا كربهم نهيس أت مرخ مینی دیتے مینین

رددادچن سنتامو*ل اسس طرح قفس بی*س جفاكية بي كب كب با دفاول بروه وكميس

یون ہی جیٹے مولس ور وول سے بے خرموکر

البجي أك عرب جين كانداز أأيا

(درزد) (تأد عظیم بادی)

(چراغ حن چرت) كجديم ساكها بوناكجدهم سابونا غيرن سيكهاتم فيفيردن سيمناتم ف (جوسش) رندوں نے کائنات کومٹانہ کردما ارض وسماركوساغ دينميسا مذكر ديا دہ جار ہے کوئی شب غم گزادے (فيض) دولوں جہان تیری مجست میں او کے ترے بغیردندگی جربے زندگی بہیں (عندتيب شاداني) برى شى شى نىس مىرى خىشى خىشى (عزیز کلفنوی) بيمار شام فرقت دنيات جارب عق مقى صبح اورسار في معلمالاب عق (جویل مسیانی) مظلوي شهيد دفا كجد مذ بو حظ اب دومی کردے میں کریدے تھاریحا ( بيم دارث) اک ذراس بات کا افسار گھر گھر ہوگیا چار حرب آرزو ی جن کاد فتر ہوگیا ابتم پھرد کے جاک گر بیال کئے ہوئے وحثت مم اپنی لعدفنا چھوڑھائیں گے (آدند) كريبا بجاك كرف كالجى اكس منكام أياعقا بهاري م كو بعوليس يا دي اتناكه محلس مي (مرزاجعفر على حتت) كوياچن يس جاك كرسيان بمين توس (تستيم) منتے ہیں گل بھی دیکھ کے اپنی خراہیں (صَيَار فَتَحَابًا دَكَى) اب مي حب ده يادآت مرفع بعراً مكت دل اک زمانهٔ بوگیا ترک محبست کومگر داكبر الأبادى ده تسل مي كرتے إلى تو جرجانبين موا ہم ا می رق میں تو ہوجاتے ہیں برنام (شغیق جنیوری) تف بحريمي تفس كاشيانه أشايه ب مري آسالشول كا باسس بعصيا دكوسكن (ساغرنظامي نظرسے دلاسے دے حاریبے ہیں كرم كى يا مجبوليان كوبرا كوبرا زبان غرسے کیا مشرح آرزد کرتے بيامبرية ميستر مواتو خوب موا ( اَتَثُ ) (غنی میرلوین) مَّائِسَ وه ليكن مائيس كيكول كر ينقش وفانقش فائى نهيس ب مدرجه بالاامثال سے يه بات واضح بوگئ كدايك ميھے شعر كے لازى اجزارتين بين يعنى خيال كى مدرت يا لطافت برزبان كى نرای اور بندان کی جسی مگران کے علاوہ آٹ بیبین ، تلمینی ، استعارے اور کنائے بھی جوشعری تا نیریا تغزل میں اصاف مرکسیے بن ابت يديد خزل كوكس تغفيل مين بنين حالا و توجز أيات سه كام في راسي دل كى بات اشار مل مي بيان كراسي الديبري الثاريت كوآسان اورموتر بادي إلى ال عيرديين شاعروه مب كي كم سكتا ب يص كامان مان بيان كافلان مسلحت بوتابد يكي ، ببل ، ستمع ، بروانه ، بن جن بهاد وخزاب ، باده ، ساغ ، شري ، فرا در يسلى ، مجنوب، يىمىك ، دليخا ، عيىلى دغيره ده الغاظ بي جواسين لغوى معنى مين استعال نهين بوت ، كجدان كسي تمج ادر چيزي مرادلي ال الدان مي كي مرولت غُزل كاشعارس و ورمزيت ياتشيليت ميدا موم في بحريمار دون كوستحركرنين به -

مقسد ہے نا زوغزہ فی گفتگویں کام چاہنیں ہے دشنہ وخنجر کے بنیر
ہرمزد ہو مشا بدہ وی کی گفتگویں کام
ہرمزد ہو مشا بدہ وی کی گفتگویں کام
اسلے میں چند چیدہ استعار طاحظہ ہوں۔ یہن اردو کے بچول ہیں جن کی میارکو خزاں نہیں۔
ان بوں نے نہ کی سیمائی ہم نے موسوطرہ سے مرد کی جا
ہرم ہے ہیں گواہ دسی میں ہے مودی جو بڑھ کرا مطالے ہا تھ میں مینا اس کا ہے

ای باعث توتسِ عاشقاں سے *منع کرتے تھے* اكيلے كاروال بوكوس ف كاروال بوكر كحلون دك كبهلا ياكيابون (شاد عظم البري تمنّادُن مين الجمعا يأكيابون شمع ہر دنگ بی جلتی ہے سحر ہونے تک غم متى كالسركس سے بوجزوك عسالي (غالب) وه ننيب و فراز كياماني جورهِ عشّ بن تدم رکھیں إداغ تری یاد بے اختیار آرسی ہے تنای نفیل بہار کرس ہے ر (حمیرت<sub>)</sub> (ایر مکھنوی برل كى حيماً و ل على اد هراً فى ادهركى جميكي ذراجو انكفه جواني رگزر مرك عاشق توكجه بنيس سيكن اكسيمانس كى بات كُنَّى نگا ہوں سے الم نکے دے جارہے ہیں مرے زخم دل کا مقدر تو دیکھو ( مأتبرالقا دری کہیں سے حقیقت کہیں سے فسانہ زييفتن مهتى مذواصح بذمبهيهم (ادىپسىياينورى) متحارے باتھ سے کیوں رشتہ مہروکرم چھوا (رضاعل وشت ہمائے یا وُن میں نوتم نے زنجیروفاداتی عِد میں اس جن سے ہم نگاہ والبس اور (امیرسنال) بہار لالہ وگل کھر مجھی کا ہے کو دیکھیں کے وه چالیں چل اب اے فریب تسلی ( آسي ) کہ کھے دن گزرجائیں تیرے سمارے ساسِ اتش بہنے چراغ شام ایا ہے شب غم أكنى جلنه كالبهرسيغيام أماي چھلکائیں لاؤ بھرے کالی شراب کی ( رياض خيراً بإدي تعدير عيني أج تحالي شابك رنگانه بینگیزی مفيبت كابيا وأخركسي دن كطب ماليكا مجهر سرماركر تيتفسه مرحانا نهين أما جھوم کے آئ گھٹا اوٹ کے برسایانی كس في بي كي موت بالول بيد يروشكا يا ل ترے عم نے بائی زندگی کی آبرد برسوں جِهُ مِلْ فَي كُمْ مِن كُس سِهِ أَمِّي كُمُ كُمْ أُفِّي د نانی انتضسامان ستم اورايك جان عندليب (لسليم) ننگی کنج تعنس، رنج امیری ، داغ گل (ساءلطاي نسيم آرسي سيے كه ده آرسي بيس معطر معطر اخرامال خرامسال جلى ست فيسي اكم واكرين مردر كاجل كيا (مرآج اونگ اِگ مرًا ايك شارخ بنال عم جعد دل كبير موسرى دى شام ہی سے بھیا سادہ اس سے دل ہوا ہے چراغ مفلس کا (میر) بساط محت کے اے یادمت اطر میمراک ات کھانے کوجی جا شاہے قريب سي اردوز محشر جي كاكشتر كأخون كيول كمه جوچپ رہے گی زبانِ خجرامو بکارے گاآسیں کا نلے میکدہ دکھی تھی جن زندوں نے اے ساتی دىي محردم شيشەي ويي محسردم بېيسا مە الناشعارس جولطافت وتعرل مع كالش ده مديد عرك مي بيداكرسكتي اس ك كه -سوزدستی نعشش بندعا لمحاست مشاع ی بے سوز واستی ماتے است

# الردنيا يساء به أوالوكيا أوا

ردنيسرسن مارمروي

اب نود دورت سیم کریمی بیلے افلاطون نے وال کے لئے جمہوری سلطنت کا جونیا کی دھانچہ بنا یا بھا اس میں شاعودل کے سوا مریتے ادرنن کی ضرورت تسلیم کی بھی، اگر اس کی تجویز شعرا مکی جلا وطنی کے لئے پاکسس جوجاتی توآج اس حیال کی ضرورت ہی باقی ندامتی ناموں کے خلاف یہ بنیادی تجھ خشت اوّل کی صورت میں ایسا پڑھا تھا گیا گئیا کہ " تا ٹریاجی رود دروار کی میکا مصدات نظرات تاہید ۔ خبانچہ نون تطید میں قاعدہ کلیتہ کی طرح شاعری منحوس سمجھی جاتی ہے ۔ اس میں کمال مبیدا کرنے والا اکثر محتاج دیکھا جاتا ہے ۔ شاعری میں کمال کے لئے نخومت اس قدر لا ذی سمجھی گئی ہے کہ بہیٹ بھرے کوشاع سمجھنا ہیٹ بھرکے احمق بنا ہے ، خود شعرا دکی ذبان سے اقرار فرت کی اتنی شہا د تیں سُنی جاتی میں کہ ان کے بہوتے ہوئے ڈپٹی کلے جنیں خاس نا در کا پیشعر کوئی وزن منہیں رکھتا ۔ یعنی سے

وگ کہتے ہیں کہ نِن شاع ی مخوس ہے شعر کہتے کہتے ہیں ڈپٹی کلکٹر ہوگیا

سین صیقت یہ ہے کہ حس طرح شعر وشاعری غیر معمولی اہنمانک ، ضائع برائع کی رنگینیوں اور پی کلف پسندی کوا فراط کو ظا ہر کرتی اس اس مائع معارض معارض

اگرشاء به بهوتا توشاعری مه بهوتی -

اگرشاعى ما بوتى توابل ادب دى شعور ما بوت -

اگردى شعورىدى يوك توسوقول كاظهورى ما ما

شعرا کے شعور کی تائیدیں ایک لطیف اور نتیج خیز حکایت یادا گئی۔ سنے اور شاعر کے شعور کی وا دویہ ہے۔ ایک شاعر غرّاجس کی ذبانت وڈ کاوت کا تمام دنیا ہی خلفارتھا ، اپنی سکر نفیلت کے کاظ سے مستند ما کا جا تا تھا گراسی کے ساتھ نوابی خواشی نفس رذالت طبع اور بداعمالیوں میں کمی شہر ہُ آفاق تھا۔ اس کی عزم اپیداز ماند رندانہ صحبتوں میں گزیرااور ساما عہد بچیانہ ماغ کی نذر ہوا۔ عمر طبع کی پیچکر دنیا سے رضمت ہوا ظاہر میں بھا بھل کوا ہے عصیاں شعار کا ٹھکا کا ووزخ کے سوالدر کہاں نظر اسکراٹھا گرملات توقع اس کے ایک دورت نے خواب میں دیکھاکہ وہ جنت کے بہتر سے بہتر بن کاخ میں رونی افروز ہے۔ دوست یہ دیکھ ک بہت ہتے رہوا اور شاء مرحوم سے بوچھاکہ یہ مرتبکس طرح ہاتھ آبا۔ شاعو مہنا اور کہنے لگا کرجب تم لاکٹ جھکو مزادول من می میں رُباکر تہا چھوڈر گئے تو ذرا دیر لبعد وہ دوفر شنتے اکسٹین گرز لئے ہوئے میری قرمین نافل ہوئے جن کی شان میں بھی میں نے پرشعر کہا تھا ۔ نہ ہازا کی سے مرقد میں ایک بیاتی کی ہے۔ کہن آئی ہے آئی کہ و دوم میں ایکل ہوں

سمعلام پشعرامفول نے میرے اعمال نامے میں جو کواماً کا تبین کے پاس امانتا دہتا تھا دیکھوریا یاشیطان الرحم کی غمازی ہے انس اس كاعلم بوگيا يوض كچيد بوا بهوب المول في ميرے مرف كى خريا ئى توجيش انتقام سے ب قادم وكر تنبية كريياكه اس نابكار كوجى کھول کر تنگ کیا جائے گا اس غوں ا وراس تکبر کا جذب سے ہوئے قہ میری فبرس آئے اور آیتے ہی ۔ مَنْ مَنْ مَرَّ اَکْسَ وَمُنْ وَلِمُنْكَ " کے بندھ شکے سوال کرنے گئے۔ قادر مطلق نے مجھے تبی البی جرات وہمت عطائی کہ میں اس پوچر گجھ پر ذرائھی مزجیجا۔ اوربے دھڑک جواب دیاکہ تم کیوں کے سے سوال مجھ سے کیاکرتے ہومیرارب دہی ہے جب نے تم کومیرے پاس بھیجا ہے ۔ ادرمیرا دین دہی ہے جے اور برقرف إين أخرى بيغمرك دريدسكما ياسم ويكرادرسياجواب باكرده بهت سف بنات موت علا على ادرالسرميان كالن كُوْكُره الم اوركهاكم توعليم و دانا ب اورجميرولهيرسم- فلان بند جس في دنيا من برائي كسواكوئى عبدائي بنيس كى- ده مرحكات ہم اس کی قرس ا بنا فرص اوا کرنے سے سئے گئے تھے مقررہ سوالیں کے جواب اس نے بالکل صبح دے میں مگروا قعہ یہ ہے کہ اس نے دنیا میں تیرے احکام کی ذرہ برابریمی پروا بہیں کی اب ہم کچھینا جا ہتے ہیں کہ اس کے لئے کیا حکم ہو ناہبے ۔ بارگاہ الہی سے فرمان پڑ كهروادُادراس سيكبرك توجيو السية ترى عصيال شعاري مسلم بادرتو برى سزاكا سزدارس ويانده ورتة بيناك صورت بنائے ہوئے بھرائے اور برتبات علم سنایا - مگریں ال کی غضب ناک سے ذرائجی مرعوب بنیں ہوا اور کہا کہ اگرمیرے گناہ ادرقصور سلم ادر فابت بین توان کے بیوت کے ایک حب مک گواء مذل دُسے ۔ تنها ہماراکہنا ہر گر قابل تسلیم نہیں موسکتا۔ میرا یہ جواكب مكروه لاجواب بوئ اوركبر احكم الحاكمين كي خدمت مين حاضر بوئ اورميري تقرير دسرائي حباً وقهار كا ارث دم واكه كيفرها داور اس سے کہوکہ تیرے تمام اعضا تیری گند کاری کے گواہ ہیں۔ وہ ددبارہ بھر آئے اور اس مرتبر بہت زیادہ سختی سے بیش آئے۔ مگری ان كے تنے بوے گردوں اور چراہے بوئے تيوروں سےاب مى بنيں وبا اور فرراً جواب دياكو تم جن كوميرے كتا بود كاكوا ه بتار بير دوسب تومیرے دسمن ادر مرعی میں - یہ باتھ جن کوتم میرے خلاف اٹھار ہے ہوان کو میں نے ہمیشہ مکلیفیں دی ہوسکروں مِبْرُاردل صَعِيفُول مَنْتِمُول اورا بِالبَجِل كي مدديس مصردت ركمة أب اورائفيس ما تعُول سے كام السُّراور حديثُول كے دفتر كے دفتر تھے ہی در تبجد کے نوافل سے عشائے فراکف تک برا بر مبزار تسبیح سے دانے دانے کو ببرول بھیرا رہا ہوں اسی طرح یہ پاؤل جنعیں تم میری مخالفت میں کھڑا کررہے ہوان سے تعبی غلط را ہ تنہیں جل ہے۔ عرمجراً دھی اُرجی رات کی گفتوں نقار دسکن تنہیں تم میری مخالفت میں کھڑا کررہے ہوان سے تعبی غلط را ہ تنہیں جل ہے۔ عرمجراً دھی اُرجی رات کی گفتوں نقار دسکن مے ساتھ نمازیں شرعی ہیں جس سے اکثر بیمتور م رہا کیے میں ۔ یہ آٹھیں تھی بیری طرف نہیں اٹھا یں ۔ ان کانوں سے بھی بری النہیں م شى اس زبان سے كھى كوئ كالى نہيں بكى - غرض كر تمام احسانے زندگى كيور تجدسے اذبيتيں يائى بي ان كى كواہى يرك موانق كب بوسكتى م - يرسب تومير مى يي ادر بقول مشبور سه

۔ باطل امرست ایخہ مدّعی گو ید" نیسے معمول کے ملادہ لیے گوا ہ لادُمبو بالسکل بے لاگ ہوں ادرکسی مخالعت جذبے کے ماتحست نہ ہوں۔ میری ا<sup>ن گرفتوں</sup>

معدوم فرشت ایسے گھرائے کربے کہد کے سفیط محے اور ورباد خدا دندی میں میٹیکرساری رودا دسنائی۔ دہاں سے حکم ہواکہ مچھر ماذُادراس جَوسْے با تونی سے کہوکہ توبائکل فلط بکتاہے۔ تیرے گٹامیل کاشا ہرخود خداسے - یہ فرمان باکر دہ معانوں فرشتے تیم کی إجر جهابث ادرجه بمعلاب سے سائند آئے اس کا افہار الغاظمیں نہیں کرسکتا۔خلاصہ یہ کہ وہ ایسے بھیرے ہوئے کے کہ گئے ئ كردوں كے دوايك ما كا جا اوں طرف اس طرح حجالاے كر مجے فشار قبر كا دھوكا موت نسكا - بنيايت تيزى اور ب حد بريم كم تردد كهاكر كيف لك كه او حموسة مكاراب بتاكياكهتك - تيرى بدانتها خطاؤن نيرى بي شمار قصورون كالكوا واورشا بدخود خدا دوا کال ہے کیا اس کے بعد کمی تیرے حربوں مے ثبوت میں کسی شہا دست کی ضرورت با کی ہے۔ سیج کہنا ہوں کہ فرشتوں کے میٹر کے ہوئے اس آخری ٹبوت سے میں گھراگیا اورایک آن سکے لئے ہوٹش وحواس پراگندہ مہوئے گرمعاً قدرت خدا سے میری ذاہنت ود كادت في مردى اوراليا برمب ترجواب خيال من آياكه بيرا باربوكيا من فيبت نرى اور بنيداً سے كها - واقعى يشهادت بُرت کے لئے بڑی اہم اور ٹاقابلِ ایکا دسے *لیکن اسی خداے عا*ول ومنصعن نے لینے دسولِ مقبول کی معرضت اسپے بندول سکے لئے جنانون شرادیت بھیجا ہے اورحبس کی بابندی بندول براازمی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دعوسے ثابت نہیں ہوسکتا حبب مک ایک عیات کے دوگوا ، مین مذک حائیں - المبذا دومرا گوا الیابی ادراا دُجوفدائے برتری تمام صفات کساتھ وحدہ الاثریک المي برد حب نك السادوسراكوا ومذلاد كے قانون شرويت كے مطابق ميرى كناه كارى درسيدكارى كا وعولے ما بت منبي موسكتاراس كاجواب الجواب ناممكن مقانها يت بديشان اودبنا يت بشيمان موكرفرشة غائب بوسكة اودباركاه دهتاي اں ماہز دبے کس کا ماجرابیان کمیا ۔ارشادہواکہ کیول تم نے میرے گندے بندے کے معمور وسٹعا رکا اندازہ کیا اوراسے غرود و بندار کانتیجہ دیکھا ،جواس کی باز پرس کوما نے وقت تم نے اپنے دلول میں جالیا مقا - جاؤ ادراس کو بہت بریں مے بہترین مل یں داخل کردد۔ اس تنیبلی حکایت کے تخیلی مفروضات پرلظرنہ والئے ملکہ نتیجہ کو دیکھے حب سے ایک ڈی شعوراور مبند شعار ٹائول ذیا نت وذکا دیٹ کا اونی ٹبوت متراہے ۔

َ جیناکہ اس تقریر کے ابت دائی حصے میں کہاگیا ہے کہ معاشرت کے ہرجزد میں کمی دسٹی سے مغیدیا مفرنتا کی نطقہ دہتے ہیں اس اصول کے مطابق شاع برا بھی ہوسکتا ہے اور اچھا بھی گر داختی رہے کہ توریث درستا کش ھرف اچھے کی ہوتی ہے نیز طردت ادر مانگ بہترین وجو دکی ہواکم فی ہے۔ آخو دکی بھرتی کسی چیز میں ہوند اچی سمجی جاتی ہے ۔ فابل ستا کش ہوتی ہے ادر ناک کا کردت ادر مانگ بہترین وجو دکی ہواکم فی ہے۔ آخو دکی بھرتی کسی چیز میں ہوند اچی سمجی جاتی ہے ۔ فابل ستا کش ہوتی ہوت اور ناک تنظر ہوں۔

ریافت وعبادت بنی ابنی مجگرمیترین اعمال بی مگرانعیس کواگردیا کاری - مکاری اورفداری کے مباس میں دکھیا جائے تو قابی نفرت ہوجائیں گے - اس میں شک نہیں کہ ریا صنت وعبادت کا نام سن کر برائی کی طرف ذہر منتقل نہیں ہوتا گویا یہ الفاظ وضع ہوئے ہیں صرف خوبی اور بہتری کے لئے - برخلاف اس کے حبب شاعری کا نام نیا جا تاہے تو اسس کو تغویت اورفعنو کی کامتراد من سمجھا جا تاہیے -

براچھابدنام بڑا ، یمنٹل سیاسیات بیں پولس پر ادر ادبیات بیں شاعری پرجتی حسبیاں ہوتی ہے ادرکسی شعبے پہنیں ، برل الکین الفا من کیا جائے توجس طرح پولیس کی هزورت تفظ مخلوق کے لئے اندوے سیاست هزوری ہے اسی طرح شامی کی هزورت ادروے سیاست هزوری ہے۔ کی هزورت اذروے تو اعتباطی ادب کے لئے لازمی ہے۔

عقل خداکی دی ہو اُ ایک بے بہانعمت ہے گھربہت اوگ اس کو مکر وفریب اور شرقونسا ومیں استعمال کرتے ہیں استعارے

شجاعت ایک عطیۃ النی سے مگر تعین ادقات وہ تمل دغارت اوررہ زنی میں صرف کی جاتی ہے توکیا اس سے عمش کی شرا فت اور شجاعت کی فعنیات میں کچھ فرق آسکتا ہے ؟ ہرگز نہیں ۔ اسی طرح مکا دشعر کسی سے برسے استعال سے برائہیں مخب ہسکتا ۔

شاع کومصول کا نات اور ترجان حقیقت کے موندل و مناسب القاب دسے گئے ہیں مگر کا کنات اور اس کی حقیقت پر نظر ڈوالی جائے ہیں مگر کا کنات اور اس کی حقیقت پر نظر ڈوالی جائے تو معسلم ہوگا کہ اس میں ختلف خواتی و مزاج ہے ہوگ سنا مل ہیں اور بردات ول کا مظاہرہ و دسٹا ہو ہو کہ بازا دیرج بس جیزی مانگ ہوتی ہے اس قسم کی جن لائی جاتی ہے جا ڈولی میں برون کی دکا ت کھول کر میٹھ جا نا اور گرمیوں میں مثال ووشل ہے کچھ زاالٹی گنگا بہا نا ہے۔ جب علی مصور کا کنات کہا جا تہے تو یقیناً سوسا کئی ہے جب قدر خوالات اس کی مادیوں اس کی عقبی اور اس کا خوات براتا جائے گا اس قدر شعول کی موالت براتی اس کی عادیوں اس کی مقبل اور اس کا خوات براتا جائے گا اس قدر شعول کے ساتھ ساتھ خود براتا رہا ہے۔ می طریقے سے ہوتی ہے کہو نکر ہو اس نے ایک کتاب فلسفہ کو رہن سے علوم و فنون کا باہم متھا اس نے ایک کتاب فلسفہ کو رہنا ہے۔ " عبید زاکا نی ایک مشہر در ہزل کو کا نام ہے۔ یہ شخص بہت سے علوم و فنون کا باہم متھا اس نے ایک کتاب فلسفہ کو رہنا

پرکمعی اوراسے کر تیراز بہنیا ۔ جب بارشاہ ابواسٹی انجو کے دربارس جانا چا باتو معلم ہواکہ با دشاہ مسخروں بیں سندل ہے کسی سندی فرصت نہیں۔ عبید نے کہا اگر مسخرگی سے با دشاہ کی قربت حاصل ہوسکتی ہے توعلم حاصل کریا فضول ہے۔ اس درز سے اس نے مزل گوئی اختیار کی اور اس میں الیسامشہر دہواکہ آج اس کی بے شمار فضیلتوں کوکوئی جا نما بھی نہیں۔ شاء اپنی قوم کا نمائنگہ ہے جا میں الیسامشہر دہواکہ آج اس کی بے شمار فضیلتوں کوکوئی جا نما بھی نہیں۔ شاء اپنی قوم کا نمائنگہ ہوسکتا ہے۔ شاعر کے بیان میں مفرل اور بہجنسوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔ شاعر کے بیان میں مفرل اور بہجنسوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔ شاعر نے فرے بیان میں کے مند سے ایک موزوں بات تھی اور سار سے جہان میں کھیل گئی ۔ شاعر نے فرے بات نمائی اور موسار سے جہان میں کھیل گئی ۔ شاعر نے فرے بات نمائی دور سار سے طرویا ہے ۔

نادرشائی منگا مدُمَن عام ، محدشا ، کورد کامشورسانخه به حبب کنهری سویس بیمد گرجوی افواه براس نے ہزاردل ناصور انسانوں اور معصوم جانوں کوخاک وخون میں طوادیا تھا۔ اس مشکا ہے کے فرد کرنے کی تدبیر نظر نہیں آتی تھی کسی کی جرئت نہیں ہوتی تھی ک نا در کے سامنے نب ہلاسکے مشکل تمام نظام الملک نے ہمت باندھی اور سامنے بہنچا گرسمجہ میں نداتا تا تھا کہ کسی طرح بات بشروع کی جائے آخر ذہن کی رسائی اس آرمے وقت کام آئی اور اس نے ایک شعر کی یا دولائی۔ آگے بڑھا اور بے ساختہ پر شعر بڑھا سے

کے زماندکہ ادرابہ تین نا زگششی مگرکرنندہ کئی خلق را و با زگششی

یسٹورٹوئ کمان کے نیری طرح زبان سے نکلا اورٹھیک نشانے پرجابیٹھا۔ نادریہ برجست سٹوس کراٹھ کھٹا ہوا اور توانع کے بند ہوگیا۔ ان نخیلی جوابوں کے بعد تحقیقی جواب یہ ہے کہ شاء کے دم قدم سے تمام علوم وفنون کی ترتیب و تنظیم ہی مدہ سینے اور بہترطریقے سے قائم ہوئی ہے ایسی کا مل جامعیت کسی دو مرے ضغط یا مرتب کے نصیب میں نہیں آئی۔ اگراوب اور المربی پوس کا بننا بگوٹا والبت ہے تو یہ کام ہدن شاعو کا ہے کہ دہ اور اور لا پچرکو اس قابل بنا تاہے جو بازاری اور بہاڑی خودرد بولیوں سے بھی اورا دبیا ہے ہو بازاری اور بہاڑی خودرد بولیوں سے بھی اورا دبیا ہے جو بازاری اور بہاڑی خودرد بولیوں سے بھی اورا دبیا ہے جو بازاری اور بہاڑی من مودرد بھی ہوتا ہے ہمادکا علی اورا دبیا ہے جو بن سکے تحفظ ذبان کی اہم خدمت شاعری نے انجام دی ہے اور بہیشہ دیتا رہے گا ۔ اگر شاعر نہ ہوتا بہندور شانی اُردوز بان دوین سو برس بہلے کی نئر ونظم کا تمسیح آفرین نمونی جس قدت ذبان برآیا فریا دیے واسطے شرور

الشرداداس كيد 4.

انشاءالله خال كالمنتكويسي -

ابتدائے س صباع ادائن ربعان ادرادائل ربعان سے الی الان استعاق مالا بعاق م

نقسی عتبهٔ ماید تو مجدے متے کہ سلک تخریر د تقریر میں منظم ہوئے دہذا ہے واسطہ دیسیلہ حاضر موں "

كرب كتماكيمولف تفنلي يوب رقم طرازيس ٠

م پھردل میں گزدا کہ ایسے کام کوعش جا ہے کامل اور مددکسوط وسنسے ہودے شامل کیونکہ ہے تا سُرے حمدی میں «اوے اماد داحری میشکل وصورت پذیریہ ہوئے اورگوہر امید رشت تدمرا و میں نہ پیروسے لہذا ہے۔

"كون اس المندون كالنبي مبوا مخترع الداب مك تريد فارى بعبارت مهندى ننبي مبواستمع -"

ان شرط سے پہلے کی لفم سنیے سے

کرہیں ہے۔ گرمینہ زاغ کے درزبرسیمرغ ہند ازاصل خودنا بردوں افر گلیلا ہوئے پر

> ایک ادرصاحب فرملتے ہیں سے ہمنا تمن کودل دیا نم دل بیا اور و کھ دیا

ہم برکیا تم دہ کیا الی کھی یہ بہت ہے شروشکر آمیخہ ہم شعرہے ہم گیت ہے

ستحدی دگفتہ ریختہ در ریختہ ور ریخت، سٹیروشکرآمیخہ ہم شعرہ ہم گیت ہے ان برانے تبرسحات کے مقابل میں ذیل کے کلفات شعری دیکھئے ادر انصاف کیجئے کہ یہ صفائی یہ ول کشی یہ ترکیب اور یہ

الإالاكس كى كادشول أوركام شول سے بيدا موئى - اكرشاع رنمونا توكيا نظم شرسے بہتر بوسكتى بحتى اوركيا اليسے بنونے واسكتے تھے۔

المجى يا مال كركيا م عجم وده وداس المحائجاتا م

ترے کوچ ہر مبلنے ہمیں دن سے دات کرنا کھی اس سے بات کرنا کھی اس سے بات کرنا ۔ دم نزع آخر نکل 7 سے اکسو کہال جائے جوکے دفا کرنے والے

شاع ی انسان اورفعارت کی تصویریت اورشاع ایک ایسی طبیعت د کمتا ہے جوفائب سے بالکل اسی طرح متنا ثر مہوتی ہے جس الماکه ماضرسے ۔ شاعوا یک ایسا انسان ہے جس کو زندہ احساس ، جوسش ، لطافنت ، فعارت انسانی کا علم اور وسعست ول اسس

مند سے جو عام نبی نویا انسان میں شترک خیال کی جاتی ہے ۔ بدرجہا زیا دہ مجنٹی گئی ہے ۔

ناوی کوانسانی ذندگی سے اس طرَح والبست سمجنا جاسے جس طرح ناخن کو گوشت سے ، حناکورنگ سے اور گاہ کواچی کل سے التر لبطور ننج کر کار دنیا میں شاعر مذہبی تا توسیداکی خدائی مذہبی تو

فداس خدامونا سي

من کا کچه توضا تھا، کچه نرسوتا توخب داہوتا د بویا محد کو ہوتا میں توکیب ہوتا

---

# وب المراسد والمعاظره المعربية المراسد والمعاظره المعربية المراسد والمعاظرة المعربية المعربية المعربية المعربية المراسد المعربية المراسدة المعربية المراسدة المعربية المراسدة المعربية المراسدة المراسدة

المسكامياكسان اكست نمبرير حضرت شوق نيموى كم منقرحالات ميكي بهت آشكي محسوس بوئي - جناب جبيب الحق ندي صاحب ذراقفيل سے كام يعت وبتر بوا بكلى موقع ب الك قسطاه ران كى ادبى سان اوردىنى تسايف كے تعارف وتهمره مع تعلق كلدديت توجد ليدكئ عقيرت مندان سوت كت منوت كاتسكين وكليل برجائ كيديس ال مرحوم كامبرا ما ارا دست مند مهوس، ان كاسان تحيق سيستفيد موتارا مول .

جناب جيب الحق صاحب حفرت شوق ك اشعارك انتخاب بيسهل انكارى فرما كى ب درية اس ببتراشعار مِل سكت تى جوشا وايى شعركا خالق بوسكتاب جس يراسمة ا دواح بيجين بوجائ ب

ستم وجور کی فریا دسے ہم درگذر ہے ۔ ایسے گھرائے ہمئے تم سرحمٹر کیسل ہو ہ اس كالم مع صرف اليه يُرت كلف شعر نقل كريا وان كى شاعرى كاصبح تعادف تنهيس ب عد

أتن قدم اس طرح جو بول جوت خواجي بي ب شك كول الكاراب زيجير كا دا م

اس المرين مين أب في جيشونقل فرمائي بي جن مين من مرتبه " زيجير كا دانه " كي تكرار بهو كي بهدا مل تويين مجدين بنين آلا و زنجي وان يا جيزے كيا اردوبوك والول بين اس كاكستعال كبين بواست يا بور مائے مياخيال مكريث وَقَ مرحوم ك ابتدا فكمش كاغض مافيه يمائى اورديف آرائى بالكروه زنده بوتة واس كى اشاعت بنداة فرواة حيسا كران كاب انغاظت ظامِرِ ،۔

وحن بات يب كر يجع موجوده (منتخب) ديوان مي باوجوداس قدرانتخاب كيد دنهي الله والكار باكتان أكست موس الخول النابي بيند كي جوّا شعاريم و بيش ك بين الناس بجويك وكان خدويد الفائنيس آتى بلك بعبي سعر توان كعلى مرتبع سع كارت ہوئے ہیں۔ مثلًا ،۔

كېنا بول هدت دل سے دونوں كوخوشمايس نچه كوتوعز ميرا، تجد كوعمب رورتيرا اول توجرو وراسي فيرمرن وغيرادي صفات كو خوشا "كمناسي عل ظرب عجرم مرع ثان "تو" با لكل حشو تي مورباب. ليكن مت زياده أعجب مجعاس بيمواكيشق نيموى ايساعلامد عرور سكه كرمة وليع لفظكوهمد كريت وسد خواكى طرف شهوب كردمات التُّرتَعالىٰ كومغور كِهناغيشعوري طورتريسي -انتباليُ ..... كياكبون ، كي كمانهين هامًا \_

مرآن مجيدي مفور بالفتح الم عنست كطور برشيطان كيك وارد بواسيد وللا لعرتكم بالله الغروس القان ١١١) ادر غرور الفهم مصدرى معنى بين وموكا، فرب يمعنى بي تنمل سي مبيراكفرواياب ومأ لعددهم الشيطان (لاغ وردا كرني مروس مه) بالشبه الله تعالى ى صفات يراكي صفت "شكبتر" معى ب ليكن ايك فاصل علامه كالمعفود ومثكر الومتراد وسمجديداً على مرت بيد متكبتر "كبري شن ب حس كر بنيادى من الرك مرتبي إو ياجامت ين ميصغري صيب الدفود كالنيادى مطلب ي دهوكا فريب ب. كياميري يسطوين بربيب أعن ندهى صاحب كالمهينج سكير الى و

رنگان ملاناوش زم کی قررز بایاب است مجعه باسی آغاق بیداد مجه انتدست کرجناب حبیب المحق ها صب ای پرتوجهد فرائیس کے

بالبالتفسار

(۱) إسلامي عليم وشركيت

جاب على قصود اليوكيث كراجي)

اس معتت جوتعلیم عادے اوجانوں کودی جاتی ہے وہ مض بیکارس جرہے۔اس سے جسس ادر تقامر کی

صلایتیں بیدا مومی نبیرسکتیں۔ شال کے طور بملیک مفندن کا حوالہ دیتا ہوں جو کہ ماہ مار پر سے دات کے مگری سیکشن میں جمیا تھا ادراس کے لکفے والے ایک تاریخ کے بروفیسریں جو بقول اپنے ، مور ، م سال سے تاريخ برهاربيي اس عنمون يراهو في المعل في الميش كاطرية بناً يا تعالداس مضمون كا عى مىن كرومكى يى القاكر مورح بعد وصال وسول حفرت الوبكركا اليكش بوا تقايين يركر بربيط چندآدمول في بيشكرايك آدمى كومنتخب كريها وركهر بعدين رهنا مندى يا نا دخامندى سع بريت مال كرلى البغول بردفير صاحب لبريي طليقه اسلامي سجادراس سع الخراف أسلام كرخلاف سع - اس ك معنی یہ ہوئے کہ انسان کے لاکھوں انسانوں کی قربا نی کے بعد چوکچیر حقوق حاصل کئے ہیں وہ سنے سسسے المراز کردئے جائیں ۔ غورفرمائے کہ اگرایسی تعلیم نوجوا لوں کو دی جائے گی توان سے اکٹروہ کیا امید کی حاکمتی ہے۔کیاآ یسے سبق سیکھنے کے بعدیا میدکی جا کتی ہے کہ یہ سیکس تابل ہوسکیں سے کہ کسی مغبولی کا بنياد يرمعا شروكة مميركسكيس بين الخصاطة ناة متيعهون بآفزاس كي وجركيا سيركهسكمان كهيرهبي بحال كذستشته ، ۱۳۰۰ سال مررجا ف ایسا در دایک ایسامعاشر جس کی بنیادی ایک منبوط سیاسی نظام برون نه بناسك - يمسلماند كجيره برايك بعفا داغ سعد اس دورس اسلامك سوشنزم ، اسلامك دُماكريي، اسلامک ائیڈیووجی جینے اکفاظ مبت سفنے میں ارہے ہیں . مولوی مجی بہت چیختا ہے اورساسی لمیت فام سے کی الی بی گواذی سننے میں آئی میں مجرصیدا نافہم انسان کم از کم ان انفاظ کے میں معنی سمجھنے سے قامر ہے ۔ اسلامک سوشلزم اوراسلا کک ڈیماکریسی تومطلقاً ہے معنی الفاظ ہیں ۔ اسلامک آ کیٹر ہودجی مے متعلق الرُّرين في كيا كمين اس كالميم فيهم وسموسكا وخدا دا فرط في كداب كيا سمحة بين . ايك سُلم ميح تسم كة فالون كاب يعنى يدكه بهار عد مك يس اسلاى فالون كارواج بونا جاسية راس فيط سي ايك ات آپ کے سلمنے دکھتا ہوں اس پرغور فرملے اور اہل الرائے مجھے جواب دیں توسی سر سرگوار موں گا ۔ اسلامی قانون میں ایک اوک بلورغ برمہنچکر قطعا اپنی رائے کی مالک سیے ۔ دو اپنی رضامندی سے ادرولی رصامتری کے بغیر سے جلب ایل کرسکتی ہے اوراسلامی قانون میں نوسال مک کی اولی بالغ کی جاسکتی ہے۔ ہمارے قوانین میں سوار سال سے کم کی اوکی کو یہ اختیار بہیں کر دہ ایسا کرسکے اورایسا کرنے دالاتعزيات باكستان ك نغزى مجرم ب - ظاہر ب كدايسا قالمن محمد ممكن م اسلاى قالون كم خلائب - ابالراسلام معاشره بنائ كعنال سے اسلامی فوانین كانفاذ بوكا تدونعات بيليت كى ننیخ کرنا پڑے گی ۔ ایک اور بات سنے ۔ اسلامی قوائین میں قنٹ کے معاملے میں مقتول کے واسٹ جرم کو عدى معلم Comparo مريكة إلى الدخون بها له يكة بي . اب ذرايهال ميده الدينجاب مي دوباره تَسَلِكُو (قَابَل مَامَى مَامِر) عَلَى مَامِيك معهم Compass بناد يبيِّ اورتماشه ويَكِيك -أكات كداد ديم خود فراسية - بارسيم معاشره بس ابتداد سے اونديوں كى خريد و فروفت المحاليا كى ب كى كانام ك بغير اربح يع يمعلنا أنبت م كرث يدى كوئى كا بوجي كحرم مي علاده منكوم عودتوں كستعدد ونديال دي بول سلطين عباسيد زيس اخط خلفا رئيس كفتا ) ك اكثر صلحناموں

سِمفوع کوعلاوہ شہد، رسیم اسلحہ اورائی ہی دگرانیار کے سکودن کی تعدادیں باکسترہ اونڈیال کی درباریں ہم فا با برق تھیں۔ اور فرض کیجے کہ اگریں سے دس بیں نوجان جین لوگیال خرید لول اور نوف نیلام دکوریہ روڈ پہایک دو کان سے کرائیس سے بناکر کھڑا کردوں تو کیا بیم نوط خرید اسلام کے خلاف ہوگا ؟ دس کے جواز کو معلوم کے لئے تاریخ کی ذیا دہ ورق گردا فی کرنے کی مزورت نہیں کیونکرالیا ہو اور اس نعل کو کمی من من مسلم کے خلاف ہوگا ؟ دس کے جواز کو معلوم کے لئے تاریخ کی ذیا دہ ورق گردا فی کرنے کی مزورت نہیں کیونکرالیا ہو اور اس نعل کو کمی من من مسلم کی ایک سال کاموم ہم ارسان کی کو ایس اسلامی کے ایک مباسم میں مالی سے کہ جوان کی دا تقدیم کا ایک مالی مباسم کو عند مسلم کو ایک ما حب آئے جو کہ ایک ہو تو ہو گرکہ تا ہوں کہ کو گو اس جو کو کو گو گرکہ تو اس جو کو کو گو گرکہ کر تا ہوں کہ ایک اور ہو گرکہ کو گو گرکہ کو گو گرکہ کو گو گرکہ کو گرکہ کر گرکہ کر گرکہ کو گرکہ کر گرکہ کر گرکہ کو گرکہ کر گرکہ کو گرکہ کو گرکہ کو گرکہ کر گرکہ کر گرکہ کو گرکہ کر گرکہ کو گرکہ کر گرکہ ک

اسساری تحریر سے مرامقعد بہ ہے کہ آخردہ صورت کوئی ہے کہ صبح تعلیم کا رواج ویاجائے کیونکہ میری نظریں کو کہ تعلیم کا رواج ویاجائے کے کیونکہ میری نظریں کو کہ تعلیم صبح استعمال کی قرت بیدا نہیں ہوسکتی مگراس کے جونشا کی موں سے دوارہ بہل وعقد برداشت می کرسکیں کے یا بنہیں ا

( منگاله ) آپ ئى تحرىرى تقوارى كى تى شەختىن ئىرىيا بولئى ئىرى خىتجەب خانبا آپ كے احساس ئى شدىن اوراسى كے ساتھ ان دائى المحدوں كاجوكوئ تطنى نىصلەن كرسكے ئى صورت بى بىمىشدەن انسانى كومشوش بنادىتى بىر دىكىن مىرب دىكە كرخش جداكرآپ خالىغ دل كى بات ھان كېددى خوا دىرراس كاكوئى شانى جواب دىر سكول يا دور ساكول -

اس بیں شکسینیں کہ قوموں کی ترتی کی اصل بنیا وا شاعت علم ہے۔ دیکن ان ووفف کا باہی تعنق بیصفے کے لئے عزوری ہے کرست کے پہنے تنام کا منہ کا اور اس کی غایت کو بجد لیا جائے۔

ترتی برا جام موافظ سیجوانسان کے مادی داخلاتی ددند بہلو کُ برشمل ہے ، مادی ترقی سے بری موادد معلیم بری جوانع اوی طور پر انسان کا جو بدن طوت سے تفاضوں کو بھا کرتے ہی احدا خلاقی ترقی سے مواد د ماصول حیات ہیں جو بورے جامعہ بہتری کو ایک ٹیراز مست والبتہ منصف کے عزودی جی لیکن کس تدریجی ہات ہے کہ تمقی کے اس جی عموم کوجود راصل ایمیس دونوں نا بیوں کے میچے توازن واحتر الی کا ام بہت کم توکون نے سی جما ۔

تأريخ عالم كا معالعه كيم ومعلوم وكاكرتوانان كفودان في ميشدانسان كوخلف جاعق من إن كراك ودسر

کی پھرتعلیم اسلام کی یفلط تعبیر*تری بنیں بگر کیپی صدی بجری ہی پی شرق ہوگئ تھی* اوراس کا نیتجہ یہ ہوا کہ اسلام نام دہ گیا ہو۔ ددزہ نما ذکا اور پاکیزگی اخلاق کا تصور با**نکل ختم ہوگی**ا ۔

اب اس نمید کے بعد میں آپ کے موالات کی ظرت متوج ہوتا ہوں۔ آپ کا بنیادی موال بیپ کے صیح تعلیم کمال سے آئے ہوا کا مختفر ساجواب تو بہ ہے کہ سلمانوں پر میچ تعلیم کا دروازہ بند ہو چکاہے اور میری ذاتی دائے یہ ہے کہ اب دوبارہ اس قوم کو کا نبیس ۔ ہوسکہ اے کہ وہ ایک جہاوت کی حیثیت سے برائے نام باقی سے اور و نیا کے بعض حقول بیس ان کی حکومت بھی بالکا لیکن کوئی ممتاز تو بحد شیت اسے حاصل بنیں ہو سکی ، کیونکو اس کے قواع زمنی وظی بالکی مضمی ہو چکے ہیں اور وہ صرب تقلب واتباع یا دھ سروں کی احداد پر زندہ و سینے کے عادی ہو چکے میں ۔ مرسید نے غزابی وغیرہ کی تردید میں جو کچہ کھا اسکانسا حون ذہی نظریات سے تھا۔ لیکن علی شیست سے سام قوم کی ترتی کی جودا ہ الحقول نے متعین کی دہ کی سوتھ ہے کہ جادیا

الفول ندب سے توبھات کو دورکیا۔ نیکن علی زندگی میں ان کانقط کنظر صرف انگریزوں کے اتباع تک محدد درما ۔ اریک پرونسرصاحب نے اواک اسلام میں انتخاب امیر کی جھورت بیان کی سے وہ اصولاً اپنی مگر باکل درست کتی کیوں کاس دنت صكراً بادى لاكه دو لاكه سع متجا وز منبين بهوائي تلى اورشيوخ كوقبائل كى بورى نمائندگى حاصل متى و طلب دائے كابهتر منظر لعبة بى تابوخلانت داشده كى عهدىس اختيادكيا كيا اوراس مين شك بنيس كديد ادمين بنياد مقى ميح دُماكريسى كى جوشارع اسلام نائم كى، سكن اب كرتبائي نظام باقى منيس يا ادراً بادى كرورون مك يميني كئى سبد انتخاب كى ببترين معورت دائ عامرى ب الرطيك الت سيح منظيم ك سأ كقر صاص كيا جائد.

ا تشري ببلوك متعلق آب نے جو كچه لكھا ہے ميں اسسے بالكل متعقق بهول -قانون نام كى اخلاق مدانت كابىر بكر اصلاح اخلاق كلب ا دراس زما ندك حللات كربيش نظر مبسلت دسباچ است ونيايس اس دنت كدخداجات كت قوانين وهنع كئے كئے اورم كاظ مالات خردريات بدست رسبيم وخود اسسل م مرفقي احكام بميشرا يك سينبين رسب اور مخلف ائمة فقرك اقوال مين بالمرب كم كانى اختلات يا ياجا باسع - اس ك مفريوت اسلامى كوكونى جامد جبر بمجمنا ديرت بنيس سے اور غلط رسم ورواج كى رهايت كو ال كى بنيا وقرار ديناكسي طرح حاكزية بموكار

وفئة وأين كابهم ترين سترطاجم وسي اورقرآن يربيكوو لجكم علم وحكمت ام سي اس كاستعال كى بدايت كيد، الا السلى ببتري فعلى صورت يرب كربا خبر حفرات كى ايك جماعت كواس كا دمه دا رقرار دے دياجائے اور محلس معندنه اسىكىنىمىلەركارىنىدىسى

ا اسلام کو عی ندسمع کونا اور برا ندسم محمد کو اسلامی صورت دے دینا ۔ ان ووٹول میں اوافرق مورت اول نو ترین قیاس ہے کیز کر اس کاتعلق فلسفہ دعلم کلام سے اور موجودہ عقائد اسلام کیسی زکسی طلب رح عدِ فلسس Ration کیا جاسکتا ہے ، لیکن مصر عصر مصر میں کا تعلق زندگی کی ذہنی کا اسکتا ہے وافعال بہلووں سے ب ادرترن ومعاشره كرمينا رجد رومسائل برحاوى ب وخالص اسلامى زنگ دىد دىناكوئى مىنى بنيس ركھتا جبكى مقعدات سے بہٹ کراسلامی زنگ کی کوئی تعیش ہی اب مک بہیں ہوسکی ۔

بالكل درست بي كم يعتم على معلى معلى على معلى معلى المراكم المر فرائرتی کرسکتی ہے توصرت الفیل مقایت علی کے دریعے سے دیکن یدا نرایشراب کوکیوں ہے کدار باب حل دعقد است النست ذايكيس على آن كا اشاره غالباً علماء مذب يطوف مع الميكن مري عجيس نبس الأكراب العيس ارما جاف عقد گیولنجھے ہیں ۔ تمثر بع واصلاح کی خدمست ہمیشدادیا ب حکومت ہیسنے انجام دی سبے اورانھیں کواس کارے **ت**وم کرنا چاہیے۔

الباعبرالمجيد جيرت. كراجي) ايك ددست كركبير رمدب دائد كير) كعالات اور كلام مطنوب سے جس مدتك بعي

## مل جائ - مجم يجد معلوم نبيل - اندا وكرم توجد قرائي - جواب مرديد مكا

(میکالمد) کمیرنیدد بویسدی سری کے دروسش تھے ، دیکن ان کے جیچے صالات جن کی بنیا وہران کی زندگی کامغیس تذکرہ کھا جاسکے دمعلوم نہیں ، تاہم اُس کا المبسا درسب نے کیا ہے کہ ایک لمان پارچہ اِ دن کے متنبی شخفے اُور بعدکو دا مانڈ دیشسنو کی گے مروبو کئے اس کا تعسلم بالطل نہیں کہ ان کے حقیقی والدین گون تھے لیکن معلوم ایسا ہو المب کدان کے مال باب کا بہت کمسنی ہیں المتعلل بوكيا بوكا اورسلمان بإرجه بات فيجوغالباً بروسى ربا بوكا العدخود صاحب اولا ديز بوكا ، المفين مبنى كريا بوكا يوزر اس نمائے کے میشہ درطبقوں میں تعلیم کا رواج بہت کم تقا اس لئے کمیرمجی تعلیم سے محروم رہے اورمان کا ذریعہ معکش کھی کہی بإرجه بافى دبا - الفول في سنات دى يى كى الدلاد كى مولى - ليكن اس كانفيك معلوم نبك و ما مكم اس سے انكار مكن بنيں كر ده طبعاً برت کشارہ ول وسیرے الاخلاق انسان منے اور چزکہ ان کے رگوں میں مندوخون معقد ما مقانس کے اپنی طبعی افتا دکی بنا پردہ دامانند وشنوى مصيد موسكة ، جو بناكس ميراك مراعى بهن كى حشيت سے كانى مشبور وعبول تفا - چونكرداما نند تعربي مذا بسب كا فاكل نتفا اور صرب مدحا ينت والبندى اخلاق كواصل غرمهب قرار دنيا عقا- اس سلة كبير سف المعين سك ساسف ما اوسدة كيالعدد وكسي مبدوج كيول ، فقيرول اورين لا تول كى طرف متوجر منهوس و

كيرسف دا ما نندكى زندگى ميريمى اور اس كے بعديمى اسى فلسفه روحا يرست كا پرچاركيا يجودا ما نند كے بيش نظرتما الداس كانتيجه بديواكد دوسرى جاعتول ك طرف سے اس كى سخت فالفت بوئى ، يمال تك كرهه مرام س الفيل بناراً

سے بحال دیا گیا اور ایک گاؤں گدم (عنی بستی) میں قیم ہوگئے اور میں مساحلہ و بس انتقال کیا ۔ مشہور ردایت ہے کہ ان کے مرنے بربندوسلمانوں میں نزاع شروع ہوگئی ہسلمان کہتے ہے کہ ان کی تمہیر د تعنین کم طریقہ پر ہونا جا ہے کیوں کہ وہ سلمان تھے اور مہند وان کی کریا کرم اپنے طریقہ برگرنا جا ہے کھے کیونکہ ان کے نزدیک م من در کھے ۔اس کے بعد حب ان کی اکمش سے جا درا تھا اُن کئی توسیم کے بجائے محدود کا ایک دھیرمل جس کا لعد بھے مندود وسف بنازس ب ماكرندراً تشركيا دوراتي نصف معد سلما لول سف وليس مكرتم رمي دفن كرديا - جهاب ان كالمتبرواب كي مرجع عوام سبے

کیر بڑے آزاد خیال دسونی منشن انساب سے اور قرآت و و تیر دونوں کا احرّام کرتے ہے ۔ وہ خانص انسانیت کی بزنگ تھے اورکسی خاص مذہب کے بابند نہ تھے۔ وہ خداکو قدرت مطلقہ سمجھتے کتے اور حرص مجست واخت علم کے ذریعہ سے درک خوا دنری کے قابل سختے چونکہ وہ پڑھے کھے انسان مذیقے اور اسپنے جذبات دخیالات مہاہت سادہ ذبان میں ظاہر کرتے گئے ، اس سلے عوام ان سے بہت مثا ٹر ہوئے اور اس طرح ان کے ملنے والے باکٹرٹ میدا ہو گئے جنیں " کہیر منتقی" کہتے ہیں ۔ کہیرے اقوال نیادہ ترددموں کی صورت میں بائے ماتے ہیں ادر است بیان کی ساد کی کے کاظ سے بہت مقبول ہیں۔ لیکن یرسب کے مب کبیر کے تنہیں میں بلکہ ان میں سے اکت

۔ یہ دوسے کتابی سورت میں شاکع ہو چکے میں اور کی قلمی اُسٹے کرین بھی فقیروں کے باس تھی موجو دمیں -

(۳) افغال قوم

إراسيم خال صاحب بمكور)

امیدے آئندہ اشاعت میں افغان قوم کی وج تسمید پُرمُفعل روشنی ڈالیس کے معجن اولکوں کا خیال سے کا ایس کے معجن اولکوں کا خیال سے کہ اس سے کہ ایر سے کہ ایس کے ای

(الکار) ده قویس جوافغانستان پس رسی بیر - چارنسلوں سے متعلق بیر - (۱) افغان (۲) ایرانی (۳) ترک و مغل (۲) مندوکش کے آدیہ قوم - نیکن اب یہ جا در نسلیں اس طرح بابر رکر مخلوط ہوگئی ہیں کوان میں کوئی فرق واحدیا (باق بنین رہا افغان اور پیمان ایک بی قوم کے دُونام ہیں ۔ گونعین نے یہ ظاہر کیا ہے کر افغان قوم سے مرا و صرف دُدائی جماعت ہے اوراس کے علاوہ و دومرے قبائل جھے تی ایشتو بو لئے ہیں ۔ چہانج ہہ اوراس کے علاوہ و دومرے قبائل جھے تا فرق کی بیانی میں ایس کے ملاوہ کا اوران کا دون میں البیرون و حقی کی تاریخ کیمینی سے میونا ہے ۔ گواس لفظ کے صبیح ما خذی کھیتی ایمی کسل ایس ہورائی۔

یخیال که افغان بنی اسرائیل ہی ہون اس بناد ہرقائم کیاگیا کہ افغانیوں ادر پیر دیوں کا چہرہ تمہرہ بہت کچھ ایک دوسرے سے متا جنداہیے ۔ درمذ یوں کوئی " تاریخی شہا دے اس بات سے تسلیم کرنے کی منہیں ہے ۔

رہاد فٹائیوں کو فالدین ولیدی نسل سے بتا نا ، سویعی باکل فلاٹ حیقت ہے ۔ سولہویں صدی عیسدی ہیں۔ کم فہوں کے درمیان دیک عام رجمان پر داہوں کے انہاں کی اسلامی ۔ چنا نجاس کے درمیان دیک عام رجمان پر داہوں کے انہاں کا سلدیں ۔ چنا نجاس کے درمیان دیک میرجمزہ کی نسل سے نظا ہر کیا گیا و ماڈوں دورکہو را قوم کو مصرت عباس کی اطلامیتا یا گیا اوما نغافی کو فارین دلیدی نسل سے ۔ فارین دلیدی نسل سے ۔

جب حضرت عثمان کے زمانے میں عبدا لرحمہ ان نے بخستان اورا فغالستان کوفتے کیا توہباں کی کا دی نے اسلام قبول کیا ماکدبن دلیدسے اس کا کیا تعلق ۔

| ية وديني مذ محاكماننهم " | نگیل احم <b>ر طوی</b> (پولیس ٹریننگ کالج سہالہ)<br>"سینہ تمام در<br>کاصل صورت کیا ہے ۔ |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                        |
| واغ شد، پند کاکانهم      | گار) نظری کا اصل معفرع یوں سے -<br>تن ہمہ واغ                                          |





استيرحرمت الأكرام)

دل باس یاد نے کیا کیا نہ ستم دُھائے ہیں مرے شانوں پڑی گھوترے ، اہرائے ہیں طے کے ہیں خود سے ہم گئے ہیں جو کھر کر نری رسوائی کا ساماں بنتے دل کے دہ کا کرنے تری نذر کو ہم لئے ہیں اب چاہیں قوفر اپنی ہیں کی مل جائے کے اب سے اپنا پتر پوچھتے ہم آئے ہیں عمر سے کیا جائے کیوں دل ہے گریال ورت میں مدند آئے نیال درت ا

(نظردشیدی کامٹی)

ری و بی ای بی ای بی گریبان که برهام ای بی جنون سے بین ترم دراه ای بی جنون سے بین ترم دراه ای بی این بی جائے بی گریبان که این ایک بی ایک بی گریبان که این این از در کا برون ایسان از در کا برون ایسان کوری سے میں کا دری کا جو دری میں جی دہا ہے آدی ہوٹ آب اوری اوری ایسان کے ترب کو جے سے دری اوری ارد گذر نہیں ہے کوئی اوری اردی اردی اردی اوری اردی کوئی کوئی کا دری اوری اردی کا دری کوئی کا دری کاری کا دری کاری کا دری ک

اناتمام عالم متی مے اک ذریب کی نین دائے تو کے گائے دہے کا انتمام عالم متی مے اک ذریب کی خریب حقیقت کے آئیں مالم متی مے اک ذریب کے اللہ میں کا مناتمام عالم متی کے اللہ میں کا مناتمام عالم متی کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کے اللہ میں کہا تھیں کے اللہ میں الل

بت قرنشی)

كلية يه ب كم موجيل لا كوسستيكيل مرا كول ساكت كول المال الميساكة

موت کیا ہے۔ موت اس مالم کو کھتے ہیں کوب نندگی کا سامنا کرنے سے کھج اِتے ہیں لوگ

ُسْلے مُددا دِنْسُنگی ہم بری بھی سانی کی آنکھ کیسسائم ہم اہل ول ہے بہارے مشرب ہی دل وکھا ٹاروا نہیں ہے

اب اس بہار کے عالم کو دیجئے کیا نام کہ کھیل ہو چھ اسے ہیں شسگفتگی کیا ہے ؟

فدا گوا ه کاے دیت را ورستی یں قدم تدم پر قیامت ہے دیدہ در کیلئے

منظره إدان مصلطف أتطلفك ديكه سائخه تبتم كاسبه فخي كلي تنبسا

# مطعاموه لير

ر المن المن المن المن المن المن المن من مخوط موجانا - مرحبد كوائن كا دنگ شاع ى متنتى سے متا احتا كفا اوران كائسا الله ورئي الله ورئي الله ورئي الله والله ورئي الله ورئي الله والله و الله ورئي الله ورئ

مشرق میں ان کے کلام کی شہرت ان کے ابتدائی مجودہ کلام سقط آلزند کے سبب سے ہوئی۔ یہ کتاب اُن کے مساک شاعران اور جورت نکر کا مثلرہے ، لیکن ان کے فکر و ذہن کی درسائ کا اصل انوازہ ، داورم ما لایلزم ، اور ، درسالۃ الغفران ، سے ہو آہے ۔ محد مُغلم لیقا صاحب نے اپنی مختصر کتاب میں انفیں ابو العلابن احد کی زندگی اور شاعرا نہ خصوصیات سے بحث کی ہے ۔ ی

بحث أكري منقريم ليكن جوكيم بعود وكسكراور فا رُمطالعه كالتيجرب -

(۲) «چندتقریری» جیداکه نام سے ظاہرے محدمظہ بعاصاحب کی دبنی تقریروں کامجوعہ ہے۔ یہ تقریریں اکثررٹرادِ سے نشرجو چکی ہیں اور شصرف یہ کہ مُرْہی دعلی نقط نظر سے اہم ہیں بگدان کی اوبل اہمیت بھی سلم ہے ۔اس سے کراس مجدعت تقاریر میں علم حکمت « « بشیرو نذیر » « صلح جرئی » اور « بہتان » دغیرہ پر چکچھ لکھا گیا ہے وہ ذبان وبیان کاخاص طف میں دکھتاہے ۔

"ابوالعلاء المعتریٰ "جس میں ، ۸ صفح ہیں ایک روہد میں۔ اور چند تقریری" جس میں ۱۱۱ صفح ہیں ایک روہد چارآنے میں ل سکتی ہے ۔

یردا فعات مشرقی باکستان کی زندگی کے مختلعت بہلوژں برجیط میں اورصحانی نقطۂ نظرسے یوں کا راَحد چی کہ جولوگ بشرقی پاکستان کی ویدسے اب تک محروم چی وہ گھر بیٹے اس کتا ہے فریعداس کی ایک جھاک دیکھ سکتے ہیں۔ مقنعت نے اس ر از دیده چشبیده واقعات و تجربات تک محدود نهیں رکھا بکرشنیده کی مدد سے بھی اس کتاب کو دلجے ہا در مفید ۱۷۷۰ شده ک

نانے کی کوشٹش کی ہے۔

مع ہوتی ہے شام ہوتی ہے عربی سی تمام ہوتی ہے

برس سنوب کردیا ہے۔ بعدازاں اوریس صدیقی نے تائبش کی شاعری کا جائزہ دیا ہے بہ جائزہ اختصار کے باوجو دجا بی ہے۔ تائبش دہوی اُرود کے ان معدودے چندشاعوں میں سے میں جوشاعری کو سمزہ کا قصہ " یا " روکوں کا کھیل" بنیں سمجھے۔ بردی دہوی شعرا کی طرح وہ تطرہ میں دجار اور جزومیں کل ویکھ دکھانے کی کوششش کرتے ہیں ۔ " نیم روز " کی غزلول کے مطالعہ

سے پہی انواز ہ ہوناکہ کہ تابش، تبعن دور سے معاصر شعرای طرح فکر دفن کے سیسلے میں سہل انگار نہیں ہیں، وہ الفاظئ تلاش زائیب کی ایجاد استعارات کے اہداع اور محاورات کے استعمال میں بوری توجہ صرب کرتے ہیں۔ اسی سائے ان کے پیمال زبان

دبیان کی دہ بے اعتدالیاں نظر نہیں آتیں جو دور حاضر کی شاعری میں عام ہیں اور خفیں آج کا شاعرا سینے جہل وتسا ہی کوزیر خاتا۔ رکھے کے سے حدیث واختراع کا نام دیتا ہے ۔

ایک چیز تابش کی شاعری کو دوسر فی فرل گوشعراسے متاز کرتی ہے اور یہ ہے و مہویت کا پاکس - تاریخ میں دمہویت کا بلی چیز تابش کی شاعری کو دوسر فی فرل گوشعراسے متاز کرتی ہے اور یہ ہے و مہویت کا بلین شاعری میں دمہومیت کہتے ہی فرال کی پاکیز کی کو جوز برکی صداقت کو ، بیان کی صفائی کو ، اسلوب کی دکمٹی کو ، دوحانی اقدار کے پاکس کو ۔ داخلیت کے الدکاس کو ۔ اور میروم زاسے کرسائل دیجو و تک کی دوایا کے الدکاس کو ۔ اور میروم زاسے کرسائل دیجو و تک کی دوایا کی میں شعوری یا غیر شعوری طور پر بھری خوبصور تی سے درائی میں ۔ ادراس کی بدولت ان کی میں معنی خیزی وول نشینی کی ووسنجیدہ فضا بیدا ہوئی ہے جس سے ان کے بہت سے ساتھی ادراس کی بدولت ان کی شاعری میں معنی خیزی وول نشینی کی ووسنجیدہ فضا بیدا ہوئی ہے جس سے ان کے بہت سے ساتھی ادراس کی بدولت ان کی بہت سے ساتھی

ٹودم ہیں۔ دوسوصفات کا پرحجومہ کلام۔ وہیز کاغذ پر پاکیز ہ کتا بت ، ویدہ زیب چھپا کی اورخولعبورت جلد ومسرورق سے انتہاں

مالخشائع بواہے اور اردواکرامی سندھ کراچی سے مل سکتاہے۔

اردو کابهترین انشانیم انشر - میری لائبریدی لاہور - صفات - ۱۲۸

كا فذ اكتابت (ورطباعت - مناسب مسيس تيمت - پايخ روبيد كالسس بيسے

یکناب دراصل انتخاب سے اردو کے انٹائی اوب کائیں میں فاضل مرتب نے قدیم داستان افسا نہ مضمون نکا مگام انٹائے تطبعت سمجی کوشا مل کر دیا ہے۔ اس طرح اس کتاب میں رحب علی بیگ سرور سے نے کرمٹ تاق احمد دوسنی اور تظرید بقی تک تقریباً بہمچسر انشائیہ نگار دی کے نام آگئے ہیں ۔ بعض معتقین کے متعدد اور بعض بھی ایک دوانشا سیے تنخب کئے گئے میں نیکن اصطرح کروہ اس صنعت کے ہر بہلوکا اُحا طرکر لیتے ہیں ۔ فاصل مرتب نے معنفین کے مختصر حالات اور تصاویر کی مدوسے اس کتاب کی زینت وافادیت میں اور مجی اصافہ کر ہے۔

دیکن اس کتاب کا سب سے کا را مرحصۃ ابتدائی مقالہ ہے جس میں مرتب نے انشائیہ کے فن پر عالمانہ بحث کے ذریعہ
اس صنعت کی ادبی قدر دقیمت کا تعیین کیا ہے ۔ اُردو میں یہ انتخاب اپنی نوع کی پہلی چیز ہے اس سے امید ہے کہ یکتاب اردو
ادب کے عام قارئیں میں عموماً اور طلبہ میں خصوصاً مقبول ہوگا۔

مديددون قيم ك فراون بن بيجان ل جاتب و مصفياء س بعد عيد مناره يف و أنكمين كهولوا تلممين موزر وانكهول كالسير كميسل دنياتم جابهو توحقيقت تم حيابهو توخواب سممى صحن ين ين ميول چين كونيس ات مي الميد دامنون بين خار المحاف مي آته ب كون غني كه يونك برتا بون يس جيے ميري ہى جانب ہے دوسے سخن غم كى صديال سمتى مولى ميس میجوری کے ایک تغسس میں کون ہے اس محفل کی رو نُق سم كياجانس، سم تونبس م چکٹ کل نیسکن آہستگی سے يه أداز كوشِ خزال تك نه مهيني ككراس تماشے پرخلوتوں بیں بم بہنس میں تحد سے میں گریزاں ہوں محدے توگریزال ہے كيالكما تقالهول كرسيس كبوزااين موج مين كونخسا اب الم 19 مرا ك بعد ك چنداشعار الانظر مول ا-

ہمض دخاشاک اُدارہ گزرگا ہوں کا بوجہ دقس کر سذتبرے کیے کی ہوا میں آئے ہیں ہے جہ سے میں اُرکا ہوں کا بوجہ ساتھ جن کا نیوں کے ہم راہ دخامی آئے ہیں ساتھ جن کا نیوں کے ہم راہ دخامی آئے ہیں ساتھ کی مواسل سے بی کرنگر ہے یہ دندورا میزن کا

نازك دل كى موسسي اورىم ممرس نازك دل

اُدُک دل کو کیاکیا صعب بہنا سے ہیں اوگ

تو مجھ بلوا نہ اپنی خلوتِ خاموسش میں للكوشكات إلى مرب سائقين تهانيي رخ أور في خر بعروا في كالم شروالول في إنا قوما المي

أَنْى كُمْ رَصِتُ مِن مُ إِس أَوْ كُمْ اللهِ وَالْوَيْ يَكُمِين أَزَما مَا عِلَيْ

كُونُ خَلِمهُ تَوَاهُ وَمِنِينَ مِينَ مَرْ تَعْمَا الْمَسْتِيا لَمَا مُثْهِرِتَ مُثْهِرِتِ لِكُنَّا

ان سارے اشعاد میں معمولی فرق کے ساتھ لیک ہی قعم کی گرائی و دائش ایک ہی قتم کی در دمندی دیان کی ادرایک ہی نم کا نیکھا بن ملتاہے۔ صرف بید کر اجد کے اشعار میں جومعنوی گرا کی ہے دو پہلی متم کے استعاری کم ہے۔

كاب كاچيانى، كابت طباعت اور جدرب الجهام اورتين رديد كاس سي مي مكتب ماحول كراجى سول كي ب

ا از داکشرسیداختراحد ایم بال بال ایس (عثمانیه) 

اس سے پہلے کہی ڈاکٹر سیدا جماختر کی دو محقر کتا ہیں ، خالق کاکنات ، اور مدامراد کاکنات ، علوم معاصرتی و دینی بن ال ك درك والنماك كا ثبوت وك جكى بن - زينظركتاب جس كمباحث كا مركز حيات انسانى ب - كويا كجيل لاكتابول كالتممريء

اس میں داکٹرصا حسب بوصومن نے انسانی ذندگی اور اس کی کامیا بی ہے امکا ناست پرٹری ملک ومفعتل مجعث کی سہتے ہشکین المن تعن نظرى مسائل يافلسفيا مذموش كا فيول مك محدد دنبس مي كالمان ما جريعي دكما تى سے - يدرا بين بحيد ونبين ماده إن اوراتني سا ده كه اكرات م كا انسان ان برگامزن بوسك توكوئي عجب بنيس كرو م ديني كهوئي بوتي عظمت دو باره مصل كرك دافعى اشرت المخلوق كبلان كالمستحق بوجلك -

برلی سے اناشر، - ایج - ایم - سعید کمپنی پاکستان چوک کراچی - صفحات ۱۹۵۸ - بر ایم - سعید کمپنی پاکستان چوک کراچی - صفحات ۱۹۵۸ - بر ایم - بر الدوك متنازا بإ قلم جناب يوسعن بخارى كى تصنيعت بي جس مير موسومت ف وتى كى زبان مير وتى كى داستان سناكى يوء الانان دلجب بھی ہے اور خبرت اک مجی ۔ دلچسپ اس کی افاسے کہ اس کے ذریعہ دہوی تہذیب و معاشرت کی تقریباً وہ اری موثيم لمن أجاتي بين - ع

اب دیکھنے کومن کے آنگھیں ترسستیاں ہیں ادر برناگ اس سے کو جس سے ذکر سے کھے وٹوں پہلے تک زندگی کرنے کا حصلہ پرا ہوتا مقالب اس کے ذکر سے آگھیں

ات بست کددتی محض کسی شہر کا نام بنیں بلکدوہ نام ہے اس تبذیبی دنیا فتی زندگی کا جب کے آثا رونقوش آج بھی پاک مہند كالزمزيجات دكيامعودى وخطاطئ كيافن تعميروشاعرى دكيادتعى وموميقى كيآذبان وادب ركيا صنعت وحرفست كياتة برب التكاسبين اس كفوش وانا رصاف نظرات مي - يوسف بخلى صاحب في الخين نقوش وانا ركوكما بي صورت بي

مخوظ كرديات اوراس طرح كراب الن كے مشنے كاموال بنيں پيدا ہوتا۔ دلوان خانہ حكيم احجل خال اور ويوان خانه فران فيل خان سے سیکر دلی عید وق کے ستبدے - وق کی شادی ولی کے دعوبی - دلی کی آفش بازی - وقی کی پتنگ دل کی توان دنی کی مرکنی ، ولی کے کمتب و دلی کلیاں اور دلی ساده کاری تک کی دا منع تصویرین اس کتاب میں موجد ہیں ۔ چونکهان تعبورون کی خطاکشی درنگ آمیزی میں ایک ایسے شخص کا با تقریب جوبزم دلی کا محص تما شائی نہیں بلک کئی تیزا ے اس کارکن رہا ہے اس منے یاتصویری فاموش وساکت بنیں بکد گریاد تحرک ہیں ۔

واتعات البتيه بفر مكر محت طلب مي - وردى عرب سال بال كان مجر حالا كل انعل خصرت بدسال كاعمالي - وروكي تصرافيف مي مرحت عل اورواتعات درد سے دحورسے مصنف نے بغیر سی استدلال کیسرانکا رکیاہے ، حالاتکہ دونوں کے وجود کی شادت قدیم تذکردں سے ملتی ہے ۔ در وکے شاگردول کی فہرست میں بھکاری لال عزیز ۔ خواجہ محدیمیرا ٹر، ہدایت الٹرخال ہایت اورالم كے نام نظر نہيں آتے - ور وك ايك شاكر و محديناه خال كاتخلف بنا و تباياكياہ مالانكم و و نثار تخلف كرتے كتے الت **گزور بل کا** اغلب معبب یہ بہے کہ مصنعت نے دیوان ور و مرتبر جبیب الرحمٰن شیروا نی اور ویوان در و مرتب مدلیلی ایمی کےمقدات پر ضرورت سے زیادہ کھروسر کا ہے ۔

ان کمزور اوں کے با دجود کتاب کی افاویت کم تہیں ہوتی ، اس کاموشوع عام دخاص کی دنجنی وتوجہ کا سامان ر کمتاہے ادماى كاميدى كمكاب باكتون بائدى مائدى .

از محرصام الدين هال عورى بهمارا المين الشر دارالادب پاكستان بشيل باره كراجي -

صفات ۸۰ - قیمت د بجمتریسے اس كما بيرس محرصاً م الدين غورى ف باكستان ك موجوده أين بروشاتى تبصره كياب، ابتدا كه مفات يراكين اركا مملکت حکومیت ، یا دیمانی طرز حکومیت اورصدا رتی لنظام پرمجسٹ ہے ۔ بعیداذاں قرآن دسٹیٹ کی روشنی س ملکت دمکن کے حقوق وفراکف کا تعین کیا گیاہے۔ اور مختلف ولائل سے یہ بات ٹابٹ کی مگئی ہے کہ پاکستان کاموجودہ اکین ماحرے ک<sup>اسلا</sup> ک دوج کے میں مطابق ہے بکر پاکستان کے اقتصادی بسسیاسی اور قوی تعقاصول کو کھی پوراکرتا ہے -

بمرح وكرمع تنعنسن بهرستسى بأنون مين اختلاع كياج اسكتاسير ريحرهي الخول سنراسي موقعت كم تائيد مين جمامنت موا در کے کیلہے اور اس موا دکو مرخی سے بیٹ کیا ہے۔ وہ ان کے مطالعہ اور قوت اسدال کا واضح بوت ہے -

سالنامر ١٩٢٣ ندير

حس فاددوزبان وادب كى تاريخ يس بيلى بارانكشات كيام كم مذكره كافن اسكى بنيادى معلیات، انذکرہ نگاری کا دمارہ - اردو فارسی میں تذکرمل کی صبح تعداد اوران کی نوعیت کیا ہے اورکن شعراد کا ذکر آیا ہے۔ نیزان سے کسی خاص عب مدی اوبی وسماحی فضاکو سیھے میں کیا مدملتی ہے ان تذكرون مي اردعفادي نبان وادب كابين بهاخزار محفوظي -تیمت بد جادرو ہے

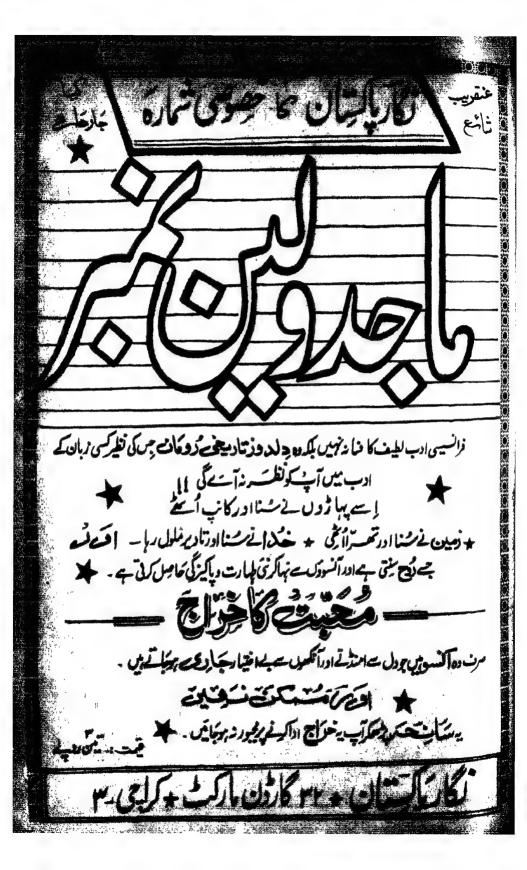



### There's a Place for Everything:

For Your Money
it's the
Standard Bank Limited

You may open an account with

Rs. 5 or Rs. 5,00,000

but all get the Standard way of Service.

Head Office:
Muhammadi House,
McLeod Road,
Karachi.

اكتوبر ١٩٤٣ء

مَدِّرِ إِنْهِ إِنْ مِنْ الْعِيْوَرِي

118 OCT 1964

SPAN MIL. SPAN

OCT 1964



المستقباتاني

مالاچنده دالعفری الكاربالسان كالمجهومي شماره



معلم من رونا ہوئی ہے اوراس میں بل وقت کیلئے لذہ کام ددین کا کیا گیا گیا گیا گیا گیا امان موجودہ اسکام کے اندازہ میں کام میں رونا ہوئی ہے اوراس میں بل زوق کیلئے لذہ کام ددین کا کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے اسکام کے اندازہ

1



باضمه خراب مونو صحت محیوں کر شیک رہے!

معده ' مِکرادر آشؤں کے افعال میچ ٹریپ تو باضر چڑجا آے ادر میچ وصلی خون بنتا بسند ہوجا آ ہے جس سے محت فراپ ہوجاتی ہے رسستی طبیعت کا کرا گراد ہنا ' پڑمرد کی ہورے کی نددی' مندکا مزا مجڑجا کا اور قیض سب اس کی نشانیاں ہیں کہ بچام خواب ہے ۔ کارمینا ایسے مالات پس اکبیرکا حکم رکھتی ہے ۔

کارمینا نصرف معده ' جگرا ورآ سُوّل کوطا قت دیتی سے بگدان کے قدرتی افعال کومیال کردیت ہے۔ آپ کچری کھائیں کھائے کے بعد کارمینا کی ٹیمیاں بیٹرین اِمْم کاکام دیتی ہیں۔ اس مقاسلتھال سے برہنی، تبغیل ہموک کی کی، پریٹ بعولنا 'معدے ہیں گیس اور سیپنے کی مبلن جیسی تکلیفیں ہیں۔ انہیں ہوتیں ۔

معدہ اور میگر کے فعل کی اصلاح کرتی سب کاربینا ہیں پھڑھرمیں ریک

مرتميسط وركسف ودجرل استور برملق -

بمورد دواخانه (دقعت) پاکسستان کرچ - بایور-ڈمساکر-پسٹاگانگسس





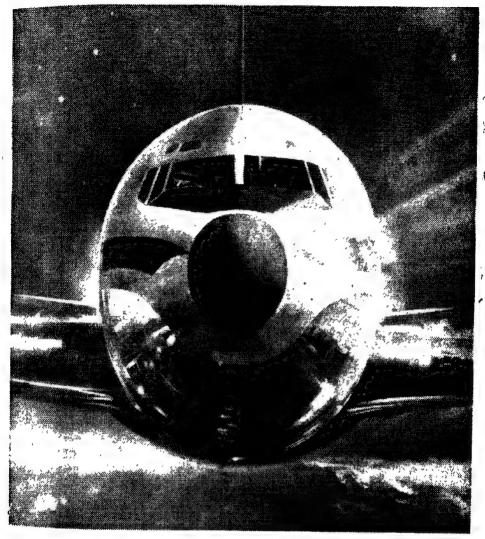

## نے راستے جدیربروسیں تیسنر پروازی

## هرميلان مين پي آئي اے کی سبقت

لندن فركيفرف. ماسكوجينوا روم - بيروت رتبران كرامي - وعاكد كينيش سشفكها لي

پاکستان انٹ رنیشنل است رلائن باکمال لوگ لاجواب پرواز



# التوبر ١٩٢٢ء



مىدراعلى نياز فتحيوى نياز فتحيوى

نائب مديران

فرمان فتجوري بسيب مارت نيازي

رسالامہ از تبت فی برجہ رس دیے از مجھٹر ہیسے

کاریاکتان - ۱۳۶ارڈن مارکیٹ - کراچی سے

منظورشدہ برائے مدارس کاچی - بوجب مرکل نمبر فئی رالیٹ او پی ۔ بی ۱۳۹۹ - ۱۸ میکرتعلیم کاچی پرنر پبلشر عادقت نیازی نے انٹرنیشل پرلیس کراچی سے چپواکر ادارہ ادسبطالیہ سے شائع کھا

| ريدينشان اس بات ي علامت ره كري الإعلان ال شادر ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رمنى على المعالى المعا |
| سرم دال سال - اكتوبر ١٩٢٢م شماره (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ملاحظات سايَز نتجوري سايَز ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مير عجبيت الله دانبشليم دانبشليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نسخهُ ولكشًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مندى ادرعي شاعرى مي خيال وسيال كاتوار د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شهادت عظمی پرتبصره تناعمادی پرتبصره و بسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بإب الانتقاد (طلوع سحر) حرمت الأكرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب الموسد فلام دبان عزيز _ منياز ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| باب الاستفسار ۱ - اسلام اوركنيزس<br>۲ - ابدالي ووراني<br>۳ - برق لامع - غالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| منظومات منظورات العلان شور - شغقت کافمی العلان شآید - وسیم روشوال العلان شآید - وسیم روشوال العلان شآید مظیری مطبوعات موصول مطبوعات موصول میلادی مطبوعات موصول میلادی میل  |

## ملاحظات

انسان برمال ادرمروقت خطود بی سے گھراد ماہے۔ برادر بات ہے كرخطون ك نويت بدلتى رب مرجود و دورتاً ريخ السائى كا براكاميًا ب وترتى يانة دورجما جا تابي مرجى وه فطرول سعاخالى بنيس معلوم السام وللها كدانان وخطره ودنول كا دجودايك سائد مواجه اوريدمكن نبيل كدونيا

برانان دردىكن خطره نمود و وخطرول بي كامقا بركرك آك برهام وراسى مقادمت كانام ترقى دارتقاءم -

يس اس وقت ان تمام خطروك كافعيل بنانانهيس جابتها والقرينش سانا ايندم انسان محسلف آئے-بكرهرد

اں ایک خطرہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جوسب سے بہتے انسان کو لاحق ہوا اوراب اخریس بھر دی سامنے ہے۔

حب انسان نے اول اول اس دمنیا میں آ تکے کھول توسب سے پہنے اسے پذکرالی میر کی کروہ زندہ کیو تکرر ہے ۔ایک علوث تو اسصحوائی درنددل سے مقابل كرنا تھا ، دومسسرى طرحت اپنى زندگى كے سف غذا فرائيم كرنا ليكن ال دونوں ميں فرائيمى غذاكا سوالى زيادہ ام تناء اس الناس فرست زياده توجه اسى طرف كى اور اس سليل مين ده خدا جاف كبال كبال مارا كهر اوركياكيا با براس في بيلا-تابرده ابی اس سی میں ناکام نہیں رہا۔ اورجب اس طرے سے وہ طمئن ہوگیا تواس نے اپنے ذرائع راحت وآسائٹ بھی ہیدا سکتے ادراس سلطیس اس نے اتی غیرمعول ترقی کی کہ انسان سے بڑھ کرکوئی اورچیز بن گیا لیکن کس مدرع بیب بات ہے کہ وہی خطر ہجدندگی برسب سے بہتے انسان کولاحق بہواتھا۔ آج مجھروہی ساسنے ہے اور بالک آئے اندازے ، یعتی مجھے توفکر بیمٹی کہ ہم اپنی نسل کے ازادكوس طرح برهائيس اورآئ يسوال ما مفي كريم المنيس كيونكركم كريس كيونك اصاف أبا دى كرف اعياف غذاكي ففرورت بيد، الديسخفرے هرمٹ غلرکی پديدا وار برسواس کا حال يہ سيرکداول توزين کا ايک براحند جباں پير کھيتی اگتی بھی اب انسان اُسٹنے لگائ دومرے برک زمین سے جننا خدبید اکرناچاہئے بیدائنیں کیاجا تا۔ ایک طرف انسانی آبادی کے اضا فرسے خلمی مانگ تو رُدری ہے دیکن اس مانگ کو پوراکیو نکر کیا مبلے ۔اس کا حل مغربی مالک نے تو تلاش کردیاکد و مکیمیا دی درا نعے سے زمین کی مبیدا والد كرُسات مات يوليكن الشيائي ممالك منوزبيت يي مين اوران كانظريديب كرجب كك ووسر عمالك سع بعيك مالك على الكل الكالك كرندكى سروري ي عد و دار دسر مول ميا ما ي على حب يدود زوبند مرجات كاس وقت ويما الله كا بمي كياكل و فالعلكيل يد الملاموالي مجع منس معلوم كرير ذم بنينت اس مقت الشا كركن كن ممالك كى ہے ليكن پاكستان ومندوستان توقعلعاً اسى دورسے الدس إس ادراس خطر وعظيم سع بالكل بخرس جوببت عبدان كمساع أف واللب

اس خوہ کا تعلق دوبا توں سے ہے۔ ایک کے تحاشاً بڑھتی مہدل کا بادی ، دوسسری احدا فہ پیلا وار کی طرف سے شرعنا کسے بهدا لُ بعرينطره صرب باكستان ومندوستان بي كرماست ديمة الكيمغربي مما لك كرما صفيمي تقا، نيكن فرق يرسي كما بخوب ف لای کوشس سے بدا دارکوا تنا برمعالیا کراگران کی آبادی دندتاً دوجند برمیائے تو بھی انفیس کوئ فکرنز بوگ ادم ارکافلت ا علاب كراكريم اين آبادى كولمنا كرفعت كرلس آدي بم ووسسوول مح ممان ري عكم - بمكامياكستان باكتوبرسي

نطف کی بات یہ ہے کہ ہم اس خطوہ سے بخو بن اگا ہیں اور یمبی جانتے ہیں کہ اس کا علاج سوا اس کے کھینیں کرآبادی کے اصلف كوروكا جائد ادبيدا واركو برموا يامائ ، يكن عسل حيثيت سعهم ايك قدم الحينبين برهلة اور روز بروزاس خراه

قريب تريد ترج ستي ماراً ين اس دمن تصور سيمث كرحاين ركمي الي عكاه والدالي مال بي ميں بين الاقوامى نداعتى المجنسى كے دائركٹر - داكٹركينتو بل ترك نے جوربورٹ بيش كى سے اس سے معلم برالے

کرستا او کا کساری دنیا کی آبا دی هرمث ایک ارب متی اورا یک صدی گزرنے کے بعدوہ ووج ندیعنی ووارب ہوگئ ، لیکن مس کے

بعداس احنا فی کا تناسب دنعتاً برمعا اوراتنا برمعاکرتیس سال کے ا خدراس میں ایک اسب کا امنا فد اور بردگیا ۔ ابخصیمیت کے ساتھ ایٹیاءکو لیے جہاں آبادی نہایت تیزی سے ٹرحدی ہے تومعلوم ہو گاکہ بہاں ہردس مال کے

بدرآبادى بس ايك جريمًا ئى كاامنا فد برمالك \_ يعنى موجود وصدى ك اختتام برصرت ايشيا كي آبادى جارارب بومائ كى . اس مقت حالت یہ ہے کہ آبا دی اور پریدا واردونوں میں ایک عمل دوڑ حادث ہار سے اور آثا را ریکہ رہے ہیں کراس مسابقت

یں فائٹا بیدا مارٹکست کھامائے گی ، آبادی بازی ہے جائے گا دروہ دقت آئے گاجب خود تدرست کو اس کا فیصلہ کرنا ٹرے گا یعنی ختلعت قسم کی بمیارلیف وروباؤں کے دربیہ سے جولازی نتیجہ میں میچے تغذیہ کے فقدان کا اً بادی کافراحصہ فنا آورزمین کا ادی رُزمین

متك بكاكرديا مائكاكا -

اب ایشیا کے مقابلہ میں امریکہ کو لیھے بی ایک صدی قبل ٹمراغ بیب دہا ندہ ملک تھا بسکن اب وہ افریقہ والیٹا کے کردول کا نرو كخداك مِتياكد باب، تويكياكون الغاتى أمرب ويقيناً وبإن اسان سفلرك بأيت أنبي محق ، بكرد بإن كاكسان دين بي النافل بدا

كرياب كدوه فودي ملى مير موكركها تاب اوردوسرول كومي بوكامني مرف ديا-پھسروچنے کی باشدہے کہ ایساکیوں ہے ہمکیا اس کا مبعب صرف یہ ہے کہ وہاں کے کسان غیر عمولی محنت کرتے ہیں، مہنیں ملکھ رہ

ہے کہ وہ ہاتھیا وگ سے زیادہ اپنے ذمین سے کام لیتے ہیں۔ اور زراحت کے ان علی طلقوں برکا رہند ہو کے جس ۔ حبنوں نے زمین کاصلاً ایت پيدا واركوبا رجند كرديا سے اوروه حديدالات كشاورزى كى مرد سے كم سے كم جمانى محنت كرف اجد زياده سے ديا و د فلرماصل كريت يى

بم اس الم الله مي ويوم الله الما وي المعالم المراب الين و المين المراحق مولي أبا وي نبست المربد المواه وست بسط اهنافه الدى كوكم كرف كاخيال بالت ذبن مي السيع، بدياها ربعل فك الصنفي المنتقل بنيس مو اليعنى زندكى كى وشواريون كامعام مارس

نزدیک صرف جان می دسینے سے موسکتا ہے۔

اس یں شک منہر جس صدیک صنعت و کھا رہ کا تعلق ہے پاکستان و مہندوستان دونوں فے بڑی ترتی کر لی ہے۔ گواس کا تعلق بھی ذیادہ تروربوزہ کری ہی سے بے دیکن زندگی کے بنیادی مسلامین زراعت کی ترقی کی طرف سے دولوں بے عمل کا شکار میں۔ اپنی منصوب بندلو يں وہ مضور راحت كوشا مل صرور كرتے جس الكي حالك و وبالكل ثانوى حيثيت ركھتى ہے ، جس كاسبب غالباً أن كايداعا وسم الگركوئى سخت دفت آيا (جيساك نی آنحال بجارت براً يا سے) تو يوروپ وامر كير كے اندا تا موجود بى جيں وہ مېميں كيوں بھوكام لے

درس كے - بم كوزياده سے زياده ابن غيرت وخود دارىكو قربان كرنا فيسے كارسوبيكو كى فيرى بات بنيس ـ کیفی برخیال مارے ذہن میں بھیں اً تاکہ اگرویت ، امرکیہ ، روش اور اً مشر یا سے کسی وقت اپنی سیاسی اخراص کی بنا برعش

بيع سه انكادكرد يا توسم كياكريب كا دوان كه الطاعث وكرم دوباره حاصل كرف كه الم مم كوج ويد قربا نياس دينا بطي گاده كتى عظيم اوركس ورجه شرمناك بول كى - ان مالات میں میرے نزدیک حرف ایک می طریق کادالیا ہے جوہمیں اس خطرے سے دورد کھ سکتا ہے اوروہ یہ ہے کا اس وقت میں مندوں کو ملتوی کرکے صرف ترتی نداعت و آبیاتی پرتمام قوت صرف کردی جائے۔

اس بین شک بنیں کہ خذائی مجوان دور کرنے کے لئے محومت کواور بہت سے معدادت کم کرنے پڑیں کے رخصوصت کے رائھ فوج سے ک رائھ فوج مصارت کران کی افادیت فی انحال کو گ بنیں ، میکن یہ تو بہر طال کرنا ہی پڑے گا ہ آج بنیں تو کل ، کیونکر دہ امرکہ ہو یا دیں انفوں نے ساری عرجم کوفلہ دینے کا تھیکہ تو لیا بنیں ۔ ایک بذایک وقت ان کی یہ پالیسی ضرور بدھنے گی اور اس دقت کوئی راواجا رہے سامنے نہ ہوگا ۔

المرديي برواجس كا الدين سركت المستحد المردي والدرويات دروات دروات المرجل كواتخاب مدارت كم الم

پر مجے جرت ان لوگوں پرنہیں، جغوں نے محترمہ کوشڈ عافیت جو ڈکر خارزا دسیاست میں ابنادا من انجھائے پرمجیور کیا میک تجب خدیم مدیر ہے کہ ایخوں نے اپنی آخری عمریں کیوں و ہ خطرہ مول لیائیں کی مفاومت قطعاً ان کے بس کی بات نہیں ۔

یں یہ نہیں کہتاکہ ایوب خاں کا بغیرکسی مقابلہ کے منعکہ بسیدارت پر پرستورفاکر دمنہاکو کُ معقول بات بھاوراگر الیسا پڑٹی ڈیدا مرابوب خاں کے لئے باعث نخر نہیں موسکہا ۔ لطف ، می بیرسے کہ کوئی اور بھی میدان میں ان کے سلسف کسنے اور وہ اس سے بازی بے جائیں ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ۔ کوئی اور ۔ فاطہ جناح کیوں ہو۔

کنونشین ایر بیگ کی مخالفت میں اس وقت متعدد پارٹیوں کے نام سننے میں آرہے میں اورا صولًا انفین میں سے کسی ایک بالک سے زیادہ پارٹیوں کا ایم شخصیتوں کوسل نے آنا جلے متحالیکن افسوس ہے کہ ان میں کسی نے اس کی جلائت نہیں کی خالباً اس کے کرائی میں کا محالت نہیں کی خالباً اس کے کرائی کا میں اور آخذناً ایک خالوں کی عزت وحرمت کو داوک پر لکا دیا۔

الرائفيس سياست بس أنامقا تواس كالمجع وقت غالباً دى كقاحب قائراعظم كانتقال موا - بهرموسكما به كاس قت

کے ملات کا تنفنا دکچہ اور ہولیکن اصل بات یہ ہے کہ خود اسھیں بھی بالعجع سیاست سے نگا کونہ تھا۔ کھواب کہ خدا جائے کنا بال نیچے سے گذرہ کیا ہے۔ ان کاعر کے اس مصدیس حب کے صرف سکول وا وام ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کواس طرفان میں ولل درنا کوئی معقول بات نرکتی۔

اب جذبات سے مٹ کراس سئلہ کو طائن کی رکشنی میں و کھکے توادر نیا وہ تعجب ہوگا کیو کہ تولی نفراس سے کہ نود ہوئے نے مجی سیاست سے دلچیجی نہیں لی ، فطرت کا فیصل ہی ہے کہ یہ کام عور توں کے کرنے کا نہیں ۔۔۔ ۱۲س کے لئے مردی مرندن اورم دبھی وہ چوٹیر کاما عوصلہ اور کلیجہ رکھتا ہو۔ ندکہ ایک ضعیعت و کمزور یحور سے جسے ہرفقت مٹہایت آسائی سے وال یاجاسکتا اس با زادیں مشکا مہ زاخ وزغن وورکہ نے کے لئے شاہین وعقاب کی طرورت ہے نہ یہ کہ لال اور برٹریوں کا پنجر و دکھا کر آپ اس مشکاے کو فرد کریے کی کوششش کریں ۔

عورت بحری قابل احترام حبس سے ابٹر طیکہ اسے اپنے صدور سے اکٹے نہ بٹر ہنے دیاجائے اور یہی دجہ ہے کہ اس سے تبلی می قیادت کی خدمت کھی اس کے میرونہیں کی تی اور نہ آئی کسی نظام جہوریت میں اس کی صدارت کا سوال کسی کے ملئے آیا، خدمت صدارت کے بئے ہمیں میں انسان کی عفر ورت بنہیں بلکہ اس کے لئے کھوڑی ہمیت ورندگی ہی ورکارہوتی ہے

دملغ مے ساتھ اعصاب کی استواری ومقبوطی کھی ناگزیر ہے ۔ اور یہ بات حودت کہاں سے لائے گی۔ آپ اسے دکھ پہنچا ہئں گڈ وہ ذیاوہ سے ذیاوہ بیکرے گی کہ دودھوکرخاموش موم ائے ، کوئی جارھا ندّیرم اٹھا نا اس کے لیں کی بات بہیں ۔

اخیرین سندانتخاب کو لیجئے تومعلوم ہوگاکہ اس کی نوعیت بھی عجیب وغریب ہے۔ کیونکہ اس میں سوال آزا درائے عامہ کا فہیں ہے۔ کیونکہ اس میں سوال آزا درائے عامہ کا فہیں ہے۔ کیونکہ اس میں سوال آزا درائے عامہ کا فہیں ہے۔ کیونکہ اس میں تاکہ میں کا فیوس کو حاصل ہوگا ۔ اس میں شکر منہیں کا دوبا رکو مختصر کرنے ہے گئے یہ تدبیر ہی اس میں شکر منہیں کا دوبا رکو مختصر کرنے ہے گئے یہ تدبیر ہی منہیں ۔ میں اس میں میں ہی میں ایک کا دوباس سے دہی جماعت بی گوکر تاہے کہ آیا یہ وسیع ذرائع اسے حال درائع اسے حال درائع اسے حال

پاکستان کے موجودہ اقتداری باگ ایوب خال کے ہاتھ میں ہے جن مے متعنق یہ خیال تائم کرناکہ پاکستان کی ساری آبادی انخصیں بہندکر تی ہے ، بیتیناً درست بنہیں رہیکن عام لہند میدگی میسوال کیمکی چمہودیت میں پیدا ہی کہیں مہوا، بلکراس کانصد

عوام کی افزادی کے پرشخصرم و تاہید اور پاکستان اس منزل سے انجی کوسوں دور سیے -من از دور سے اس کا میں میں اور ایک تان اس منزل سے انجی کوسوں دور سیے -

بهرمال اس سوال کو آتھائے بغیر کر جہودیت کا موجودہ تھتوریہاں کیا آورکیسا ہے۔ ہمیں مالات ماخرہ ہی کو ساسنے مکد کرفیصل کرنا ہوگا اور دہ بڑی مدتک ایوب خال کے موانق ہی۔ اگرکوئی شخص ان کے مقابلہ میں آتا ہے ترہیا اسے دیکینا چاہئے کہ وہ حالات حاضرہ میں کوئی تبدیلی بدلاکرسکتاہے یا پہیں۔ اگر اس کا امکان ہے تو بیٹک امسے من بہنچاہے کہ دہ اس میدان میں قدم رکھے اور اگر بیات اس کے امکان میں نہیں توخا موشی ہی ہم ترہے۔

د ہرجائے مرکب تواں تاختن کہ جا باکسسیر با بید انداختن

كيسى دروناك مع تقى به والست الكلفاء كي ج ميراء ايك بها يست الزيز وتنص دوست بدادل وصدفادل ومحد بيشرك يخبدان ادرايد ديدانتك شكام كالكاكام مان

يدار الدار ومستجول جها عد ١٩٠٠ الأكودج القلب كالعد وبرا الدم مرتم ركودفقاً قلب كل حركت بنديوني -یجدب تیم کی یادے میراول کانپ کانپ اکتماے حرور کے تصویعدائے سے سی اپنے مسیم کے دیتے دیشے میں سی

رائیس کینے گلٹا ہوں ، کون بھی اِ بیمانا مہمی لوں توکون سیجھے گا کہ بیرکسی انسان بنیس جگہ ایک فرشتہ محا و گرکرد یا ہوں اصکیے خبر مارنانے جے محبیب احدالفادی سے نام سے جا ما و مکتی مبندھ خات اور علود کرد ا ر کا مالک مقا اوراس کا د ضاسے

المالك اليدايد اليدا مارة انسانيت كاختم بومانل جواس وقت الخيركيا واس سع ببيد بعي خال بي خال نظراً تعسق

دہ مہارنبور کے ایک اس معزز دسر براکوردہ کھرانے کے فرند سے حب کی دوایات تہذیب واطلاق سے ابن کے اہل وان مجذبی اف ہیں ، دیکن ان کے والدمحرم نے اب سے بہت کہیے کراچ کواپنا وطن ٹانی بنا آیا تھا۔ بہیں انفوں نے انتہائی عزت وشرافت يراكذا بى مدرات مغوض كو انجام دياد مسيري ان كے فرزندع زير مجيب احدائصادى في مجى الكريزى كى اعلى تعليم اصل كرك لبنى مای از مکرست و قوم اور ملک و ملت کی خدمت بیر ابر کردی - و ه بیال کے ایک با اقتدا زموز ا ضریعے ، بیال کے ارواب محومت المديل وعدر كالقدس خاص عزت كى تكاوى ويكه مات تق ليكن مسي في بات يوسكن ي سيكس اور نظراً سكى بدي كده

اد المائع درد دخه دول كادرمها والمقرب يارومدكاروكون كارخواه ده كون مو كهيس كام واوكسي طبقد وجاحت كامو يُحس خلق للطن ومبت ان كى فطرت تمى دا در طبيعت ثانيه يمي را ودير المركفة ان كے خاند الذي لبند اخلاق روايات كا جن كے زيرا تران كانتون كا

ادفودان کا بلندعباکیز وتعلیم کائیں نے ان کے جذئہ انسائیت کو اُورجائیٹی -

عرب دہ مجسے کائی چھوٹے تھے ۔ میکن علم ونفنل میں مجہسے کافی جسے ۔ انگریزی کے نود ہ فاحش تھے ہی ۔ میکن املا خاک الجماانول نَه بُرَادُ سبع مطالعه كميا كفا إور فعق شُعِروسِن كے كاظ سے وہ بڑے زبر دست نقا د تھے ، مقردهجی وہ استغری المجھ تھے دبات کتے تھے بہت ہو ہے مجرکر بھے دلنٹین ابر میں کہتے تھے اور جذبات سے کبی معلوب مزموتے تھے۔ الیات توخیران کا المن المان من المان سياسيات بير المي وه برا الجعا ورك ركف من يصورت وشكل معمت وتوانا لك كانما طرسة مي خاص نبازے مالک تھے گومارنگ ، لبند قدوقا مست پرگوشٹ جم پارخ چیٹا ن بڑی بڑی خلائی تکھیس رکتابی چرو ، انجعاب وانعشد، بواج سنكام بواس دقت حب ده مناشدع بي من اين مامول (عبدالحميدما وب العادى مرحم) كه صرب مجه سي مل كُالْ إِي سالكُولُ تَسْرُلِهِ ، مَا سُ الديم مرسب مل كرهيد را باديك اس كے بعدوه توخيركراجى لوث آست سيكن ميں اجد للتكنيد والدرك ان كاسائذ فد وسعسكا - زمانه كرر ما ربا معالات بدلته رسيد وزمان كروثين كنيار إسيمال تك كرمند وسات کردوگڑے ہوگئے اوراس المرح ہم دولوں کے درمیان ٹراٹکلیٹ دہ انجدب واہوگیاس کے بعدا ہے۔ اورسنٹ مرکے دمیا الداراكام أيا اورس في مديندان كى تكابول سيوي محكول كيكرده مجع الوداع كين براما و دبيس وجاني مبيد بوايبي ك

المراب ين حركت كا دراد حريم ووفول كي دل وحراكف لل -اتر کارجب سنادم کے بعد میری جمعت بھھٹویں فراب ہونے لگی اورائیس اس کا علم ہوا توان کا اصرار برمااعد یں المِلالُ لا مِرْ كوستقال كاحي الكيا -

اس موسال کے عوصہ میں انھوں نے اپنے لطف وکرم سے مجھے کشنا گرا نیا واویری زندگی کی کن کن وشوارید کو وورکیا کرئ گھیںوں کو شخصایا۔ یہٹمی طویل واسستان ہے۔ یر کہا نگ کہوں گا وماکپ کہاں تک ٹیس سے۔ بیکن آ نیا کیے بینپر نہیں رہ کما کوئن کی جدائن کا تھے پشہائی صوریح اور حب بیران کی ضعیعت والدہ بیماریجائی سوگوار مبلگم اور معصوم بچوں کے متعیل کو دیکھیا ہ

کوان کا مجادا کی کا مجلے کہا کی مدورتے اور جب ہیں ان کی تعقیفت والدہ ہم ارجمانی سولوا رسیم اور معقدم بچوں کے سعقبل کو دیکھتا ہم تومیرامل کے مصرورہ ما تا ہے ،کیونکہ میں جانتا ہول دکھوں نے اپنے بور مطاقاً کو اُمرا پینہیں جبور اُما حتیٰ کہ مر تک منہیں بنایا اور دہی انسان جس کی زندگی ممیشد دوسروں کے لئے وقعت رہی کہ اس کے بیری سبیے توکوں کی زبانی مہدر دی

کبی محروم ہیں۔

ليكن خيره جائيه سداري- إ

کچھڑ دنیا کا کوئی نیا تجربہنیں ، مجول جانا ، مجالادینا ہمیشداس کا شعاریا ہے ادرجا نے والے کوخربھی نہیں ہوئی کہاے کسنے یا درکھا اورکون مجول گیا۔ لیکن اسے میرسے عزیز دوست بادد کرد کہ میں تعمین کمبی نہیں مجول سکتیا ۔ یس ہمیشہ تم کویا دکو<sup>ں</sup> گا ادربہیشہ یڈسکایت کروں گاکہ مجھے کراچی گیا یاکس جا کہسے ادرحرمت ودہی سال گذرسے تھے کہ مجہ سے مغیر موڈ کر جے گئے ۔

منتظرا وركبى دوجادي أشفواس

ہ دران میں غامباً سب سے پہلا شخص میں ہوگا ۔ الوداع اے ۔۔۔۔۔ مجیب انحدالفساری ۔۔۔۔۔ الوداع لے محیم مسلطف ونمخ ارمی ا



# ميرانج تبيت الثير

(دابث ليم)

اگراسلام ہمیں اسست کر حافظ وارو وائے گراز ہس امروز بود فردا سے !

دیے ہونے کو تو اللہ کی اس دینا میں اکھونی باتیں کہی ہو جا یا کرتی ہیں۔ نیکن میرے خواب وخیال میں ہی یہ بات ہی ہمیں گزی اللہ کان ہی ہوجا کہ اس دینا میں اکھونی باتیں ہی ہوجا ہوں توہرت ہوتی ہے مینین کرنے کوجی نہیں جا بہا ۔ آستعجاب کی دحبہ یہ ہے کہ ای ایک بن ایک نظام دیا ہے استعجاب کی دحبہ یہ ہے کہ ایک بنا ہے ہے ماحل دماعی سانجہ کی نفر درت ہے دہ میں قدرت کی طرف سے کرآیا ہی بنیں۔ مثل و نیا ہی سب بر کھوڑ سکتا ہوں ۔ کھر کھوٹ میں ہونے کی نفر درت کی طرف ایسا کہ گھوڑ سکتا ہوں ۔ کھر کھوٹ میں اس کی طرح ایسا کو ایسا میں اس میں کہ میں میں گئے ہیں ہونے کی نفر درت محسوس ہوتی میماں نیر میں اس میں اس میں کہ میں ہونے کی نفر درت محسوس ہوتی میماں نیر میں ہونے کی نفر درت محسوس ہوتی میماں نیر میں تاریخ ہونے کی نفر درت میں ہوتی میماں نیر میں ہونے کی نفر درت محسوس ہوتی میماں نیر میں تاریخ ہونے کی نفر درت محسوس ہوتی میماں نیر میں تاریخ ہونے کی در اور میں ہیں کر دیا ہے گوا کیان کی بات یہ ہے کہ

اس رتبه حليل كحت داريم مرسطة!

برهال - اس سفرخیریس جوتا فرات بیش است امضی میروقیم کے دیتا ہوں -مزانوشه کا شعر:-مرانوشه کا شعر:-

سشدم تم کومگر نہیں آتی پشواپی ساری معنوبیت کے سائٹہ مجدیراس دفعت متولی ہوا حب

نجائے کتی بار پڑھا دور آ ہوگا لیکن یشعرانی ساری معنویت کے ساتھ مجد پر اس دفت متولی ہوا جب ہیں علق کے ہوائی اقت بر مودی عرب کے اس طیارہ پرسوار ہونے کے لئے جائے لئا جو صرف میں ہیں ہے سئے مخصوص تھا۔۔۔ میرے تدم ہوجیل سقے۔ جھے اپ مسلمان ہونے پرشہ ہور ہا تھا۔ غاتب کو ان کی بڑھی جو کی احساس مشدمندگ نے بجا بیا۔ انتخاب نے مہا بیت دیا نت اور ان سرک ساتھ اس کا اعتراف کیا کہ جو کچھ اور بیسی کچھ ہ زندگی وہ گذار بھے ہیں، اس کے پیش نظر دہ ہرگز اس قابل بہتیں کہ خات کا وسلہ ہو سکت ہے۔ بہاں تواس جذب کا ایست کا الادہ کریں ۔۔۔ کھیت اللہ کے شرف واصل کا یہ بلندہ باکٹر وجذب ان کی بخات کا وسلہ ہو سکت ہے۔ بہاں تواس جذب کا براس کا الادہ کریں ایس کے بیٹ اللہ کے شرف واحق کا یہ بلندہ باک ہو میں ہوگیا ہوگا ۔ لیکن ریاتی کو بیٹ میں کہ کی مزا میں ان میں ایک کے جہاں ہم خشت خوجی سے نیادہ مبندہ تھام حاصل ہوگیا ہوگا ۔ لیکن ریاتی کو بیٹ مرکز کے اس میں ایک سے حاصل ہم خشت خور محدیں بنائے کو بر ٹرتی ہے۔

جهان ماغرفیک دیں چشمئه زمزم کلتاہے

لين الإاتوزير وآب بواجام الماسدان تمام كرده وأكرده وكناه متجسم بوف كك وايك شديد جوز كاس خبال كاكيكيس

بلٹ بڑون اور ج کے ارادہ سے باز آجا مُل - لیکن بھڑل وہ ایکی می جہاں پیچ بھٹے کی راہ بھے سے بند بھوجا تی ہے سے ا جرم را اینجاعقوبت بست - استعفار بھیست !

سى مانت تنبنب وانتشارس طياره كك أكيا - طياره دكيما تودوح برواز كركئي -ابتك جن بوابيمادك سع سفر كري تفاده باز جُتَ تَعَيْكَامِرَ في - بانسوچ سوميل كي زنتار اور جار جار اين اين بدائي جهاز كه عبيب " لكوز دولاغ " تسم كانظراً با - اون كاماري شايداس سے زما ده بېترېخى - اس يى اىخن صرف دوستى لىينى اگرابك نيل بوگيا تواس كى ممدردى يى دوسرك كوهى مغلوج يى سجيے \_ پھر بے برب باکٹ طیارہ کو پھی تھوڈے ہی کی طرح ہائے ہیں سان کی دواتی انانیت مثین سے مرعوب بہیں ہوتی عوفان ہو یا گھا ڈ ب بادلون كاينغار ـ عناصر كيغيظ دغضب النكى ماه منيس روك سكة - طارّق نے بھى توآخر سمندر بى ميں گھوڑا ڈال ديا تھا - طاهد يرس أي مرده حالست بي جها زك أندر مجيّا بهوا تقار بي يتنيناً اسى حالت بي بيال آيا بهوك كاحب طرح آ پليشن ٿيبل سے ب بيوش مريين كولبتر رُوالٍ للتے ہیں۔ طیآرہ کے اندرکا منظریمی نہایت خونداک بھا۔ یہ ایک ایسا تجرب مقاجی کا اور میں لپندنہیں کروں کا ۔ دوسرے سار کے مسافرسرسے فن بائدہے ہوئے تے۔ (امرام اورکن بی کچدزیا وہ تفاوت نہیں ہوتا) بیٹتر " حجاج" یازدا رعدن ہی ہیں احرام باخولیت چرد پرتجبت برر فین مغزالم صاحب مع مجرن بھے ہے ہی پیشن دو یا تھا۔ دہ خوداح آ) بار بھی بورے تھے احرام یا زحنا کو یا اسکا اعلان میکر دنیاکوآپ می اللّ ادر وامريا، ابتر كل الياكام نوس كيك جس الخرك التالي بعد عكد حوام باندها قرب بادى تعالى ك نشانى ساسك عطر نيل، صابن وغيره كالستعال بمتوعي روادمي مخيركواذيت بتير بينجائ والمكتى وناخن تراكث الجائز سعد لوما صرف كري اونث بعيرك لے استعال کیاجامکائے بھیداورکسی کام کے انہیں ۔ ٹرک دنیاکامنظری کدمیرے چادوں طرف تھا ۔ جھے ہرسوموت ہی دوت نظ*اری ک*ی - دل پرب انتباخون چهایا موانها - یکیفیت صنعف ایان کی دجه سی پی پیدا موتی شیر - پیرپروسسی بے صردر تامول م میرے خون کا مول سبب میں تفا۔ طیآرہ حب نضامیں اوا تومیر اقلب بھی ہوا میں اوٹ نکا ۔ اگرا مام صارت بیج ، مشکوشات ہوت تومیرے مل کی دھڑکن انھیں صاحت سٹائی دیتی۔ دہ بھی کچھ ہراسات ہورے کتھے۔ انھیں دنوں پالیس مساخروں کے ساتھ ایک برزنی طاڑ بحراهرين كركرغرق بوجلت ك خرعدت مي الخيس مي مل جي تقى - امام صاحب كي سبيح برعض كالست الن ك اندروني اصطراب ك پودی ترجیک انی کرری تھی۔ جہا زخامے ہجکو نے کھارہا تھا کیکھی چھٹے کے ساتھ بہت اوپر چلاجا نا۔ بھواسی مشرعت کے ساتھ نیچ غوط کھانا حب اليسابوتا توميراقلب وليب لكنا- والقوبائل بيسنني بيدابوجاتى حجم سرو برجاتا- امام صاحب في الخر ماطب بوركها -صاحب دل بَرَى طرح بهولين كهاد بإب - آخريهم زاس طرح كيون أزر باسهد يسنينم مرده لبجرمين جواب ديا - استعينوما للب واصبود ، الله سے مدومانگے اورهبرسے كام يعج النَّد ﴿ افضل وكرم والاب ؛ س أن سے يركه و با تفاكر جها و كار لي يعم باولا كے بہاط مي داخل مواجوميلوں نفا برخيط تھے۔ ياسياه بادل جبازك كے انتہائي خطراك بوت ين في طياره ين كويا بحوفال سألكيا - بين سكرات ك عالم مين تقاء ميراجيم مقدم البوائها اوربر يأل مع بوري تقيير ـ إيك مرده اورتجومين اب كوني فرق من تقا --الین حالت میں مدح نے محوس کیا کرعذاب اہلی کا فرط بہورہا ہے۔ بچھ انی ہو ڈی ٹنیم وا م انکھوں کے سلسفہ دوڑخ کے فرشتے توہیم کے لا بندلا بند دَمِينة بوئ كرزائ كوث سف مرى سارى سياه كاريان ، عياريان ، خودغونيان ، خباشين ، خباشين ادر سفاكا مجيع يال نظرًاري تس - استغير ايك مهيب، مدسيّت ، خونخ ار آورخ فناك عفرتِ ساحة الرَّفور بوليًا بين في جيخ كما يَ الكيما بندكيين ..... ومعفرت المسطِّرُها، ميرت تُعناث بإزو زورزوز سے الماكر بيتناك ليج بين يُو چھے ليكا ..... وه نظم وادب جوتون نيم كات المسفيول كم محت ورض نبراسك باغياد المسفرس متاثر بوكوكم كفي - ؟

خدادخودی فتنہ وحم و درا نشس عصرب سے باغی بنائے جلا جا د مربب درات رز معندخ رجنت بلا کے جلاحا بلا کے جلاحا

سب کھ تباہ حس کا ہوجائے اس سے دھو کیا ہے ضدا تھاداکیا ہے یہ ندگانی مذکانی مذکانی کا مندندگی کی احداس ندگانی کے درساس ندگانی

بحرية اشعارهمي بإدكروسي

زدندگان بی تخلیق برقدرت خود فخرکرتی سے متعامی تظریرانیک نعشت "ب به بونو" ابھی اس مخریت سے عهدہ برا کنیس بواتھاکا اس سے بی زیادہ کروہ معاصی مجمع بہوگرمیرے سامنے آگئے ۔

ا تنے بیں ایک سخت دھماکا ہوا۔۔۔۔۔ میں چھ کراچیل پڑا ۔۔۔۔۔ امام عماصب تسییع پڑھ رہے تھے ۔۔۔۔۔۔ مکرتے ہوئے ہوئے دسسیدہ بود بلائے دیے بغیرگذشت ۔۔۔۔۔ کھرائے نہیں ۔۔۔۔۔۔ جہا جہدہ کے ہوائی اڈے پرامی اُٹراہے ۔۔۔۔۔۔ یہ اُسی لینڈنگ کا جشکا تھا ۔۔۔۔۔۔

( P )

ان ڈراک نے تصورات کا ہوانگ اٹردیٹ کے برسطل دو ملغ کومتا ٹر کے دہا۔ کھریس چکرکہ دبرحرم برسر بیکنے، مقام اہراہیم بد نازاد کرنے اور آب زمزم پینے کے بعد گنا ہوں کی معانی مل مائے گا، جیسا کرا حادیث سے منعول ہے، دوح کا تشنیج دور ہونے لگا۔ ادطبیت یک گونہ بحال ہوگئی سے خواجہ حافظ کے اس شعرنے ہمی کھے جارہ سازی کی سے

لفيب است بهشق الديفذا برئت برد مستم كمستي كاست مسياه كالانشد

( W)

جده سے کہ معظم کی مافت کم دیش کیا ہیں ہے۔ پہلے یدا اوا دنوں پر طے ہوا کرتی تھی۔ اب شیکیوں سے ہوتی ہے۔
النی المرکن کاری ، لاجرة ، لینی کرایے پر ، بکڑت بل جاتی ہیں۔ امام صاحب تجھیکی پر جھ کے طریقے سباد ہے تھے ۔ اس اسلام جاتی ہیں۔ یہ نے دکھاکہ دو رچ کی تفرعا نہ کیفتیں اسلام جاتی ہیں۔ یہ نے دکھاکہ دو رچ کی تفرعا نہ کیفتیں نہ اور الدی کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے قلب برقرب المئی نہ الدی کرنے کی کوشش میں گئے ہوئے سے اور باد برقرب المئی کا الدی ہوئے کہ ہوئے سے اور باد بار مجھے می کا میں ہوئے ہوئے اور باد بار مجھے می کا میں ہوئے ہیں کہ ہوئے ہوئے کہ اور باد بار مجھے می کا کہ میں مور دی ہوئے ہے اور باد بار مجھے می کا میں میں مور دی ہوئے ہے اور باد بار مجھے می کا میں مور دی ہے۔ اس موسوی دو ایس میں مور دی ہے۔ اس موسوی کی دو ایس میں کئے جاسکتے ۔ امام صاحب میری طرد سے می مور کرائن ہیں کے جاسکتے ۔ امام صاحب میری طرد سے می مور کرائن ہیں گئے جاسکتے ۔ امام صاحب میری طرد سے می مور کرائن ہیں گئے جاسکتے ۔ امام صاحب میری طرد سے می مور کرائن ہیں گئے جاسکتے ۔ امام صاحب میری طرد سے می مور کرائن ہیں گئے جاسکتے ۔ امام صاحب بیری طرد سے می مور کرائن ہیں گئے جاسکتے ۔ امام صاحب بیری طرد سے می مور کرائن ہیں گئے جاسکتے ۔ امام صاحب بیری طرد سے می مور کرائن ہیں گئے جاسکتے ۔ امام صاحب بیری طرد سے می مورک کے۔ اور میں نے امام حاصل کے۔ اور میں نے امام حاصل کے۔ اور میں نے اور میں نے امام حاصل کے۔ اور میں نے امام حاصل کی مورک کے۔ اور میں نے امام حاصل کے۔ اور میں نے اور میں کی مورک کے۔ اور میں نے اور مورک کے۔ اور میں نے ا

رئے تھے بینی سه

بركن كم شعصاحب نظروين بزركان خوش ذكرد

کہاجا آسے کاس باب میں صفرت عَمَر کوٹری انجین ہیں آئی تھی۔، . . . . وہ حجراسو دکوچہ سے جاتے متھے اور کہتے جانے

بيخ- بات كمال سے كمال حاليہ في سه

ورون مربكيرم فقد زاعت پريش س را

جن دقت ہاری شیسی بیت الشر کے صدود بیں بینی ۔ انسا فرس کا ایک ہمندر مظامین مادم ہمتا کرچہ و باز او مخلف مالک کے سٹائر
انام ہندل سے بڑا بڑا تھا ۔ ہم موتنا معین عبر تری کے مہاق ہوئے ۔ دہ بیل سا مان دکھا ۔ حرم محرم محدود و کیلئے احداس کے خلات کو آ کھیں سے
لگانے کا ایک بدین او جذب دل ہی موجنان تھا ہی ہیکوکئی ماشق کے دل میں کسی معنوق کی ملاقات کا ویسا احتسبا تی ہوگا جبی کہ اپنی الست
اللاقت ہودی تھی ۔ جلدا ذ جلد وعنو کیا ۔ بھیر کوچیر نے صحن کوبر میں جا بہنچ ۔ دہ دیل ہیل تھی کہ العنامة الله ؛ تیل د کھنے کی حجگہ نہ فرار کھنے کی حجگہ نہ اللہ موسا کے اس محد کو گئی کہ العنامة الله ؛ تیل د خوار کوجہ کے
ان جاہی ہا ۔ اب توخیر بہنے نہیں سکتے کئے کہی ذکسی طرح ہا تھ بڑھا کر چھرکے اس محد کو کئی بار احترا ما محاکیا جے حجر اسور د
ان جاہی ہوئ د نہیں ہو مرا محتا کے کہی ذکسی طرح ہا تھ بڑھا کردیا ۔ ہیں اس دفلت با نکل اذخود دفتہ ہور ما محتا راصام میالئے کا بھی ہوئ د نہ تھا ۔

اسے خوش آل ماشق مرمست کہ دربائے جبیب مرو درستار ندا ر دکہ کدام انداز د

المال الموات كاكس تاكس نيميس دما كواس كالعكن ول سے ہے۔ خداكا كلودى كيوك ند مہوجهان طود پر اس بريخها ودمون اا ورقر بان جا ناعشق گافتين ہے - ليكن ميري خود وا دى ميرا ويمن اورميري قوت انتقا واس وقست بانكل مغلوج مہود ہي تقى - مجھ بريد برميسيت كى الرائ كارى تقى - بيں پورى طرح اس كى گرفت ميں متعاكمونى طاقت مجھے اس كاكرونت سے چھڑا امنين سے سكتے تعقى -

ال کو دسے خوا اور دہیں رسومات کا چوھیدہ گوشت اور خون کے سائھ مل کر مزاج اور مرشت بن جکا ہے۔ اس کا افران کا اور موروق کا کو خردہ گیری کرنا اور موروق عقائد کی خردہ گیری کرنا اور موروق عقائد کی خردہ گیری کرنا ایک است خرم میں منسخد تو ہوسکہ کے مسائے اس کے خاصلہ میں ہیں کہ کہ است کے سائے کہ مستند تو ہوسکہ کے مقردہ افراب سے دوگرانی کم از کم میرے بس کی بات ذکتی ۔ اپنی ترتی لیندی اعلیٰ دمائی اور بے خوفی کا مظاہر میں مسلم مقردہ افاج سے دوگرانی کم از کم میرے بس کی بات ذکتی ۔ اپنی ترتی لیندی اعلیٰ دمائی اور بے خوفی کا مظاہر کی سائے خوا کی مسلم کی بات میں کا مرتب ہیں اور اس کو مرطرہ سے ایکن خلومت میں ایک نوع کا مواج کے مسلم کی میں میں ہم بری ولیری سے خوا کی اس کے متعلق موشکا فیاں کرتے ہیں دیکن خلومت میں ایک نوع کا مواج کے میں اور اس کو مرطرہ سے ایکین خلومت میں ایک خود مرابی ہوتا ہے۔ ہم اس سے معافی ملنگے ہیں۔ اس کے حضور میں گواڑھ اے ہیں اور اس کو مرطرہ سے ایمین والے کہا تھیں۔

( )

كدرست جام باده ديكدرست دلف يار دقع چنيس مياز باز ارم آر دوست إ

اس کمسن "معلم" کودیکوکر مجھے وہ منجیج یا داکے گا اسی شاعری جن کی رعنا کی اور دلغریبی کی دامستان سے ہوی بڑکا ہے ادراسی چنج کی رعایت سے مجھے فالب کا یہ لیلیٹ شعریمی یا ڈاکیا سے

درطون حرم ديدي دى مغيد مى كفت آيس فانم بدي خوبي الشكره باليتى!

طوا دنیوم کے بعد وہ " معلم" میرا با کھ اسی طرح اپنی بغل میں دبائے مجھے صفاً و مروہ کی سعی کے لئے لے گیا جو عصاد خانا گعبہ سے متعمل ہے ۔صنعیعت وعربعن زوّا رطوات کھٹی ہوں کا ورسعی کی دیم دہیل چیر پرسوار ہوکر انجام دستے ہیں۔صفاسے مردۃ کی سعی کم دبیش دوّتین فرانا گک کی مسافت رکھتی ہے ۔ رسعی سات بارکی جاتی ہے۔میری پہلی مکمٹل دوڑکو کی بانچ چیمنٹ می تمام ہو کی لیکن میں ایک ہی دوڑک سعی سے جانب گیا مقا۔ محسّن کا کوردی نے اس حالت کی ہجی تعدورکیشی کی ہے سے

> کیاسع صفاسے رنگ فق ہے سرسے ہاتک عرق عرق ہے

قوداتعی میراننگ بھی نق اور جسم عرق عرق تھا۔ میراُ معلم " سمجھے ربِّ بیسِرِ دلائعیمیّر کی گردان کرارہا تھا اور س اس کی رجہوا نوش الحان سے مخطوط ہوں ما تھا۔ مجھے یہ سعی صفا " کی بات مجھمٹی ہوئی معلوم نہیں ہوئی۔ لیکن میں نے فورا ؓ ا بنے ذہن کو دوسری طوٹ ختقل کر دیا۔ حب میراخو شرد معلم ، میں مان سعی اوا کرائے رخصت ہوا تو میں دبیر مک اس کی طرف و دیکھتا رہا ہے

#### حرطرت ديكعا ذجا آكفا اوحرد كمعلك

نَظَّ شِرازی نے خوب کھاہے ہے تو دطول وہا وقائمیتِ دوست نے فکریکِس لِقرریمِّستِ ادمیت

(Y)

در سے دن قربانی اور دی جمار لینی شیطان برکنکریاں مارنے کی رسم اواکر نے سے سے ہم لوگ منی رواز ہوگئے۔ صود جم کی کُمُا هُی دیرانی سے بدل گئی ۔ قافلوں، کا رول، اور اُوشٹ سواروں کا ایک دریا تھا جومٹی کی طرف رواں سما ۔ منی میں توقت لوازمار جم شان ہے۔ دہاں ہمارا دفت زیادہ تریاد المی میں صرف ہوا ۔

#### دیوان براسی رودوطفل برداست یادان مگراین شرشماسک مدوارد!

بی کی کی طرح ان بے شمار مجنونا نہ می تھر مینے والوں میں فرف ایک ہی نامرا دم تی اس کار خیر سے محرد م می واور وہ تعریقا بات یہ ہے کہ مجھے پھروں سے دیر میذ عدادت ہے ۔ ۔ ندگی میں ایک طویل دور مجھ بریھی دیوانگی کا گذر دیا ہے ۔۔ عشق ازیں بسیار کردہ است دکنند

زمنبین فلک ساک فتشند می بارد من ابلها مذکر مرد آبگینه حصل را

 زینان کا پامالی کا آخری اور تطعی اعلان ہوگا ...... یحقیقت مجمد پر روز اول ہی سے روشن کتی ۔۔ بین نے تحقیب سجدہ رخص ایس کے انکارکر دیا کھا۔ میں جانسا کھاکہ تحقاری اصلیت کیا ہے اور تم کس طرح اپنے خداکو چپوٹرکر میرے غلام ہوجاؤگے ۔ یک کریاں دنکریاں سب معنوعی باتیں ہیں۔ جاؤا حاجی کا لبادہ اور تھ کمراپنے روز کے دھندوں میں لگ جاؤ۔ .....

بوٹ اور اخانت کرورسود کھاؤ، عیاش کرد، اپنے خود خوضا مذمقاصد کی کار باری نے سنے عزیز ترین اقر با اور احبا اور دھوگاند ان اور در دالو، ....... سے ادام صاحب کی سرزلش سے بچنے کے لئے جوکنکر ماں میں نے اٹھاد کھی تھیں وہ میرے ہاتھو بن م کردہ کئیں ..... میری آکھوں سے انسووں کا کسسیلاب جاری تھا سے

دددل بودن درایں رہ سخت ترعیبست سائک خبل ستم زکفرخود کہ در رہ ہوئے ایمسال ہم!

(4)

اب يرك يئ "سى صفا" اوردى جارت كبين زياده كرا اورىمت أزما مرحد سليفى تقالينى قربانى اور حلّاتى " ودون کام چھرے سے انجام پاتے ہیں ایک گردن پر علِتا ہے دوسرا - سر ، پر - جہاں یک قربا نی کرنے یعنی عمداً جان لینے کا ألن ب تواسس معلى بي خير كي بهاوري آجتك كتى مارف كى حدست يعى أكريجًا وزنبيس كرسكى - دى حلاتى يعنى بال مند وا فاقواب راہیں شروع ہی سے بڑی حدیث گرو نانک کی تعلیم برعل کریا رہا ہوں ۔ کم از کم مرک بال کوبیبت عزید کھتا ہوں ، انی تراث دَوْاسْ مِن صدسے زیادہ تھرمٹ کرنے سے میراج الیاتی نعتی اِبگر آسے ۔ لیکن اہام صاحب برا بردھمکی وے رہے بھے کہ چمکیلے الُ أردا الفِي قرآنى سے ثابت سے -اس باب يس جمهوركايبي عقيده " مدري جا اوركى قربانى تواس كے بغير توخير ج مكتل مي نهي ادسكا - اس مُعاملٌ خاص بين اكا برامسل م كاسوه ادرخودسلف اورابلبيث رصول كى لبقى روايات كاحوالد و كرسي سف ابى گونائی کرانا چاہی مگرامام صاحب اور دیگر دفقاء نے دہ غوفام پایا کوبس کچھ زیام صاحب یوں بھی غضنب ناک بھورہے تھے ال كالك فاص دجريمتى كريس في ال كى بدايات ج كے خلاف ككو فى سِلا بواكير النيس بينا جائے۔ ال سے جياكرا يك جانگيد الردين الدريين ركما تفاء مذجاف صالت بيخرى مين الم صاحب كي نظراس جانگيد پريوم في د ده سے دے كى كو تو بى عبل، ا کھاں کے لئے ایک دم لینی قربا نی دینی ہٹے گئی ۔ میرے ناخن بھی بچد گذرے ہورہے بھے۔ ان کے تراشے کے لئے بھی وہ مجھ برس بھے تھے۔اس کے لئے مجی محد پرایک وکم واجب تھا۔اس سے پہلے میں نے سرمیں کنٹھی کرتے وقت مذجا نے کتنے بال تو اثر السائقادراس سي من بره كرمتعدد جوئيس مرس كال كرماد جكائفا - اكرتمام بال ادرجود ل كاحساب لكا ياجا ما تو مجدير لين "الذم بوك كفي كم بي اسن احرام كي كم رس يع كريسي اتنى قربانيان مذ در سكتا كفا - نوب كداكرى تك بهنج جاتى، مِبِالْرَسِينِكُودِن ماجيون كوانبِغِ عِاللَّ مالَّ وُن اورمُطونِق مِجْ مِأْتِقُون بِسِينَ آتى ہے ۔ اس سلسلومیں بہت غور كُرْنے بر للى بنطل سمجد بر منهيں آتى متى كرج بصيے مقدس موقع برجل جيسى ب وقعت چيز توننېس مارى حاسكتى لميكن اس كے مايے الفارة الأكرف كرية أيك بور مع جانورى قربانى عائد بوقى م يكبال توحير سے حير جان كى حفاظت كا تطيعت احساس اكبال وق الكِيْسِ الله معيدهوا فول كوون كے لئے قربانى چوسا دين كايد غيرانسان جواز .... ، بميرى سمجدس كجينين كوبا . بحرخ دیه " قرمانی " بی کیا صرور ہے ..... یون خوان خواب ج جیسی تقریب کا جزد لازمی کیوں ہو ؟ یہی دح پھی البس الرام طال ، كيف ك ي محدرة ران ك ي أنا و و زور دالا كيا توس ابنا توازن دماغ كموسيما - يس ف عفد س

بے قابوہ کوکہا۔ سی ہرگزیمی جانور کو درئے نہیں کروں گا۔ میرا حدا رؤت ورجیم ہے ، خونخوار نہیں ، مجلاوہ جی کوئی خدا ہوا ہی بے ذبان جانوروں کی بیرحانہ قربانی سے خوش ہوتا ہے حالا لاکھ وہ رحیم ہے دحمان ہے ۔ اس سلسلے میں واعظان کی بیرت نے فلفلہ مجارہ میں مروج نقائم فلفلہ مجارہ کی بیرت نے معالم میں مروج نقائم سے الکل خلف جی موقع اللہ معاملہ میں مروج نقائم سے بالکل خلف جی موقع ہے کہ تو ال اس معاملہ میں مروج نقائم اسمانی کی موقع ہے کہ تو فل کی کھی کو کی فاص اسمیت نہیں دی ۔ حضرت ابراہیم نے کھی ہو تمثیلی قربانی خرب کے اسمانی کی شمیل کی تو می شمیل کی تو می شمیل کی شمیل کی شمیل کی تو کی کی تو ک

یں نے گفتگو کا سلسلہ جاری دکھتے ہوئے کہا۔ اب رہی دوسسری قربانی تیب س مدالی شافتی کا پیروہوں مصرت امام شافعی کی خلست کا میں زیادہ تراس سے قائل ہوں کہ انعوں نے صرکے بال کی اہمیت کا اعتراف کرکے اسپے جالیا تی ذوق کا ہُڑ دیا ہے و مجتے پرایک سناٹا ساچھاگیا۔ امام صاحب مِکا بکتا ہو کرمیراصغہ دیکھنے گئے۔

دوسری صح احرام سے مجات حاصل کرنے کے لئے میں خلاق کے پاکس گیا ،جاں کتنے ہی اپنے سرکے ہال منڈ دار جسے قے ۔ یس فی نے ایک حلاق ( جام ) سے اپنے ہالوں کی طرف اشارہ کرکے کہا یہ یا وکٹ قلیل ا ان شافتی ۔۔ اے لاک باس کم کاٹن میں شافع ہو اس نے اسکواکر مجھے دیجھا۔ اور میرے ہالوں کی چی ٹی بنی اٹھیوں میں نے کر بھے سے ذرا سابال کتربیا ۔۔ میں نے احرام حلال کیا ادر فائد کم کے آخری طواحت کے لئے روانہ ہوگیا ۔۔ حرم کے نزویک پہنچا توصاحت آماد آری کھی ہ۔۔
کے آخری طواحت کے لئے روانہ ہوگیا ۔۔ کہ بیا بیا عراق تو زخاص کا اس مالی اس مالی

( فیکالمس ) یمضمون میرے ایک عزیز دوست کا ہے جو گا کے لئے توضرور گئے ، لیکن انکاج پورا ہوا یا نہیں ہمس کا فیصلہ علماء فرم ہب ہی کرسکتے ہیں ۔ فاضل مضمون نکار نے بعض مراسم جج پرجن خیالات کا اظہار کیا ہے ۔ وہ عبد حاضر کے اور دل کا پرچر معلوم نہیں اور عبد حاضر کے اور دل کا پرچر معلوم نہیں اور کتنے دلوں میں چہا ہوگا رلیکن اس کا اظہار شا یدوہ اس سے نہیں کرتے کوان پرکہیں یہ اعتراض وار در نموکہ جب کم مراسم جج کوعہد درحشت کی یادگار سجھتے ہوتو ج کرنے جاتے ہی کیوں ہو " ؟

بالكل يها اعتراعن اس منهون كر كيف والع برعايد بهونات و البكن حب بم يه و كيف بس كه باوجو وابنهم عقل وفرزا المح عقل وفرزا الحي جس گُرس و و مرم كه درواز مع بر بهني تاسع توكير و المحل و تفرع ، جوجا تاسع تو درايت م داده دايت كالميت كاتمور الارب ساحة أجا تاسع اوريم ير سمحة برمجبور بوجات بيس كه تعير انسانيت ك له يم كمي حدود عقل سے گزوجا نامي منامب بوتاسي -

الرمقصود حيات دراصل عواص حيات كوبروك كارلاناب تواس كاتعلق عقل سه اتنازياده بهي جت

حذبات سے ہے اور حذبہ وعمل کے اس تھادم میں بساا وقات ہمیں جذبات ہی کاس کے دینا جُراہے جیا کہ ارکان جے سے طاہر سے میں براوقات ہمیں جذبات ہی کاس کے دینا جُراہے جیا کہ ارکان جے سے طاہر سے ، ہرچند کہ استفام سنگ اسود ، دمی جمار رسمی بین الصفا و گروہ ، اور قربانی بنظام کا ایس نظراً تی ہر سیکن اگر کہ نے ان لا یعنیا ہے کو ترک کردیا قومہ خرم ہی تقریبے کا بہیں ، صرف عقبات کو ترک کردیا تو معنی کہ بھا سکتا ہے ، لیکن کوئی والها نہ جذبُ عقیدت ہیدا نہیں کرسکا ۔ خوا ہ اس کا نتیجہ تخریب اضلاق ہی کیوں نہ ہو اور اس حقیقت کوفاصل معنمون نگار نے شیطان کی نہا ہے جبرائرے واشکاف کیا ہے ۔



مومَن اگرد و کابیدلاغ ل گوشاع ہے۔ جوشیخ حرم بھی ہے اور رندشا بدبا زمھی ایس لئے اس کی شخصیت اور کام دونوں میں ایک خاص قسم کی جا ذبیت ہے۔ یہ جا ذبیت کس کس دنگ میں اورکس کس نوع سے اسکے کلام بیر نون ایک خاص قسم کی جا ذبیت ہے۔ یہ جا ذبیت کام دومن کا کیا کیا سامان موج دہی۔ اس کا صبح انداز ہ

### مومنبر

كم مطالعه سے ہوگا --!

اس نبرس ہوتن کی موائے حیات ،معاشقہ، اسکی غزاگوئی، قصیدہ نگاری ،مٹنویات و رباعیات اورخصوصیا کلام کی ندروقیمت سے متعلق آشا وافر تنقیدی و تحقیقی موا د فراہم ہوگیا ہے کاس نبر کی نظر نداز کرکے موتس پرکوئی رائے ، کتاب ،کوئی مقالہ یا کوئی تذکرہ مرتب کرنامشکل ہے ۔ تیمت ،۔ چار روپے

> خریداران نگارے رمایی قیمت دین مدب نگار میکستنان سه ۳۲ کارڈن مارکیٹ رکراچی سے

# (امک ناجرتلکرد)

ر اغاافتخارسین)

یں نے نگارکا "تذکروں کا تذکروائمبر پڑھا وراسے بہت معلومات افزا یا یا۔اس اشاعت میں اُرد د رابان پن تیق ۔ کے معیار کو مبند کرنے کی طرف دیا۔ ہم قدم اٹھا یا گیاہے۔ تذکروں کی فہرست میں مجھے آیک تذکرے کا تذکرہ نہیں طا۔ یہ تذکرہ "ننواکلٹا سے جن کا مخطوط اور مطبوع نسخہ میرے نیرس میں ویکھا۔ پاکستان والپس آگرمیں نے اس کے مارسے میں اہل علم سے وریائٹ کہائین بعد بندر دیں حب میں فرنکار کے تذکرہ تمبر میں می اس کا ذکر زیایا تو تجھے خیال ہوا کہ بین ناور تذکرہ سبع اس سے میں اس کے بات ىيى چىزىمىغۇمات قارئىن كرام كى خدمىنە، مىن بىيش كررباسول -

بیرس میں قیام کے در ان میں سرکاری فرائفش سے علاوہ میں نے ارد وزمان مے بارے میں مجدمعلومات فراہم کی ہیں اس اواد کر یس علیمدہ مرتب کرریا ہوگئے۔ اس کام کے صلسلیس میں نے پرس کے دکھشہود کمشب خانوں ببلیونک نامیونال اورمیوزے کیمے س اردو مخطوطات پر نوف تکھے ہیں عینیں شاکع کیا جائے گا ۔ حب میں میوزے کیے محطوطات برنوٹ مکھ رہا تھا تو اسخہ دکشتا سکا مخطوط میری تفریع گذرا میون سے مجھے میں اس مخطوط کا کیٹلاک میں 14 سے - یہ تذکرہ انتقادویں اور انیسوی صدی کے اردون موکز باب میں سے مشعرا کے حالات برترتیب مرد سنتہی درج ہیں ۔ یہ مخطوط اصل نسخہ کا دوسرا منصد ہے کیونکران شعراکا تذکرواں یں شا مل ہے بن کے نام (ک ) اوراس کے بعد مردن مہی سے شروع ہوتے ہیں۔مصنعت کا نام محظوظہ میں درج نہیں۔ اس تذكره كا أيك مطبوع نسخد بيرس ك كتب خاذ ببليونك ناكسيونال بين موجو وسي (كليلاك تنبره ١٧ س - واني - اس المصنعت 'ام<sup>ح</sup>نمہجے مترخا۔ واداکا نام تمہرمتر معاور۔ کلکتہ کے رسینے والے کتھے۔اس تذکرہ کا ذکرگارسیکن ڈاکٹی نے اپنی کتاب <sup>شاری</sup> ادب سندوسال "ك دومرسه ادين ك ديما جري ادداع بعد الخري الجديد المرية (Post Scriptum) كاجنديت الكيا ے اور اکھا ہے کر " یہ تذکرہ مجھے اس وقت ملاجب اس تاریخ کی تعیسری جلد کی طباعت ہورہی تھی۔ یہ تناب کلکتہ میں ، عملیں طبع بولى - اس كتاب مين عاميم اردوز باك مين يكففوالول كرح المات درج بين - كل صفحات ٢١٠ بين سرصفحه ٢٠ سطرول كاسم

علوا افطاردوس رواج پاکيا ۔

ملاف ایمو س

<sup>&</sup>quot;HISTOIRE DE LA LITTERA TURE " HINDOUIE ET HINDUSTANIE

جلدوم. دياج الصفي م وس -

سم مدونلط معادم والبيركية كودكارس يقائل في من شواكا والدويلت بالادم ب عام المضول كي أثرس دين سئ كي آم ال كي تعدا وا ١٥١ سيم ك

اس کے بدرگارسی دناسی نے ان سٹواء کی فہرست دی ہے ن سکے نام اس تذکرے میں میں ۔ یہ فہرست اس صفون کے ہور دج کردی جائے ہیں جن سے اندازہ ہونا ہے کہ ہور ج کردی جائے ہیں جن سے اندازہ ہونا ہے کہ ازارہ ہونا ہے کہ ازارہ کا دائی میں ایک کام کے ہوئے ہیں کرنے ہیں ایکھے ذون کا نبوت دیا ہے۔

"كَالْ كَمْلَف نَام شاه كمال الدين مين - باشند، كَيْ - فان بورسے حويُه بهار مين كئي بشت گذرى اور مفصب وار بادشا بى تمام بشكاله كے نقع اور اس كه ليد ككفتوس به كرمتوسل داجه بولاس رائے كے موسے - شعرشا وال قديم كے بهت جمع كئے نقد اور شاگرد جرائت كے كتھ -

شب دصال میں جب دوزغ کی باسطی خودش مرغ سحرنے کہا کہ داشتہل کنورتخلص ۔ نام داجہ ابورسب کشن بہا در کیجے اڑئیدائِ داجکشن بہا دررصاحب وہوان وبمصنعث شا سنسیامہ شان میں رباندرے کلکٹر ۔

> اَتَّنْ دل كا بَوَا تَكُول سَن شَرَارِه حَهُمَا دُول عَمِهِ كَهُ فَلَك بِرسِي سَارِه حَهُمَا دروِ فَرَت مِي كَا دروِ فرتت مين جوشب ل كوبه في بيّا بي چهره از الب كه به بوكاسا نظر آنا بيت ان د نول نام خدا دنگ تحفا را جِم كا

مرّت تخلص۔ نام نستی عالم منال متوطن کا نیورشا گرد مولوی فرد کے ۔

آج د لبرکوخوابیس دیکھا نورخ کوج ابیس دیکھا خودننا ہوکے ذات ہی لنا یہ تما شاحاب میں دیکھا آپ کوسوخت فیرکولنزت یرمزا ہم کبلب میں دیکھا

جيابيكم بيني مرزا بهادركي اور محل غاس شاه بهاور كي تعيي -

وُبْرُ بِالْ الْمُحِدَّ الْمُسْوِكُمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ كَالْسُرُ رُكِّس بِينِ جِول مِنْ مِنْ رسِيد وطن ميكم - بينِ فواب انتظام الدوله بهباور اور رُوجه الصف الدول كالتيس -

بهلب کیوٹ کے آنکوں سے آباد دل کا دھل کی شب سے شرم سے ہوا رہور و دولاً شمع کو گل اے صرد کروے مال ہے ابر دونونکا مم کو تریاق کے دھو کے میں دہ مے شیقیں مائے شمت کردم نزع کی وج سے ہیں

ینزگره خصوصاً اس نظ ابه به کید ایک بنگالی بندون قس وقت اکنی جب مندوستان می سلمانول کا اقتدار ختم بوجها تحاادراس کے ادام کے طور پراردوزبان کی مخالفت کی میم شروع بوجها کتی ۔ اگریتذکرہ پاکستان وہندوستان می نایا ب یا کمیاب سے تواسع دوبار وشائع

كين في فردست سيداس كے بارے بين ابن نظر كے مشورے كامن نظر بول كا .

جن شعر کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا ہے ان کے نام یہ جیں،۔ مسب سے پہلے کامیں قاسی نے تین بادشا ہوں کے کلام کا حوالہ دیا ہے جن کاذکر تذکرہ میں کیا گیا ہے،۔

"أَفْتَابْ ، ـ شَاه عالم بير عالم كير ثان المتخلص بر عال أوهرك

ظفر - الوظفرسراج الدين محدبها درشاه.

أَصَفَ - أصف الدول الصف جاه كيلى خال نواب اودهد المعوف برم زااماني مد

دیگرشعراکے نام بیمیں ،-

| تخلص ونام                                     | تخلس د نام                                 | فخلص دنام                                     | تخلص ونام                                          | تخلص د نام                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| استطار (عل تتوی خال) رُردًا إِن               | اذْمَعُ (شاه نصيح)                         | اسّد (میرامانی) دبلوی                         |                                                    | آباد امهدى مين خال أكفوى                               |
| أنجام (نوابلميغال) دانوك                      | انضل (محد)                                 | أسّد (لواب اسد لنترخال في                     | اداره (محدلاهم)                                    | أبرم (تجم الدين عان المعرف                             |
| اندود وبلوى                                   | انغان (العنظان)                            | جور إنوشه عالب ام                             |                                                    | شاه ما کِ                                              |
| انسآن (اسدالترخ) دبوی                         |                                            | محبی شهرزی).                                  | - 3                                                | السن (خواجه حيدرعلي) لكهفوى                            |
| انشاء (مياشارالطرمان) برساكم                  | اكبر - دېلوي المعرد بېچېو 6<br>س           | أكبر رظيفة كزاعلى كفنوى                       | اثیر (میرمحمد) دملوی                               | آثمی (خواصربهان الدین) دلوی<br>س                       |
| العاف                                         | اكمرام -                                   | انتیباً ق (شاه د لی الله) منزوی               | ائم (محمر على) أور هينوي                           | ادم (جها بيوفال) فرخ آبادي                             |
| انور (شيخ عبدالله) تنوكي                      | اکرام (خواجہ محداکرم) دہلوی<br>سے          | الترب -                                       | اجل رشأه محمر) أبارفادي                            | ارام (خراندخان)<br>آرند (مراج الدين عي خان)            |
| انور (علام علی) کائی                          | الم (صاحب میر) مُرشداً بادی                | اترون (محدارترب)                              | احسان (ميرس الدين)                                 | آرند (مراج الدین علی خان)<br>م                         |
| ا دماش (امیرالزمال) نجنوری<br>رب              | الهام (شیخ شون العین)لکصنو کا<br>          | اشرب دمیرانسب علی ملکتوی                      | احمال (حافظ عبدار حقال)                            | آزاد (محدفاضل) دکنی<br>در زند در از در در ا            |
| ادنی (میرافلارسی)                             | الهام (تصيل بيك)                           | اتنفاق -                                      | احسان (مرداس علی) العضوی<br>                       | آزاد (میرخطعرعلی) دمپوی<br>تن میرمنطعرعلی) دمپوی       |
| اد کیا (میرادلیا) مفتوی<br>است.<br>است رکز با | امانی (حواجلهام من بیسه                    | اصْغَر (میاصغرطی)شاهآبادی                     | النبان(اهبانالله)                                  | آذا دا زارم )<br>گذشته در در دانداکند.                 |
| المان (دلتی)                                  | امان رمیرامان مرشدآبادی                    | اعفر (میطیرکتان) دعوی                         | احقر (مرزاجوادعلی) الکنوی                          | آخشفته (مرزا رضاعی تکفنوی)<br>اتشفت ایم                |
| باقر (باقتری طان)<br>رست در با ملار بیکنان    | اتمجد (مولوگ) دملوی<br>اسطاد (دامپودک)     | اطر (علام عن) دطوی<br>شد رند کردد م           | احَدَ (احربيُّك)<br>احمد (شخ احمد) دكني م          | اتشفنة (مجورے فاں جنان)<br>اشفیته (ناظرعبداللہ)        |
| بحر (المادق) ولا<br>بق (محدصا)                | امداد (رامپوری)                            | المبر (طلام في الدين)<br>عنظ دم عنا /         | ا تمکر (مینج اکنر) دسی ری<br>                      | همعینه را هرمبرانند)<br>ترشندا (میرزین العابدین) دملوی |
| بن رمورت<br>بن رمیان شاه جو                   |                                            | اعظم (حمداعظم)<br>اعلا در اعلا برمله م        | احمد (مونوی کیم حدم شرایا<br>احمد (مونوی کیم حدث ا | ا مشاریرین العابدین کود<br>استنا (عبدالکریمهان) کلکتوی |
| رون ربيان<br>برين - پريا                      | " /                                        |                                               | احری (شخ احر) زما نید<br>اخت د اخرج صاد خار برگی   | ا میرزریدارین)<br>آفاق (میرزریدالدین)                  |
| بر ن<br>نبهل (گداهی بایگ) نبون آباد           |                                            | احسانہ ۔<br>اخبیس دریشطی ناان ا               | احر ره می بردس این                                 | انت<br>آنت<br>ریر                                      |
| مبسل (سدجارعی) چنارگره                        | الير (حمد يارهان)<br>الين (امين الدين خال) | اخون(بیرسرن) مرزن<br>افر (غلامطی الله دن)     | ارمآن (جمهياترا) كلتوي                             | اَگاه ( نورخان )                                       |
|                                               | <u> </u>                                   |                                               |                                                    |                                                        |
|                                               | بومې دسې -                                 | بليون <i>ک ناميونال برس</i> مي <sup>ر</sup> ا | ان مربعان أخاب " كالحطوط                           | سله ساه عالم کے فاری دبوا                              |

أنت (مردامعرودرين) منافعه عمل (عنايت الله) دبوى اختر (ابوالمحسن ... فركى (نواب بهادر)

سنام رثين الآب (شهاب الدين) حرّين (محدهل) إظافَى كابنورى المُدقّ (ابراسيم) وطوى

بِكُنَارَ (مِصِلُكِ الدِينِ) ﴿ أَنَّا الْمِيتِسِ الدِينِ) بَيْدَ | حزي (ابوالخِرَا وبلوى | فَلَق (مِراحسان)

یاً۔ (د**ہوی**)

بنگامیاکستان ر اکتوبر م<u>سم ۱۹ وا</u>سدخ ذبّن (مِرْمِومتعد) إشياعت (١٠٠٠٠ أشيغَة (وافظ عبدالعميد) سعدى (سعادت النز) دكني راجَهَ (داجدوان وثن يبلور المنوي الكين داجدى - يمثيري المكندر . . . . منرر (مرزا اراسمبگ) اهابر (هابیشاه) دلهی رُهُينَ (مرَدُاهَان بريك) الملآم (نجلهين على خان) دالتي (هارصين) أَشْرَتَ (ميرمحسد) ما حاتب (والطغرايطان داتنج .... ر (احمطان) دملوی احاجب رنگین اسعادت بارفال) لوانی سطآن . . . . راغَّبَ (محمِ عِنْ اللهِ الله شَغَا (حكيميارعلى) المآخية لرك (١٩٩عي) لكفنوي رفعت (شاه رؤف احمد) (مع الآمن (روح الامن) والحال سليم (مرحوسليم) بسرة شيخ وميرم شغيع ) تكفنوى حادق (ميرحا لآعلى) ديوي داقم (برندائز) اردنق (سينسواليي) بمبئي استيمان (مرزاميم) لكفوي شكوه (محديضا) صادق (مرداهادی بیگ) ا<sup>دا</sup>ری رِخْتَالُ (محرجاند) اديت (موادي حبيض) بديالي استيمان مكيبه رشيع غلامين) العادل (ميروغرفال) داوي وخمت (ميوست الشاكلنوى المالى (شيخ عدالش زكون) المجمو مُلَعَتْد رمزاسيع الدين على اصادق رصادق على خال إليه أشميم .... كلفوى القالح (ال) صنعة مهوداه الله (ميرهو الشميري اسودا دمزار فيع لكعنوى لآر (مغل بگ ) يتم (ريم على خال) بنارسي موز (میگرمیر) را شور (اسلوب بيك) اصائع نظام لدين احما المُرَاث استعنال امولوی غلام مرتفی ) داری استورش (میرغلام حین) اصبا (صبات ه) شکار دری رسم على انبادى (دَّرَ ديرِمُغَرِعَل) رور (الغاب دائے) زک (جفرعل خال) تَد (الم الدين) (ماوى التوريده (٠٠٠٠٠) عبا رقی (میرطن السط) کلفنوی انال (سیدمی در ال الرجوی التید (میریاد کارعلی) إلهید التوق (حن علی) حتبر الاداج دحيايرا داككو سن معنوی سآق (مِرْسِ علی) سید (میدرسط) ماموری انتوق (موادی تعدد الشرایع متبر (میرمیمل) نبع آباد رقناً (محد) المال (ميراهر) الماد (الديريل) المؤكت (مزاتست على) المعبت رمّن ارمفاعلی اسائل دمرنامحمیاربیگ اشاد (محدمایطان)دامپوری سیرکت (۰۰۰۰) بنایس احدت ۰۰۰۰ بِهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ تُ الْمَا وَابِ (لِالْمُؤِشُ وقت رائمُ) فِينَا مِنْ سَبِيَامت (سَبَامت فان) صفا .... شاورب من المعنون المعن المُبَرَّت (مولئ) سعيدالنبّي) صغدر (صغدر طل استلين رفاقت (مرَدَا کھن ) بہتی (مِرَاہ کِبنْ) شادمان .... دفعت (فيخ محدثين) پِنْمَدُ الْحَادَ (مِر) شآع (میرکلو) تهرت (ختی فلاعلی) کمکتوی صفدری (میصادن علی) رفعت (مولوی غلامجیلانی) رادیجاستی (محدین خان) اشاغل (شاگردسیل) کیوت (مرزاهرمل) دبلوی صفدری ....عداددی . . . . بشد مرآج (ميرمراج الدين) دكني الله والمين المبين المبيد .... معتمام دور الميرالام ممالد مما معند (مواقات على داوى اسرسبز (مرزاين العابرين على) المنكر (محدث من المستد (مودى علام سين) عن على صنعت دمنل مال فت (مونوى جيب اللبي) راميوكا سرزار (طول چند) النَّهُ (مِيْرًا عِلْ عَلْ ) والوى النَّهِ يَكَ (مَتْ كُوامَت عَلَى) المنتحت وكريم الدين) مراداً بادكا وز (مذامح سلطان) شزاده ما سردد (ميرمح مضال) التابي (شا د فل خال الديدا إد يحت الله آن (مير فتع على شرك إي الميتني . (العود بشد) نَدُ (مَا يُنْكِيمُ لِكُن والحِي \_ إصور (حايت النَّرفال) أَمَانُقَ (مَنْتُى حَكِيْنُ) يِشْدَ الشِّدَة (مولى المنشاللهُ) كليِّدُ المَامَكَ ومينطاحين) دالوى منير (سيبدات العاله)

|                                                            | -      |                       |                     |                                 |                       |                                                       |            |                                          |                |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------|
| (مرزافداحین)                                               | فرا    | رانجن ا               | عيش (مد             | (دېاراجسنگه ناته)               | 2.5                   | الواب ين العابدين الأيادا                             | عاتت       |                                          | تنمير          |
| -                                                          | فدا    | امحرصکری) دملوی       | عيش (مرزا           | (متوناتھ) دہلوی                 | 24                    | (ميرهارت على)مركوا ما                                 | فايت       | ر من البراياري<br>النيخ مداري) البراياري | ننمير          |
| (میومجرعلی) برطوی                                          | شرا    | . کنی                 | نازی ۔.             | (سيرعدالوالي) سورتي             | ئۆلت<br>ئۆلت          | (ميربربان الدين)                                      | عاشق       | اصاءالدس وبلوي                           | j.             |
| (میرعبدالعمد) دالوی                                        | فرا    | يُنتُعه)              | غافل (را.           | (مرشدآبادی                      | عكركى                 | (میرخیکی) عاتن علیجا                                  | عائش       | (مرزاصیا بخت)                            | م<br>نيآر      |
| (میرعبوالصمد) دانوی<br>(نکشی دام) دانوی<br>(عاقبت محروخان) | فدا    | دونگم) مراد ابادی     | عَامَلَ (نِيَ       |                                 | عثاق                  | (على اعظم خال)                                        | عاتش       | (صارالدين )                              | ب<br>منار      |
| (عاقبت محروها ن)                                           | فعوا   | بالدائروس ببادر       | غالب (نوام          | (غلام کی برطوی)                 | عنرت                  | (خشیعجائب داسےً)                                      | عاشق       | (دارت على) وهماكه                        | ب<br>ساء       |
| (مرزاعظیمیگ)                                               | فدا    | الدلباد مركض          | غالب زكرما          | (كن الدين) ثناه فيشاتب          | عتق                   |                                                       | عاشق       | (اکرام احمر) مامیودی                     | نتيغم          |
| (عظیم الرین)                                               | فروى   | بمرراا مان علی ایم    | إغاكث زنوار         | وعليم برعزت التذفال             | عتنق                  | (يزننت بختى بحولا مائف)                               | عاشق       | (امام الدين) لكهنوي                      | فاربا          |
| ، پلشنه                                                    | فردى   | ب بل خال)             | غالَب رغاله         | لتنع غلام محالدين بيرهمي        | عتن                   | (دام سنگو)                                            | ماشق       | (طاسجين خال ،                            | فآس            |
| (مرزاعظیمیگ)<br>(عظیمالدین)<br>پشه<br>(مخصن) للهوری        | فذن    | ب جنگ داموی           | عَاتَبِ (مَان       | () مرادآباد                     | عتقى                  | (مهدی علی خاں)                                        | عاشق       | (حافظائيراتي)رامپوري                     | لأتب           |
| (مرما جحجو) دملوی                                          | ندوي   | ونا فراندرن احراكي    | غربت (ييع           | (افرنس ) دهار جا نوا            | عظش                   | (شیخ ہی حیق) اکبارہادی                                | عاشق       | وكني                                     | فالتب          |
| (مكند) لابوري                                              | فردي   | م خلام نی ) راه نوی   | مزتب رعلیم          | (عنلت العَدْف ل)                | عفكت<br>بد            | (مونوى جلال الدين)                                    | عائش       | رميرطالب)                                | بد<br>فالب     |
| ونغل على)                                                  | فندى   | مرازآبا               | غرست                | ,                               | عظيم                  | آغاضين قلخان) يمنه                                    | عاشعى      | (شمش الدين) لكعنوى                       | فآتِع          |
| و (كبنان إكسن عمل)                                         | فركس   | رزمال)                | غرب (محد            | د مرزاعلیم بگ )                 | عظيم                  | (نودمحد) برال الجدى                                   | عاصمى      | (شیخ مکھوا ) اکبرابادی                   | فائر           |
| ( و ( و ( و ( و ( و ( و ( و ( و ( و ( و                    | فزاغ   | محرتنى وطوى           | غریب دمیر           | (مرزاحممل) کلکتوی               | على                   | (منشی امرا دشین)                                      | عاصى       | (تحداثمغيل) كلكتوى                       | طبق            |
| (مرتفقی علیخان) دانوی                                      | زاق    | شفرعليمال المصنوب     | عفىغر(عف            | (مرزاعلی علی)                   | على                   | ٠٠٠٠ راميوركا                                         | عاصى       | (خيولال) نكفوي ووسلم                     | الرب           |
| (ميان تأريل)                                               | زوق    | مت آخدزاده) دُمِيَّةً | غفکت دخلا           | (على محدخال) مرادآلباد          | على                   | (عاقل شاه) دملوی                                      | عاقل       | اگردعاری لال) امروبری                    | ip             |
| (بریم کشور)                                                |        |                       |                     | 1                               |                       | کمکتوی                                                |            | 1                                        |                |
| (شيخ فرحت الغد) الدالهم                                    |        |                       |                     |                                 | على توب               | ارخانواد مروکا<br>در ارسانواد مروکا                   | عالی       | (مرداعبدالمقتدربهاود)                    | فعل            |
| المرعلی) دبلوی                                             | ا فرحت | ومرامعيل امرتساطه     | غم امير             | (سیاده) مختمری                  | عمده                  | ه يبرنوانيا مالكينام                                  | عالمما     | گفشوی                                    | گور<br>چ       |
| (کایمت انٹرخال)کھنی<br>(مِیرِخر) اٹاوہ                     | نير    | بيرملي)               | عکیں رمیرہ<br>سے ما | (معتبرخان) دمنی                 | عمر                   |                                                       | عبد        | (یواچگرجان ) دملی                        | لأبر           |
| (میرمخر) آناده                                             | نخير   | عبدالعني اسها زيوكم   | عَنْي رَسِيخ        | (عنایت علی خاں)<br>در یہ        | ع <i>نامیت</i><br>سسہ | رعبدالنَّد، وحمَى                                     | عبد        | (مِرْمُد) کمبرآبادی                      | فاہر<br>راب    |
| (فخر نجنشُ)<br>(وحيدالدين سحاينوري                         | 1      | وكني                  | غواث                | ب (لاندگرنبدستنمه) دملودکا<br>ا | عندلی <b>ت</b><br>بب  | (معیدلدین) رامیوی                                     | عرت        | امیرطفرخان)                              | 7              |
| (وحيدالدين محايبوري                                        | 1      | خاگردجرا              | غرت                 | (مِیمِیْوب) هنوی                | عاش                   | داسماق صلب انگلتوی<br>سا                              | عبرى       | (لارشوسنگھ) دہلوی<br>نا سام              | 7.<br>1.       |
| (مرزاالعنبيل) الآباري                                      | دمت    | عندسكم وبلوكا         | فارغ رقار           | رحیانی رام (دملوی)<br>در ادا    | عياش                  | امونوی عبدالله رر                                     | عبيدى      | (جهورالنترمبات) ورون<br>مرم ی            | <i>)</i> ?<br> |
|                                                            |        |                       |                     | (محرامین)مصنعهٔ کابت<br>دیشه    | ع <i>يا</i> ذ<br>س    | (میمیاس) لکھنوی                                       | عومان<br>س | العارف العربيض بالبراية<br>الا           | ,              |
|                                                            |        | غ شاه) برنوی          |                     |                                 |                       | (ميازعل خال بعبود ميدايا<br>د ميازعل خال بعبود ميدايا |            |                                          | 7.             |
| (میرابرعل) نیغی آدی<br>در در داره که زر                    |        |                       |                     |                                 |                       | رشاه عزیزانند)<br>نه کا                               |            | 5/                                       | مبر<br>مالوز   |
| (فالمصاحبًام) محفوًى                                       | درياد  | مامالدین) دیوی        | فدا الهيلا          | امرز اسین ملها) مه              | تعیں ا                | ( אניטוקנני                                           | 7.4        | (قد) تميري                               |                |
|                                                            |        |                       |                     |                                 |                       | <del></del>                                           |            |                                          |                |

فعيرة (درنج خرملى) مكفوى أناتهم (سيقام على هال الكعنو كتين (شاه ) خرج أبادى المطلب د.... وحنّت (موندى رثيانه) الري خَلِ (فَلْ مِلْ مِلْ فَالْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مذير (خواجددير) كمعنوي وصل امولوی مخرطهر انکفنوی فَكُن (ظلِيت خان) دامِتُوى قَاتِل (مرزاهيري حن) دالب اكل (مرزايار تحديث ) موزوًد ولداخ الم قل الكي روريان يكرو) (میرش الدین) دیوی کندر (محدتدر) دیدی کاک (مرزافا دربیگ) برطیری مولوی ... شاعرات (ميفيرالله) فررت (تدريت الله) دبلوى مجنون (موسين) المادى مجور (مولوى عبد الغفور) أبادى -مَّرَتَ (مونى تَدَوَّ الشَّرَائِدِي المُجَبِّبِ (فَلَمَ حِيد) كَلَمَتْ فَي الْمَبْسَى (فَاتِبَ وَمُسِكَعْ يَعُلُ نگار (میرسین) دگار (میرسین) الجَيْلِ (ٱلكين ) قر آن (میرجون ) فیض کاری محبّت (میرفرنش) دبلوی میربان -مُنگار (مرزاتطبطی بلیک) این این میرکسدی مخرج (طاجر محرف خال) والمناسب من المدالسي من المالية الله مَنَ رشِيح باتر) كاليي أقربان (ميرويان على) بشنه مندول (معنا طوالني) دامنوى ميزان (ميرميزان) عليم (اداسيم) الرار (مان عمر) محنت (منوظل ) كلفنوى التأر (محدمان) أكره المان وهلى الرابع المرابع الموسين على) والموى محوى ومير بالسطاعلى الداّ بادكا لزّبت ووفيع الدرجات الموسكا عياتي وسيكيم بالى باست المدينا فيقل (بنٹرے کریاکٹن ) قریب ... مکھندی کیٹیرٹرا مرقت (عاملی) کھنوی کیکٹت (میاں نیاز مل بیگ) دیا جینا بیم بنت مزاہ براز فيقن (ميرمين على) دربي الممسّ الدول است وخشى والمعلى فل كانبيرى أواً (شيخ فبلو) احماّ وبي مبان) فأبر باك تَادَد (مولدى عبدالقادر) لِنْهِ النَّذِير (لالدبوعنكُم) مَور (مرزمبب على بكُّ) وَرَ (مولى عبدالشِّيا في تَي الشُّرم 

من ری شاعری کمبر جربی مهندی شاعری کی ممل تاریخ إدراس کے تمام اددار کا بسیط تذکره موجد دے۔ تبت جاری نگار باکستان - مام گارون مارکمیٹ کراچی سے



آ. نیآزنتیوری

پاتی واکو کھیے جو ہو پرولیسس جونس دن من ہی ہے واکوکون مندیس (اینی خاتواس کو بعجاجاً آبی جواہر پردلیس میں ہولیکن وہ جومرد قت ول ہیں ہی دہنا ہے اسکوکوئی پیغام پہنچا ٹا ہیکا دہے) محودالوں آبی عربی کا شاع کہتاہے ۔

ومن عجب ا نی اسٹ عنسبہ وحوبین احشاءالجوا نے والعسال (ک تدریجیب بات ہے کہیں اس کا حال لوگوںسے ہوجتا ہوں جمیرے ول وطگرا ودہبلوییں جاگڑی ہے )

> کت بے کاج جلائیت جیت رائی کی جال کے دیت کن ما دسے سب فن نول مال

(۲)بباری ال کا دوبای ه

( تحدسكون عالاى كايس كرتيمو، يتحادى كردن س جيد عدى كا مالانفارة ب وه كيد ديا بكردات تم فيكس كربيلوس كزاى)

رمم ) بہاری لال کا ددیا ہے ،-

(0)

منبی کہتاہے ،۔

بالكل اسي مفهوم كاايك عربي شعر ملاحظه ١٠-

ايّتت نجارت عبب مساحاً بسط قبلادة لاخبيط منيها

(سی تو نعیب بات بیش کی کی کھیس ماربہن رکھا تھالیکن کھا وہ بغیروصا کے کا)

ولوانگ نیچ چلوسنکٹ کھانے جائے

(37)

موهیتی موے اورے مستحضی بی المسکت

(مطلب بدسے کہ آڈکو کھے سے اُنز کرنیج چلیس ٹاک توگ اطبیان سے جا ندد کیس ادر بیک و قنت دوجا ندوں کا شہران کے دل سے کا جائے، مشنق کا، یک شعر بالکل اس مغرم کا ملاحظ ہو۔

واستقبلت قمرالسماء بوجهه كا

يعنى حب اس في جا ندنى مين ابناج ره ساسف كرديا ترسي في ايك بهى وقت مين ووجا ندايك ساته و يكه .

مجوش مها رسنهما رب كيول يه تن سكهار

سودھے باؤں نہ پرت سوبجا ہی کے بھار (اس کا ناذک ہم زیورکا بوج کیوں کرمسٹھال سے کا جکہ باتحتن ہی سے اس کے بادس یدھے نہیں پڑتے ) ابوالعلاء المعری کرتنا ہے ،-

ویا اسبرہ جملیھااری سفسھا حمل الحق لمن احباء عن النظسر (یرے ودنوں با دُن کڑوں کی تیدیس ہیں حرت ہے کہ جو تارنظر کا ہوجہ نہ اٹھا سکے دہ زیور کا ہوچ کیو کرا گھاسکتاہے)

> ملن کری چھبی جو بھری تنو چھبی کو جل جاؤں کو حائے پیا پاس سکھی کھی جائے ہیں سے کافک

( میں اس جاندنی دات میں اپنے محبوب سے سے کیو کرجاؤں کیونکر حب میں بام زیکوں گی توجاندنی دھندلاجائے گی اور سارے کا دُن کومرے جانے کاعلم ہوجائے گا)

امن ازدیادک فی الدجاء الد فیسام ازحیث کنت من الظلام صنیساع قلق الملیحد، دهی مسکت حتکها ومیسویا فی اللیس، وهی ذی اءً

ا ۱ ) سور داسس ه-

(4)

رات بیں تو تھے سے ملناس سے دشوارہے کہ وہ تیرے حسن کی دوشنی سے دن ہوجاتی ہے اور دن میں ملناس سے ممکن نہیں رتبرے جسم کی شک سے خوشبوجار وں طرف مجیل حاتی ہے اورسب کو تیرے گز دے کا علم ہوجا تاہے)

حاد ُ جادُ اجرجادُ بيت كاك

جیوں تورے چن تگن باآئے ہیں

جائے ہمارے بھاگ او ایک میک اگ

می دون کا دونا دیبوں . اوا کچرے کی پاک

(عا) کوت جا اگر تیرے قدم کی برکت سے میرا پیا اُجائے گا۔ قومیٹھا دہی تجھے کھلادُ ک کی اورا بنا انجل بھا کر تیری برقی فائگی ا ابوالعلاء المعری ا

> اذاصاح این داست بالتدانی جعلن خطع المته جسا د ا نفمنع با محبسیو حساحًا امعرها نه بعل المسداول

(اگرکوا بوسے اور یار کے سلنے کی بشارست و سے تواس سے پرول کو زعفران اورعبیرسے دنگ ووں )

کج چندر مال دوج ہے جگے جبتوت چہوں اور ہمرے اور وا متر کے نین بھئے اک تھور

(جاند نیکنے والاسے احدساری دنیا اسے دیکھے گی اس سے ہوسکتاہے کرمیری اور مجوب کی نگا ہیں آج اکھا ہو جائیں) ابن الرومی نے اس خیال کو اس طرح نظم کیلہے ۔

ولست احب الفنوء الا بوجبها

(دن کاردشنی مجھاسی نے پندہے کہ وہ اس کے چرے سے مشابہ ہے اور چا ندکو میں اس سے مجوب رکھتا ہوں کہ وہ اسکے راسے نکا ہے ۔)

ولهن البين

هابن كتيزلل مفراترات سے بچنے كے لئے طبق اصول سے و فهن آ مبنی تيار ہوا ہے -جدكورم اورصاف كركے دماسے ، جمالياں ، بينسى وفير مسے إلكر كيمبرے كوش كاب كے سنگفت ركمتا ہے . ١ وه كاستول كے لئے هيك كاميت سنخ وس و يك الله الله معادات معادم كيك سے براہ راست معلم كيك سے ! تعقيل سيكم عن ت وارث خان حرلا دنس مو و كرا جي سے سے براہ راست معلم كيك سے !

## مضمون شهراد عظام معرفی معرفر بریدنه فاس و فاجرهانه فالم بن روایت درایت می دفتنی مین

مولاناتمتاعماي

" جناب سلمان افکرشاه آبادی کاید مقال عرصے سے میرے پاس محفوظ ہے جس کے متعلق اُن کاید دعویٰ ہے کہ اس موضوع پراُنهل نے جو کچے لکھا ہے وہ میکسر حشود زوائد سے پاک ہے اور اس کی ترتیب میں صرف اُنہیں ما خذوں سے کام ایا گیا ہے جن کی صحت کو کڑ مشتہ نہیں۔

بہر ہوں ہے۔ بعد مولانا نیآ آئے تھھاہے کہ اُنہوں نے اس مضمون کوایک مدت تک روک رکھا' وہ چاہتے تھے کہ اس مصنون پرخور ایک تنقیجی نوٹ لکھیں مگر کٹرت مثناغل کے باعث وہ اس کے لئے وقت نہ نکال سیکے'اس لئے وہ اپنے نوٹ میں تحریر فرائے مد

" اس واقعے کی جزئیات کو پیٹے بیشہ مشکوک جھا "اہم میں اس مقالے کو پھنے شائع کر رہا ہوں تاکہ فاصل مفنون گار کی محنت رائیگاں نہ جائے اور اسی کے ساتھ وہ حضرات جن کامطالعہ اس موضوع پروسیع ہے اپنے خالات پوری آزادی " ظا ہر فرائیں کیونکہ اس کا تعلق کسی نرم ب سے نہیں بلکہ مرت تا دیخ سے ہے ہے۔ کیکن مولانا لئے یہ کیسے فرما دیا کہ

"اس كالايتى اس بوقنوع كالفلق كمى فرمب سے بنيں بلكه مرفِ تلائے سے ب

مسلما نوں کا ایک متقل فرقہ ہی ایسا ہے جس کے ذہب کا گویا مرکزی تعلق اس موضوع سے ہے اور بہصمون مربی نقط مگاہ سے ککھا بھی گیاہے ۔چنانچہ خودصا حب معمون آغا زمعنون میں کھتے ہیں کہ

اس دا تعر الدشهادت كاشريعت إسلاميه كى دوشى يس مطالع كياجات

اس لية صاحب مفنمون كى فرماكش كرمطابين وشريعيت أسلاميدى كى روشنى مين اس برابغ فيالات ببيش كرروا مول-

تربیت یہ کہ دوہ بیل صدی سے قبل جمع نہیں ہوئیں سے پہلے جامع احادیث ابن شہآب زمری تھے، پانچ ہے گھری کہ توثیق میں ہوئیں سے پہلے جامع احادیث ابن شہآب زمری تھے، پانچ ہے گھری کہ توثیق میں ہوئیں سے پہلے جامع احادیث ابن شہآب زمری تھے، پانچ ہے گھری کہ توثیق میں ہوئیں سے پہلے جامع احادیث ابن شہآب زمری تھے، پانچ ہے گھری کہ توثیق میں ہوئیں سے پہلے جامع احادیث ابن شہآب زمری تھے، پانچ ہی گھری کہ دس میں ہوئیں سے پہلے جامع احادی ابن شہآب زمری تھے، پانچ ہی گھری کہ دس کہ دس کہ دس کے بیاری است نہا ہوں ہوئی کہ دس کے بعد میاری کہ میں ہوئیں سے پہلے جامع احادی ابن کہ حرایت کے اور ایس کھے میں موان جو کھی الاصل بیاری است کے سورہ بھری کی است کی اس میں موان ہو گھی الاصل کے دوایت کے اور ایس کھے ہوئی موٹی ہوئی ابن سے کہ دوایت ہو گائیں گی ۔ گردد سرے متعد دشیع داویوں کی مدیثیں اہل سنت کی وائی کہ ابور کی مدیثیں اہل سنت اپنی کا اور ایس کھے رہے سلیمان الاحش رہنی ابن بیس میں دوایوں کی مدیثیں اہل سنت پنی کہ اور داکہ دوئیوں سے آگرا مام بخاری وائم مسلم نے احتیاطی تو تر مذی و ابوداکہ دوئیوں ہے تواس سے آگرا مام بخاری وائم مسلم نے احتیاطی تو تر مذی و ابوداکہ دوئیوں ہے تواس صدیت کو اپنی کہ ابنی سے در بیدہ اللے سن والحسن والحسین سیدں احتیاب الم منا کی کی دی تواس مدیث کو اپنی کہ ایس کو بھی کہ ایک کی دوئی کہ ایس کی کہ ایس میں داخل کی مدیثوں ہیں زیادہ کر میڈ نہیں کرتے تھے۔

ابا دار کی دوایت المحسن والحسین سیدں احتیاب الفیا ہے۔ احتیاطی تو تو اس صدیث کو اپنی کہ ناب میں داخل نہیں کرتے تھے۔

ابا دار کی دوایت المحسن والحسین سیدں احتیاب دوئی ہی تیادہ کر میڈ نہیں کرتے تھے۔

الغرض اوّل اوّل مبیها که میں نے ابھی ظام کرکیا شیعی وستی دونوں ایک دومسرے کی آوایت برا بر بیان کیا کرتے تنے بینانچہ ابوعیا پشر معرف انداز مائل مار بر رعوب وہ میں میں انداز کر سن سوریة سندار میں میں ہے کہ جب کے انداز میں انداز میں انداز ک

ا کامشی محدث نے نصائل ابو کرو عمر دعثمان رمنی استر عنم کی حدیثیں بھی اپنی کتا ہوں میں درج کی ہیں ۔ شیعوں کے سب سے پہلے جامع حدیث ابوجیفر محدین یعقوب الگلٹنی (متوتی شکستاھ) نے البتہ تنسری صدی کے اواخر میں تیوں

غرض خان نزدل دینروکی اس طرح کی روایتیں جرمیات عبارت کے خلافت ہوں کیونکر قبول برسکتی ہیں۔ باتی دے واقعات تو الم المهم كرم دانعات تو وفات بنوى سے بہت بعد كے بيں -اس المنظر آن مجيد ميں ان دانعات كا ذكر موسكم ہے اور ندا ما ديث رسول میں ان کی تفصیل تو تا این نے ہی کی کما ہوں میں طے گی۔ مگر مقبر ترین تا این دہی ہوگی ہوڑیا دہ قدیم ہو۔ اور مورفین میں سب سے قدیم مؤترۃ محد بن جریرالطری ہیں انہوں نے بروایت ابن سنہاب الزمری جو کچر انکھا ہے اس پر زیا دہ اعتاد کرنا جائے کیونکہ ان دونوں کو زین محد بن بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ ابن شہاب زمری سنی شعبی دونوں فرقوں میں سندو جست ملنے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں محد بن مجربرالوجھ الطبری شیعہ مزم ہے۔ کھتے ہیں سنکہ اساد کے مائی کھتے ہیں اس کے کوئی وجنہیں کہ وجو کچھ بیں سنکہ اساد کے مائی المحت ہیں اس کے کوئی وجنہیں کہ ان کے بیان کوزیادہ صبح مزم جو اسام کے میں اس کے کوئی وجنہیں کہ ان کے بیان کوزیادہ صبح مزم اسام کے اسام کا میں اس کے کوئی وجنہیں کہ وہنہیں کہ ان اس کے کوئی وجنہیں کہ بیان کوزیادہ صبح مزم جو اسام کے دوران کے بیان کوزیادہ صبح مزم کے انہوں کے دوران کے بیان کوئی وجنہیں کہ ان کے دوران کے بیان کوزیادہ صبح مزم کے دوران کے دوران کے دوران کی دوران کے بیان کوزیادہ صبح مزم کے دوران کے دوران کی دوران کے دوران کی دوران

غرض شیعہ خرمب بقول "الكلين" حفرت، البرحفر محد باقر كابنايا بواہے جو بہلی صدی كے اوا خريا دوسری صدی كے اوالًا پس بنا اور حفرت علی حضرت حس حفرت حین اور حضرت زين العابرين دضی الشرعنم كے خدم ب كے خلاف ايك نيا خدم ب بنايك ا حالانكہ حضرت البر مجفر محد بن يا فركى ذات اس سے كميں بالازہے كہ وہ اپنے كہا دّا جداد كے خلاف كوتى نيا خدمب بنايت -

علامه مامقانى كا اعتراف ابنى كاب نقع المقال جربت بين يشي مجتد وموث اوالم فن رجال ايمان مين الجى المى كزرد ين علامه مامقانى كا اعتراف ابنى كاب نقع المقال كم علد موالا من المحتاي كو ثوق لمنا برميهم مرجلاً بالغلو - لان ماهو الأن ضرور ياعد والمنسعة فى مراقب الانشة كان يوم شان عُلُواً حتى ان مثل العدد وق عَلاً فَقُ السعد

سب سے پہلے ہو رہ ابن جریر طبری جن کی کتاب ہم اوگوں کے پاس ہے دہ شیعہ ہی تھے۔ گرتیسری صدی کے لوگوں میں تھے۔

بکن دوجردہ شیعیں کو اب ان کے شیعہ ہونے ہی سے انکار ہے ، اور کہا گیا کہ دلا امین جریر تھے ایک بورے شیعہ ہونے کا اور خودا ہے تشیعہ ادر اب آوان کے شیعہ ہونے کا اور خودا ہے مشیعہ ادر اب آوان کے شیعہ ہونے کا اور خودا ہے مشیعہ بونے کا ذکر کیا ہے ۔ میال کے انہ م سلمانی نے ان پر الزام نگا یہے کہ بیشیوں کے لئے حدثیں گو اکر کرتے تھے گر تغییری حدی کے اور کا ذکر کیا ہے ۔ میال کا فلا اس ایک معلم تغییری حدی کے اور کا نظام سلم کے جہاں تک ہوسک تفاد ہیں گر میں جہاں جو کہ اور اس کی معلم ہے اس کی معلم ہے کہ معلم ہے اس کی معلم ہے کہ ہے کہ معلم ہے کہ ہے کہ معلم ہے کہ ہے کہ معلم ہے کہ معلم ہے کہ معلم ہے کہ معلم ہے کہ ہے کہ معلم ہے کہ معلم ہے کہ معلم ہے کہ معلم ہے کہ ہے کہ ہے کہ معلم ہے کہ ہے کہ

اس بہیدگا مقصد یہ ہے کہ صب فرمائش جناب اظر شاہ آبادی ان کے نقالہ برشرلیت اسلامیہ ہی کی روشنی میں جھرہ کیا جائے اور تاریخی وا تعات میں سب سے قدیم تاریخ ابن جربر طبری ہی کو سند قرار دیا جائے۔

تول اس کے کرتبھرہ شروع کروں یہ تھے دیا عزودی ہے کرمغرون نگادیا مصنعت کا فرض یہ ہے کہ جومعنون عب کتاب معلیا جا اس کا عزار بقید صفحات عزور دیا جائے کیکن اُنہوں نے ایسا نہیں کیا تا ہم یہ جات الیبی نہیں کہ اس کے بیش نظر صرت سکورت اختیار کرلیا جائے ۔

عله الجرجة محدب على بن الحسين ابن موسى بن با فيزيشيى على وسفران كالقب صدادق دكاسه شيع خدم بسر يحرب مجتدا ودمشود محدث تقر -عله گردد ابن جرير شعر بح كام نها ابن جرير كے دا داكا نام توسلامی نام يزيد بتا تقريل اور دولون شيع ابن جرير سكدا واكا نام اس كامجوس نام كانام ايک سوا دارك نام ميں سنی ابن جرير كے دا داكا نام توسلامی نام يزيد بتا تقريل اور دولوں شيع ابن جرير سكدا واكا نام اس كامجوس نام برستم " لنجية بيس - گركنيت ثينوں كى ايک وطن ثينوں كا ايک اور تينوں كاسال والادت ايک اور سال وفات ایک ملک شايد تينوں بيک وقت برسم كا اور ایک بی قبر ميں تينوں مان تقرمات دون ہى كيا كھے موں - ١٢

أعارتنصره

شاكر آبادى صنا (بلفظه صلا)

علی کی شہادت کے بعدع اقیوں کے اس کے بڑے فرز مزحضرت جس کی خلافت کا اعلان کردیا " آ اغفی الم

المناعفالد:

(۱) مرف عراقیول نے ؟ کیااس وقت شرکاے جنگ بدر وشرکاے بیعیت دصوان اور جہاج بین دانعار محاب سے سے کون ہی تعدد مقا ؟ یہ واقعہ سنظمیم کا ہے اس وقت توہبت سے محاب بہاج بین دانعار میں سے موجد سنظے ۔ اگر محاب کی جاعت ہی انتخاب بیعت میں شریک تھی توان کے ناموں کی فہرست تھی تھی، اگر وہ اس انتخاب و بہیت میں شریک حد سنظے تو صرف عراقیوں کو کیا حق معفرت جسن کو فیلید بنانے کا ۔ ؟

(۲) دوسرے مع معے پر مزید کے خلاف حضرت حین کے خروج کوحق بجانب نابت کرنے کے لئے شاہ آبادی صاحب المحقق میں : ما در اللہ کے خلافت اور اللہ علیہ اللہ ما اللہ معلم معظم من معلم من خلافت اور اللہ کو مان دیا گئے اللہ کا معلم معلم کے خواسے نے ورانت کی خلافت اور اللہ معلم کے خواسے نے ورانت کی خلافت اور اللہ معلم کے معلم کا در اللہ معلم کا در اللہ معلم کا در اللہ کو مان دیا گئے ہوئے کہ مان دیا گئے ہوئے کہ مان دیا گئے کہ مان دیا گئے کہ معلم کا در اللہ کے معلم کے خواسے نے ورانت کی خلافت اور اللہ کے در اللہ کا معلم کی معلم کے خواسے کے در اللہ کی معلم کے خواسے کے در اللہ کے در اللہ کی معلم کے خواسے کے در اللہ کی معلم کے خواسے کے در اللہ کی معلم کے خواسے کے در اللہ کی معلم کے در اللہ کے در اللہ کی معلم کے در اللہ کے در اللہ کے در اللہ کی معلم کے در اللہ کے در اللہ کی معلم کے در اللہ کے در اللہ کے در اللہ کی معلم کے در اللہ کی معلم کے در اللہ کے در اللہ کے در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کے در اللہ کی در اللہ ک

تمتّا عرص كرتا ہے كوراثت كى خلافت كا آغاز تو حصرت على كے بعد حضرت حسن ہى كى خلافت نے كرديا تعاجس كو حصرت حسين تبول الم تقے اس لئے حضرت حسين كے لئے تو يہ وجريزيد كے خلاف خرج كى ہنيس ہوسكتی - باتى دہا نشراب خوارى دغيرہ كا بتهان تواس كاجواب آگے آتا ہے۔ اہمى توصرت حسن ہى كى خلافت پر كجت ہے ۔

شاہ آبادی صاحب - پکن حرت حن چ نکد فطرة بڑے صلح پند تنے اس لئے وہ امن دسکون کی از ماہ کی سادی میں اور اس خون کی از ندگی گزادنا چا ہتے ہے۔ ان خال کے ماتحت اُنہوں نے امیر معاویہ سے ملح کرنا زیادہ منا سب جمعا اور اس غرض سے لئے دوسفیر حجروبن سلم اور محدین الی اشعدت کوشرائی معاہدہ کے کرنے کے لئے امیر معاویہ کے پاس بنیم کا انگار سلطنت کے لئے مسلما نوں میں فاتہ جنگی نہ ہو۔

تنسبتناعمانی ۔ ۔ ۔ شاہ آبادی صاحب کی اس تحریرے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت بی اور حضرت معاویہ کے درمیان جنگ ملطنت کے لئے تنی جب حضرت بی کے بعد حضرت حس اپنے والد ماجد کے بعد تخت سلطنت پرمتکن ہوئے تود دی صورتیں تیں ملطنت کے لئے تنی جب حضرت کی کے بعد حضرت حس اپنے والد ماجد کے وقت کی جنگ کو جاری رکھتے جیسا کر جواجی کی والم بن تھی یا حضرت جس اپنے کو اس منصب کا نیادی معاویہ سے حکے کہ کی دوسری صورت کی جب وہ اپنے کو اس منصب کا نیادی مستق سے حق کو اپنے کو اس منصب کا نیادی مستق سے تے تواجی خوری دست برداد ہوئے ؟ اگرے کہا جائے کہ صرف مسلمان کی با بمی خونریزی وہ برداشت بس کے اس کے باوجد دوت مقابلہ اور سازگاری ماحل کے باسمی خونریزی سے پہنے کے لئے انہوں نے صلح کو پند کیا کہو کہ ذرا ن جید سے فرمایا گیا ہے والعملے خیار توایہ کہنا خلاف واقعہ ہوگا۔

می واقعات پرپرده ڈالنے کے لئے شاہ آبادی صاحب نے درمیانی داقعات کابالکل تذکرہ نہ کیا۔اس لئے برائع میں اسلامی می مقبقیت مال داقعات کوابن جربر طبری ہی کی ٹاریخ سے بیٹی کرتا موں جوشاہ آبادی صاحب کا تبول مامذ ہے۔۱۹۰۱ء معلیٰ ا

الماس كجاب مين شاه الدى ماحب كيمة بين كرجاب سين كي ميدت جاب من كم إلة يربها ميه التعاق والتست ديقي بلكري بالمعاجيت وفياذا

سب علی علیہ السلام قبل کردیتے گئے اور اہل عواق نے حسن بن علی کوفلیفہ متحف کرلیا تو وہ خونریزی کے خوام شمند نہ ستے بلکہ رہائے تھے ای ذات کے لئے جو کچے معاویہ سے لے سکیں لے لیں۔ نگروہ جانے تھے کہ قیس بن سعدان کی رائے کے موافق نہ ہوگا ہوں نے تیس کو معروں کے عبداللہ میں عبداللہ معاویہ میں کہ عبداللہ معاویہ کے اور و سر کے عبداللہ میں معاویہ کے اس میں معاویہ کے اس میان کے باس میں کہ جو مال اُن کے باس میوی خیکا ہے اس میں خوامیات کی اور شرط یہ بیش کی کہ جو مال اُن کے باس میوی خیکا ہے اس میں خوامیات کے اور شرط یہ بیش کی کہ جو مال اُن کے باس میوی خیکا ہے اس میں خوامیات کے اور شرط یہ بیش کی کہ جو مال اُن کے باس میوی خیکا ہے اس میں خوامیات

جب جَنَن نے اپنی بے نبی دکھی تومعادیہ کے پاس پیغام ہیجا مطالبہ صلح کا اور معادیہ نے عدائشر بن عامرا ورعبدالرحمٰن بن بمو کورضُ کے پاس بعیجا) توجیب دونوں مدائن میں صَن کے پاس بہنچے توج کچے حَسَن نے مانگا ان کو دے دیا اور دونوں نے صن صلح کی اس شرط پر کر کونے کے بریت المال سے پانچ لاکھ کی رقم کچے اور چیزوں کے ساتھ (حُسَن) لے لیں۔

الفوض حضرت حن نے الی ما المت میں صلح کی تھی جب وہ الکل بے بس تھے۔ ان کو اپنے ساتھوں پرمطلق اعماد ہاتی نہیں دائق وہ الناء وہ اپنے جندا ہل خاندان کے ساتھ بے بناہی کے عالم میں موائن کے تصرابیفن میں تھے 'اسی لئے ان کو حفرت معادیہ سے بی مان اور اپنے جندا ہل خاندان کے لئے امان کی ورخواست کرنی بڑی۔ اور حصرت حسن نے جم کچھ انگا مصرت معاویہ سے دیدیا۔ باتی داخلات کی معاویہ سے اسے 'سطے کاسلاکہ معاویہ کے بعد خلافت کس کو مطرق مولی ہے کہ صفرت جس کس قوت وطاقت کے بل پرصفرت معاویہ سے اسے 'سطے کاسلے تھے اور صفرت معاویہ کوئی یا بندی کیوں قبول کرتے۔ ان کو اب کس کا فوت باتی را مقا۔

مگر نعدوالے مورفین کے یزید کی ولی عہدی اور فلانت کو نامائز قرار دینے کے لئے مشرا کط صلح نئے نئے بطور خود تعنید عن

کے ادر حضرت سے سفر مدائن اور عراتی شیعوں کی غدادی کا ذکر چھوٹر کر فلع فلافت اور مصالحت کے واقعے کو اپنی کتابول بن اس طرع مکھا میں حضرت جس کوفے میں منصب فلافت بر متمکن ہوں اور وہ بس سے میٹھے بیٹے شرائط صلح مطے کر ارہے ہوں۔ پھر حضرت جس نے چوکو فے کے میت المال سے ایک بھاری رقم ما نگی اس کی وجہ سے ان پراعزاض وار دمور ما مقارر زام کس جی سے طلب کی ؟ حضرت معاویہ آو کہ سکتے تقے کہ میں مے مسلمانوں کی نو نریزی موقوت کرنے کے لئے بغرض تا ایت تا ہا بدر قم دی۔ مگر حضرت جس کے مطالبے کو بر مرحق کس طرح ثابت کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے بعضوں نے میت المال کونے کی رقم کا ذکر

چھوڑدیا اوراس کی مگرید لکھا کہ مجر براتنا ترض ہے وہ اداکردیا ماے۔ مگرشاہ آبادی صاحب بینہیں لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں -" ہرسال دس لاکھ درمم من کو طلنے رہیں گے " آخراتی بھاری تم سرسال کس بنیاد پر ملتی رہے گی ؟ اور کس استحقاق بر؟ اس کوشاہ آبادی صاحب نے ظاہر نہیں کیا۔

صعالاً پرشاہ آبادی صاحب نے مسلمانوں کی شان قرآئی آیت احم هم شوس کی جیندہ عربائی ہے اس لئے وہ بائی رک حضرت میں نے حضرت معاویہ سے جرمعالحت قربائی اور منعب خلافت سے دست برواد مو کر چوشرا کواصلے مطے کئے تواس باب یں اُنہوں نے کس کس صحابی رسول سے مشورہ فرمایا تقا۔ اور ان کی مجلس شودی کے کون کون ادکان تقے ؟ حضرت حسین اپنے مبائی اور حضرت عبدالشرین جعفر طیا دا پہنے بہنوئی کو بھی معاویہ کے نام خط مجھنے کے بعدا طلاع دی جس کوشن کرحضرے عبداللہ توجب وہ گئے حضرت عبدالشرین جعفر طیا دا پہنے بہنوئی کو بھی معاویہ کے نام خط مجھنے کے بعدا طلاع دی جس کوشن کرحضرے عبداللہ توجب وہ گئے

عضرت حَن جو تك فطرة بط صلح بند تع وه امن وسكون كى زندگى گزاد تا چاہتے تقداسى خيال كى باتحت المنوں سے اپنے دوسفير (عروب سلم اور محد بن الابشت مشرائط صلح طرف نے بیجے (كہان سے بیجے اور اس فالت بن بیجے اس مالت بن بیجے اس كا شاہ كا ما اور كى مالت بن بیجے اور كس مالت بن بیجے اس كا شاہ كا ما اور كى مالت بن بیجے اس كا شاہ كا وى مادب نے فرکر نافلات مسلمان مالت بن فائد جنگى در ہو۔ امير معاويہ نے قام شرائط تسلم كرتے وكركر نافلات مسلمان كى مائد جنگى در ہو۔ امير معاويہ نام شرائط تسلم كرتے بهد مالانت تهارى طرف منافل كرك بيجاك مير ب بعد طلافت تهارى طرف منافل كور بيجاك مير ب بعد طلافت تهارى طرف منافل كور بيجاك مير بيد بعد طلافت تهارى طرف منافل كور بيجاك مير ب بعد طلافت تهارى طرف منافل كور بيجاك مير بيد المال سے برسال دس لا كور بيجاك مير بيك اور اير ان كے دوسلوں كا فراج متى تم اپنے عمال كور ليع

معلوم نہیں دہ در صلعے کون کون تھے ؟ شاہ آبا دی صاحب نے اُن دو توں صلعوں کے نام مجی نہیں بتا ہے۔ یا شامد مفرت معادیہ می نے نام متعین ندکیا ہو، اور پھریں ملح نامہ تو صفرت معادیہ نے کھر کر بھیجا تھا ساتھ میں اور حضرت حسن کی مفات حسب نظلان روایات موسم مصرت حسن ایران کے خرمعلوم دونا اس لئے کہسے کم کو دس پرس کک حضرت حسن ایران کے خرمعلوم دونلوں ر بنا مال سے تصیلواتے رہے تو وہ کو ن کون عال تھ ؟ شاہ کا بادی صاحب نے ان کے ناموں کی بھی تھریج انہیں فرمائی ۔۔۔ میں کردیکھتے ہیں :۔۔

یہ اس معا ہدے کے بعد لوگوں کے کہنے پرخسن کوٹیال آیا کہ یہ توسب کچے ہوگیا لیکن ان عُلُوِ بین کامستارہ گھیا جنہوں نے معاویہ سے جنگ کی تھی ۔ اس لیے اب آئیوں نے مالات بن نوفل کو امیرمعا دیہ کے پاس یہ کہلا ہیم آگر م اگر تم عَلُوِ بَیْنَ کُے تحفظ مان کامعا ہرہ کر دوّ بین بیعت کے لئے تیار ہوں ۔ امیرمعا دیہ نے اس کے جواب میں ایک سادہ کاغذ پر اپنی ہر لگا کر بھیج دیا چی شرائط چا ہو تھا دو سیمھے سب منظور میں بیشن اب بالکل مطمئن ہوگئے ۔ لیکن ابنی داسعہ دی کی مگر یہ کھی دیا کہ معاویہ اپنی زندگی میں کسی کو ولیعہد نامزد م کریں گے بلکہ اس مسئلہ کوشود کی چھوٹ دیگئے۔

تعجب کرممانحت کے کئ دن کے بعدجب شرائط صلح طے ہو چک اور بات ختم ہو چک تو پھرلوگوں کے کہنے سے علوایا گا کہ ہاں وہ ال کی حفاظت کا خال حضرت حسن کو بیدا ہوا۔ حالا ہی ختم نزاع کے بعد جب صلح ہوگئ اور "علولیوں" کے امام اور خلیقہ ہی نے اہاں ما گئے۔ علاوہ ہریں مطالب مرحت "علویوں" کے امان کا تقا حضرت معادیہ تحدیثے کہ سب کے لئے امان ہے۔ سفید کا غذ دہر کرکے بھینے کی کیا حرورت تقی ؟

آگرستی ارمین دافقی یشرط بھی بھی کہ امیر معلویہ اپنی زندگی میں کسی کو دل عدد بنایٹس کے تو یہ تحریر حفرت معادیہ کی ہمی حفرت یک کے پاس مزدد معنوظ ہوگا اور حفرت حت کے بعد حضرت معلویہ کا اس مبری تحریر کی حفاظت سے دکھا ہوگا ۔ پھر جب یز بیر کی دل ہدری کا دقت آیا تو حضرت جسیوں نے اس صلح خلے کو اور حضرت معلویہ کی اس مہری تحریم کو کو گوں کے سامنے کیوں آئیس بیٹ کیا اور معارت معاویہ کو شنر پر کھری گھری شنائی تھی تو اس وقت بھی اسس معادیہ کو شنر پر کھری کھری شنائی تھی تو اس وقت بھی اسس معان اور اس مہری تحریم کا ذکر نہیں کیا ؟

اب دلىجىرى يزيد كىمسىلك كويلجة 4

اس دقت آیران ایک ایسا ترقی یافته طاقتور ملک تناکه عرب کے بعض خطے اس کے با بگذار نے اور بعق زیر اقتدار اس دفت آیران ایک ایسا ترقی یافتہ طاقتور ملک تناکه عرب کے بعض اندر کے اندری اقتدار اندری استران اندری استران کی جاعت جا دفی سیل اندری بحثی کے بوئی عہد فاخلے واندری میں اس کی عرب دنا تھا ہے ہوئی اس کی عرب اندری کی بعد ان سے کوئی تصادم نہیں ہوتا تھا ہے لوگ اسلام قبول کرلئے تھے یا اپنے ملک میں تبلیغ اسلام کی اجازت دید ہے تھے۔ ان سے کوئی تصادم نہیں ہوتا تھا ہے لوگ تبلیغ میں مزاحم استران کے مورسر اقتدار ان کی مکومت سخت استرادی مکومت تنی دیاں کے برم عرب و دبرسر اقتدار کی مکومت کی طرف تھے۔ محابہ و تا بعین کی جاعت جود ہاں اسلام جیسے دین النادات بعیدا الدے کے لئے بہونجی اس کو دہاں کی مکومت کی طرف میں دین ادات بعیدا نے کے لئے بہونجی اس کو دہاں کی مکومت کی طرف میں درات میں ادات بعیدا نے کے لئے بہونجی اس کو دہاں کی مکومت کی طرف میں درات سے اللہ اس کے ایک ایک استران کی مکومت کی طرف میں درات میں ادات بعدا اس کے ایک کی اس کر اسکان تھی منصوصاً ایف کی درات میں ادات کے ایک کے ایک کے ایک کی درات کو ایک کے درات کی کا درات کے ایک کے درات کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے درات کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے درات کے ایک کے ایک کے درات کے ایک کے درات کے لئے کہا کے درات کے دیا ہے درات کے درات

مه عبی ان دگر کو کہتے ہیں جو معزت علی کا ولاد تو ہوں مگر فاطریکے بطق سے نہوں۔ یہ اصطلاح منہود ومیرویت ہے اورجولوکسے مرت ٹاکے ماتھ جنگ جل وجنگ مغین میں لائے تھے وہ لوگ اپنے کوشید علی کہتے تھے : آور مودغین مجی ان کوشیع علی ہی کھتے ہی سے مزت من کے ماتھ شیع علی ہے تھے بگر معنون میں کمبیں شیعہ کا مغتل نہ کیا اس سے مشیعوں کی عبد علق تین مکھاہے ۔

ان کے لئے بالکل ناقابل برداشت تھی۔

بسلااہم کام ان لوگوں نے یہ سوچا کر سہ پہلے حضرت عرکوشہید کردیا جائے اور یہ کام کوئی ایسا تحض کرے جو کھلم کھلامجوسی ہو انکہ منا فقین جو پہلے آئے ہیں اور جو بعد کو آئے ہیں ان پر شبہ نہ ہو۔ اور بیقل کسی سازیش کے ماتحت نہ سمجھا جائے اسکیم ان کی یہ تن کہ حضرت فاردق عظم کے بعد انتخاب فبلیفہ مو کا تو وہ مختلف نام خلافت کے لئے بیش کریں گے اور مہنگامہ پیدا کرکے آپس میں پھوٹ کھاروں کر

سے اپنوں نے انتخاب کو صرف چھ آدمیوں میں مفید عظیم سے بچالیا اور حضرت فاروق اعظم کی و فات فرراً نہ ہوئی اور صحاب کے مشورے سے اپنوں نے انتخاب کو صرف چھ آدمیوں میں مفعر کردیا ۔ اور النارکان شوری نے باہروالوں کی بھی دائیس دریافت کرنے کے بعد پوری دیا نتراری اور اس طرح منافقین کی اسکیم میں بن بوری دیا نتراری اور اس طرح منافقین کی اسکیم میں بن ناکام ہوگئی اور یہ لوگ دفتہ مدینے سے باہر نکل نکل کرکوفہ بھرو مصرفی میں پر دیا گذارہ کرنے گئے۔ لیکن جو نکہ حضرت عمان لاکام موجئی اور یہ لوگ دفتہ میں حضرت عمان اور میں بارہ برس انکل کر مشرک کے خلاف شرکی جمتے فرائفن بارہ برس انکل کے خلاف شرکی جو تحقیقات سے زیادہ تر خلط بی نا برت ہوئیں۔ مگر حضرت عمان اسی ماحول میں خلافت کے فرائفن بارہ برس انکام موجئی اور میں خلافت کے فرائفن بارہ برس انکام موجئی اور میں دیا دو موسی دیا ہو میں ۔ آخردہ برداشت کر مسکما ور موسی دیا جو موجئی کو شریع کی اور معمل دیں بھی بیس ۔ آخردہ برداشت

، رودوی بیشند، رودوی ارت اور این و این در این در این او بیشت نوجوان میمی مل گئے اوران مبعول نے حضرت علی کومف خل<sup>ات</sup> اس کے بعد ابنیں منافقین عجم کے ساتھ لیفن شورہ پشت نوجوان میمی مل گئے اوران مبعول نے حضرت علی کومف خل<sup>ات</sup>

که: نسوس بے کرمولانا تمنا نے خود میں بیاں اسی اجال وافتصادسے کام بیاحیں کا الزام وہ شاہ آبادی پرعائد کرتے ہیں۔ مزورت علی کہ وہ بورت میں کے درائة ان منافقین کو نام بنام لے تقاب کرتے۔ دنیاز)

تول كرنے برمجبوركيا۔

اس کے بعد جب حضرت علی کے ہا تفرمیں اقتدار آیا تو اُتھوں نے حضرت علی سے امیر معاویہ کی معز دلی کا حکمنا مرجمجوا دیا کیونکہ انس مب سے زیادہ خوف امیر معاویہ کا ہی تھا۔

شکرے کر حضرت معاویہ نے حکمتا مر معزولی تسلیم نرکیا در زان بلوائیوں کو مسلمانوں کے قتل عام کی کھلی حجی مل جاتی ا حذت علی جوان منافقین کے انبوہ میں بالکل ہے میں تھے ان کو شرار توں سے باڈند دکوسکتے، حضرت علی خود ان لوگوں سے جنداد زگ آگئے تھے خود ان کے بیانات سے ظاہرہے دہنج البلاغہ جس کا جی جاہے دیکھ ہے) اور آخر انہیں موڈیوں کی ساڈسٹ کے ماتحت حزت عی شہید ہوئے۔ جنا مجر حصرت جس سے فلع فلافت کے بعد اپنے سائنیوں کو سے بہلا جوانزام دیا وہ بہی تعاکم تم لوگوں نے برے باپ کوتن کیا۔

اس لئے حضرت حسن نے بو مصالحت کی وہ بڑی دانتمندی کی بات تھی وہ خوب سمجتے تھے کریہ ببڑا مجہ سے پار نہیں لگ سکتا 'اور الاوقت معاویہ سے بہتر کوئی دومرا شخص اس بیڑے کوسٹی النے والانہیں ہے ۔

اب دا پر سوال کریزید کا کور دارید دی کے اعظم نے کیا؟ قریز یو کے علاقہ چار بزدگواروں کے نام میں نے اوپر نکھ ہیں جفرت نبران کا مضرت عبدالشر بن عباس مضرت عبدالشرین عمراور حضرت عبدالشرین زبیر دسی الشیعنی الشرعنی اجسین سوامیر معاویہ حضرت مغیرہ نائمبراور جولوگ اس وقت اس مشورے میں شریک تقے، وہ ان میں سے سرایک کی ملاحیتوں سے واقعت تقے۔ حضرت صین کے فعائل درائب سے کس کوا کا ریوسکتا تھا، فیکن اس کا لیقین مقاکد اگروہ ولیجد ہوئے اور حضرت معاویہ کے بعد خلافت ان کے ہا تقریس آئی تو جریزاتیوں کے ہاتھوں میں آجایش کے اور عراقی ان پر حاوی موجائیں کے الدیجروہ فقنہ وضاد شروع کو ہیں گے۔

کوئی بادشاہ یا خلیفہ کسی کو دسیم دمبنا تا ہے تو بیر صرور دیجہ لیتنا ہے کہ میرے ساتھ خلوص و اتحاد خیال دکھنا ہے یا نہیں ؟ میسری مدانتوں پر حمل کرے گا یا نہیں ؟ میرے مقرر کر دہ عمال کے ساتھ میرا ۔ ہی جبیبا برتا اُؤکرے گا یا نہیں ؟ حضرت جبن ا تو قطفا حضرت معاویہ کے ساختر خلوص نہیں دکھتے تھے۔ان میں سے کوئی تھی دلیجہ دہوتا نوحضرت معاویہ کے بعد وہ مزود حضرت معاد ہ کے مقرد کر دہ عمال کو برطرے کرکے اپنے متعمد علیہ عمال ہر حاکہ مقرد کرتا ؛

تقریباً یمی مال حفرات عبدا نشرین عباس وعبدا نشرین عمرکامی نقا' اس لئے ان نمام باتوں کوموچ سمچه کرحفرت بغیرہ بن شعبط جوایک مجیل القدرصحابی تقیع' حضرت معاویہ کویزیوکی ولیمہدی کامشورہ دیا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ پزید قطعاً خالافت کا اہل نہ تنا کیونکہ وہ فاستی وفاجرا ورشرا لی تنعا سواس کی حقیقت یہ ہے :۔

ا یزیدگ فال شراب توسی از بیرک مالون شراب توشی ونزک منلوة وغرد کے الزامات سب سے پہلے عبداللہ بن الزبیر کے داعول مر مارس معاور بیرا نے محفی بہنان اورا فتر ارئی چیٹیت سے کمہ و مدیندا ور حجا زکے اطراف و جوانب میں پھیلانا بنر دع کیے بس کی تردید مجمع عام میں حضرت حیوب بعائی محر بن حفیہ حضرت ملی بن حمین زمین العابدین صفرت عبداللہ بن مجاس اور صفرت عبداللہ بن عمر نے کی اور یزید کے نیک کردار دمرد صالح ہوئے اور پا بندھ می وصلوۃ ہوئے منہیات سے مجتنب ہوئے کی شہادت دی منہیا کیا ایسے ایسے اللہ ترمین بزرگوں کی شہادت کے باوجود عبداللہ بن زمیر کے حبوٹے واعیوں کے جو لے برو میگیندہ کی کوئ وقعت ماسکتی سرے

شاہ آبادی صاحب نے تحریر فرمایا ہے ۔۔ سعریہ منورہ میں کئی افراد ایسے بھی تھے جونود صحابی اور صحابی زادے نے اور ا اور اپنے علم ونصل اور زہد و تقویٰ کے اعتبار سے است میں فاص احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے بائحصوص حضرت جمین ہ مرتعنی و مرے حضرت عبداللہ من عرفاروق تیسرے عبدالرحمٰن بن ابی پکوالصدیق چوتھے عبداللہ من وبیر پانچ بن عبداللہ بن امیر معاویہ ان حضرات سے قرد اُفردا مطاور اپنا مافی الفہر کہا۔ میکن ہرایک نے ان کی تجویز سے اختلاف کیا بختر ہم کمسی نے کہا میر یدکو کیا حق بہوئی تا ہے جبکہ اس سے مہترا فراد موجود میں۔ کمسی نے والم کا باپ کر بعد بسیطے کا تقریق موکسری کی سنت ہو کئی کہا ہے ہوئے میں کے بعد میں کے بعد بعد بعد کے دورت برواد موجود میں کے بعد بعد بعد کی بات کے بعد بعد بھرزید کی جانشانی کا نام کیجے کئی سنت ہو کئی راہ رسرے بدررے - ہر - - - بور اور است کر یہ باتیں انہیں عراقی مفسدین اور فائلین صفرت عمان وصفرت علی کی زبانوں سے
کیان فاصل معنون کارکومعلوم مونا جائے کہ یہ باتیں انہیں عراقی مفسدین اور فائلین صفرت عمان وصفرت علی کی زبانوں سے
علی فیس جن لوگوں نے حصفرت حسن برمدائن میں حد کیا اور ان کاخید اور ثاناتا وی لوگ جنموں نے خود خطوط ایک کر حضرت حسین کو کونے

س بلا يا اور كيفر خود ان سعفد ارى كى-

بنا ہر تویہ می کہا جاتا ہے کہ الزام مرف حفرت معاویہ برے ورسرے پانچ معابہ جواس وقت موجود تھے ان کی تو تعریف می کہ کہ دو تو کہ حضرت معاویہ سابقون اولون میں ہی کہ کہ دو تو کہ حضرت معاویہ سابقون اولون میں سے نہ تھے کہ قرآن مجید کے بیان کر دہ فضائل ان الزاموں سے ان کی برآت کے ضامن ہوتے۔ وہ ایک معمولی درجے کے معابی تھے اس کے ان سے اگر شقاضا سے بشریت اس قسم کی خلطیاں ہوگئیں توکوئی بعیداز عقل بات بنیں ہے ۔ یکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ان سے اگر شقاضا سے بشریت اس قسم کی خلطیاں ہوگئیں توکوئی بعیداز عقل بات بنیں ہے۔ یکن حقیقت یہ ہے کہ اس حتم کی باتیں کہ کے توگوں کو دھو کا دیا جاتا ہے اور شاہ کا بادی صاحب نے ہی پانچ نوجوں نے اگر کرکے ہی اٹر ڈالام، گویا اس وقت موجود نہ تھا اس کے تحقیق امر کے لئے مرود سے بوالی میں دو ابتی سے اور تھی احتمال کیا تھا اور جو باتیں شاہ آبادی صاحب نے کئی بیں وہ می بھی میں ہو ہے بھی ہیں وہ می بھی میں دو ابتی سے بدا ہی کہ یہ سنت تھے کہ یہ سنت تھے کہ یہ سنت تھے کہ یہ سنت تھے دو اس نہ بی دو ابنی نہ تھا۔

الرون اور اس کی اور سے بواہی نہ تھا۔

اس طرع ان بائخ بزرگوں میں سے کسی نے می صفرت معادیہ سے یہ نہیں کہاکہ بزید بہارا بیٹا توہے مگر فاسق دفا جرہے 'شراب فوارے با نمازی ہے 'کیونکہ بزید کے فسق و فجور کی داستان میں اس دقت مک نہیں بنی تغییں ۔ یہ داستان بعد کوعبدا مشرب الزبیر

ك دعوى فلافت ك سلسلے ميں گرملي كيس اور بعركوفى منافقين عجم انہيں الم أرض

دوسرى بات ديكفنى يه بهكر اس وقت أن پائ صغرات كے ملادہ كھرادر صحابى موجود نفے يا نبيى ؟ اگركوئى الد مائى اس وقت زندہ نہ تقو تو مجوراً إنهيں بائ كى رائے مائنى پڑے كى -

سکن سطف کی بات یہ ہے کہ اس وقت پونے تین سومی به وصحابیات بیتید حیات موجود تھے جن میں جا اولیا کی انہات الرسنین ادو بزرگ سا بقون اولون اور عشرة معشرہ کے تھے میٹی سور بن ابی وقاص اور صفرت سعید بن اُرید بی بیجود تھ ، جنگ بدے شرکار س بس سے بی اس وقع ما بزرگر اربقید حیات موجود تھے .

ان کے ملاوہ (۲۲۳) عام محقاد کھی موجد تھے ایکن فیر مت ہے کہاں ہیں سے کسی ایک نے بھی کا افت نہیں کی اور پھر حزرت معاویہ کا دفات کے بعد ان باخ مخالفت نہیں کی اور پھر حزرت معاویہ کا دفات کے بعد ان بخ مخالفین میں سے بھی دو ہوئے ہوا شرب عباس اور حدوالشرب عمر نیزید کی خلافت تبلیم کرتی و تون مدینے میں اور معرب معالب میں کے بلتہ امیر بزید کا آدمی مدینے بہر بم تقویر دونوں مدینے سے کے بطر کے دیکن ان دونوں کے میں میں میں میں موال اور میں موال میں میں موال کی مورب میں موال کے بار کر برد کی ال بی اگر برد ما اور موال میں موال کے بعد کا اور مورب میں موال کو بی موال میں موال کے بعد کا اور مورب میں موال کا اور مورب کے بعد دمیا جزاد سے محدین خیر اور مورب میں موال میں موال میں موال میں موال میں موال موال میں مورب کے بعد کا موال میں مورب کا اور مورب کی مورب کی مورب کی مورب کی مورب کی مورب کی مورب کے مورب کی مورب کی

شاہ آبادی صاحب کہتے ہیں کہ عندانخواست جسین اگریزیدگی بیعت کر لیتے تو یہ ایک طرح کی خود کمٹی مولی ایگر حضرت جین کی شہادت کے بعدال کے خلعت العدق و جانین معزت زین العابدین نے یہ فود کمٹی گواداگر لی اور اسی فاسق دفا درکے جانتو پر بعیت کرلی کس قدر عجیب بات ہے۔

تاریخ شاہدہ کہ میں دوسو صحابہ اور خود مین کے قریب تریں اعزدہ ارادہ خروج کے مخالف تھے اور کسی نے ہی اُن کے سفر کو ذکو دینی چیٹیت نہیں دی اور سب اس نامبارک سفر سے روکتے ہی رہے۔

اگرید می کوئی جا دفی سبیل الشرخا توکیول سادے صحابہ و تابعین کا منوق جاد مرد پڑگیا تھا؟ یہاں تک کہ ان کے چااد چر بعانی اور مہنوئ تک نے ان کا سانف ذریا - جس کا نیتی یہ ہوا کہ حین نے کوفیوں کے کہنے پرخروج کیا اورجب دیجھا کہ وہ میوت پڑید کی طات مائل میں تو انہیں خود شبید کر دیا اور الزام دکھ دیا پڑید ہے۔

اگر مقل حمین کا الزام پریر می موتا تو عدانشر بن الزبر کوگوں کے لئے یہبت بڑا پر وبیگنڈہ ہاتد آباً۔ اور صورت دابن
میلیم و فیرو پریر کے فتق و فور کی جبوئی واستانیں عربے میں مجمع کراکے بیان کرتے تھے اس و قدی صفرت حمین کے قتل کا الزام م دورد
کوگوں میں فوب بڑھا چر محاکر بیان کرتے۔ اور جب صفرت علی بن حمین (زین العابدین) اور حفرت محد بن حفیہ جلیے فاص صفرت میں کہ اعزہ بزید کی پر بیر گاری کوئی کوئی ہوگیا ؟
کے اعزہ بزید کی پر بیر گاری و تقویٰ کی شہادت دیکر ابن مطبع کی تردید کرتے تھے اس وقت ابن مطبع عرور کہت کہ آب لوگوں کوئیا ہوگیا ؟
کو صفرت حمین کے قائل کی حایت کر دسچ میں اور اس کو متقی و بر بر برگار ان ابت کر دسے ہیں اگر اس وقت تک بزید کے مرب الزام تراب اس میں میں گیا تھا اور ان کے سامنے کس طرح بر جبوطا الزام بزید پر مائد کیا جا سک تھا اور ان کوئی و مدت حدث میں اور ان کوئی و مدت حدث میں کا من العابدین نے مائد کوئے میں دافعل میں اور ان کو فدر و حدث میں کی شہادت کے بعد جب حقرت ذین العابدین اہل بہت حضرت حدید کی میں دافعل میں الم بہت حضرت حدید کی میں دافعل میں الم بہت حضرت دین العابدین نے مائد کوئے میں دافعل میں بردگا علی الزام اپنے کوئی علو ہوں بی ہور کھا۔
کوئی العابدین نے بھی حضرت حسین کے قتل کہ الزام اپنے کوئی علویوں بی ہور کھا۔

شاہ آبادی صاحب کے پورے معنمون کا جائے تعنیع ادفات ہے کوٹل ہے کہ پورامعنمون بے مسئدہ بے ہوالرکڈب وافتراء سے بعرا ہواہے۔ گراصل بٹیا دان کے بحدث کی دو ہی ہاتوں پرہے ایکٹ پر کرحفرت حُسن نے خلع خلافت کے دقت معنوں سے مہدلیا تقاکر تہا اے بعد خلافت میری ہی طرف منتقل موگی یا تم کواپئ ٹرندگی میں کمی کو ولیع بد نبائے کا حق نہیں ہے متہاں بعد مسلمان خود پہنا خیاط کڑت دائے سے منتخب کولیں گے ۔

دوسری بات پر کریزید فاسق دفاجر مقداس لئے اس کی خلافت کوتسلیم کرنا اور اس کے باتھ پر بعیت خلافت کرنا ہے ایمانی کی بات مٹی اور ایمانی خود کشی متی اس لئے صرت حسین پریزید کے خلاف فروج کرنا فرص فقا اور اُنہوں نے جان پر کھیں کریہ فرص اداکیا ہی دو باتیں شاہ آبادی صاحب کے اس طویل مفنون کی بنیا دی باتیں بیں اور ان دو توں کو بیں سلے دلائل واضحہ سے غلط ٹا بت کیا ہے۔

لگار)

مولاً تا تمناعا دی کابی مقال جواہیے سلیان افگرشاہ آبا دی کےمعنمون سشہا دست عظیٰ "کا چے فرودی و مارچ شکا لیاء کی شاعر پس ورج جوا نقار یمعنمون عمرمہ ہوا مجھ مکھنڑ میں ملاتقا، اورچونکہ اس کی بعق باتیں مجھے بھی کھنگتی تنیس اس لیے میں سوچ رہا تقا کرمی دنست إنى مفصل دائے کے ساتھ اسے شائع کروں گا۔ یکن افسوس ہے کہ ذریحینؤیں مجھے اس کی فرصت نعیب بی اور مذ کراچی ہیں۔ اس دوران میں سلیمان افکر صاحب کے متعد دخطوط مجھے ملے جن بہن اس کی اشاعت کا تقامنہ کیا گیا تھا' اور میں نے ربید تو بی مناسب نسم کے کر اسے شائع کر دیا 'کیونکہ اول تو میں اشاعت کا وعدہ کرچکا تقا اور دوسرے یہ کہ شیعی نقط نظر سے جرمفان کے باتے ہیں (خواہ وہ کہتے ہی جذباتی وروایتی کیوں نہ ہوں) میں ان کی اشاعت کا خاص خیال رکھتا ہوں 'تاکہ ان کا نقط فول کا موقع بل جائے۔ چنا پنی میں شکر گزاد ہوں مولانا تمانا کا کہ اُسٹوں نے اس معمون سے سائے آجائے اور ان پر غیر شعی نقط نظر سے کا مل غور کا موقع بل جائے۔ چنا پنی میں شکر گزاد ہوں مولانا تمانا کا کہ اُسٹوں نے اس معمون کا تنہ میں ایک بید طرحانا اور کا میں تقربایا۔

مولاناتنا بڑے وسیع المطالعدادر تحققاند فدق رکھنے والے بزرگ بین اور جب وہ کسی موضوع برقلم آسٹاتے ہیں تو اسکے ضمی بروں کو بی انتہ سے نہیں جانے دیتے ، چنا نچراس مقالیس بھی نبین انفوں سے اسی شال کر دی تعیس جن کا تعلق اصل موضوع سے بہت کم تفا' اس سے میں نے انفیس خدف کردیا اور صرف اثنا ہی حصد شائع کرنا مناسب سجعا جو جمل موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ امید ہولانا سے محترم معاف فراویں گے۔

موانا نے اس مقا لم سی ستے پہلے کتب تا ایج کے اختلافات اور وضع روایات کا ذکر کیا ہے تو نبیاد میں ستیے پہلے کتب اور اس سلم میں اور اس سلم میں اور اس سلم میں اور اس سلم میں ایک کے بہلو یہ بہلو نیادہ تر درایت ہی سے کام بیتا پڑتا ہے اور اور اس سے انکار مکن میں اس نے دکھا ہے۔ اور اللہ اس صفون میں اس چرکو اپنے سامنے دکھا ہے۔

یں اس وقست ان تیام مسائل پرانہاردا سے کے لیے تو تیا دہیں جن پر اس معنون یں موٹ کی گئے ہے ، ٹا ہم چندمخفوص میا صف پر فخلہ کرنا فزددی سجھا ہوں ۔

مولانا نے اکثر و میشتر ان دوایات کی جعت سے انکارکیا ہے جو اثنا عشری جاعت کی طرف سے میش کی جاتی ہیں اور سے انکار دیادہ تم درایت پرقائم ہے۔ ان تمام مباحث میں ستب زیادہ اہم اور چو کا دینے والی بایس تین ہیں :۔

﴿) الميرمواديد في فلافت يزيد كمسلدي أبيها كه ظامركيا جاتا ہے نہ بخبردا فترادسے كام يا اند دادوي بن سے كلكه ان كى ہے بُرِنود اكثر محاليہ كومى بسندنى اوداگر كي لوگوں سے اس سے اختلات كيا تواس كا سبسب پر تعاكہ يا تو وہ نود اپنے آپ كومسخى ملافت مجھتے تقيابہ كردہ كوذ دجواد كوفہ كى اس تخرب كركي سے مثاثر شقے ۔

۲۱) بنابرصین کا فرقرج پزید کے فلامٹ پنتج مقامحی اہل کو ذکی بیجا کتریص وترغیب کا ورز نود انھیں کو ٹی فاص دلیہی زخافت سے بی زانتراد مکومت سے ۔

(٣) يزيد كفتق و في دكى دوايتيس إلكل خلط مين جواجدكو كمولى كنين وزود اصل وه برايا بندصوم وصلوة متحق تعا الدمنهيات ترعيس ميند احر اذكرتا عدا-

ام) حفرت حین کویزید کی فوج (متعید کوفر) نے تعل نہیں کیا ، بلک خودا بل کو فرنے شہید کیا ، کیونکہ وہ یزید کی مبعت برآمادہ موسکتے نے 'اول الذکر دوباتوں پر تواس وقت میں کو گ بحث کرنائہیں چاہتا ، کیونکہ خود مولانا نے اس مرکا فی مسلوم فراہم کردی ہیں اور اگرات ختلات برسکنا ہے تومرت بر بلائے دوایات حیں کے ناخا بل اعتباد مولئے کا ذکر وہ پہلے می کرچکے ہیں ۔ ٹیکن مؤخرا لذکر دویا ہیں البت الی نہیں جن کے مرکزی طور پر گزر موایا جائے۔ (المف) اس میں شک نہیں تاریخ ہوا میں بڑتے ہے زیا دہ بدنام کوئی محض نہیں ادما فردوئے روایات دنیا کی کوئی ٹرائی ایسی نہیں جواس میں نہائی جاتی ہوا دراس بات کو اتنی انجیت دی گئی کہ فغی کتا ہوں بھی اس کے بڑرا کہنے یا نہینے کی بحث جرائی کیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اس باب میں بردیا گنڈاسے زیادہ کام لیا گیا ہے ۔ یقیقہ نے سوال جا بہت یہ اور

برید کے تقابی مطالع کانبیں کیو کر اس عیثیت سے توجاب حین کاکردار اوران کا شرف بررجابلندنظ آنے گا۔ بلکسوال مرت برک کریا برید بعیات اور اس میں مطلقاً کوئ فوئی کسی تسم کی دہائی ماتی تھی۔ کہ کیا برید بعیثیت اضان ہولئے کے واقعی آنا ہی ترانقا متناوہ مجھاجا تا ہے اور اس میں مطلقاً کوئ فوئی کسی تسم کی دہائی ماتی تھی۔

اس بابسی جب مم شیعی روایات و بیا نات کوسامن رکع بین (جن کا اثر سی مورضین فے بھی بڑی مورتک تبول کیا) توزیر میں مرحیثیت سے نہایت دیسل دسبت مورور مرفاسق وفاجرانسان نظرا تا ہے۔ وراگر سی فدائع براعتباد کریں تو وہ آنا بُرا ثابت بس مونا۔ بعرسوال بہے کران متعناد بیانات کے موتے ہوئے ایک شخص الف کیونکر میچے نیچر بر بیوی سکتا ہے

میری را سے میں اس کی مرت ایک می صورت ہے اور ودید کہ ووٹوں فریق کے بیانات اور اس وقت کے سیاسی پر بیگذیوا سے مرف کرمیج عالات معلوم کرلے کی کوشش کی جائے۔ پھر اس کی توقع ہم کو فود اپنے مقاد سے نو کم متن اس خدمت کو مستشر فین لے عزود ابنیا مرب اور اس مندت کو مستشر فین لے مرد ابنیا مرب اور ابنیا مرب کے اس محصوص عہد کے مطالعہ کے اور واہات ( ۲۰۱۸ میں اور اس مندوں نے اس محصوص عہد کے مطالعہ کے لئے اپنی عمر کا بڑا حصہ وقف کردیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آمفوں نے جو کھا ہو اور ایر سے دورایت دورا

" بزیدکوئی میک سرادر سرزه سراانسان دیما ادر جن مورفین نے اس کی برایاں بیان کی بین وہ فیسی بردپا گذا اور واق دچانک باہمی نا نوشنگواد مالات سے منافر تھے ۔ اس نے اپنے باپ امیر معاور کی پالیسی سے مطلق انحرات نہیں کیا اور اس اصاس اجتماع دیا۔ اس نے شالی علاقہ میں محمد خاصرین ( بامنا بطر محافظ فوج ) کی بنیا دو ان فالی ملکت کا کام برم اصن کے عیسائیوں کا فیکس کم کیا اور احست کو ترقی دی و منق کے دیگہ تنائی نخلستانوں کی آب باشی کے لئے نہر تعمیر کی اجسے اپنے اقتدار خلافت برمطلق غور ند تھا اور نید کہتے ہیں) اور اس کے وہ مہدس فیلف کے نام سے مشہور ہوگیا۔ اسے اپنے اقتدار خلافت برمطلق غور ند تھا اور معمولی شہریوں کی طرح نہایت سادہ زندگی ہرکرتا تھا اطوکا نہ ترک داخت ام سے اسے نفرت تھی اور اس کے تام عمال اس سے بلی محبت کرتے تھے۔ وہ شعرو موسیقی کا بڑا اچھا ووق رکھتا تھا اور شعرار وموسیقاروں کی بڑی مذکرتا تھا۔ ہی وہ ج

بس مجمتا ہوں کہ اس بیان میں مبالغہ کو کم دخل ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بزید اگر فیر معولی صفات کا ما ال نہ تھا تواباب نے فطرت خض کی دخل ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بزید اگر فیر معولی صفات کا ما ال نہ تھا تواباب فطرت خض کی دخل جیسا کہ مجماعا تا ہے۔ یکن اگر ہم حقیق اور نزید کے کردار کا تقابلی مطالعہ کریں تو حسین کا مرتبہ بقیناً بہت بلند نظر آئے گا، طی انحفوص اس وقت جب زمامت دنی کی المیت کو بھی سامنے رکہ اجا ہے اور در بھی تو دیاوی قیادت کے لئے جن صفات کی مزودت ہے دو اس سے کر مختلف ہیں اور خیاد و نوں کو ایک فاص آوائن اس سے کر مختلف ہیں۔ اور جن نور گیا تھا اور حضرت هٹان کے قتل کے بعد قود نیا بقیناً وین پر غالب آگی گا اس لئے جب اس زمانہ کی اس اور دنیا وی اور دنیا وی اور دنیا وی اسلامات

کی کے زیادہ ۔۔ ہم چیزالت وو مختلف قدانوں کے درمیان ایک برندگی دورصرت علی کی خلافت کا حرورا یہ اکیا حب میں اس باسع کا ایکان خاکہ شرا بئن خرب میں بھرنیا تحق وہ رکنے نگے ایکن افوس ہے کریہ دور مبہت مخفر ثابت ہوا اور زما خدنے بھرفوراً دی رخ اختیار کرمانس کے رہے بڑے ذعیم امیرمعا ویہ متھ ۔

کینے دائے کہتے میں کر اگر مالات زیادہ پر آسٹوب نہ ہوتے تو حضرت علی کی خلافت الد جناب جیس کی قیاد ت بر ایم کی ادمجر الرائے ہوئے و حسرت علی کی خلافت الد جناب جیس کی آگر کا ایک بہلو دو سراہی ہے۔ اور کولا یقین کے ساتھ کہ سکتا ہے کہ زمانہ ان دولوں بلود اس سے سرائی کے ساتھ کہ سکتا ہے کہ زمانہ ان دولوں بلود اس سے سرائی کا ساتھ دیتا۔ بر سے سکن کا ساتھ دیتا۔

تنل عثمان وسین بقینا تادیخ اسلام کے بڑے دردانگیز بہلویں کیکن ان کافلود و وقوع ا جا تک بغیرکسی سبسکے نہیں ہوا۔ بہبب درت عثمان وسین بقینا تادیخ اسلام کے بڑے دردانگیز بہلویں کیکن ان کافلود و وقوع ا جا تک بغیر کسی سبب کا درداد ایک مدتک بھیٹا موز عثمان کو قرارد یا جا مکھ کا در مرح تھا تا کہ دوسرے قبائل کو شکایت کا موقع نہ دیتے از درسب کا بڑوا برا بررکھتے فرالد یا جا مک موقع نہ دوسے اگر وہ اگر وہ اور میں مسکایت کا فرائد میں مرتب بھا تھا تھا ہوتا ہوتا ہو جہد عثمانی اور اس کے بعد عبد امیر معاویہ میں موا۔
مرتب بدائر بد ملتا تو وہ خود بدا کرتے اور میتے وہی ہوتا ہو جہد عثمانی اور اس کے بعدع بدامیر معاویہ میں ہوا۔

برمال وہ توجی کے بینا متنا ہوا' اور ۔۔۔ کی خفی فاص کواس کا ذر دار قراردیا درست نہیں۔ اصل سبب ان فرابوں اور بدنسیدوں کا کچ اور تعا ایسی یہ کرنے والے اور اس کی آبیاری کرنے والے جارہ کو گئے اور اس بند کر اس اور برنسیدوں کا کچ اور تعا ایسی یہ کور سے کو نصب کرنے والے اور اس کی آبیاری کرنے والے جارہ کو گئے اور اس بند کر اس بند کر اس بندو سے اور فرکاراس درخت کی جو بین ہی بل گئیں ۔۔۔ اگر درسول اند کی جو کم آرکہ دس سال اور و فاکرتی ، یا حضرت کو کم اور کہ دس بندو سال اور و فاکرتی ، یا حضرت کو کم از کم دس بندو سال اور اس درخت کی جو بین ہیں بل گئیں ۔۔۔ اور فرکاراس درخت کی جو بین ہیں بین کہ بوری و مینا کی ایسی کی ایسی کو فرمی فرمت قرار دینا انکل بلے معنی می با سبب ہے کہ مارہ کہ اس کو فرمی فرمت قرار دینا انکل بلے معنی می با سبب ہے کہ مارہ کو نیا وراس کو فرمی فرمت قرار دینا انکل بلے معنی می با سبب ہے کہ کو کہ اس کی اس بالی براگر کوئی گفتگو کی جائے ہی اس بالی براگر کوئی گفتگو کی جائے ہی کہ اس بالی براگر کوئی گفتگو کی جائے ہی اس بالی براگر کوئی گفتگو کی جائے ہی میں بنظر انکل برائی ہی میں برنے کے دور ان اس کو فرمی برنے کے اور کا میارہ کا فرمی ہو گئی ہی ان کے اور کوئی اس بالی براگر کوئی گفتگو کی جائے ہی میں برنے کی میں برنے اور کا میارہ کا میارہ اس بالی برنے کے دور کوئی اور کوئی ہو گئی ہو گئ

(۱) مولاناتیآند اس مقالہ میں سیے زیادہ جیب بات یہ کے کھیت کو بڑیر نے قتل نہیں کیا کی خود اہل کوفر سے انحیس شہید کرکے الزام بڑیر برر کو دیا ۔۔۔ کیونکر آنہوں نے بڑی ہوئی ہوئی ہا ہیت پر داخلی ہوگئے تھے۔ اوراگروا تھی حقیقت ہی ان توبرا عجب افریس ان کے دخریت میٹی نہیں کیا۔ یس مجتا ہوں کہ ان کا بدارشاد محمن ان کے دخریت میٹی نہیں کیا۔ یس مجتا ہوں کہ ان کا بدارشاد محمن ان کے دائی ایک ان نوبر ہے۔ لیکن ودایت وقیاس کوئی المامی چرنہیں کہ بغیر کسی دہل کہ اس کے ملنے پرامرار کیا جائے اور مولانا نے اس باب میں اس کے ملنے پرامرار کیا جائے اور مولانا نے اس باب میں

منطقى باغرمنطق كسي تسمكي كوني دليل بيث نهيس كم

نا برہے کہ یہ کوئی بڑا توجی موکر مزیقا، سنٹر اور چارم زادکا مقابلہ ہی کیا بحض پولیس ایکٹن کی سی کادروائی بی جو گھنٹے در گھنٹے پر فتم بوگئ ہوگئ، لیکن چونکرمعا لمدرسول الشریک نواسے اور شعی تخریک سے آخری امام کا تقا اس کی اسمیت بڑھ گئی ۔ جربر فرایک م بات متی اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ مولانا نٹ کا یہ تیاس کرصین کوشب دکیا خود اہل کو فرسٹے اور برنام کیا بزیدکوکس موٹک قابل قبول ہے۔

معلوم تہیں اہل کو ذر سے مولانا کی مراد کیا ہے ، اگراس سے مراد وہ جاعث ہے جے مسلم بن عین سے حسین کی ما پرد ، واعانت کار کرمیا تفاقودہ اب باقی ہی کہاں رہی تنی ، سلم کے قتل کے بعدرہ می ختم ہوگئ تنی ۔ میکن اگر یہ مان بیاجا سے کہ اس کے کھا فراد یا تی رہ گئے نے اُن برموقع کیؤ کو مل سکتا تقاکد و میزیدی افواج کا محامرہ توڈ کر حسین کے خیموں تک بہر پیٹھا در انغیس خید طور پرقتل کرکے واپس می آجاتے

اس مل کی جو در مولانانے ظاہر کی ہے دوائ سے ریادہ عجیب وغریب ہے بعنی یر کرفیتن مے بر تیر کی مجیت پر دضا مندی ظاہر لانا ملی اورائی کو ذرنے میں کی اس کر دری سے رہم ہوکر انہیں تل کردیا تھا۔ اضوس ہے کہ مولانا کا یہ فیال یا قیاس دوایتاً کی طم قابر قبول بنیں -

بس سی شک نین کرجیت مین کوفر کے قریب پرونجی مسلم کے قتل کا مال معلوم ہوا ہوگا تو وہ بہت بددل ہو سے ہونگے اور ہوسکنا ہے کہ آئی ہے سے کہ دواہس جانے کا ادا وہ بھی اُنہوں نے کہا ہوگا اور ہوسکنا ہے کہ کہ دواہس جانے کا ادا وہ بھی اُنہوں نے کہا ہوگا او بہت اور کی یا سی پر رضا مندی ظاہر کردی یا انگل میری بھرسے باہر ہے۔ تا ایک کے مطالعہ سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت جو تین شرطین بن کی تقیس ان میں سے ایک یہ بھی بھی کہ آپ کو دشت کیجا ہوا ہا ہے تاکر آپ براہ واست پر بیدسے گفتگو کرسکیں ۔ لیکن اس سے یہ نیچہ کا مناکہ آبا بھرت کر بیری مدین اس سے یہ نیچہ کا مناکہ آبا بھرت کی تیری رصا مندی فال سرکردی تھی جمیع نہیں ۔

ببرمال مولاناتنا كابدخيال كرفتين كوشبيدكيا خوداللكوفرنداس بناديركد أخول في يزيد كى بعيت قبول كرلى عى ايسانياس مع الغادق ب جيد شكل بى سے كوئى تخص تسليم كرسكتاہے -

ا فیرس ایک بات مجے اورع ض کرنا ہے ۔ وہ یہ کر اگر اس موضوع پرشیعی حاریے انجار فیال بہند کیا تو مجعے بڑی فونی ہلگ مگارے صفحات ہر وقت ان کے لئے کلے ہوئے ہیں۔

## بارسال معاد طلوع سحادر اعجاجي

يرحزمت الأكرام

الجدنى خارا سنه كى خاك سے بنم ليا ہے جوہندوستان كا ايك دورانقاده علاقہ ہے اورتقريباً ہردورس دنيا سے مقطع رہا ہے ناس خطرار من سے ہميشداردو كے شاعوال جوہندو دونوں ديتے رہے ہيں۔ الحجہ تحجى جمع تقريباً نصف صدى سے اردوشع و ادب مذات ميں نها كہ بيں جوستا كش كى تمنا اور صلے كى برداد دنوں سے بيكا دہ ہے داكھوں نے اليے ماحول ميں آنكھيں كھولس جوعلم و ہواد سے كى درشتا ملى ہے۔ الميس خود كى اعلى تعليم سے فيضيا ہے ہونے كا موقع ملا جس نے ان كے ادبی دوق كو تكھا كے اللہ ماری دوق كو تكھا كے اللہ درائتا ملى ہے۔ الميس خود كى اعلى تعليم سے فيضيا ہے ہونے كا موقع ملا جس نے ان كے ادبی دوق كو تكھا كے اللہ ماری دوق كو تكھا كے دولان كے ادبی دوق كو تكھا كے دولان كے ادبی دوق كو تكھا كے دولان كے ادبی دوق كو تكھا كھا ہے دولان كے ادبی دوق كو تكھا كے دولان كے اللہ ماری دولان كے اللہ كھا كے دولان كے ادبی دوق كو تكھا كے دولان كے اللہ كھا كے دولان كے دول

ا مطلوع کو "ان کی ہم ہ نظموں کامجوء سے جومنظ را م کے بیش نفط کے علاقہ میں آزفتجوری ، پروفیسر سیدا حتشا ہے سین افرال اور مردر، ڈاکٹر اخراور نیوی ، ڈاکٹر خلیل ارجن اعظمی نیز متعددا کا برین ادب کی آدا کا حامل ہے۔ اس مجوعہ کی ترتیب پروفیسر اسٹلی کرامت کے مذاق سخن کی عمدن ہے جغیری تجمی کے تلا مذہ میں احتیازی حیثیت حاصل ہے اور چوخود بی اچھے شاع اوراد میس انگوں نے بخی کی کم دمیش ڈھائی سونظموں میں سے ان نظموں کا انتخاب کیا ہے جس سے ان کی ادبی ذبائت و فراست کا اظهار موآ انہ بھی کے متعلق علامہ نیاز فتجوری نے چندالغاظ میں بڑے ہے کی بات کہی ہے ،۔

» یں کمبی اس کی توقع نہیں کرسکتا تھاکەمرز ہن اڑلید اسے کمبی کوئی ایسا شاع ابھرسکتا ہے جس کو اگر شمالی مہذری صعیب شعراء میں بھادیا جائے قواسکی آواز سن کر ہم ' قوز خاص کان مائی سکتے پرجھ در ہو

می کامندن بروفیسرال اجمد دسروری دائے برہے ا

"الريسه كى مرذين سے اردو ذبان كا يتونش فكر اور خونش كونشاع حن وعشق كى زبان ميں زندگى ، تهذيب اورانسانيت كى اعلى قدروں كى ترجرانى كرد بائے - اس كى زبان ميں قدرت اور اس كے بلج ميں شعريت اور لطافت ہے۔ اسے ہمارى شاعرى كے معيادوں كا احداس ہے اور ممارے تمام اسم ميلانات كاعرفان -اس كى شاعرى حين خيال اور حسن اظهار كا ايک قابل قدر بنونر سے -" ایک جانب بجی کاشامی بیں اُن خصوصیات کی جنو ہیرائی ہے جو اہل ذبان سے کام میں پائی جاتی ہیں تو دوسری طرن اس ما یا ترکی ہے جو اہل ذبان سے کام میں پائی جاتی ہیں تو دوسری طرن اس ما یا ترکی ہے جو اہل ترکی ہے ہوں کا دیا دوایات سے بہائے ہیں ہیں جا ہے ہوں کا دوان دوایات سے بہائے ہیں ہیں ذرکی کافر برا دوالیت کے معتقد نہیں جو فکر کو محدود کرنی ہیں جکی اُن کی شخصا نہا یت کشا وہ اور دسیم ہے جس میں ذرکی کافر برا اقدار اور السیم ہے ماکن کی بھر لور و کاسی ہے ، اگر جو اس کی توق اُس دور کے مشاع وال سے ہم ما ترکی ہوسکتی جس میں بھر کی کا ترکی کی جہر اور کی دور کے دور کی دور کے دور کے دور کا ور اس کا بھر کا دور کے دور کے دور کو دور ما دور کا جو در دار دور کے دور کے دور کو دور کا دور کا دور کے دور کے دور دور کی دور کے دور دور کے دور دور کے د

وه اپنی شای کی کو صرف جذبات کی دنگا دنگیوں سے نہیں سجاتے ملکداس سے بالا تر ہوکرنسکری نیزنگیول کی دہ شنول ذورا کرتے ہوجی سے زندگی کے بڑھتے ہوئے قلفے کوردکشنی طنی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان سکے پیان جس حیال بھی ہے اورجن المباری ان کارشاع ی جب کی اساس مشا ہوات ونجر بات براکستوار کی گئی ہے ۔ عصری صیلاتات کے مختلف پہلوڈ ل کا آئینہ ہے ۔ نج کے پہاں ان عنا ھرکی کا دخر مائی ہے جوعزائم کی حوارت وصلابت ویتے ہیں۔ نیز فوج انسانی کوادتھا کئی وا ہ براکے بڑھاتے ہے وہ نالہ وفریا داور حرین ہیں کی مشاعر منہیں ملکہ ان کی نظوں میں زندگی کا مشوخ تمبتم اور جسکتے بھے کے موصلوں کا دہ تا الم

جس كافقداك بست بي المنظى اوراف و و في كابيش غير مهوّا سبع -وعزم دعل ، شنه وادول اور سنه موصلول كنتيب برحس كانطهار "طلوع سحر" كي ابتدائي نظم " تعادف " مين عرات

و ہرم وس میں بیسے ویوں اور سے بوسوں سے سیب ہن بہاری اور دوں ہی کہ مہار سون سرسی بیدی ہے ، سال سے بین ہوں ہا ا یا یا جا کہے ۔ دہ اپنے لغت میں شسٹنگی ، درا ما بندگی ، بہاری اور دوں ہمتی کے الفاظ نہیں دیکھنا چاہتے ، ان کا جل ان کا جزائے کی زد پرچگر گیا تاریخ اسے کے کروار کے اجزائے کی زد پرچگر گیا ارتبال ہے کہ سیع سے دور نگاہ بھی ۔ اسی سے ان کی شاعری اپنے کر دوبیش تک محدود نہیں دہتی ملک ہیں الا تو ای خاص ہیں۔ ان کا دل بھی دسیع سے دور نگاہ بھی ان ان کی شاعری اپنے کر دوبیش تک محدود نہیں دہتی ملک ہیں الا تو ای خاص ہیں۔

كان بن بن المان الما المان ا

ان کی مرد برع دفطوں سے بندجاتا ہے کہ ہدورت ان کی جنگ آزادی سے ان کے شعود کا کہ راتعلق رہا ہے سکن انگام

حريت وقتى منبيل بلكه أس مين الدريت اوريمبشكى سے -

ده ابی نظم « آذادی " میں کھتے ہیں : ۔ شورآذادی سے ہے لبریز سائے کا تبات

دے دہاہے س کابراک نغمد بیغام دیا

حن آزادی تر مے جلو دُل سے روش نیٹ ہول سے بری صببائے طربے، ما یک میف و مسرور شایر زمکین نواکو بھی محبت مجتمعہ سے ہے اس کے بابغ دل کی ساری زیرت جو ہے تا

ان طری سال یں و درجہ وسے یں برطوں سے ال ارائے ہوئے تعلق کے تنگ نظری اور تنگ دی سے باک ہے۔ وہ انسانی الحق اللہ اسکانی کئی سے اور بسائے اور بسائے اللہ اسکانی الحق اللہ اسکانی کئی مسلم کی درجہ کا مسلم کی مسلم کی درجہ کا مسلم کی درجہ کا مسلم کی درجہ کی درجہ کی مسلم کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی مسلم کی درجہ کی درجہ کی مسلم کی دورہ کی درجہ کی درجہ

كارارديات كى جانب رستاس، مندو وخانقا وكى طرت وكيق سي مذاسع ابني منزل مجت بين -

بخی ار دُوش وادب کے کئی ادوارسے گزر کے میں تمام ادبی رحیا نات و تحریجات کا خیر دمقدم کرتے دہ میں نیکن انھوں نے غمانا ادغر دوال کو کھی ایک و درسے رکی صدنہیں بننے دیا بلکا تھیں ہم آہنگ کرکے ایک نیا نغمہ پیدا کی آجس میں بڑی ہم گیری ، توانا کی اور شا لگ بده ساندے مختلف تاروں کو موانے اوراکن کو معیرا بی بھل سے چھیٹر کر دلپڈیر زمز مول کی تعنیق کا مہر حانتے ہیں ،

بنی کے ابیہ کا تخریہ کیا جائے تو ایک طرف جوش اُدر اقبال کے اٹراٹ کا پتر جیاتا ہے تو دوسری طرف وہ حاتی اور نظیر سے بھی کسی قدم ما تر معلوم ہوتے ہیں ۔ جوش اورا قبال کے اٹراٹ بھی میں مائی اور نظیر کے اٹراٹ اپنے نقوش میں کوئ گہری تا بنا کی مرتک ہے ایس میں مائی اوراقبال کا اٹر معنوی حیثیت رکھتا ہے جوا گل نظوں اُس رکتے ۔ نظیر اور جوش کا اٹر هرون میان کی صرتک ہے اور معمول ہے لیکن حاتی اوراقبال کا اٹر معنوی حیثیت رکھتا ہے جوا گل نظوں کے بہاں عمل ہے اور معمول ہے لیکن حاتی کی جوروئتی ہے ۔ وہ تجی کے بہاں بھی موجود کو اس نظر میسنوں کے دو تقر ور میں ۔ نیزان کی شاعری کسی مذکبی مذکبی میں کے معتقد خرور میں ۔ نیزان کی شاعری کسی منائی میں ہے ۔ وہ تک کی میں نظر میسنوں کے معتقد خرور میں ۔ نیزان کی شاعری کسی میں ہے ۔

ان کی تصنیفات کی تعداد کیئے ہے۔ کی لیٹ پران کے ذہن کی وسعت کے ساتھ مختلف موضوعات پران کی جا بکرسنان وسترس فرزبان دا دب سے ان کے والہا مذعن کی کارفرمائی نظراً تی ہے۔ ان کی نگا مہیشہ حالات و دافعات کے سینوں بیں اُ ترتی رہی ہے۔ اور بگل ترفظ کی مختلف اصنا حذکے قالب میں ڈھلتا رہا ہے جس سے ظاہر ہو تاہے کہ وہ دنیا کو کھلی اُنگوں سے دیکھے ہیں۔ انھوں سے درائے میں مسلے میں اور علی وادبی اور تنقیدی مضامین بھی جواس امرکی وسیل ہے کہ ان کے قلم پرمینی ماندی نہیں طاری ہوتی اور نہ

#### الجى عقاب سے ارزاں ہے ول جوڑكا

بحرى ب دامزنول سے سرايك دامگذر

ابھی اداؤں میں ہے اور اک ادا با تی ابھی ہے "عقل سواک رقفن شعلہ آل باتی ابھی ہے سجنگ خلائی سرائجسے رہ باتی

البحانبين بيركس كوسكون قلب وحباكر

انسان کوحب طرح ابنا ماضی عزیز به آسید اسی طرح اس کوماضی کے تا دیخی سرمایوں سے بھی یک گوند ربط مہر آسے جنھیں یا در کے آگیند ارتصور کے پردوں پر سجاکر گا ہ دہ فخر محسوس کرتا ہے اور کا مشوکت دفتہ پراس کا دل یا رہ بارہ بارہ جا ماہے۔ عام انسانوں سے منابیس شاع زیا دہ حساس ہوتا ہے ، چنا کچہ " قلعہ کھی "کی تاریخی تنظم توں سے نظر کمراتے ہی بخی گی آنکھیں خونبار ہوجاتی ہی لور دہ جو اٹھے ہیں سے ہ

اسے شکو ہے مدافتہ! اسے خزال دیدہ بہاد!
اسے مدنگین فاصل! اسے حصاد لالہ رنگ!
اسے کسی نقش آخریں کے دست جابک کا کمال!
قرصی کے قلب مفطر کا ہے گویا ، پنج ذناب
گردش ایام نے کردی تری مٹی خزاب
مردگیا تعمر سے تری امر، داجہ مکست میں جوگیا تعمر سے تری امر، داجہ مکست جیسے جائے آرزو
اس میں " درگہ "کی جھک جیسے جرائے آرزو
یہ کون کے کھول کیئے جن کو بانی کا کلاب

اے درمفنبوط دیم اسے مھنی کی دیراں یادگار ا اے درمفنبوط دیم اسے نعیسی خشت دستگ! اے ندای عین صناعی کی تا بندہ مشال اے دیمشددیش کی تاریخ کا دیکیں باب اے کے مفتلت تیری دشک گنبدا فرامسیاب ایمواس کی ددرمیری تھی طی مشا اس کا دردمند یہ مہا نتری کا نظارہ یہ تیرے خدد خال یہ مصار آب یو خندتی کا الم لم حیار سو یہ ما ان کے اندر یہ جگیلا یہ نیلا فرانس آب

سکست خوردنگی بجائے خوداتن صرر رساں نہیں جی جوصلگی کیونکہ یہ سیفنے اور صابح شدہ قوتوں کی بھالی کی تمن ہے، مالیس اوس کے خطرناک اور تھاکت خیر کہا جا تاہے کہ وہ انسان سے حوصلہ بھین بیتی ہے اور اسے پستیوں سے اُنجھ نے کا موقع نہیں دیتی ۔ مگر کی کئی عالم میں اپنے اوپر یکس و مہراس کو خالب نہیں اُنے ویتے اور مذہب کا رحیات میں بہر ڈالفے کے قائل جی ۔ ان کی نظرے ایڈوں کا چراغ سکا آخری مبند درج ذیل ہے ،۔

فران میں ہوں ڈسے ناکام خیالول کا ہجوم روح میں مکتر ہے درجا سپے کھسر کھی محکوام و فرص فردا کے جس دھند لے صلے نینگوں چرخ پر جیسے کوئی تا دا انکھرے یا شب تاریس جیسے کوئی جنگؤچیکے ا میرے دسینے میں فروزاں ہے امید کا کھرانے . مگارماکستان اکترب<u>الوار</u>

بخی کے شاہب ذندگی کے ان موروں سے بھی گزولہ جہال نغزش ستانہ نگذیر ہوتی ہے انھوں نے زلفوں کی طرح کا بی ادر بھیانگ دات میں ہمہ تن اُستظار بن کر مجبوب کی وا ہ بھی دیکھی ہے اور ان کے دل نے دقت کی طبح لاتی وجوب میں سائے دیواریار کی آر زود ک کوئی پر االلہ چڑھا یاہے۔ چنا نچر ماتی کی طرح انھیں کھی جوانی کی یا د ہے اختیاراً تی ہے ادر اس کی کے وائیوں کے نفوش سیکے لبد دیگرے انھونے لگتے ہیں، نجی آئی شنوی جوانی میں کہتے ہیں ،۔

جوانی شعلد آتش فشاں ہے جوانی زلیت کا ماز نہاں ہے جوانی زندگی کا اکتب ترغم جوانی زندگی کا اکت ترغم جوانی زندگی کا کو خون تازہ جوانی زندگی کا نعتش اول جوانی ایک شورش، ایک بلمبل جوانی زندگی کا نعتش اول جوانی ایک شورش، ایک بلمبل

اں کوردری کا شکار نہیں۔ ان کے ذہن وضکر کی گرفت بڑی بھر پورا درہمہ گیرہا در وہ گردہ بیٹ کی بوری زندگی نیز کا نمات کی نیٹھکانگی کیا خوان میں ہمیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ، وہ محص آزا دی ، افقال ب، عزود ر، درجمبوب کوموضوع سخن تہیں بنائے اور نہ انحسیں پاران در بوں میں گھر کر رہ مبلتے ہیں بلکہ وہ ایک ایسے آفر ہیں جوہر فوع اور ہر رنگ کے پتھروں پرتھیشہ آزما کی کرتا اور ان سے جسمے زائس کرانے صنم خانہ ' من کوسجا تا ہے۔ ان کا مرحنو خاتی کینوکس کس قدر درسین ہے۔ اس کوسیجھنے کے لئے ان کی «انسان اور تارا» پورغ» ، " بجلی " ،" شاع کا دل" ، " فتح اور رسامی ہ ، " قلعہ کشک" ، « چلیکا » ر « انی کٹ « ، " آگ ہے » اور «منافق وغیر

اں کا اظار ہوتا ہے حس کے تبوت میں ان کی وفی تلمیں معلی کا " اور " ان کٹ " بیش کی جاسکتی ہیں ۽ ان کٹ " کٹک کا ایک مبند جس کی تعمیر دریائے مہاندی کی موج ل کوار مرکر سف کے سئے مروئے عمل لا لی گئی ہے ، یہ بند ڈھا کی میل نساہے ۔ " جلی کا "ایک حجیل جس کواڑیا زبان کے مشہور شاعورا وھا ناکھ دائے نے " البسرا بھوبن " کے نام سے یا دکیا ہے ۔ نظم ، حلی کا " کے چند بند ملا خلا مہونہ

جیل بر جلیکا کی یاریں کے دامن پر ایک جن ہے پانی کا نعش ہے یہ مانی کا

سلسد بہاڑدں سکا
دنگ سرمی جن کا
دنفریب ہے کشنا
یہ اوران کی رعنا کی
اوران کی رعنا کی
جن برابر کے لیکے
چھارہ میں کچواہیے
کوئی ڈال دے بھے
عاشت ان مصطربر
عکس اپنے گئیو کا

سیکردں پرندے ہیں جن کا بدنشین سے

يه جزيرته آبي ان کا گھر ہے آنگن ہے

سرزیں یہ چلیکا کی مست سر اواجس کی کیا ہری مجری ہے یہ مبزاکس پری سہے ب

تجی کی نظریت جلیکا" میرکا و کھی سے اورصید کا ہ کھی وہ کھی اسے پشم خضر کے نام سے پھارتے ہیں اور کھی انھیں بالک چھکتا مواہمیان معلوم موتی ہے۔ کبھی وہ اسے ایک مرقع دریں کہتے میں اور بھی اس کو دست قدرت کا آداستہ کیاموانگاؤاز قرارديتي بس -

بخی ایک آ زموده کا را در به شمن رست اعرامی جوشع گونی کورز ذراید تفریح تصور کریتے بس اور ند اس کو وقت گذاری کے لئے استعمال كيت كيخوش فني مي مبتلاي والنمي " ول بيدار " اور " ديرهُ بينيا " ودنون ميترم بن كالمتعل فودال أيس بهك سے بچاتی ہے اور راہ کے نشیب وفراز میں کم بہیں ہونے دیتی ۔ ان کی شاعری ایک ایسا دباب ہے جس کے نغمات مخص سورونشالج پی بنیں بخشنے ملک دوج کو بالید کی دِمبیداری بھی دیتے ہیں۔ایھوں نے شاعری کوالیں جلوہ گا ہ 'بنا دہاہے جس سے فقط چشم آلمانگا کوسودگی نہیں ملتی ملکہ اس می جنال اگینیوں سے ذہن وروح کے دریلے بھی وا بھوتے ہیں۔ان کی شاعری اسپے دامن میں انطاب کے دعام سموئے موٹے ملتی ہے جوکسی زبان کی ادبی عظمت کے منا من ہوسکتے ہیں ۔

ادب أكدون ابهى تجي كے شاعوان ضد خال كو يورے طور يرمنين وكي اساس اور مذ ایخیں اپنے قرمیب لانے کی کوشنس کی ہے حالانکہ وہ ہراعتبارسے اس کے سخی بین کہ بھاراا دب مذھرف ال کا استقبال کرے ملکد انھیں تھے کہی لگائے۔

## تذكرون كاتذكره نمير

جس فاردودبان دادب كى ماريخ مين بهل بارالكشاف كيام المكر تذاره كافن اس كى الميازى دوايات تذكره نكادي كادواج - اددوفارسي من تذكرون كي هيج تعداد اوران كي توعيت كياب راوركن شواكا ذكراً يا ہے نیزاندسے کی فاص عہد کی ادبی دسماجی فضا کو سجھنے میں کیا مدوستی ہے - ان تذکروں میں اُرد فاری دبان وادب كابين بهاخر المرمحية فاسع . قيمت به جار روي

تكارياكستان - ١٣ كاردن ماركيب كراجي س

#### بَالِمِ الْمِنْ الْمِن غالب اورمولانا نياز

غلام ربانی عزمیر)

کون ان آرفتے بودی نے "کارپاکتان " کے شار واکست میں فالب کے بعین اشعار پر تنقید کی ہے۔ اس معنمون کے دوصقے بر بہاطقہ دہ ہے جس س مولانا نے فالب کے بعین ان اشعار پر افلہ رخیال کیاہے جنمیں فالب ، مولانا کے مطابق کہنا توجاتہا تھا ایر زبان میں لیکن کہ گیا اگر و میں۔ اس ذیل میں انفوں نے جن اٹ عار کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں بظام مرجے کی کوئی گنجاکش نہیں ، بقیناً آب فاری زبان کا شاعر مقا اور باشہ اس کا فاری کام اپنے ایسے نفش ہائے رنگارنگ پر شقل ہے کہ عرفی اور نفلی جسے قا درا لکام شعر ایک کامن میں بعض اوقات اس کے گوہر ہائے آبرار کی چک ویک کے سامنے ماند پر جائے میں ۔ وقعت اور دو کی بجائے فارسی میں بنا کی اور کی بجائے فارسی میں برخ میں ۔ وقعت اور دو کی بجائے فارسی میں برخ جس کی وج فالباً یہ ہے کہ دو فکر شعر کرتے وقعت اور دو کی بجائے فارسی میں برخ جس کی دو میں ایک عام نام وادی کی بجائے فارسی میں ۔

مولانا نیآز نے اسپے مضمون کے دوسرے حقد میں معبض ایسے اشعام پرتنغید کی ہے جوبنول ان کے دیکھنے میں توبالکل دوال دبے بیٹ علم ہوتے ہیں نیکن شاعر کی مہل انگاری کی بردلت ان میں اغلاط اور استام پلے کے جلتے ہیں ۔ اس کیسے میں انھوں نے مسبسے ایم بہتر پر بحث کی ہے وہ یہ ہے سے

برتوخور سے بیم شبخ کوفنا کی تعسیم ہم بھی ہی ایک عنایت کی نظر ہونے تک

اس شور پرمولاناک اعتراض کاخلاصہ بیسیے کہ خور ، کے بعد سے اکا حوف ذائد سے اور اگر یدنونا مذہبی بھھا یا جا کہ حب بھی منہ ج کے الرائ کی در وجاتی ۔ بنانچہ اس نعقس کو رفع کرنے کے لئے یہ صورت بچونر کی کہ اگر نفظ ، خور " کو مہر سے بدل ویا جائے توجہاں شعر کا اور ان کا دا ہوجا کہ اس خور اکی خوام شسے بھی نجات الی جاتی ہے ۔

جے ان کی اس اصلاح پر صرف یہ اعتراض بین کو متر اور فنا کے مفرح میں ایک طرح کا تفظی تبائن پا یا جا تاہیے اور مکن ہے کہ غالب الم الفت الفت کے ایک انتقابی ہے۔ یہ درست ہے کہ بیاں مہر سے معنی الفت دبھت میں ہے۔ یہ درست ہے کہ بیاں مہر سے معنی الفت دبھت مراد نہیں ہیں۔ ایکن اس لفظ سے اس معنی کو علیٰ و مہرے ایک متا اور جب بھی یہ نفط پڑھا جا تاہے تو دونوں معنی ایک ساتھ داغ کی دہ کھرائی میں میں میں میں میں میں میں میں اس معظ سے تعلق ہی دماغ کی دہ کھرائی میں اس معظ سے میں اس معظ سے سے بھی ہی دماغ کی دہ کھرائی میں اس معظ سے میں میں ہوتی ہے۔ میں میں اس معظ سے میں اس معظ سے میں میں ہوتی ہے۔

زخم سلوانے سے تجدیر چارہ جو کی کا سے طن غیر مجماہے کہ نامت زخم موثل میں مہیں

اس شعریں بقول مولانا یہ خوا ہی ہے کہ غالب نے نفظ الذہ ، کو بائکل ہے محل کمت عمال کیا ہے جس سے شعری بوری ففا تباہ پڑی ہے۔ چنانچہ و صکیتے ہیں کہ ایکر مصرع یوں موتا ۔ میشر مجھلہے ا ذمیت زخم سوذن میں نہیں ، قوبات کچھ بن جاتی ۔

مولانا کے اس اعترام کے جواب میں گذارش ہے کہ عجمت کے دخم میں ا فیت بہیں ہونی ملکر عاشق کو اس سے حدد رجہ لذنہ ا حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غالت نے ا ذیب کی کبائے لذت کا لفظ استعمال کیا ۔۔۔ بلکد اگر مولا نا اجازت دیں قریس یہ کنا کی جرائٹ کروں گاکہ زخم مجبت کی طرحث اذیب کا انتساب محبت کی بہت بڑی تو ہین ہے۔

> کہیں نظرند کگے ان کے دست دما زدکو پرنگ کیول ایرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں

> تفاخواب می خیال کو تجدسے معاملہ حب الکیکل کی توزیاں تھا نہ سود تھا

اس بین و زیان تفاد سود تھا ، کا گرامولانا کے خیال بین ایک ایساعقدہ ہے جے فاتب کاکوئی شارح مل بہیں کرسکا ۔ موالا اس شعرکو زردستی ان اشعار میں شامل کر بیا ہے جوفلسفیا نہ دنگ کے حامل میں اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ جو نکر اس غزل کے دوسرے اشعار حاشقا نہ تغزل سے فالی بین اس سئے پیشو بھی اس قبیل سے تعلق رکھتاہے ۔ اور اس کا مخاطب مجدب کی بھا کے صواحہ کوا ہ اس زمرے میں شامل کر دیا ہے ۔ میرے خوال میں اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ حاشق حمدہ معمول عالم خواب میں بھی مجدب کا عاشق حمدہ معمول عالم خواب میں بھی مجدب کے حاس میں میں مراح کی وہ وہ وار واست بھی ہے۔ یہ فظا آشا عام ہے کہ اس میں مراح کی وہ وہ وار واست بھی اس کے دور کی وہ وہ وار واست بھی اس کے دور کی موجد کی وہ وہ وار واست بھی ہے کہ جو کچھ دہ وہ کی مطاب تا ہے تو اس معلی اس کی حقیقت تو ایک خیال سے زیادہ نہیں تھی ۔ و زیاں تھا نہ سود تھا ، مراک کی طرحت کی وہ خوا سے معلی اس کی جو میں کہ مورد نہا ہے تعلی کی جاسکتی ہیں ہے کہ جو دقت عالم خواب میں مجدوب کے ساتھ گذار واست وہ ذیال اس سئے نہیں کہ شاک کا مصرف نہا ہے تعلی کی جو میں کے موجد در اس کا مصرف نہیں کہ ساتھ گذار والسے وہ ذیال اس سئے نہیں کہ شاک اس کا مصرف نہا ہو تھیں اس میں میں موجد بھی ساتھ گذار والسے وہ ذیال اس سئے نہیں کہ شاک کے موجد نہیں کہ اس میں کے موجد در اس میں میں کھیں کی میں کے دورت عالم خواب میں مجدوب کے ساتھ گذار والسے وہ ذیال اس سئے نہیں کہ شاک کی سیاست کی میں کھیں کہ کہ دورت تا عالم خواب میں مجدوب کے ساتھ گذار والسے وہ ذیال اس سئے نہیں کہ شاک کے دورت نوال میں کا معمود نہیں کہ کو میں کہ میں کے دورت تا عالم خواب میں مجدوب کے ساتھ گذار والسے وہ ذیال اس سئے نہیں کہ ساتھ کیا کہ میں کے دورت تا عالم خواب میں میں کہ میں کا میں کہ کو میں کی میں کے دورت تا عالم خواب میں کے دورت کے دورت کی میں کے دورت کی میں کی کی کو میں کے دورت کی میں کی کی میں کے دورت کی کی کو دورت کی کو دورت کی کی میں کے دورت کی میا کے دورت کی میں کی کی کو دیاں کی کی کو دورت کی کو دورت کی کی کو کے دورت کی کی کی کی کو دورت کی کی کو کی کو کی کو دورت کی کی کو کی کو دورت کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو دورت کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو ک ادرج تديد واقعه عالم خواب مين بين أيا اس الهُ وه اسع سود مين بهمي تيا رمين موسكا - كو كرخواب آخرخاب سے

نوازمش بائے بیجاد کھیت ابوں شکایت ِ بائے رنگیں کا گلہ کب

۵- نواه شک

اس شوکے دوسے معرصی شکایت بائے رنگیں کے گڑیے برمولا نانے یہ اعتراث کیا ہے کہ شکایت بائیں آبی ا زیب ہے جواس سے پہلے کسی نے استعالی بنیں کی اور یہ شکایتیں حب مائن کی طونسے کی جا دہی ہی تو ایحنیں رنگیں کہناکیونکر درم ت

مرے خیال سی شعرکا مطلب ہے سے کم عبوب جہال غیر پہیجا نوازشیں کردہ اسے دہاں دہ غیر کی زبان سے کچھ شکایات بھی سن دہائے۔ چنا کچہ فالب ان شکایات کو ہی لبطور شکایات و ملیں کہتا ہے۔ یعنی جب مجبوظینی پر بہانواز شیں کرتا ہے اور دہ اسے برقات کر بیٹے تو اسے کیا گار ہوسکتا ہے۔ کرائٹ کر بیٹے تو اسے کیا گار ہوسکتا ہے۔

دماغ عطر پرائن ہیں ہے مم آدار کی بائے صباکیا ہے

اس شعرکے دوسے مصرعدیں ، غم آوارگی ہائے صبابیر، مولانانے احتراض کیا ہے کہ صبا کے آوار ہ کہنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کردہ نصداً غاتب کو مجدب کی ہوئے ہیرامن سے محروم رکھتی ہے ۔

میرے خیال میں شعر کامفہوم یہ ہے کہ خود غالب کی توبہ حالت ہے کہ مجبوب کے پیرا ہن کی خوشبو کی تاب بہیں لاسکتا اب اے صبا کی آوار کی کا کیا غم کہ وہ بوئے پیرا ہن کو کہاں کہاں گئے پھرے گی رقیب کا گھر ہویا کوئی عام گزرگاہ ، سسکے لئے سب برابر ہیں ،

> ہم سے چھوٹما تمار فاکد عشق داں جو جائیں گرہ میں مال کہاں

اس شعر براعتراصٰ کی فعیت بہ ہے کہ تمار خان عشق میں مال کی کیا صرورت سے اور اگر مال سے مراد ول سے تولفظ گرم جعن ب جنانی تولانا کھنے ہیں کہ شعر منہوم کے لحاظ سے بہت سخیعت ہے۔

جواباً گذارس ہے كشعرى سخافت ميں توشا يدكلام خرمو سے ليكن تمارخا خركے مال در كره كا ذكرايك طرح كى مراقا التظير بدريالفاظ قرارخا خرى دعايت سے استعمال مہوئے ہيں ۔مغموم كے محاظ سے توركيك ہے ہى ، لفظاً كبى وجوجا ، ايسا كريا سہسے جم طرح ، بجو منیا ،

> اے تراغزہ یک قلم انگیسنہ اے تیرا ظلم سیرلبسر انداز

مولانا كيت بين كرچونكوانگيزاود انداز معدري معنول عي انتهال بني موسق اس ك شعرى معنويت مجروح مولئي م يكذارش

ہے کہ ترک بابری میں جنگ بانی بت کا ذکر کرتے ہوئے بابر المعقلید ، آنتاب یک قدیزہ برآمدہ بود کر انگیز جنگ شد یجن معنوں میں انگیز با برے میمال مواج انفیں معنوں میں خالت نے اسے استعمال کیا ہے۔ افراز کے معنی نازوا نداز کے ہیں رجائخ اگر ان دوافغا ظاکو ان معنوں میں استعمال کیا جائے تو موافقا کا اعتراض باتی نہیں مدیث استعمال کیا جائے تو موافقا کا اعتراض باتی نہیں مدیث استعمال کیا جائے تو موافقا کا اعتراض باتی نہیں مدیث استعمال کیا جائے تو موافقا کا اعتراض باتی نہیں مدیث استعمال کیا ہے۔

اہل تدبیر کی داما ندگیاں آبوں بریمی **خا ہم**ے جو ا

مولانا تھتے ہیں کواس شعر کامصنون ٹرا پاکیزہ اور اٹراز بیاق دلکش ہے۔ نیکن دوسرے مصرع میں لفظ ، بھی ، کی کولُ خدورت نہیں تھی -

عرض ہے کراگر ، پر " مے معنی اوپر کے نئے جائیں تو محالانا کا اعتراض درست سے ۔ لیکن اگر پر کے معنی ابد جو دیکہ ، کے ہوت کو کہ کا نفط زائد نہیں ہے۔ سٹ آ اس ، فقرے میں ۔ " اگرچہ دہ قطعاً مایوس ہوچکا تھا لیکن اس پر بھی دہ ان کے باش جانے سے بازنداً یا " ۔ پر با دجود میکہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ۔

ہے برم بتاں میں سخن آزردہ لبول سے "مگ آئے ہیں مالیوں سے

> جى برم يى توناز سے گفتار يى أور جال كالبد صورت ديوارس أور

مولانا نے اس شعربر یہ اعتراصٰ کیا ہے کہ اگرصورت وہوارسے تصاویر دنفوش دیوارمرادیں۔ توکالبد میکارہے کیوکنفوش ادرتصاویر کاکوئی کالبدنہیں ہوتا۔

عرض ہے کصورت دیوا سے مرا دنقش دیوار ہی ہے اورج کرنفش دیوار کا وجود دیوار کے بغیر ممکن نہیں۔ اس ملے ہم دیوار کے اس مصلے میں ۔ اس مصلے کوس برتصور بنا لُ کُی ہے کالبذنقش دیوار کہ سکتے ہیں ۔

مولانگ فی سے میک مفہوم بیان کرتے ہوئے فروایا ہے ، ایسامعلوم ہوتاہے کہ درددیواریں جان پڑگی ہے میکن الفاظ بی الل بنیں کیونکواس صعدت میں کا بدکے علاوہ صورت کو بھی زائد مان کردر کا لفظ اپن طرف سے بڑھا نا پڑے یا ۔ درستی کا پرده ہے بیگا نگی مندعیاناہم سےجوڑ ا جاستے

مولانا نے شعرکا جومفہوم بیان کیاسہے اس سے تو جھے کلیٹ اتفاق سے ، دیکن ان کے اعتراض سے متفق نہیں ہوں۔ یکونکر بر اس مہرم کویوں بیان کرول کا ،۔

غالباً حسن طلب كى بدايك حين مثالب

آئینکیوں ند دوں کہ تماستہ کہیں جے ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجہ سا کہیں جے

مولانا كيت بين كرشوركا مغيرم توصاحنسب دليكن تماشاكبيس جسد ، كالحكوا غورطلب ب -

مراضال بحكر مناشكيس بعد س فالتبكا منسديكيناس يدخب ول مكى رب كي ، يا برالعلف آ م كاس

قری کعن فاکسر دبیبل قفس دنگ است

اس شعری مولاناکو تفس رنگ ، سکے کمرسے براعتراص ہے ،کیونک بلیل مٹیانے رنگ کا ہونا ہے اور دنگ سے اس کاکوئی ۔ سن نہیں ا

یشن اتفاق ہے کہ اس کالی کے بایقیج میں ہردتت دوجار ملبل موجود رہتے ہیں۔ مولانا کا یہ فقر و پڑھ کہ کہ بلبل ملیا ہے دنگ انونا ہے ، مجھے ابنی انکھوں کے بلبل سے مختلف دنگ انونا ہے ، مجھے ابنی انکھوں کے بلبل سے مختلف دنگ ابور اجتے ہم بلبل کہتے ہیں دہ بلبل ہی نہ ہولیکن جو نکر بجین میں میں نے ایک اوھ بلبل پال دکھا تھا ۔ اس سے تقیال آیا کہ جلے اس امرین بیان کرودں۔ شاید کو کی صاحب اس کی تعدیق فرماسکیں ۔

ببل ایک چھوٹاسا پرندہ ہے۔ جوچڑیاسے بڑا اور ٹلیرسے چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے مسر پرسیاہ پروں کی کلنی ہوتی ہے۔ دم اود بازالی نُہوں کا دنگی ایک سا ہوتا ہے۔ جے آپ معمولی سیا ہی اور مسرخی کی آخیرش کہد سکتے ہیں۔ دُم سے میس نیچے سُرخ رنگ کے بالوں کا ایک عاہدتہ اور سینے اور پہیٹ کے پر کمچھ سفیدی مائل شیاہے سے۔ اگر میری تعین ورست سے توغالت نے بلبل کوتفس رنگ

کخے میں کوئی علمی بہیں کی ۔

(فیکار) خاتب اس مردینی مطالعه « اول اول روز نامه جنگ کے سے مکھا گیا مقا اور اس میں بالاقساط شائع ہوا۔ اس میں زادہ شرح وبسط سے کام نہیں بیا گیا، کیونکرکسی روزانداخ ارمی طویل ولیسط مباحث کی گنجائیں مہم ہوتی ہے ۔

یم مفرن جوجنگ کے سات مبرول میں شائع ہوا تھا اگست کے نگار سی جون کا توں شائع کرویا گیا۔

أب في الماكداس تعدكو كامر حيور ويا ادراس طرح مجه زياده دضاحت سيدكام يليف كاموقع الكيا -

قبل اس سے کریں آئیسے خیر بہات واستردا کات کا جائزہ لوں ، منا سب معلوم ہوتا ہے کہ بہلے چند اصولی باتیں عرص کردور جینیں کسی شعر کاحسن و تبع معلوم کرنے کے لئے سامنے دکھنا صروری ہے ۔ سب سے پہلے ویکھنے کی بات یہ ہے کہنا گر کا اصل خیال کیا ہے لینی دہ کیا کہنا چاہتا ہے ۔ اس کے بعد بیغور کرنا چاہئے کہ شاعر نے جن الفاظ اوجس امعلوب سے اپنا خیال فلا ہر کرنا چا ہا ہے وہ اپنی جگر فرود درست ہے یا نہیں ۔ تیسری بات بدکر کیا اس سے بہتر طریق اظہار کی کوئی اورصورت موسکتی ہے یا نہیں ، میں مجھٹا ہوں کراصولاً آئے کو بھی اس سعد اتفاق ہوگا اور اب میں اسی سے بہتر لفرائے ایرادات پر گفتگو کرنے جاریا ہوں ۔

(پہلاشعر) آپ کی تحریر سے معلق ہوتا ہے کہ آپ نے بیرے اس اعتراض کو تو تسلیم کردیا کہ اس شخر سے ذاید ہے۔ میکن بدغور ہنیں فرما یا کہ نفظ خور کو برسنور اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے یہ نعقس کیو کو در پوسکتا تھا۔ میں نے کھھا تھا، کہ اگرخور کی جگہ (جو بجائے خود کانی ہوھیل اور تعییل ہے) مہر رکھ دیا جائے تو برنعقس بہ آسائی دور مہوسکتا ہے بکوشعوس اور زیادہ سست پیدا ہوجا تا ہے کیونکہ تہراد رعنایت (دوسے مصریع کا) ہم معنی ہجا ہیں۔ اور اس طرح کنایت کی بات بھی ظاہر ہوجانی ہے کہ پر تو بہر سے شبغ کا ننا ہوجان بھی دراصل آفتا ہے کی منابیت ہی ہے۔

میری اصلاح پڑنپ کا یداختراص ہے کہ ، مہروندا کے منہوم میں ایک طرح کا "نفطی تبائن ، پایا جا آسیداور فالب نے اس تباین کو دور کرنے کے لئے لفظ تہرات ممال نہیں کیاہے ۔

آپسے غالباً تساع ہوگیا کہ معنوی تراین کی جگراپ نے نعظی تراین کھدیا ۔ تراین کھتے ہیں اختلات کواور اس کا تعلق میں میں معلوہ اس کے آپ جس جیز کو تراین کہتے ہیں و دران تعلق میں میں معلوہ اس کے آپ جس جیز کو تراین کہتے ہیں و دران توانق ہے اوران کے ایس جیز کو تراین کہتے ہیں واقع کی ہیں واقع کے اوران کا اس معنوہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شعر کو نظم کرتے و قدت لفظ پر تو کے ساکھ غالب کا خیال (بربنائے غلوے و وقت فارسی سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس شعر کو نظم کرتے و قدت لفظ پر تو کے ساکھ غالب کا خیال (بربنائے غلوے و وقت فارسی کا دی سے پہلے خور کی طرف خیال کی اوران کو اسے پورا فارسی کا میں اسے بہلے خور کی طرف خیال کی اوران کو نظم کرنے کے لئے حب وزن شعری کی طرف خیال کی اور ویا ہے خورا کرنے کے لئے حب وزن شعری کی طرف خیال کی تو اسے پورا کرنے کے لئے حب وزن شعری کی طرف خیال کی تو اسے پورا کو تیا ہے کہ اس نے سے کا اصافہ کر دیا جو در میں ہوگی موبر توخور سے بنے کو فناکی تعلیم ہے ، اور یہ جملہ اور دوز مرہ خوی ترکیب کو کھی باکل فلعا ہے ۔

الريئة كوبرقراد وكلام است توكيوم صرح كى نشر بنافيس كوهي زايد قراد بلية كا در اكران ددنول كوعلى حالها

َ فَالْمُ رَكِمَا حِاكُ نَدِ كِهِرَ صِيحِ نَتْرُ يِنِ بِهِ كُلُ ، بِرَتَوْخُورِتِ (مقصود) شَبِنَم كُونَا كَ تَعلِيم (دِنيا) ہے ادر دولفظ مخدود سند مانے بُرِی نے لیکن اگریفظ خور شاکہ تہراس کی جگر دکھ دیاجائے تو مھرع بانکل سے عیسب ہوجا تاہے اوراس میں روانی بھی سدا ہوجاتی ہے ۔

(دیرانعر) اس شعر کے نقص کی وضاحت شیم پہلے کھر مجھے علم " معانی و بیان " کے ایک اورسلم اِصول کی طرف آپ کو متو جرکھ ا خروک موجا تاہے ۔ وہ شعر مو یا نیڑ کا کو کہ مجملہ ، اس کی بنیا دیا توکسی خاص واقعہ یا محسوسات فلام ری برق کم مہوتی ہے ، یا تاثرات نہی دمغروضات پراز دکھی کھی ان دونوں کو ملا دیا جا کہ ہے ، لیکن یہ ٹری مشکل بات ہے ، کیونکواس صورت میں ان وونوں شعلی تطابی جواز نس صروری ہے ، باتی مینیں رہتا ا در خاکسی ہے اس شعر کا تعمیر میں عدم تسلابی ہے ۔

اس شعرسے چونظر سلسے: کہتے وہ صرف اس قدرسے کہ غالب بیٹے ہوئے ہیں اورایک جرّاح ہوزن سے ان کا مقصود ہی ہوتا ہوگا اگری دہا ہے جولفیٹیا جسم کے کسی ظاہری حقد سے تعلق رکھناہے۔ ظاہرہے کہ زخم کے سلوانے کا مقصود ہی ہوتا ہو ان انجا اس تدبیر چارہ جو کی کود کیے کولئوں کرتا ہے کہ "تم تو مجہت کے بڑے دعو پدارستے لیکن آخر کارتم بھی ظھرا کے گرا در افزت مجہت کم کرنے کے لئے اپنے زخم سلوانے گئے " قدرتا اس کا جواب یہ ہونا چاہئے کھا کہ اس چارہ جوئی اور زخم دوزی کامقصد اوریت کم کرنا نہیں بلکواس میں اوراها فرکرنا سے "لیکن غالب نے کہا یہ کرزخم سونان کھی لذت سے خالی نہیں کر تعدر سے مل جواب ہے ۔

اگریه کہاجائے کہ فالنب کا مقعود یہ ظاہر کرنا ہے کہ «جولطیت اذیت یامزہ مجھے پارہ جو گئ سے بہنے عاسسل کھادی اس کے بعد زخم سوایا ہی ہوں، طاہرے کہان کی نقادی اس کے بعد زخم سوایا ہی ہوں، طاہرے کہان کی نیت توہی سے کہا دیتے کہا ہوجا ہے اور دیمی بات طعن کی تھی ، بان اگردہ یہ سکتا کہا ہوجا کہ دوزی سے اسس لنت میں ادراضا فدہو جا تاہے توبیشک جو اب گھیک ہوسکتا تھا ۔

 (تمیساضعر) خانب نے بیشک بیمیں فلا ہر بہیں کیا کی بوب کی تلواد سرکود دیم کرتی ہوئی جگر تک بہنج گئی۔ لیکن جگر یک تلواد بہو پچنے کی صورتیں صرف دومی ہوسکتی ہیں، ایک بیکہ تلوا مکی کو کسٹریں بھونک دی جلئے یا یک وہ مروشا و کوکھائی ہوئی جگر تاک بہنچ جائے اورج کہ اس جگر ایسے دخم کا ذکر کیا گیا ہے جے دیکھ کر قاتل کی دست و ہا زو کی طوف خیال منتقل ہر ہے اس کے طام ہر ہوتا ہے کہ وہ اس محل جہدا ہوا ہوگا جیسا ہیں سفال ہر کیا ہے۔ نہ یہ کہ تلوار کی صرف نوک سینہ ہیں ہر ست کرکے جگر کو زخمی کر دیا جائے کیونکہ اس صورت میں قوی وست و بازوکی مطلق هر درت نہیں ایک ، کر در ماتھ کھی باسانی ابساکر سکت ہے۔

برچیٰد فاتب نے اپنے شعرسی اس عمل جراحت رسانی کی حراحت بہیں گی ، لیکن قوت ومست ، دبازہ رکے ، وکر کے بعدلا محالہ رخم رسانی کی دہی عملی صورت سمجھنا پڑسے گی جوس نے بتائی ہے ۔

اس تعریب فاتب فصرت ایک ام محسوس کا ذکر کیا ہے ( معنی تکوار سے جگر کونٹی کردینا) اور کوئی جدنا بال منہوم اس سے متعلق نہیں کیا گیا۔ اس نے یشعر ایک مذبح یا عدم اس سے متعلق نہیں کیا گیا۔ اس نے یشعر ایک مذبح یا عدم اسے کوئی واسط نہیں ۔ ایک قوی مہمکل جلاد ہونے کی تصویر تو ہوسکت ایک تغزل سے اسے کوئی واسط نہیں ۔

زخم کرک ذکر راصل جذبات محبت کے احساس کے افہار کے سئر کیاجا تا ہے مزید کہ اسے واقعی خونج کا الد خم سمجھ لیاجائے۔ اس شغر کو تباہ کیا " دست وبازوٹ فاگراس کی حبکہ "عِثْم وا برد " ہوتا تو یا فقس بریدا نہ ہوتا اور شغر صدور تغزل میں بہن جاتا۔

کاندانی عالم مجازسے مذرسید ، لیکن اگرآب کو یہ بات بسند منیں ادر عالم مجازی سے اس کومتعلق سیجھنے پراھرار بے آذاب کی مرضی ، لیکن یرسوپ یلیج کے اس صورت میں اکب خاتب کو کشتی بست سطح بریدے آئیں گئے ۔

( المَالِيَّةُ مَا اللَّهُ مَا يَا بِهِ السِيمِي اخْتَلَاتَ بِعِدَ الْبِشْكَايَاتَ وَنَكِينَ كَلِيمَ عَيْمِ ال المَيْعَ بِينَ مَلَا لَمُرْبِبِ السِيمِ وَالرَّيْنِ مَكَ مَاصَلِ بِينَ قُوا سِيمُ اللَّهِ مَكِياً المَرْبِيكَ بنائے ہوئے مفہوم سے فلا ہر ہونا ہے کہ فالتِ اس شریس محف غیری دکالت کرد ہے ہیں اور محبوب سے کہ لسے

باے ہوے مہری سے طاہر ہوا سے اس اس اس میں میں ہے گئیں کا داست در سہتے ہیں اور جو مب سے ہدے۔ ہیں کہ اگر غیر با وجود بھاری نواز شہد کے بیا کے تم سے کچھ شکارتیں بھی کرنا ہے تو کیا مضا نقسے ،

یمنهم تطفا شخرے متبادر بہنیں شغری انہاں طرور ہے، میکن دیکھا ہوں نے موضوع شعرے تمام افرا کوسنین کردیاہے اور غاتب برکہنا جا ہلہے کہ «غیر بریحقاری بے جانواز شیس دیکھ کواگر میں تم سے اس کی شکا بت کرتا ہوں تواس میں بُرا ملٹ نے کی کیابات ہے یہ مطلب بہت صاف و واضح ہے۔ میکن مجھے اخراص لفظ رنگیت برسے ، کیو نکم غیر کے خلاف جو شکا بیس عاشق محروم کی طون سے کی جاتی ہیں ۔ انھیں رنگین کہنے کی کوئی دجہ نہیں ۔ اگر یہ کہا جائے کہ لفظ رنگین طنز آ است ممال کیا گیا ہے کیو نکر جونواز شیس غیر برگی گئی ہیں وہ بھی زئین میں ، تو بھی بات بہیں بنتی ۔ کیو نکر رنگیتی جب اپنے اصل مفہوم سے بہٹ کواست مال کیا جا تھے اور جسے اس شعریں) تواس کے معنی مخوب اورخوش آئٹر 'سلئے جانے ہیں ۔ اور بیاں ایسا کہنے کا کوئی موقع نہیں ۔ اس بین فاتب شکا تیم اے رنگیں " کی جگہ " شکا تیم اے بیجا دیکھ کو اگریں جائز شکا تیس کوتا ہوں تو تم کیوں برا مائتے ہوں اگر غاتب شکا تیم اے رنگیں " کی جگہ " شکا تیم اے بیجا دیکھ کو ریف تھی باتی ۔ دہتا ، مبلہ بیجا کے مقا بلہ ہیں

کولیٔ موقع منیس تھا اور میرا یہ اعتراض آپ کی تا دیل کے لعدیمی برستورابٹی عبگہ قائم رہا ہے۔ اٹھائعر) اس شعر کا جرمعہوم آپ نے ظاہر کیا ہے دہ بررے بتائے ہوئے مغہوم سے نختلف نہیں ۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں لفظ غم کوزیادہ اہمیت دیتا ہوں اور آپ اس کا مغہوم محف حیال یا حکر قرار دیتے ہیں ۔ میں اس میں شکا یہ کا پہلو بوٹیدہ یا ما ہوں ادر آپ سے پروائی کا ۔

المال من اس شور من مال دگره کا ذکر ملی تمار ما تر که کاظ سے توبیشک مرامات النظر بوسکتا ہے، دیک ترار فار عش سے اس کاکیا تعلق ۔ عشق کی بازی کا و بیں مال کاکیاسوال جو نکد آپ نے بھی اس شعر کورکیک ظاہر کیا ہے اس مائیکسی مزیر تعقیدں کی ضرورت بہیں ۔

المُلَاَعُر) یس نے لکھا سے کہ لیعن شارصین نے انگیز و اندازے مصدری می انگیختن اور انداختن کے سے ہیں،
یا نی دہ اس شعرکا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ تیراغرہ کیا تھم ابھارتا احد ذیرہ کردیتا ہے اور تیراظلم گرادیتا
یا نناکر دیتا ہے ۔ مال انگر انگر نے معنی خود طز کہ بیجان انگیز کے ہیں ۔ ہیں نے یہ لکھا تقاکہ اگر پہلے مصرت
یا ختر آہ کی حکم تطعت کردیا جائے تو یا نقص دورہوسکتا ہے اوراس صورت میں مشعر کا مفہوم یہ ہوگا کہ
تیرے رطعت دظلم دونوں کو میں تیرا ناز واندازی تمجھتا ہوں

آپ فيميري اصلاح كوتسليم ذكرت موسد انگيز كا وي مغهوم نيا ہے جودورست رشاديين في المركيا ہے

اور پہیے مصر رتا ہیں غز وکی مگر لطقت رکھنے پر راضی نہیں ۔ اس بات کے نٹوت میں کہ انگیر آمسدری معنی ی بھی استعمال ہوتا ہے ۔ تزک بابری کا فقرہ توآپ نے نقل کر دیا لیکن یہ نہ تبایا کہ انگیز کا وہ مقبوم کیا ہے جواس شعر سے مطابعت رکھتا ہے ۔

فارسی می انگیز متعد دمعانی رکھتاہے۔ (۱) ابھا را ہوا، اٹھا یاہوا (۱) ہیجائی شہوانی بیداکر فی والی حرکت در ہنوب وخوش (م) اجتماع حبگ رکو یا پلغظ مفعول صورت میں کھی ستعمل ہوتا ہے اور اسم واسم سفت کی صورت میں کھی ۔ بابر نے اس کا استعمال بمعنی وقوع اسم کے مفہوم میں کیا ہے مذکر مصدری معنی میں ۔

برانسل اعترامن یه ب که بهند مصرع پس لفظاغر و دوررد مصرع کے لفظام کے ساتھ انل یے جوڑ ہے، تقابی صورت اس وقت بدا ہوگئی محتی حب غزه کی حکر لطف استعمال کیا جا آماخاص کر حکر خود فمز و وانگیز کے مفہوم

ئوئىزادە فرقىنېي -

(دموال عر) خاموشی کو کلی خوشا مدقرار دیناعجیب بات سے مفاموشی میں توایک طرح محامجیب وغروریا یا جا تا ہے ذکر

خوشامد كالنداز -

(گیارہواں خور) کآلبداور قالب یا ڈھانچ سب ایک ہی چیز ہیرجس کے سے حمانی وجود هروری ہے۔ اسی لئے ہیں نے کہا تھاکہ کالبدکے بعصورت کالفظ ڈاکرتے کالبدویواد "کہدیناکا ٹی تھا۔لیکن اگرصوںت سے مرادلقوشس دیوا رہے جائیں جے ہیں تسبیم نہیں کرتا تو پھراہی کو بصورت جمع لانا چاہیے تھا۔

(بارہواں شعری) اس شعری اجلاب کی نے بیان کیا ہے میں نے بھی دی سم ماہے، فرق بیسم کہ غالب کا انداز بیان میرے فرز نزدیک امجما مواسع اور کہاس انجھن کو اپنی تاویل سے دور کروینا چلہتے ہیں ۔

روی بی اس شعریں آپ نے تماشہ کا جومغہوم تباہاہے دہ میری سمجھ میں تنہیں آیا ۔ کیو نکرجب مک تماشکہیں" کا فاعل نہ ظام رکیا حالے یہ مغہوم بیدا ننہیں ہوتا ۔ رویہ

ا کا مل مد کام دیا جاسے یہ ملہ و بھی ہوتا ہے۔ اسے میں نے بھی دیکھاہے ۔لیکن اس کا نام دراصل گلام ہے (چود معوال شعر) کی نے جس بلیل کا ذکر کیا ہے۔ اسے میں نے بھی دیکھاہے ۔لیکن اس کا نام دراصل گلام ہے بلبل بہنیں ، شمالی مہند میں اسے گلد م میں کہتے ہیں، ببل صوت ایران میں پایا جا تا۔ مہند وست ان کے عوام غللی سے دیگ میں ۔

باب الاستفسار ۱۰ ما درگنیزی

سِلانْسِ شادجيلان- محدابا دررهم مارهان

فندوم كزاحي مدخللة

اس دقت تغیرات کی بین نظرید اور آیت او جا اُملکت آیکا نگر مراول از مولانا دریا با دی نے ترجہ تواس کا یہ کیلے ہی کہ اُسٹیکہ سے کو خاط مالکت ایکا نکھر کے تغفی معنی ہیں وہ بن اس سے مراوشر عی عملوک ، غلام اور کنیزیں ہوتے ہیں جو وہ بن کا اب مدت ورازے ہند وسنان بلکہ وشاکہ اکٹر ملکوں ہیں ہمیں وجود نہیں وابیران جنگ کا معاطر ہمیشہ اس اس مدور وخیم کے ماں سے گرفتا رم و کرائیں آن کے ماہم کی ابہ دوستوا رمعاطر ہمیشہ کے ماہم کی ابران جنگ کا معاطر ہمیشہ کے ماہم ہور اور عورتیں شکست خورو وغیم کے ماں سے گرفتا رم و کرائیں آن کے ماہم کی ابران جنگ کی ابران کی اور اور عورتیں شکست خورو وغیم کے ماں سے گرفتا رم و کرائیں آن کے ماہم کی ابران کی ایک بیری مزود دری معدم اور ایک ماہم کی ابران کا جنری مزود دری معدم کی ابران کا میں مورت کی ابران کا جنر بلک اس کے ماہم کی ابران کا جنر بلک اس کے مورت کی ابران کا جنر بلک اس کا میں مورت کی ابران کا جنر بلک اس کا میں مورت کی ابران کا جنر بلک اس کا میں مورت کی مور

اول نویک ہمارے ذہب یں یہ نظریہی فاہل تبول نہیں کہ ہم نسینے ہی جیسے ایک انسان کو فلام بناگر رکھیں اور الرکھیں اور الرکھیں نظرت انگیزہے کہ ایک توخلام بنائیں بھران سے اسیدے کا م لیں جو انتہا کی شرخاک ہوں ، اپنے لئے تو بحاج اور ایجاب د تبول کی مٹرا لکھا اور غیروں کے لئے سب دوا ، جری مزدوری کا حل بجری مزدوری کا حل بجری مزدوری کا حل بجری مزدوری کا حل بجری دنا ، ماجد صاحب نکابیں تو فہا ور نہ نٹر بعیت اسلامی کا فیصد تو یس بھتا ہوں اس کے حق میں نہ ہوگا، انداہ کم بہتری کرد۔ کیا یہ نظریہ او باشی کو فرخ بہتری کرد۔ کیا یہ نظریہ او باشی کو فرخ بہتری کرد۔ کیا یہ نظریہ او باشی کو فرخ دینے کہتا ہوں ہے۔

الكار) آب دستفدار برى طيل گفتگوچا تبليد، تا بم مخقراً عرض كرتا بول- اسلام سي « ما مكست ايمانكم سيا

نوندی خلامون کاسکر برا نادک واسم مسکد ہے۔ اس کی نزاکت توب ہے کہ اس میں لونڈ یال بھی شامل کھیں جن سے جنی لناتی پیدا کرنے کی خواہش مرمرد کا فطری تعاصلہ اورا ہمیت اس بنا بر کر جنگی قید یوں کا (فواہ دہ مرد ہوں یا عورت) مواثرہ یس کوئی مقام مسین کرنا ضروری کھا۔

مب سے پہلے یہ ویکھے کے خلوراسلام سے قبل نصون لونڈی غلام بکر تمام عود توں کاکیا حال تھا۔ کھلم کھلام رہ عورتوں کا ذکر نہایت بحش الفاظ میں کیا کر تا تھا۔ اور ہر عدت کئی کئی شوہر دکھ سکتی تھتی ۔ مردول کی غرست کا یہ حال تھا کہ دہ بہ خوشی بولوں کو اجازت دید ہے کہ دہ غیر مرد کے پاسس جاکر اس کے نطفہ سے بچربیدا کر سے راس رہ کا نام ان کہیاں است بھتا ہوگیا کہا جس سے مرد مالی فائدہ اُکھا تے سکتے اور ایک مرد کا بیک دقت کئی کئی عورتوں سے جانوازہ موسکتا ہے کہ حب خواتین عرب کی اظافی حالت بھرگی تو لونڈیوں کاکیا ذکر ہے۔

اس دقت منصرمن عُربوں بلکہ تمام روَی وایرانی قوموکا دِستودیم کھاکہ الڑائی کے قیدی دوہری جا گرا دمن ولہ کی طرح فاج قوم کی مکیست ہوجائے ہے اور ان سے ہرکام دیاجا سکتا تھا۔ چناکچہ مردقید ہولی کو تو وہ نداعت ، کجارت، گاہ بانی ادرف نگی خدمات میں لنکا و سینے سکتے ، اورعود توں سے مذہرون اپنی جنسی خواہش ہودی کرتے سکتے بلکہ انحینیں مجبود کرسٹے کے کہ دہ دوکسٹر مردوں سے بھی تعلق ہیدا کریں اور اس طرح جرکچہ وہ کمائیں مالک کو لاکر دیں ۔ مختصراً ہوں سمجھ کیعیے کہ اس دقست لیڈیا اورا دارہ فحاشی دونوں بالٹل مترا ووٹ باتیں تھیں ۔

حب رسول الندمبعوث ہوئے اس وقت میں حالت بہی تھی اورآپ بالعبن یقیناً اس کولیند شکرتے سے لیکن اس وقت میں ماہر ہوئ وقت اصلاحی قدم اُٹھانے کا سوال ہی بیدا بہیں ہوتا ہوا ۔ کیونکر بعثت کے بعد تیرہ سال آپ کے مکہ ہی ہیں ابر ہوئ حبکہ سوال نذنوحات کا تھا نرجنگ قیدیوں کا خود اپنی جان کے لانے پڑے ہوئے تھے ۔ مگر حبب بعد میں آپ مدینہ تشریعیت کے گئے تواسی وقت سورہ نورکی یہ آیتیں نازل ہوئیں ۱۔

ان آیات کا خلاشرمنہوم یہ ہے کرتم میں جربن بیاہے ہوں ان کی شادی کرود ، اسی طرح لونٹری فلاموں ہیں جو از دواجی ڈندگ کا بار پرواشت کرسکتے ہیں ان کا بھی شکاح کرا دو۔ لیکن آگردہ نادار ہیں توکھی اس کی پروائرو اللہ ان کے درّق کی دامیں کھولدے گا اوراپنی لونٹر یوں کو بر کاری پرمجبور نہ کرو س

ان قراً نی آیات کے مطابعہ سے معلوم ہو تا ہے کو حکم عام ہے جس سے م مالک متشیٰ ہے خواس کے خلام لیکن تعبیٰ علماء نے قیدی اور انھیں کے ساتھ جنسی تعلق کے لئے 'کاح کی شرط عفروری نہیں سمجھی اور انھیں کی تقلید میں مملانا ور یا بادی نے بھی لکھ دیکا

الای جو ب ایم کی جوب بیاب مردو ورت دد فل کے معاصم مع ب ایم کی مودوات)

سلے میداکہ ابتدا میں فامرکیا گیلسے اس دقعت لونڈیوں سے کسب کرانا عام بات تھی۔ چنانچہ عبدا دنہ بن اسے سافق نے چھونڈیاں اس کام کے لئے دکھ چھوڑی تقیں اوراس مے جیش نظریر حکم نازل مجا تھا۔

وروں کا خیدی ہوکر آنا خود اعلان کا ح کا قائم مقام ہے اور کسی مزید ایجاب دقبول کی ضرورت مہیں "

اب تسيعُ غوركرين كران حفرات نے كن أيات كے بين لظراس غيرنكاى تعلق كا جواز اخذكيا ہے ۔ برآيات سورہ الميمنون ل بين جن كا عاده سورك معادّج بين كھي كيا كيا ہے ۔

44

اصل بات یہ ہے کہ اس آیت میں سے تحفظ فرورج سے کا تعلق جنی تعلق سے ہی بنیں بکہ صرف خافکی زندگی کی آن از اویوں یا ہے پر وایکوں سے ہے جو لبسا اوقات شرمگا ہوں کے ظاہر ہوجانے کا سبب ہوجاتی ہیں۔ اور قرآن بس اس بات کا زکر کیا گیاہے کہ اگر احیا نا میاں ہوی یا گھر کے لونڈی غلاموں کے سامنے جو ہروقت آٹے جانے رہے ہی جسم کا وہ معد چھیلے کے نابل ہے احیا ناعریاں ہوجائے تو مضالفہ نہیں ۔اگران سے اِدتوں جسی ہرتو وہ جانے ماہوکا۔ بھاسے جس کا مکم سورہ فردیں دیاجا جہائے۔

ائس سلسدین قرآن مجید کی ایک اور آتیت بھی قابل ذکر ہے جس میں خاص رسول اللہ سے خطاب کیا گیا ہے اور جس سے پڑاہت کرنے کی کوسٹ کی جا کر قرار دیا گیا تھا ، بٹاہت کرنے کی کوسٹسٹ کی جا تی ہے کہ لونڈ یوں سے جسنی تعلق پیدا کرٹا بغیر بھٹ کے رسول افٹد کے لئے جا کر قرار دیا گیا تھا ، پسورہ اخراب کی پیامویں آیت ہے ،۔

بالیّها البی انا حللنالگ از واجک اللتی آیت اجورهن و ماملکت ، پمینک ما افاء الترعلیک و نبات عمک و احراه و نبات عالی و نبات عالی که اللی باجون معک و احراه موملت ان و هبت نفسها لنبی ان ارا و البی ان بستنگی از خلصته لکرمین دون المومنین ... بینی اس بی بیم نے تم پر حال ل بین وه عورتی جن سے تم نے مہرا وا کرکے نکاح کیا ہے - اور وہ لونٹریاں جو جنگ تیدی کی عیشت رفعی بین اور تعاری بچا زا و، پچولی زاد مہنی نا دو مومن عورت جو اپنی فوشی سے بی کے دیکن بیمکم خاص بخال سے دی ہے - تمام مومنیں کیلئے بہنی ان بیا ہے اور نی امپر داخی مہر جائے ۔ لیکن بیمکم خاص بخال کے بین اور ان میں وہ لونڈیال بی شاپل بین جوجنگ ان آبات میں بتا یا گیلے کہ دمول النّد کن کن عورت کی تعالی کا جائے اور کی کی تعالی بیات کا می تا بی بین کا اور آبات میں مان تعالی کی تعالی کے نے اور کی مومند و دید کی اور آبات سے جن میں بیویوں کی تعداد سے بین میں اس تعداد سے جن میں اس تعداد سے جن میں اس تعداد سے بین کیا گیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ ۔

بیرطال ان مجنوں سے تعلق فیظر بہ کاظ موضوع هرف و کھیٹا ہے کہ وال آکیا ت سے نوٹٹ یوں کے ساتھ بے نکامی تعلق جن کی اجازت کیوں کرٹنا بنت ہوسکتی ہے ۔ جبکہ یہاں نوٹٹریوں کے ساتھ چھپاڈا و اور مجھولی ڈا ویسپول کا بھی ذکر کیا گیا ہے جز نکاح کے ابد ہی ہو یا ں بن سکتی ہیں ۔۔

اب آیات قرآنی سے مہٹ کرخود میرت نبوی کوسا منے دیکھے قدمعلوم ہوگا انھوں نے عمریجریں عرب ددونڈیل سے تعلق میں اختاط کا کہ کہ تعلق میں ہیں اور دوہوں کے تعلق میں محال میں میں ہیں ہے۔ بغیر نکاح کے نوٹڈیوں سے جنسی اختاط کا کہ کہ مثال دسول انڈرکی زندگی میں بہیں ملتی اور نہ قرآن سے اس کی اجازت ما بت ہوتی ہے۔

بهرحال قرآن مجدس توکمیں اس کی اجازت بہیں یا نک جاتی کہ جونوٹریاں بسلسلاً جنگ مانھآتی ہیں ان سے سہرتوں کے لئے نکاح کی حرصت بہیں بکہ برخلاف اس کے جیساکہ میں ظل ہرکر حیکا مہوں سور کا فرد کی آمیتوں سے ثمامت سیسے کہ ان کا تکان کر دنیاتے '' اب آئے اخلاق و درایتی بیلوسے اس مسکلہ پرغور کریں۔ مولانا وریا بادی کا ارشا و ہے کہ ان لوٹھ بول سے بہتر ہوئے کے

کے نہ کاح کی خرورت ہے نہ گواموں کی نہ ایجاب وقبول کی۔ جہاں کمک دسم نکاح اورگواموں کا تعلق ہے وہ تَرُونُ الی بات بنیں جس کونظرانداز نہ کیا ما سکے ۔ لیکن ایکاب وقبول" کی شرط کو کھی حذت کرونیا طری عجیب بات ہے ۔

ظاہرہے کہ جوعودتیں جنگ کے دوران ہیں گرفتار ہوکرآتی ہوں گی وہ اپنی گرفتاری سے یقیناً خوش نہ ہوں ہوں گی اور ہر وقت تمناکری ہوں کی کہ کامش وہ پھرا ہے ملک اپنے قبیل اور اپنے اعزہ کے پاس بینچ جامیں ۔ ان کو اپنے وطن کی ایک ایک چیز **یلواً ت**ی ہوگی اور وہ اس کے لئے کڑھتی ہوں گ ۔

فلاہرہےکہ اس صورت میں کو کی عورت اچنے دشہنول کی طرف ماکل نہیں ہوسکتی ۔ اور وہ کہمی خوشی سے ان کو ہم سنر بورنے کی اجازت نہیں و سے سکتی ۔ اور غالباً اسی سے ایجا ہے وقبول کی شرط کو بھی غیر نئروری سجھا کیا ۔ لیکن کیا ووسسے الغائز ہیں اس کے معنی یہ نہوں کے کہ کوئی عورت خوشی سے راحنی نہ ہونوجہ اُاس سے ہم ستری کی جاسکتی ہے ۔

منکوه تودتوں کے باب میں تواس کاعلاج ممکن سے تعین یدکہ اگردہ ہمکہ شری برداسٹی مذہوں توطلاق ویدی جائے۔ لیکن النداد کے مسلم میں تواس کا بھی امکان نہیں کیو نکہ جب نکاح ہی بہنیں ہواتو طلاق کسی اور کمیا اس صورت میں ان کے باکھ با کوں با ندھ کر سینے برخیجر کھ کر برجران سے نیامعت کی جائے گی با اور میں نہیں ہم تشاکہ دینا کا کوئی مذہب الیسی تجیے ووحشیا مذھرکت کی اجازت وے سکتا ہے ۔

> د ۲) ابدَالی و درّانی

> > (محدميرخال صاحب تصفوان يشادر)

آپ کانوٹ انفاظ افغان در پھان کے متعلق نگاریں نگاہ سے گزدا - مبر بانی فرما کریہ بتائے کہ درایوں ادر ابدالیوں کا تعلق کو درایوں ادر ابدالیوں کا تعلق کو تعلق کے درایوں ادر ابدالیوں کا تعلق کو تعلق کا در ابدالیوں کا تعلق کا تعلق

(کیکار) در آناددابدا کی دوف ایک بی تبیدی تونیت ہے۔ اس کانام ہنیں اصل قبید کانام مرتئی ہے جوا نفائی قرم کی ایک زاخ ہے۔ اس کرمدت اعلیٰ کانام سربی تھا۔ ابدالی کہنے ک وجدیا ظاہر کی جاتی ہے کہ یہ لقب فواج ابوا تھ ایک جنتی خانوان کے دوئیں معطیرے نہا ہے وقت کا ابدال تھا۔

( **m** )

#### برق لامع - غالب

سيطيل ازمان وافني إير بدايون

المنظم المراق المراق التي التي الكركة بالم مع الداس كا مصنعت عي فاتب غفا . سكن اسدائل فال مالعب بنيس بهركوئي اور فاتسب من المراق المرا

ری بینی راست مسلس ره نمی سسی بات اما حرق برجب می سیمات سیم سی از جرضواس می د قیوم پس از جرضواس می د قیوم پس از نفت سول باک معصوم بن نہیں کہ سکت کر نیسس خداد رکن کن الائسر پر اوں میں با یاجا تاہے ۔

#### منظومات المنت*حاث*

(منظور مسین شور)

دييب ساكوئى جلار بإسب مثب بوش خلاكي وادبوسيس سايردب يادُن ما راس شهرافق وديارشب سي كرنون كى ملنابيس كلينج رسي ميں ظلمت كواحالا كمعاد بأب اہرام منب سیدیں اٹھ کر أك شعله نقب، لكار بأب خورشكيدكا تقال سرباكر يورب سے أجالا آرا ب نتعلوب مين شفق نهار السب وصرتی سے ابل رہا ہے لاوا میولوں کولیسیند آر باہے غيول كى تب كيس كفل دي بي خورشيدسح فحيسرا دباس رخدار کل وسمن کے بوسے اک میول یه رنگ آرباب اكس ميول كازنك الارباسيد كأناب كبيل مجن برين گیتاکون گنگنا ر بای گنگاكو كيسارى جار بائ دمعونے ضمیری سسیایی ناتوس كوئى بار باس أتى ہے كہيں اذاں كى آواز دوكان كوئي سسجار إسب عرفان وعبادت دعباس معبدکوئی جنگیکا رہاہے کمنتاہے کہیں درکلیا ستسيطال كهين كفيلكملاداب يزدال سيكسى كى كفت كوس ا (ق) آواز کوئی لنگا ر باہے محوّا كاسهاكب بيميا مول! اور کوئی شراب انشیں میں آدم كالبو مسلار أب مزددرکوغم جگار ہائے کچھ ساز ہوا بیگارہاہے منعم کوسلار ہی ہے عشرت كيتون كولهو بلا كريتوال

بحركويه خيال آرباس ديوار حرم پريماكر دعوب فاقوں مے ویے جلاماہے تاريك كمفرونس كياسوج ظلمشكا مذاق آواربي بس وى رابولك الكيب الام سحراتها ربا ہے انسان کوہوکش آراہ كسكس كأسسياه فالأغم محسوس يربوداس جي احاس کی تو ٹرماہت للاً رونسب ونثرا و كا ورو ذندا نول سکے در ہلا رہاہے جهور كالقلب كا ماته سورج کا دیا گل رائے افرنعية واليث ياء كى زنخير بجھنے کو ہے سامراج کا دیپ مشرق پراُمالاچھار ہاہے حبب لنح كا نورعب م بوكا وہ عہد قربیب آر ہاہے

(شت کای)

ده اک پیام جوان کی عاص گیا ہے اُسی پیام نے پہروں مجھے را یا ہے ہزار ہارنصیبوں کو آزما یا ہے ہزار ہارنصیبوں کو آزما یا ہے ترے خیال کی راحت بھی مجھ کھو گئی مری حیات میں ایسا بھی دورایا ہے کسی کی سمت چلا جارہ ہول پورٹ نفقت کسی کی سمت چلا جارہ ہول پورٹ نفقت

الطان شا يد)

راه نکتابی رہے موسیم گلبا رمیرا راس آجائے مجھ گوشۂ زنداں نزکہیں ناخداؤں کویپی نسکر رہا کرتی ہے دیکھتا ہوکوئی پرورو وُطوفاں نز کہیں وہ توجہ سے مجھ دیکھ کہے میں بزم یہ بھی شآہر ہو مراخواہے پرشیان کہیں كلابكايهول

ومسيم رصنوان

اے نگا روننشیں ،اے آبرد مے محلتاں تیرے جلوؤں سے بھلک مصن انل کا ہوا

رمزمنرستى تېن دالول كوسمجما تاب تو سرر رسال

وهدس خوداكسبكو وحدسولا كسيم تو

مېرعالمة اب توسيكس قدر تىسىدى لگن زىيب تن كرتاس يى يى د شام تىرا بىراېن

ظرت تیراس سبق آموز کتنا و مرحبا! توسدا خاردن بین ره کرسکرانا بی ر با

آرمی جوش جنوں پیس سے صحب اجل دیا توکر بیباب جاک ہو کر کھی تین میں ہی رہا

کوئی میمی عالم سہی ، حاتی نہیں تیری مہنسی

حسن کی تعقیل کا توخوسش نمااجمال ہے شاعری مشرق کی سیاری تجد سے الامال ہے

(فضاً جالندهري)

گریہ نیازعشق کے فابل نہیں رہا جوش دفاکااب کوئی ماصل نہیں رہا

مجھے بحر زندگی سے تردیغ نے بار ا تارا جسے اپنی زندگی کی ہوئیں تنخیاں گوارا

مبان ورسی مورد میان مورد که میان سفینه دو ما دین بن گیاکشارا کبی شدّتِ الاطرکبی مل گیاکت را بهزار نامرادی دبی کامیاب کهرا جوغیورین آگهاته نبین ناخد کاهسال

# مطبوت موصوله

جحدمه ب جناب رئیس امرویوی کی غزلوں اورنظوں کا بوا یک عجیب وغریب گر بڑے دیجیب ام سے حال ہی س شاکع ہوا ہے - میں نے اکھیں سب سے پہلے سے میں دیکھا تھا ادر میں کاچی میں ایک فوٹرو كُرے جيئے - بے چين تسم كے ذين اور خوش قيافدانسان - أنكھوں مين غزالان وحشت - بانوں ميں شاعرا بر لطافت ، اواؤں مي کردوت خلوص دعبت - الغرص یه اورایس من دئیس امردیوی حب ادل ادل میں نے اکفیس بیال دیکھا -اس وقت وہ كراجى سايك سينت دونه دسالد تكال مسبع كقي جوابني بمركيري ك اعاط سعلى مجلة تعيى تقا - كلدست الشعاريبي بقاادرساسي افبارى - اس كى تقطيع بى النفيس كى طرح جهر يدى تقى اوراس كى تحريدة ترتيب جبى دسي بى جبيل ودكش -

رئيس كاسن والات الملك مدّ بعد إس ك ووسع هدم بين كي مجمس وسال جهدت مقد اوراب باروسال كرك في ك بعدي وه عمرين مجع سے است ہى چھو ئے ہيں۔ سكن شاع ہونے كي حيثيت سے وہ اُس وقت كھى مجع سے بھے اواي دنت اوجرده بهت برس بي - بين شعر سمين بي كوست سي الجعاريا اورد و شعر كية كية مشاع حيات مك بهن كي - سرعيد ددابی ان شاعراند مساعی کو از دا ه انکسیار القنب ہی سے تبیر کرتے ہیں میکن عظمت کارکے کیا ظرسے مجھے خالب کی بیشعر یا کر ب كهال تمناكا دومسوا قدم ياسب اَمَا مَا سِے کہ ۔

مم ف دشت امكال كوايك تعش يا يا يا

يىن جب ان ك القت بى كا يرها ل سے تو يا بىك بينے سے بيلے ہى دہ غالباً عالم الوا على سے بھى گزر چكى بعد سے -بالرد دوصول برانطتم ہے ایک مصدر فراول کا ہے ، دواسر انظرون کا ونیکن یقتیم بالکل میری سمجدیں بنیں اس می مکیونکریدورہ س ورن کامجوعدہ نظوں کا ملک مذکرہ ہے مشاعرحیات کا اور مذاکرہ ہے ، مدار کے ددک وشعور کا جواس نوع کی النی وفنی النسیم

یونتواهنات سخن متعددی -غزل ، قصیده ، شنوی ، ثباعی اور خداجانے کیاکیا ، میکن شعردداصل نام بے محف ذہنی و احماس د ابداع کاخواه ده کسی صنعت سخن سے تعلق مکتابو اور رئیس کی شاعری بی نفز وابدا عیدے۔

نالب نے توانی شاعری کا آغاز ما الیعن نسخ اے دفاء سے کیا تھا میکن رئیس کے باب اس کی ابتدا " اگرایش کتاب براست ككه نكه كالنك دخول سيخكايات دندك املام كتيمين ١-

آدائش کماب بشرکردہ میں مسم رئیس کی شاموی کے بابت عیوف برکم کرفاموش ہوجا فاکدہ عومیت وسطیت سے مبندہے۔ بڑی بہت بات ہے۔ ان کے الم برتوبات جلتی ہی ہے فراز سے اور قتم ہوتی ہے مرابی علو کی تعین پر جے تعدون کی زبان میں اهل ما خر برمنتی ا کہتے ہیں۔ دئيس في حين شان مح سائق دنيا ك شعروسخن بين قدم دكھاہے اس كاذكر فود الفول في اس طرح كيا ہے كه ١٠

دیادشا مدبنسی اداست آیا بون

اورديار بلقيس ساتف دالاشاع الروم العسلمان كرت تو اس ركبنازي ويتاب كر .-

اندازه وادث طوفان كماتهماته بلن مدن من دن مركد سے بس بم

- بینوشاعری نام ہے حن خیال ، حن فکروتصور اور حسن شعود وا دراک کے افہار کا اسکن اگر درایہ اباع

دا فها دهین نه بوا تومعن فکر و تعدید به یکا دیسے -دئیس کی شاعری میں یہ دونوں باتیں بڑے توازن کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ بعِنی وہ جتنا اجھا سوچے ہیں۔ اثنا ہی ایجی ا

اسے ظاہر بھی کرسکتے ہیں ۔ مثلاً بہارکو لیج کہ اس کا تعود ہرمٹا و نے کہا ہے لیکن دئیس ہےجس ڈا دیہ سے اس کامطا لدکیاً ے وہکس قدر دنجسپ ودسیری سے کہتے ہیں ۱۔

> صاحبن سے نویدہہا دلا کی ہے کی کلی کا حبر خون ہوگیسا ہوگا

ادرائس سیسلے بیں حبب و ہ مطالع مطالع مطالع سے بھٹ کرخود اپنی ذات کے مطالعہ پراً جاتے ہیں توان کی مشاعری میں بڑا دسین مفکر اندعند بھی شاہر میں جو جا تاہیے۔ مثلاً ،۔

خودایے بی تلب خونجکاں ہیں ۔ خخر کی طسسرہ اتر رہا ہوں

ره طلب میں مرے پیش رد جوجہوڑ کئے برہنہ با انفین کانٹوں پچل رہا ہوں بیں فرون میں مرے ہیں درکہ انتظار کرے جراغ شام کے سائخ میں درکہ انتظار کرے جراغ شام کے سائخ میں درکہ انتظار کرے

فکوانسان اکثر دینیتر دا گیدهٔ تاثر ہوتی ہے میں میں میں اور شعرنام ہے اس تاثر کے اظہار کالیکن حبب بہ تاثر مادرائی چنیت اختیار کر لیتا ہے "وشو بھی ماورا وشام ی کچواند چیز ہوجا آسہے۔ غالباً الہام اور الہام ہی کی طرح میسر معلما التیام. رئیس کا ایک شعراس تبیل کا ملحظ ہو ا۔

گا ہے مثل می سے کوئ بت

عکنس نام میں کہتے ہیں۔ رئیس کے اس نگ کے اشعار اتنی کٹیرتعدا دمیں پائے جاتے ہیں کہ پورا وہوان ملوثی آپ بی نظارت یا خوداک ہی کی زبان میں۔ بازگشت صعائے گئید داز "

اس مجود میں بمیں وہ واد واست حسن وعش بھی نظرات ہیں جرمعمولات شاعری میں واضل ہیں ۔لیکن رکیس نے انھیں بھی ہے۔ تیرمولی دلچر انیا فرادا چھوتے ذا ویوں سے پیش کیا ہے ۔ مثلاً ،۔

ان كود كيما كُلْمَت كُوكر لي ايك شيخ بي تجلى و أواز

ان كا آنامجى باركزوا سيم بإعده كيعت أتنطاركه رور يا داكسي لا كمروار داتيس كما تبرحتى أك بئلاه انك دے ان پرجوکم سے آز مائے جائیں جے كوسمى ستنسم سيآ زمائ مايس ع ان كونكليت ناز دست ابهوں بائے یوخوسے مدست آزاری شاید کوئی بات ہوگئی ہے كل سعده أداس أداس المكي مل کچداس طرح بهرسونگران موتاہے جے دہ خودکس پردے سے کا اُس کے منب فراق اكرما ندنى كساتح آلى إ دل حزیست انده وس سے مطمئن بیکن ان كے قاصد كانتظر ول ي اے امل توکیاں سے آتی ہے مدائي س يرفر طمنط عم قوارد اعكى ہم ان کے سلمے کچہ دیردو لیتے تواچھا کھا سراغ كاردال مكركيااب ويقويي كركردكادوال كسائقه موليت تواجها تقا وه محی کچد تیرے تغافل کے سواہونے سے دل کواب تری زمر کانیس آیا ہے جب بھی دیٹاکہ کوئی ترک فاکے طف انتفاماً مرسع بونتول بمنى آنىب

بس مجمقا ہوں کدرئیس کی شاعری رخمن تغزل ہے۔ بحض تفکر مکردہ ایک نیا تجرب ہے ، اوب منظوم ، کی دنیا کا اعدیہ تجرب اسدیم لطب ددکش ہے کہ اگر یہ رئیس ہی پرختم ہوگیا توسخت انسوس ہو گا ۔لیکن ۔

" كون بوقائد والفي من مروافكن عشق "

التان كلجر

بالسنانی کی تصنیف بے جناب جمیل جاہی کی وحال ہی بین کراچی سے شائع ہوئی ہے وجس کا موصور کا ادر موضوع کی انہیت ،
رون کا برکرنام سے ظاہر ہے ۔ قوی کلی کی تشکیل کامسکہ بڑا اہم مسکہ ہے اوراس کی اہمیت جمیشہ قائم رہے گی کیونکہ ذہن اور ادی واراس کی اسمیت جمیشہ قائم رہے گی کیونکہ ذہن اور ادی واراس کی اسمیت ہے نیاز نہیں ہوسکتیں جو انہا ایک ادی واراس کے ساتھ میں کا در انہا تا کہ سے اور وہ قویل بھی اور اب تک اسے کی کی تعمیر کار انہا کی دورسے گزر رہی ہیں اوراب تک اسے کی کی تعمیر کار کی بید نہیں کر سے کی کر در ہی ہیں اوراب تک اسے کی کی تعمیر کار کی بید نہیں کارکی بید نہیں کے ساتھ کی بید کی اوراب تک اسے کی کی تعمیر کارکی بید کی بید کی بید کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی تعمیر کی بید کی بید کی تعمیر کی تعمیر کی بید کی تعمیر کی تعمیر کی بید کی تعمیر ک

پاکستان میں انفیس زائدہ میمالک بیسے ہے جن کا می اورسیاست دونون خرورتین حالت میں ہیں اور کھرنہیں کہاجاسکتا کو ا دکس قالب میں ڈھلنے والی ہیں۔

ير مجستا بول كرجناب بيل جالي كي يتعنيف برى برعل تعنيف بيرجس بي حكوم دونون كو باكستان ك تقافي شظيم ك عرف متوج كياكيا سيد اوراس ك ذهن وعلى ودنون بهلوك كوثرى خوب و وهناوت كساكة بين كردياس - بین صاحب نے مقدم جو در کواس کتاب کہ مات الوالی تقیم کیا ہے۔ میلے باب میں انفول نے پاکستانی وام کے موجودہ کا نہ الوالی تعلقہ میں ان کار مشورہ کو عوانی دماتی وامل اوران کے باہمی تضاد ہر شرے وردمندا نہ لہد میں گفت کو کی سبے اوران سکے باہمی تضاد ہر شرے وردمندا نہ لہد میں گفت کو کی سبے اوران سکے باہمی مقومت ہے اصوا کی اقدار تم نذیب واضل ت سلمنے رکھنا جائے جو مذہب اسلام معین کرکھا ہے۔ شرے بہدی بات کی ہے بہر شرکی اس کے ورانس نے کو درانس نویا نہ تکا ہ سے دیکھا جائے۔

دور دباب س انفول نے کچرکے عقی مفہم بربحث کی ہے اور تہذیب و نقائت کی اصلاح ل برغود کرنے کے بعد وہ الکا تسج نتیجہ پر پہنچ ہوں کہ تہذیب کا تعلق زیا وہ ترجا مہ بشرید کے کوا مل طاہری کا وی سے سے اور ثقافت کا ذمنی ونفسیانی رجا است سے اور اس سلسے میں خارجی کیعنوی عوالی کا حامر نوم ہے انفول نے بیکی کا برکیا ہے کہ کلچرزیا وہ دسین المعنی اصطلاح سے جو تہذیب و تقافت ودنوں برحادی ہے ۔ اور بہی اصطلاح ہم کو بھی اختیار کو جائے ۔

تیسرے باب بی اعفراں نے قومی کیجنی کے مسائل پر دوشنی ڈاستے ہوئے بڑی معقول بات کی ہے کہ قومی کیجہتی اوراشمر آک۔
انکروعل کے معنی یہ میں کہ نختلف علاقوں کے لوگ ذہنی طور برایک دوسرے سے مربوط ہوجائیں ۔ لیکن اس ربط کے معنی بینہیں ہیں کہ
دہ سرب ایک ہی بودو ما غرر ایک ہی معاشرہ ، ایک ہی معیشتی سطح پر آجائیں اصابی ذبان ۔ ابنی طرز زندگی اور اسنے سوشل نظام کو ترک
کرے سب ایک ہی روش اختیار کرمیں بلکہ مقصو و یہ ہے کہ باہی حذبہ تعاون و تعامل بیرہ ایک کے مختلف علاقائی کی پول کو ایک صنبوط
دوجانی رشتہ سے معالب ترک دیں اور کوئی الیساجذ بر سابعث اپنے اندر پر پدائنہ ہونے ویرج بس کی بنیا وعلاقائی تصسب وتعریق برقائی ہے
دوجانی رشتہ سے معالب ترک دیں اور کوئی الیساجذ بر سابعث اپنے اندر پر پدائنہ ہونے ویرج بس کی بنیا وعلاقائی تصسب وتعریق برقائی ہے
دوجانی رشتہ ہے اس اندر اس کا تکسیل کی را و میں ظاہری و باطئی دو ٹول شم کے ایسے منگ گراں جا بی کر محف دعا و تمناے اخسان میں باسل میں جو اندام و تدریر کی اور اس سلے میں فاصل مصنع نے جولائو کا امیان کیا ہے وہ میری دائے میں بالکل میچے و دور سے ہے۔

اسی مسلسله پیداده فود سنی دولدن کی نامناسب تعتیم پریمی مجسٹ کی بند اور طبقه امرار و طبقه عمال اور طبقه عمال اور طبقهٔ مهاجرین کی موجودہ ذہنیت اوران سے لغسبیاتی عدم توازن کامپی طرائع عسلی جائزہ لیاسیے -

اس کے بعدا مفول نے دو ابواب میں مزم ب اور کلچ کے باہمی رابط و تعلق برگفت گوگی ہے۔ اور تخریک ما بہب کی بوری
تاریخ می سقصاء کر کے تبایا ہے کہ تمام مذاہب عالم میں اس لام ہی ایک نیسا مذہب ہے جس ما تعلق مقصود همون تعلیم من دھل ہے اور طوا ہر کواس نے ذیا دہ ام میت نہیں دی۔ اس سلیمیں فاصل مصف نے مذہب کے مختلف دلسیا ٹوی پرتبھرہ کرتے ہو۔ کہ تبایا ہے کہ اسلام نے جس کو کھا اس کے اس کا تعلق صرف ذہنی اکتبا بات، اور دلول عمل سے ب نرکم طوا بر حیشت و معاشرت یا خوا مکر سمید میں اور کی ہے دہ جزیر دروا نیست جون صرف پاکستان کے مختلف علاقی بلکرتمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک رشتہ سے والبتہ کے دائد سے دو بی بیا ہے کہ اور کو ایک رشتہ سے والبتہ کو ایک رشتہ سے والبتہ کے دائد سے دو بیات کے دو ایک رست ہے۔

ی میں ایک میں اور کھیلی ایک میں اہلی میں اہلی تھی اہلی تھی ہوا ہی تھیں میں سے علمان کھیلین اور کھیلی ایک صدی کی تحریجات اصلاح مذہب دعقا کہ کا بھی ذکر کیا ہے اوران تحریک قائدین سے بیا نات کا بھی حوالہ دیاہے جو غالباً اتنا ضروری مذتھا۔ یہ جمعت ہونکہ یہ دونوں باب اطناب سے خالی نہیں اور یہ سب کچھ ایک ہی باب میں زیر محبث آسکتا تھا۔

چھ باب بیں اکفوں نے مادی ترق اور محجر کے باہمی رابط و تعلق پر گفتگو کی ہے جوعلی نقط انظرسے نا کریز تھی۔اس میں ان لوازم حیات کا ذکر کیا گیاہے جو کلچر کی ترتی کا سنگ بنیا و ہیں بیکسر چوشش عمل سے تعلق رکھتے ہیں ۔ اس بحث میں انتخاب نے نداعتی ترفی

مناعني اقدامات رترتى علوم وفنون اوراس صالح ومهني مسالعت كاؤكركيا بصحب برعبدها ضركى ترتى رخوشحالي اورحن معاشرت كا الهارے اوراس کے ساتھ ایھول نے قدرت کی ان حبلہ قوانا پُوں، اقوائے کامنہ کامجی ذکر کیا ہے جن کومغرب کا انسان برشے کا الاس دقت "كارزيس" سے كزركر" أسمان بردازى كى منزل مكب يہنج كيا ہے اوراس سة انكارمكن بنيں كر اكريم ف ترقى ملار النان كاطرف اعتماد مركميا توقوم يتيت سے محم قطعاً فنا ہوجائيں كے اور مبيشہ ترقى يافتہ توموں كے غلام سينرين كے -بريجها بوں كرقراًن باكسنے اس تمام تغصيل كوحوث ايك جلاس ظام كروياہے كدے انتم اكا علون ان كمنتم مومنيت • اور براما دب كابيان كبي يقينياً اس كى تغيير وصراحت سے -

اتدان باب شركم كليرا دارسترك زبان كيمسكد سي متعلق ب جوعمل دوكرى دونون ببلوون سع بهستام بات به . الهي شك نهي كرزبان ومعاشره برى زبردست وتين بي جريك وقت مخلف قومول كومتحد مجى كرسكتى بين الدمتغرق كبنى -اس باب يرجيل في پ<sub>ادا</sub>ٹ دنو درست ہے کہ کلچرکا اثرزَ بان بربھی پڑتاہے دمیکن ان کا یہ خیال کھیسی زبان ہوگی دلیداہی کلچر ہوگا میرے نزدیک درست پنہیں ذبا من دربد بدانسانی امیال دعواطت کے اظہار کا اس سائے کلچرکا اثر توبیشک زبان پربڑسکتاہے۔ لیکن خود کلچرکا اس سے مثا ثرم وہا، ہ برطانی بات ہے ۔ لیکن اس باب میں جومٹورہ اکھول نے دیا ہے وہ **یقیناً** ورست ومفیدہے ۔ پاکستان میں مختلعت **ذبانی**ں را رکج بى الكن المرحشية مرحت اردوا ورمنظر زبان كوحاصل ب- اسطة الران دونون كوايك مركز اتحار برلايا حباسك - توبقيناً يه برى خدمت 

آگھیں باب میں انھیں نے ذہنی آزا دی اورعوامل تسذیب پرگفتگو کی ہے۔ اس میں شک بنیس کہ ذہنی و مقالی آزا دی قومی آتی كانيرس بنيادى حيثيت ركمتى مع ديكن كم تعليم يافته قومول من فكروخيال كى مطلق آزادى خطرة سے خالى بنيس -اس كے سائے فردرت اس بات كى ہے كم بيلے ملك ميں مجمع تعليم كورا مج كياجائے اوراس كے بعد دم بني آزادى كى بات كى جائے -

اس مناب كرة خرى باب يس سنة شعور برا ظهار خيال كيا كيا سع جودراصل خلاصد وتبصره ب المنس تمام نظريات كاجو

الراب سالق مين سيان كئ سكة مين -

ببرجال بدتھندیے۔ اس میں شک بنہیں کہ اسپے مصنوع کی اہمیت ۔ اپنی معنوی خوبی اور فاعنل معنعت کی خوشدلا مذکا وش کے لحاط ہری قابل قدر تعنید بے لیکن اس سے زیادہ داد طلب امریہ سے کراس کی زبان اس کا اسلوب بیان اس تعدر نگفته به ملیس ودلکش مین که وه ایک دلچسپ دا سنان معلوم برق سین اور د ماغ برکسی میم کابوجومحس بنیس موتا -كابنبايت البتمام سے مبدر الع كى كئى ب اور الله ردي مي مشاق كب دروري سے دستياب بوسكتى ہے -

تعلیم کتاب **یااردو ترجه قرآن مج** 

۲۸ رصفیات کا پر برسالدار دو ترجیر ب قرآن عجید کے مہلے بار ہ کا جے حباب شاہ محداد نسیں صاحب نے مترب کمیا ہے۔ اودا کا اللہ اللہ ماری کا اللہ کہ کا اللہ کا کا اللہ کا ا من دائر كامتزاج كاكوشش كالمى بع-

يدووي الني حكربيت برادعوف بعدادر اسى عديك عملى حيثيت سے دشوار محى حس صد تك فاصل مترجم كى بنيت كاتعالق الموالليناً فابن تعرب إحدي اليكن بلحاظ اسلوب كارجوك شيرلا في الماني - ترجبہ کے واصل صاحب وصون نے متعین کے ہی وہ سب اس بنیادی خیالات پرقائم ہیں کہ ترجہ ہیں ہی دی اور اندادہ دو خیالات پرقائم ہیں کہ ترجہ ہیں ہی دی اور اندادہ دو خیال سے جس سے ہیں بالکل تنویہ ہی خیابت اور دی موثراً میں ترجبہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہو جا ہے۔ سماع بل کے کواس میں ترجبہ کی چیست تفییر کی سی ہو جا تی ہے۔ بہا تک کا صعوب ہی جو محف مراجع ضایر کی ہوا تی ہے۔ بہا تک کا صعوب ہی ہو ہے ۔ فاری ہیں ہی اس کے متعد د ترہے ہوئے ہیں جن میں ایک ترجب مندو ہے۔ اول اول یہ تربیح نفلی ہی ہواکہ ہی ہو جن میں ایک ترجب مندو ہے۔ لیکن اُردو میں ان کی تعدا دہبت زیادہ ہے۔ اول اول یہ تربیح نفلی ہی ہواکہ ہے بہدیں بغرض دصاحت اردو محاول کا بھی است مال نفروج ہوگی اور الحفاظ کا م اللہ کی ترتیب کو نظرا نداز کردیا گیا جس کا نتیجہ میں ہوئے اور فیج ایسے بہتر ترجب شاہ عبداتا در اس صاحب کا نصب العین بھی انہیں تربیل کہ اُدود تراج ہیں سہ ہم ہم ترجب انہیں تربیل کہ اُدود تراج ہیں سہ ہم ہم ترجب انہیں تربیل کہ تو تی اور فیج الدین صاحب کا نصب العین بھی آئی میں نونہ دیکھ کر جمے مایسی جوری ۔

البائى كمابول كاشوكت وجلاست كاتعلق يكرران كے اسلوب بيان سندے اوراسى منے تومات والجيل كا جمريرى راحم يس بي قديم عبران دوب ك لب دلېج كوبر قرار ركھاكيا - اُدووويس اس كا التزام صُرِث شاه دفيع الدين وعبدالقا ورسنے كيا اوراس خبى كيسائق كديرے نزديك اس ميركسى تغيروت مل كي تمائش منبير - شا و محداد نسي صاحب كامقعود كلى دى ہے جواتا ا صاحب کے بیٹی نظریحالیکن عملاء س میں کا میا ب بہیں ہوئے۔ شلا انھوں نے بسم الٹارکا تریم کیاہیے یہ نام سے الٹارے ہجس بر ترتيب الغاظ بدلم كئى اوران كونكعنا جاسيئه تمعا « ساتھ نام الشركے « جس ميں زورخطابت زيادہ بايا جآ ملسيئے -انھوں نے بعرالغاظ ع بی سے چوں کے توں رہنے دئے ہیں اور اگران کا ترجہ کیا بھی ہے تووہ عربی کے صبح مغہوم مرحا دی بنہیں مثلاً انحب کا ترجہ تعرب کے ہے بصالا کر بفظ تعربی نے دمحت لی تعربی سے ) یا کاکی یوم الدین کا ترجہ " مالک دو دُجراً " ترکیب اصافی کے ساتھ کیا ہے مالا کم وہ - مالک۔ دوزجزا کا میمی لکھ سکتے تھے۔ اسی طرح رب عالمین - نعبر وغیر ممتعد والغاظ کے ترجے میں اکثر عربی ہی کے انسباظ استعل کے بیں حالاکمہان کی جگہ اردو کے الفاظ ہی میں سکتے تھے۔بہرحال شاہ صاحب کی یہ کوشش کوئی تا بل تولیف بات نہیں تفسيف بعجاب محدوا مرصاحب عباسىكى جد مكتبه محود لياقت أبادكراجى فاص كم المتمام اورننس كمّات وطباعت محسائقه عبارشابع كياب وقيمت أتمهود بسير الجمراه اسخاط مردج مِهُنِت السلى مِين، جهال اوديبيت سيخيراسلامى هناهرشا مل موركم بين، المغين مين ايكِ بمسكرة تغريبي انساب كأبحابي برجندهم المانش<u>ان مح</u>صدلديس إس امركى تحتيق كدكسى جاحست كالمومد شاعلى كون محاا دراس ك كمثن شاخيس كها كهاره يليرخ دركات برحرورى منبير كأكرى جاعت ايركوني شخص تخيرهم ملصفات كابيدا موا موتواس كى اطاريمى ديسى بى مور تابع اسينه آبا و احدا دبيفرك اكمتر قومول كامعول دماسيء درخص وصيت كے ساتھ عربول ميں بيجذبُ تفاخر صدسے زيادہ يا باجا تا تھا ۔ چنائي رسول الله نے عرائل کی دورسری نزوه خصایل کے ساتھ افتخارنسب کے جذبہ کو بھی مٹایا ۔ ادربہ کہدکر تمام انسان آدم کی اولا دیں۔ نسلی او بخ بنے کو بھی دورکیا۔ میکن ہوا یک بعد کوخود انھیں کی اولاد واحفا دس بے جذب زیا وہ قوی ہوگیا ا درائے آپ کوسسید کے نام سے موسوم کی كُوياني سُل بى كاظلت قائم كرنى ادراس برفخر كرف فك -

ن ماخل معنعن نے اس کتاب ہیں اس اسم سکر پرٹری نبیط تاریخی وعلی دوشنی ڈالی ہے اور ٹا بت کیاہے کہ اول قوہ صراح جوابینے آپ کوصیح انسب سید کہتے ہیں ۔ وراصل ایسے ہیں بھی نہیں اور دوسسے یہ کہ اسلام میں لفظ سید کا استعال حرن آل اسل العلاق مواجه محمد مرحم مسى برامس كااطلاق مواب -

اعفون فابتدائي الواب مي بمايا م كرزان وحديث يا اقال معابد اود كام شعراء مي لفظ سدكا استعال بي عيريت ك المارك المكس مدًا استعمال بنيس ميوا بلكم اص كا استعمال صرحت احترا أ معماكر التعا -

ال سلدين فاصل معنعت في عبض اليعضمني لمباحث كويمي ابني كتاب ميل شامل كربيا سع جونفس موصوع سع كم اعتبار تح لنير سادياده تعلق د كلتين - مشافي المعين كي ابتداء - عيدغديركا أغاز ، تعنيعت اليجالباغد، خرور ومبرى ، ورود ومسلوة وغير البراغ متعلق مباحث كے سلسل ميں اكفوں نے مشہدعلى احدان كى تدفين و مزار كے متعلق بھى بڑى تفعيل سے كام لياہے يہزند بندمات موضوع كتاب سے فدالل بي .... سيكن فاضل مصنعت كي تحقيق وجبتجد كي شوت بين هرور سين كي اسكتريات جاب محرد الررع إسى ابني ايك سابق تصنيف " خلافت معاويد ويزيد "كا وجد سي شيعى طبقه مين بببت مطعون بويكي مي س اچهام دّااگرده اپنی اس تصنیعت کوحرت • تخیق نسب سادات مهی مک محدد در کھتے اور ان مسائل کواس پیں شامل نزگرتے بن العلق شیعی مذمهب ماستیعی تاریخ سے سے م

مصنفهٔ مولانا تمناعادی - ناشر کمتبه محدد - ایا تت آبادکراچی -

المان امت اورفرقد برسكي كافذ اكتاب ولماعت بنديده فنامت الممتفات تيت درج بني به دراصل بدا يك طويل مقاله ب مولانا تمناكا جد اب تمال صورت مين بين كياكيا ب - اس كا مومنوع بد برك اختلات الت ادر فرند يركستى مد دونول عندالد منفوب بسء اور اس كاسبب تعينيت ده بعض احاديث بس جن يس اختلاف است كو

المت المركياكية بعده الاكريدا عاديث كيسرموضوع مين -بيل مديث ہے ۔ " اختلاف امتى جهد اوردوسرى " اختلاف اصحابى جهدة " فاصل معنف نے اوردساسناً ال اوادیث کوموضوع دفا قابل توجد ٹابت کیا ہے اور ان احادیث کے دھنع کرنے کامبب یہ بتایا ہے کہ تمسری صدی کاس سلاد میں اختلافات بہت بھیل محقے تھے اس لئے فرقد برست عناهرنے اپنے اختلافات کا سبارا وصور نر سے محصلے اول مل بال ديث دهنع كى اور يجرد وسرى مولانا تمناف ان احاديث كے مافذ دروا قرير ما تدائر نظر والكريا ياسي كرية طعار سول الملك الارث نهي بيدا در لوگور في الحفيل صرورتاً ومصلحتاً وصن كياس، مولانا فن رجال كياس وقت بهت برس فرسه ما مري اورانهو عادیاده ترروا ته بی پرجرح کرکےان احادیث کومنعیت یامونوع ثابت کیاہے -

اسى كے ساتھ اكفوں نے آيات قرآن سے كھى استشمادكرتے ہوئے الن احادیث كولغو قرار دیا ہے -اسی قبیل کی ایک مدمیث " علما دامتی کابنیاد بنی اسرائیل می ہے جویقیناً موصنوع ہے ۔ اچھا ہونا اگراسی سلسلمیں ده اس مديث كانجى ذكركر ديت -

> مبندوستان میں ترسسیل ڈکا بہتہ و است بريل يو- بل

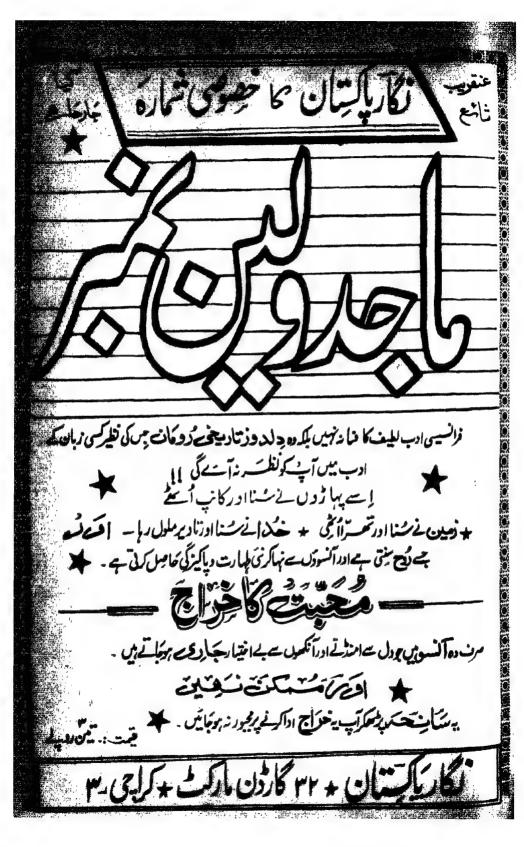

رى اورفارل اخراجات اوردات لرنجان بوئ قم استعمر المراجع المياطيط من جمع يجيئ

المسيور نباب اکاون صرف بانتج روبے سے بھی کھلواسکتے اور اللہ کا درجہ کی بنکاری خدمات سے پوری طرح استفادہ کرسکتے ہیں۔

آج همے آپ اری کسی بمی مثاخ میں اپنا اکا و نسف کو سلتے اور اری معیکا رہے خد مگاہتے سے فائد سے اٹھا ہے مادر کھنے 'امسٹینڈ رفی 'علی معیار ضرمت کانام ؟

اےمیکلین 'مندل پنجرَد

انشت دی ادکس کراچی

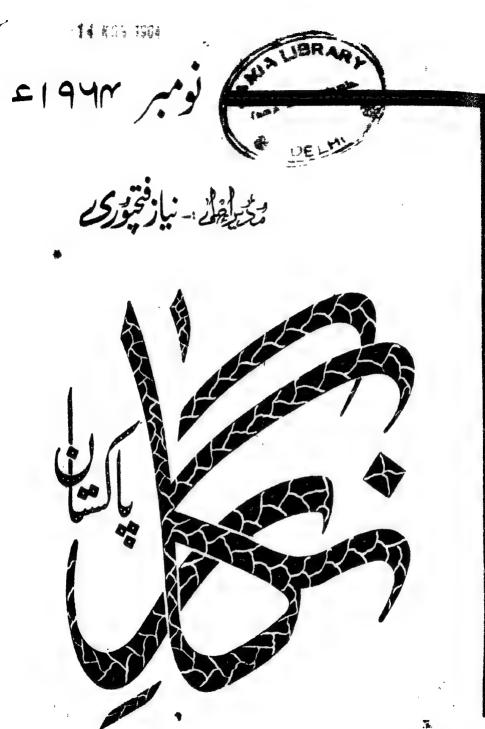

المالالع المالا

سالانتخاب المنطقة

## نگارباکستان کا خصوصی شمارهٔ



صور من ارددکا بہلا نزل گوشاعرہ جودی کے حدم میں ہاور دیس شاھد ہار بی اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کا اس کی اس کا میں ایک فاص می ماذبیت بیا زبیت کس رنگ میں اور کس کے کلام میں دون ایک کام میں دونا ہوی ہے اور اس میں اب دوتی کیا کے لذت کام و دین کا کیا کیا کیا کیا کا اس موجود ہے اس کام می اندازہ

ا منبر مرمی مومی مواقع جات معاشقه اس کی غزل گوئی تعیده بنگاری مثنویات در ابعات و می خصومیات کلام کی قدر و تحقیق مواد فرایم برگیای که اس نبر کو نظراندا ذر ک مومن برکوی دائے برکوی مقاله یاکوی تذکره مرب کراه شکل یه به جنب :- چارد د ب منبحر المربی کاردن کاردن کارک سی می برکای سا

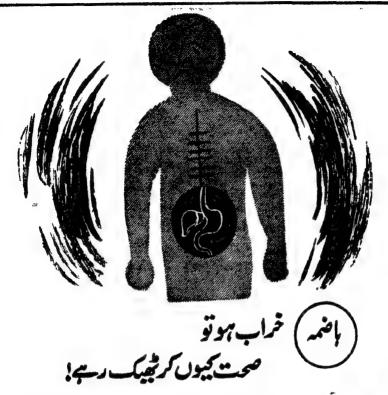

معده اجگراور آنتول کے افعال میں زربی آو باضر جھڑھا گاہا درمیں وصائح خوان بنتا ہند ہوجا آر جس سے محت فواب ہوجاتی ہے رشستی البیعت کا آبرا کھیا ہے اکار دیا البیرے کا اُلدہ کا مند کا فرا جو نہا اور قبض سب اس کی نشانیاں ہیں کہ کیا ہشم فراک ہے۔ کار دیا البیرے کا اس اکسال میں اکسیرکا منکم رکھتی ہے۔

کارمینا نرموٹ معدہ 'جگرا ورآ نتوں کوطاقت دیتی ہے بلاان کے تعدتی افعال کو کھال کردیتی ہے۔ آپ کچ ہی کھائیں کھائے کے بعد کارمینا کی ٹیجاں پیٹرن اِنٹم کاکام دیتی ہیں۔ اس کے استعمال سے پرشین، قبض ہوک کی کئی ہیٹ پعولنا 'مصدے ہیں گیس اور سیپنے کی جنن جیسی تنکیفیں ہیسیدانہیں ہوتیں۔

معسدہ اورمگر کے فعل کی اصلاح کرتی سے کاربینا ہیں تھوییں دیک

مرميسة للركسف الدجرل استور برملىم -

جورد دوافان (دقعت) پاکسستان کنج - ۱۹۰۰- دُمساک- بسٹامانگسپ







### ايك مشمسيدى فاندان

آج سے سولسال پہنے .... یخف ایک نوغرجوان تعاادران باب کے ساتد شکا کا دُن میں بہاں مید ید وساک ناکویمی نرتے برشی باشقت زندگی گذارتا تعا- حالانکرات اس کا کا دُن اجر کر زیر آب آگیا ہے میکی ہرجی ینوش ہے اسے ایک نیا تحریف کی توقع ہے جسیں بھی ہوگی اورسیا تدہی ساتھ کا شت کیلئے بہتری دی ملیکی اور آبیاری کیلئے وافریانی -

۔ منگلابندگی سیمیل پراس سادے علاقے کیلئے برقائی توت اور پانی کا ایک بہت وسین ففرہ میں موجائیگا جوطک کی مادی ترقی اور اس کے درخسٹ ندہ مستقبل کا ضامع ہوگا برماشیل کواس بات پر فخرے کراس بندگی تعیرس کام آنے والی تیل کی تمام مصنوحات وی فرام کررہی ہے اور اس طرح پاکستان کی ترقی اورخوش کا کہلئے







آسٹر ملک اعلی اور فاق ہم کے دودہ سے تیاد کیا جاتا ہے ، اِس میں فولاد طایا گیا ہے

تاکہ بچر س کے جم میں ون ک کی نہد نے بات ، ہڑایں اور وانٹوں کو مضبوط بنانے کے لئے

ڈامن ڈی جی سناسب مقدار میں شامل کیا گیا ہے ، اِس لئے دودہ جُبٹ جانے یا اِس ک کی

وری کرنے کے لئے دائش ندما نیس پورے اعتباد کے ساتھ بچوں کو آسٹر ملک دین ہیں۔

جی باں اِسٹر ملک نیچ کی صحت اور شناسب نشود شاکے لئے مضبوط نہیا دیں قائم کرتا ہے۔



مال کے دُودہ کابہشت میں نعمُ البَدل

اب آسٹر ملک "بات کریم" بھی دستیاب



توں کی پرگرش پرایک مغید کیا ہے۔ '' ٹرکک کامت اوروس وشیابہ ویل کے تیج رہنے چیسے کاشت معمل ڈاکس کے نظ نیچ ریجے اورانک کائٹ مفتد حاصل کیج -پرسٹ باکمی نم پر معدد محل کی اچیلا

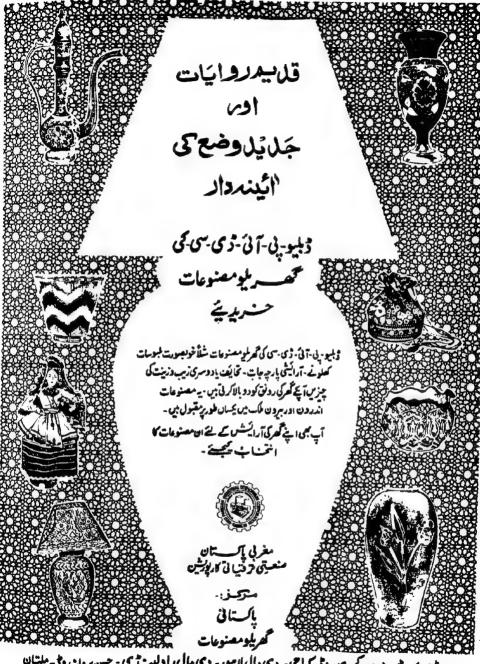

پریڈی اسٹریٹ اورکچبری روڈ کراچی- دی مال لاہور- دی مال دا دلپسنڈی - حسن پرواز روڈ-ملتان دی مال پشاور- کک چاوڑی صیدرآباد - جناح ایومنیو بموسّٹ



زرسالاتنا

#### داہنی طرف کا ملیبی نشان اس بات کی علامت آرکہ آ بگا بعدہ اس شارہ کے ساتھ نسسم ہوگیا

### نكاري اكتثان

| آن فتحبوس        | çi.                                      | متن يواعلي                                                    |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| باره (۱۱)        | ست نومبر شاه الإ                         | ۲۲ وال سال فهرس                                               |
| 7                | نالدّ فتبوري                             | لملاحظات                                                      |
| ( )              | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | مولوی البرا کم —————<br>تا یخ هسدام پس غلاموں اورکنیزوا       |
| Y                |                                          | ٠/١ ككفنۇ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                |
| ft               | • •                                      | دریائے عثق اور بحرا لمجتت (تقالج<br>پاکس مغبد۔۔۔۔۔ نسانہ ۔۔۔۔ |
| hd               | تن عادی                                  | معنرت عائشه كم عمر وتنت ازد واج                               |
|                  | ·                                        | مرورَجان آبادی َ<br>باب المراسله والمناظره )                  |
| ۲۵               | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | باب المراصد ومناسره }<br>برق لامع اور غالب                    |
| <b>f</b> .       | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | باب الاستغبار                                                 |
| لم نیاز فیوری ۲۰ | ۲- ایران بارسی<br>۳- صرت کے دوشعر        |                                                               |
|                  | ۴- مثنوی پوسف ذلیفا                      |                                                               |
|                  | ۵- بعن تذکردن کا سال تعنیف<br>۹- میرجد   |                                                               |
| •                | فغُلَآبِن فيعني ، وآمَنْ عظيماً بادي     | منظوماً }                                                     |
| 4                | شفّقته کافلی، فعنا جالندهری اجیل مظری    | ر مطبوعات موصوله                                              |
|                  | en e |                                                               |



يد دُنيا جو بطا مرايك بكم ممرى مولى نظر آن ب اس سے قبل فدا جانے كتے ذہنى انقلابات اس انقلابات بين رمانه إي يكن سب برانقلاب بركم موس ي بين رقيه به كرو يا الكائي والم غورفرمائينه كدابيته ايكسايا فخيره ومدى قبل كاكونئ حيوان ياانسان اس وقت موجود نبيس يعى بودنيا مستنشراء بيس بتى اس كاكونى فردست في لع سابى نس دورچوى دئيا برسر درايك صدى ختم كرليق بس ال الكريك الساع كدوه برلم بالكل اى موجاتى ب توي كمنا غلط نه بوكا - ملكن فادهاكاية مرتى نظام الوطمي تدريج كرسامة مارى ب كرسم اس كوميس نبي كرية اورايسامعلوم بوتا ب كويازمان ابني مله مفركيا ب-اس لے جب ہارے تو قعات کے خلاف کوئی نئی بات ہڑ جائی ہے توہم اس پرتعجت بھی کرتے ہیں اور اس کے خلاف منگام وسورش بھی -كون كم سكتاتهاكم:-

(۱) سوديت دوس كالبلل عظم" خروشيف" كانام دُيلت سياست سدون تأيون محو جومات كا كوياس سع بهي والمبى مقا

کے خبرتھی کہ:۔

برطانيه كاكنزرويدوا قدار جوسك ليره سال سعوبال كامتحكم بنياد موكرره كيا تفاجتم زدن مين فتم موجائ كااورايك مزدور کے میردکردیا جاشے گا۔

كم خيال هوسكتا تعاكم :-

جيتن جوايتى آلات كى لميارى اوران كے بخريات كواشانى جرم سجت نفا وہ خود اس جرم كا مرتحب موكا اور دنيا كو انديشه اے ادرد درازس مبتلا کردے گا۔

لكن يرسب كم موام بالكل فلات توقع موام اوراب مم اس بررائ زن كررم بين -

كما ما تا بي كرانان زمان حال كابنده ب والانكر الرابضاف سعكام ليا جائك تومعلوم موكاكدوه دراصل غلام بي منتقبل كا-دوآن كوى قدم ايسانيس أتفاتا جس كا تعلق آنے والے كل سے ند مور ده آج محنت كرتا ہے اس لئة كم كل اس كا مجل أسے في كادوه آج الالت جن كرتاب اس مديم كل اس كا اولاد اس مع مستفيد بوكى اوراسى جذب كم محت وه ابنى راه عل متين كرتا ب .... جن ك الكسنام اس ن ركدچولايدين- في الحال النام اليك كامام جهورية عن دوسري و السرايية اس وقت وينا اكهالواجه إنين لاقرتوں کا زور آزمانی کا حسد نینجہ کیا ہوگا اس کی خرکس کو ہے ، لیکن جس مدتک ذمین انسانی کی جنگ ج فی کا تعلق ہے، مرحت ایک بات نریا دہ بیتین کے سائے می جاسکتی ہے اور وہ یہ کہ ان دو توں کا اختلاف کبی ختم ہونا نہیں اور اگر کبھی ہوا بھی تواس کی صورت مرت پہو کہ ضریر باقی دیم کی خروہ اور ویٹا ایک بارسنسان اور ویران جو کر بھراسی مزر ل پر لوسط جائے گی جاں سے اول اول اس کی تند لی زنز

یں جر کچے کہدر ماموں یہ بدظام رہبت عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے ویکن دمن اسانی کے موجودہ دیجان کود کھ کر متحق اس يْقِ كُ بِهِو يَخْ بْرَجِبُور بِ وِياكَ مُوجُوده على بروازي الكارمكن نبين ' (مين في سيرواز كهام يُرتى نبين كيونكه أن دون مر میرے نزدیک برا فرق ہے) میکن سوال یہ کہ آخراس کی کوئی انتہا ہی ہے یاسیں اور اگرے تو دہ کیا ہوسکتی ہے۔

فرص کیم کمان ان پرداز کرکے چاند مریخ یا کی دومرے سیارہ تک بہرئ بی آیا تو دہ کیا کرے گا۔ یہی ناکر دہ دہاں پرونکا ان سیار وں میں اپنے مادکٹ پیداکر یکا وہاں کی آبادی کو اپنا مکوم بنائے گا اور عیش ومسرت کی تی نی را ہیں پدا کرے گا۔ لیکن ایک وقت آئة كاجب وه ان عصبى تعكم ائد كا إدريم كوني دوسرا قدم يا أتفائك كا.

يكن ظامر بكراس كاتعلق اس عجوزة كهن سال كرة زمين سعالي بوكانبي كسى اورد نياس بوكا ادرآ خركار جب اس كي وت رواد ختم ہوجائے گی (حکافتم ہوجانا یقینی ہے) تو وہ پھراسی فاک دان میں اگر کر مگا جاں سے اس فربر داز شروع کی تنی اور احرار اس کا ایک وفرسودگی سے بیزار ہوکر نودکشی کرا گا۔

بم كوبظا برايسانظر آبائ كجدما مزكاترتى يانة اسان بى جكر بيت مطن ب عيش ومسرت اطف ومردر سكون وفراغ كى تام مكن موريني اسعيسرين - ليكن حيفت يربيس ب بن لوگول فرمغرب ترقى يافته مالك كافلسفيان مطالع كياب ان سع بويع كروبال كيا مال ہے - دولت كى كوئ انتهائيس (وہى دولت جوعيش وفر اغ كي ملح مكى كى ملى) يكن شكون قلب مفتور بدرات الله وتفريح بيثارين ليكن حيقى مريت كاكوسول بتدنيس-أتفول في اپنے ذہن كى قوت اور ذورباز وسے تووہ مب كچ ماصل كرايا ؟ جواس ا دی ڈیٹا میں ماس کیا ماسکتیے ایکن وہ اپنے دل کواب تک ان سے مالوٹ نہیں کرسکے \_\_\_ خدا نے انسان کو انسان بیدا کیاتا شیطان میں میکن اس نے شیطان بنا زیادہ پسندکیا اور دہ شدطاں بوگا کین کب تک ج آخر کارجب دہ زندگی کے شام المامى والماحب ختم كرجكا اوران سعج لنعت وأسودكي ميرتركتي متى وهسب كى مب است عال مويكى وتوييراس مين دعل بيرا و جوا اوراس کو پورولی امنان یاد آلے لگاجس سے دہ کی دقت برار ہوچکا تھا۔ بیکن وہ اس کھوے موسے اسان کوکس طرح دوبارہ اسلے يه بات اب تك اس كى بحد س نبي ان اود اگر آبى مائ توره اس برقا در نبي ، كيونكر و نيا غيران في معاشره ده بيدا كرچكا مي اس كا ہرنااس کے اختیادسے با ہرہے اور اسے موجودہ نسل کے ساتھ ہی فتم ہوناہے ۔۔ بورب کا انسان اب ایجی طرق مجھنے لگاہے کہ اس نے فطری اقدار سے مٹ کرا پینے اوپر کتنا ظلم کیا ہے، وہ نجے بی واقعت ہے کہ اس میں ما وافلاق بدل کرکتنی بڑی خللی کہ ہے، يكن اب وه أوسط كرجائد كهال اوركس طرح أيه باحث ال كى سج مين جيمة تى -

ا دَل ادَّل جب اس نے ترقی کی طرَف قدم مُ کھایا توسیسے ہیں اپنی شریک زئرگی سے کہا کہ " بیوی سی تو چلا اب تم جانو اور تمهاد اکام شه بیوی نے بیس کر بچوں سے مماکد " تمہارا باب توگیا، اور اب میں بی آزاد بوں جو جا بوں کروں، عمس اختیار ج چا موكرو " بي و سفيد سفنا تو ده فوش مو كئ ليكن تيتريون اورتينگون كي نوشي بي كيا اشيطان في الغيس بكر كرمسان فياك يهال كك كران كا ندركا ا شان أبعرك سے بيلے بى ختم بوگيا اوروہ يالكل شيطان كے غلام بوگئے۔ به تقاد ما ذاس ا طلق انار کی کاجس کے تنائج پر تو مغرب کے اضان نے نظر منہیں کی میکن جب وہ سلصنے ا میکن تو کعب اقدوس الدا ہا ادراس کی بھر بین بین کا کہ وہ کیا کرے۔

آج ہم مغرب کی ذندگی پر عبط کردہے ہیں، وہاں کی مادی تر قیوں کورشک کی بھاہ سے دیجہ دہے ہیں اور ان کی تقلید میں دی سب پھر کرنے ہیں۔ دی سب پھر دہ کردہے ہیں، لیکن اس حقیقت سے یا مکل بے جبر بیں کہ ان کے اتباع سے جوذ ہی انحطاط ہم میں، ہارے بچر ان اور بماری عورتوں میں پیدا ہو تا جا رہا ہے، وہ ود مهل بیش خیر سبے اس اخلاقی سراع کا جس سے مغرب کی عالی زندگی ہو تباہ کی اور اب ہم بھی اس تباہی کو دعوت دے رہے ہیں۔

معات فرائے خالات کی دوس خراجاتے سی کہاں سے کہاں ہوئ گبا، اصل معاتب اُس میاسی وز بنی کیفیت پر تظرفا نا غاجوال ہی میں دوس ، برطانیہ اور چین میں ظاہر ہوئی ہے۔

ستہ بہلی تبدیل جس کا ایشیا کی سیاست پر بڑا گھرا اثر بڑے گائی ہوگی کہ روش وجین کی کشید گی ختم ہوجا سے گی اور لاڑ ڈا آمر کمیر سے بی اس کے تعلقات کی نوعیت بدل کورہے گی کیونکر آمر کیے جین کے بارے میں کھی کسی روا داری کو گو ارا نہیں کرسکتا اور اسس کا ایم ترین مقصدیہ ہے کدوہ ایشیا میں ابنا و تدار قائم کرے اور یہ اس وقت تک مکن انہیں جب مک جین کی منٹر کر در آبادی اور اس کے بڑھنے ہوئے عزائم کو یا مال نرکر دیا جائے۔

امرکے کا بھارت کو ہرفتم کی ہے تھا شراسلو وسامان جنگ فراہم کرنے کا سبب بھی ہی ہے کہ مِعَارت چین کے ببلو کا نحفر مِنادہے ؛ دِر اگر بھی فرورت ہو تو بھادت سے معہم **لمب ہستا واجعا ک**ا کا کا کیکر خو دہمی ساسنے آجائے۔ ہرچپز امرکیز کی یہ قرنا فشکل ہی سے بوری موگی کیونکہ اول تو بہبن کمبی بھارت پر حملہ کرنے کی حاقت میں مبتلانہ ہو گاملادہ بریں گروہ اسے فتح بھی کرسے کہ اور کو در کو در کو در کو در کا کہ بہتر ہے گئے۔ بہتر نے کے لئے دہ اور قرب وجوارک اور دوسر کے بیٹ بھرنے کے لئے دہ اپنے ملک والوں کو بھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر دہے گا ' دوسرے یہ کہ بھارت کے علاوہ قرب وجوارک اور دوسر علاقے زیا وہ حق حاصل ہے۔ علاقے زیا وہ توجہ کے متی بیں میں برسیاسی نہیں تو ساتی ، خربی اور مذباتی نظر سے تبعہ کرے کا اسے زیا وہ حق حاصل ہے۔ کر بی اور دوسکتا ہے کہ اس کا اثر بین الا قوامی سیباست پر بھی بڑے اور ایشیاکے اندرونی حالات برجھی ۔

برطآنیریں نیرہ سال کے بعدلیبریاری کا پھر پرمرافقدار آجانا کوئی ایسی اہم بات نیس کروہ بین الاقوامی سیباست پراٹر انداز ہویا ہِیّا کی ستعمرائی پالیسی میں کوئی تبدیلی پیدا کرسکے -اسے بہرمال امرتج کے دامن سے ملکس سن اور مفردری ہے۔خواہ وہاں کی حکومت خرددرلا کے ابھ سے محل کراشتر کی جاعب ہی کے بات میں کیوں نرآ جائے ۔ برطانے ساری دیناسے نرالا ملک ہے 'نظام حکومت کا جواسلوب وہاں قائم ہوئیا ہے اس میں نہ وزیروں کے ٹغیرو تبدل سے کوئی فرق اسک ہے 'نہاد ٹیوں کے ددّ و بدل سے۔

چین کے آیٹم بم کے دعما کے سے امریجہ کا دل بل جانا جی ہے ، بات ہی ۔ اس کا سبب شاید یہ ہے کہ چین کا اس هذاک ترقی کرما نا اس نزدیک مستبعد تھا اور اب جو دفعنا امریجہ کی تکاہ سے بردہ جانا تو وہ جران ہوگیا۔ ظاہر ہے کہ اگر چین کا اس هذاک نے کام لیے کا المہت ثابت کردی ہے تو وہ دفعنا امریجہ یا دوس کی جا س اور توانائی کی مدتک نیس ہوئی سکتا۔ لیکن جب ایک بار اس نے اس گر کو سم لیا ہے اور سک اقدامات سرلیع و شدید ثنا بت نہ ہوئے۔ جینی قوم اپنے عوم دادادہ کے کھا فاسے ایک بے بناہ قوم ہے ، ادر اس بعر مدل کے جھتے کو ایک بارچی را دینا برا خطوہ مول بینا ہے۔

مین کا مطالب عرصہ سے پی تفاکد آئی اسلح کا بچر بندم و جانا جائے۔ لیکن کا سبب یتبایا جاتا تفاکد وہ فود اس توانائی سے کام لینے پر قادینیں سے اس کے نقاد آئیں سے کام لینے پر قادینیں سے اس کے نقاد اس کی مفالفت کردہا ہے۔ اس کا جواب جین کے علی طور پر دیا اور دہ یہ کہ اس نے ہم بنایا بھی اور اس کے دھا کے کی اواز بھی دُیا کے مبرگوشتہ کہ بون کو عبس کو عبس اقوام سے آئی اسلحہ بنند بوجا بیس ملک یہ مزدم ہوگا کہ جین کو عبس اقوام سے آئی مفالفت کم جوجا سے گئا اور اگر روس وجین کا اختلاف دور ہوگیاجس کا اب قوی امکان سے تو پھر جوا کا اُرخ یقید نا بدل جاسے گا اور ایش مفال کرنے کا جو خواب آمری دیکھ دوج ہو دا موسلے گا۔

هندوستان برسیل سریکا بیت اور علی مشیر خال می می کفتر اند کلال راست بریلی (یوپه)

# مولوی البرامکه!

### كقرك المادين

ایسے خوش نفیدب معتقین کم بوشکے ، جواپی کمی تعینی تام سے موسوم ہوئے ہوں ایسی علی اور تاریخی کتا ہوں کی تعداد بی زیادہ نہ ہوگی جن کو" اہر امکہ " کی دلی شہرت نعیب ہوئی ہو' فاص طور پر ادہائپ علم میں ' مولوی عبدالرزاق کا پنوری بہت خوش فی معین عث نے کہ انعین مولوی البرا مکہ " کے نام سے پکارا گیا ' وجر تسمید صرف ان کی کتاب ' اور اس کی ہمدگیر شہرت و مغیولیت ہے ۔ نواب سلطان ایکی مادبہ فرمانر وائے بھویال مولانا کو اس تام سے یاد کرتی تعیں ۔

سطانا عبدائرزاق كاشاران اكابرقوم يسكيا ماسكتاب جوعليكراء تخريك سع كبرى دمجبى ركحة تقداوراس مسامل طور برحمة مبى ليے تھ وہ سرسيد تحريك سے وابستہ يام حوب نبيں سے بلكہ وقت اور ساج كے تقامنوں كے بين نظر اسے پسند كرتے تھے ، يوں مرمى تعليم كمسلدي أنبول نے سرميدسے احتلات بي كيا ہے ، كانفرنسول ميں ان كے مقابلہ بريمي آتے ۔۔ ايك ايسا وا قد مي مِلّا ہے جب ن کے مقابلہ میں سرسید کوشکست ہوئی ہے اور جمہور نے مولانا عبدالرزاق کی تجویز کوکٹرت رائے سے منظور کیا ہے أسنوں نے مربی نقطة فرے درس نظامیر کی تحمیل کومسلم او سکے اللہ استعمام اور اسسلسلم علی مساعی سے معی دویع مبیں کیا جمارہ کے بانیول نے فاس کیٹی کی تجاویزسے روشنی ماس کی ہے جس میں مولانا اور ہندوستان کے دوسرے صعب اوّل کے مذہبی دماغ شریک مقے: اس موقع رولاناعبدارزاق اپنے اساتذہ کے دوش بدوش نظر استے ہیں، وہ سرسید، مالی، شبلی ایشنی ذکار الله، فیٹی نذیرا حدادر دومرے مشاہیر رب کا مجانس میں شرکی رہے ہیں ان سے تبادلہ خال کیا ہے اوراکٹر ارباب ملم ان کی حوصلیا فزائی کی ہے ، ان کا تصنیفی مرتبکی ملح اللاديشي سے بست نيس ب ابني الري معلومات وسعت نظر اور اسلام علوم برفاصلانه قدريت ك اعتبار سعده واشلى ك قدم اجدم و مخيق د تلاش كا يسا باكبره و وق ركعة بس ص كى شايس اس دوريس كم بى طبس كي و طرز تحرير ك شكفتكى ما ست اورطريق استدلال بس انس امتیار مال ہے ، یہ خصوصیات مفات کاب اور الم مک ہی محدود نبیں ، ان کی زبان می ان میں برابر کی شریک ہے ، اقریمی اور استان نیز معاصراند گفتگومی ان کی ماضرد ماغی اور برجستدگویی مرفوقعد برغایا ب نظر آتی ہے، زندہ دلی ادر طراقت کی شالیں ان کی زندگی میں اب نس عبرستباب مي وه زبدوا تقاكى دىنجرون كو يعظه نظر آنے بين اور زمان انعطاط س بعى واعظار خشى كا شكار نبين بوت، راحايا لا كنام كاروا في كوبني روك سكا ، إ تدكا غفك با وجود ال كاقلم روال ودال را مولا كاب زمان كي تام ارباب تعنيف الدرما بالناقوم عُكُرا دائد در محقصة ١٠ ورتعلى مركزمون من روع وق وخروش سيرحة ليق يقديمورت مال ال وقت تك قائم دى دب تك وه وال بس اسة يهال آلے كے بعد ان كے مشاغل فوالفن لما زمست كى ادا كى كے بعد صروت تصنيعت وتاليعت تك ہى محدود ہوگئے تھے كانعوشوں المركة كرناجهوردى عنى مولانا كانام ايك مشهوراوروسيع المظرمصنعت كي حيثيت سعة مبينة تاييخ بين محفوظ رميكا ورآية والى شليل ن كي

ماية نازتصانيف سے روشي مال كري رس كى -

مولاناکے احدا دکاوطن فرخ آباد تھا ان کے والد پرونیسرائی بخن بچم اور دس میں کا مل دستگاہ در کھتے تھے اور سے رزد خیز منگام کے بعد کان بورآ گئے تھے اس مرزمین کوچ مولانا عبد ارزاق ہی کی زیان میں کہو "کی چیٹیت رکھتی تھی اپنا وطن ٹاتی بنایا تھا: مولوی عبد الرزاق ، اردعنان ملائلہ معایق سائے ہے ہو کو (اکتوب) جمعہ کے دن ابنالہ میں پیدا ہوئے اس وقت ان کے اکر اعرب لا ہوں سیا مکوٹ ایڈ بریقے ۔

بڑے لوگوںسے ملنے کا مولانا کو ابتدا ہی سے شوق تھا اچنانچ سے شاہ ویس مولانا عبدالحلیم شرد انجن افوان الصفاکان پور کے مبلہ میں شرکت کرنے آئے تو اُنہوں نے شررسے ملاقات کی اس کے بعد بھی وہ مکعنویں ان سے مطع رہے۔ اس طرح فیجور کے تقبلی

کُشْدُاء یس مولاناکو اکبرالد آبادی سے چند بار طنے کا اتفاق ہوا۔ اکبر شروع یس مرسید کے مما نفین اور سباد صین کے ہم نواڈ ل یں نے اگر چر بعد میں آنہوں نے مرسید کا اعترات کر بیا تھا ، تاہم مولانا کے خیال میں صور کُر آگرہ واودھ کے مسلاؤں کو ان کی شاعری سے نقمان ہونیا جا لانکہ خود ابنے لئے اکبر کا فیصلہ دوسراتھا، وہ سلم حوام کو مغربی تعلیم سے روکتے سے گرا پنے صاحرا دے عشرت صین کو انفوں نے انگریزی تعلیم کے لئے انگلیند تیمیما، مولانا سے اکبر کے ٹول وعمل کے حیرت انگیز تھادکو محموس کیا ہے۔ اکبرزی موکرکان پورائے وشودین کی معلیں جنے لگیں، مولانا بھی شرکت کرتے رہے اس طرح اکبرسے ان کا درختہ ارتباط کا فی معنبوط ہو گیا۔

سلام اور تدیم مشرقی تعلیم کے سلسلہ میں ایک کمیٹی میں علی گڑھ ہے مقام برمولانا نے اپنے آستا دھکیم مولوی فہور اض فیتری کے ادشا و پر مذہبی اسلام اور تدیم مشرقی تعلیم کے سلسلہ میں ایک کمیٹی میں گڑھ کے رزولیوشن جیش کرا جو مرسید کی مخالفت کے باعث منظور نہ ہو مسکا ادر فارج کر دیا گیا۔ اس کے بعد کان پور میں فہورالا سلام صاحب کے ایمار ہی سے ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں مولانا اخرے علی صاحب اور دو مرسے بڑے میں مولانا اخرے علی صاحب کے ایمار ہی ممبرا ور رو مکداد شکار سے ۔ اس کمیٹی کی آ واز کافی وزن وار دو مرسے بڑا تھا اس کمیٹی کی آ واز کافی وزن وار ابت بول کے موقعہ برجوکان پور ہی بیں ہوا تھا اس کی تھا ویز سے کافی صافحہ المیس کے موقعہ برجوکان پور ہی بیں ہوا تھا اس کی تھا ویز سے کافی صافحہ المیل کے موقعہ برجوکان پور ہی بیں ہوا تھا اس کی تھا ویز سے کافی صافحہ المیل کی آگا یا گیا۔

ملاث الورنطام بن مولانا المجكيشن كانفر فن كرموقع بركلكته كمة وبالصبش اميري مولانا ابورنطام آزاد اوررضاعلى وحشت سه الآقايق موين مشابرج ويكف كاموقع بي ملا وزيس من عظيم آباد بيشه كمشهورعالم اوريش لا بريرى ديكي جوبا نكل ان كم نداق كييز بقى الآقات موتى - فان بادر خدا تجن سام وي القات موتى -

سلالیم یں مولانا نے ندوۃ العلم کے گارھویں ا جائیں میں فرکت کی جو بنارس میں منعقد ہوا تنا ایران کی آخری شرکت می اس کے بعد اخیں کہی کی کا نفر نس میں شرکی مہیتے کامو قد نہیں ملا کمونکہ وہ تحصیلدار ہوکر مجو پال چلے آئے اور کھراس قسم کی سرونیتوں ہیں حد نہیں کے اس امباس کے اخترام ہرولانا نے بہلی مزید ابنی تقریبی صلاحیت کا مظامرہ کیا اس سے قبل دہ تھے۔ طابلہ من آخریں کر بھی میں کو دولانا شیلی نے اور برائی قریب اور قضیہ کے درس دیا تھا۔ مولان نے اپنی تقریبیں طبار کی نفریوں کا بھی کے دردومرے مدارس کے طبار کے ما مین خط امتیاز مام کیا آئید انداز خطابت بسند کیا گیا ا آخریں مولا انتہا کے کہ کماکس آپ کوارب ہی جھٹا مقاآپ مقریق ہیں۔ مولانا نے فکریداد اکرتے ہوئے کماع

مرفن مين مون مين طاق مي كيا بنين آتا ؟

یمرف تعلی نبی بقی زیا وہ سے زیادہ ایک ادبی اٹا علی میں جرکمی فن کارکی ادبی صلاحیتوں کے دوش برزن غرصوں طور پر ایک ان میں ان ادب ادرتا ہے اعراد میں ان اور ان اور باتھی نبیں کما جا سکتا ہے کہ دہ علم ادربادرتا ہے اور بی میں کما جا اور ایکھتے تھے وزیان کی تاریخ یا شعراد رون کی بحث و کمی کاذکر م یا مرسفی رت

اورتعبيركاده بابت ملكنتي اوررجيني كرسائد اظارجال كرف كي بوري تدرسار كفف في

علیگڑھ کے ابتدائی ملیوں میں میں مولانا تقار پر کرتے دہے تھے ایک ملسمیں اُنہوں نے اپنا رزولیوشن بیش کرتے ہوئے لڑی افاؤ تقریری تھی' رزولیوشن کا مقصد یہ تفاکہ گورنمنٹ ہرکائے اور اِنی اسکول میں سلم بچوں کی خرجی تعلیم کے سلے ایک معلم مقربہ کے علادہ نصف گھنٹہ ویٹیا سے کی تعلیم کے شئے وقف کیا جاسے ۔

سرسید نے اس رزولیوش کی منافقت میں بنایت پرج بن الفاظ میں اظہار خیال کیا الفظ انظر دزولیوش کی اس روح کے منافی ا تھا گرسید کا میاب نہوسکے اور دزولیوش کٹر سندا سے سے باس ہوگیا اگرچہ آنے جل کر نیٹر و بھی ہوا جو سرسید جا ہتے تھا اور گورندف نے علی وشواریوں کے بیٹی نظر اسے نا منظور کرویا - ہر مال اسطری ال سے ڈیٹی نزیراحد نے مولانا کی پشت پر باحد رکھ کر فرایا ۔ " دبری گاؤ" ( . کہ وہ میچ سود میں اور نواب محسن الملک نے داو ویتے ہوئے فرایا ۔ " صاحبزادے "اگر میں مبسر میں موجود نہ مرتا اور تبادی حایت ترک تا توسرسید کی کمبڑی (مکری) متباری فرایتی میرا شکر یہ اداکر و کہ میں نے تم کو بجا دیا ۔

یں کے ہوم صین پر موریال میں مولانا کی تقریر شی تھی انہیں ایک مورخ اور صاحب تلم کی جینیت سے جاتا تھا ؛ جاؤل کا زبار تھا ہوتا بی شفا خان والے میدان میں شامیا نہ کے بینچ اسینچ جایا گیا تھا جس پر متعدد مقربین جینچ صف مولانا کے بولنے کا دقت آیا تو وہ ایک ادنی شال میں بیلے اور جھکے بھکے مانک پر آئے اور نبایت اسچے خطیبانداند میں بولنا شروع کرویا ، نصف گھنٹ تک وہ ہتا یت روانی کے ساتھ براے میں انہیں نکو ہوئی اور مولانا کو کسی طرح بھا دیا گیا۔ میں نے ایک دوست سے کہا د۔ اپنے باتھ سے جاتا دیکھ کر گھراد ہے ہیں انہیں نکو ہوئی اور مولانا کو کسی طرح بھا دیا گیا۔ میں نے ایک دوست سے کہا د۔

" مارا براي گيا ہے ضعيف اين گما ل زبود " مالانكه جے مين خللي سے گيا ه ضعيف مسجمة اتفاوه برا مرد آمين نفاالا

ز مائے کئے معرکے مسرکرچکاتھا ؟ مولانا نہایت زندہ دل اور بداریخ تے، وہ شاع نہ نظے لیکن شعروا دب سے نہ صرف دیجی بلکہ اعلیٰ ذوق رکھتے تنے ، زماز تعلیم کا سے جب ان کی عمر بارہ برس کی تنی اور گلستاں پڑھا کر ٹے ستے 'انہیں بہت بازی کے مشغلہ سے دیم پی پیدا ہوگئی تنی 'وہ اسی نرورت کئے شرور مرکز کر نہ میں میں میں میں میں میں میں میں اور اس کے میں اور میں کر زید میں میں تاریخ کا میں تاریخ اس کا در

اشعادیا دکیا کرتے تنے ، شعر کے ساتھ ہی انہیں دوسرے فون لیلیغرسے بھی نگاؤتھا 'اس کی بنیاد ذوق جال کو بھی قرار دیاجاسکتا ہے ، الا بقول ان کے علمی تختیقات کے فطری رجمان کو بھی 'اورعالم شباب کے ان سرکش بغدبات کو بھی جو اپنی تیزگامی کی دھن میں کسی دو<sup>ک آوک</sup> کی مبہت کم برداہ کیا کرتے ہیں' اور ایک افہ جو ان بر کہ کرب دہی کا اعترات کرلیٹا ہے ج

نے ات باک پرے نہ باہے رکا ب میں!

چانچ مولانانے بی مشافل دتص دمرود کا ذکر کرتے ہوئے تحدیا ہے . م عالم شباب زبدو لقرئ کی حکومت سے آزاد ہوتلہ ہ

(يا دايام صني ١٠٥)

سرمرا کا طے کے کچنا سے گا جبون بعرکس کی قتم کھائے گا رات کا خواب النی توب آپ مسئے گا تو شرما سے گا

مِدّن کا رقص طاوّسی (مورسَلِمی) اُ بھول نے بھوپال میں جنن مالگرہ کے سلسلہ میں دیکھا، منٹی احمدعلی متوق بھی اس وقت ان کے زب بیٹے تھے۔

رب بیست مراسم کا ذکرامی ایمی کیاجا چکاہے۔ مولانا خبلی کھنڈ بین تھی سے اورمولانا حدا ارزاق نروۃ العلاء کے آخریری ماسب ہونے کی چیئے سے برا توارکو کا ان پورسے کھنڈ آ یا کرتے ہے ، مولانا خبلی کا یا وَں بند دق لگ جانے کی وج سے کاٹاجا چکا تھا وہ تہائی گی ڈندگ گزارہے سے ، جانے کے وج سے کاٹاجا چکا تھا وہ تہائی گی ڈندگ گزارہے سے ، جانے سے کہ کسی ایسی میں ہون ایک شرط نکلی سے معد کریس ج شعر دموسیقی کا ذرق رکھتی ہو ایک شرط نکلی سے بیا ایک نظر دی ہے ایک شرط نکلی سے مقد کریس جوشعر دموسیقی کا ذرق رکھتی ہو ایک شرط نکلی سے ایک ایک خاتون بل گئی تھیں ، لیکن مولانا کے مشورہ سے مولانا شبقی نے ابنا اول مہ تبرل کردیا۔

مولاناتصنیت و تالیف کا فطری ذوق رکھتے تھے، ان کی ہی اور معرکۃ الداتفنیفت "ابرا کہ "ہے جی کو انہوں نے نابیت محنت اور سلید سے مرتب کیا ہے، موصوع دلی ہے ہی ہے اور عرب فیزیمی، مواد کی تلاش اور ترین ہیں مولانا نے بڑی فن کاری اور دانشودی کا بھوت سلید سے مرتب خانہ سے بورپ کی تعیق مطبوعات کا انتخاب کیا تھا اور ال کے ذاتی کتب خانہ سے بورپ کی تعیق مطبوعات کا انتخاب کیا تھا اور ال کے ذاتی کتب خانہ سے بورپ کی تعیق مطبوعات کا انتخاب کیا تھا المراکم ہی ہی مرتب ہے اور ال کے ذاتی کتب خانہ سے بورپ کی تعیق مطبوعات کا انتخاب کیا تھا اور الکے موانا کی تعیق مولویات کے اور المراب علم اس کے مطالع سے بید محظوط اور سے موانا کو موانا کو اور المراب علم اس کے مطالع سے بید محظوط اور سے اور المراب علم اس کے مطالع سے بید مولوط میں اس کو بید المراب کو بین کی مولانا و بیدا لمرین سلیم نے مرسید کے ہدیا کی مطالع سے معموب کی گئی تھی۔ سرسید کے ہدیا کا انتخاب مولانا و بیدا لمرین سلیم نے مرسید کے ہدیا کا انتخاب مولانا و بیدا لمرین میں دیا کہ خاندان المراب کا انتخاب مولانا و بیدا لمرین کا تعلق دہا کے خاندان المراب کا مارہ کی خاندان کو مولانا کے دورا کی ہور کی تھا کہ مولانا کے مولانا کے دورا کو اس کو المراب کو المالک و ہورا تھی جا دوراس کو المراب کو المراب کا انتخاب کا انتخاب کی انتخاب کو المراب کو المراب کا انتخاب کا انتخاب کا انتخاب مولانا کے مولانا کے مولانا کے مولانا کے مولوں کا کا مولوں کی خاندان المراب کا انتخاب کا کہ کا کو انتخاب کا کہ کا کو کی کا کو کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کا کو کی کو کو کا کا کو کا کا کو کا کو

بھار ہے، لیکن مولاناکا پیمداحرّام کرتے تھے 'اطلاع پاتے ہی ہستقبال کوائٹ اور تھیک کرمولانا کے بوٹ کوا تھوں سے لگایا۔ اس کی وجائزا سے یہ بٹائی کرمیرافیال تفاکرا ب کان پورک واقع میں کام ام چھاہیں 'اس وقت آپ کوزندہ دیکھکر ہیں نے شکریا اداکہا یہ یہ احرام محن ایک مو اور مصنف کے لئے تھا۔

البَرا کمر کا دوسرالیٹرنین مولوی ملام محد مالک اخبار دکیل امرتسر نے سند شاہدی مصف کی ا جازیت سے شائع کیا، تیسراادر جریقہ ا بٹرنین بعض تاجران کتب نے اجازت کے بغیری چھا پ لیا - پانچویں بار یہ کتاب اصافوں اور نظر ثانی کے بعد مصل کا عرب اصافات کا افراس کی مخاصت پر پڑا۔ چانچ اس ایڈ نیٹن کی مخاصت ۱۷۷ صفحات ہوگئی۔ اس کا دیبا چرار می مصل کا اور فائز سرد مربر مصل کا عرب کی کا گیا ہے ، میکن پریس سے بہت بعد کو آئی ہے ۔

ر ساب المرابع من المرابع المر بهست اچھا ذوق رکھتی تقیں۔ بھویال آنے کے مختلف سنین طلتے میں انقوش مکایتب بٹرس سالٹاء میں سعوبال آنا فا برکیا کیا ہے۔ مولانا فردست لکھتے ہیں ایکن ان کے پنے بیان میں بھی اہکا ساتفاد ہے ، پھر بھی ہی ریادہ میچ معلم ہوتاہے کردہ ماہج ملاق ع کے بعد کسی مہينے میں معوبال است کیونکر متنافیم کے بعد وہ کسی کا نفرین وغیرہ بیں شرکت نہیں کرسکے بیس زمان میں مولانا مخصبلدار موسے ہیں مولوی تعیر الدین صاحب معین المبا تے ، جندسال تک مولانا انبیں کے ماتحت رہے۔ ان کیا تعلق علی امام اورحن امام کے فاغدان سے واب مقارحس امام سے مولانا مشاقلم مر و المعام بر المصف معديال آنے كے بعد مولانا تلك منظر جارى را اور ايسا بدنائى جائے بينا اس الے معديال ورايك على مرز عفاء ككو مولانا داراسلطنت سے تقریبًا ، میل دور تعسل میگر گئ اسدونس، می تعینات تع سفرے دران اسان نبی تعے اسکم کئے تک بخت سراک م نهتى، ريل ادرموٹر كاتو ذرى كيا ' پعرزما شابسائغا كر يخصيدارايساعبد بيارجوابى تخصيل ميں خود مختار حاكم برگندكى يوزيش ركھتا تعا برگند كام شرخ بى بوتانقاد شكار تاش، شطرى اورنغه دمرودكى محفلون بى سے دل بىلاياكرتانقا ؛ يكن مولانا فيان چيزون ميں وقت منا ئع نہيں كيا ا ات دوردرارمقام بربعي اسنة باكيزه دوق كوبرقرار مكيفي من كامياب رب - چنام بربيكم كلي بي من ابون في سلساد وزرائ اسلام ك ووسری ملدنظام المنک طوسی کے نام سے کمل کی جوان کے فاصلانہ مقدم کے سامنہ کا ن پوری سے شائع ہوتی ۔ عنائلہ و تک اس کے چارسوسفات جمب عِلے تھے اور مسود وختم بوگیاسا اسی درمیان وہ بیگم گنج ببوغ کے اوروا س انبین بالکل دوسری قسم کی معرو نیتو ں سے واسط پڑا بھی مالی، فرجداری اور دایوانی کے مقرمات کی ساعت اور مال گذاری وصول کرنے کے اسم مراحل سے گذرار برا، تاہم ان کام رجان برقواردا اور الفول في الني ارام كادقت اس كتاب كي ندركرديا وه واتون كو جاك كرنظام الملك كي سكيل من معروت وسبه او بيكم كي عين مي يركام مراي مكيبوي كي المرف يبي نبي بلك البرخ آل سلوق احيات يتسيداعظم اورايك قديم سفونام كوايد في كرف كاسل بى شروع كرديا - نظام الملك كا خائم ارجورى سلال مطابق اردى الي شاسل هذا الله كان مي التحريم كما. وبام ه التمريك ا مطابق سارزى الحريس وكال الدرس الكماكيا جداد صفات كوميطب-

سُلُورُ مِن اللهُ المَّرِي مُولانا مُسْتَلَمْ آلاِئِ بَادِي گُنَة اوراً فرنگ ای عبدے برممآندہے۔ بین بلاالی اور مثلاً مرکے درمیان مولانا سے ملار ہا جوں اس دفت جال ککس بھیا دہے دہ بنٹوریاب ہو کے قعہ بہلا ان کا قیام کہردمیاں تحصیلدار کی بالائی منزل برتھا، میں اسی مکالا میں ان سے طاہوں' اس کے بعد وہ بدھوارے کے باہر کمی مگر دہ تھے۔ لڑکی اور داماد انہیں کی کفالت میں تھے۔ واماد انجا ب کو واقع دود لوی لکھتے تھے، شاع کا فود تی تھا مام انداز کی فرلیں کہا کرتے تھے بڑے لا گائی کدی تھے۔ داستیاڑی سے نفرت می شی مولانا ان سے فونر بئیس تھے ایکن عالی فرن انسان تھے زیان سے کچر کہتے شہیں تھے۔ بجے سے بغد طاقاتوں ہی میں مائوس ہوگئے تھے۔ مولانای وجسے اکثر مشاہر معوبال آستے سے مولانا وجد الدین سلیم حدد آباد کی آمد ورفت کے سلسلہ میں ان نے ملے کی عُرض سے موبال ارت سے اللہ مولانا جاں کے ہاں رہتا تھا مولانا شبی سیرت المبنی کا تعنیدت کے دوران میں بھو پال آئے تے ادر تسرب روز مولانا سکی سیرت المبنی کی تقدید کے دین اسلامان جاں سکیم صاحبہ سے ملاقات کی طفی مولانا شبی نے ارد کے لئے درخواست میٹن کی تقی آخریں یہ استعاد سکیم یتم ہے۔

عَم كَ مرح كَى عَباسيول كَى داستال بهي مع يند عمقيم آستان غير بونات المراب كله رابول سيرت سنيسبر فاتم منداكات رابول سيرت سنيسبر فاتم منداكات رابول سيرت سنيسبر فاتم منداكات رابول سيرت سنيسبر فاتم من المراب كله رابول سيرت سنيسبر فاتم من المراب كله داكات رابول سيرت سنيسبر فاتم من المراب كله داكات كله من المراب كله داكات كله دا

مرہ رعالیہ ان اشعاد کومٹن کر پیمد ننا تر موئیں اور دونٹو روبیتے ماہانہ سیرت النبی کے لئے مقرد کر دیئے۔ اسی املاد کے سبار برت کا کام شروع ہوگیا۔ اس کی ایک میدمولا نامشیل کی تھی ہوئی ہے۔ باقی مبلدیں مولانا کی حسب بداست اوران کی آخری آورو کے برجب مولانا سلیمان ندوی سائنگی ہیں۔ اس طرح ہ مبلدوں میں سیرت النبی چھپ چک ہے۔

جیب بات ہے کہ سیرت کی طباعت میں بھوبال کی ہنا یت بوٹر مدد شامل بھی ٹیکن مسلمانا ن بھوبال ہی نے اس کی شدید مخالفت کی ، پاہلکی اٹنا عت کے بعد د بوبند سے ایک دسالہ چھیا تھاجس میں شبکی کی مرتب سیرت براعز اصّات بچئے سکتے تھے ، یہ دسالہ بعوبال ہو بھا تو ان زمانہ کے مفتی دیا ست نے پڑھا اور مولانا عبدالرد ت کوہبی دیا بھر دعا کے لئے باتھ اُٹھا کرفرایا ب

م خدا وندا اس كتاب كوشبلى كم ما تقسيم بانا وه كبهى إس كي يحييل برقاور مرسك إ "

مولانا کا فلم بیشه روال دوال را استفول نے مثی رحمت اشر تقرکی ختری میں تابیخ ایران "تابیخ آل عثمان 'اور تابیخ مبویال پر برد مغابین کھھ اور غیر مطبوع ممثا بول کی بھی بڑی تعداد چھوڑی حن میں صب ذیل تصابیعت شامل ہیں:۔

(۱) تاریخ باز جلال (۳) تا این مسلوم (۳) جمد جا جیت عرب (۴) عبد دسالت (۵) خلافت دا شده (۲) سفرنام حکیم ناص خرو او بنی (اس پر مولانا نے صرف حواشی ایکے بیس) (۵) تا بریخ آل سلوق (۸) جات دستید - معلوم نیس ان کے مسودات اب محفوظ بیس یا این کاش یکسی طرح شائع ہو سکتے ، اس کے علاوہ بھی مولا نانے بہت کچھ لکھاہے ان کے اس خط سے تعیش اور تصانیعت کا حال بھی معلوم ہوتا ای خط نفوش کے مکایت بنریس چیپ چکاہے، اور مولوی محدالدین فوق کو فلک منزل شام جہاں آباد ریاست کو پال سے تکما کیا ہے۔

برادر محرم فوق السلام مليكم -

اس سے قبل مولانات بل سے مولانا کے بے تحلف مرکسم کا فرکیا جاچکا ہے ان کے عرم تحل کا بھی نذرہ اَ چکا ہے۔ اب مولاناکا ایک خط پڑھتے جس سے مولانات کی رنگین مراجی اورصن دکتی پر روشنی پڑتی ہے معطی نقوش مکایت بر تربی سے نقل کیا جارہا ہے اس کور اید کا نام مولوی محدالدین زبیری دری ہے گریہ غلط معلوم ہوتا ہے خط لیقیاً محراس زبیری کو لکھ اگیا ہے جو دفتر تا بریخ ہی سے کمی زمانی واست رہ مجکے تھا اُ تھوں نے مولانات کی رنگین مراجی سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے حفظ میں انقاب وخطاب وغیرہ شیں ہے۔

میرے ادر دولانا مشبل کے تعلقات کا نفرنس کے پہلے ملب منعقرہ متشداع کھنوسے شرع ہوئے جن کی کیمیل ندوہ العلاد کے تام پر ہوئی مولانا محد علی جونا کم اول تقع وہ میرے اُسٹاد سے ادر انہیں کی وج سے مجھے ندوہ میں شرکت علی کرنے کا موقعہ ملائیں میں اِنہاں مرب میں اپنے ان تعلقات کو تفسیل سے کھلے ایکن اس بیان میں زمانہ تنباب کی زنگین صبتوں کو تظر انعاذ کر دیا ہے کیونکہ مولوی سیدسیان مرب ندوی کلبے انہا امراز نفاکہ ان وانعات کو نہ لکھا جائے وہ میرامودہ ویکھ چکے تھے اور چھا پنے کے لئے مجمی لے گئے تھے بیکن نہیں مدد کیا سبب بواکد مسودہ وابس کردیا اور اس معد کے مالی کردینے پر ذور دیا کوئی شک نہیں کہ مولان مضبلی رنگین مزاج سے اور نگین شحبتوں کے شاہد اور نگین شوہتوں کے سے دور نگین مولوں کے بیاد اور نگین مولوں کا عالم میں مورکہ کیا تا عالم ہو۔

ده مادنه گزند با کے بعد می کھنویں ایک عقد کرنا چاہتے تھے اور ایک مبدب اور شاک تدبیگم می انتخاب ہو کی نی جہدے ب منورہ ہوا تویس نے کہا تمورکا اجال گرچکا ہے کھنو کی میگم سے نکل کرکے آفت میں بڑھا ترکے۔ بچو پڑعفدسے بہلے یہ می ایک فرطاتی کوب سے عقد ہو وہ منون سخ اور نوش خاتی اور شاع میں ہوا ور حسن مورت اور حن میرت مجی مفروری ہے۔ یس نے یہ می کہا کہ الی عورت آپاؤ بسند نرکے گئی۔ چنانچہ دوسرے مفتہ میں حجب طاقات ہوئی تو مولانا نے کہا کہ یس نے غور کرکے تھاری دائے سے اتفاق کر با بے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال عوصہ تک ان کے ول سے نہیں شکا وقتا ۔ او

اسرجولائ مصلاكو عبدالرزاق

مولانا بیاست کے مرد میدان نہیں متھے ' انغوں لے مک معظم جارج بنجم اور ملیا حفرت ملک معظم میری کی شاق میں مخفر سائڑی تعیدہ میں نظام الملک کے دیبا چہ کے آخر میں لکھا ہے ' اس معاملہ میں وہ خواجہ انطا و منصین ما آئی کے قدم بر قدم معلوم ہوتے ہیں' انگرزی مکومت دونوں ہی کے نز دیک ملک کے لئے برکت اور دحمت تھی ۔

سلامان میں مولانا فیلی کا سفرنامرمفرودوم وشام شابع ہوا تو مولا نانے مولانا شبلی کے بھائی مہدی صاحب مفعن کا ل بود کا ترفیب سے اس پر تبعرہ کیا جو اخبار آزاد کان پورسی چھیا ہیں کے ریڈ پر طولا نامغربی سے ۔ اس کے چھیتے ہی کان پور کے موسر برط کے اجب مولانا فلاپ کیے گئے ۔ مولانا فررگئے اور ابنی تامیخ یہ کادی نیز مباسیات سے ناوا نفیت کا حیار کیا ، مولانا کو بھی می زبان نبیب سے بعد معاون کر دیا گیا ، برطانوی مکومت نے سفرنامہ کی اشاعت برمولانا شبلی پر بھی احترامن کیا تھا اور انہیں " تمغر مجبدی " کے بعد معاون کر دیا گیا ، برطانوی مکومت نے سفرنامہ کی اش جو ش عبدت کو تا پہند کر گئی تھی اور انہیں آنہ انہوں نے سلطان سے مدالحمد کے سات کردی گئی تھی اور مسال کی مانعت کردی گئی تھی اور مسیر نے بھی مولا تا شبلی کے اس جوش عبدت کو تا پہند کی کیا تھا ۔ عبد انجمد کے ساتھ کی اس جوش مجبد کی تاب نے کہ کا انہار انہوں نے سلطان کی مانعت کردی گئی تھی اور مسیر نے بھی مولا تا شبلی کے اس جوش عبدت کو تا پہند کی کا انہار انہوں نے سلطان

۱۸ فردری مشکل کا کو اس مشہود مصنفت اور اہل قلم نے بھیٹہ کے سلتے اس ویا سے مشن موٹو لیار اشفال کے وقت وہ شاہمان کاوس دہنے گئے نے ان کے حواس بھی صبح نہیں دہے تھے۔

کوئی مشبہ نہیں کہ مولانا عبدالزداق کا مرتبہ تعینیعت بہت بانداور مطالع نها بیت وسیع تھا وہ بڑی تلاش اورجبہ وسے بی تھایند کامواد جے کرتے تھے۔ انداز نگارش نبایت متبن اور فسکفنہ تھا، طرت بستد لال میں عالمان شان اوروسعت نگاہ کی حبلک ہے اس عبر کم منتبع

يده معنادل كي معنف قراردين جاسكة بين-

یادآیام ، مولانا کی آخری تصنیعت ہے جوائنوں نے مرواس مسود کے ایمار پرتھی تھی۔ سرواس مسود وہ اوا عیں وزیز علیم برکوبال آئے تنے اور سر رجنوری سے اوا کو معوبال ہی میں ان کا انتقال ہوا ، اور لاش علی گرطو لے ماکر سپرو فاک کی گئ ، داس مسعود کے سائد ارتحال کے متعلق مولانا کے یہ الفاظ مہایت افر انگیز ہیں ،۔

• عجب اتفاق ہے کرسیدسعود کو تین ہرس کی عمر تیں میں نے گو د بیں ایا تنا اس کے بعد کا ل بنیتالیث سال کے بعد بعد بال میں اس کے بعد بعد بال میں اس کے دیا ہے ۔ کے بعد بعد بال میں اس کے دیا ہے ۔ کہ بعد بعد بال میں سوار کیا ۔ میں دار کیا ۔ میں دار کیا ۔ میں دار کیا ہے۔ دیا دایام ، ۳۹۷)

یادایام سرسیدسے شروع موکر راس معود پرخنم ہو جاتی ہے۔ مولانانے اس کا فاقد مرسی صلافو کو تحریم کیا ہے، اور کتاب دسمبر سلتا اللہ میں عبدالحق اکیلا ہی حیدر آباد کی طرب سے شائع ہوئی ہے۔ صفاحت ، م صفات ہے۔



## ماريخ است لا مدغلامول ورنيزوي بميت

بتانعيوس

اہل عرب اور ہو اور ہو ہاتی ہے تکاح کرنا پسندنہ کرتے ہے چانچ طلفار داشدین میں سے کمی نے نو داھری سے تکاح ہمیں یا اور ان کے بہا ا بیری اور ہو بڑی کی چیٹیت بالکل ایک ووسرے سے عرائتی ہینی وہ نو تڑی سے کاح کرنا تو پسندنز کرتے ہے لیکن میں دوال وہ فرمنو مرہ ا جس سے اگر اولا و ہوجاتی متی توکیمی اس سے شادی کر لیتے ہے اور کمی اس کو فروفت کردیئے تھے ۔ لیکن حضرت عرف اُہمات الولد کی فرا کی ممانعت کردی ۔ نوٹر یوں سے جو اولاد پیدا ہوتی متی اسے بھی حقیر ہی مجھاجاتا تھا اور یہ رجان اس وقت کم ہوا جب پر وجرد کسرائے ایران ا میں اور کی تی تھیں کی چیٹیت سے آئیں اور ایفیس مجی حسب کم عول کنے ہی قوار دیا گیا۔ لیکن چونکے بیتھیں شاہی خاندان کی اور کیا اس اس ایس ا علی نے معولی کینروں سے عمیر کرنے کے لئے انھیں خرید کر ایک گیماتی جاتو عبد الشرین عرکود یہ ی جس سے قاتسم پیدا ہوئے ، و دس کا قرار ایک گیماتی ہوئے ہوئے اور کیا ہوئے ، و دس کا قرار ایک کیا ہوئے ۔ یہ تینوں کینو ہوئے اور یہ دوار کی ہوئے اور اس کے بیٹے سے دار کی ہوئے ۔ یہ تینوں کینو ہوئے اور یہ دوار کی ہوئے اور اس کے بیٹے ہے ۔

سیدوں کا سلسلوس اور حدیث سے شروع ہوئے اور انہیں سے سلسل ساوات چلاہے۔ کیکن نسی حیثیت ان کی اولاد کون اور انھیں اسے سلسل ساوات چلاہے۔ کیکن نسی حیثیت ان کی اولاد کون اور انھیں "مطلاذ انھیں دیں بھٹانچ حفرت علی ان کے اس طراحل سے خوش نہ تنے اور انھیں "مطلاذ انھی بڑا طلاق دینے والا کہا کرتے تھے ۔ ان کی بھی متعدد اولا دلونڈ یوں کے بطن سے ہوئی (مثلاً عرو- قاسم ، عبدا نشر ؛ عبدالرملا امام تحقیق کے صاحبزا دہ زین آلعابہ ین کو ہسے (جن سے سلسلہ ساوات چلاہے جو خود می کینر زادہ تھے) ان کی تقریبًا تسام اولا بہت شنام امام باقر اونڈ یوں کے بطن سے ہوئی۔ کہ ان کے جانبین حضرت بوئی آلکا الم کی ماں جیدہ بربریہ بھی "ام ولا " تقین ۔ اس کے بعد موسی آلکا الم کی تنام اولاد لونڈ یوں کے بطن سے ہوئی ۔ موسی آلکا الم کے بعد امام سے بھی اولاد لونڈ یوں کے بطن سے ہوئی ۔ موسی آلکا الم کے بعد امام سے بھی الرضا کو عی اوران کی ماں جی ان کی درستیں ۔ موسی الرضا کو عی اوران کی ماں جی ان کہ درستیں ۔

ای طرح امام ابوجفر (محدقق) کی مال کے متعلق فود محدیا قرمیلی کہتے ہیں کہ ممادرش ام ولدست و نام ادسکہ مست مشہور آن مت کہ نوبتیم مست ( بعض گویند مرسید ) مست

ا مام مود تَنَّى كَ بعد' امام نَقَى اَنْ كَ جَانَيْن بوئ ان كَى مال عِى لو رَقِّى بَقِس اددنام سماذ مغربر مِنا. اسى طرح امام من گُر ك ال ام و لدخيس جن كا مام سوس مِنها' يا حسب بيان با قرمحلى مُنَبَق يا فزالد - اسى طرح آخرى امام مِنِ جن عسكرى (معرومت محدمدی) مح منعلق با قرمجلى منعق بين كم سما درمش مليك دفتر شيومان قرز ندتي عروم بود مغف به مزحب (نركس) فا نون بعن گونيد دفتر زيد ملويه ؟ تنوق اسلامی کی تا دیخ میں کنیز وں کی کثرت کی کوئی حدوانتها ندری۔ اوران کے بطق سے جواد لادبید اور کی الی میدیدے بعض خلافت کے بہر زخ کے ند جیسے مامون امر شید کم کی کشرت ناوہ تھا۔ متو کل جاتھی کے پیس چار مبراد لونڈیاں تقیس اور دارون الرمشید کے پاس دومزار من میں مدر اس مامر موسیقی تقیس ۔

فاطمی طفار کے بہاں تو ترکی خلام شارسے باہر تھے۔ امماکم بامرانٹ کے قعر میں دس ہزار خلام وکنیزیں ہردت کرہے تدریت اور اس کی بہن مسعد الملک کے پاس آٹھ ہزار کیٹریں تھیں جس میں ۔ ۔ ۱۰ با سکل کنواری بھیں۔ جنائچ دجب صلاح الدین الوبی نے فاطمی خلفاء کے محلوں پر قبعنہ کیا تو صرف ایک تھرکسرٹی میں بارہ ہزار تو تولی خلام نظرات اور سالمبا سال تک ان کی فروضت کا سلہ جدی رہا یہ مال ملوک سلاملیمجا ور نبوامید اندنس کے دربا روئے کا مقا۔

وندلیوں کی قبست ان کے حسن دجال تھا بلیت وہارت تو تھا کے کا فاصے مقو ہوتی تھی۔ آپ کو یسٹن کرچیرت ہوتی کہ یا دون الرسندین ایک کیئر ابراہیم موصلی سے ۳۹ ہر الدینا دمیں خریدی اور دوسرے دی فعنل کے پاس بھیج دی۔ جغری یا دی کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام بل تھا محدالا بیٹ سے دس لاکھ ویٹا دمیں خریدا۔ اسی طرح عبدالملک اموی نے ایک کیٹر سلآن کے بنے ج بڑی خوش کلو ماہر موسیقی تھی ہے ہزار دینا داد اکنے ' اور دوسری کھر منیآ دکے ہے ۔ ہ ہزار دیٹا ر ۔ جغر پر کی سے ایک بونڈی ، م ہزار دیٹا رہنے کی اور واٹن یا انٹرین کے تھیں۔ ماتی نے کہ قیمت وس ہزار دیٹا د اوا کی ۔ سیلیان بن عبد الملک سے مجائی سعید نے ایک کمٹرس ذر تھارکی تھیت جہ ہزار دیٹا دادا کی۔

کنیزدں کے ساتھ طغاد کا شخف اتنا پڑھ گہا تھا کہ امرار مجار ، اور اکا بر ٹوم در بارخلافت میں دسورج حاصل کرنے سے کنیزیں بکڑت بعودت مخالف فراسم کرتے دسیتے تنتے ۔

مدراسلام س بی جگ کے قیدیوں کی جیٹست غلاموں کی بی برادوں گرفتاد ہوتے تھ اور کو اول کے مول فروعیت کردیے بالے تھے۔ بنوا کید کے مجدمیں کمڑت فتوح کے سابقدان میں اور ٹریا وہ اضافہ ہوا۔ چنا پنج سلامہ کی جنگ افریقی موسی بن نفیر سے بین لاکھ جنگی قیدیوں میں سے پانچواں حصد خلیفہ ولید بن عبدا لملک کے پاس بھیجدیا۔ اور حیب وہ اندنس سے دو ٹا ہے تر ۳۰ ہزا دنوجوان لوکھیا کی اندنس کے شریف وامیر گھرانوں کی اس کے ساتھ تھیں۔

چونکھ جھی تبدیوں کی اتنی بڑی جاعث کی نقل وحرکت کا انتظام بہت دشوارت اس لیے ہوتایہ تھا کہ عورتوں اوراد کوں کو بہت از ان فروخت کرویا جاتا تھا چناچنر اندنس کی جنگ ادک کے مال فنیمت میں سے ایک ایک قیدی ایک ایک درہم میں ا ایک ایک تلوارلف عن درہم میں اور ایک ایک او مٹ بانٹے بائٹے درم میں فروخت ہوا۔

فلای کی کثرت کا دوائی طاوه دیگی فتومات کے اس کے اور بی پلسا کم ترکستّان ویا د بربرسے وہاں کے عال برصال اونڈی خام بی تخت دربارخانت میں بھیجتے رہنے ہے۔

مدراسلام کاید دستور تھاکہ مال غنیمت میں سے پانچواں صدبیت المال چا جاتا تھا اور باتی شکر کے سروادوں میں تقیم موجاتا فا بدر کو نملفت نر مانوں اور مکو متوں میں یہ دستور بدت اربا جنائچ فاظمی حکومت معرکے زمانہ کا یہ دسٹور تھا کہ جب ساکراسلامی قاہرہ مامل بل پر برنچیش تومرد قید یوں کو ایک خاص مگر تھرا دسیّں عب کو منا آخ کہتے تھے اورعود توں اور اوکوں کو خدمت اور گھوکے کا ) کلھ کے لئے تقیم کردیا جاتا تھا جن کا ایک برا احصہ قعر فلیفہ بھریکی جاتا تھا۔ کمسن اوکوں کو سکھنے بڑھنے اور فون سیب گری کی تعلیم دلاجائی تق اور اسے دار کو مرآ ہی کہتے تھے۔ ان میں سے معیق واٹ موان موکر جذور توں تک بہری جاتا ہے۔ قدی جگیوں کو خلام بنا لینے کا دستور مرف مسلمان ہی میں نہ تعا بلکہ دو مری مکومتوں میں مجا مقا اور وہ بھی مسلمان کی قیادِ بلا کے مامتری سلوک کرتے ہے۔ قید ہوں کے ہام تبادلہ کا می دستویت اور زوفرید دیجر بھی انہیں واپس میا جا نامقا، جس کا با ضابط آغاز بلا برون الرشید کے زمانہ میں بوا ( فشام) اور اس کے بعد فی پڑھ سوسال تک یہ دستور بڑھتا ہی گیا اور مسلم امرادے زر فدیر دے دیجر برکزت مسلم قد دیوں کی آزادی ماصل کی۔

برس مرسم میں میں اپنے قیدیوں کی رہائی کی کم تحرکرتی تق کیؤنکہ ان میں روی قوم کے افراد مبت کم ہوتے تھ انریادہ نزرعایا کے افراد موتے تھے انریادہ نزرعایا کے افراد موتے تھے اور میں غلام ہوگئے ہم جا بھڑا آراز افراد موتے تھے ۔ جس کا ایک سیب مسلما فوں میں غلاموں کی افراط کا ہوا اور عام سیا میوں کے پاس بھی کئی تئی غلام ہوگئے ہم جا بھڑا آراز مور ان کے غلاموں کی تھی کی انہا ندری ۔ اور جب وہ با مرتعکہ تھے توسیکڑوں غلام ان کے مبلویں ہوتے تھے، جنانچروا فی بن ہر خردال فرالنا جارم زارغلاموں کا الک ثعا

ان قیدیوں میں سے بعض توذاتی خادم کی چیٹیت رکھتے تھے اور لعبن فرجی تعیم وزربیت ماصل کرکے اوینے درجوں تک بہو کا جاتے تھے۔ چانچ احسد صاحب معرکے پاس آیک آٹھ سزار مسلح و تربیت یا فتہ علام سنے جن میں سے دوس اردات کے وقت تصر کا بہرا دیا کرتے تھے۔ اس طرح خلاموں کی متعدد افواج بن گئیں تعیس اور تعلیم یافتہ و مہوشیاد خلام ایک ایک میزار دینادین فروخت ہوتے تھے۔

تاریخ تدن بسلامی میں کنیروں کو فاص اہمیت مال ہے یہ عورتیں الرکیاں جنگ میں گرفتار ہوتی تقیق ، وہ فاتحین کی گئیت بھی جاتی تقین خواہ وہ کسی فا تدان کی ہول۔ اوران کی جیست فاصد کی ہوتی تقی جی سے وہ بنی تعلق کامی کام لے سکتے تھے اور فرد ختی ہی کرسکتے تھے اور اولاد ہورنے کے بعد شادی بھی کرلیے تھے۔ دفتہ دفتہ یہ رواج اس قدرعام ہوا کہ انہیں فلغاء وامراد کی فدمسے میں ہوئی کے طور پر بنین کیا جائے لگا اوران کی تعلیم و تربیت پر فاص توج کی گئے۔ وہ کینری جزارہ سیور جبل اور ماہر موسیقی ہوتی تھیں ، فلغاء کے طور پر بنین کردی جائے لگا اوران کی تعلیم و تربیت پر فاص سے بدا ہوئے۔ وہ کینری جو ایک کئیر و کا تعلیم اور ایس کے ماہر تھی تعلیم اوران کی تعلیم کے باتھ دو اور اور کی خاص سے بدا ہوئے۔ جائے دائی کا جاتا تھا اور افعالت دیار ہوا تھا۔ اس نے برای برای حقیم کی مال مراج بال و کا دو اور دو رام ماہ کی ایسی خواہد کی بھی تھی وصاحب کمال دس کنیز میں جی بات تربیرہ کو پہند نہ تھی کہ بات کی بھی تھی وصاحب کمال دس کنیز میں جی کی بات کہ بات کی بھی تھی وصاحب کمال دس کنیز میں جی کہ بات کہ بات کی بھی تھی وصاحب کمال دس کنیز میں جی کہ بات کہ بات کی بھی تھی میں بات کی بات کی بھی تھی ہوں کہ بار این طاہر نے فلیف المتو کل کو ۲۰۰۰ کنیز میں بیت کا مدن کی بھی ہوں ہی جائے ایک بار این طاہر نے فلیف المتو کل کو ۲۰۰۰ کنیز میں بیت کی سے میں سیکن یہ سب یا دھارہ ہوں قدری کہ در اور سے وردیاں بھی ہوریا تھی اور با سم دروں کے محافظ ہیا جائی تھا۔ میں مقال کا دور کی کھا تھا۔ بہ کہ کر کو کھا تھا بہ بی کھی ہوریا تھی ہوریا ہی ہوریا تھی ہوریا تھی ہوریا تھی ہوریا تھی ہوریا ہی ہوگر کنیزوں کے محافظ ہی ہوریا تھی تھی ہوریا تھی ہوریا تھی ہوری

رفته رفته مستقل ادامه ان کی تجارت کے قائم ہو گئے۔ تجار خملف مالک سے اونڈیاں فرید کرلاتے انفیں خلف علوم و نون کی تعلیم دیتے اور بڑی گراں قیست پر فردخت کرتے۔ زیادہ حسین و ترمیت یافتہ او نافیوں کی بڑی قدر تنی اور خلفار و آمرار کے ماں ہوئ کر بڑاا تندار ماصل کریستیں۔ بغواداس تجارت کا بڑا مرکز تھا۔

فلفاد و نبوامید البتراق ل اقل اس طرت موج نیس بوسے اور نونڈ پول کے تخالف کوپسند نیس کرتے ہے۔ خصوصًا امیر معاویہ معلی ادرعدالرحان العاض سیکن اس کے بعد کنیزوں کا اقتدار وقسلط اس خاندان پر بھی ہوگیا ، جنائج پزید میں عبد الملک تو اپنی کنیز مہنا پر کافاق ی بوگیا تعااور پھرعدع باسید میں تو بونڈ یوں کا افتدار انہتا کو بہتے گیا، یہاں تک کہ ایک باد مندات الحال "سند سات سال ٹک کاخراج

فارس کا اپنے باپ کے نام تھوا لیا۔ دنڈ یوںسے جاسوسی کا کام ہی بیا جا تا' اوران کے ذریعرسے ورہا دول کے مالات معلوم کئے جائے ۔۔۔ان پی سے اگرکسی کے

ادلاد برمان تواس كى برى قدر موجاتى \_



مِنْ الْمِيت ماصل كرى : لنب كي كمسال مرستورو إلى المرام المسب كرج ك كرشمال من المرف كي عطام المرك عظ مكن ك شيخ نادول بي شيخ عرد الرحيم كواكرى عهد مي مفت صدى منصب كمالاده ايك جالير مي عنايت بولى -اس في منطى

الميجا كبون ودحارت تعركواكس اس فعلف سعاوت خال بربان المك وزيرك نعاف كم الحفو كم عاكر شي عبدارهم كم جالنيو ع تبغ يس رى . محقر بدكر كركرك دويمكومت بس اسعايك مركاركا ورجر ماصل موا-

جهانگراورشا بجهال کے عهد میں پیشر کیانول کی صنعت کے مئے بہت مشہورتھا جہا گیرنے مرفامنڈی جملہ اوکیا۔ اسی زا – ك ايك سيّاح كا بيان به كو مكن و أي حمار في مركز تنا اوراً كره الدرجان إو كوج أف والى مرك بروا قع كفا. شا وجهال في سلطان في مال اود مع اصوب دار مقركيا الداس كالأكول مرز المناسل اور مرز امنصور في فاصل فكر الدمنصور فكر آباد كي معقر خال محريها في محداث محداث والمراب مكنور شاندار حارثين ، ايك مراح اصارت ابدك مكانات كے علاق محام كے سے ايك باغ الوايد اس كر بعالى نے مرون آباد وْسِدًا الله الله دوسرے سردار بیرفال فرا حمامی فال تعمیر کوالی م شہرے مفرب میں واقع ہے .

کہام کہ بھر میں اے والبی معرق ہادنگ نیب انکھنڈ کیا تھااس مجمع بیٹا کے ادبرایک سجد تعمیر کردا اُن متی جو کہ بطور یا دگار یا تی ہے۔

العدى آزاد مكرست كم إن كاهل نام يرى اجن تقارده شاه عالم بيادر شاه بن اورتك زيب عمد مكرست بي الماوره المرادر ا

الک سعادت فان کا مخطاب طاء اس کی وفات ( ۱۹۷۹ء) کے بعداس کے داما وٹوا بسنعور خان کوٹوا بسمفر دیجگ کے مطاب کے ماتعلوں کامند ہمائز کیا گیا۔ اس کا مبالٹیں شجاع الدولہ ہوا ۔ اس کے ذیلے جس اووں مکومت کے حدود وسیع مجرسے اوراس کے دوسیل سروار مفادحت خان کوشک ست و سے کواس کے ملاقوں بریکی قبعد کرنیا ۔

بكرى مكست كربعد الكريزى فوجى وسته كلفؤي رسين لكامس كاخراجات اودوسركادكو برداخت كريف باليق مقد ، دفته بذائر يزلار فريعا قدا بي حكومت ميں شامل كرليا اور داجر على شاه كولا ١٨٥ء بين احزول كريك كلته بعيجديا - اكفول فيشس سال كلته بن نذه درجة كربعد تعصصائر مين ١٨ سال كاعر ماكوانتقال كيا -

جب دتی اُبردی اور علی کے مهاجرین کھنٹو ہوتے ہوئے قبض اَ باد پہنچے توا کھوں نے بہلی باداس شہرکود مکیعا اوراسے دلی سے بہت ہی کم درج کا شہر یا یا۔ اس وجہ سے اس وور کے ادب میں اس شہر کی بہت ہی مذّمت اتی ہے ، مبر نے تو ہم انک کھعلے کھنٹو میں سکونت اختیار کرنے کے بجائے و تی ہی میں مرجا ایج ترتھا۔

خله دن کا ده چند دبهند تکننو سے تعا دیوں میں کاش مرح آل مراسید مذا آلا بال

مرس دبلوی نے دہن شنوی گزادارمیں اس شہر کی فاہر ان کیاہے۔ چندا شعار ان شاہوں م

جب آیاس دیار دکوشوس ندویکه انجیب ادکهنوی بی میرا میامتا غرنے ازب دلیه دیرا بهت می گرود ایل اشراس ا دیما گروید بروتوکری کیا زبس یه مک می میرا پیات کیس ادنیا کیس نیام دست کسی ایسان مرکد بوایس کسی کا جویز اتحت انتراس

کسی کا آسال پرگھر ہوا یں کسی کا جو نبر التحت التری کی میں اسی کا جو نبر التحت التری کا جو نبر التحت التری کی میں کا جو نبر التحت دوست و مقام میں بین المکن ہوا گا۔ الله میں اسٹر کا بہت کے دا مند کی است دوست و میں کا مند کی است کے دا مند کی کا منظم بیش کیا ہے۔ میر طاقع کے بیان سے معلوم ہوا ہے۔ کا الله کا مناز کی منظم الت سے میر میں ہوئر ہے گئے۔ کا اللہ کا کا کھالے جاتے تھے۔ اور کچی کو اکھالے جاتے تھے۔ اور کچی کو اکھالے جاتے تھے۔ اور کچی کو اکھالے جاتے تھے۔

زبر اذاطب یال بحیر رون کا سداد مورکاب پرسٹ طلعتوں کا دی ادام کا میں اور کا کا اور کا کا اور کا کا اور کا ا

عرب مام مے دہاہے دھے وہ مبال جیریا ہے جائے اراقا معدد المنوكا عرب آصن الدول كم الله عرب المنوك عرب المناز ورج مما ہے ۔ اس فرن المادك كلفوكو المناز لروك كالكفنول المناؤي حمت بنايا - وريائے كوئ كاكتف معلت خا دجوايا ـ اس عادت بر ارج من المناؤي

هرن بارمر مسلی اس کی بودی موسکی تعین - امجد علی شاه مے حضرت مینی کا امام بار م بنوایا تھا جس میں وہ خود فون ہے۔
دامبر علی شاہ نے ولی عمدی کے زمانے میں ایک بغ تعمیر کروا یا اور اس کو بڑے تکقف سے آراسته بیراستہ کو ایا۔ اس میں
ایک وفن بنوایا گیا جس کا طول جالیس گرز اور عرص بندرہ بیس گرتھا۔ اس میں فراڑے نگائے گئے اور اس کو حضور باغ خطاب دیا
ایل بھوٹا سامکان موسم سروا کی دم اکش کے سئے بنوایا گیا ۔ علادہ ازیں موسم گروا کے سئے ایک دوسم مکان جس میں سرطرف منام کم بازی تھا۔ اس کا خطاب مکان موس میں سرطرف منام کی بہر مار میں معمور ہما ۔ موسم برسات کے سئے فلک بیرنا می مکان تعمیر بوا وایک اعلی بیما نہ کی افری شاہ کی ہے۔ یہ کام مسلم کر عمور میں میں کروں وہ موسم کو ختم ہوا ۔ اور اس کا کھورت اختیار کی اور اپنی خواصور تی تقابل کی اور شاہ میں میں کروں وہ میں کو اس دور کے لائے کی بیرنا کھورت اختیار کی اور شاہ میں میں کروں وہ صیف کھندکی میں کو میں کھندکی میں کو میں کھندکی میں کو میں کھندکی میں کو میں دور کے لائے کے میں کھندکی میں کو میں دور کے لائے کی میں کھندکی میں کو میں دور کے لائے کے میں کھندکی میں کو میں دور کے لائے کے میں کھندکی کے میں کھندکی کا در شاہ میں میں کو میں دور کے لائے کی کھندکی کے میں کھندکی کھندکی کھندکی کے میں کھندکی میں کو میں دور کے لائے کی کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کے میں کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کے میں کھندکی کھند کے میں کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کھند کھند کھندکی کے کہند کھندکی کے کھندکی کھندکی کھندکی کے کہند کھندکی کھندکی کھندکی کھندکی کے کہند کھندکی کے کہند کے کہند کھندکی کھندکی کھندکی کے کہند کے کہند کے کھندکی کھندکی کھندکی کھند کے کہند کے کہند

روئے زمیں پہ اب یہ صفا ہاں ہے دومرا اقعف الدولہ کے بعد ککھنٹو کی تباہک کا آغاز ہو کہ ہے اوراس کی کمیسل واجد علی شاہ کی معزونی کے ساتھ ہوتی ہے۔ شاہ کمال نے اس تباہی وبر باوی کا بڑے ولدوڑ پیرائے میں مرثیہ کھھاہے۔

تهدوبالا جواوه ملك سارا ، وغيل اس بين جواآكر نصاري يدويران آه بندوسان بواسب جمال سادا فرنكستان مواسب

غرض مره تق ده جن كرمر دار كياان وكول في أسب كو الماد (شاهكال)

استبایی دیربادی کانتید یه براکد دیلی کارح کلفتو کی ساجی زندگی یس دیک برا انقلاب دانشنا دردنما بوا-دا جرعلی شاه کلیددکفتو برج با مئ ناگهانی نازل بولی تقی نے ایک مرتبہ میں سیام مظر بیش کیا ہے ۔

دئی کے تمام اہل حرفہ تلاش مواش میں مل سے ہجرت کرتے پہلے فیض اَباد ادر پھر دور آھنی میں کھفت پہنچے اور اس طلسرت ملکا صنعت وحرفت وہال ہمنی ، کھنٹو کی ٹروت کی وجرسے ان صنعتوں میں جسّت اور تنوع ہیدا ہوا ۔ انشاد کا بیان سیحہ چوک ارٹ کے فیش میں ٹی تراش خواس اور دومری چیزوں میں جدت فارخ البالی کی حالت میں نمایاں ہوتی ہیں ۔ اور شا وجہاں آباد اللے ان سنبینہ کو محتلج میں ۔ جبکہ کھنٹو کو اسے اعلیٰ مراتب اور ثروت پر فائریس ۔ اس صورت میں ان دکھی والوں کاسلیق جو کھنٹو میں کیوں مزان دہو ہوں کے بیلتے سے زیادہ ہوج بے جارے شا ہجہاں آباد میں سیستے کتھ :

الا المراك من منتال المنفوس به المعنوص كان سان كرف منه ورقا، ليكن اس عدر يبال صنعت و حفت بيل المنعت و حفت بيل المنعول من المراك المراك

اسدن کتری نگ با تضرف نیس دب س کرتے اور برمن لیگ جسکے برے دوے کے کرم اللائ بالے ابنی در سال

ال والصفري فلت بالمسترك و كان من المسترك المراح المراح الداس كا و كمدلينا اسف ف مراي ووات محف على . من لكتر من ياس ون فيل كمن كود كف كے فوگ شهرك با مرجات الداس كا و كمدلينا اسف في مراي ووات محفظ كا . معلول كردن بينس جهو في مرداريد سے مزين دستم ذري كے تارول كى واقعى بناكر بعائدن كى كا يكون ميں با ندف في تعمل ال

موقع ہو کو کو سے رقعی ہوتا ہما ۔ دیوا لی کے د الے میں مکانوں کے دو دویوار پرطرح طرح کے بھول اور قدا در نفا در برنا گھال مقیں۔ گھروں بروشنی اورچرا فال ہوتا جم اشٹی کے موقع پرکنپریا کی معدتی ایک پاک دصاحت مقام بریکی تھی اصاح مورث کے سامند

مندوستان معائراں اور خروز و کے بی شکریں ہون کر بیاد چھا یا جاتا تھا۔ انکی می کوخو میصودت دو آلاک اندام الوکوں کو ڈنا د ومردان مباس بہنا کر بڑی وصوم وصام سے جوس کی صورت میں با ہر نکانے تھے اور ایک مقام پر سے مبات تھے۔ کافلاکا ایک مجمد بناکرا سے کنس کا نام دیتے تھے ۔ کنہیا اورکنس کے دومیان جگ کا منظر چیش کرتے اورکنس کی شکست دکھائی جاتی تھی جون

ایک جبر به بادا سے میں کا مام دیسے سے رسمین اور میں حدود میں جب کا سطری موسے مدوس میں کا مست سعامان کی جادیا محرایام میں ٹیسو کے بچولوں کا دنگ شیار کریا جا ان کھا اور دا ان گیروں پر بالقرائی مذہب و ملت دنگ باشی کی جاتی مصاحب آرات جو قرق سے میں بر محدث نادہ میں آب ہو اس آب سے سال کر نگلیس اور موجود میں بورٹ کراواں سے خواج دار انہاں

و بھر ہے۔ اور میں کا بی بھر کرنوش اندام مور قبل پر مارتے تھے۔ وگول کو دگلین پانی کے گڑھوں میں ڈیا دیاجا تا۔ یہ نداق خاص طور برائروں ان مے سازندوں کے ساتھ جو تا کھا ۔ بسنست بھیش ساہ ون تک منا یاجا آ کھا۔ کاسٹے دا سے مٹی کے برتنوں میں میزخوشے اور کی تیم

قال کرموزا دکسی برک کے مزا دیرجاتے اودیسنٹ کی تہذیت اورصاحب مزادگی مدح میں اشعار ہے ہے ۔ ہندواویسلمان ایک ودسرے کے تہوا دوں میں شرکک موتے تھے۔سلمانوں کی طرح ہندویجی افکر کھااور قبابائیں جا

باند من كف - امام بالسب بنوات من اور عشره محرم مي تعزيد وادى كرست سف -

ہے ، ہن ہیں اس میں اس میں میں میں میں اس اس تبوا کا ٹراا سمام ہونے لکا مقااور درایشا ہی میں جشن منایا جا تا محال دیں میں اس میں میں میں میں میں میں میں دریا کے کنار سے دوشنی ہوتی اور آتش بازی جوڑی جات میں اور اسکنو کے دیگر شعواء نے مککنو کے در بار میں جولم کے جشن کا بڑا

تغیبی ڈکرکیا ہے رانشاء نے ذاب مسعادت علی خال کی مجس بھلی کوراجد اندر کے اکھاڑے سے تشبید دی ہے ۔ مگرانگریزوں نے مہندوسسلم اتحاد کو توڑنے کی خوض سے قانون طور پر مون کا دیک مسلمانوں ہے والتامند کرد ا

. - . .

ا كُون ميدس بندومسلان دونول شركي بوت -ان كى عورس مي جاتي -

م منیں معلم او جو کون سامیلہ ہے آج جاتیاں ہیں جم کم انجو تدایداں پر انشار) اس کر سال دار در انتہاں میں مقد میں مقد میں انداز انتہاری میں میں انداز انتہاری انداز انتہاری انداز انتہاری انداز

حغرت عباس کی دیگاه زیارت کا وخواص وعام تھی ۔ داجرعلی شاہ نے اپنی نگنوی میں زیادت درگاہ کے لئے شاہی ستورات کے بلے کابہت ولچسپ منظریت کمیلسیے ۔

نگھنؤس ہندوکل کے تمام فرقیل میں شریعن ہودتیں اپنے سسسر بصیھے ، پچیرے ہمائیول اودان کی اولادسے بھاس کے فہرے عمریں بڑے ہمیت سختے ، ہمدہ کرتی تھیں ، کینوں اصفادہاؤ ل کے سوائے اپنی ساس اور دیگر بندگ فودتول کی موجود گی جم می د اُنّاب ڈاسے دیتی تھیں ۔

ناالسنید مطرات تعربے بکانے کے ۔اس مبلوس سرکسی طافر قسم کے ماتم کا البار نہیں ہوتا ، بلکہ خا موشی کے ساتھ جلوس آ گے رُحا مانا ۔ اَ جمل یوپ تعربے کہلاتاہے اور کاظمین میں بہنچ رشتشر ہوجا آ ہے ۔ مہند دشان کے دوسرے مقامول سے لوگ

لكنئوكي تويدادى بس مركت كے نے آتے ہیں ۔

المسلم ا

نيخ كى پيدائش سے اس كى دفات مك كے رسم ودواج كاسعادت يارخال ركين نے اپنى شنوى موسوم ، مسائر ، يس ذكر

کیا ہے۔

انھیرالدین جدر (۱۹۲۷ تا ۱۹۳۷ ع) کے زمانے ہے بیل دربار کھنٹو کالباس ہو ہودد بارمغید کالباس کھا شاہم ہو

اند کرمیں جا مدکا و برشکا، اور گھورل میں امرا و مربر ٹی با اور کیا تنگ جری با کیا مدا در بیرول میں اور نجی ایش کا کوتا ۔

ادد کرمیں جا مدک اور شرکا، اور گھورل میں امرا و مربر ٹی با اور گئے تئے۔ انجو کی کارش سے ان با بال کا کائش میں یہ تبدیلی ہول کہ اور ان صواحیاں اس طرح سے بال جاتی تھیں کہ یا دیک تن زیب کے بافول میں نین سکھ کی صواحیان اور جا ندری طورت ان انک دیے جاتے ہے جواد بالیا ان مرب تھی نفاست، صفائی اور سامل جیدا کرتے تھے۔ یہ ٹی کھنٹ میں بہت لیند کی گئی اور عوام نے پیکا یک جواد با ایمن اندری اور شاک سے بیکا یک جواد کا کی۔ اور میں بہت لیند کی گئی اور عوام نے پیکا یک جواد کا بازمنا کی جواد کا کہ اور میں بہت لیند کی گئی اور عوام نے پیکا یک جواد کا کی جواد دیا ۔ ہروہ ذرب اور شاک سے آدی میں میں بہت لیند کی گئی اور عوام نے پیکا یک جواد کی ۔

مین کے ناب است الدند کے نباس کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نواب کے سربر کلا دادماس پر بگڑی بندھی تھی، اس کے جارہ ہے پرایک خوبصورت شال ، جواس کی گرسے ہی جہائی تھی ، جُری تھی، اور بیرول میں تہری ندی کے جوتے تھے۔

مری نده پرایات موجود رساسان بروسی مرسی می بودی می بروی می اولیم برسی بروی دی جدی سے اللہ میں بروی اللہ ما اللہ مرر کے بدر کلفو میں بکا یک ٹومیوں کی دنیا میں ایک انقلاب شروع ہوگیا۔ میں مدون کی کا دواجہ میں اور مندیا بھڑ ا مرکاب اس کے بعد یکا یک جو گوشیہ ٹو پی کا معاج اڑنے لگا ۔ اور دفتہ وہ باری اور تمکی ٹو پی کا دواج ہوا۔ انگریزوں کے
بدر آعلی اند ترکوں نے مل العمرم کول مندیل نما فلٹ کیم ، اختیاد کر فائنی ۔ مرنا قبیل کا بیان ہے کہ سلوانوں کے متحل طبقہ سے
بدر آعلی انداز کو سے میں مانوں کے متحل طبقہ سے

لل غالم يزول كالباس معى اختياد كرييا كفا-

الکھنڈ کے شرفاد کا کل بہاس ، صرم والب بچر سی کہا تھیں ہے۔ جہ بدا نگر کھا اور باول میں عوض کے بانچوں کا باہم ہم کندے پر ایکا عبکن یا جال کا مدہ ال اور پر دل جس کیم شاہی جڑا جس کی توک باشکل دیموتی تھی ۔ لیکن ان جوتوں پر سلے ستا رہے کے کا عبل کا کام ہوا تھا ۔ فشآ و نے دہلی اور انکھنٹو کے مروانہ لباس کا مواز ند کرتے ہوئے کھا ہے کہ کھنٹو کا لباس لجینبہ الساہے کہ کا مد اور شامل ، بنین کی بہ شاک کا ایرانی مرفاؤں کی بہ شاک سے مقابلہ کرنا ، وہاں کی بہ شاک اگرچہ سوائے لکھنڈ کے اور شہول پر خالہ ہے کہ المسال کھنٹوکی نشانہ بہ شاک دہلی کے ذائد لباس سے دھنع قطع اور کھرے کی نوعیت میں کہیں ذیارہ عمدہ اور اعلی تھی۔ افشار نے تھی ا

عرابهان در در بعد مانسون كى بهر بينيون كاكونا يامرين اطلس كيسا منظ لل كاردا -كارادى كامقع بر بعد مانسون كى بهر بينيون كاكونا يامرين اطلس كيسام لل كاردا -

زناردباس میں تواش فراس کے ملاہ دیماں کے کٹرے بہت نازک ، بھڑ کیلے ادر دنگ برنگ کے ہوتے تھے ، میرس کاشعک گزادم سے معلوم ہو اسپوکہ زنا نہ نباس کے کٹرے ، کناری ، مسلس ، شہنم ، کھؤاب ادرائی کے نام سے موسوم تھے ۔ مسرم دونیہ ۔ مرزرچل یا انگیا جم کے درمیا فی صدیعی کڑا یا کرتی کر کے نیچ شلوار ، کلی دارلیشوا نہ اوراکٹرا دقاست سینہ بند ۔ کے ادمین تنہ سے کھائے انگی اور شاہ نواز خانی ۔ اورموم سرما میں بائم امدگوش ، در منام طور پرجودی داربائم امدادر بروں میں خونصورت اور کامرار بڑیاں ۔ آخری نما نے میں گھا گھرے کا عام رداج موکیا تھا۔ گھتیل جنت کے بجائے اور شرز دوزی یا تمیل ۔

بلاد ، مزعفر ، متنبن ، شيرمال ، سفيده و ميشه مإدل) بددان كه بياسه ، شير به في كخوا نيخ ، قورمد ، تلى بوئى ادديال كُوْرَنت بير ، شامى كهاب ، مربة ، احار ياجلنى ، علاده ازيم مختلف قسم كدالين الدرشمائيان -

موسط طبقه اورعوام كاكما نابهت ساوه اورسمولى بواكفا-

کھنٹوکے بازاروں میں بانی اور بھے گیست دکائیں ہون تھیں۔ عوام محریتے یا تی اور بھہ دفیعالوثی کا بہت اچھاف لیے سکتے۔ مادیں بانی ادرجتے سے مبانوں کی خاطر توافیع ہوتی تھی ۔ محرم کے اتا م میں سندان عورت اورمرو بان سے بیمینرکرتے تھے کیونکر عورتوں کیا۔ بان وادم امناد وس من شابل منا حب عورت ميل كفيد يس جاتى تنين توان كرسائي إشان مي موا الما .

کی کے القد اوں کی بیٹ اری محارثوے میں محفاد درسیادی (میرس دیا)

برارشكركي سفله بدوري كي رسم جهال بين اب شرفا ول كا قيد وال آيا

کلفنوکی فارخ البالی اور دربادست شعراء کی وابستی نے اددوشاعری کے معیاد کو گرادیا تھا۔ ہر طبقے کے نوک عیش مرست اور ابتذال ب ندیتے ۔ یہی دجسبے کہ تکھنوکے شعراء کا کلام ابتذال ، سوقیا نہن اوردکیک تدثیر بی سے فہریز ہے - رنگین کی تام ہجویات مثلاً "مخس در بجونا عرساکن دفعاکہ " یا " مثنوی درمذہ سے درسلک نواب کریم النوفال بہادر ملف نواب فیفل الدفا دیرہ بود او شنوی در بجو کر بیا بھا نڈ، شنوی درحالی زان فاصلہ دغیرہ ابتذال اوردکیک مبذیات کی بدترین مثالیس میں -

چوکددبال کے نواب اورام رم بیشد عودتوں کی معبّستا میں رہتے تھے ، اس مبیّب سے وہاں کی زبان بھی اس المرّسے نہ کا سکی اورایخی کی ایجاد ہوئی ۔ جوعورتوں کی زبان سے ۔ اس زبان کا موجد معاوت یا دخال رنگین کھا۔ انشآ دفے کھھا ہے کہ مسعاد<sup>ے</sup> یارطباسپ کا بٹیا انوری دیختے کا آپ کو جا نتا ہے۔ رنگین تخلقی ہے ۔ ایک تعتہ کہا ہے ۔ اس منٹوی کا نام دل پذیر ادکھلے، رنٹریوں کی ہول اس میں با ندھی ہے۔ میرشن ہم ہم ہم یا ہے۔ ہم جہنداس مرحم کو بھی کچیشعور ند کھا۔ بدد منیر منٹوی کہی کی سائٹ

نگھنؤ کے اس شاءان دلعیش پزیر ماس سے حورتیں بھی متا ٹرکھیں اور شعر دشاعری سے دلجی پہلیتی تھیں ۔ کھن کی بی غزل کے علادہ مراثی اور شغولوں کی صنعت میں قابل تدراصا نے ہوئے۔ انیس و دہرنے مرشیرکو ایک فن کی جنیت دی ۔ آتش و ناتشنج نے اصلاح زبان کی کوششس کی نیکن اس کوششش کا نتیجہ بدہواکہ نوگوں کی توجہ جذبات سے مہٹ کر الفاظ پر مرکوز ہوگئی ۔

دباں کے علماد میں ملا نظام الدین مہالوی قابل ذکر ہیں۔ کیونکران کے ہی فیف نے فرنگی می کومہندوستان کا دارالعلم بنایا۔
ہندشان میں عربی مدارس کا مشہور ورس فیا میدائفیس کی طرح استوب ہے ، خصرت ہندوستان میں بکل تمام دنیائے اسلام میں
ہنرش نے نظر ہوتے دہے ، اوران میں سے ہرایک نے اپنی ذندگی
مادن کے لئے وقعت کردی ۔ اسی خا ندان کے فرومول نا عبدالباری فرنگی ممل مہا تما گا ندھی کے دفیق اور جنگ آزادی کے جا بہد تھے
انوں نے فلافت اور ترک موالات کی تخریک میں نمایاں صقد دیا۔ مولانا شبی نعانی کا تائے کیا ہوا حدمہ ندو ہ العلما آرج ہی بادشاہ باغیں
انوں نے کنارے موجود سیما وران دائوں اس کے نافل حربی زبان کے شہور عالم مولانا سیدابوالحس علی ندوی ہیں ۔

فرال فرای از مین ادوص کے نے تیوا خاری ، کوارا در ہوام کے لئے بانک پٹر اور لکڑی بازی بہت ہی دلیج بہتنم کی مسلم کے اس بات پٹر اور لکڑی بازی بہت ہی دلیج بہتنم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی مسلم کا مسلم کی مسلم کی اور کا در اور امر فراد ول اور امر فراد ول کو ان کی خاری کی دو تا ما بانک بڑر ، دکڑی بازی اور کستی گری کی تقسیم در میں مرت کرتے ہے ۔ ان کا معمول اس میں مرت کرتے ہے ۔ ان کا معمول کا دو اور کی مرد کے مرد سے بڑے اس کا دول کو شاکر دین ہے ۔ ان مال کا اور کا گوری ہے باز ، بہتے کا با کمال اساوتھا ۔ اس کے ملاوہ میں میں مرد کا دول کو اور اس میں کے میاز اس کے ملاوہ میں سے مرد اور اس میں کے ممتاز استاد کے ۔ ان کے اور کا گوری ہے باز ، بہتے کا با کمال اساوتھا ۔ اس کے ملاوہ میں سے مرد اور اس میں کے ممتاز استاد کے ۔

تجل عظيم خال المحفنى الدميراعظم قابل ذكري -

دیگرا بی نون کی طرح دگی کے اعلیٰ پایے محقوق نونس کی گھنٹو کیننے لدران کی شاگردی میں اس مرزمین سے عردہ ادر صاحب طرز خشنولیس پیدا ہوئے۔ مثلاً نواب تفغیل حسین خال ، مرعطاحیین محسین ، مرنا احمد طباطبائی ، حانظ نورالڈ، مرزائم طل قاضی نعمیت اللہ۔

معمودگ شطریخ اورجد فر یا چوسر بازی سے بناول بہلا کی سے واب شجاع المعطر جر بازی کا بی توقین کا اور سے بران کا بی توقین کا اور سے بران کے اور سے بران کے اور سے بران کے اور سے بران کے بران کے اور سے بران کے بران کا اس بات سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اصف المدول کی تکل بران کی بران کا اس بات سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اصف المدول کی تکل بران کی مقیم کی تعلیم میں جو اوٹ کو بران کا اس بات کے دولے کہ بران کی برانے اسا دول میں میرعدہ انواج معمن اور شوخ اصاد قابل وکریں ۔

نوابین اود صرکے امراء نے درند سے اور جو بائے جمع کر سطے تھے ۔ اوران کو لااکراس تما سے محظوظ ہوتے تھے ۔ آصوالی ا اور سعادت علی خال کو مینڈر صول کی دوران مرکھنے کا بہت سوق کھا ۔ واجد علی شاہ کلکتہ کے قیام کے دوران میں بھی کی مدتک اپنا پیشغل بوراکرتے رسیے ۔

نیکن طیودکواٹراٹے کا متوق مپر طبقے سے لوگوں کوتھا - اس طرح تیتر و ہوئے ، گلاگم ، لال ، کبوٹرا ود طوط ، بیٹرا ود مُرغ اڑائے جاتے تھے ۔ میٹرنے لکھنڈی مُرخ بازی کا وکریوں کیاہیے -

دلّ سے ہم جو سکھنو کہ سے جدمثل کو بال کی ہے دھیم کلیوں میں روز حشر کا ہے ہم مرغ باندں کو ہے تیا مت جن سے دیکھو تومرغ درا غوش

شباع الدولدا وراس كے ماکشینوں كومٹير بازى كائبى شوق تفا- نصيرالدين ميدرائينے ساسنے ميز بريمبرول كى لاا لى ديكوكر

بہت خوش ہوتا تھا - ہوا نے بیٹر یا ندن میں میر بچو ، میرعمدو ، خواجرسن ، میر فدائی اور چھنگا وغیر ہبہت مشہور کے کھنٹوکی کبوتر بازی کرج معی شہورہے ۔ تمام فواہین ، امیرول اور عوام کواس کا شوق تھا۔ ہزاروں رو بے صوت کرکے کبور خریدے جاتے اور بڑے استمام کے ساتھ ان کی میدرش کی جاتی تھی ۔ واجد علی شاہ نے کبوتر بازی کے شوق کو اوج کمال تک بہنجادیا کھا ۔ وور دورسے المجھ کبوتر منگوا کر جمع کر لئے کئے ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک کبوتر کا جوڑہ کچیس مزار رو بے کا خریدا کھا۔ می سے بہروں جڑھے مک اور سربیرسے شام مک اسٹنل کے علادہ وہ کوئی کام نہیں کر انتھا۔ ان کے مصاحب اور ندیروں کوئی

بی کیوں کے بہت سے اپنے کھیل ہی جن کا آج ہی مداج ہے اور لیصفاب مفقود ہوگئے میں ۔ مثلاً جنڈول گداگر ہل، گانگاؤ بالسلی ہمنبیعری میرانام ، کھو مکھنڈے جے ہے لنڈے ۔ کا لے پہلے دیو ، مثیر کمری یا باگ بکری ، ایڈن ، کبٹری ، وزیر با دستا ، کڑوا تیں بی یا دے دہی کھلس ، جھائیں مائیں گول گھمائیں ، راجہ کے گھر بٹیا جوا اور ٹیسورائے اور اکھونچولی - موخرالذکر کھیل کی گئی۔ بچے ں میں بہت مرقرع ہے - لوکیوں میں گڑھ ایکا کھیل عام تھا ۔ ر يہاں كى دنو ياں تين فرقون سے تعلق دكھى تھيں ، كنچنياں ، چونے واليال اور ناگر نيال ـ ان فرقوں نے الگ الگ اپنے گوہ الله كارك اور گردہ تھا جو رہم ہوائے كھے ۔ ان كے علاوہ نا حيخ والوں كا ايك اور گردہ تھا جو رمس واسے كہلاتے كھے ۔

اُج می نکفو سندوستان کے سب سے اہم اور بڑے صوب ا تر پردیش کا صدرمقام ہے ۔ اس کی آبادی ۱۹۱۹، بہ ہے اس کر تبادی اور المعنو مثری آج می قدیم وجدید تبذیب کا ایک دلکش امتزاج نفر آ تاہے ۔



جس س اقبال کی تعلیم و ترسیت، اظاق و کرداد، شاعری کی ابت دا اور مختلف ا دوار شاعری اقبال کا الفر و بیام، تعلیم، اظان و تصوت اس کا آبنگ تغز ل اور اس کی جات معاضق برروشتی و الی گئے ہے۔

گن ہے ۔

تین روبید۔

ميج، وفاركاكستان - كارلان ماركيس - كراجي

## درياعي ورجالمحبت

#### تقابلي مطالعه

(فرمان نتپوری)

متیری افساندی تنویوں میں مشعد اعرش " اور دریائے عشق سمت بہتر ہیں۔ بھر بھی بھا ظافساند ، جوکشش دریائے عشق سی سے دہ شعد اعرش میں بندیں ہے ، ودفول کا موضوع اگر چھٹید ہے لیکن عشق کی نوعیتوں میں جرافرق ہے۔ سنعلوعش میں ودکو این ہے جہنس لعنی مرد ہی سے عشق کرتے دکھا یا گیا ہے۔ اس کے برعکس " مدیکے عشق میں عورت د مردی حجت کوموضوع بنا یا گیا ہے ، فالم آبی وجہ ہے کہ دریا کے عشق سے کے افسانے میں وہ تعنی اور آورد کہیں بنیں ہے جوشعد اور افسانے میں وہ انسانے میں افسانے مرحکہ جرافط آبات دریا ہے عشق کے خیر فطری افسانے مرحکہ جرافط آبات دریا ہے عشق کے برخری کا دنا ہے ان سے دی افعال مرزد میں اور وہ بیا کہ اور میں افسان میں اور وہ کی گان سے توقع کی جاتی ہے ۔ اس کا عشق کے ہیرو میروشن کا دم مجربے ہوئے میں مدیا ہے عشق کے ہیرو میروشن کا دم مجربے ہوئے میں مدملوب دوؤں یا ہیروشن کی طرح «اکنٹ مزود» میں جاخر کو دیٹر کے معمول نہیں دکھتا۔ اس کے برعکس دریا ہے عشق میں طالب دمطلوب دوؤں کے ایک ہی جست ہیں قعد تمام کرویا ہے۔

دریائے عشق میں اد دایے ماکروارمجی زندہ کروارہے اورام واقعہ یہ ہے کہ اس کی مکاری سے دریا کے عشق کا المید دقین پزیر ہوتا ہے۔ ایساجیتا جائٹ کروار تیرکی کسی اورافدا نوی شنوی میں بہیں طیا۔ شعدعشق میں « وایر اس کے کروار کا کان اس فوجان سے دیا گیا ہے جو پریں دام کا عاشق ہے لیکن اس سے افسانے کی دفنا کیسرمصنوعی اور غرفطری ہوگئی ہے ۔ جذبات کی مصوری اورواقع نگاری کے لحاظ سے بھی وریائے عشق کا حرتبہ شعدعشق سے جندہے ۔ اس میں شعار عشق کی طرح صرف بری رام اوراس بیری کے درود غم کا بیان بہیں ہے جگر میرواور میروئن کے جذبات کی تصویر کشی کے ساتھ ان کے والدین کی فرتنی انجمن ، واید کا مکالیوں کا محلا دالوں کی انگر تت نمائی اوراس دور کی سماجی درما طرق کی خدبات کی تصویر کشی کے ساتھ ان کے والدین کی فرتنی انجمن ، واید کا مکالیوں کا محل مطابع میں طویل ہے ۔ پوری واستان تقریباً تین سواشعار پرشتمل ہے ۔ واقعات اور انداز بیان بھی شگفتہ دموٹر ہے ۔ ما فوق فطرت قوتوں کا وخل ہے لیکن ایسے قریبے سے کہ افسانی وہن اسے آسانی سے قبول کا دیا مدر

نفس واستان بالاختصاريد بي كدس

لاندرضار ومسسرد بإلاتقا

ايك مباكرجوان دمشاكف

حثى ركمتا مخااس كم بيعاني فرم ول ده د مکتا کا موم سے مجی ندم ایک دن بیکل سے کھیسے دایا سركية كو باغ ين آيا ناگراس كوچ سن گذارموا انت تازہ سے درجار ہوا متى طرف اس كے حرم لفا د ہ ايك غرف سے ايك مه ياره پڑگی اس به اک نظرامس کی کھرنہ آئی اسے خبراس کی اشک نے دیگے خون میرداکیا ج*یع نے اک ج*نون پرید اکیسا پرندوه دیکھنے کہمو آل کی خلق اس کی ہوئی تساشا ئی يم كرتے مخ أشنا يا ز جوکہ سیجھے رہتے اس کو دیوا نہ عاشق اس کوکسی کا جان گئے سب مرا اس ادا کو مان کے ایک جا بود و بائش کمتی مب کی كيونكه بابم معاس متى سبك وریخ رشمنی جان موسئ وارث اس كي بركمان بوكم معنطرب كدخداست خان بوا عشق بے پر دہ جب ضامہ ہوا كرس وا. بهر دني رسوائي مبيع كرمطورت يتمب رائ جاکے چندے دہے کہیں بنیاں ال سے يوغيرت مدتا بال ماتقردسیه ایک دایه عنداد تب محافے میں اس کوکرسے سوار اسطرح فكردفع تبمت كى بار دریا کے جدرخست کی مگرے باہر مانہ جو نکلا اس جوال ہی کے یاس مونکلا ہولیاسائداس کے بھرکرا ہ طیش دل سے ہو کے ساکا ہ کنش اس کل کی ۔ اس کو دکھلاکر بیج وریا میں دایہ نے جا کر نچینکی با نی کی سطح پراکبار ادر بوبی که او حبگرا فسکا ر حيف إتيرك لكاركى إلوس موج دریاسے موانے ہم آغوش عبرت عشق بع تولا أمس كو جعور يول مت برمبنه ياسكو س كيرت دايد مكار دل سے اس کے گیافکیب قرار جست کی دس نے دبنی جاگسے بخبر کارعشن ک ترسے كوليًا لوم كراى جا ل حبكه ورياس دوبكرده وال وال سي كُنْنَ عِلَى برنك با د دائيرهيله گرموني مل سشا د آفی دو رشک مه زخود رفته تعدكوتا و تعديك مفته ہوگیا غرق دہ فرد ما یہ کے دایا ایک دو دم ریس سطے درمایر معلميت بيركمجعكيسيط لأخم

مدسے افزدل جوبے قرار بھائی دایہ کشتی میں نے سواد جوئی حریت زن ہوں ہوئی کا اے دایہ یاں گرا تھا کہاں ؟ دہ کم مایہ سنتے ہی یہ کہاں ؟ کہر کر گری تعدید ترکب جاں کرکر کشش عشق آخراکس مہ کو ، نے گئی کھینچتی ہوئی ترکو ختی کھینچتی ہوئی کنادے پر ختی بہری کا دونوں دست دنبل ہوسے نکلے ایم دونوں دست دنبل ہوسے نکلے ایم دونوں دست دنبل ہوسے نکلے دونوں دست دونوں دست دنبل ہوسے دونوں دست دنبل ہوسے دونوں دست دنبل ہوسے دینبل ہ

ج نظراُن کو آن کرتے ستے ایک قالب گمان کرتے ستے علی

اب بک میری یمنظم داستان طبی زادخیالی جاتی مقی دیکن منظم داستان کی مختیقی دتضیلی مطالعہ سے بته چاکان آھے کے مخترع میر نہیں ہیں بلکہ انخوں نے دوسرے منظوم قصول سے اس کا بلاٹ ستعادیا ہے۔ واکٹر خلام مصطفیٰ نائی فری دریائے عشق کے ایک ماخذ ہ کے عنوان سے لکھا سپے کہ میرکا تقد دداص ایک فادس شنوی ، قضاد قدر سے انوری یہ فادی منوی شنوی مناز الدیم میں تعنید میں تعنید ہوئ ہے ۔ احد تعربی سوسال بعد لتیرنے اسے ادرود میں بنتی کیا ہے ہوئے ہوئے کھا ہے کہ فادی شنوی شاعرا نداور دنی حیثیت سے تیمرکی شنوی سے کمتر درج کی ہے ۔ تعقبی میں میرنے عشق کی داردات اور دایہ کے تھا ہے کہ فادی شنوی شاعرا نداور دنی حیثیت سے تیمرکی شنوی سے کہ تو کہ کا مفا فرکنا ہے اور اپنی نفس کرم کی آمیز من سے داس کی ساری نفا جدل دی سے سے سے میں میرکی انفر و دیت کی بھا ہے ہو دو فادی میشوی سے بلحاظ حن و اثر جدل دی سے تعنی کے بعض اجرابی ایک میرکی شنوی میں میرکی انفر و دریا سے عشق کا اصل تعدتی اور اب حدیا ہے معنی اور اب حدیا ہے معنی اور اب میں اور اب دریا ہے میشوں ابرابی کا ما خذ قرار دینا غلط نہیں ہے ۔

ك كليات ميرمرته عهدالبارى آمى مطبع نول كشود ككفونست من والما ٩١٠٠

مع دسالداددداريل افلام

سه مرتني برجات دشاعرى صص

له بدب بس دلن مطوطات مناسم

دیائے عثق کے فصور معرض معتقی نے لغم کیااور کوالحب نام رکھا خود لکھ ہیں ۔ جد سے یشنوی ہوئی جرتمام میکھا کو المحبت اس کا نام

> لیٹ خروری ہے -انفاز داشان سے پہلے تیرنے ماہ اشعار عشق احداس کی کار فرما ٹیول کے متعلق اس طور پہکے ہیں -

ہرعگداس کا ایک نی ہے چال عشق ب تازه كار تازه خيال کہیں سینے یں آ وسردموا دل مين جا كركيس تودر و جو ا کہیں صری جنوں ہو کے روا كهين أتكمول سيخن موكها كمين موجب شكسته رنعي ك كبيں باعث ہے دل كانتكى كا كبين رسباب تل مك بمراه كييل بين سي بي بي براورما ه انتظار بلالعيسال سبع خارفاددلي غربيبال سيص كيس نوم سے مان يُرغم كا كبيس شيون بيابل ماتم كا بال ير نيرنك ساز بكانهم كام بس الينعشق كي السب مهیهان چند دوزه غویب ج م كوبواس كى الدّات لحيب كدده نا جارجي سيعاتاب السيئقريب ومعونظر لآما سيس

ا دیباچه طبع دوم نجرا لمجیت مرتبه عبدالماجد دریا یادی صلا ملا بحرالحبیت کی تاریخ تصنیعت کا مراغ نہیں ملتا لئین جودو کسنے اب تک دستیاب بوسے بیں ان پرکتابت کا سال استار اور سیات

ور عبت ما دارج مصیف و مراح بین مدایین بودوے اب مساوی بیست یون به در مرے نسخ کان کتاب در دومرے نسخ کان کتاب در در مرح نسخ کان کتاب مرح نازه بود تاب کر معملی نے میر کی حات میں بحرا بھت کھا تھا۔ سب سے بہلے دمال ادود اکتوبر اس اور میں شائع بھا ا

مشت به موت عشق کام بی بد حیات عشق کا بوشیادی ہے۔ دات عشق کاخاب ہے اور دن عشق کی بدادی ہے لیہ
اس تعلیم و تربیت کا اٹر جو جو تا جائے کتا دی جوا۔ میرنے عشق اختیادکیااود اس طرح اختیادکیاک عشق ان کا ہزدیا ہے
بن گیا۔ دہ صرت تظری طور برعشق کے دلدادہ مذکھ عبر اسے مرحیثہ حیات جانے تھے۔ دل پرخوں کی ایک کا بل سے تربر
مرال دہنے کا دعویٰ دیتی تبیں ہے ۔ ان کی سادی ٹندگی عشق و مجت یس ڈونی ہوئی کتی اور کی پوچیونو اپنی اس عشق نیڈنہ اس کو مطابح جیائے کہ مطابح جیائے کہ مطابح جیائے کہ مطابح جیائے انتہاں نے شعر کو لگ گاڑ الی تھی۔

کیانتاشوگربرده سخن کا دیماآخرگونگهرافن بمسادا اک آفت نسال ہے یہ میرعشق بہشد بردے پی سلاے مطلب اسٹے اواکرے ہے میرفودائی مختقیہ نندنگ کے متعلق فاکرمے بی فاراتے چی ہ

مشوى فالدم - عاشقان السيتم - تنباى كليت بعثق باخش الدليعي كم -

خدا جائے جدالما جدماحہ نے یہ بات کس بنا پر آئی ہے۔ بجدالمجست میں ۱۱۱۱ انٹھاد کیا ایک شعر بھی اشت یا است کے کا دناموں کے متعلق نہیں ہے ۔ خود ماجد صاحب کی مرتبہ بحرالمجست ایس بھرا استاد آفا ذھی ہیں سے تیل سے بیل دہ فتن کا مرتبہ بحرالمجست کے موخوع پر نہیں ملکہ دھا اور تعلی کے اخرا ذکے ہیں۔ تیر کے ۱۲ شعر ول کا دنگ دیکھ جے ہیں اب زدا بحرالمجست کے ان ۱۲ اشعاد کا دنگ دیکھ ہے ہیں اب زدا بحرالمجست کے ان ۱۲ اشعاد کا دنگ دیکھ ہے۔

اکسی تجہ سے نظلہ پر داہو بینی تجہ داستان طوازی کر تھی صرور وال کی جیال کو لکھ

لبِ زخم صلم ذرا وا ہو سائد کا غذ کے عشق بازی کر کئی شسستہ جگر کے عال کو لکھ

ترجه ذكرمير -

مله

坔

مراحبت ملاحل الكتب ظلندالك أفعا كم على وديم الم

دل فریم کسی کی تکموازے نامشکیبی کسی کی دکھلا دے كبين ب واك أه كرخسرير دے بنا زلعت کی کہیں رنجیر تقدعش سيال دمجنول مرج مجداس تدرد تقامفه تىرى طراحيوں سے دور کھنیا کئی اہلِسخن سفامس کولکعسا عش موزول كوكيركني كرمونعل مبتنل عشق کان برومصمون مرج ہے ملک میرنا در ہ کار تؤكيى قدرست كاابنى كراظيرار جن مقاموں میں ننگ کمہیے بھار دے دراا درمی توحسن ملا سطح کاغذ به کمینج دہ تصویر جس سع حدان دجی فیرد کمبیر معجزه ابناتك دكمادے تو رمِرِشْق القرحباد \_ے تو

ظاہرے کان اشعار کی نوعیت وکیفیت میرے ابتدائ اسعارے بالکل مختلف ہے ۔

اب آکیے دیکھیں کہ دریائے عثی کے تعتے کو مفتقی نے دوبار ونظم کے کے ان کے حسن بھرکس قسم کا اضافہ کیلہے اور پاملی کا یہ دعوسے درم سے ہے انھوں نے میرکے دنگ کو اپنی تعددت بیان سے اور کھھارویا ہے - داشان سے کا کا ز بی تیرصا حب ایک عاشق مزارج نوج ان کا ذکر اس طور پر کرتے ہیں -

م عربی وجون ۵ ورو می خود پروست یان -ایک جانک جوان رعنسانها لاله رضار و سرو بالانمتسا

عُشْق رکمتنا مقانس کی چهان گرم دارده در مکتنا مقاموم سے بھی نرم مقا طرحداد آپ میں سیکن دون سکتا مقام جی صورت بن

دیکِستاگرکو کی وه خوش برکار رہتانیاز مکش می میل ونہا ر سریس تھا شوق ۔ ندق دل می کھا حشق ہی اس سے آپ و گل میں کھا

معتمنى اس لارخداد نوجان كا ذكريون كرت من -

ایک عبائی جوان خوش ظاہر تھانیٹ فن عشق سے ماہر ول پہ صدمے ہمے انتخائے داغ برداغ اس نے کھائے تھے

ون به هده مراز المعطف والم بروان المعالم الما المراز الما المراز المراز

ہو کے منوبی ناشکیکی شون کھا نظر باز دل فریکی شون تیس مل کورا وکی اس سے چیم چیرت نگا و کئی اس سے

ان اشعاد سے عات انداذہ کیا جاسکا ہے کہ معتقی نے تیرکے شعر پرشعر کھنے کی کوشش کی ہے ۔ لیکن آغف از اسمان ہیں معتقی کے میرکے شعر برائعت تعلید کا اثر جلک گیا ہے ۔ میرکے اسمان ہیں معتقی کے میرائے شاہر کے انداز میں اسمان کی اسمان کی اسمان کی اسمان کی میروکو ، جوان دعنا ، الدن الدر صور بالا ، جس بے ساختی سے کہد ویا ہے ۔ وہ معتقی سے ذہن سکا ۔ جوان دھا ، کی جگر ، جوان خوش ظاہر ا ، فوش الدن ساز کی میں میں میں میں الدن ساز کی میں الدن الدر صور بالا ، جوان خوش میں الدن الدر میں میں میں میں میں میں الدر میں میں میں الدر میں میں الدر میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور انرائی سے میں میں میں میں میں میں اور انرائی سے کہد

جوتیری تکیمای با یا ما اے -

ماشق ایک دن میروتفری کے لئے تعلقاہے اوراس کی آنکھ غرفست جھانکنے دانی ایک مد بارہ بریٹری ہے ۔ نظرط دونوں ایک دوسے رپر فرنفیڈ ہو جاتے ہیں ا درصبرو ہوش کھو بیٹتے ہیں ۔ مقیمتی اولین طاقات ملظامی کی کیفیست یا بیان کرتے ہیں ۔

دل تفااسس جو كاعش آماده بوگيااك جگه ده دلدا ده الدا ده الدن الدن كارتسار الدى الدن كارتسب مهم شكاه الرسى الكراجب مهم شكاه الرسى ول خرب الله كارتسا كى الله المشار موسك الكرد دل بزار باره بوسك الشك آسك آسال المراد باره بوسك الشك آسال المراد باره بوسك الشك آسال المراد باره بوسك

مرتمی سف ماشق ومعشوق کی نظر بازین اعدان کے اٹرات کا ذکراس طور برکیاہے ا

ناگراک کوچ سے گذار ہوا ایک فرندسے ایک مر بارہ ایک فرندسے ایک مر بارہ بڑی اس پر اک لفل ریس کی ہوش جاتا رہا تھاہ سکما تھ ہوش جاتا رہا تھاہ سکما تھ ہمر رفصت ہوا اک او کے ماتھ بیراری نے کم ادائی کی تاب وطاقت نے بیوفائی کی

ان اشعادے ا نداز ہ کیا جاسکتانے کے عشق کا بہا ترکھا نے کے بعد میں وادر ہم وئن کی جو حالت ہوتی ہے اس مرقع نگاری ہیں ہی مصحفی کسی جدت مقددت سے کام بہیں نے سکے جگہ میر کے مقابع میں ان کا بیان ہی کا اور ہے جان ہے۔ میرو نکہ خود کوچ عشق کے نشیب و فراز سے آسٹنا ہے اس کے ان کا بیان اس ہا ب میں ذیا وہ قرین قیاس ہے ، شدیدا و دا اگر الحکم مصمفی کے بہلے وہ لول سٹو مجر ترکی میں ان کا بیان اس ہا بہیں دیا وہ قرین قیاس ہے ، شدیدا و دا الحکم کے اللہ وہ لیا معلوم ہو آسے مرمری طور برشری خیالت معتملی کے ان سے میرو کی شخصیت ، اس کے کرداد اور اس کی عاشقا نذا تعاوظی ہر وافعی ہر وافعی ہیں جی معتمل کے اسٹاری جس ماسٹ میں محالی ہو گئے ۔ ایس میں حوصلہ مندی او گوالومی کے بجائے ہوئے ہوئے ہوئے کے ان سے میرو کا فران ہیں ہو تا ہے جسے میروان و در ہروئن چہلے سے مقرد شدہ جگہ ہر ہے گئے گئے گؤاؤی میں مناوی ہوگئے۔ اس کے برعلی اور ان میں میں اور و در ہروئن کی ہوئے سے مقرد شدہ ہر ہر ان ایس میں میں ہوئے اور دو مراد کو ہرطرح برمیل اور قابل بیش کرنے کی کوششش کی ہے اور و دو مراد کو ہرطرح برمیل اور قابل بیش کرنے کی کوششش کی ہے اور و دو مراد کو ہرطرح برمیل اور قابل بیش کرنے کا کوششش کی ہے اور و دو مراد کو ہرطرح برمیل اور قابل بیش کرنے ہوئے میں میں اور قربی کے یہ دوشعب میں۔

ناگہ اک کوچہ سے گذار ہو ا آفٹ تاز ہسے دوجا رہوا ہوش جا تار ہا نگاہ کے ساتھ مبرزخصت ہوااکہا ہ کے ساتھ

آغاز داستان کومتحک د جا ندار بناگریش کرتے ہیں۔ ناکہ آفت تازہ ، کے انفاظ سے انتوں نے واقعہ کونسلری بنادیا ہے۔ دوسے رشعری جرستگی اورسلاست نے بیروکی عاشقا بہ شخصیت کوحس طرح نمایاں اوردکش بناکریش کیاہے۔ اس ایم مفتی

كاسان بنس بول -

ميرون دامن جهاد كريكيانكي مح ما قي ميد بيرواك فائب باكراد دهنمل ومضطرب موجا تلبع - ميترف س موقع كي تعدير

ر بین کی ہے۔

تیرکایہ بیان آگرم مختصر ہے میکن اٹرسے خالی مہیں ہے مفتحتی نے مہیرد کی بے قراری قددے وضاحت سے نظم کا ہے الکیان سموقع پرمیر سے مہیزے مہی لیکن میرسے کمیر درجے کا نہیں ہے - بہلا شعراگرے بھرتی کامعلوم ہوتا ہے ۔ لیکن باقی

نا)شعاري عاشق كاضطراب كوسيلية سولفم كرسك بي -

درتي غرف بيں جوئتى تھو ہر صاحت فائب ہوئی وہ پدر منیر جون مى نظرون سىجمى دوما نظرا ياجوان كوروز سسياه بخودکی میں عشی سی آئے ملی مال صطربوتن سے جانے لگی يامس نامكس كالمثنسا كمثنكا سركواس تسستان باشيمكا بيرمن جاك كرك دوركيا سنيسنة ول كو جو رجور كي يرندا كى نظرده غيرت ماه كى سوبارسوئ غرفه نگا ھ تبش دل نے بات ہی کھودی بيقرارى نے كھا ت ہى كھودى تع الحراكة الله الما المع جان ہونٹوں یہ آئ آہ کے ساتھ مرآنش بند ہو نے مگی سوزش ول دوچند موسف لگی

 واقعات کا اصل پلاف میں اضافہ کیا ہے اورشا یدواستان کوزیا و موٹر، خاس طور پرمپروفن کی والدین کی ربیدا ن کو رہا فطری اور سند یربنا کر میٹن کرنے کی غرض سے اس بہلو برتفعیل سے روشنی ڈالی ہے۔ چنانچ معتنی کلتے ہیں سے

دىكەكراس كى بىں يەسشىرونئود صاحب خانه تقا زنس دکر) خیوا مارے فیرت کے سخت مریف لگا مشودت ہرکسی سے کرسنے لگا جوں سنے اس بلاکوسرے ٹال چشم کاہے کے مار ہی دال لطف علیہ عجمہ تسایل کر د كيمه بهواب كيا "المسل كر ایک دن ان کوجع کراک باد آفركاد سننع جومحسدم كاد مصلحت جوہوا کہ کیا سیجھے كيحد يجع اسكامشوره ديج كيونكد سرس شل بدرسوائي تب الخول في بات مقبران محدم مجداس كوديوس أأزار یعنی او بائش کوحیسه و بازار جب يرهمري توكودكان مشرو ساتفسه كركے اپنی جمع كشيسر لا كى ائے اك با لاكے یک بیک اس جال پرڈھلئے خاک باری کسی نے اس پرکی یک ساری کسی نے اس پری اسّ پہ برجمی کوئ اٹھانے لگا کوئی تلوارے ڈرانے لسکا كوئى غفے سے آیا برسسوشور إتمد كمينياكس في اس كا بزود

ان دا قعات کے دھنے سے والدین کی ذہنی انجین کا فاکہ کھینچے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکن اس میں کامیا بی نہیں ہونگا مصحتی نے عاشق سے نجات بانے کے لئے لاک کے دالدین کی طون سے جن تدا ہیر کوعمی جامر بہنیا یا ہے وہ معاشر تی ہاتوں کے مطابق نہنیں ہیں۔ یہ صحصے ہے کہ الیے موقع پر والدین کی طون سے جن تدا ہیر کوعمی جامر بہنیا یا ہے وہ معاشر تی ہاتوں کو مطابق نہنیں ہیں۔ یہ صحصے ہے کہ الیے موقع پر والدین ذہنی انجوں سے ۔ بیکن ماشق کو برسرعام مثل کوا دینے ، اس کے پیچیشات علی نہندوں کا گروہ لگا دینے اور طرح طرح کے آزار بہنچانے کے دا تعات کچھ زیادہ قرین قیاس نہیں معلوم ہوتے ۔ واستان ہیں جس بنا پر الی کی کوالدین سے جدا کیا جا رہا ہے وہ برا انازک موقع ہے ۔ بھارے معاشرے میں جب کسی الوکی کے متعلق اس می کھیے تمان ہیں کہ بر کھلے میں اور آج ہی کوفت اور انجون کے باوجود والدین بڑی خامرین اور داروں کے دیوائی و برنای سے پیچنگ کوشش کی خبر محلے میں اور مازی کے متعلق اس کے بیکن کوشش میں اور داروں کے دو مسان ہیں ماروں کی کھی میں وہ ہوئی کہ میں ہوئی ہے ہیں۔ انہوں کے عاشق کی کھی کھی کھی گھی کھی کو بیٹ ہوں ۔ انہوں کے دو میں اور داروں کو میں اور داروں کے دوروں ہوگی اور عاشق کی کھی بیا ہوگا کی کو ہیں دوروں کو کہ بھی اوروں کو بیان مالی کو انہوں کو دوران کی وہ برنا می کو طرفت ان از بام کرنا ہوست کی اوروں کو معالی کی کوف سے اوری کو دوست ان کی معلی میں اوروں کو کے داس لئے معتمنی کی تفصیلات اس کے معتملی کی کھی مسل کے ایک وہ دوستان کا عدیب ہن گئی ہیں۔ تیر نے اس قدم کی بعیداز ترباس باتوں کو داستان ہیں جو کہ ہوں اوروں تھی میں جو میں ہوئی ہیں جارتھ کی کھی تاروں کو بیان ادام کرنا ہوئی ہیں۔ اس موقع پر تفصیل کے بجائے اجسال ادر اس کے اس کے اس کے اس کے ایک وہ استان ہوئی ہوں دوروں ہوگئی ہیں۔ تیر نے اس تو می برقصی کے بجائے ایس کے ایک اور اس ان کی بیدار ترباس کے معتملی کے ایک اجسال ادر اس کے اس کے ایس کو ایس کی کھی ہوئی کوشی میں کو کھیں کو دوروں کی کھی کہ کوشی کے ایس کے ایس کے ایس کو کھی کے دوروں کو کھی کے دوروں کی کھی کے دوروں کی کھی کی کھی کھی کھی کی کھی کھی کو کھی کے دوروں کی کھی کھی کے دوروں کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کے دوروں کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے دوروں کی کھی کھی کھی کی کھی کھی کو کھی

الے رازے کہیں نیادہ اخاے مان کی صورت میں۔ میرتے اس صرورت کو بری طرح الحوظ رکھا ہے میک معتمل نے رائے رائے دیا می رے برنگ خاکوں کا رنگ کھر اور کر اگر الے کی کوشش میں واقعات کی جعن تصویر بہ کاڑ وی میں۔

#### 

جسین تقریبا پاک د بند کے سادے متازا بل علم اورا کا برا دب نے صدیبا ہے اس بین حقر بناؤ نوچوری کی شخصیت اورفن کے مرببلو ، مثلاً ان کی افسانہ نگاری تنقید اسلوب نگاری انشا پر دازی ، مکتوب نگاری دینی رجی نات، صحافی زندگی ، شاعری وا دارتی زندگی ، ان کے افکار وحقا نر اور دوسرے ببلووں برسیمال بحث کرکان کے منبی وادبی مرتبے کا ان کے افکار وحقا نر اور دوسرے ببلووں برسیمال بحث کرکان کے منبی وادبی مرتبے کا تعین کیا گیا ہے۔ معمات ما جا جمہ قیمت ایمورو نے تعین کیا گیا ہے۔ معمات ما جا جمہ قیمت ایمورون ارکب کرا جی نہیں کا رون ارکب کرا جی نہیں کہ انسان ما ما مقارد ن ارکب کرا جی نہیں کہ انسان ما ما مقارد ن ارکب کرا جی نہیں کا کہ منان ما کا دون ارکب کرا جی نہیں کیا گیا ہے۔

## باسيعهد

### ( انقلاب حکومت عثمانی کا ایک تاریخی رومان)

نيان فتعبورى

تابره کے ایک بنایت آباد محلی ایک غیراً با دگھرہی تھا۔اس مکان کی دحشت و ویرانی کے متعلق عیب عیدایتیں مشہور تھیں۔ محل کی بڑی بوڑ صیاں کہاکر تی تھیں کہ یہال راتوں کو جنات آتے جی اور حب سادا شہر سوجا تاہے تویداسس مکان میں سٹکامہ مجاتے بھرتے جی ۔

یدمکان کسی وقدت برامی رہا ہوگالیکن اب بالکل کھنڈ رکھا اوراش کی دیواریں اورا دکنی اوکی چھیتیں، چیگا وروں اور اُبا بیلوں کامسکن تھیں یعن کی چیخ اور پھڑ کھڑ ام شے سے ماست کے سنا نے میں بے مکان اور زیادہ بھیا تک ہوجا آ اتھا بیکن اہل محلہ کی حیرت کی انتہا ند میں جب ایک شام ایخوں نے دیکھاکہ ایک نامعلوش محفی اس مکان میں آگیا ہے۔

برایک نبایت فنعیف شخص تھا۔ کرٹیری ، بینائی گرددا در هورت کرده - شام کوید مکان کے آندر داخل موااس ال میں کدلیک ہاتھ سے وہ کلڑی کا سہارالیت اجا تا تھا اور دور سوا ہا تھا لیک جسٹی کے ہاتھ میں تھا ۔ لوگوں نے اسے جرت سے دیکھا اورا سے جا دوگر سجد کرخا موٹ ہور ہے یہ شخص هرف جمعہ کے دان نماز پڑ ہے باہر کھتا تھا اور کھرایک مختہ کے لئے اندر بند موجا تا تھا۔ لوگ اسے آتے جاتے دیکھتے تھے لیکن باس مرجلتے تھے اور بالکل الگ تھنگ رہنا چلہتے تھے۔

اسى كهندرك باس ايك عليم المعنى محل محال كانام نطيف باتشائها يدمعه افي موى سده فآور ،الدهمي فاظمه كريم الدون الدهمي فاظمه كريم الترك على المحلف المعنى المحلودي المحلف المعنى المحلودي المحلف ا

منظم کے سرسے جو کر ماں کاسا میہ ساکستی میں اُٹھ گیا تھا اور لیف پاٹا بنی دنگ دریوں میں بیٹی کی زیادہ بردد نہ کرتا تھا، مسئے اس کا نشود نما اچی طرح نہ چرس کا اور اس کے جرد پر ایک مشتل کیفیت سوک کی سی قائم ہوگئی۔ اس کی عرب اسال ک ویکی تھی، دیکن سوائے قدرتی خدد خال کی خو بصورتی کے دلول شاب سے بعدا بہدنے والے من دجمال کی جبلک ہی میں بہت با نی جاتی تھی۔ اس کی بڑی آنکھوں کھی ہوئی بیشانی اور میرے کہ ابی جرد سے ذیانت تومزدر فا ہر میرتی تھی، میکن جانی

ر زن کاکبیں بتہ پیمقا۔ وہ ہروقت کس فکریں مبتل نظرا کی تھی ا دوایسا معلوم ہوتا تھا کو ایک ملی تسم مح مقناظیبی خاب

ده دین باب کی نهایت اطاعت منداور ابن سوتیلی مال کی نبایت خاموش مبی کتی اوراس نے کہی اس بات کا موقعہ س دیاکہ سیدہ تادر تعلیف فی شاہ سے کوئی شکا بیت اس کی کرسکے - قرض پر قرض بڑھ رہاتھا اور لعلیب باشاکی ایک ایک چیز برقرآ آ أسالتٌ وزيبايش برقربان بوقي جانكي، يها ن كرمكان مي دمن موكياً الدرفة رفة وه وتت الكياك مكان نيام بركياً اور بع يا شاكواس كے خالى كرين كا نوٹس مل كيا -

ينينا لطيف بإشا الدميده فآمد يحيك يربراسخت دقت مقاركيو كراب سرحيليان كي عليمي ان سيحيني جاري فني الد دنيا من كبي ان كودوك والمفكانا فظرزاً تا كفا - فاطمه كي دردمنديال ان سے زياد و تغيس ـ كيونكداب ايك طرف تو ده اسبغ باب كامسيبتون كاخيال كركر كے برايشان بودى كفى اور دوسسوى طرف ده اس مكان سے جدا بود بى كتى ، جبال اس كى مرى برئی ال کامبت سی بادگاری اس کا دل بها یار تی تقیس -

نوش طنے کے دومرے دن صح کولطیت باشا ہمایت حمرت داخوس کے سائھ گھرسے نکلے کی تیا ریوں میں معرد عنامقا

وسے میں میں ہوئی۔ کاس کھنڈروا سے پڑوسی کا مبئی خادم آیا اورکہا کرمیرے مالک نے ایک خاص بیغا م دے کربھی اسے -لطیعت پاٹٹا نے پوچھا ، تھا وا مالک کون ہے ؟" اس نے جواب دیا " میں کپ کے نئے پڑوسی مختار آخذی کاخادم ہولو

کلیف باشانے کہاکہ میں بنیں سمجے مکتا کر تھا را مالک جوخو دساری دنیا سے الگ زندگی بسرکر نامیا ہا ہے ایک ایشخو کے اس کیا بیا م بھی سکتا ہے جوخد گفت دو محفظ کا ممان ہے اور منہیں کہا جاسکتا کواس کی آئد و زندگی محقادے مالک کی جائے ؟ سيكتى دور، كس طرح بسر جو كى ي

سید ، یه درست سید دیکن میرے آقا نے اس مکان کے متعلق ایک بیام نے کر بھیجا ہے ۔ لطیعت یا شار میں سمجھ گیا۔ یہ مکان فالرا اس نے خرمدا سے اور تم یہ کہنے آئے ہو گے کہ میں جلد سے جلدا سے خالی کرود ل ، آ

تمان فالک سے ماکر کہدد کہ ہم مکان چھوٹر ہے ہیں اور شام کودہ آنا دی کے ساتھ بہاں آسکتا ہے۔ سے معلی اور کی اور م معید مد مہنیں، میں پہلے نہیں آیا ، بلکہ یہ بیام نے کرکیا ہوں کہ آپ برستوراس مکان میں قیام دھیں اور کسی اور مگر نشقا میں ناز دیا ہے۔ اس ادفى دحمت كوا دا مرس

الليف بإشا يوسن كرحيران دوكيا الدولاك ويرتم كياكيد بيرم كاكبر ي بالكانبي مجعار سعيد ،- يس يروس كروا بول كرواتمي يدمكان ميري أقاف خريد دياسيد ، ليكن ده بنين جا باكرات بدال سع جائين الده باغ مزارتی المريمي آب كى خردر توں كے مفيين كرنا جا ساہے "

لطيف باشا - كيانو بالل بوكيات جواليس باتي كالب

معيد و منبير من باعل نبين بحل ، طرا ليك واقعى معاطرى صورت سے يا جيام لے را يا مول " لطيف إشاءر - معاطر و معاطر كيسا ويم سعد مد وه يرمراتك اس كوف س أب كام فاطركوينام نكاح دينا جانباب يد

یسن کرلطیست باشاندرسے مہنسا اور دلاکہ • کیاتیرا آقا دیوانسہے۔ کیاا سے بیتن ہے کہ میں ایک برصورت برسے ابی ا کرمیا ہ دوں گا۔ مجھے فعرو فاقد کی صیبیں گوارا ہوسکتی ہی ، میکن پر دست تدگوارا نہیں ۔ "

سعیدن کہاکہ "آپ پھراس برخود فرائے " یہ شن کی اشا جلاا کھا اور بہایت سخت و سست الغاظ مند سے نکالے لگا

اس شورکوس کر سیدہ باک دول ساتھ کی دہاں ہینج گئیں اور باشا نے ساواحال انھیں منایا۔ سیدہ باکا و دل سے آجا ہا کہ دولت باتھا کہ باتھا کہ باتھا کہ باتھا کہ باتھا کہ دولت باتھا کہ بات

فاطر جب الله برئے گھرمی واخل ہوئی تواس کا دل دھو ک دبائقا، دہ اس کھنڈ سے معفرمیت برقر بانی جڑھا جی کھی اور ڈردمی کھی کرمعلوم نہیں وہ عفرمیت اسے کیا کیا اذبیس کہتیائے۔

فاحمد، اپ بور سے سومری ان پر شباب باتوں کوٹس کر جیران متی ۔ دو تعجب کردہی متی کراس کے با مقل کری، اس کے بدوہ بر بولہ کاجوٹ اس کی آداذ کی مزود نہ مکنک، مب اس بات کا ثبوت تقیس کہ اس کا شومر شباب کی تمام کیفیات کا جا ال بہ نوجس دقت دہ اس کی موٹی بھری ناک ، لمبی داڑھی، مکردہ صورت اور ضعیف خطان کو دکھتی تو بھر مفتحل بھر کرتھا۔ ای کریتی اور دل بی کرشو کردہ جاتی ۔

#### اِلِّن بى باتون بى لصعف ستب كرز كى اور ختا رافندى فاطمه كى . بائتون كوبوسر ديراس سے رخصت بوكيا -

فالمساری دان جائی دی ، تنہا اپنے کرے میں بڑی سونی رہ کریے کیا مجتہدے ۔ یکسا انسان ہے اعداس کے ظاہر دباطن میں کررات فرق نام در انسان ہے اعداس کے ظاہر دباطن میں کررات فرق نظراً تا ہے سرچھیا پر اس کی انگونگی کھی تو وہ اس تھے مہم شخصاب دیکھتی دی میہاں تک کرھیے ہوگئی اور حب اس کا انگھلی توجن کی چڑیا رہے تھیں اور خوشبو کی لہٹیں کھڑکیوں سے آرمی تھیں ۔

وہ اہیں پوری طرح بیداد میں مزہوئی تھی کرننا رآفندی تھا اوراس نے فاطرے کہا کہ میں ایک حروری کام سے بامپر خر ربار با ہوں اور فالباً وومپینے تک والیں مزاسکوں گا۔ یس اپنے بیچے لینے خاوم سخید کو چیوڑے جاتا ہوں جوبرطرح متعاری آمائش کی فکر رکھے گا اور اپنے لطالیف سے متحاداجی بہلا تارہے گا۔

فاقمدنے یسن کرکہا کہ کیاسعیداس کلیٹ کا مبل موسکتاہے جوآب کے نہونے سے مجھے بہنچ کی یا اور یہ بہا جرامف ا جرشادی کے بعداس کے منعدسے نکا -

برسن المراک به به به بیس میں نے اپنے بھیے شکیب کومی اطلاع دیدی ہے ، و دیہاں آئے گا اور محفا ری تنہائی کی انکیت کوری ہے ، و دیہاں آئے گا اور محفا ری تنہائی کی انکیت کوری اللہ کا دیری ہے جو کم بادکورگ ۔ انکیت کوری طرح دور کرے کہنا ہی جا ہی کہنا ہی مجا ہی محفظم بادکورگ ۔ انگیت مواج اللہ کا ختار خدا مانغاکہ کر فصست مہدگیا ۔

تین دن گزرگے اورسیدنے فاطری دل بہلانے میں کوئی دقیۃ کوسٹش کا نا تھا رکھا۔ اسے عمد ، عمدہ کہانیاں سسنا تا اوجھ ا اچھ اچھ لطیغوں سے دل فوٹ کڑا۔ یہاں تک کو فاحمد اپنی تنہائی کی تعلیعت کو معول چلی ۔ چوستے دن ستعید نے اکر خبر نالی کوشکیب اُگٹ ہیں اوران کا سلام فاطرکو بہنچا یا نہ

فاحمد بعید کے نطائف و فطرافف میں بالک بھول گئی تنی کہ اس کے شوہر فظریب کا ذکر کیا تھا اوروہ کنے والا تھا ۔ اس ف سلام کا جواب کہا جیجا اور سعید کوسکم دیا کرشکیت کی داحت واساکش کا انتظام کرویا جلئے ۔ چٹا کی شکیب کولیک تہا کمرہ میں تمرادیا گیا اور فاطر کیم سعید کی باتوں سے اپنا مل بہلانے دلی ۔

کیک دودن گزرنے کے بعد سنتید نے شکیتب کا ذکر چیؤ کرفاقلہ سے کہا کہ آپ امبی تک بسینے مہمان سے طیس بنیں حا اداکم دوھرٹ بہاں ہی منبی طبکہ آپ کے شوہر کا بعثیما بھی ہے اور اپنے اخلاق کے کھا ظرسے نہایت اچھا انسان ہے ۔"

فاظمد فی دول اول توان موعوع کو النے کی کوشش کی ، بیکن جب سعید کا اصرار برمعا آواس نے کہاکہ اس ، شکیب کی تعریب ک تعربین برے شوہر نے بھی کی کھی ۔ لیکن میں بہیں مجسی کہ اسٹے شوم کی فیریت میں کسی فوج ان عروسے منا میرے سے کہا تنک ماسب ہے ۔ ملادہ اس کے میں بیرل مجی مراس چیز سے ملئے ہ د رہا جاتی موں جو کیفیات شاب کی یا دیجھے والمسے رہ

سعیدتری بات سن کرچه کلیا رائین قاطر نے یرسو جیرکہ یوں دورسے شکیب کو دیکھ دلینا شاید کتا ، مز ہو چلہن کی ا دش سے نیج و کھا توشکیب صحن میں مہل رہاتھا اورگن گذا تا جا آتا ہے ۔

فاظمہ کی زندگی میں یہ با لکل سیاموتھ تھاکہ اس نے احساس شاب سے واقعت ہونے کے بعد واقعی کسی مُرِشاب عرد کو دیکھا ہو دہ دیکھ کرچران رہ کئی کرچا بھٹیے میں کمٹنا فرق ہے۔ شکیت بنیا میت خولعبد رہ سٹر عل عبم کا انسان متھا، اورسولے اس سے

بی اسے اپنے شوم کی بڑی داڑھی امو ٹی مجتری ناک اور ٹیر می کریا دائلی اوراس نے فوراً دروازہ بند کردیا۔ دہ محسور مقى كربيك وثت وماً غ بين ان دوتصويرون كااجتماع مبى شاً يرجاً مُرْبَنِين اوراس في اسبي كب كوملا مست كرنا مردع كين اس فشكيب كود كيما-

دوہفتے گزر کئے اور اس دوران میں وہ بڑی مشکل سے شکیب کے نفوس کواہنے و ماغ سے شکا نے میں کا میاب ہو اس فستعید سے کہدیا مفاکر اسکدہ شکیت کا نام بھی اس کے سامنے مذابیا جائے اس نے دہ مجی فاموش رہا دراس طرر أستراستداب طلس أس داغ كمثلف مي كامياب وكئي ،جس في الجمي زخم كي صورت اختيار في كلي .

ایک رات دہ اپنتوم رکے خیال کے ساتھ سائٹ اپنے متعبل برخود کر ہی گئی کم نیچے صحن سے شکیب کے گانے کی اُر كانول بن أنى وه چونك برى - جي بجير ف ونك ما رويا بود وه بيتا با دنسترس أند كمفرى مونى اوراس فيها ما كالرار شكيت كود مكيد الكن مجردك كى ركاف كى آوازاس كى كافول من آرى كتى مداس كا پيا فر عبر ارز بوتا جارا كا - أدا، دلكشى بس بين ميزبات كي الكريمي كام كردي على ، فاطمسك دل ودماخ برجها في بوئى على ادرا يسامحسوس كرى عني كر الروه یا برن کل بڑی توبیوش ہوکر گرمائے گی۔ شکیب کی ادادادر طبند ہوتی جائی متی ادر کیت کے بول جوجذ بات محبت میں ہوئے کتے ، فاظمہ کی رف رک میں نشرین کردوڑ سے سے اس کا ماعقب اختیاداند دردانے کی طرف بڑھا ہی تھا يں بھردد عمل مشروع ہوا الداس نے کوسٹسٹ کی کھٹکیت کی طریث سے نفرت بیداکرنے کے لئے اس کے نقا لقبِ تلاش ادرا خرکاداس نے شکیب کی اس اخلیق گزودی کو سلسف رکھ کر کردہ داست کواس قدر ا دادی اور بیا کی سے سائد کیوں ا كمرے كے پاس كاربا ہے - درواز ، بندكرليا اور دونوں كانوں برتكے دكھ كر ( تاكد دہ شكيب كي دواز ، سن سكے) بيٹ كئ اس ما قعد کومی تین دن گزر گئے اور فاطمے نے ایک لمحسے لئے میں در کیر بہیں کھولاک مبادا شکیتب یااس کی اداز کا اسے مقابلہ کرنا پڑے ۔ دیکن وہ بیصرور جانتی متی کداس دوران میں شکیتب ند اسینے کمرے سے با مرکز یا ، ند با مرصی سا اس نے کوئی نفر چیرا۔ فاطر کو انجین تھی کہ اس کا سبب معلوم کرے۔ چنا پخراس نے اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے فرد ٹ كانام الماادد ايك ميز مان كي عنيت سعاس كامحت وعافيت دريافت كى -

ستقيد فنهايت مغرم لمجرس جواب دياك ده توين دن سع بيادسه ادرائع مالت زيا ده خواب معلوم برز فاحَدِيشُ كُرْجِ نَكَ بِرْى اس كے دل كو كليعت بوئى اوراپى بدا خلاتى پراسينے آپ كو ملا مست كرنے آئى۔ اس نے سو پوجهاکه " تمنے کیوں اس دقت تک اطلاع نہیں دی یہ لیکن سعید نے اس کا تو کی جواب نہیں دیا اور بولاکہ اساب کاپ خدم اگرمزارج برس کریں کیونکرشکیت علادہ مہان جدنے کے آب کے شوم رکا بھتجا بھی ہے اور یہ بات بہت بری كدد وبياربو اورأب اس كى عيادت كوند مائيس

فاطر جوشكيب كى بيارى كا حال سن كر بهدي سياب بوئى مقى - جادرمر بردال كراكم كمرى مونى ادرسعيد-كماك مجعدد إل يحطو بيكن حال ير مخاكر دل طبيف أجل را مقا ادر بادك ايك من كا مقا -

جس وقت د وشکیب کے جرسے میں واض موئی اس ماجیم کانب رہا تھا ، دیشر ریشہ تعر تعرار ہا تھا ا در شایدده د بركرماني الرشكيب المركراس كاما كقدم بكرايتا \_

فالمهربرك قرب كرس برمبير كئي - ليكن بالكل خاموش ، نه وه شكيب كود كيفاجا مبى عتى اور نه اس كے مفسیع فالنظائل رائقا -اس سكوت كوتورث كے لئے ستعيد ف شكيت سے كہاك . اب كى بيارى كا حال ان كو باكل معلوم يتقا

رینابراس سے پہلے ہی آپ کی عیاد مصلکے لئے آتیں ۔ يه كرسيد مباكيا دنيكن اس تنبائي في فاطمه كى زبان كواود زيا وه مقنل كرديا -اور برستورخا موسّ مبيى ري تعوّري

تلارے کے بعد تکیب نے کہاکہ میں اپ کی کیلیٹ فرمائی کا بہت شکر گزار ہوں اور منہیں کہ سکتاکہ اس سے جھے کشی النائيني ہے۔ سناکر تا مخاکر معبف انسان مسيمائی مجی کرسکتے ہیں اور آج میں نے خود اس کا مخرب کردیا۔ کیونکرمیں اب لینے

ار الك تندرمت با تا بوك يه الله د آپ کوکياشکايت چه وس

لىك، <u>" محد</u>معلوم نهيس! "

المراب ليكن أب توخود طبيب بيس، أب كوما ثنا جا سها "

الب " ما ل يدوه مرض منين جع طبيب بجان سك يه

الله المرام كوئى دكوئى سبب توبيونا جاسية بر مكيب " بي ا دراس سے ميں وا قعت كمبى مول يا

لأطرب يونوماسيني إيم

لْبِب، سے بوچھے تومیری بیماری کی ابتداراسی دن سے ہوتی ہے جب بیں اس مکان میں داخل ہوا اور بیں نے جلس کے پیکی کا جھاک دمکیی ساس کے بعد حبب نگا ہوں سے میرے ول پرتیر حالم نے گئے تومیری حالیت اور ذیا وہ سقیم ہوگئی اواکھ بهر و د کار د نعباً جدیا ایا گیا ، تو میں نے ایسا محسوس کیا کہ میری زندگی کا اقتاب عروب موگیا ہے اور میں جندسا عت کا مہا الما - " تُكيت كا تكول سے اسوجارى مو يكئ الكن فاحمد في شكيت كى اس دلدوز داستان كى برواكى داسكى المكبارى لاده فدا اکف کھڑی مولی اور کھے سے باہر ملی گئی۔

اں دن کی شام ہوگئی ۔ بیکن کس کرب داضطواب کے عالم میں۔ اس کاعلم صرف فاقلہ کو تھا یا شکیت کو۔ فاطر جا نتی تھی کہ الاسكول يرمور كي عنى اس في شكيب ومن إلكاب . اوراكر ودون شعاكسى دقت بل ك تومكن بي سكيب ارا ما ے کام نے سکے ، ایکن وہ ایتنیا مل کرفاک ہوجائے گی واس سے اس نے عہدکیا کواب و وشکیب کے اس مالے لابلن ابی اس عزم برده استواریمی نه بوئی من که سقیددورا براه یا اور بدلاکه دشکیت کی حالت بهت نازک سه اور

فاطر كمبراكر بمبراً المفكيري بوك اورشكيا جراء كى طرف بل دى ادرده اندريني ي من كشكيب في بينا با منابئ اغوث فرلدى ادر بولاكو . ا عناهم مرى زند كى ختم مدرى به اس ف الرس ايك بار مقالب سركوا في سيف س سكاسكالومكن

ہیمری کودے کو کچوسکون ہو ، در در مرنے کے بعد کہی میرا یہ ورد کم نہوگا ۔" فاکر کچھ کچی اعدعا پاک بہٹ جائے لیکن ہم ہوکر کو اب وقت صاحت صاحت ہات کرنے کا ہے بولیاکہ ۔" اے شکیت بھیس

پاس جبد اور برکندادا می اور میرا متو مربخدادا جها هم است که تنمیس سوچنا ما سین که تم کیاکه دست بادد س كيول كراست منظور كرسكتي مول ير

ی دی وست موروی بود. مکیب، در ین به سب جانتا بود، دیکن کیاکرون مجست، نیداختیاری چیز نهیں، علاده اس کے مجھے یہ بھی معلوم ہے کرمرای دیا بیلس می مبتلاسے اورچندون سے ذیا وہ اسے جینا نہیں۔ پھرکوئی وجہ نہیں کہ تم میری مجست کورد کرووس کی عرشا بدزیا دہ اُرک

فاطمه ، يرسب صحيح ب، ليكن جب تك برا شوبر ذنده ب، بيركبي اس خيانت كى مجرم نبير، برسكتي يه

شكيب، " تواس ك معنى يديس كرس مرجا وك يه فِا طَمِهُ ١٠ الْکَاپِ مِرَكُ (عالانكرمِس يرمنين جائبی) توس بين ان كاپ ك شاب يرانسومباؤل كى الداپ كى مجت بميشر يادر كولائى

فيكن، زندنى بين توشأ يديم، يعبى نزكرسكون كي -" فاظريكه كرفورا بابرنكل كئ احد شكيب كزواب وسين كالجي موقعه زديا ـ

شكيب كرك بوك ايك بفت كزرچكاب اودفاطمه برستود اب مكان مي اختار افندى كى دائبى كا انتظار كردى ب. ایک دن سام کو دفعتاً سارے قاہرہ میں برخرشہور ہوئی کہ مکومت عثمانی میں انقلاب ہو کیااود انجن اتحاد و ترتی کے مبرول من حكومت الن بالترمي سے لى ب --- اور --- اس خبر كے سائدى فاطم كے مكان پروكوں كا يوم بون لكا ادرون كے نور برطرت سے مبند بونے كے - فاطر حيوان تھى كە يەكھا بات سے ادراس نے در كے سے سوئكال كران لوگول كو دىكيمناي جا تفاكداس مجن مين اسے ختار آفندى مى نظر آيا وجس سے نوك على مل سب تھے اور كاميانى كى مبارك بادوے رہے تھے سقيد

مختاراً فندى نے اس عبد بہنیت کے بعد فاکر کے جرے کا دُخ کیا ، لیکن ستید ساسے اگیا اور بطاک اب کپ اس کمرہ نہیں ما سكة ادريكمدكواس في ايك بالتروارس برواله اورووسسوا ناك برقروارسي بي الكبوكي اورناك كاخبل بي جدا بوكيا -فاطررتمام منظرد كيدرس كتعي اوراس كى جررت كى انتها رزى حبب اس في ديكماكر من را دندى اورشكيت اكيري شخص ب

اس کے کئی دن بعد فاطر کومعلوم ہواکہ - خمّاراً فندی فوجان ترکول کی جاعت کا اڑامر براُورد ہ شخص تھا اور ومنع وصورت بدل كرمعرًا كميا تحا تك حكومت عثما ني كحرم اس كو حرقما و دكرسكين -

نسكار بكين ن كاخصوص شفاره ،جس س نظير إكبرا بادر كامسك اسكا فادسى دار دو كلام س فن ول أن در جد دارس که انتیازات اور مائس نشعری مراس کا شاعری میں متمام رصاع و لیاع شوراد کا فرق بھاری ک دائي ممتنداد با اکه موافقت و من افيت مي تنقيدي اودائل مفوهيات و د نواز تابوک برمير ماصل تبعد و بعد - قيمت تين دد ب و بنگار باکستان مسم کارڈن مارکیٹ - کراچی مط

#### عاء نهاي حضرت اندواج وقت ازدواج

مولانا تستأعادى

حضرت عالصفہ کا بھل کرے عرب ہوا اورصغر سنی کے باب میں احکام سلامی کیا ہیں ان دو باقوں کی طف میں نے مولانا تھنا عادی کومتو تبدی تمانوں نے پانے خیالات مختفرا تلمبند کر کے بجے بھیجرٹ، برحب اس کی میشت کسی سقل مضمون کی نہیں ہے ، بلکر محف ہواتی خط کی ہی ہے، تاہم جو کچوا نفوں نے کھل ہے اس موسشلہ نرز محت پرکافی ردشتی پڑتی ہے اور اس قت بوحفوات ان مراکل پرفورک ہے ہیں اُن کی لئے مولانا کہ ناتے میں مختفرات بھی لیقی نیا ہمیت مفید دکارا ہو ایت بوں کے بد فاسیان

(باب نصلى الرجل ولى الصغار) ... ... مدننام حمد بيد سف (الفريالي) مدنناسف الفرى عند المراب المراب المربع المربع المربع الله عليه وسام مدنناسف المربع المربع

محرن وسف الغربال تب برالشبی کے آزاد کردہ غلام تے سامل شام برقیدارییں دارد ہوئے ، کونے میں آئے المن شہر شید محدث کی صب میں کچردن کے برنے کی فرط بن خسیفت الکوئی شید محدث کی صب سفیان قری کو فی کے ساتھ بہت ہے مگر قرری کے مثاکر دوں میں یہ دوم درجے رسمی جائے ہیں۔ ہندیب البہذیب جلدہ صفی ۱۳ مع میں ہے قال ابن المنظان ابن معدی وابولغیب در واما الغربیا ہی وابو حدیث و وابن معدی وابولغیب در واما الغربیا ہی وابو حدیث و عبد الرقراق وابو عاصر والطبق می کھردو تصدر غرض محدین اسف الغربا ہی تالم ملائد میں در ابوا صدر الزبری و عبد الرقراق وابو عاصر والطبق میں کھردو تصدر غرض محدین الفربا ہی تالم المنا المنا

ان کے برابردالی میں دوایت بنیں کرتے اس لئے ان کی صوریث کی متابعت کوئی دوسر ابنیں کرا دو صدیم فردد مل تظرب فریابی کی دلادت سنظامی اور دفا مت سنظام میں بوئی ہاہ ربیع الله دل،

سفیان ژدی کونی منهورمحدت بیل مگرابن جربه زیب التهذیب جلد و صفی ۵ بی تکھتے ہیں : المنوری لیسرمین مذھبہ مترک المودا دیت عن المضعفاء ( ترج جا بربن یزیالجعفی الکونی الرافقی) پھرید کرسس بھی تھے تہذیب التهذیب بلا، صفی ۵ مرترج عبد و بن مُعتبُ الفینی الکونی می سفتے ہیں۔ کار المفوری ا ذاردی عند کتا یہ قال ابد عبد الکر میسرقال دسفی مروک الحدیث غیر تقد لیس بنتی سے مگر وربی ان ب درایت کرتے تھے ایک نام مہیں لیتے تھے ۔ ان کی کنید نی بیان کرکے روایت کرتے تھے اور سنے توری کے آخر جربی الحق بی و قال ابن المه بارک حک ت سفیان بعد دیت المخبیث و هو ید لسر فیل المانی استحدی و قال منروید عنک و قال ابن المه بارک حک ت سفیان بعد دیت المخبیث و هو ید لسر فیل المی استحدی و قال منروید عنک میں میں استحدی اور و قال دی بی می می توری کوف سندی الموری المی میں بوری می می توری کوف سندی الموری میں بھرے ہے آئے تھے اور و پر المی اور و ہیں وفات بائی ،

محربن يوسف جرو تت كوفى آئے تقے و سيلمان بن مبران الاعمش كا اغروقت تقا۔ اعمش كى وفات ربيع الأول مشكله من بوتى اس كئے محربن يوسف كے ترجے ميں تهذيب التهذيب ميں عرف" اورك الاعمش لحما ہے سمع عن اعمش بيار دى۔ عن اعمش بنيں كھاہے۔ اعمش ك ( ٩٨) برسس كى عرباتى تى و تهذيب التهذيب حب لدم صفحه ١٩٧) اور اور ي منظلم ير بھر مے ہائے تھے مگر محد بن يوسف كوفے ميں ہے فطر بن فليف وغيره كي صحبت ميں ويرس ميں يسفيان ورى سے كتنا نسيقر المفاسع مار كے ،

له وحديث ام زرع في البقارى جندم صفيره ، ، الصفر ١٨٠ في با ب مرابع اشرة مم الاهل

PARK

ركبت بهك كفي تق اوروه جوروا تتيس إسن والدسعون الى عن عائشة كالمدكرروايت كرتي تق ابل دينه ان كي ميان كرده ان دينون كوقابل دوق بنيس محق مق فصوصا جب ان سے روايت كرف والے مجى ايك كونى بى محدث سفياك ورى بول جو فورغير متاد عقراد برطرح كى رطب ياب عديث بركوب مستقر دايث كرت رست تفيا المتين بول بعراس مديث كالمابت بى كى دوسامحدث منكرتا موتوايسى روايت كس طرح صح ومقبر مجى جاسكتى ب،

اس كى ايك متابعت جرمعلى بن اسدمتوفى فى رمضان مشكد، ومشاعم يكوهب بن خالدالبهرى بالميول كي أدار كرة غام المراد المتلاروم فكلد بعرد وسال بهذيب البنديب حبلدع الصفحر ١١٠ع مكريروهب أنفيس مثام بن عرده ے روایت کردہے ہیں وحب مشام بن عودہ ہی کی روایت غیر معتبرے توان کے بعد دالوں کی متنابعت کیا مفید مرسکتی ہے،

بهرایک متابت جمفیه د ، ، می باب مربنی بامرای دهی بنت تسع سنین ـ حدثنا فبعید بن عقب الاال حدثناسفيان عن هشام بن عروة عن عودة. تزدج البي صلى الله عليه وسلم عائشي قه وهي المنترست بنی بها دهی دبت نسب رمندنت عنده نسعاً اس مي مي و بي سفيان اوردي مشام بي اوقيمبر و فرالي سع بي موديم كراوى مين السي متنابقون متن بعت نهين كهية ، يه تو هرف تح يلين بين اوريس عن عاشفت مجى نهين ب

وفي الصحياء لمسلم

حدثنا ابركريب فحممة بن العلاء قبال نابرا سامة ح قال رحدثنا ابربكربن الى شيبة قال رجدت فى كالج عن الى اسامة عن هشام عن ابيمن عائشة في الت تزوجني مرسول الله علمالله عليه واسلم نسست سنين و منى بي واسًا ا بعث تسع سنين قالت فقد منا المدين منوعكت مشمرا فرقى سنعوف خسيه للفانتني ام ردمان وإشاعلي الجرحته ومعي صوابئ فعرصت لي فالميتها وهاا وري عاعريه في فادِقفتني عالباب قفلت مهمه حتى دهب نفسى خادخلتنى ببتا فاذانسرة من الانصار فقلن عالغير والبركرة وعي خيرطا مُرفاسُلُمَتنى الميعن فغسلن راسى واصلحني فلم يرعنى الاورسول الله صلى الله عليه وسلمر صحى فاسكنينى الدير وحدثنا لجيى بن لجبي قال الما بومعا ويدعن هشام بن عروة ح فال قال حدثنا ابن غيروا للفف له قال مناعبين عن هنام عن ابيه عنها مُشَدّ قالت تزوّ جتى النبي صلى الله عيدرسلم والما بنت ست سنين مايني في والما بنت تسع

رحداثناعيد برجميد قال اشاعبدالرزاق فال نامعرعت الزهرى عن عروة عن عالسُثة الالبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت المدر وهي بنت استع سنبن ولُعَبَّ هامعها وات عنعارهي بنت ثمان عشك

مسلم کی مب دریوں میں دی سشام بن عروه بی عرف آخری دست بن زبری بنات خدعوده بن از درسے وابت کرہے مِ مُحَرْمِرى كى روايت عرده بن الزير مصلح نهيل - بهذب الهذب جلد الصفى في المهم ترجم محرب بنهاب الزمري برا كالحار ولكن كايتبت له السماع من عروق وان كان قد سمع مدر عواكبروند غيران اهل المعديث العقوا عل دلك واتفاقه على الشي بكون جعة ابن جر بها اس كاعرات كرتي لاينيت له السماع من عرفة وانكان ند سعم صمن هو اکبومند ، مگرچ نکرمخسالی وسلم میں زہری کی بہت سی روابیتی بلاواسط عروہ سے ہیں او بجساری کی مضوط توک نے فرخ کولی ہے ، کو ان کے نزویک وادی ادر مردی عند دوؤل کے دومیان نقاد وسل ٹابت ہو جبی کاری الیے وادی کی حدیث الم الم میں درج کولی ہے دومیان نقاد وسل کے کہ شود امام بخساری نے ای کیٹروانجی تھی جبی ہے و دی سست اوا دی ہے ہیں بات کا دوئی نور الله میں است کا دوئی نور الله میں درج کولی بنیں کر ہے ہیں اس کی گواہی بعد ولئے صلے محدیثین کیسٹر بان ہوکہ بالا تف اللہ ہے متقدمین جوز ہری کے معصریا ان کرن اللہ جست کا بھر خسر لا بیشبت سماعہ عن عرورہ کس بنام پر تھا ،اس سے صاف طاہر ہے متقدمین جوز ہری کے معصریا ان کرن اللہ کی بہت سی حدیثیں عن الزھری عن ان ان کرن اللہ کی بہت سی حدیثیں عن الزھری عن ان اور کی کھیلے اس کے کرد میں اور اس کے کہ برس اور ان زہری صاحب کے مرسلات کو اکا برمود میں بنر لم الرب سے دیکورک اور اس کے کہ برس اور ان نوری صاحب کے مرسلات کو اکا برمود میں ترجم ذہری ہی تعظیم ہیں تا ان کا کہ بھی اور ان میں سعید ملام میں ادسال الموری و تفادة بھیا و دولول ہو سے دیتول ہولا اور کی دولا و اس معید کا میری ادسال الموری و تفادة و دولا کو دار فی سمند میان اللہ دولی ہولی اور اس کے دولا کو دار فی سمند کا اس معید کا میری ادر سال الموری و تفادة و دولا کو دار فی سمند کا اس معید کا توری ادر سال الموری و تفادة و میٹ کا وال کا سمید کا اس معید کا توری ادر سال الموری و تفادة و میٹ کا وال کی سمید کا دولا کو دار فی سمید کا دار فی سمید کا توری ادر سال الموری و تفاد کا دول کا سمید کا اس میں تا کا میک کو دار فی سمید کیا در ان سمید کو اس میان کا توری کا میں کا تو کا میں کا دولی کو در کا دولی کے دولی کا دولی کے دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کا دولی کے دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کی کو در کا در کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کی کو در کا دولی کی کو در کا دولی کو در کار کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی کو در کا دولی

ا درا بام ذہبی نے تذکرہ المخفاظ جدید اصنی میں ، یں ان خصنی میں تکھلے کے قبال ابد تعدامت المنتھی خال ہیئی بن سعید مرسب الدر بھری منتو تم مرسر ساخ میں کا ، کا نہ حافظ و کلمھا مندران سیسی ستی واسما متیرک من لا ایستجنیزان سیسید اس نے بقیت آبن شہاب نے یہاں بھام بن عودہ کا نام چود کو تو بلاوا مطرودہ سے برعدیث روایت کی ہے اس نے ڈافری می کردیا ہی بیٹی مست کو سبع بناکرددیث روایت کی ہے۔

نسائ كمصديث

اخبرما السلحوين ابراهيم قال اخبرنا ابرمعاوي مقال شاهنام بن عروة عن ابيد عن عالمؤله ان اسدا الله صلى الله صلى الله على المنفر بن المنفر بن المنفر بن المنفر بن المنفر بن الله عن هذام بن عروة عن ابيد عن عائشة قال شاعب الله على عن الله على الله على

حدثنا سرید بر بسید تناعلی بن مسهر نناهشام بن عربه عن با بید عن عاشته تعافی الله عالی الله علی بن مسهر نناهشام بن عربه عن با بند الله علی الله علیه در سلم و انابنت ست سنین فقله شاا لمدید و نمر لها فی بنی الحارث بن الخوات فی اخرات بن الخوات فی احداث و ای لقی ارجرحته دم می صراحهات لی فصر بنت فی مناسبها و ها ادری ما ترمید فاخذ بیدی فا و قفتنی علی باب الدار و ای لا نهر حتی سکر بعض لفسی شماخذت شیرا مناسبه ارخلت الدار و فاذا نشسته من الانفعاد فی ببت فقلن علی مشیرا من ما و فیسمت ب معلل وجهی و اسی شم ارخلتی الدار و فاذا نشسته من الانفعاد فی ببت فقلن علی

الخيروالبركة وعلاخيرطا عرف فاسلتنى اليهن فاصلحن من شائي فلم يرعثى الارسول الله صلى الله عليه وسلر فاسله في المنافي الم

حد شنا مد شنا منان شنا بواحد من شنا سوائیل عن ابی استخری ابی عبیده عن عبدالله قبال از در رسول الله علیه منان شنا بواحد من شنا من بنت سبع و بنی بهادهی بنت تسع و ترفی عنها و هی شان عشرة (۱ بن ماجرم منفر ۱۳۷)

(۱) ابرمعادی موجمین فازم الیتی السعدی قبیلتی السعدی کے آداد کردہ فلام تے اکفیرس کی عربی یں اندھ ہوگئے تھاسی کے ابرمعادی الفریران کولوگ کتے ہیں ان سے استی ابن ابراہیم جواستی بن را ہویہ سے مضہوریں روایت ارنے ہیں اور یہ شام بن عروہ سے المشن شیومحدث کے فاص مث گرد تھے۔ قال عبدالله نے بس احد سمعت ابی یقول ابرمعادی فی غیرحدیث الاعشر مضطرف لا یحفظها جید کا دروی ابرمعادی عن جدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مناکبر ... وروبماد آس و کان بری الارجاء قال الاجی عن الی دا دُد کان مرحبًا رقال مرق کان رئیس السرجین بالکوفت دروری الاعش نقد و فی غیرہ فیسر اضطرب و دکرہ ابن حبان فی النفات رئیس السرجین بالکوفت دروری الاعش نقد و فی غیرہ فیسر اضطرب و دکرہ ابن حبان فی النفات رفال کان حافظ است قنا و لکت کان مرحبًا خینا۔ قال ابن سعد کان تقد کشیر الحدیث بید آس و کان مرحبًا وقال ابودا و دقلت لاحمد کیف حدیث ابی معادید عن هشام بن عروہ قال فی ها احادیث مضطرب نی فع

ابومعادید الفریر دخقیقت شیعد تقی اسی لئے اعمش کے فاص شاگرد تق شیعد کے موافق حدیثیں بہت روایت کیا کرتے فی تعید رَوَا بت عِمْ آ اپنا تشعُ اعترال اور اربیا کے برد ب یں چپایا کرتے تھے ، بہرمال یمجی الاصل آزاد کردہ فلام تھے اداری تھے اس کو یادد کھیے ( ان کا ترجم تہذیب التہذیب جِلد اصفحہ عساسے ۱۳۹ سک ہے)

 ٥٢

مبترین القاسم الزیری الکونی مطرف بن طریف الکونی . ابواسلی البیعی الکونی ۱۰ بوعبیده عام بن عبدالدبن مرد ده بی کونی و کور ن ان کانام سامر که لیا در زان کی کنیت بی ان کانام سب - تهذیب التهذیب مبده ده سفیده ، ان کارتم ب لا بعرف اسمه و لسحه لیسیده عرب ایب شنیا . بهر سفه ۲ ، یس نیخته بین قبال المترصدی فی انجال المکبیر قلت الا بعرف اسمه می و قال عوکت برالفنط - امام تردی ن بو همیت الکه اسم مراد کر بن بملی ابو عبید کا ما اسم می الموانی المی مشهور شیده محدث کوفر ان سے روایت کرتے ہیں جو حدیث می فقط بنین صحاب می تقریباً ایسی سرائی می روایت کرتے ہیں جو حدیث می فقط بنین صحاب می تقریباً ایسی سرائی می روایت کرتے ہیں جو حدیث می کوئی روایت بن بر می کردہ می کوئی روایت بن بر می کردہ صحاب می کوئی روایت بن بر می کردہ صحاب می کوئی روایت بن بر می کردہ میں دوایت کرتے ہی جون سے کوئی روایت بن بر می کردہ صحاب می دوایت کرتے ہی دوایت کرتے ہی حدایت کوئی دوایت بن بر می کردہ صحاب می دوایت کرتے ہی دوایت کرتے ہی دوایت کرتے ہی دوایت کرتے ہی میں دی کوئی کوئی دوایت بردی میں دوایت کرتے ہی دوایت کرتے کرتے ہی دوایت کرتے

مر المن المن المن حديث ا درا بن ماجه كي المك حديث النيس الوعب بيده معن بيده كيكم روي الدانيس المن والديم كالم تفيب بي النوا توكيران دونون روا يتون كوسم ليخ كه خاص كرف كي كسال من مكوري كن مس.

باتی مرف ایک حدیث نسان کی جواد العلام بن کریب او کریب الهرانی الکونی سے مروی الکوم زیادہ حدیثوں کے محقوم نے مردی الکوم زیادہ حدیثوں کے محقوم مرسی بن الحق اورا مام مسلم مجھی اس ایک محقوم نے موتی دی تقام کریے میں اس ایک کا کھی کوموقع زیخا سکو کی تھے اور کی تھے ، کونے میں ہوا یوں کا پوام کا دران سے مشیوں کے موافق ، رہت مردی ہیں۔ اوران سے مشیوں کے موافق ، بہت مردی ہیں۔ اوران معاویہ سے آپ واقع ہو بیکے باتی ہے اعمق ، ان کا نام سیان بن بہران ہے ، کوئے کے مرتب ہور موری ا

بهت مرى بير الدالامعاديد عن بي العد بوجع بالى م المتن ان كامام ميمان بن بهران م بمرح عصفه برير مدا مدين كي كون من كتاب مع بير بير من البير المتن كي كون من كتاب مع بير بير بيرا البيري كل مدين بهران بي بيري البيري البيري البيري البيري بهران كان قوم من اهل الكوف لا يحمل مذاهب مده هرم وسر هد في نكوف قد مثل ابى البيري والاعتشر من منصور وزميد وغيرهم . بيران الم يحد منا المعات ننا جويد عن معن و بن عيدى قال افد مدديث اهل الله عمشر وابواسخت وفي ميزان الاعتدال ان ما المساو مديث المداكوف والاعم الاعمشر وابواسخت وفي ميزان الاعتدال ان ما المساو مديث المداكرة من عمد الندابوسي المرية من مران الاعتدال الم المراقبيط من اكثريت منون مي كان اور عروين عمد الندابوساق الما المراقب المنافسة والمنافسة والمنافسة والمروي عمد الندابوساق المراقب المنافسة والمنافسة والمنافسة

ہدانی سے، اعمش کے کینے ایراہم بن یزید بن قیس بن الاسود الکونی جن کی ولادت سفدیں ہوئی مگر حفرت مغیرہ بن شبہ ا سنف سے صدیث روایت کرتے ہیں۔ ان کی وفات ابن مجرے سلف کی ہے مگر بتائی ہے وہ برس بعارم نہیں کو بروال بمي كوفي بي بين مكن عيسال وفات طاف مة بوروك مروك مديد يا جيسنه كي غلطي ہے۔

ان کے شخ اور ماحول بی امود من بر مین آمسالخی الحق فی کہا جاتا ہے کہ یہ جاہلی تنے بعنی زیانہ جاہلیت وللے ، حفرت او بر برحفرت اور خان کے ساتھ جے کیا مگر حفرت عمان سے بغض رکھتے تھے سب سے روا سے برکہ سے مگر حفرت عمان سے کم می حدیث وا یہ ان کی مرف ہو ایک کے ان کی مرف ہو ان کہ ان کی مرف ہو تا جہا ہے اور ان کا ذکر این من من کو ایک ہو تھے اور ان کا ذکر ہوئے ہو تا جہا ہے اور ان کا ذکر ہوئے ہو تا جہا ہے اور ان کا ذکر ہوئے ہو تا جہا ہے ہو کہ ہو تا جہا ہے ہو تا جہا ہے اور ان کا ذکر ہوئے ہو تا جہا ہے اور ان کا ذکر ہوئے ان کی مرسوسے زیادہ ہو المیت میں من خورر کھتے تھے ہوئی من کو تی ہیں ہو گو۔

مخترہ ہے کہ اہل کو قد نے پہلے ہشام بن عود مے منوب کرکے متعدد طرق سے روانتیں مشہرکیں اسی لئے میحین میں سبع اُنتیں نام ہے ہیں ابن شہباب جرعروہ سے روایت کرتے ہیں وہشام کا نام چید کرروایت کرتے ہیں عودہ سے ان کی لاقا تا بت ہنیں رُوانی سُسْلُے توہشام ہی سے سُسْلُے ورد ابن شہباب توایہ وگوں سے بھی بلا واسطدروایت کرتے ہیں جوان کی ولادت سے پارچے تنے ویکھے میراز ہم ابن شہباب زہری ما متر بر شعب کے طنوع بسلام میں ا

کونیوں کے ساتھ کچوبھری مجی مستسر مکی ہوگئے کوفہ دبھرہ ددنوں حدیثوں کی مکسال تھے ،کوفہ بڑی مکسال بھی ا دربھرہ چوفی ن ٹین میں نقطے کا فرق ہے۔

(۱) "ایخ طری ع حفرت او بوصدیق کے تذکرے میں ذکورے کرحفرت او بوکر کی چارا والددین قت بلے عبداللہ اورا مام اورام بے عبدالرحمٰن اور حفرت عائف صدیقہ ، یہ چاروں زائم جا ہلیت میں بعشت نبوی سے پہلے پیدا ہوئے تقے لیے

(۱) ہجرت کے وقت حفرت اسماری عمر ، ۴ برس بلا تفاق بیان کی جانی ہے اوراس پر میں اہل سیرکا اتفاق ہے کرحفرت عائضہ اساسے دس برت چھوٹی تیس اس ساسے ہجرت کے وقت حفرت عالث کی عمر ما برس کی ہوتی ہے اور یہ مجھی متفق علیہ ہو تا مائٹر کا عقد ہجرت ہی کے سال ہوا تھا ، مہینوں کے تفادت کی وہے ان کی عمر سترہ یا سولہ برس سے کم نہیں ہوسکتی۔

(۱۳) بخساری کی روایت کرحفرت ما کشفر ما تی تعیق اسوا عقیق ابدی اکا وهمه کید بنان الدین سیم میم میمنالسواعض فرف معنوی سے لسراعقل کا فقط بتار باہدے کہ ان کامطلب اس قول سے یہ کفاکہ وہ اپنے پڑوس کے داکوں کو بھی تھیں انگر کے دکوں کو بھی ، مگوم ٹر تقسیم ملم و قرمسلم کے فرق کو بھی کی عقل برتی اس قسست یس نے اپنے والدین کو اسی وین کا با بندیا یا نے الدین کے بسلام لانے کے بعد بیدا بری تقین ترین بنیں فرایش بلکدیوں فرایش کدا۔ ولدت من سلم و بطن مسلم با فرایش ن مورودہ فی الاسلام ۔

له تزوج ابد بکرنی الجاهلید فعید کند وهی بنت ... ... فولدت عید الله واساء و تزرج الصاً فی جاهلیتن اله تزوج ابد بکرنی الجاهلید فی جاهلیتن الله واساء و تزرج الصاً فی جاهلیتن الله بنت عامر نولد و امن زوجیت اللتین سیناهما هلیت آن طرح الدوامن زوجیت الله ایت المنفایة حبید مصفح ۱۳۷۹ گهری می المرس کاری بری می اس می است با می است با

ربه ، الكرمفرت عا تشدى عر محلا مح وقت ويا ، برس كى بهتى تو ان كو مزودا ولى مواد فى الا مسلام محد شين ابل بر الكح براي تك كم يع السانبين تحدار

(۵) بھر یمی اہل سیر لکھتے ہیں کرحفرت مائٹ پہلے معلم بن عوی کے بیٹے سے منوب مقیں جب حفرت خو ار حفرت عمان بن طوی كى بيرى رسول الشرصل استعليه وسلم كابيام ل كرحفرت الإيك باس كلى بي ومفرت الويجمطم بن عدى باس ك الكران ب صفائ كر لى جلت ومعمم بن مدى كے بيٹس منرب محفرت او يوك جرف كائن اس وقت حفرت ماكث كاكتن عرفى ، کیا عرب میں ایک وست دیمقا کہ ہر ماریا بائخ برس کی لڑکی کی منوب کر کے کسی کے ساتھ ملی کی جائے ، کیا کرئی ارشال اس كى نظراتى ب،

نگھنے والے بگرن کچے درہے بس اُنہی حرفوں سے میری داستاں بنی ی

مذكرول كالذكرة تمم

حسف أردوز بان وادب كى تاريخ بس يىلى بارا كتاف كيا ب كة تذكره تكارى كافن كواتميانى روامات تذکره نگاری کارداج اگرد و فارسی میں تذکروں کی صحح تعداد اوران کی **ن**وعیت ہے ہم ادركن شعراركا ذكراً ياب - نيزان سيكسي خاص عهدكي ادبي وسماجي نغما كوسيحف مي كيامداتي ہے۔ ان نذکروں میں اُردُو فارسی زبان وادب کا بیش ہرا خران محفوظ ہے۔

فيمت عارروبية

نِكَام يَاكسنان - ٢٦ كارفن ماركبيك كراجيً

# سرورة بال آبادى

محديونس خالدى

اردوشاعرى كا أغاركس ودراوركس من مي مواءاس كا تعين مستكل بيديكن اردوث عرى كاستاره اس وقت حميكا، جر معلنت مغلید کا آقاب گہنا رہ مقاء مجھر دفتہ رفتہ شاعری نے دیک مبیشہ کی شکل اختیار کرلی - اصاص پینے نے مردولت بالكال شواكواس بات برمجبوركياكده إبى متاع بنرك سخام جسسه ا چے خريدا دفرائم كريں دلكن بيشا عرى حرف ول كانكاني كا تمی اس کے شعر کا اثر ہراہ داست دل ہر ہر انتخاء شعر سنتے ہی دل ہرجوٹ لگتی تھی ادر سننے دالا مڑے جاتا تھا۔ ماں مجھی کھی تاء کی زبان سے ایسے بھی اشعاد سننے میں آجا تے تھے ، جوانسان کے ذمن ود ملغ کو متاثر کرنے واسے ہوتے تھے۔ لیکن لان کی تداده بونے کے برا بریقی ، پھراد دوشاعری برایک ایسا دقت آیا کردہ سجر کے مصائب، وصل کے خواہشات ،ونیاسے بیزادی نلاک کی جفاکا س ، زمار کی غداری کی ترجهان بن گئی ، حن وعشق کے معاملات کی تصویرکسٹی، اور چوما جا ٹی اور نوجا کھسوٹی کی واشاً لو كابيان ،حن سُاعى سمعام النه لكا-سودا في بجولول كا دردازه كعولاء انشا ادر معتمى في اس كومعران كمال تك ببنيا ياساس ددیں رختی نے دنیائے سٹاعری میں سرائجا را ۔ سعادت یا دخال دنگین ریختی کے موجد کی تہمت سے مہتم ہوئے ۔ اس طرح شاموی ہے معسب سے گریے لگی ، محرار دوشاعری کے لئے یہ دورایک عبوری دور تھا ۔اس عبدی دور کے خاتے کے آثار تو آخری تاجد دلی بهادرشا ه ظغر کے زما نے میں نظرا سے نسکتے ہے ، مسکن اس آخری شما کے گلی ہوتے ہی اس کا مزاج بدلا ۔ ، رکوئی دکا ن کتی نہ کو گئ حريدار ،جنس كي دروا ني حن نظري كي متلاشي تقي - حن نظري معلوب سي كمنظرات مين منتقل موچكا تعا اوراس برعوام كاقبض محقا -صاحب اصاس تنوا نے اس کومیس کیا ، قدیم شاعری نے دنگ برلنا شروع کیا - حبّ سے فکرنے بخیش کی مبندی نے دبیان کاٹری نے ، احدا نداز بیان کے شکھے بن نے اس کے مبد مردہ میں معدبارہ جان ڈالی اورز کَاکے ساتھ اُدوشاء کی مزلج بی بدلغ لکا ورا کیا جوارد شامی جرعام كو جدار در الداست واسته مركئ تني اورجس نے احرا كے عادات وانداز قبول كرائے كي اور ان كى رند كى كونياسنواركرميش كريے لگى تفى، عوام من اللي ادرعوام كے دكم ورد كر ورق باركيانى - اردوست عرى كواس منزل يرا نوالے مولا الطاف عين عالَى تنه رَمَان في مرت شاعرى كارُخ بى بنيس بدلاه ملكه المفول في يعمى ثابت كرثياكه اس كا دائره كم عمل ابنى ومعنول محاعتبار

ے ذرق کے سائد سائد سائد ہے۔ حاتی کا اُرود شاعری پر یہ احسان ناقابل فرامؤش احسان ہے۔ اکفیس حقیقت لپ خدوں میں شمس العلماد مولانا محر میں آشا وہ مولانا محراسا عیل میر کئی شمس العلماد مولانا ڈپٹی نزیرا حمد بھی غیر کومرے حاتی کے معاصر جونے کا شریف حاصل متھا بلکسان مشاہیر نے حاتی کی ہیروی بھی کی تھی۔ ۔ بھوٹ سے عصر کے بعداس وعوت میں اس الم جواب حاکاش بینے جال کیا کہ اُن کے خالوں نے بھی وہی راہ اختیاد کر ناشر حاکم کا سليم با فليّان محالا يرشاويرت، الويت دائ فطر و بعد موا تن جيبت محاسى شاه بريل فط و مُواسى داه كا كاميا ب مراز مش ودكام بلائ مرورجهان آبادى تعنا -

مرود کا آبائی وطن تصب جهال آبا و ، صلح بی بحیت عقا رآپ کے والد کھے بیا دسے الل ایک کا حیاب طبیب سے ۔ آپ سی الا میں بیدا ہوئے ۔ آدود کی آصلی جہال آباد کے آدود اسکول میں حاصل کی دفاری اسٹے والدسے بڑھی انگریزی ہجاتی طور پر پڑوی ۔ ذواب میں مہاست تاحد حاصل کی اورد قات کے مزینوں کا کامیابی سے علاج کرنے گئے۔ گڑھر وکد اس مدنے نہیں پرید اسکے گئے سے کر دوخلی اور نوا کے جگر میں بڑھ سے اور تا ادور کا دورہ پر اپنیا و قدت حرصت کرنے بیال کی جیدائش کا مقصد از بال والدیب کی خدمت کرنا۔ اس کو ٹروا اورسنوار تا تھا دادی کسند والی نسلول سکے لئے ترتی کی دا ہیں کھولٹا تھا۔ ویکھٹا یہ مے کر مورد نے اس معمد و کہاں بھی پرداکیا

یدبات آدادب کے کسی طالب علم سے پوشید و نہیں کر مرتود پریائشی شاع سے۔ اوران کے محرکا ماحول علی ماحل تھا ، پھر دہ جس خاندان سے تعلق رکھے کے اس خاندالات کی ماحدی نزبان اردو تھی اور دیسسے کی نبیان خاربی ، قارسی اوب کا مزاج جس وعشق کا مزاج کھا۔ گرتھوں کی جاشنی نے اس کوم باز سے حقیقت کی طون شتقل کر ماشرو رہے کردیا تھا اور بین حقیقت سرور کی میراث تھی۔ اوراس ر حقیقت کا اثر ترتور کی زندگی براس طرح براکر مروز خوج میتوں کے اکثیر دادمین گئے۔

بعران باتد كا تعلق شاعوار تعلى سى نبيس مكريدايك السي حقيقت من كا الصحاديثين كياعب كمثنا اود سرور كاكام ال غيفتون كاتنيد دارست -

مترور کی شاعری کے بنظام رفدور میں۔ ایک وہ دورجس کا تعلق ان کی طالب الخیار زندگی سے تھا،اوروو مسرا، وہ وورجب کہ ان کی ذندگی الم ناکیول کا عبرت خیز مرقع بن جکی تھی -

مرود نے کل ۱۳ سال گزادسے۔ زندگی کے بیچ بیس سال اپنے اندرخ والم کا آفاد تیزوسل کی عربی ہوا۔ اس طرح ویائے شاعری بیں اتفول سنے کل ۲ سال گزادسے۔ زندگی کے بیچ بیس سال اپنے اندرخ والم کا آفا بڑا ذخیرہ چھپائے ہوئے ہیں گذاہ کی گفعیس کے لئے ایک صنح نمال کر اور کا کام خودا کی عمیم کماب ہے جس میں سرود کی زندگی کے جبح وشاع دیکھے جاسکتے ہیں ، اس کان بر زندگی میں ایک سومینی سرچ میں تھیے اور ولفر بب سکوا ہو کا میں ایک سومینی الم بیے عنوان ہیں جو رو کی زندگی کو بیش کرنے کے سلے کانی بی ، ان حوا ثاب میں جی میں تھیے اور ولفر بب سکوا ہو گئے گئی بیک معدد کی اور میں اور میں اور میں اور میں ہولی گئی جنا ہے ، اور میں ہولی گئی جنا ہے ، اور میں ہیں ، اور میں ہولی کا غرب نے کہ بین معدد کی اور میں اور میں ہولی کا سے کہوں کا سیاب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی معدد کی اور میں ہولی کا سیاب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میں کا میں کی انہ کی کا دور انہ کی کا دور کی میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کا کھوں سے انہ کی کا دور کو کھوں کے اندور کھوں کا میال ب و کی کھوں سے انہ کو کھوں کے اندور کی کھوں کے اندور کھوں کے اندور کھوں کو کا دور کھوں کے اندور کی کھوں کی کھوں کے اندور کھوں کے اندور کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کا کھوں کے اندور کھوں کے اندور کھوں کے اندور کھوں کو کھوں کو کھوں کے اندور کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے

کے گئے "اندهی پچول والی" ۔ تیدم ہتی" محسرت دیبار" اپنصیب بشکال" اور ول برخ ارسوم اس کا دیکنا خردی ہے ۔
\* دل بے قرار وجا " رظام رایک اوری ہے لیکن اپنے میں منظرے آئینہ میں وہ اوری دل وجگر کے کارٹے کروے کرد سے دالی

مرود کی ذندگی کاید المیدکون کم مختاکد دنین دندگ نے مین عالم شاب میں سائے چیوٹر دیاا درر قاقت کی نشانی مرود کے آغوش ہ قال دی رمورنے اس نشان کو سینے سے مکا یا لیکن ان میں یہ بات کب معلم مختی کر حبب یہ نشان بہت کے دوسال بورے کرے گ تودست اجل کے بالحقوں ہم سے ممیشہ کے سئے جس حاسئے گل ۔ مگراس وقت کا آنا عفردد مخاسوں عقت آگیا اور موت کا بالمقاس

عت ورفاقت في قابل يا د كارنشاني كوا كرما كيا -

بری کی موسد نفر گی می ایک مظامیر اگیاندا - بخی کی موسد نے دنیائی اندجری کردی - بیوی کے فم میں مجانس نظامتے اور افران نے حرت دیدار " کی شکل افتیاد کر دہ تھی ۔ سرور نے وہ تمام اتنو بارگاہ - متاز " میں بیش کرد سکے اور - شاہ جہاں " کی زان میں بکاراً سکے سکتے کہ ا

کتابوں ما میری آگھوں بیں میری جال مے تاریک تیرے غمے نظوں بیں اک جہاں ہے سینے پر ہاتھ دکھ دے ، کا شام مگر کا نظے مدون و بیں ساتھ تیرے موخسرام ہوتا اور چاند آسال بر بالا سے بام ہوتا تدموں پہ جان شیری تیرے نشار کرتا چھلنی ہے سوم کرے کو جگر د کھا تا خیری تیرے ذکر د کھیا تا خیری کی د کھیا تا

توخاب نازیں ہے، تید جفایس ہوں میں

بہلویں میرے آجاد اے جان جہاں کہاں ہے
کس خواب آئیں ہے و آگھوں سے کیا آبال ہے
افسیں مرتے دم تو اور ارمال نظر کا شکلے
اے کاش تجمعے بنس کرمیں ہم کلام ہوتا
ہوتاکن ایر جنا اور مقسید سنام ہوتا
تو مجمد کو بیسار کرتی میں مجمد کو بیسار کرتا
اے کاش تیری الفت ول چیر کر دکھ آتا
منظر جو یاس کا ہے بیش نظر و کھ آتا
جنت میں دوج تیری ہے آو ، کیا کہوں میں

نین فی کے انتقال کا حادثہ لیک ایسا حادثہ کھا کہ عب کو کھا یا بہیں جاسکتا تھا۔ دن میں توسرور سنے کسی مذک عارخ اب غ ظعاکیا ، مگردات میں جب اوری دے کر بچی کوسلائے کا اراد م کیا دربتر کوخانی پایا تو دل توپ ہی گیا۔ اسی ترب کے عالم میں سروری ذبان پچاراکھی کہ ،۔

کاز کئی شب آدمی دل بیتر ارسوما تجے نے دیے میں اوری مرے فلک ارموا مرے بروہ دارسوما، مرے فلاہ ارموا یہ بیش کا آشیوا نرکوختیا رسوما ترسیم میں آوکت میں بول اشکبار موا تجے بیٹے سے لگالوں، تجے کولون درموا اکفیں اکھڑ بیل کے میں مرب بادہ خارموا کہیں مرشے دخالم، دل بے قرار سوما

کسی مست خاب کا پے جمٹ انتظاد ہوا پرلسیم کھنڈی گھنڈی یہ ہوائے در جو تک یہ تری حدالے نالہ بچے شہم نزکردس ابھی دھان پان ہج تو ہم ہرم ترشین ا چھے جوں ملاد ہلہے تو دم ہرم ترشین ا مذر ہے تہ تصور الزیریت جام الفت تجے جن کا ہے تصور الزیریت جام الفت تجے بہال سالجۃ ہے ، شرب غمیری بالہے

گراس تمام که دفغال ادر درخ کا تعلق مرد کی دان سے تھا۔ مرد دی ناس علم کوغم جاددال بنا نے کوشش کی دائی لئے اس کے اظھا کیلئے ہوا نداز اختیار کیا وہ زیا نے سے نواللانداز تھا۔ ان کوج غم کھائے جار ہاتھا دو دطن کی فلای کاغم تھا، وطن سے ادر دطن کے ذیّن ذیّے سے مجست ان کا ایمان تھا اور دطن کی آزادی کے لئے مید جید کورہ تکمیل ایمان کا ذریعہ جائے ہے۔ وطن کا ، دطن سے من جال در دطن کے خدا وا و سروا یہ کا تعادیف ان کی زندگی کا مقدم اسٹن تھا۔ ان کے اس مشن اور نظریا سے کو سیھنے کے ساتے ان سے کا

كامطالعرببت ضروسى ب -

کیدنگرنگرا کرادی کے بعد مرحد جہاں آبادی تاریخ اوب اردوی دوشی میں پہلے ساح میں کی جنوں نے اردوشائی میں درخوں اردوشائی میں درخوں نے اردوشائی میں درخوں نے میں درائی تھودات کے جول کر سفت سے نیاد وداخر بستان میں درخوں کی دوست کے جول کی درخوں کی کوئیٹ میں کا موادد میں درخوں کی درخوں میں ایک موادد کی کوشش کی ہے تا میں درخوں کی جا میں درخوں کا موادد میں درخوں کی موادد کی درخوں کی درخوں کی موادد کی درخوں کی جا میں درخوں کا دوج درخوں کوئیٹ میں ایک کوئیٹ کی کوئیٹ کوئیٹ کی کوئیٹ کی کوئیٹ کی کوئیٹ کی کوئیٹ کوئی

س جذبُ حب الوطني كاا نداز والككف ك ليره عودس حت وطن "ك جدر شعر طاحظ فرما يرير

اً ، اسے عوص حبّ وطن ، میرے بیں آو سے انگھیں تری تاش میں کیوجب تجو أ ، اسے نگار تجد کو گھے سے لگائیں میں آ، بحدیث کاربواے شوخوش گلو نوهی ده بادر من کونه تیری ناش مو أ، اس وه الكيوس كورنهوترى سنجو وه گھرہوبے چراغ جمال تیری مودہو ده دل موداغ حس س مر موتيري كرد كافرجل برج محكوبوں كي ۾ آرند حورون مي مروب توجيم نصيب بو أس كرك كوم كابرسش كدوب ت نا توس اوما ذاك بير بنين تيد كفردوي كشكانهل يمشيخ الرتيراحسكم بو تیرااشاره مو**ت**وبریمن کرسے **وب** تىراطرىق عشق ہى ايسان سے موا ترس فدائيمل يس محل اسكشيخ ورو جلوه نه پوکسی همیس دعنا سے ساستے دودن فداكرے كر بواكموں ين توبي أو

جوہ مر ہو ہے ہوں ہے ہیں میں اعلی سے معمد معدد ارہے اور معمد اور میں ہوتھ ہے۔ معروکس حب دان سے اس تعادت کے بعد "سرزین وطن کا تعادت بھی پڑھ لیج ۔

آه، اوعمنت کی دادی ، اودان کامنری آسال کی ادیری فردوس کی لمسعودمیں ميني بميني آه ده موج نيم عنري متى چن آدائے كئى تىرى كائن كى بهار يسرى شاخول كالحكناة وووسنامة دار جعومتى بولشه ين جيے كوئى از آفري بیاری بیاری آه کوئل کی صربی وهدا جے كائے زہر ووش كوئى اب جركيرس مبزه ذاردل مي دو فند كالمندى كويان أبثارون مي وهشب كويرتو فومبين ليل دس اك نازنين الطُّلْخِده جبي وه تبهم برق كا وركالى كالى ده كمط بعينى بعينى ان يس كلهت شايرير ووكشين د د کسی کی کمسنی کی شخصی کلیوں میں اوا شان مجوبي متى كياكيا اوروان كي مرزي تجرس رعن في منى كياليا او وطن كى مرزمي

لیکن مرزین دخن من یا یہ تعادیث اس ماصی کا تعادیث تھا ، ماصی کا مباد وستان اس بیں کوئی شک بنیس ،ابیدا ہی ہندستان تھا انقلاب وحوا دیٹ کی نیزنگیوں کی برداست اس نے چیشکل اختیاد کر ڈیکٹی اس کا نظانداذگرٹا ایک حسّاس شاع سے بینے ہہت شکل تھا بھوم سرقید جبیدا حسّاس شاعر سے مسرّور سند حال کی الم ناکھیں کا لقشہ اس طرح تھینجا ہے ،۔

بائے دہ دکھٹ گرتیرے مناظراب کہاں آب کہاں دہ شاہدِ تدرت کی برم آرائیاں

سکن امحلی کمبال دو جال میں المحکمیدیاں بوئے کل سے جب معطر تھاشام شوق جاں گرم جولاں برق ہے ابر سید ڈالہ فشاں سوشرار ارزوہیں را کھ میں تیر سے نہاں رہ گئی کہنے کواب باتی ہے ،جن کی داشال کہدری ہے دو کے یہ دانا کی تین دو زباں صفیم تی یہ لین نقش حمرت اب ہے تو جوم کرملی ہے اب بھی تیرے گلتن ہی تیم ردح افزاہ آہ کتے تھے دہ ایام ہب ار تیری کشت اُرزد کا ہے ضوا مان نظاکہ اب تورہ تنقید مِگرہے ، آہ او خاکس وطن اب کہاں تیرول کے پہکال کیا ڈی چھتے ہوئے بوشش غم سے ہے اب زیروند بوخول نا بریز اے وطن کی مرزیں تھویر عبرت اب تو اے وطن کی مرزیں تھویر عبرت اب تو

بحري حقيقت فاك وطن كي شكل من بهارت سائف آن سب - سرورى ينظم ايك ببند با ينظم مي - اس نظم كاايك ايك معرود و الان الكيد دارسي اس طويل فظم كا آغاز ، -

آه اے خاکِ وطن اے مرمرت نونِفطیسر آه اے سروایهٔ کسائشش جان وعبگر

ے ہوا ہے۔ اس ظم کوختم کرتے ہوئے مترور کہتے ہیں ،-

آ اے فاک دطن اے درد مندد بے قراد ارد ماندد بے قراد ارد ماند ہے۔
ار مانحا پرچ شوکت ترا افلاک بیری شرک بیری شرک کے ایک سب تیرے ایواں کے جانے اور کی خدم میں بیری فائل مانکی عند میں بیری کا گئی ارد گئی خدم بھا گئی اور گئی بورک وفا حسب دطن حالمان میں اور اس کو میں اور کا میں بیری فائد طن میاں نواز تیرے حبی اس میں بیری فائد طن میاں نواز تیرے حبی اس میں بیری فائد طن میاں نواز تیرے حبی اس میں بیری فائد طن میاں نواز

آوا مے شور پر قسمت اے ہوشاں دونگار مرگوں ہے تیری عظمت کا نشاں اب اللہ ہے اب نہ دو گفت مرص ہے نہ تلج زرفشاں ہیں جگرکے داغ اب تیرے شبستاں کے جہائی نیر اقب ال ڈو با شام ما تم چھائی جھائیا دنگ خزاں شان چن ماتی دی حسرتی خوں گشتہ ہیں کچہ دل کی بتی میں نہاں جارسو ہے و ہرمی نہر کرم عباری تیری شرے بیلے میں ہے قدرت کی اولے کی نواز

 نخروطن ہیں دونوں ، اور دونوں مقت ررہیں ہی مجول اک جن کے ، اک نخل کے تخریس

اے قوم تیرے دکھ کے دونوں ہی جارہ گریں دونوں جو جرک میں السیکن دار داکریں

آلپس کے تغرق لسے میں کا ہ خوار دو نوں اخیبارکی نظر میں ہیں سبے و تسساد دو نوں مل کرچپلوکہ آخر دونوں میں مجعبائی بھائی محائل سے کیا لڑائی ، محسائی سے کیا برائی

کب تک یہ خانہ جنگی، کب تک یے خود شائی نیب نہیں بڑوں کو بہٹ دارِ خود نسب ال مل کر تھے : کالو، ول کے خیسیا دوونوں

غروں کو کیا د کھاتے ہو داخ اسنے دل کے

آئے ہوئے ہی بہانویں آوزخم چہل کے ہوجائے پارکشتی کوسٹسٹ کرد جومل کے

برہا ہے شورطوفاں ہو، ہوسٹیار دونوں کردہ کو بار دونوں کردہ میمنور سے قومی بیڑے کو بار دونوں دشکسیتاں کو من کر خون جگرت مینیواس تحستاں کو مسل کر

لېسىداد آساں پرقوی نشال کومسسل کر دوآب جاں نشادی نوکیدسناں کو مل کر

میدان مبردجهد کے بی شہسوار دونوں میہ وطن پر کردد، ول کو نسٹسار دونوں

لیکن اگرکی ، نرم دگرم فرنی ، کونام ہی وسیف کے سئے ہے ہیں ہوا ور وہ اسے سلمان اور مہند و کے نام سے پکا ذاجا بہتا ہو ، پکا سے اور خرود بچار سے میخرسر در کا تصور متحدہ تومیست کا تصور تھا ، وہ مہند وستان کے تمام رہنے والوں کوایک قوم سجھے ادراسی لئے مہندوشا یُوں کی ٹوشی ان کی ٹوشی ، غم ان کا غم تھا ۔ اگر لالہ بال مکند گیشا ادر سوای رام تیر تھ کے انتقال پر ان کی آنکھیں انہ بار ہوجاتی ہیں توٹواب محس الملک اور شمس العلما و مولی نا تو موسین آزاد کرئے دفات کی خربھی ان کو بے جین کردیتی ہے اور دونوں کے انتقال کو د تومی حادث قرار دیتے ہیں اور چر نوجے لکھتے ہیں ، وہ زبان تعلم سے نہیں بگر خون جگر سے کہتے ہیں ان فوجوں کے علادہ ان کے مجھے گ برداوائی دور برور شری معلوم کتنے نوسے اور ورشے ہیں۔ ان کا ایک ایک شعر تیرونشرسے کم بنیں ، مضبون ورس م بنین درخ " اور برواند" ماتم آلدو " و موالی آجری برئی معلی " کے ذیرعنوان سروسنے جوکی مکھا ہے اس میں داور کرب کا بنیا ہے تیں ، اضطراب والم کی بکا رہی ، صور ش د تیش کی ہے قراد یاں پوشیدہ میں اور بھر وہ چینی پیش دنشاط کو کلد کرد سنے والی المنظر الله علی کا بیاب انسان کی میں میں دیں گئی تا ہی وہ برایک نظر والے ہی ایک نظر والے ہی میں میں دیں کی تباہی و مربادی اور سلمانوں کے وجی دفتہ کی دلدوز واس تمان کے ساتھ الدو زبان کا ماتم کیا گیل ہے میں دہ کا تعارف کرائے ہوئے " وس کی تاب کا دور نبان کا ماتم کیا گیل ہے ہے۔ آئے وہ بان میں کہتے ہیں د۔

يادگارع دمشان دواست ايسلاميد دتي والي مول بيس اُرد وييسل کي دابين

شاہزادی میں کھی دلی کی میں او بے خبرا میرے مربر چترشای مقالمبی سایہ نمکن

معرکهااس شعلہ رونے بول بعبد سوز دگدار شیع مخترس کی تھی میں اکھ گئی دہ الخبن

خان دیرانی برستی سبت دد و دیوا د پر نقش عمرست اب پس آثا دِسنا دیر کهن

س كهال ما كا اب ده برفغا ككيسال كهال

ا ئے دہ تعبر مرصع اور ایوان کھن است میری ظری نشا

روگيا باتي نقط افسيا سُريخ در محن

پھر پرشیون دس بیس اشعار پرختم نہیں ہوتا بکر ٹیفیون عوس" اُرکٹ مٹر اسعاد پرشتمل ہے ، ادرنگ سخن طاہر ہے اس طرح داغ کا نرح کھی سرور کا ایک شام کا رہے اس نوج کے بیس بند جس جو بطرز مسدس تکھا گیا ہے ۔ چند ہی بند بطور بخونے کے نیس بند جس جو بطرز مسدس تکھا گیا ہے ۔ چند ہی بند بطور بخونے کے نیس بند جس جو بطرز مسدس تکھا گیا ہے ۔ کنتل کئے جاسکتے ہیں طاحظہ فرمائیے ۔

اے نظم تراعشوہ مل جوکدھسرگیا سرچڑھ کے بوتنا کھا دہ جا ددکدھرگیا شانہ دہ کیا ہوا ، خم گیسد کمعسرگیا جوٹی کا کچول داغ سمن بوکدھسرگیا

کلیان کدهر کئیں تیری وامان نا ذکی در مینی مجینی کمیا ہوئی زندین مدارکی

یکس کے ساتھ دون بزم سنحن کئی سنبل کے دیجے ، تاذگ یاسسمن گئ کلیوں کا شان کچولوں کی دکھڑ کھین گئی دعنائی عردمسس بہاد چسن کئی

ده الشياكا آه چن زاركيب اموا كلولول كاكلول و داغ و دفدادا لكيالهو . منگاریاکستان۔ *وبرب*ولا

مفہون وعش کے او ترجل جبک بزم سخن ميں واتع فنصبيح البيال جمك ا ہے ہم صغیرط طئ فلد آٹ بیال چیک معلیع پر اپنے عبیل مشدوستاں جیک كسف كباكه واغ وفادار مركب ده ما كفظ كمة بن كيا يا دمركب اردو کے باغ میں کُل زُمگیں اوا تھا ایک سادے جن میں بلبل زمگیں نوا تھا ایک واغون مين داغ عشى كالذت خفاتها أيستاج سخنورى مين كيدم بهاتها ايك بن كرده حيثم دبرست أنسونيك كيا اعدل ميك كرداع دفاجو ميك كيا لاس ب كسب مركال من واغ تو بكس كى بزم ناز كا ترجيد اغ تو

چھلکا ئے سخن کے مرکزایاغ تو اداسماں بہت دیکا سمبر باغ تو

اسے صرفرناند ندد اغول یہ داغ سے جو بجدي وه برم سخن كرداغ دے

اوردہ چراع مفرت امیر مینال اور مفرت واقع مرحم مقع اس لئے فور کوختم کرتے ہوئے سرور کہتے ہیں ۔

واغ والميترك لب اظهار بهيمدت نطق فقي وشوى گفت أربيج وي

الج سخن کے گومرت مسوار مجیورے منگواتی ہے نظام کی مکار مجیدے ان موسول كوخاك دكن كياكري كي تو

کس برشاریہ وریکتاکرے کی تو

سوتے ہں ایک برج میں ذیر مزارتیف دومهردماه ادج سحن يرمح مېزار حيعت وه خاك مين بنهان بين در آبدا رحيف ملكون كن مين در كل رنگس بهارحيف

دېلى كاايك كيولى، أك كمفنو كالجول لالدكا ايك كيول سے ، اك 'از بوكا كيول

پھرسردر فصرت ال ہی نووں ا ورم شروں میں اپنے دسین النظری اور فراخ خوصلگی کا شوت بہیں ویلہے یہ مکدان کی پوری ندگا حَالَى كَاكُيند وَارْحَى - اس كِ نْبوت مِي ان كَي وَفْعلي سِيْن كَامِاسكي بِسَجوالهُول فِي سِينوايان رامب كحفورس نذرا يُعقيدت كال مكھى ہيں ۔ انھيں نظروں ہيں ايک نظم پغير اسلام كى شان اقدس ميں كھي ہے جس كاعنوان ہے " آجا ، بد عنوان خود ہى جذر عقيدت وجمت ك أينه وارب - استظمير عن وفي م تواس كي تعفيل بي جاف الموقع نهيل - ديكن ال فطهول كي أيند بين مترور كا جوصين عكس نظراً العا سے دیکھنے کے بعد کہنا پڑتا ہے کہ سرورا سے وقت کا ایک عظیم شاع کھا۔ ادائ (دب اددومی اس کا نام بمبینہ باتی رہے کا اور بقائے دوام ک حاصل كرنے كے سياس كا كلام كان سے ---- سرور نے عسوال كى عميں سرويم براهاء كومينے كھيلة مهدئے مان ديدى - حضرت شوكت بكراى أمتمال ك خبرس كريج دائع . سريد دهلت كرد مهم ١١٥٥ ه ا در بمقا كركبنا يراك

نفت بطل بونبي سكتاكيمي نام مرور دمري حب أك ري في كروش جام مرود اور ايك السياقي كروش جام مرود ايك السي حقيقت به كروس كانكار بني كيا جام كتا -

# بام المراساة المنظره برق لامع الوغالث

آغاانتخاص صارسطل ببلايس دركسيس درامي

كرمى ومحترى - سسلام عليكم -

اکتوبرکے نگآریس باب کاسنف ارکے ذیل میں "برق لامع "سے متعلق نگآر کا جواب نظرسے گزرا۔جواب بیں بعض بانس خلاف واقعہ معلوم موتی ہیں۔ہس سے مندر چر ذیل معود ضاحت بیش خدمت ہیں:-

(۱) "برق لامع "كامخطوط برشق ميوزيم من بنين بلكه اند يا آف لا بريرى بين به اس كاكينلاك مبرا به-ما خطه و بلوم مارت كا اند يا آفس كه بندوسنان مخطوطات كاكينلاك مطبوعه سلط فلاء آكسفور في يونيورسنى رئيس مفرحة عد -

(۲) "برق لا مع "كامعنف غالب (اسدالشرفال يأكونى دوسرا) بنيس بلكه مرز اجغرنفيى ب- بلوم بارث في ابني لكه مرز اجعفر نفيى به بلوم بارث في ابني نوط بين الكام و نفية مرز الإدى لكعنوى كربيت اور ابني نوط بين الكام بيم كاذكر نسآخ في ابني "خراه مسخن شعرا،" بين كيا ب- فقيت مرز الإدى لكعنوى كربيت اور ناسخ كه شاكر و نفع و شاكره مين انتقال كيا -

(م) يرمشوى فارسى مين بنين ملكه اردومين سهد بهلا شعر (فارسى) تكارَسف نقل كيا به وصرا شعريه سه ا زبان خامه موتی سه كتر با ر رقم كرتا مون مرح ال (طبار (۵) اس كتاب كا ايك مخطوط مين سف اكسفر فركى بالحلين لا تريرى بين بحى و يجعاسه - (محکار) کید کاید ارشاو کر برق لائع کا تنو برطن میوزیم عی نبی بادرست مصف برطن میوزیم کم بندرسان کیلا مرته برم إلى (مطروم والمشاء) كم مقر ٢١٤ الكاب كا وكرموم دب-

كب كا ووسراا عرّاص كداس كامصنعت نداسدا شرفال فالب ها اورندكوني اورغالب ، مكن بع ميح بولكين ص كهارً حواله ميرسن وياب السميري لحمائ كم اس كامعنعن كم في شاع المتخلص به خالب بينا يد

آب في انظارا من النريري ك حب كيلاك كا ذكر كينب وه ابني مكد بالكل درست ب احداس سع بي معلم موالب / مماب سالم من في كي ميساكراس كالري نام خورمقيد طالع سع ظام بوتاب اليك كاب كافريس وشعردري عداس ما العناد الحالاء

بوسكتاب كريه تاييخ انتقتام كتاب كى بوادر نورتسيد طالع آغاز تعنيف كى تاريخ،

كيميرة يونيورش لائرريى كى فهرست مخطوطات مرتبه برآون س بعي اس كما سكا ذكر موجود بعد ميكن معنعت كانبيس خيريه تو كونى بات مين ليكن عطف كى بات يرب كراس في سن تصنيف سن فله من ظامركيا به ادر تبوت من اليكسب و فقره درج كيار جس سے تاریخ تعنیف واقعی سے دھ اور مکلتی ہے۔

معلوم ایسا ہوتاہے کہ اس نے اصل مقرح - يس سعمون أيك فكواليا اور دومرا نود

بهرمال برآون سف سف في كنيين بالعل غلاكي به اوراس كتاب كي تعنيف كا وازينين ستيار من موا الداختام سي یس بیساکریس ایمی ظاہرکرچکا ہوں ۔

اس کامعنف جیساکر انڈیا آف لائرمیری کے کیٹلاگ امرتہ بلوم بارٹ ، سما درج ہے ۔ خانیا مرزا حیفر فیتے ہی تھا۔ بیکن موال ، كريرتش ميوزيم ك كيلك مين بلوم بارث في كول يد لحماكه اس كامصنف كوني شاع غالب تخلص كانتا-

ایک ملک ده اسے نعیتے سے مسوب کرتا ہے اور دوسری ملک غالب سے میر کیامعۃ ہے۔ زرا اس پرمبی غور فرایس -آكسنورة كيللاكك ميرى دسترس سع بابرس، مكن بوتواب اس جى ديجد ليجة شايد اس س كم اور مراحت موج

يس بهال تك كليد كالقاكرمير عام ووست مولانا محد باقر شمس تشريب لاسة اورا بنول في اس كتاب كم معلق يد معلوبات فرایم کیں کہ بیمشوی ہے مرز اجعفرعل فقی کی ۔اوراس کی صورت یہ ہے کہ پہلے شیعوں کے خلاص کی نے ایک کاب قبقات المی شاظره كم ادر كايبال زياده تغيب اس كاليك جواب المحنوك مشور ظريب اور بجوگو شاع ميال مقير ف كنداب ك نام سداكما اور دو مراجواب مرزاج فرعى فيق من كلماجوابية زمان ك بلندياية شاع مقع اورم تيركومي -برق لا مع چھپ جل سے اور محملو میں اکثر لوگوں کے باس موجود ہے۔

## بالبالاستفسار

ر ۱ ) سعدی کی تاریخ ببدانش ووفات سیراخرعلی صاحب مجنن بدر)

کیاآپ تباسکتے ہیں کرمصلے الدین معدی ٹیرازی مصنعت کلتان وبوستان ،کس منہ میں بیراہوئے اورکب ان کی دفات ہوگ - اسی طرح مافظ کاسن دفات بھی مطلوب ہے ۔

ف کگار) سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے سعدی کا نام معلی الدین منبی نہیں تکھا۔ یہ نام ان کے باپ کا تھا خود ان کا نام شرف الدین تھا۔ قدیم مخطوطات میں ان کا نام "مشرف بن معلی السعدی " یہ مشرف الدین بن مصلی " یا ممشوف الطوالی والدین معلی الاسلام " درج سے بعلی سے الانس میں مولانا جاتی نے ان کا نام " شرف الدین معلی کھا ہے۔

تاریخ گزیده میں البتہ اس کوالے کر مصلح بن مشرف ، لکھا ہے اور غالباً اسی کے لَعِدد مصلح الدین سے نام می شہور ہوگئے سعدی کی قیم خاریخ پیدائش کا حال معلوم نہیں - لیکن ہوستان کی تصنیف کے وقت جو مصلح می تصنیع نے میں اپنی اردہ سسترسال کی ظام رکرتے ہیں ۔

بیا اے کہ عمرت بر ہفتاد رفست مگرخند بودی کر برباد فورنست

اوراس حساب سے ان کاسن ولادت رھے جمید ہم ہونا جا سے میکن گلستان میں ایک مبلًا تھوں نے " نینج شمس الدین ابوالعرج . رج زی "کواپنے عہد شباب کامعلم ناصح ظام کیا ہے اوراگریہ دہی ابن جوزی ہی جو جال الدین ابن الغرح ابن الجوزی سے نام سے منہو بین نوکھ سعدی کاسن دلادت معرف میں سے کچھ زمان قبل کا مانٹا پڑے گا۔

سعدى كى وفات ١١رذى لىجر مولات كى بىن بوئى جى ياحب بيان دولت شاه دمولا ناجاى لولاء على يلكن اى كى ساتھ برقى لكھا ہے كسعدى كى عمر اسوقت ١٠٠ سال كى تى تواس كەمىنى يەيلى كەسىدى قوم عمر ميں بيدا موئے تھے ۔ امين دارتى ف دفات كەدتت ان كى عمر ١٤ سال طا بركى بى ادراسى حساب سے سن دلادت منتقى قرار يا تاسى د بېرحال سعدى مندى مراحم ادر و مرحم كى درميا ئى سال بىن بىدا بوك تھے دىكىن زياده قابل د توق سوم حرسى كى تعددى خود سعدى كى مىذكرة بالاشعرى بوقى بى

الاحظام ورياح كلمات كايشعب

چودر فاكسمصتى ساخست منزل بجوتاريخنش ازفاكسب معسكَّلَ

صاحب السوالة إلى التواديخ اوتقى كاشى في كارك الكوي المركة الكوي المعنى المعنى المعادي المعادي المعادي المعادي المعادي المعادية ال

بسال بادم ودوال أبجد دووز بهجرت ميمول محمد

بسوئے جنت اعلی دوال شعب فرید عبد شمس الدین محمد

جسسة ماريخ وفات سيم الماني ب اورجاتي في الماني من النس من الماني عن ماريخ ظام ركي ب- دواست شاه سف علائے مطالم کی ہے جو صبح مہدیں۔ اس کے سائد دولت شا و نے ریجی صبح مہدیں کھما کر شا و منفسور کی مفات (تاویم) کے کے بعد، حانظ وتیورکی طاقات ہوئ -

(۲). ایران\_\_\_ پارسی

مملكت ايران كوايران كيول كيت بي كياس كاتعلق آدية وم سع مينس كي معين افراد مندوستان أسك ادر بعض ايران بين ده كئ و الريعيع سي تو مجروبات كي زبان كوصرف أيرانى كهنا جاسية . فارسى كيول كيت ين ب

(ككار) ريدان كى قديم اريخول كيمطالعه يعلوم بوتا يك ايرآن دراصل نام كفا بوشك بن سيامك كا اوريدمر زيين اسی کے نام سے موسوم ہے دباسوال پارسی کا سواس کی صورت مجی سے سے کرحب ہوٹنگ کے بعداس کا بٹیا پارس مخت سین بوالودال كى زبان كو بارس كيف كك - اوستاكا - إيران - أيران - ايريانا ادرست كرت كا آدية سب ايك بى جيزي بين -ایرا نی زبان کودرتی دہبلوکی بھی کہتے ہیں ، لیکن ان ٹامول کاٹعلق زیادہ ترمقا مات سے سیے جولو*گ کومہ*تنا نی علاقوں کے باشندے تھے۔ دروں میں رہتے تھان کی زبان کو درتی کہنے گئے بعض کا خیال ہے کردیب بہن کے زمانے میں مختلف اطراف کے باشتدے در بارس آگراہی ابنی زبانوں میں اظہار خیال کرتے تھنے توان کے سیجھٹے میں بڑی انجین موتی بھی ۔ اس لیے ما وشا ہے خیکم دیا ک کوئی الیی مشرک زبان دهنع کی جائے جے سب سمجی کیں اور دربار شاہی میں سی زبان کو اظہار خیال کا در بعد قرار دیاجائے ۔ جنانج اس سے میں جوزبان دصع ہوئی سے درتی ( اینی درگاہ سلطان کی زبان ) کھنے لگے ۔ لیکن یہ توجیبہ زیادہ قابل تیتین مہیں ہے اور میج اب سی معلوم بوتی سے کردری زبان کودر کی اس لئے کتے ہیں کد دودر بائے کو ملے باشدوں کی زبان تھی ۔

ببلوی زبان کے متعلق کہا جا آ ہے کہ وہ شہر کے باشندول کی زبان تھی۔ دور شہر کو بار سی میں ببلو کہتے ہی ہیں۔ اس سے ا بيلوى كين كف - فرودى ن است بهلوانى بعى ظام كواسيه ادراس ك بعض الفاظ مى استهال ك يورا

۲۹ کرچوں پہلوا نی سنمن راندند میمکنگ در مودھن جوا مدمد بہلوات کامغبوم دی ہے جو سٹھر بان یا محافظ شہر کا ، اس لئے بہلوائی دبان سے معی مراددی شہری یا بہلوی ذبان ہے۔

(ط) حسرت کے دوشعر

حررت اوبانی فی ایک اکموفر اول میں اپنے معشوق کے دکن کے قیام کے بارے میں مکھاہے ،-اس نازنیس فی جنے کیا ہے دہاں تیام کو اربن کئی ہے زمین دکن تسام

تقدیرچک اکٹی لے مکی کن تیری اس شابدِ رعنا کے اکرام اقاسسے

بريان كرك حرت كاس الذين وكانشاندي كيخ -

لگال) ان اشی بیں اشار ہ سے میتد ہاشم کی طرف جوکوڑ ( فتجور ) کے دہنے والے تھے اور حررت کے بڑے محبوب دوست تھے ر لاً ان سے مِن حِبَكامِوں - يہ بعد ميں فنچود سے حيد آبا و جلے گئے تھے اور فالباً وہيں وفات يا ئی ً \_

(۴) نشنوی پوسف درلنخا

*ازاعرفان علی بیگ - لائن پور*ی

یں جانتا جا شاہوں کرسب سے پہلے تمنوی پوست وزلیجا فارسی میں کس نے تھی ؛ میں نے بہا ں کے ایک بردنيسرفارس سے دريانت كياتوا تحول فرودكى كا نام ليا ـ كيا ي مع ب إ یں مین ہوں کا اگراپ کلیف کرکے یہی بتادیں کرملاوہ فروتسی اور جاتی کے درسے سے کن کن شواء نے اس موج برطین أزمانی کی ہے اور آپ کی رائے میں سے بہتر تعنیف کس کی ہے ؟

الر عام طربري خيال كيام المسبعه الملعبض تذكرول سع يحملهن المام رجواً بي كرشنوى يوسَفَ دَلَيَحَ است ببط فروسَى في تعنيف كل

ادراسی بنا پڑے کے پرونیسرصاحب فے بھی اس کی تصدیق کردی-لیکن یہ بات حقیقت کے خلات ہے۔

يى شنوى مىب سے بېلى سىسابومويدىتى نەكھى جواتبواز كامتوطن ادر فردىكى گارچ خودىجى غزنوى مېدكاشاع تعاس اسىنىشا شامىيى كلعاتما -

أب كوسن كتعجب برد كاكراس قسم كي غلطي امين راز كي معتمن تذكرة مهفت ا قليم ني يمي كي جه و تكعتبات كـ " شنوي يوسم زلنا ست يهير شباب الدين متعق في تصنيف كي جو مد بحرول بين برضي عالى تقي مالانكر عمق خطر خال الك خالى فرما زوائ تركستان

كےدد إدكا طك الشعراد كفا اور فردوسى كے در روسوسال بعداس كا انتقال موا -

الغرض يست وزليخاست بهد الومويد يتجى في نظم كى ، اس كے بعد فروسى في اور يج محقق في - - - اس ميں شاك نہيں ماتى کی پیست در این ام بہت مشہور ہے اور بہترین لفلم اس موصوع بہرہے دلیکن یہ بات بہت بعد کی سے کیو کم عقق وجاتی سے درمیان تین صدى سے زیادہ كا بعد ب (عمل كا انتقال الله عام بين بوا اور عالى كا شام بين)

حَلَى كَ بِعِدَامْيِرِ بِهَا يُولِ فِي اسْ تَعَلَّمُونُ فَلِمُ كُمِيا (وفات المُحَكِيمِ الْعَلَى مِرا لَى فيجود الرعباسي قل خال شاملوام ررات مے مداری شاعرتھا اور سے اس نے میشنوی کھی - اس کے بعد تاریخی ترقیب کے محافظ سے بدنام ہمارے ساسے آتے ہیں،

مل شاه محدبن طاعیدی (عرب معم)

ماجى لطعت على بيك مصنعت تذكره أتشكده جس في المعاليم سي اس شنوى كي تكيل كى .

شوكت وفتح على شاه كے زمانہ ميں ناظم تميراز تھا۔ اس نے ستاج ميں تكييل نظم ك رس

(س) محودبيك نسوني (عبدجها بكيردشا مجهال س)

قاسم خاب موجي -(0)

يسعت بيگ خال بخارى جن كے ميرى زيان كى تعيين شكل ہے - ليكن يد تھے بہت بعد كے شاعر -(4)

دیخت میں مرزاحان حمیش دہوی ہے اسے نظم کیا ( دفا سنب عمل ایع )

# ره) بعض تذکرون سال تصنیف

(غلام رباني عزيزة السلاميكالج تعتو)

سلام منون - مندرج ویل تابین فارس شعرار کے نذکرے بین - اگر آب ازراه کرم

ان كرسال تصنيف كرستعلق اطلاع ديسكين توسطف كرامي كاممنون موسكا-

۱- خزانهٔ عامو د آزاد ملگرای)

٧ - تذكره مروم ديده ( ماكم على ماكم )

سر کل رعنا شفیق اور نگ آبادی )

```
41
                                          سفینتم مندی (بعکوان داس)
                                                                           - 14
                                        مغزن الغرائب (المسدعل)
                                              عقد ثريا (مفحلي)
                                                                            _4
                                      مجمع النفائس (سراج الدين آرزو)
                                                                            - 4
                                   شع انجن ( لواب مدن حن خال )
روزروش (مظفر حن صبا)
                                                                            - 4
                                         ١٠ گلستنانِ مسرت (عبدالرحمل) شاکر
نيزيه مي دريانت طلب بي كرمس مهدمين خرانه عامرو - تذكره مردم ديره اورگل رعنا لكي كسي ١٠ يا آي علم من
ہے کرکوئی اور تذکرہ بھی لکما گیا مو- آپ فے اردو کا تذکرہ منبر کال کربہت بڑا مغید کام سراجام دیا ہے - اکر
                كسى فرصت ميں قارسى والوں كى بعى مشكل ك فى فرما ديں۔ توبد كارنا مريحى كچو كم قابل فخر ته بوكا۔
                 و کی از بعیل ارتباد ہرتذکرہ کا سال تعنیعت اس کے نام کے سامنے درج کیا جا تا ہے : ۔
                                          فزانهٔ عامره (آزاد ملگرامی) =
 (آزآد ایک اور تذکره اس سے قبل سرد آزآد کے نام سے علالم میں مرتب کر میک سے )
          الذكرة مردم ديدة ( ماكم على ماكم ) = ( حك المرم = الملك في )
                                                                                      -4
```

محل رمن (شغیق اورنگ کا دی) -( المثلاء عنام) ۳ ب سفینهٔ بندی ( مجگوان داس) = ( موالاله = مالاله ) - 1 موالله و المعدول مخزن الغرائب د اجسارعلی ) = احد على سسنديله كے يا شندہ تقے اوريہ تذكرہ اُ بنہوں نے صفدر حبَّك كے نام سے خورب كيانغا. اودصفدر حبَّك كى وفات مستسلام يں ہوئی ۔ عقد شريار ( مصحفی ) = يه تذكره وولاه برمقام دبلي يقيل كه اصرار بركام كياتها-

مجمع انفائس (سراج الدين فال آرزو) = شمع النجن (نواب مديق حسن لال) -

( sinch = 1190) روز روشن (مظفرحسین مبا) ت - 9 الى كا تخلص شاكر نشا' اورعبداميدعى شاه (ككعنو) بي کلتان مسرت (عبدالرحان) = - 1-يرزكره أنعول في لكما يقارس في إس كازمانة تصنيف المسلك مع قبل كام وكار

جس زمانين خرانة عامره - مردم ويمه الدكل رهنا على كلية -اس وتسي اورتذكره كالسنيف

كا علم مجمع بنين ہے اور غاب كوئى قابل ذكر كتاب اليي شايع معى مبس مولى -

سيدعلنم الدين من البطالاد مع مر جله کے مخفر مالات درکار ہیں۔

مختفر مالات پر ہیں :-

(۱) میر محداین شهرستانی جوبه عبد جها نگیر مختلفه مین مندوستان آبا اور دربارست متوسل موگیا **جانجاریم بع**ر عبد شاجهان اس کو پنج بزاری منعب کے ساتھ میرجلہ کالقب بجی عطا ہوا اور عشائلہ میں اس کا انتقال ہوگیا۔

(۲) میرمحدسعید' وزیرعبداً مشر تطب شاه فرمان روا بے گولکند و کا۔جو پیلے میردن کا تاجرا در برا دولت مند شخص شاا

یعدکواپنی دولت دفراست کی وج سے وزارت کے جدد تک بہریخ گیا۔اودمیّرکبلرکے نقب سے سرفراز ہوا-اس کا اڑکا محدامین ایک ا وہا س قسم کا جمان متا جس کی بدعنوا بیوں کی وجہ سے عبدالٹر قطب شاہ اس سے خفام و کیا اور اس کے باپ کے نعلقات بی دریا د بلی سےخراک بوسکتے ۔ بعد کومیر تحیل نے لاسے ایو میں د بلی ہو بچ کرشا بیجا ں سے معافی طلب کی اورطبقۂ اُمرادیس شامل ہوگیا۔ ہم ا تعداد تخت نشینی اور بک زیب وفت اتنازیاده موگیا کراسے سلطان تنجاح کے تعاقب کے لئے مامود کیا گیا اور گور ترنبگال بادیا اس کے ساتہ "معظم خانخا تا ں سپرسالار" کا لقب بھی اسے ملا اورمبغت مِزاری امیر ہوگیا ۔

اورنگ زیب کے چو تعے سال مکومت میں اسے آسام کی مہم پرروانہ کیا گیا اور یہ بہ آسانی آسام کی راجد حانی چرگا ڈن قامین برگیا۔ میکن اسی زمانہ میں بارش شروع ہوگئی ا ور آسام کے باروں طریب پائی جرگیا۔ اس سے آسام والوں نے یہ فائدہ اُشارا مغلیہ فوجوں کے ذراتع رسدرسانی کوبند کر دیا اورمیر حلہ کی فوجیں بڑی وشواری سے بٹکال واپس آئیں لیکن اس کے چندون لعدہی وہ بہا مِوْكِيا اورخضر يور (كوج ببار) مين انتقال كركيا - (سنك ندم)

۳) تیسرامیر جد، فرخ سیر کا ایک مجوب امیر تحبدالشر تفاجر کچه دن موبه دار بهار بهی رما محدشاه کی تحن فینین کے بعد ره صدرا لعدور باوياكيا اور تره سال كه بعد أثقال كركيا ( ساسالة )

(4)

(سير كر مين مكاليور)

من نیز ما صرمی شوم تصویر جا نا س در تعبل

#### یں جانتا چاہتا ہوں کہ بیمعرع کس کاہے اوراس غزل کے دوسرے اشعار کیا ہو۔ ایک صاحب سے بس نے دریا فت کیا تو امنوں نے فسرو بتایا ، کیا یہ میچ ہے ؟

﴿ کُیکا ر ) یرمعرع امیرضروکانبیں بلک غلام علی آ وَاد بلگرای کاسے اور اُنہوں نے تذکر ہُ سروا وَاویں اپنی یہ نیوری فول لفل کودی ہے۔ بن کے بعض انتخاریہ میں ا۔

ایں تنیشہ باشد دیدنی دار دچواغاں در تعلی من نیز حامزی شوم تصویر جاتا ں در بغبل جلت کتاب آئینہ مرطفل در بیاں در نول

دُل از خیالی موسطه یک انبرسال داخل معذقیامت مرکعے در دست گیردنامهٔ شرکویال دیده ام خواندورس حش خود

آذاد با این درد دل آرد اگرد و درجین پیشیده قری راکند سروخرامال دربغیل

# ن المن المان المان

جسیں ہندی شاعری کی مکتل تا ہے اور اُس کے تنام ادوار کا بیط تذکرہ موجودہ - اس این تنام ہندی شعرار کے کلام کا انتخاب ترجے کے ساتھ درج ہے ۔ ساتھ ہی مہندی کے تنام اصناف شعری انکے مومنوعات اور مباحث اور ساتھ ہی اُد دوشاعری سے تقابل ادر تبعرہ پر سیرم کل مقالات ہیں ۔ هندلی کی اصل فدس وقیمت معلوم کونی ہوتو

> اُردو میں صرف ہی ایک مجموعہ ہے شا تقین الحرکے لئے یہ خاص میں طابعہ القرار میں ج

قيمت چارروكي

مگاریاکتنان ۲۲ گارفین مارکبیٹ کراچی سے

# منطقما

## جنگاكا كلاب

فضأابضض

اب بھی ہوتی ہے یہ نام علم دفن "فنیاگری"

ارتقائے فکرکے اس دور آسودہ میں بھی،
شہر کی گلیوں میں "علم فام "کے یہ مدرسے
اپنے فن کارول سے شرمندہ میں " قرطاس تقلم"
جھڑیاں افکا ریر، اِحیاس کے ماتھے یہ بل
بوچ مت دیدہ دری کی رفعیں، ہوتے ہیں اب
وی علت، فکر کی فایت، شخیل کی جہت
کریا ہے کار و بارسفر و وانٹس کے لئے
مو بلوغ ذہن وہ ذوق دردی بہی کہاں
اف یہ عبوں کی نمائٹ ادھورے تبمرے
دہ بلوغ ذہن وہ ذوق دردی بہی کہاں
فکر وفن کے جائزے تشنہ اور مورے تبمرے
ایس ادب کی مجلس " ایوان ارباہ نشاط"
کیا ہی فلکار ہیں، شعرو ادب کی آبروہ
کی آبر و ہوں کے یہ جدنا فرغوال

س فود اپنی چشم بیناکا بون اک نا آبنگ خواب خود سی بیغر مون فود ری معجزه خود می کنا ب

میرے ملوے کا بہاں کوئی تما شائی ہیں میری اپنی انفرادیت ہے بس مجد کو عزیز

اس ہجوم رنگ میں جراں کوا ہوں اس طرح جیسے حفیل میں ہو تہا کوئی اضردہ مگل سب

مَ النَّهِ مِن مِنْ مَقْ ،عظيم آبادي

توہم بھی اک اشکوں کی مالا پر دتے سرراہ تلود ل میں کا نے جبوتے سفینہ کوخود اپنے اکتوں ڈبوتے کبھی تم کو پاتے بہمی خو دکو کھوتے مگر اس جہاں میں کسی کے تو ہوتے نہ پایاب ہوتا نہ دا من سمگوتے گر بہت بہت سح ہوتے ہوتے کہاں کہ نہیں اپنے دل میں سموتے سرمیکدہ رہ کمی ہوتے ہوتے

آگر سوگه جاتے نہ آئھوں کے سوتے جلاتے سر بڑم داغوں کی شمعیں ،
آگر لوط جاتا کنا رے سے طوفال بیجورواں کاش اس طرح کئی،
نبیں اس کاشکوہ کمیرے نہیں تم ہے کیوں ہم یہ الزام خود مجرعصال یہ محفل تو ہو گھر ہم نہ ہونگے دسرتاقدم نم تو ہو رنگ وعجت غلط مختی ہے یہ ساتی سے کل شب

جنیں نا مدائی کا دعویٰ سُف وآمن وہی کھارہے ہیں سمندر میں غوط

شفقت كاظمى

بھیمہ ہم اُن کو یاد ندایش کے پرکبی قشت کسی غریب کی لیکن سنورگئ دودن کی زندگی ہی ہیں ٹوٹ نداسکی کچو میں ہی ہانتا ہوں جودل پر گذرگئ بادصف جستجو تیری منسزل ندل سکی تصویرا پنے گھرکی نگا ہوں میں بھرگئی یوں ختم کر چکے وہ رہ وسم در تی میں میں تم نے تو خرابک نظر کا زیاں کیا دوون کی زندگی میں اٹھائے میرارغم داری ایس کا میں دیئے گر دامن جو مراکز ایس کے راہ میں واماندگان شوق گرراہوں جب می کسی گرمول دشت

جب سے نظر بڑی ہے خط سر اوشت بر شفقت کس سے ہم کو شکایت نہیں رہی

فضاجالندامي

یس سوز عشق میں پا تاہوں اک نی لذت جو ہوسکے تو چلے آک دل د کھانے کو لاپ فاموش سے دہ رہ کے دست ال الفت کی بین ناکیہ ہے قریا دینہ ہو کوئی اس سے کہ ہے میں مدیک سے لیے ہول بن کر مجم حب سے گئ

### آج بھی ہے

#### جتيلمظهري

زندگی شینہ فروشوں کی دکاں آج بھی ہے سنگ شینٹے کی طبیعت پاگراں آج بھی ہے

یہ جاں کارگرشیشگراں کی بھی ہے کچر نہ بدلے گاہو بدلان مناصر کا مزاج

ضع تمی سوختہ جال سوختہ جال کا جی ہے اینے جو نگراں تھا ، نگراں کا جی ہی ہے

بھول مقے خدہ بدلب خدہ برلب میں اب بھی دہی شانب دہی جی دغم گیسوسے دہر

عقل کر دِ ت دم را برواں ہج بھی ہے گُرُ آس میں تیری منزل کا نشاں آج بھی ہے

آج مبی شوق کی ہے گرئ رفت روہی ' اے جنوں تونے جورستے میں اللہ با تھا غبار

گراک درستہ سودوزیاں آج بھی ہے جرم ددیرسے تاباب جناں آج بھی ہے

مذہب اب بتکارہ وہم دنگاں ہو کہ نہ ہو' یعن اک سلسلۂ حلفتہ زیجی<sub>ر ہ</sub>وسس '

ورمفلس کی مزاجاً دمفناں آٹ بھی ہے داند گذم کا گراں مقاسوگوں آٹ ہی ہ

اہل نغمت کا محرّم ہی ہے حشریت آیا د عمرُ علم نتے ادزاں سوبیں اب بھی ارزاں

ول ہر ذرہ میں اک سوز بناں کمٹ بھی ہے سینہ بنتی کا بہرمال تہال آج بھی ہے سب مردیگ ہے اک تشنہ لبی کی تاریخ ، آج بمی فیص بلندی ہے بعت در سنجنم

وی چولے بیں وہی راکہ وہی آگ، جیت ل اور فضایس جو دھواں تھاوہ دھوال آج بی ہو

# مطعالموصوله

تعنیف ہے واکم محری الترکی الت

اں قوع کی تصانیف مددرجری ہے ہوتی ہیں اس بات کی کران کے ساتھ نفوش وتعدا دیر بھی شائع کی جا ہیں، سواس محاظ سے می ہینیت ابنا جواب نہیں دکھتی، کیونکہ اس میں 44 تصادیر معی شامل ہیں، جن کے دیکھنے سے چہ چلتا ہے کہ جدد مظید کے فن تعمیر کی عظمت وا ہمیست کا دلا

پرتاب نہایت دیرن کا غذ پر بڑے اہمام سے مبلدت کے گائی ہے اور دنش دوبہ میں کتاب خانہ نورس کبیرا سٹریٹ فاہود سے مائی جو۔

جماع است کا می کا کروار اس کے مقاصد کا جائے ہے۔

جماع سیت کا میں مجامل کے کا کروار اس کے مقاصد کا جائے ہے۔

جماع سیت کی کا کروار اس کے محافظ سے بہت تشد ونا کم کل جائے ہے کہ کتاب اس محضوص نظریہ کے محافظ سے بہت تشد ونا کم کل ہے۔ یہ کتاب درمی ایک پرویا گذاہ ہے، اس جاعت کے بانی و دوسس کے خلاف جس ایس یہ تابت کرنے کی کوشسٹ کی گئی ہے کہ مولانا مودودی کا مقدود درمی اصلاح خرب وافق ق نہیں بلکہ خرب کی راہ سے سیاست پاکستان میں اپنی مگر پداکرتا اور حصول اقتواد ہے۔

مود ودی نعلمات کے سلد میں اُنہوں نے اس جا حت کے ذہبی اصول با اس کی تعلیم اسلام کو اتناسا منے نہیں رکھا جناال اقوال کو جرسیاست پاکستان پر افرا نداز ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ کسی وقت تھام پاکستان کے نما لعن ہے ۔ یا یہ کہ تغمیر کے باب میں فوجی اقدام کو اُنہوں نے اسلامی جنگ یہ جا د تعلیم کرنے ہے اور اور اقوال کو بھی بین کیا گیاہے جو فقی مباحث سے منا رکھتے ہیں۔ میکن یہ باتیں منی چینیت رکھتی ہیں۔ اصل مقعود تو پر نابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان کے ممالف ہیں اور اس منا لعنت کے سلسلہ میں وہ برونی امراد می ماصل کرتے رہے ہیں۔

حب مدتک ان ازامات کانطق ب اسکی یابت ہم کچہ نہیں کہ سکتے ۔اس کی تردید اسلامی جاعت ہی کافرف ب الکین میں موتک نفس نعلیم اسلام کا تعلق ب اس ہمزور ماعد زن کی جاسکی ہے ۔ مجدوی صاحب نے اس ہملور کوئی گفتگونہیں کی کیونکہ اول تویہ بات شاید اله شكوس كى بى نرى اورد دمرے يدكران كامقعود زياد ه تراس جاعت كرسياسى دم انات كو فابل احتراض تابت كرناتھا۔

مودو دی نظریجرس یقیناً ہم کوبعض باتیں اسی تعی ملتی ہیں جو ذمین انسانی کو اپیل کرتی ہیں ' لیکن وہی ذمین انسانی جررواتی نزمبد اور خربی روایا سندر معتقدات کا پہلے بی سے قایل ہے' اور وہ شخص جو اسلام کے انصول اور اس کے معتقدات کا پا بندنہیں ہے رو اس افریجے سے معجی مطمئن نہیں ہوسکتا۔

انخوں نے ذرب کو تعلیت کے صود دیک کینے لانے کی کوشش صرور کی ہے، لیکن وہ اس میں کا میا بہنیں ہوئے۔ آنہوں کے دوایات کو ایات کے انکار سے برتا ہے۔ اور ایات کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کا تعانی کو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کا تعانی کو تعلیم کو تعلیم کا تعلیم کو تعلیم کو تعلیم کا منہیں موزک روایتی فرمب کا تعلی ہے آئموں نے اس کے اصلاح کی کوشش صرور کی اور تعین ضرف و ما شاک کو دور ہی کی اسکن کو دور ہی کا منہیں میا اور نہ وہ غالبًا اس پردافتی ہوسکتے تھے، کیونکہ یہ سوداول کا نہیں ملکہ موکا ہے ۔ خیر یہ چند باش تو میں نے ضمن ورج کردیں اور وہ بھی اس لئے کہ اگر چود عری صاحب آئیزہ می صلاح جاری رکھنا چا ہیں توسیعے پہلے اسی بنیاوی سوال کو رائے کیس میں مان اور عالم کو جاری رکھنا چا ہیں توسیعے پہلے اسی بنیاوی سوال کو رائے کیس سے مان تا ہوں کہ یہ معصودان کا پہلے بھی در تعاا ورغالبًا آئیزہ می وہ اس فارزار سے گزر ناپ نیکر مکن ہے اسلامی جا عت ان الزامات کی تردید کی کوشش کرے یا ان کی کوئی قابل جول تا ورل میں کرکھے۔

يكتاب فاص المتامس شائع كي كن بعد ادر يالخروبييس باكستان المخربيس لا بورس المكتى بها-

مجرے ہے واکم مفدر میں گی عزب کو ماضی بعید وماضی قریب دونوں زمانوں کے تاثرات پرشتل ہے۔

مرچند انہوں نے اس مجرعہ کی ترتیب اس تفریق زمانی کے بما فاسے کہ ہے، لیکن مجعے توان کی شاعری کے بہ وونوں زمانے ایک ہی سے دلیے ہی ماضی جیسے جوان (صلح یا غرصلے ہوئے کا سوال نہیں) ود ماضی بعید میں تھے دلیے ہی ماضی قریب میں بھی دہا ہے اور قابل مستقبل میں بھی وہ الیسے ہی دہیں گے۔ فرق اگر ہوسکتا ہے تو صرف لب دہیج کا ۔ بذیات کا نہیں اور تغزل نام ہے مرب بغدبات کا۔

و اکر صفر حین اپنے علی اکتبابات کے لحاظ سے جتنے اوپنے اسان میں استے ہی بلندوہ اپنے ذوق افال ق کے نواظ سے بی س نہایت بخیدہ وتین ، مدور مرشایستہ دستعلیق اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ذہبی وشوخ طبع بھی۔ اور بی تمام خصوصیات ان کے کلام میں بھی پاتی جاتی ہیں ۔

و اکٹر صفدرکونظم وغزل دونوں پر مکساں قدرت مکال ہے۔ اب سے کھرون پہلے ان کی نظوں کا مجوعہ رقع طاوس ٹیا یع ہوچکا ہ جو آ ڈادنظم نگاری کا بڑاد مکش نونہ ہے۔اددا بغزلوں کامجوعہ " چراغ دیروحرم " ہما رہے سامنے ہے۔ فرق مروت یہ ہے کہ اُس میں وہ شاع بھی ہیں' نقاش بھی اور اس ہیں وہ خالعی شاع ہیں۔ یعنی میسا کہ نودا منوں نے ظاہر کیا ہے:۔ع

طائر آزاد منقدر زیر دام آہی گیا۔ اور اس میں شک نہیں اُخوں نے لبنی یہ داسپتان اسپری بڑی خوبی سے بیان کیہے۔

و المر صفر کی غزوں کارنگ یکسر کواسی ہے ، فکو و کمنک دونوں حیثیتوں سے اس سے غزل گوئی کی وسع تاریخ میں جومدبوں ک بھیلی ہوئی ہے مهدماصر کے کمی غزل گوشاع کاکوئی مقام متعین کرنا بڑاد شوادام ہے ، تا ہم اس سے بھی اٹھار ممکن بہنس کر ڈاکھ صفدر واردات وجذبات کی شاع ی پر پوری قدرت رکھتے ہیں جس میں اسلوب بیان اور الفاظ کے کھارنے بڑی تازگی بیداکردی ہے ۔ بعبن اشعار ملافظ ہوں۔

| _ |                                                                                                                | /                                    |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   | اب یہ موظمی کا کبی سمت ل نہیں رہا                                                                              | جب مال دل ہے یہ توکسی م کاکیاسوال    |
|   | بير مني پردسيني مذا تطفي كى قتم كما لى ب                                                                       | طاقت مبرہ یارا کے شکیبا فی ہے        |
|   | دردہاتی ہے گردل کو قرار الم ہی گی                                                                              | مم سے پوچھوان کی نظروں کا نسون الفات |
| g | وه تازگی که جان تمنا کهبیں جے،                                                                                 | سخبی ہے دل کے زخم کو تیرے خیال نے،   |
|   | جوبدلفيب كبعي بارباب موندسكا                                                                                   | اسىست كوئ ا ذيت كى لذنين لوچھے       |
|   | خود انے مال برسم مسکرائے بین کیا کیا                                                                           | برى محب مى نظر ماك جيب دامال بر      |
|   | la de la companya de |                                      |

یمجوء بڑے اہمّام سے مجلد ٹیائے کیا گیا ہے۔ قیمت جا درو ہیر

ناشرب بارگاه ادب مهره درگ دود کانونی - کراچی دا

الم کورد سے ایک فاتون عظمت عبدالغیوم فال " ی غربوں اور نظموں کا - ابتداریس اُمغوں نے مخفراً اپنے مالات ذندگی ا اُرلوگل اِربی روشی و الی ہے جس سے معلوم مونا ہے کہ وہ حید را بادیکی امیر گھرا نے سے تعلق رکھتی ہیں اور وہیں کے اوبی مول میں ان کانٹود فا ہوا۔ اُم ہنوں نے ابینے ذوق کا ذکر کرستے ہوئے ہی ظاہر کیا ہے کہ وہ شعر کو تغیر حیات مجتی ہیں اور یہ ہم کور اُم ہن کوچ میں ادر یہ ہم اسکوچ میں ایکن جب تاک اس قدم رکھنے کی کوئی تا ایم خمتین نہ بوئی ہم ہے مجنے سے قائر ہیں کہ اُن کا یہ سؤکب شرق ع ہوا تھا۔ اپنے سوائح میں ان کا تا ہے واللہ اور اُس کے فطرت ہو اُس کے اُن کا ایم مشکوک رکھناعورت کی فطرت ہو اُس کے بدال قابل اعتراض میں نہیں ۔
بدال قابل اعتراض میں نہیں ۔

سی سجمتا سوں کہ وہ کوئی بختہ عمر کی خاتون ہیں اور یہ بات کچھ توسیں نے ان کی عبارت انتساب سے بمجمی اور کچھوان کے کلام سے -ریمبوء ان کی ۲ ہ غزلوں اور ۱۸ نظوں پڑختی ہے، عربیں کمسر کلاسکل عاشقا درنگ کی بین لیکن بہت سنجیدہ وہا کمیزہ و سلمیں عام معالد سے تعلق رکھتی ہیں اور کافی وزنی وخیال انگیز ہیں -

غروں کے بعض اشعار جن سے ان کی ندرت کے برکافی روشنی پالی ہے ملاحظم مول :

ان اشعادسے بتر جلتا ہے کران کا کہنے والا کوئ نوا موز شاعر نہیں ہے الکہ وہ بخول کی ان تمام خصوصیات کوسامنے رکھ کرشعر کتا ہے ہو فکرصالح کے لئے ضروری ہیں -

ان کی نظوں میں جوش دولولہ زیادہ نمایاں ہے ادر کہیں کہیں بڑی لطبیعت شاعرات تعبیرات سے بھی کام بیا ہے ۔مشلاً "کن" کے عُنوان سے جونظم اُنہوں نے لکی ہے اس کے چنداشعار طاحظ ہوں :- کی کے ہذیۃ صادق کاایک نز رانہ جان عثق کا ایک شاہر کا را ف انہ وفاکی میکوسے فیکا ہوا حسیں کانسو تعودات کی دنیا کی دلنواز سسحر

وطلا بے قالب مرمرس نغمہ ولکش سطافتوں میں تری اک جہاں اُ جا لوں کا بہر مال اس میں شک نہیں کہ معمولی بات نہیں۔ برمال اس میں شک نہیں کہ خلکت کی شاعری پر اُن کے تخلص کا برا اگر دائز پڑا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بیت جا رروب ہے ہے۔ خیا باں -امیر پہٹے ۔ حیدر آبا ودکن -

## تصانيف مولاناتيار فيجوري

مولاناتياز فتحودي كم معركة الآوااولي بتحقيق اورتنقيدى مقالات كالمجوعة بن كى نظير بين ملى ، برمقالا ي ماكر آخراورمعيرة أوب كيينيت ركمتلب أردوران أردوشاعرى عزل كونى كى منتارتر في اوربريك شاعركا رتبر متعین کرنے کے لئے اس کتاب کامطالعہ ایت مزوری ہے۔ یرکتاب اسی اہمیت کی بنار پر باکستان کے کا بول اور اپنیوشیوں ا على امتانات كرنماب من داخل مد قيت ماردول ٥٠ بيد -مولانا نبآز مْقِيودى كى معركة الآراتصنيف حبراس مُرامبُ عالم كى ابتدارُ مُدمِكُ مُلْفَهُ والمطالعيم ارتقار زب كاحتيقت المرب كاستقبل الدبه بناوت كاسباب بريروال بحث كى كئى ب اورسيميت كوعلم تاديخ كى دوشنى مين بركعا كياب - قيمت : اكروپي ٥٥ پي إ فَالْب كي مُنام مشكل اشَّعاد أرُدوكا مهايت صاف وميح عل ج وضاحت بيان كي محافظ مع وفَكُفرْ ا كاجينت دكمتاب قيت دور ويك فیگورکی گینانجلی کا ست پیلا اردوتر جرجونایاب بوگیانها وه اب دوباره طبع بواسم معدایك بسيط قمنت :۔ ایکروپیر 💌 | حضرت نیا دے چو بیلی اضافوں کا مجورہ جوتا ہونے اور انشائے مطیعت کے امیز ان کا مبلند تر پیجار فائم كرتة بن ان اف اول كرمط العرب والغ بركاك تاريخ كر بعوسة بوك اوراة بي ق عنقيس پوتسيده بين جنس حفرت آيا زكي انساد ع اور زياده و كل بنا ديا ب. تيس بد مدروب من المولانا يَا آخِرورى في ايك بجيب المار المعد كما قد مندى شاوى كرميرين المدن الكرمي الع معلى المخليق الدارس كي ميكرول بيتاب بوجالا مي . فيمت ابكرميم و م به منبی - نگاریاکستان-۳۲ گارڈن مارکیٹ کراجی سے

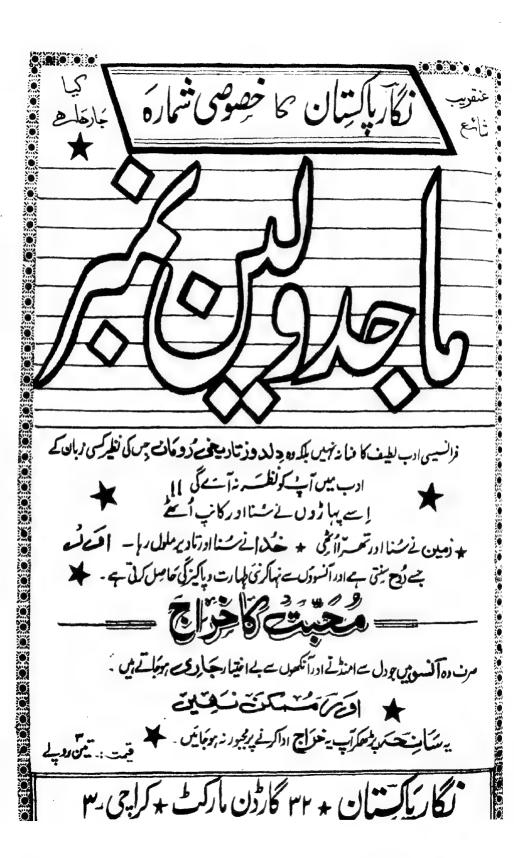



ایک بیزگز نبک اکاونٹ صرف بانچ رویے سے بھی کھلواسکتے اور اعلیٰ درجہ کی بنکاری فدمات سے پوری طرح استفادہ کرسکتے ہیں۔

آج هی آپ ہماری کسی بھی مثاخ میں اپنااکا وَ نسط کھوسلے اور هنکاری معیکاری خدمکاتے سے متائد ساتھا ہے۔ یادر کھے 'اسٹینڈ برخی 'اعلی معیار خدمت کانام پی

اے میکلین جنرل میب ھیڈآنس محتدی او*کس کراچی* 

15 DEC 1984 THE PARTY NAMED IN

يعتفاله

پنچهتر پیسے

الاجنية مالاجنية



# المان المان

مومن اُدد کابلاغ لگوشاع به شیخ حرم می به اور در ند شاهد بازی اس نے اس کی شخصت اور کلام دونوں میں ایک فاص متم کی جاذبیت ہے۔ یہ جاذبیت کس کس رنگ میں اور کس کس نوع سے اس کے کلام میں مدنا ہوئ به اوراس میں اہل ذوق کیلئے لذب کام ودمن کا کیا کیا سامان موجد دہ اس کا میج اندازہ آ سب

مومن منبرے مطالعے ہوگا

اس نبرس مرّمن کی سواغ میاب معاشف اس کی غزلگوئ مقیده این میشندیات وربایت اوبر ضعومیا کلام کی فررو تمیت منعان ا منعان انا دا فر تغیدی دفیقی مواد فرایم برگیا به که اس فیرکونظرا نداز کرک موقعی برکوی دائے ،کوی کتاب ،کوی مقال یا کوی نذکره مرتب کرنا مشکل ب و قیمت به جار دو بے -

مربدان گاریدری میمولزا مین روز

نيجرن المان الله المان الله الماردن مارك كراجي الم



#### جواب نرض مجم آب نے ۵ دولے انعتای بزنرفریدے ....

ایک انسای بزندگ تیست ۵ مدن ایک انسای بوندرسب براانها ۱۰ برامده دیایشی گدوے برانصای بزند برانسام بلنه باسادی موقع ب-منابرانهای بوندس برامده به کاشت هیت محمد المدهد

مستدود المازي ومسيد الدي المله الاتتماك ۱۵ رادي كويل ۴-

بروندنسرها فادى عكم اذكم يك مهيت. پهخونديد ريامانا جاجه .

٥٠ الادد العالمة العالمة الاستراكي يربرمسلماي





منظورتد برائے مراس کرامی بو ویس رکام نروی الیت اوی ۲۹۹۹ - ۱۲/۹۸ ، مکافق کیم کرامی برزوبلفر:- (یم عارق نیازی بدان فرنیشنل برای پیلورک دف ترادام ا دیا بیکورجی سد شالع کیاه من المان الم

| شماره ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وسمبر سه ۱۹ واع                            | ۱۳ وال سال                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>A</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | غابِ مدارت كابنكام يازنتجورى               | لاخلات دوارتحاس پار-ا <sup>ن</sup>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | والريميندوس                                | نکسوکی خدات زبان                                          |
| Yi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يازنتجري                                   | عهدعياسى كى ايك واستان عفو وانتقام                        |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سيانورعلى بي                               | غرب دمغل                                                  |
| ** ** ** ** ** ** ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ن ناز فتمویی ۔                             | مكندداعظم كم يخت كشيئ كى نونس داستاه                      |
| MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المانعام يرنامرعلى                         | ودودربان كاانثا ئيرلنكار – اقتبارات م                     |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | بازنتوري .                                 | اقبال                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سيم و فتريالوی                             | ا بوانكلام كى جات معاشقه                                  |
| fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                          | ہوتس کھنوی                                                |
| FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ن ميدليان مين -                            | ئەددمرتىيىس دزم نگارى                                     |
| <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ميدنظيرهيدر                                | به وريا ڪ عشق اور سجر المحبت<br>دريا ڪ عشق اور سجر المحبت |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فرمان فتحورى .                             |                                                           |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ت<br>ئاەجىلانى } نيازفنچورى                | ا بشخ محرا شرح<br>باب لمراسد کی ۱- سیدانیس ا              |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سن { نیاز فیوری ۔                          | بابالاستفياد { ا- بيدمعين الح<br>باب الاستفياد {<br>درم   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ن ا                                        | و المراكب المراكب المحروران فا                            |
| <\mathrea =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رائن عظیم آبادی                            | ا در اده                                                  |
| <a href="#"><a hre<="" td=""><td>زی ، سیدحرمت الاکرام ، ریورنڈ ہنین ریجآ بی</td><td>منظىما وآذمرادكاباه</td></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a> | زی ، سیدحرمت الاکرام ، ریورنڈ ہنین ریجآ بی | منظىما وآذمرادكاباه                                       |
| 17 Mr. II ah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اسست است الفت مرملي                        | عز تز قددمی                                               |
| 6A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠- ا د اره٠٠                               | لمبوحات موصولہ                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                           |

# ملاحظ

#### بآزنتعيوس

ردش کے اولین انقلاب کے بعد اس وقت تک پورے پہاس سال گزر بھی ہیں اور اس و دمان می ال اور کے بیں اور اس و دمان می ال اور کے اس میں اس کے مداس کے دوران میں اس کا دعویٰ کرے کہ مدس کے

ادلین انقلاب سے لیکراس وقت بک کے قام مالات تاریخی بیٹیت میں تھے میں تھیند کرسکتا ہے، تواس کا پہنا قطعًا ظالم ہوگا

خروجیت نے اپنے من انظام کے بروپاگنداکا جو بال پیدا باتنااس کا سیسے زیادہ مفبوط پیندا دہ تفاج و ہا ل کی زدعی ترتی اور خذ ائی پیراداد کی افراط سے تعنی رکھتا تفار اس نے ساری دینیاکو پیش دلایا مشاکر دوس کا انسان چاہے کسی مصد ملکے ہروہ مبوکا نبیس مرسکتا۔ بیکن ویاں کے کمان کو توملوم مشاکد وہ کمیسی زندگی بسرکر دہاہے اور و ہاں کے عام تواس سے بے خبر نہیں وہ سیکتے تھے کر اگر خرد شچیف حال ہی میں ایک کرورشن نجراس سے بھی زیا دہ خار دوم سے عکوں سے قرض نرلیتا تو آرہ سافانگ تھونیا ہوتا ہی ہے نہ واسے سکتے ہیں کہ خرق جہن کے ہسبامی معزولی میں ایک قوی سبب بدند فی برما ل بھی متی ۔ ہعروہاں کی یہ اقتصادی وشواریل ، انیاری فومس فی گوائی ، کسانوں کی بجہ ہا ہے عوام کی قاطاری کوفی حال کی باست نہیں ہے مبکہ ای وقت سے ملی آرہی ہے جب خود شجھت نے منا ان مکومت ا جفعال تبداہ ش انفاری ایڈیٹر فوی آ واڈ کھنؤ جب منافظ میں ہرا نویٹ میڈیٹ سے دوس گئے اور خود و با دیا کے مالات کا مطالعہ کی افراد مداک بڑے ایک اولے۔ خابا نامذا مب زبرگا اگران کا بھان مختفر آ آپ بھی مش ایس ۔ اُنہوں نے کھی امتا کر:۔

كىل كرينىت يا قبقى لگاتے ہوئے كى كسان كونىي ديكا گيا - كھانے كچيزيں روس بيں بدر در بي تيں جو دُبى معلْ ہندوستان بيں چارائے كو لمتى تق مع وياں بارہ آئے كو لمتى تق .

طام مزدوروں کو طوں بین پرانے تین صوروبل سلتے ستے ادر بیرون اتنے ہوئے تے کہ ایک آدی شکل سے
پیٹے بعرسک بننا اورائے مکان کو جاڑوں بیں گرم رکھ سکتا تھا۔ اس بی کپرٹے بنیں بن سکتے تے۔ اس دم سے لوگ
گھروں میں فوکری کرنا نیا دہ پسند کرتے ہے۔ کیونکہ دیا ہاان کو دوسو روبل بنزاہ کے ساتہ ساتہ کھانا ہی مٹا تھا۔ ا یہ ہے روس کی وہ جنت ارمی جس کا ڈھنڈ ورا پہا جاتا ہے اوریہ ہے وہاں کے کسانوں اور عام باشندوں کی زندگی جس ہم بس سے
کھڑرشک کرتے ہیں۔

اس دفت سوال اشتراکی نظام کے صن وقع کانہیں بلک محت اعتبارہ بھیرت کا ہے کہ جب اشتراکیت ہی ہمجے معنی میں نوش مالی د مساوات کی صامین نہیں ہوسکتی ' توہم جبوریت کی کبوں شکاری جس نے معاضرہ ومترن کے نشیب وفرانر دورکرنے کا کہی دعویے نہیں کیا اورد یہ بات ممکن سے کیونک نظام متدن چی بلند وہست کی تغریق بالکل فطری نظام ہے اور اسے ونیا کا کوئی نظام میں میں استونٹیں کہ آ گئیا کلسارا کلا وہار انسانی تگ و دواور جنری مسابقت سب ای نشیب وفراز پرقائم بڑا دوئی آگر تمام ان ن ایک سطح پر آجائیں تونظام معاشرہ کیسر در مبر بریم جوجا ہے اور دنیا دہنے کے قابل مدر ہے ۔

آپ نے ایک دیوادکا مال توس یا ایکن ایک دوسری دیواداور بھی ہے اور ہد دیواد جیتی ہے۔ وہ دیواد نہیں جو میے سے قبل نالدی جا بوج ہا جوج ہجری کے ایم بھاری گئی تھی ایک دیواد ہشتر کیت جو اب سے مرحد چد تھا تی محدی بل فہور میں آئی اور اب تک برستور قائم ہے ۔ اس دقت انقلاب جین کی تا ہوئے بیش کرنا مفعود مہیں ' بکد مرف یہ دکھانا ہے کہ اشتراکیت نے جال اور جس طرح جم یا اس نے پہلے آپنے چاد دی طرت مصاد کھنچے دیا اور بھراس کے بعد اپنی ب طرح مل قائم کی۔ میں کی تا شرک کا اشتراکی مکومت دراحل مدس ہی کی آ واز بازگرفت ہے اور اس کی تا یک د تقلیدا کی اس کا موجدہ موقف مدس سے

بهرمال قطع نظراس سے کہ چین وروش کے آیندہ نعلقات کی کیا صورت ہوگی اس سے انکار مکن بنیں کہ چین کی روز افرول آبادی در فذای بیدادار کے مسائل اس کے لئے می وردسر بنے ہوئے ہیں اور اپنی بڑھتی ہوئی صفت ویجارت سکے لئے اسے مارکٹ می بہرا کرنا انہوں ہے ادروہ برمی توب جمتاب کہ اس مسابقت میں اسے نرصرف آمر کیدومنری مالک بلک ایشیاس جا آپان سے می گرایٹ ہے اور برمسئلدا بیا منہوجی می وہ روس سے کی سرددی کی تو تع رکھ سکے۔

 وسین نبس کروہ الن پر مورس کرسک تام اس سے اکارمکن نبی کد آگروہ إِنی پڑھتی ہوئی گیا دی اورا فقدادی مالعد کے توازن کو پر قرار ریکے میں کامیاب ہوگیا تو وہ بیتینا موجودہ بین الاقوامی سیاست کا ترخ مجبر دےگا نواہ اسے روش سے جگ ہی کیوں زکرنا ہے۔

وراس دقت تک یرم کارکری کی مرکز میں انتخاب مدارت کا مشارجہوری انداز پر انکل بیلی اردوگوں کے سامنے آیا ہے اس لا ملک کی ندا آیر اس کے ملک کی ندا آیر اس کے مسامنے آیا ہے اس لا ملک کی ندا آیر اس کی مسامنے کے اس کا مسلم میں کا بیٹرے کہ اس مورت میں یہ تن جا مہینے ای بدومینی میں کیش کے ورٹس کورس میں گھوڑوں پر واق انگانے کے بعد اوگوں کے دوں میں پر ام مواجع کے دوراس دقت تک یہ میں کا مسلم کی کرموں کا اس مورت میں یہ میں کا مسلم کی کرموں کے دوراس دقت تک یہ میں کا مسلم کی کرموں کا اس مورت میں کا مسلم کی کرموں کے دوراس دفت تک یہ میں کا مسلم کی کرموں کا کہ دوراس دفت تک یہ میں کا مسلم کی کرموں کی مورث میں کرموں کا کہ دوراس دفت تک یہ میں کا کرموں کے دوراس کی میں کرموں کی کرموں کرموں کی کرموں کی کرموں کرموں کرموں کرموں کی کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کی کرموں کرموں

فیمت ہے کہ بیک کش مرف دوامیدواروں کے درمیان ہے، درنہ شاہدا سکر بننگ کی فردرت محسوس پرتی اور بات دلمجہی کے مدد وسط گزرکر تشویشناک صورت افتیار کرلیتی ۔

پاکستان کابر انتخاب قائص جہوری افرائر پریس ہورہ یہ ہم ماقل ویا نع مرود مورت کو براہ راست انتخاب صادت پیرائے دیا ہوں ماسلام ہوگا جندی ہوں سے مرت اُن مر ہ ہزار افراد کو حاصل ہوگا جندی عوام نے اپنا نایندہ جُن ہا ہے۔ اس طرق انتخاب کو بنیادی جہورت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور وہ جاحتیں جوابوب فال کے مقابلہ میں محترم فاطر جنرای کی طرف دار ہیں کو منجلہ ودر سے احتراف است کے محترب ہوریت کے مرقب انتخاب کا نقور ہی سرے سے فیر جہوری ہے۔ ہوسکتا ہد کہ جہوریت کے مرقب انتخاب اور دہ جوابوب فال سے معرب ہوری ہے کہ وہ معزات ہو بات بات ہیں جوابو من انتخاب انتخ

اس پی شک منس که خلفا می بعیت تمام شیورغ نے آیک ہی وقت پین نہیں کی بلکہ ہوا یہ کہ چوند مس وقت موجود نتے اُنہوں کی اسی در اُنہاں کہ بھت کہ باس پر اپنی مقامندی ظام کردی سے بنا براں میری دلتے میں اسلام نے اول اول جوائق اُنٹا ب کوپسندکیا وہ بانکل دہی مقلبصے اب پاکستان نے بنیا دی جہوریت کے نام سے اختیار کیا ہے۔

نیریہ توصی ایک منی بات متی جاس وقت ذہن میں آئی اُوس نے اُسے فا ہرکر ڈیا۔ ہمل بات بودکرنے کی یہ ہے کہ بنیا دی جہوریت کے نمایندوں کا فرص کیاہے۔ اگر اُنہوں سفاس حیقت کو سجہ دیا ہے کہ ان کی نمایندگی وراصل ایک بڑے مقرس فرص کی نمایندگی ہے توہمیں اُمیسہ دکھنا چاہیئے کہ وہ اپنی اس اخلاقی فرم دادی کا سود اکرنے ہم کسی میں وامنی نہ بورنگے اور جد بات سے مقلوب ہوکر اپنے منمیر کو فروخت نہ کریں گے۔ میکن اگر اُنہوں نے ایسا نہ کیا تو انفیس انھیں دکھنا چاہئے کہ سیسے ڈیاوہ امہیں کو اس کی یا واش ہمگٹرنا پڑے گی۔

میں بہا نک کھوچکا تھا کہ ایک بڑی غرضوقع خرید کمی کرصدادت کے لئے بانچ اورحفرات نے اپنے کا غذات نامز دلگ واض کر دیتے ہیں -ان ایک مسرمعلووزیر فارج میں کو موسولے میں ہوں کرمعا ملے مسرمعلووزیر فارج میں کو موسولے میں کہ معنی دہر کہ معاملہ کی نوعیت امکان اسکر منبلگ کی صفک ہے اور گراسکی نوب فوائخ اسٹ کی توجیت امکان اسکر منبلگ کی صفک ہے اور گراسکی نوب فوائخ اسٹ کی توجیت امکان اسکر منبلگ کی صفک ہے اور گراسکی نوب فوائخ اسٹ کی توجیت اس خراص میں اور اور میں میں اور اور میں میں اور اور میں میں توجیت ایک میں اور کر اور میں میں توجیت اس میں میں توجیت اور کر اور میں میں توجیت اور کر اور میں میں توجیت اور کر اور میں اور کر اور میں میں توجیت اور کر اور کر اور میں میں توجیت اور کر اور میں میں توجیت اور کر اور میں میں توجیت کی توجیت کا توجیت کی توجی



#### دُاكِتُرسَيِّد صَفَلَ عَسَينَ

تط نظراس سے کداکردونے کس حد ملک میں جنم ایا اور کہاں اس کی سانی تشکیل ہوئی ایہ بات سلم ہے کہ اس کی نشود نما دی اور اس کے قرب دجواریں ہوئی ایہ بات سلم ہے کہ اس کی نشود نما دی گراہ ہیں اور دجواریں ہوئی اور اسے دعائی دزیبائی انکھنو میں فی ۔ جب اُردوشالی ہندیں شعر وادب کی زبان برب بھی اور اسے تھے ۔ تقریب ترکوش امن اور وحد مار کا ندم دنی ہے دی سے قریب ترکوش امن اور وحد شا میں مورث میں میں مورث میں اور وحد کی طوف میں موسل سے ہی کم فاصلہ ۔ اس کے امراد مشرفار افتہار اور الم شعراد المبار المبار

 کے آدمیوں کی زبان کی عادت بڑماسے اس وج سے اپنے ال باپ اور وومرے بردگوں سنے بٹنا بجاں آباد سے آئے ہوئے تھے الفاؤ کی تحقیق کرتے دہتے تھے کی جب اس شخت وشاک تہ محت کو کھنو س معاش اطیبان اور سکون طاقومز بدا صلاح و ترقی کی طرف مائل ہوگئے اور تعیر اہاس نفدالور احداز آرائش کے علادہ تقریر کی ششتگ الفاظ و محاورات کی تحقیق اور بلاغت وضاحت کے اہتمام پرمبی قاص توج ہونے گئی ۔

کمی نے اُرد کوکے فرخرہ الفاظ میں دوطرہ اضافہ کیا۔ ایک ٹومیاں ندیب اورعلم وفن کے عورج کی وج سے فارمی اورع بی کے بیشار الغاظ اورمعطلحات اُن کی گفگو اورشعروا وب میں ایسے شامل ہوگئے جواب یک اُردومیں استعمال نہیں ہوئے تھے ریخی، نثوی مرشیا ورواسانوں سے ایسے الفاظ کی طوبل فہرستیں تیا رکی ماسکتی ہیں۔ لیکن اِن کے علاوہ پورب کی دوایات اور اور حی زبان سے بھی متعدومقامی اور فیرمقلی الفاظ ا ہے آمد دکو بل کئے جودئی میں منتعمل نہ تھے۔ اس میں شک نہیں کہ نبیض الغاظ وہی اورات دئی سے دور ہوئے کی وج سے یا استعمال میں نر آسکتے اپنے دیگر نہیں ہوئے کہ دھ سے ترک بھی ہوگئے شکا پا گھنڈ بچا آنا دحیل کرنا) ب<u>ترے کھونا ' جالا پورٹا</u> ' چھوٹ<mark>ی سائ</mark>ی دغیرہ میکن برمتروک محا و رہے ہی خنا اس لئے نہیں ہوئے کہ مکھنڈ کے با مرمستعل دہے۔ کھنوٹر نے ان کے مترادفات ایجا دکتے اور مہت سے ایسے نئے الغاظ میں اُرود کو دیتے جن سے اب مک مباری زبان اکرشان تھی' ایسے الفاظ کی ایک فہرست صاحب شہیل البلاعث نے دی ہے جن میں سے چند یہ ہیں :۔

بررتا (الجوانا) بھر میں ادھویی) بلیک دشمنے کا والی بھرور تاہوار میں بھلیندا (بڑی مامن) کو بھی است کلام) کمینڈ (فریب)

ہروتا (الجوانا) بھر میں ادھویل میں اسانی اور بیان معلوات یا مرف و کو اور قوا عد زبان کو منعاق کتابیں ہیں میں بھر نے ہو نووا ہو زبان خریسا کہ موق کتابیں ہیں میں میں اور دور کو ایر زبان خریسا کا کا ایس ہیں میں اس لئے کسی زبان کی موف و کو اور قوا عد زبان کے منعاق کتابیں ہیں میں بیا میں میں اور دور کو کی موف کو کو اور قوا عد زبان کے منعاق کتابیں ہیں میں میں میں میں میں میں میں موف کی موف کو کو اور قوا عد زبان کے منعاق کتابیں ہیں میں اور دور کا موف کو کی متعلق میں کا رائد و کی موف کو کی موف کو کی متعلق میں کا دور دور کو کی متعلق معلوں کے بات کہ کا دور دور کا اور خوا موف کا کہ کہ کہ کا دور کے توا عد کر کو کہ کا دور کو کہ کا دور کو کہ کا دور کو کہ میں اور دور کو کہ کا دور کی کہ کو کہ کا دور کو کہ کا کہ کا کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ

یر پربلی کاب ہے جا یک ہندی اہل زبان نے آدود صرف وکو پر کسی ہاوری یہ ہے کہ عجیب جاسع اور بے شل کتاب ہے آدود زبان کے قواعد اور ووزم کے متعلق اس سے پہلے کوئی ایسی مستند اور محتقانہ کتاب نبیں انکی گئی اور عجیب بات پر ہے کہ اس کے بعد میں کوئی کتاب اس پا یہ کی نبیں انکی گئی ، چولوگ آردو زبان کا محتقانہ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی صرف و نحو یا امنت پر کوئی محتقانہ تا ایسٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی صرف و نحو یا امنت پر کوئی محتقانہ تا ایسٹ کرنا چاہتے ہیں جاس کی خوا ماد مرودی ہی منبی بلکہ ناگڑ برہے یہ بیدانت پیلے شخص میں جنبول نے عربی فارسی زبان کا تبتا جدو کر آددو زبان کی میڈیت و اصلیت پر مورکیا اور اس کے قواعد و من کے اور جبان کہیں تبتا کی ایسٹ کوئیں کہیں تاہد کوئیں اور اس کی جیڈیت کوئیں میں ہے۔ لگے ہیں

دیاتے بطافت کے علاوہ کوئی اوراہم کاب مردت ونو کے متعلق لکھنے میں میں لکی گئی ۔ لکھنوکا کار نامہ زبان کے تواعدت ہے کے بجاسے اس کے اصول مقرد کرنے اور اصلاح کرنے سے متعلق ہے۔ اور پر خطیم کام شیخ امام بحث آن میں نے ام دیا ۔ اس کے کام کی ہمیت

له يرتر ويكفند الدعلى موحد بركو يرمي سنول موانا بندى الاصل به درج ١٩ مع معرض كريم المام الله عند الكره الدمع بال مي داري به - كه مقدر وسكالطافت

كاندازه اس عيقت كے افهارس اچى طرح موسكتا ب كونائ إيك طور برتسرك بمعمر تق كونكر جب بي المجامع ميں ميركا انتقال بواكس و نت نائج جوان منف الدا بناليك الفرادى رنگ ديداكر يك منف ال دولوں بزدگوں س عركى جبوٹائى برائ مزود منى ليكن أمنوں نے كانى عرم ايك دوسرے ¥ذرارة ويجعامةا ناتع شختة بين سه

سُن پھے ہیں حوب اُدددے معلّے کی زبان سالمامجست دہی ہے ہم کو ناتی میرسے

ڈ اسے سکے اس کم تفا وست کے یا وجود ان دولوں کی زبان میں آنیا زبردست فرق ہے کہ جونا تیخ سے لے کر آجے ٹک جب کہوامو سال بيت چك بين بدائين بوسكاما لا كرسياس اورساجي مالات بن انقلا بغليم آچكا ہے۔اس كاسبب برہ كرنا آخ فذربان كوما مركايسامعيادى باوياكرجب يك انقلاب زمان زبان كامزاج بالكل سىبدل دساس سي كسى تبديى كالمجالين سبت كم نظرا فقب والب نے تاتیح کی خدمات زبان کا س طرح احراف کیاہے کہ :۔

"ميال الرَّجِ سع بِوچه بو توزبان كوزبان كردكما يا كفنو والول فاود كمفنو مين ناتخ في ورن بوله كوكون نبي بول بيتا -ميرك نزديك توده تراشَ خراش كى گغائش مى ننيل چور "كيا- بال قاعده ننبي عديكا- قراعد جانية والا اس کے کلام کے مرے باتا ہے "

صغیربگرای تکفتے بیں کہ:۔

" جس قدر مدامرع زبان کی درستی کے مقے وہ منحنوس تام ہوئے۔ اب جوطریق شطے گا منحنوکی درست کی ہوئی زبان

یوں تو ناتی سے پہلے بی اصولِ زبان احداصلاح زبان پرتفوڈ ابہت کام ہوپیکا مشاعث سے پہلے وکی نے دکن کی شاعری اور ذبات بهت مقاى الغاظ كالكرأن كر بجلت فارسى اورعرني الفاظشاس كردية اودايي تراكيب افتياد كين جردكن مين رائح زنتس --ولى ك بعد فان آرزَد مرزام فلرحان بان ناه مبارك آبرد-اورشاه مآئم في اعلامى نقط تظري زيان پرخوركيا - بالخصوص ما تم ي معلالم میں اپنے "دیوان زادہ" کی ترتیب کے وقت یہ اعلان کیا کہ" دس بارہ سال سے میں نے عربی اور فارسی کے قرمیل المهم اور کشر الاستعال المفاظ برست يس اوردود من كرجع مبروايا ب منداود فيح كويا ب دندا في استعال بس لاستري بسند كها ب سوائد أس كم برخط كاربان یہاں کے مہدی می جے مہاکا کہتے ہیں میں نے موقویت کردی حرف عام فہم اور خاص بسند دون مرو اختیاد کیا۔ یس الغاظ کو صحبت کے ساتھ ا واكرتا مول چنانج عربي اورفارس كے الفاظ شلاً تيتي كوتى مي كوفتى اليكان كو بكان اوروليان كو دوآن وغيو بطور عامس منين مكمت-ساكن كومتوك درمتوك كوساكن شلاً مُرْمَقُ كومُرْمَقُ دورغُرَقَلَ كوعُرُ فَقَ وغِروين استعال فين كرتا- الفاؤ بندى مثلاً نين ، مك، نت، وسروغيره يا مَارَ اور مَحَا وَخِرو مِن فِهِورُوئِ بِي مِن مِن مِن اللهِ مِن ياسِتَى ، أوم ركبها م اودم اكر برك بجائ كدم جن ب حوب كى نيادتى ج يا برك بجائد ترى كى بجائد كى بال كى بجائدياً لا دبال كى بجائد دال ين نبين مكتار "ر"كو" و" "كوسات تافِه نبي بنانا مثلًا ككورَا ؛ ومرَّط وسروغِرُو ......اسك شرح كان تِك كى جائد انشادا شركونى نفلاغِر نفي عبي مركا والبست، ولوان قدیم کے استعادیس جن کا سال تعینیفت معلوم ہو جا مے گا اس طرح کی موسکتی ہے۔ بیکن اگر دیجا ب جدید کا شعاریس کوئی علمی موتو یر سجوکر معالن کردیں کہ انسان خطاونسیان کامرکب ہے۔

طه مجاله تذكره جلوة ففرمبرادل صفح ١٣٠٩ - سنة مبلية تعزمبداول صنح. ٢٠٠ يوخوزسنى لابود

اس اعلان کے با وصف ہم شاہ ماہم کے دبوان میں ایسے اشعار بھی پاتے ہیں جن میں ان اصول کی پا بندی نہیں ہوسکی - مثلاً ویکھ مسروجین تر سے متد کو ں خُمِل ہے یا بنگل ہے ہے ہر ہے (خُمِل کا بنے خَمِل) لائلہ ای غزل میں اُنہوں نے مندرجہ ذبل شعر

فق میں عاشق کے بخد باں کا بچن قدمے نیٹ کر ہے سے آ ہے ۔ زان کر کے اس طرح بناد یا

كيونكسب سے تخفي جهان د كھوں جان ب دل ب دل كا اسر ب

رل دادان قدیم (سسلم) کی ہے۔ ایک آورغول کے چنداشادد کھنے جر ساللم کی ہے۔ برغول اگر چ بنجاب یونیورسٹی کے منتخ می دنسی ہے لیکن صرّت موانی کے انتخاب میں موجد ہے اس میں مندی بعا کا کے الفاظ می استعمال ہوت میں اور منعن لفظ تخفیف و تغیر کے فاتمی ہیں ۔ فاتھی ہیں ۔

> چها نیس جا بجا ما صربے پیا را کہاں وہ چشم جو مارین نظارا جُدا البیس سبستی تقدیق کرد کھ ما فراکٹ جھے چلنا ہے مسئول ہے ہے کو بچ کا ہردم نق ادا سیانے خلق سول یوں ہواگئے ہیں کہ جوں آ تین ستی ہوا گے ہے بادا صفاکر دل کے ۲ یفنے کو ماتم یکھا جا ہے سیجن گر آشکا را

انول کے آخری معرب پر نظر ٹائی کرکے اس طرح بنادیا ہے "کیا چاہے اگر آس کا نظارا" ہر مال شاہ ماتم کو اصلاح زبان ملا وسٹود مقا مکن ہے مبین الفاظ ہو کمل نظر سے آبنوں لے تعدا باقی ہے دیئے ہوں ناکہ لوگوں کو آن کے قدیمی رنگ کا ہمی زہر ہے۔ ان موقع مکن ہے بعد سورا اور میر لے زبان کی درسی پر توج کی اور اجعن علی اصلا میں ہمی کیں۔ آبنوں لے آردو کو بہت سے الفاظ ہی نکال ہوئے اور اُ چھے کے بجائے ہے ، اُ پس کے بجائے آج و اُ بھو کے بجائے آبنوں ایو کی رہائے کہ بجائے ہوں کے ایک آبنو کے بجائے گرائی کرتے ہوں کے آبنوں ایو کے بجائے ہوں کے بجائے پر اس کے آبنوں کے بجائے ہوں کے بجائے پر اس کے آبنوں کے بجائے ہوں کہ بجائے ہوں کہ بجائے ہوں کہ بجائے پر اس کے آبنوں کے بجائے پر اس کے آبنوں کے بجائے پر اس کے ایک آبنوں کے بجائے ہوں کہ بجائے پر اس کے بجائے ہوں کہ بجائے ہوں اس کی کہ کہ بحائے ہوں اس کے بجائے ہوں اس کے بحائے ہوں اس کے بحائے ہوں اس کی کہ کہ بحائے ہوں اس کے معلی کو بجائے ہوں اس کے اس کہ کے ہوں کو بہ سے وہاں کا جم اور ہو آب اور گوا آباد کے الفاظ گفتگو میں ہے آئے ہیں ۔ " تیں گھر ہوں کی وج سے وہاں کا جم اور ہو آباد کر آباد کا لفاظ گفتگو میں ہے آئے ہیں ۔ " تیں گھر ہوں کی وج سے وہاں کا جم اور ہو آباد کر آباد کی کھر کو اس کے اس کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کہ کہ ہوں ۔ " تھر ہوں کا جم سے دہاں کا جم اور ہو آباد کر آباد کر الفاظ گفتگو میں ہے آئے ہیں کہ اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی ہور کو اس کو کہ ہوں کو اس کو کو اس کو اس

ای طرح صودا کے بہاں سنی یاسیتی بجائے سے ، مجہ ول بجائے میرے دل ، محوباں بجائے مجوب ، کنگ (مارد آلئی لا بجائے نشکر آیا ہے ۔ نفظ " مقور ی "کورائے مہلہ کے سابق " گوری " کا قاضہ بنا دیا ہے ۔

ساق سیمیں کو تری رکیجہ کے گوری گوری سنٹرم سے شمع ہوئی جاتی ہے مفور ٹی تقور گی تھور گی تھور گی تھور گی کا میں س کر کلام میں بعض الفاظ کر کو لقتر سینوال کو دیکھوکر رہی شرحات الیاسے کا نسون کے الفاظ کی محسب الفاظ میں

تیرے کام سی اعبن الفاظ کے طریقہ ہستمال کو دیکھ کریہ جی پتہ جاتا ہے کہ اُنہوں نے الفاظ کی صحبت المفظ پر دواج عام کوہ دی ہے اپنانچ متجد کو میتت ، نزدیک کو نزیک ، بلید کو پلیت ، فیال کو قال بڑی ہے تکافی سے ہستمال کیا ہے ۔ اسی سندی بنا برم انشا نے دریا یے لیقانت میں یہ اعلان کردیا کہ ،

سجاننا چاہئے کہ جولفظ اُردوس آیا وہ اُردوہ وگیا نواہ وہ نفظ عربی ہویا فارسی ترکی ہویا شریابی ، پنجا بی ہویا بور بی، صل کی دُوسے خلط ہویا ہیجے 'وہ نغطا ُردوکا نفظ ہے۔اگر ہمل کے موافق ستعل ہے تو بھی چیح اوراگراصل کے خلاف ہے۔ تو بھی میچے ۔ اس کی صحت اور غللی اُس کے اُردوس دواج کپڑلے پر شخصہے 'کیونکہ جوچر اُردوکے فلاف ہے وہ علط ہیں گواصل میں صحیح ہوا ور جواد دو کے موافق ہے وہی میچے ہے وہ ہمل میں صحیح نظیمی ہو۔"

انشكاس كى شال ميں بہت سے الفاظ ديئے بيں جن ميں سے چنديہ ميں:-

" فند بجائے فن اسفیل بجائے نصیل ، مُنعرّ کیا نے مخفر ، میکرّ (میگرکا ٹینے والا) - چپارُّ (چیرِ کُم بات) - مَبآز بجائے مزّ اَد دیہ ماہوں کے ہستوں لمیں ہے) ۔ تعلق بجاسے تعلق کئے برّ تا بجائے بُڑ تع یہ

یدا کیسٹ نیانظریرتھا جوما مع مہرکی سیڑھیوں کے محاود ہے کو مکوظ دکھنے سے پیدا ہوا تھا لیکن اِس سے اس اصول کی خلاا ورزی ہوتی متی جے شاہ حائم سے قائم کیا تھا۔ مین تستی اور معمی کا استعمال بجائے تشتیج اور میچے درست نرتھا۔ ہمرمال انشا کے منورسا عمل میں ہوسکا کیونکہ مکھنوٹ میں تاکیج کا دبستان غلط العام کو فیول کرسکتا تھا خلط العوام کو فیمیں۔ بہرمال افشاکی دریا سے لطاخت ہیں ج احول میں بیان ہوئے ہیں۔ شکلاً

(۱) "ع بی اور فارس کے تعین سرخی الفاظ کے ورمیائی حرف کواکد ویس ساکن سے مترک بٹا دیتے ہیں جیسے شرم اورگرم کی کو چرساکن منی متحرک کردیا۔ اس طرح کیر، زم ، صبر، علم ، حقل ، قبر ، جبر ، شکل ، فکر ، اجر ، فتر ، صبح ۔ فلا برہ کہ ذرکورہ الفاظ سب ساکن الا وصط ہیں ۔ اُرود میں بعض قابل لوگوں کے روزم ہو کے سواجو (عام ) استعال کا لحاظ نرکر کے مختیق پر نظر رکھتے ہیں ۔ متم کا الاوسط تلفظ ہیں ۔ اس جانے ہیں کہ اس الفظ ہیں تاہم الفظ ہیں تاہم کا خوص کوساکن کر دیا گیا ہے جیسے " بشریت " سب جانے ہیں کہ اس لفظ ہیں شین " منذ ہے گر اس کے تلفظ میں شین ساکن بولا جا تا ہے "

(۲) " دومندی نفطوں پاایک مندی اورایک غیرمندی (عرفی فارسی دغیرہ) کے مساتھ کسرۃ اصّا فت کا استعمال غلط ہے میکن نا عبارت بیں امشیاء کی هینست کے میان میں دونوں صورتیں جائز ہیں تھیں۔

(۳) ہندی ( اُردد ) شعرس صفت اورمصا صدالیہ میں اگرمضاحت اورموصف مذکور میں تو نون کا اعلان خلط ہے جیسے دیدہ کر میں اورمر دِ گلستال میں نون کا اعلان خلط ہے ہے

> گه دریا عددها نت مزج کیل منو ۳۵۰ ککه دریاشت لطانت صفح ۳۵۹

ئے دریاسے نطاخت ۳۵۳ وم ۳۵ سے دریائے لطافت مولم ۳۵۹ المن از از مرق کے بجائے اس ان کے بجائے اور اصراب فعا حت اپنی عمر کے آخری مصر میں منعندا کیے تھے جبکہ ناکئی اصلاحات کا شہرہ بندہ بوجا تقا اللہ اس اس سے بہت عومہ بیلے بینا اردا اس معنی کے دویان شاہدے کہ ناتی اس سے بہت عومہ بیلے بینا اس کام فروع کی بھے ان کے درمیان بین آیا اور میں بن ناتی کے درمیان بین آیا اور میں بن ناتی کے درمیان بین آیا اور میں بن ناتی سے اردا میں کار میں ان اس کے بینی کر ناتی کی کردید یہ تھے تھے بہر مال پر کہنا کر ناتی ایک اصرافی کو کہ میں ان اس کار بری ہوئی کے درمیان بین آیا اور میں بن ناتی سے درمیت نہیں۔ اس لئے بی کہ ناتی کا تمام کام بنایت مراب طاعولی بنیا دیں دکھتا ہے اور اس لئے بی کہ ناتی کا تمام کام بنایت مراب طاعولی بنیا دیں دکھتا ہے اور اس لئے بی کر ناتی کی اس کے بیا کہ ناتی کی بیا ان کا تعا شاہدا "کے بیا کہ ناتی کی کردید ہے تھے بوت اپنے دیوان میں کہتا کہ ناتی کی کرناتی کی بیا کہ ناتی کی بیا کہتا ہے دیوان میں کہتا کہ ناتی کی کرناتی کی بیا کہتا ہے دیوان میں کہتا کہ بیا ہے دیوان میں کہتا ہے دیوان میں کہتا ہے اس کہتا ہے دیوان میں کہتا ہے دیوان کہتا ہے دیوان کے بیا ہے دیوان کی بیا ہے دیوان کے دیوان کے بیا ہے دیوان کے بیا ہے دیوان کے بیا ہے دیوان کے بیا ہے دیوان کے دیوان ک

آردوادب میں پیغلیم کام ناہج نے بہام دیا کہ بنایت محوس بنیا دوں پر درشی زبان کے اصول وقواعد بنائے بہر نے جا مع صحبہ کی برا میں ہوں کے اور کر آئی کو جا ہم کا ہوا ہوں کہ بنایت محوس بنیا دوں پر درشی زبان کے اصول وقواعد بنائے برا اور در دیا معال پر العیوں کے محال کے اس کا ہیا کا دیا کہ کر کون کو فند ، مزآج کو جا آزاد در مواج کے در اصول دون کی باکہ کی غیر زبان کے افاظ میں تعرف در موسور توں کے علاوہ جائز نہیں با تورہ تعرف کے استعال ہو جائے ہو گا ہو جائے ہو کہ کہ بیا ہے اور مواج کے مطابی مراج کو جائز اور مراج میں واض ہے۔ یا پھر کوئی نفط یا محاورہ عوام میں مقول ہو مطابی مراج کو جائز اور مسجد کومسیت کہنا جائز نہیں مطرح کی تعلق کا دون مواہ ہو ہو ہو ہو ہو گا کا دون مواہ ہو ہو ہو گا کا دون مواج کے دون مواج کے مواج کا مواج کے مواج کا دون مواج کے مواج کا مواج کے مواج کا کہ ہو کہ کوئی اور مواج کے مواج کا دون مواج کے مواج کا دون کر کے مواج کے مواج کی کھوٹ کے مواج کے مواج کے مواج کے مواج کے مواج کے مواج کوئی اور مواج کے مواج

اتن کی مندان زبان پرتذکرهٔ ملوهٔ خفرس جوتفعیدلات التی پس اُن پرامبی تک کوئ اصا فرنهی موسکا- صغیر بلگرا می کی اس تغیق ا که ایم نکات بریس:

(1) میروسوداسے ذوق دیوشن تک دتی کے شعرا صب مزورت کیمی حدوث دابط کو چیوڑ دیتے تھے ،کمبی وزن ہو دا کرنے کے مئے وان ماکن کو در کا کہ منظوں کے حروف کو پڑھا دیتے تھے ،کمبی ساکن کو متحرک اور متحرک کو منازی کا در مختف کو مثد و بنا لینے تھے۔ تُقیل اور مترک دونوں طرح کے الفاظ منتقل تھے اور فن الفاؤ کے استقال سے بھی اللہ ہے دونوں طرح کے الفاظ منتقل تھے اور فن الفاؤ کے استقال سے بھی اللہ کا دونوں طرح کے الفاظ منتقل تھے اور فن الفاؤ کے استقال سے بھی اور فن میرہ فاؤ منتقل ماد

مجود دمقا يمنى فاص بغت كى بابندى نركى ما تى مى الدمس ر بان يا بولى كانغطاك كى مرودت كو بوماكر تا معاوه بالمنطق سع برت بين تفر الر نے ایک باقاعدہ دستور بنایا اور زبان دشاوی دو نوں کے متعلق اُمول مقرد کیئے۔ اُنغوں نے اپنے ایکن بر تو دمجی سختی سے عمل کیا اور این ناگر اوردوستوں کو جی آن کی پابندی کا منورہ دیا۔ ناتی کی پدا صلاحات اور آن کے تمام مروکات سامی رہے کیونکہ آنموں نے نا اباکس عالموہ رسالہ کا مورت انغيل ترتيب نيس ديا تغاير وفيرمسودص دمنوى كركتب فاندس عرومن اورقافير پر دوملخده مطيعده اطيعه مساله موجود بس جنبيس ناتخ سع مورر ما تا ہے۔ درمالے آرزولکمنوی کے درایوسے اُن تک پہنچ ہیں ۔ اِن میں سے ایک کے خاتے پر کا تب نے " دسالہ ناح - لکو بھی دیا ہے ۔ لیکن پورا ان کی محت منتبہ ہے۔ بہرمال ناتع نے بنی شاعری میں ان تمام اُمولوں کا انتزام کیا ہے اس سے اُن کے کلام کاعیق مطالعہ کر فدال ہی اِس نتجر پر بینجاہے کہ اُن کے اہم اصلاحی اصول یہ تھے ہے۔

(١) عردمن وقانيه كرامول سے وزن شعردرست مور

(۲) معانی وبیان کی حدیں درست دہیں۔فعاصت کی چعان بین کا خال رہے بھلام میں تنا فروغ ابت اورتع نید زبیرا ہوئے پائے۔ بلان پرنظرد سے رمنانے بدائع مرودی بنیں اگر فولعبور فی سے بدھ جائیں تو پاندھاجائے ورند لفظ کی خوبی کے واسطے معانی کو بالاسے زوناجات (٣) نفات محت كراته إستمال كية ماش.

(٣) غِرزبان كے مروت تعیّن میں دینے نہ پایش۔ بندی كے حروت البتہ وب سكتے ہیں بيكن خاص خاص حالتوں ہیں جا رہكہ ، کھلے ہوت میح طودسے لفظ بندھیں۔

٥٥) قافيه ك امول سب برن مايس عيوب قوافي سع بجامات قافية مندى سي معى ايطا سع ملى دخفي كالحاظ دب -

۲) الفاظ الدرائد يا بلا مزودت بستوال ركة ماش اوربندش كى بىتى كا خاص خال ركها جائے .

(>) فعاحت ا وربلاعت كلام كسلة فرودى بعكدكم سعكم الفاظ مي مطلب ا ماكيا جاشد-

(٨) كلام ميس كمى طرح ذم يا ابتذال كابيبور فكله \_

(٩) متروك ياعلى الغال ومعادر بالدين كي بنياداد ركى ماسر

(١٠) ناتئ نے غول کی زمینوں میں بھی تعرفات کے اور حروب روابط نعنی "کا " "کے " "کو " "سے " " بر" "مک اور حروب انبات ونبي لين سبه ١ ور "نبين وغيره پر دولين كى بنياوركى ..

(١١) الفاظ كي تذكير وتانيث كے قاعدے مقرد كيے۔

۱۲۱) بندش کا ابتمام فارسی کے انداز برکیا امکین اس طرح نہیں کہا ردواپنی انفرادیت کھوکر فارسی ٹاہوجائے۔ اس نکتہ کوارا دا طمانا ئے فانت کی تقابی شال دے کراس فرح واضح کیا ہے کہ" فالب نے توفارس الفاظ یا فارسی مجلوں کواس طرح باند حاکم دروفارسی نما ہوگئ ۔ اس برخلاصنيشيخ (ناسخ) يے گوالفاظ فارسى مصاحبتنا ب ذكيا نگر تركيب اليي المحوظ كمي كه اُردز اُكرد دره گئي، ملك اگركسي فارسي عبركومي ا نبي كلام يو ميكردى توفارس كواردوكرك دكعاديا مثلاً فراتيس مه

اشاده ب براتٍ عاشقان برشاخ ا بوكات

سوال وصل پر بلٹ پر پرو تیرے ا ہر و کا دس فن الفاظ كركستمال كومنوع قرار ديا- منظم بگرای نے جلوہ خطرت ایسے الفاظ وجماورات کی ایک طویل فہرست بھی محل استقال کے سافذوی ہے جن میں انکوئر کے شواف نے تبدیلیاں کی ہیں۔ یہ فہرست جلوہ خطر میلداول کے صفر ، ۲۵ سے شرائع ہوکر ۲۹۴ تک مہاتی ہے۔ قدیم شاع دں اور دی میں اس کے معامرین کام بنام کلام دے کرخط کشیدہ الفاظ ومحاورات کے لخنوی مترادت حاشیہ پر لئے دیے ہیں ، ان میں سے بعض یہ میں: ۔

| تبديلي دنت نآسخ             | محاوره وقت ميتر                         | تبديلي وقت ناسخ      | عادره دقت مير           |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| طرت                         | ادر                                     | رنگ مجلکتا ہے        | رنگ جمک ب               |
| م س دقت تک                  | ائس دم تئیں                             | کرتا ہے              | 425                     |
| د ے                         | ديوب                                    | مکسی                 | کسو ا                   |
| بغير                        | بن                                      | أس نے                | اون نے                  |
| باوجوديكر                   | با آنکه                                 | کم کمیر جامہ         | ما منه کم گلیر          |
| کس طرح                      | کیوں سے کے                              | ټ                    | يات ا                   |
| شع کا چھلٹ                  | شمع کا گلنا                             | <b>زرا</b>           | ا ا                     |
| وامن مسكنا                  | دامن چلنا                               | مِس طرح              | جو ل                    |
| ا گریا میکن                 | و نے                                    | کیمی                 | محميو                   |
| داغ کما تاموں               | واغ بون                                 | ہمیث۔                | ندان                    |
| مرعمرني كيد                 | مرے وٹے گئے                             | مرایک برسینے کے اقبا | ہر پات ہرے کے اوقعیل    |
| ن ن                         | کموج                                    | 5                    | آمین ا                  |
| ديدار مونا                  | د پيرار پا تا                           | فاكسيس مِل جانا      | فاك مين رل جاع          |
| أدمر                        | اودهر                                   | רעו ו                | دریا کامیا              |
| تندد کھنا                   | رُور کھٹ                                | بېتى يىن             | بنيانين                 |
| د مجن                       | د شک                                    | مشرع كرنا            | مثرج دیت                |
| مني<br>ما'يا' جگ            | છે.                                     | سم في خواب ونجيعا    | سم حواب ديجعا           |
|                             | مائے                                    | چراغ<br>کن           | ویا \<br>کیونکہ         |
| قا مد بعیمها                | قاصد ملانا                              | كيونحر               | 1                       |
| أدمر                        | تدمر                                    | مضهرو                | بيتار                   |
| شراب یا دوا<br>منتائد مهفنا | وارد                                    | دختِ لاز             | وضت تاک                 |
| انتها کو پسنجنا<br>کیجنے    | انتها لاقا<br>کرسه                      | بيجاءرول             | بچا روں                 |
| مائے بودر باش               | الم | ) (ca)               | ا يدمر<br>مرکو فرو لاٽا |
| 0,772,24                    | 0,20                                    | مرکو فردکرنا         | مرو رو لا با            |

| كالرياضي ودحمرسه  |                | 4 |                   | , | الفرز إنسات رباق         |
|-------------------|----------------|---|-------------------|---|--------------------------|
| بندبى ونت ناج     | مادره دكت مر   |   | تدبل وتت ناخ      | T | ماوره وتبت مير           |
| بلاكت كو بېنجى ا  | بلاک کو پہنچا  |   | 4100              |   | مِانَا جَانَا ہِانَا ہِے |
| بعروسا بونا       | بعروسا يرفن    |   | دل وصاكر          |   | ول دُماسه كر             |
| ادير              | أبر<br>مت كريو |   | نفہ               |   | نث                       |
| ا وبر<br>زکیمپر   | مت کریو        |   | مگب               |   | ماكب                     |
| ایندمن کی طرح     | چول ایندهن     |   | یں                |   | <b>&amp;</b>             |
| اس کی مغفرت ہُو   | أسامنزت        |   | فرن فرن           |   | فرزن                     |
| نالةمسح           | يگاه کا نالہ   |   | تو_ل              |   | کیُں                     |
| ىكن               | یک             |   | مجد تک            |   | تجوتش                    |
| ذرا               | منك            |   | ملا وسے گا        |   | ملادے گا                 |
| ب                 | ند             |   | ہیٹہ              |   | زيت ا                    |
| مُنهِر نقاب دُانا | منهرنقاب لينا  |   | بدمست             |   | برشاب                    |
| خرا بی میبلٹ      | خرابا بعيلنا   |   | فبعكت             |   | نيوتا                    |
| طرت               | ند             |   | ده فراجزه         |   | وہ مدی چیز ہے            |
| المن ضم سے کم     | تے کہ          |   | شوروشر            |   | شودخرابا                 |
| ېو جيو            | ٻوچو           |   | مس کے مالے کے بعد |   | 2501                     |
| پیالہ             | پالہ           |   | قيدرہنا           |   | نبخيرى دبنا              |
| دم بازىپىيى       | دم بازیس       |   | عشرة محرم         |   | ريما                     |
| يهأن              | ياں تئيں       |   | وگرنه - ورند      |   | ادنه                     |
| داربر کعینچٹ      | واركميني       |   | خيال با ندمنا     |   | فيال بينا                |
| ہر جئے            | موج            |   | بلك جيكا تابول    |   | پلک اروں ہوں             |
| ,                 |                |   |                   |   |                          |

غون العابدين خان عادت ، ميرتسين انت ، معتقى ، ميرتسن ، الى بحق معروت ، ثنارا مشرقراتى ، شاة لفير ، ممنون ، محد لعيرا كل المناج المنظام الله ورا المراج المنظام الله المدون المدون المراج المنظام الله وراج بين العابدين خان عادت ، ميرتسين المحتون المراج المنظيم الراج بين كراج كالمنظم المراج بين العابدين خان المنافر نيس بوسكا . تا تمخ كالارتام اليا عظم الراج بين كراج كى المنافر نيس بوسكا . تا تمخ كه بساله المنافرة المراج زيان الورف المنافرة الم

ر مل ہد برحال آن کی نفس اللغة اوراً ن کے دیوان سے اُن کرجان اصل کا پتر میڈاہے۔ ان کی بنیاوی باش یہ بیں اس (١) أن الغاظ وتراكيب كالمستعال مائزے جوبول عال سلطف وتي بين مثلاً

آن کے بجائے آب ، - اوری کے بجامے اور ب - ایکی کے بجائے دیک بی - ساتی کے بجائے ساتھ بی ۔ شکعا ناکے بجائے شکعلانا۔

كادوبادكح بجائب كادوبار - كبوانا كبجامع كملانا

تعديًّا كُلُّ كَهِكَ كَا مَلْ مِلْ كَرُكُمَّ بَعْدُ سَكَّمَةً كرے ماشق جو فراكش تو اورتى رأك الماتے بال

عداميًا في عاجزو كالم زمن بر

معنمن تازہ بررستی ول یہ ہے چن بن سنبل ترکا مزاہے اے می تر

چفیم جاں سے دہ خندت آگرا کے

آپ سے گون ہے مشقاقی ٹیامیت اے دیک

دیکه کر اس شمع دُد کو ہوگئ پروا نہ شمع ا وَلِي كِي لِينَدُ كَلِينَ إِلَى إِلَيْ اللَّهِ إِلَى إِلَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِل ا کی بے ناتوان رتوانا زمین بر كفتامول فطِسُول كم ماتفي جواب مي با کہ بال سکھانے کوکون کہتا ہے ہو جا بی سندمردم ونیا سے کاربار بل كر كوان بي يا و بنت خداد ابرد،

 (٢) برفلات ان بندى اضا كل سكند شكت فري اور فادى سكان كامن خفظ سكسان بستمال عكمتك - خلاً إِنْ ابِيدَ، بِارْس ا خَنِيًا ل ا تميّز ا حُرِّكت ا مُدَّمّ ا حَقَعه ا فزية وهيره - ليكن عجيب بات يرسه كرايك مَلْكُت النافير طلت (صاب اوركني كي فطاك منى بس استعال كياسه مه

تساديرم الجي معامى غلبت بونمأ بحة بس بات الكمتى علت بون

سودا ہے مارہان قیامست کوآپ کا دفت مساب كزرت اغياد وصل بس

(١١) ووالمناوجن كرة فوص بعودت عي "العن ت" لا قريس مُركّر بي ماسوا عدكاتناه واروات ظلات عنايات فيرات اوقات ائلات كالمات الذات اصليات السيعات.

(1) رئك مذيراند كاينت كما تداسعال كيمين الفاحد الناس الا الجبل بهناش اليب بالبهو ذيارا لمال ، قلمراش ، كمان ، كرميز ، ككشت ، نغط ، معدن انقاب ، فورش -

وب) يدالفانو تذكير سكرسا قدير تحيين: - طرز ، كلاس ، كيند ، الا ، مخل -

(٢) صاحب شواب زن نارخ پريال ام فكايا مقاكم أنبول في فرماد كه بعن ايسه الفاظ بى متروك قرار دين جن كا وه نعم البدلك مل مى بدا درسك ؛ ون س ايك نفظ دلك مى ديا سهد ليكن و نفظ رنك كيم ال موجود بعدد الرحمين كى بال تومين دوسر عدا فالكامى استمال إيران كابل مرودس سكت ب. ٥٠

بتراء مفائد ماعدد بازدك ساحن دُر منحف مين بالسبع الماس من ولك

٥٥) وتنكسية وإل كانا فيه جال غلط مجرايا جال كودرست منا - اك طرع دريا كا قاند شعله ادرست مجما-

رقک کے ٹاگردوں میں ضامن علی جال کے سلسلیدے صحت ڈبان کا خاص خیال دکھاا وربعبن اسانی خدمات ایجام دی برائ سي بط توجود مآل ي ن وستورانعل ملال به كمال تك نام سع ايك دسال ترشيب ديا عن مي المني متروكات اود المنارك من جزي ادرانووں کوایک عبر من کردیا ہے۔ اس کے ملاوہ اس کے ملاوہ اس کے ملاوہ اس کے ملاوہ اس میں ایک من بر مقد اس میں ا کھنے کمتند اساتذہ کے کلام سے مثابیں می دی میں - مبلال نے ایک فت کلت فیف کے نام سے ترتیب دیا اور دوسرا سرائ زبان آدد کے نام سے ترتیب دیا اور دوسرا سرائ زبان آدد کے نام سے موفر الذکر میں محاورات بھٹ یا ۔ ان کی یک بیس ام بیس اور قدد کے قابل ہیں ۔ آن کے ماحزا نے کام سے موفر الذکر میں محاورات بھٹ کے نام سے ایک دسائر و است اور اسال سے بحث ہیں ۔ پہلے جھے ہیں ۔ پہلے جھے میں متر و کات کی وہ ترک سے میں کئی ہے دور بھران کے بہدے مستول الفافد و موادلت بھی دیئے ہیں۔ دوسرے مقدیں ایسے الفافد کی تعمیم کی ہے جو فلط تعفظ کے سائر عوام بیں دائے ۔ ان کی تاب وظام اور الفاقد کی تعمیم کی سائن کام ام ام اس کی کان کرت ب وظام اور اللہ میں اللہ الذات میں بہت کی ہے ۔ ان کی کان ب وظام اور اللہ کی تعمیم کی سائن کام ام ام ام و کے ۔ اُن کی کان ب وظام اور کی کان کرت ب وظام اور کی کی سائی کام ام اور اور متراوقات کے برموں ہستوال سے عالمات الذات میں بحث کی ہے ۔

اس گھرانے کے علاوہ آنائے کے شاگرہ وں میں سیر حمین تمیر زاعشق کا خاندان ہی تھا جے صحب زبان ومحاورات کا خاص خال دہ تھا۔ مرحکی نے ایک دسالے میں اپنے متروکات بیان کیے ہیں۔ اس اصاب صحت میں اُنہوں نے اپنے سابھ مرتیوں پر نظر ٹائی بھی کردی تی۔ مثلاً اُن کے ویک مرتی کا مطلع مقاع

عردی اے مرے پروردگاردے مجوکو

میرعشن مرے "کے بھائے میرے "کا استفال درست سمجھتے تھے اس ملے نظر ٹائی بیں انہوں نے یہ لفظ محال ارموم اس طرح بنا دیا ع

عروج خانق بيسل وبنار دس مجر كو

مرتعثق نے اپنے مجرعہ کام کے متر کع یس جَو جدول اپنے متردکات کی دی ہے آ من کی تعقیل ہے ہے:-(ق) مترد کر مولکیب ۔۔۔۔ بعدجاہ ، بعداہ ، آ ہ وزاری میجندم نم ، بچروفر ، تا مجمشر ، تا مجور ، تا بغلک ، کذلک ، دھب ) متروکر قوانی ۔۔۔۔ بلا، پعل میٹھا ، اُٹھا ، دکھا ، سُنا ، کھٹا ، بندھا ، کہا ، حرا ، الله ، دھوا ، اس تسم کسب تلف الف الله ، الله ، دھوا ، اس تسم کسب الله الله ، دھوا ، اس تسم کسب الله کا الله ، دھوا ، اس تسم کسب الله کا الله ، دھوا ، اس تسم کسب الله کا الله ، دھوا ، اس تسم کسب الله کا اللہ کا الله کا کہ کا کہ کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا

دج) متروکه انفاط \_\_\_ په ، بود يه ، کلک ، کک ، بيتا ، بينا ، مان جايا ، مان جانی سو ، تب کاب کو ، يان وان تلے ، چماتی ، محرفی ، محرف ، ورجع ، ينبع ، كيم ، بركلی ، کر ، بجائت ، کی سدا ، مرا ، مری اور تون ، جان جب اس معرع مرا خون موا اور مری جان گئی مرب بر ع

دونوں جاں میں آل بنی انتخاب ہے

میرون کی سانی اصلاح ادر اپنے ماندالی مترد کات کی تفیل نظم کردی تنی ۔ ان کے صاحرا دے بدمحد میروا مہدب کی تعین ع سے بھی عود من وادب کے مسائل ہر دوکٹا ہیں "دور شاعی" کے نام سے شایع ہو کی ہیں ۔ ﴿ بِا تِی آبندہ ﴾

بندومستان میں ترمسیل در کا بہتسہ ،۔

على شيرخان معله كمعترانه كلان -رائي ريلي (يو- بي )

# عماسي كالحدد استان عفواته

عباسی خلیغة المتوکل علی الند" مسند برجلوه افروز بید سلسفلیک نبایت حسین کنیز اِسنا د) مرحب کاست کھڑی ہے اورامسس ک فلمون الكول من شكرومسرت كالسوتملك رياب -

طيفد الدستاري من تيراكاناس كريب خرش بواسط يه الكومى بس مخصانعام ديا بون

سنامنے پرشسن کرندا بنا سرا کھیایاء نراھے ٹڑھی۔ بیسٹورخا موش کھڑی رہی ۔

خيفه . اكون كيا باسب، الروميد اورجام يسي توبيا م

سنادنے متمایت نرم وشیری آمادسی جواب دیاکہ امیرالمونین نے اپنے لطعت وکرم سے مجھ بہت کچھ وے دکھلہے ۔ لیکن اے میرے آتا اس دقت ایک خاص بات کہناجا ہی ہوں : اجازت ہوتوعرش کردن "

فليذرا فنرودكهو الم

سناد واگرامیرالمومنین کی زندگی خطروی دجوتی توشا بدی است ظاهرند کرتی دسکن اس صورت می اس کاچها نامجعه سے مکن بنیس م

فليفرس (چرست) " اس سناجلد تبا و وكيابا سب به "

سار المستريدية ما الهاس العرافي طبيب مديوشا رمين جريرات كواتنا عما وسهده آب كالك كالكريس سيكونك آب اس ك م مذبب لوگول بيخي كرية مين -

فیف (حیرت سے کیا توضین العبادی کے متعلق الیا کہی ہے ہ

ساء - " بال إ اسميرك أقاديي إلى

سناه و بنهایت حسین کنیز بھی اور بڑی خوش مکو ، روم کے برد و فروش اسے بگر کردا انخااف میں اے اے مقداد رسیس و و "کنزرد می سے نام ع تعرا ارت مين داخل بولى على -

منین بن اسحاق العباد، حیره کی جماعت نصاری سے تعلق رکھتا تھا اس نے بلادردم کاسفرکر کے پیال کی زبان کیمی ادر اونائی کما بول کاتر جمرع بی دمسریا بی زبان میں کیا ۔ مامون رشید کے زمان میں وہ دفتر ترجمہ سے متعلق مرکبیا اور طبیب کی حیثیت سے بڑی شہرت حاصل ك رخليظً ألموكل على الشره في اس كم مرتب دير اور اضاف كيا -

منین . ایرالمونین نے محصادفرا یا ہے اس سے میں ماضر اوا بول اورارشادگرای سف کاستظر "

خلید یه بان جنین ایس نے بچھ ایک بڑی فدمت انجام دینے کے لئے طلب کیاہی ، اے یونین اہم جاستے بود کرمیرے وشمن بہت جس ساس سئے س جا شاہوں کرقبل اس کے کہ وہ مجد پر قابو پائیں ، س ان کوختم کردول یہ حنین ۔ بھارشاد ہوا یہ امیر المونین ! لیکن کیا میں پوچیسکتا ہوں کہ وہ وشیمن کون میں اوران کے دور کرنے کی تدمیرامیرالمونین نے

حنین ۔ اے امیرالمومنین ایمین کیمیئے کر مجھے صرف ان دواؤں کا علم میں جوموت سے بچانے فوائی ہیں، ہال کرد سے دائی وہ اؤں کا مجھ کوئی عسارتہیں یہ

اس تعلی ختم برے کے بدی عنی تید فار می مقا اور طرح کا محالید معلی فیاری تعین سے مح مح فی از فیند فر سے پعرطب کیا اور بوجها در کیا ب تک توانی ضد برقا کم ہے ؟ "

حنین یا ایرالمونین! بدهندینیں بکداستھا مست ہے اس مرد برک میں حرف وہی معالیں بناؤں می جو وہ سے بھانے والی ہی اصاباً کرنے والی چیزوں کو با کفرند لٹکاؤں کا -

خلیفه به بهترسه ! اب تم ابنی موت کے سلے تیار بروجاؤیہ

حنین یه امیرالمونین کواختیار هاصل ہے، میں مرسکتا ہوں دیکن کمی کومار نہیں سکتا ہے۔ خان میں میں مرد ان میں مرد کو فات ان جند میں ان ان سال ان کا ان ان میں ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان

خلیفہ بیسن کرمسندسے اُکٹر کھڑا ہوا اورمنین کواچنے تکھسے دلٹا کر اِولا کہ ۱۰ سے بین ایس آوے وٹ تیری شرافت ا دربندی اخلاق کا امتحال سے دہا تھا 2 اورید کر کھیے خسفے اسکوٹیسے **تی تا جا** یا سے

مسرفرا ذكيا -

خلیفرصب مول دربارس جده افروز ہے۔ ساآد اور شکن دونوں سلنے کوٹ میں اصد ملان مدنوں کی صوبت دیکھ رہا ہے ، کھد دیر نب دخلیف نے ساآد سے مخاطب ہوکر نیچھا ، اے ساادگیا تواس تنص کوجائی ہے ؟ اور کھر شین سے کہاکہ ، یکنیزکہتی ہے کہ تم مجے زہر دے کر باک کرنے کی نسکر میں ہو، کیا ہے ججے ہے ، م

برابواریری مجدت مرسی کمتی اس طرح اب مجھے ویکھ کریری نفرت مجی ختم ہوگئی ہے اور میں اسپندا قائے ولی نعریت کے سائے اپنی فطاکا احراف کرتی ہوں یہ

خلیفرنے طبیب سے پوچھا یہ اسٹنین کیاتم اس کے تعورکو معامت کردوسکے ہے ۔ دنین ۔ ، اگر ایم الموننین معامن فران ہے تھے کیا مذرہے یہ

ن در الرابير موسين به مل و و العاصيد يا معدم . خليف خاسفا رسه كها يه جي الدهنين دونون تيرى خطامعات كرت بي ليكن آئد د اليي وكت بحركهي ركزا يد

شارچواس وقت خرط تا ٹرسے زار زا ندوری تقی حنیت سے نماطب چوکر اولی تا اسے خیت اب میری حرمت ایک التجاہے ا وروہ پر ہے کہ تم امراز نوشین سے چھے مانگ اوتاکہ باقی عمر تھاری خدمت اور تقاسے بجرب کی دیکھ بھال میں صرت کردوں ۔" خلیف نے بیسٹ کرکہا کہ واسے سنآ رمیں بچھ اُتواد کرتا ہماں اوراگر توجاہے تومنی تا کے ساتھ عباستی ہے ۔"

## 

جسیں جدید شاعری کی حقیقت اس کے ارتفاق منازل، موصوعات امعنوی خصوصیا عوامل واشرات اقدام وا صناف اور فنی تجربات بر مجد کی جائے گی ۔ اس کے ساتہ قدیم و جدیدادہ سے متعلق اُن داعیات کا جائزہ لیا جائے گا جو بیدویں مندی عیبوی کی اردد سناعری کو سجھنے کے لئے ضروری ہیں ۔ بیدویں مندی عیبوی کی اردد سناعری کو سجھنے کے لئے ضروری ہیں ۔ ( اراح )



## مزيب وعقل

#### انوش کی اے

خربب پرست معاشرے اس وقت جا ل جا ل ہی ہیں ہیں اندہ نظرا کے ہیں اور ترقی پسندی کے منا لعث ہیں ان کی وہنیت روات پرستان ہوئی ہے، تخیقاتی نیس ہوئی اوران کی تحقیق میں اس مدیک ہوئی ہے کہ فلاں دوایت مجے سے باسس مین اظافی طور پر راقد راوی مصافر كى جامكتى سے يانبيں واكرى واسكتى ب توبعراس كوب جون دچرا مان يا جاتا ہے توا وعقى دعلى طور يرد وكسى بى خلا دنے عقل اور عملانا مكن اورد مور مالا مراخلاتی مرتبر اورعلی مرتبر لازم وطروم چرزی نبس بس - ایک باا قلاق اور دیا شدار آدی کے ملے یا طروری نبی کرده مالم می مو - اگر كونى شخص إنى بيارى كومدق دل سه أسيب كالعلل سجمتاب ادر حكيم ولا أكثركى بجائ تتعويز وكند عديك ذريع بالعظامة كرامات وبرجند اس كوير خلوص راست ؛ زادر صادف القول موياع سي شبر مرابهم اس كى بات كوها لما ديشت تبين دى ماسكتى - أكثر لوك على تقيق كى وسعمت يرواشف بني كرت بلكر ذاتى تا ترات بى كواصلى علم كردافت بين والا كدبرتف كتا ترات اس كى د مى دملى سط تك مود دموت بين الدمرورى نبير كروه كائناتى حقائق بمى بون بهيشد هيغت پيندى كووه ما دّه پرستى خال كرتے ہيں - تحقيقا ئى دېنيت اور آزادي فكرسے ود اغماض كرتے ہيں -دہ سائیس کے دریافت کردہ خالق کوزیادہ امہت نبیں دیتے اور اُن کی اپسی تا دیلات کرتے رہتے ہیں جو اُن کے روایتی عقائداور داتی رجی نات سے ہم ہنگ ہوں۔اسلامی رئیس ی کے جواوارے قائم ہیں وہ بھی خرمبسے فوق الطبع یا فوق الفطرت عقامت ے بامبرکل کررئیسرے نہیں کرسقہ اُنہوں سل فدا الخرب جات بعدالمات اور وع کے علی و وجود کو ایک عقیقت کے طور پر مان رکھاہے۔ مالانکہ وہ مقائق بنیں بی جمعن وہ ایسی أزادي فوكو كناه عظيم سجيته بسجان ك خبى عقائدك واترت سع بامربور دوسرت عالم اورجات بعدالمات كي تعديق كمى مرا وال نے واپس آن کراج تک بہیں کی۔ لیکن بعر میں یہ لوگ ان عقائد کو حقیقت کادرج دیتے ہیں۔ کیونکو ان بکز دیک حقیقی علم کاند بعر باطی بعیرت عوان وجدان ووجان بخرب وطره كوخال كيا ما تاب- مالانك باطئ بعيرت عوفان اوروها ني بخريات شخفي تا ترات بولم يس معلى ومنطق مبين-جس چركونها برى ياسطى دج دكراجاتاب وه باطنى يا اغدونى ديووسه الكنبيس موسكة، مجاز حقيقت سع عفات دات سع عوض جرمر سے ملت معلول سے مکس یا پر و مقداری وجودسے وانہیں وانافی غیر مرئی بری تام کائنات سی پھیلی موئی بین ان سے الگ ان کا کوئی وجرد نییں. وجود بیادی طور پر مقدلری ہوتا ہے اور تاب تولی اورس مندی الت سے اس کو تعلق ہوتا ہے جانی کر جا ال کی بروار کو می سائنی ، الت سے ٹاپا فاسکتاہے جس جرکوریا طی دجودیاغیبی طاقت کما جاتا ہے وہ توانا لی کے اساسی اور غیرمرلی وارات بائوجات بیں ج مقداری بیں اور ال کو نا پا ماسكتاب تواللي كوفرمي ورات كام الماع معداريت وه ماني بدار آرتوالاي مقداري موتواس مادى المرمن مين سكة هد اور مالا ی ایم کے تور نے سے جو توا نائ مامل ہون ہے واس کے بیمنی میں کہ دود ما وہ توان فی سے بتاہے ۔ توانی مروج دسے مقدم ہے۔ اس کی

ر اوز بردن کانام ماده یا ایم سے اور آزاد برول کا نام تو انائ مرف ن وجودہ اس سی توجہ دوہ بیشر ایک مالت پر
ائم نیس رہی اور چونکہ وہ بروجود کی جرمی کارفراہ اس لئے تقیر کا ننات کا سب براسب ہے ، اور مجوعی فور پرز کم بوسکتی ہے نہ زیادہ
کونکہ وہ تدم سے بیدا ہوسکتی ہے نہ معدم ہوسکتی ہے ورہ ابتدائہ اس کا عام سے بدا ہو نالام آسکا جو محال ہے ۔ وہ فعاس تعلل ہوجاتی ہے
کین ذائیس ہوتی ۔ وہی عالمگیر قورے فعال ہے ۔ اس مصر بہتر پیدا ہوئی ہا اور اس میں آل کا وہا ملتی ہے ۔ فارج میں جو دجود ہوگا وہ
لائے سے میز ہونے کے لئے لاز مالی من کچر مقداری ہوگا تواہ کتابی باری اطلاع ، فعل اور غرم فری کیوں نہ ہو۔

برتیم کی اثرا ندازی می حرکت مفرید اوراس کے علاوہ اگرکوئی فاعل عقیق ہے تو د وحرکی دمبری دجود ہوگا ایکونکر حمل تغیق میں وافعی حرکت ناگز رہے۔ اور بیعل حرکت قوانانی ہے۔ توانانی کوئی فرمنی یا محصن خیالی چرز منیں ہے ، وہ مقداری اور وجد دفی اواقع ہے۔

قرامت برستی کے بیمنی بیں کہم انبان کے دُور طغرلیت کے شور وعلم کو جوانی کی عقل سے اعلیٰ وافغل بیکھتے ہیں ، دالائد متاہدے وجم رہائی وہند کے اس کی تقیل ہوں والائد متاہدے وجم رہائی وسعت کے ساتھ انسانی دبیل کرتی تقیل ہوں ہوں ہوں کا میں کرتیں ۔ اور جو یا بین اُس کو پہلے باسانی دبیل کرتی تقیل ہوں ہوں کر میں کرتیں ۔

جان تغیر دام مو ایک چیزے دومری چیز اور دوسری سے متیسری چیز خود پیدا ہوتی دے وہاں کسی انتہائی نفسالعین اور مقعد کا سوال ہی برے سے غلط ہے .

سدو و بر بر سست سب برق در الم ومعاتب فلاف ايسامتكم قلع بحس من داخل بوكردومانى تسكين اواطين ن قلب ماصل كيا عامل مع دو المراكب المركب ال

یہاں پر انہاہ مرف ک ہے کہ اس مقالہ کا مقعد رہنی ہے کہ خرب کوترک کردیاجائے۔ وہ ہزادوں برس سے اضافی زعر کی کی ایک حفیقت بنا ہواجہ مقعد صخر پر جنا البھے کہ کنز خرجی فرمنیت اور منگ خیالی کوئ مفید چرنہیں ہے ۔

ا تورعی صاحب اگر خدا کے ذہبی تصور کو تسلیم میں کرتے تو پھران کا یہ ارشاد کر وہ ترک ذمب کے موید نہیں، بڑی ججب سی بات ہے۔

ہیں ایسا تو نہیں کرجب وہ خداکا التحاد کرتے تھک گئے ہوں آتو اپنی ذہبی شرک ور کرنے کے لئے آ تعنوں ہے اپنے منیر سے پارہ ہو کا کہ اور من اور اور اور دور کر و خیال کی اس آزادی کے فایا اب اسک ان کے فاور من منہ بنا ہوا ہو ۔

وہ خلاق بنا ہوا ہے ۔ ہر مال اس معنون کی تو یہ کے دقت انور علی صاحب کے ذہبی تو جات جب ہوں اسکون اُجر سی ان کا تم اور دور اُلے من برج کے در ہوں اسکون اُجر سی ان کا تم اور دور من بن بنا ور ہے ۔ ہر مال اس معنون کی تو یہ ہے کہ در اور دور کا منہ ہوں ہو کہ در ہوں اسکون اُجر سی ان کا تم اور دور کا اور اس چین اور تو ا نا کا کو علت العال قرار دینے جس کے افر ق ان اور اور ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو ان کا کو علت العال قرار دینے جس کے اور تو کا کہ دور کا کہ دور کو کہ بر کو دور ہوں کہ دور ہوں کہ اور دور کو کہ اور دور کو دور کو دور کو دور کو کہ اور کہ کہ دور کو کہ دور کو کہ اس کے افراد کو دور ک

زن خابا مرف تعبر کا جو انظری کا تین ساس سے اب سوال مرف یہ دہ جانا ہے کہ آگرا نسائی زندگی جافد دل کی جا ت سے ممبز ہے تو یہ فرق را ابتازکس جیز سے متعلق ہے۔ خاب محقل و فرہن سے اور آن منطق تائج سے جن کا علم انسان کو اپنے تجربات سے ہوا ہے۔ اب و سیکھنے کر ہے جربات کی بس سیفیاً وہ البنات تو بیس نیس کر از خود اس کے ذہن میں برا ہوئے میں ، ملک ان کا تعلق زندگی کے انہیں منازل وہ انہ ہے سے جن کو روب را افاظ میں نظام تعدن ومعاشرت کھے بیں اور اس صورت بیں اس کا فطری فرعن عرف نے ایا تا ہے کہ وہ بعرو وہارہ وزندہ ہویا زم و میک وہ برا ہے ہے ، وہ برا ہے ہے وہ برا ہے ہے وہ برا ہے ہے اور اپنی کو نوشگو اربائے کے لئے وہ لئا م معاشرہ کا ایک عفو مفید بار ہے ، سواس کا تعلق کے مرفز ہائی وہ برا سے ہے ، وہ برا ہے ہوا ہے ہے ہوا کہ وہ برا ہے ہے اور اپنی میں برین ہا اور زندگی نام مرف مجرات توانا کی کے ایک سرچکا دینے کا نہیں ، ملک کی الب نظام مواخرہ کا ان نظام معاشرہ کا تیام وہا ہے ہے ہوا ہے ہے ہوا ہے اپنی مقدو ہو سے انگ ہوگا ہے ما رحک کے خوف کا آب میں بیرین ان اور زندگی نام مرف مجرات توانا کی کے ایک سرچکا دینے کا نہیں ، ملک کی الب نظام مون میں اس علی دورکت کی خار کہ کہ ایک الجا ہے انسانی نظام معاشرہ کا تھام وہ بات اس کا حقیق مقدو ہو سے انسانی نظام معاشرہ کا تھام وہ بات اس کا حقیق مقدو ہو سے اس ذمی کی مورت خال اس طرح مکن ہے کہ ایک ایک الجا بیا انسانی نظام معاشرہ کا تھام وہ بات اس کا حقیق مقدو ہو سے اس ذمی کی مورت خال اس کی میں ہے کا اور کا بعد الطبیع باتی دیا کو می تسلیم کیا جائے ۔

اب رہا سوال عقلی وذمئی ترقیوں کا سوغاب فاصل مقالہ گاد کو بھی اس سے انگار ذہو گاکد دیا کے دوسرے مرا میب نے جلی جہ کچھیلم
دی ہوا کین ہے لام سے بہت اپنے آپ کو عکمت "کہا" مکرت ہی کی تعلیم کواچنا میج معقد قرار دیا حب میں آتی اور اس کی توانائیاں سب کچہ نیا کل ہیں۔ پر بوسک اپنے کر پھیلے ندام سب عالم ا نسانی ترتی کے منا لعت بورہ ہوں کیکن اسلام کی بنیا دتو حرف بذہ ترتی ہی پہتا ہم ہے اور وہ حرف اس موان کے دجود کا تعلیل ہے جوانسان کو اپنی سطے کے ابھار کرلانا با جائے۔ اور کیعت دکم کی دنیا سے مطلقاً بے نیا ز ہے ۔ ہاں اس سلسلہ میں اگر اس کو ایس سلسلہ میں اگر اس سلسلہ میں اگر اس سلسلہ میں اس سلسلہ میں اور مورث یہ کہ اس وفت ہے سالم کوجس موریت سے بیش کیا جار ہے وہ یقیناً نا قابل تسلیم سے اور حدور مے قابل اصلام ۔

### بُوَالهُوسِ يا تُلهُوسِ

عبدآلواسع بالنوی نے اس نفلا کی تخین کے سلسار میں کھا ہے کہ اس نفظ کی ترکیب غلط ہے کیونکہ تو ( برمعنی باپ) عرفی لفظ ہے اور ہوس فادسی اورع بی فارسی الفاظ کی اصافی ترکیب ورست نہیں ۔ لیکن عبدآلواسع کوٹا ید یہ بات معلوم نہ مٹی کہ میوسس عربی کا مجا لفظ ہے' اور اس سے معنی آ روّو کے ہیں' اس لغے اس ترکیب کوغلط کمنے کی کوئی وم نئیں ۔

بعن حفرات اسے بہرس بتا تے ہیں۔ بُلّ برمنی بسیار اور بہرس برمنی حوص ، نواجش یا آمذو۔ اس میں شک نہیں بُل فاری بی بربیار اور بہرس برمنی حوص ، نواجش یا آمذو۔ اس میں شک نہیں بُل فاری بی بربیار کے معنی بین بربی ہوں کے معنی ہونے ہوں کے معنی ہونے ہوں بہرس بیار " ندکر جور کار۔ اور آمدو میں اس کا استحال اسی معنی میں ہونا ہے ۔ اس لیے حرمیں کا میک پوالہوس مکھنا میچ ہے اور تیمبوس علیا۔ ( نیآن ،

مولانا نیاز فتیوری کرموکه الآراً دبی بختی اور تنقیدی مقالات کا مجود قمت بارد و به ه بیعید مارکشد نگار ماکشان ۱۳ کارون کرای

انتقاكيا

سكنديام في بنين كنوداتان

سیک آمون شمون تغریب اورشعوں کی دوشی سے مجگاد ہاہے اود او لہیاس جس نے بتاصق وجال اپنی دعائی ودککشی اور اپنی ہے سب موتن کی نذت پرستیوں اور شہوت لانیوں کے لئے وقعت کردی تھی ۔ تعوام بال میں معروت ہا دیا ہے تو بعیویت سٹول عضا کی شہوتا گھرزانہ میں ہو۔ اس کے مربریت ہم کے لوج اود اس کے اعضار کی لیک کا یہ والم ہے گھیا وہ ایک بھے ہم ہوش وہ سی کھر بیٹھ تا ہے۔ ہے۔ ٹھیک ہی وقت خلیس ( ی کھڑن کا وہ ان کا بھر کہ معروک ماند واضل مجاتب انساس کو دیکھتے ہی ہوش وہ کس کھو بیٹھ تا ہے۔

جوں جوں شادی کے دن قریب استے جائے ہیں، خداد نرآ ترن کی پیشش گاہ میں اس کے وقعی کی سنیاں اور قعی سے ساتے جایا ت شاب کی فرادا نیاں در متی جارہی ہیں مبال کے کردہ دات اہم کی جس کا ختا رہتا اور اولیتیاس نے ایک نواب دیکیماکد:-

موفائ بارش مودی ہے ، بھل کے کوٹرے لیک دہ بیل دفق ایک نوفاک گرے کے ساتھ بھی اس کے مسلمس کی جادد ایک شعد اس کی نانے میں بند ہو کرجاد وں طرف افق میں بھیل جاتا ہے ؟

أدم فليس في ايك فواب ويجعاكم إس في ولين كا فالم فاص وبرنكادي بعادر فبركافت شيرك مورست دكمتاج

کا ہوں نے یہ د ونوں تواب شن کرکہا کہ ' اولمپیآس کا خواب جی بجل کا دیجہ نا اور پوشعلہ کا چاروں طوف نعنا **حرکہ کے ب** اس کے مطن سے ایک لڑکا پرداہوگا ہوتا م'حالم کو فتح کوسےگا' اور فلپش کا یہ خواب دیجہ ناکہ او لیپیآس کے جبم پراس نے مہم نظادی ہے' یہ مغی دکھتا جے کہ دہ حاملہ موگئی ہے ؟

کے لئے زیادہ ترسیروسیاحت میں دقت بسرکرے لگا کچے زمانے بعدجب کروہ باہرہی تھا اسے معلیم ہواکہ اولمپیاس کے بطن سے لڑھا پیڑ بواے مس کانام اس نے سکندرد کھاہے -

به دو روی بینی حین تقی اتنی بی جاه طلب بع بینی اس ان است کددیا که مین شادی اسی دقت کردن می جب اولمپیآس کو طلاق دیدی جائے اور کم آذر کو محودم اللاث کردیا جائے۔ فلیس سے دونوں شرطیس منظور کرلس اور کم دیا کرشن شادی می ادلم بیاس اور سکندر می شریک بول -

جش عردی بڑھ میں مارہ ای اور ایس اتھا یا جارہ ایس المارہ ور دارتی ہیں شواب کا دور میں رہا ہے اور شریخی بدست ہے۔ اس عالم میں کلومیٹرا کے چہا انترس نے شاب کا کلاس اتھا یا اور فلیس کا جام صحت نوش کرتے ہوئے کہا کہ اب مقدد نید کو ملائی ولی عہد منے کہ اسد ہوگئ ہے ۔ مکندر کے بیش کا بیا کلاس اس کے مُنہ کے بیٹی ارا اور آ کے بڑھا میکن اسی دقت فلیس ہی سکندر کی تنبید کے لئے اُسٹا اور لڑ کھر اور کر گر اور اسکندر نے بیش ہی سکندر کی تنبید کے لئے اُسٹا اور لڑ کھر اور کر گر اور اس کے بعد اپنی اس کو بوئے کہا کہ میری میر تک آسکے یا اور اس کے بعد اپنی اس کو ساتھ کے کا اس میں بیٹی اس کو ساتھ کے کا اس میں بیٹی کی اس میں ان کو ساتھ کے کا اس کو بات کے اندر اس کے بعد اپنی اس کو ساتھ کے کا اس کے بعد اپنی اس کو ساتھ کے کا سی جلاگیا۔

ایک سال کے بعرجب کلوپٹرلے بطن سے افرکا بدا ہوا تو آمرار کو تنویش بیدا ہوئی کرمباداوی ہدی کے جنگرف میں الوائی چوطم با سے اور طک بتاہ ہوجا سے دیکن اتفاق سے اسی ذائر نیس فلیس کو ایک شخص نے خبر سے ہلاک کردیا اور دربار کے ایک امیر نے جواولیتیس کا طرفداد تفااس واقع کی خبراس کو پیچادی اورجب تک وہ اسے کلوپٹر اکو گرفتار کرکے انتظام سلطنت اپنے ہاتہ میں نے یا اور اس سے کہا کہ یا تو وہ خود کئی کرنے یا ذکست کے ساتہ سولی پرجان دیناگوا راکرے۔

ک فرنائیدہ ہے کو بھی فیم کردیے کا فیصلہ کرا۔ معبد آ تون میں ایک بڑے آت دان کے گرد جرشے وروزرد فن دیتا ہے تام کا بن بی بی مذہبی نفوں سے فضا کو بی اب کہ ادلیمیاس دفعی رقص کری مون فودار مون ہے اور مکم دی ہے کہ آمون کی تریائی سامنے لائی جاسے ہے یہ شننے بی دیمی معبد کلو پیڑا کے شیخار بچ کو بہنے ہاتھوں بھی تھا ہے۔ آٹ دان کے بعرائے ہوئے شعلوں میں اسے بھینک دیتا ہے اور اس طرح سکندر کی تا جو فی اور خت نفین کارسے بودی بود ان ہے +

### 

میرنامری عصرم کے بنگام انقلاب سے دس سال قبل پیدا ہوت اور سلط و ی وفات بائی کہ بدا ہے۔ ایک ایسے فاندان ساوات سے تعان رکھتے تنے جو اپنی دوایا سنفشل و کمال کی وج سے فاص امتیاز کا مالک مقاما دواسی احمل میں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی ۔ ان کی ترفی کے مالات بیان کرنا اس وفت بیٹ نظر نیس اس کے مختر آبوں ہجر پیر کر انہوں نے تعلیم سے فاس خو بوئے ۔ ان کی ترفی کے مالات بیان کرنا اس وفت بیٹ نظر نیس اس کے بعد بینی معاقبی زندگی بی براے عوت واحرام سے بسر کی اور در انہ اور در باری آمراء کی صعف میں شامل اور خو باری آمراء کی صعف میں شامل موسی میں شامل موسی ہوگئے ۔

اب کوابتدایی سے علم وا دب کاکنا دوق تھا اس کا اخاذہ اس سے بوسکنے کہ ودران طادمت ہی ہیں آپ لی سی ایک بیدیدہ سے موری کے درائ ہندیں اس کے باری کیا جس کا اصل مقعود تو غابنا مرسیدا حوفاں کے درمائہ ہندیں الافلاق کے مذہبی مقالات کا جواب دیا تھا الیکن اسی کے ساتھ آ ہنوں سے آدو اوب میں بی آیا۔ نے صفت بی کی بنیادو الی جے انگریزی میں در بیستی ایک ایک بید دو سرارسالد قرال سے انگریزی میں در بیستی اور بار اکد وسی وہ اختائیہ سی اری بات ہے۔ پانی سال کے بعد وو سرارسالد قرال کے اس کے بعد وو سرارسالد قرال کے نام سے جادی کیا اور بارہ سال بندی سے شائ ہوارہ بیرا ہی نے تیسرے درمالد "ا فساقہ ایام "کی بنیا دوالی ۔ غین سال کے بعد والا سے جادی کی مورت اختیاد کرلی جرمن شراح کی بات ہے۔ چونی سال بعد صلا سے ماری میں مون متوج کی سال میں مال کے ساتھ مسلس میں مال کی ساتھ مسلس میں مال کے ساتھ مسلس میں مال کے دو سرے سال میں ہوتا ہم میں ب

کما جا تاہے کہ اُردو میں انٹائیرنگاری کا نراز بین دومرے ادبوں نے بی افتیار کیا ضا اور سرّسید، طآن ، اور شرر کا ذکر خوصیت سے کیا جا تاہے کہ اُردو میں انٹائیرنگار نہ تا کیونکہ اس فن کا تعلق خوصیت سے کیا جا تاہے ، لیکن اسلامی خیفت ہے ہے کہ ان میں سے کوئی سی معنی بی انشائیرنگار نان بہار میزام طلی عرف ڈیان کی سادگی سے بنی سلیم شیار میں سے اور اس خوصیت کے بین نظر سے بھیے اتشائیدنگار فان بہار میں کوئی میں کہ سکتے ہیں کا مباہ نہ ہو مکا ، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ ہی کہ سکتے ہیں کے ان کے بعد کوئی دومرا اس ونگ کو بنا ہے ہی کا مباہ نہ ہو مکا ، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ ہی کہ سکتے ہیں کا مباہ نہ ہو مکا ، ہم پورے یقین کے ساتھ یہ ہی کہ سکتے ہیں کہ انہیں پر ہدی گئے ختم ہوگیا

انٹایہ نظاری درہبل ایک صف ہے مغربی ادب کی اور اجھیزی ادب کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کا خازان کے یہاں بہت پہلے چارتی بیست بہلے چارتی ہیں کے زمانہ سے ہوگیاں جس کہ ولیم میزنیٹ نے زیادہ شاء اشعب ولیے عطا کیس تجرادیوں کی ایک خاص جا عست نے ایک کا تاریخ کی کھنا شروع گیا۔ اور برادیب سال ایک محض موضوع کوسا منے رکھ کر اس پریونہ 25 کا کھنا شروع گیا۔ کس نے خاص بے لیا کہ کی کو فلسفہ پسندایا اور کمی کو محض مطالع فلوت ۔

یه صنف در اس تقدیمی کی ایک صورت به ، میکن بایت نطیف دگوادا در اس کا اغراز بالک ویبایی بوتا به جیدیم به محکفت فیم ای به به به برگر تباداز نیالات کری اید نظف و تفریخ کاعفر باقد سے نا با نیار به کداس نوع کی معبتوں میں جو گفت گو کی جاتی ہے وہ کمی علی تقریر کی حیث نہیں کہ کہ کا عفر باقد سے ذک و دقیق سائل سے کام بیا جاسکتا ہے کیکن بھرتی برمال وہ تنقیدی اس لے وہ کمی مقعود سے فائی نیس بوتی ادر اس کے الجا وسے لئے جزبان استعال کی جاتی ہے وہ فری شرعی فری برمال وہ تنقیدی اس کے اجاز ہے وہ فری شرعی فری برمال وہ تنقیدی اور اس کے ساتھ ظرافت و مزاع سے بھی فالی نیس برمال افشائیہ کی اری کا نعلق عام بول الله سے بعض نبایت پاکیزہ و شایستہ بول چال اوروہ فالعی تنقیدی ہے گر فری دیجب، فری دفشین اور معد دج دل نوش کن اج بیات کہ ایک ایک اورائی معمولی فقروں سے برسے کہرے عالمان مسائل مل کردیتا ہے اورائی وہ تا میار فری کی کہ ایک ایک دور او جاتی ہیں اس کے خوجی جاتا ہے۔ بھرائی کے ساتھ جو کر وہ شاع اور کی کر تیا ہے اورائی کے دورائی ایس کے دورائی کا میان کی دوراؤ جاتی اورائی کے دوراؤ جاتی ایس کی دوراؤ جاتی ہیں اس کی دوراؤ جاتی ہیں میں کرتا ہے دائی کا دورائی اورائی کی دوراؤ جاتی ہیں کرتا ہے دائی کا دورائی اورائی اورائی کا دوراؤ جاتی ہیں میں کرتا ہے دائی کا دوراؤ جاتی ہیں اس کی دوراؤ جاتی ہیں کرتا ہے دائی کا دورائی کا دوراؤ جاتی ہیں کہ توسطی کی کردائی کا دورائی کا دورائی کی کردائی کا دورائی کا دورائی کی کردائی کا دورائی کی کردائی کا دورائی کی کردائی کا دورائی کا دورائی کا دوراؤ جاتی کا دورائی کا دوراؤ کا دورائی کا دوراؤ کا دورائی کی کردائی کا دورائی کا دوراؤ کا دوراؤ کا دورائی کی کردائی کا دورائی کی کردائی کا دورائی کی کردائی کی کردائی کا دوراؤ کا دوراؤ کا دورائی کا دورائی کی کردائی کی کردائی کا دورائی کا دورائی کی کردائی کی کردائی کو کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کی کردائی کرد

کوئی دو سراپیدائیں ہوا۔ برچدان کے بعد بھی معنی حفرات سے اس کی تغلید کی ایکن خاطر خواہ کامیا بی انفیں مال زہر کی اوراس دیگ کو نن کی جیٹیت سے اختیاد کرنے میں کا بیلب نہ ہو سکے۔

میرتآ مرحلی کی انشد مرندان کی سلیس ذبان اودان کے دلیں گھرکرنے والے آسان وشکفتہ فقروک 11: تھا ملکہ ان ومکش قبیرات دلنیہات کا جعیں مرن ایک بڑا شاع ہی پیراکرسکتاہے

میر آنام علی کے رمعج انت اوب زیر ترتیب میں جو خاب کی طدوں پڑتس ہوں گے ۔ لیکن سے ذوا دیر طلب بانتہا اور چونکر میں زراعجلت ہسند اضان ہوں اس لیے نیم کسی مرزیدا شکار کہ ان سکے مضامین کے نعیض اقتباسات نگار میں شایل کرتے دہا ندامب سمجتا ہوں۔ چنانچ اس وقت ان کے دوا نشائیے جواول اول اکنوں نے تخریر فرائے تھے بیش کرد ابہوں

#### <u>مئلائ</u>عًام منداء أب فلسفيانه مي يحتم سيحن اپنا

انسان کوئیب ہودلعب اور رنج و تعب سے ذرا بھی ہوش ہوتا ہے تو اس بات کا خیال آ نا ہے کہ ہاری بٹی سے کیا غرض ہے مالم امیاب ہیں راحت زیادہ ہے یا معیبت اونیا میں ہم مزے اوا اسے کے لئے آئے ہیں۔ یامعیبت کے دن کاسٹے ایرمسئدا زردے نرمی تحقیق کرنے میں اس مسئلہ کی تحقیق فلم خیار طزیر کے قابل بنیں۔ عقائد ذربی میں جوبات ہے مکہ کہے کرفیصلہ بھے مرتب ہویا نرمو۔ میری وانست میں اس مسئلہ کی تحقیق فلم خیار طزیر مناصب ہے جو سے دل دویاغ دونوں کو تستی ہوجائے۔

ا ذروئے تحیق فلاسٹی اس سکتلے کی نسبت ووعیّدے ہیں یا تو دنیا کو ایسا مقام قرار دیجے ہے جسیں اُسکے فاق سے بادے آدام کا سادا سالیان سالمرح میں کردیا ہے کہ اس سے بہتر مکن بنیں۔ یا اس حالم ہسباب کو ہم اپنے لکے مصیبت کا تھر بجہ بس۔ دنیاس جب ہم نے اپنی ہوس کے موانق کام مہتا بچھا تو ٹوش ہوسے کہ خالقِ عالم کو ہمادا بڑا خیال ہے اس کے فعل دکرم کا کیا کہنا جس سے ہا دسے ہوام سے لئے کیا کیا نعمیّس پدیا کمدیرا ورجب مادی ہوموں کے پودا ہوسٹے میں مربط ہوا جس سے دنچ وصیبت و تکلیف تھیلنی پڑی تو زمانے کی شکارے کرنے لگے۔

فلاستی بین بہلی صورت کو آپ ٹی اذم ( سے 25 ہے جون) کہتے ہیں۔ اور ووسری کو پسیم اذم ( سہ ویہ سہ نے 24 مر) انسان کو ونوں حالتوں سے مفرنیں ۔ اقبال وجوانی س اکٹر نعمتیا سے الی کا نطعت آتا ہے اور جد ہم زیا وہ بوجائی ہے اور ٹوئی ضیعت ہو گئے تواضوں د تا ہے کہ ڈندگی یو بنی بربادگئی۔ اسلام کی فلاسنی میں دونوں صورتیں بڑی نوبھورتی سے نبائی گئیں کہ مہاری کتا یوں س سہتے پہلے عدد نفت کے مسے مذاکی نفوں کا ذکر دشکر کمال فعاصت سے کیا جا تا ہے۔ جس سے بہتر کمی زبان میں مکن نہیں اور اس کے بعد ہی اہل می مذمت دود کا دو کابت بنا سے زباں میں وہ داو فعاصت رہتے ہیں کہ و نیا کہ تام سے ففرت ہوجاتی ہے ۔

چرخ ظالم دوست چون عاجز کنی دامرکند یردا پرواز بخشد مرخ دا به پر کسند چو دل بوصل نهم جود یاد شخذ ارو ، چو یا و درم کند دوزگار نگذا دو ، شابه و نیا که زنعش بود از طول ۱ بل از کعن افسوس دارو ایدو که بوستر د مرده کودک بیدل پنان نی ترسد کرمن ند دین این زندگان مراس نم

ال ابکول کی فلاسنی یورپ علی برطب زوروں برے ان کا سلّہ ہے کہ دُیا میں نوشی کا پتر نہیں 'جے ہم نوشی سجے ہوئے۔

ار بھن رنج دسمیبت کے نہ ہونے کا نام ہے ' بینی دُیا کی مالت اصلی رنج وسمیبت ہے اس کی عدم موجودگی کا نام فرشی رکھ دیا گیا ہے

ار بہ کہ دنیا کا کوئ جیٹ کشناہی ولکٹ کیوں نہ ہو آخر کو اجرن ہو جاتا ہے ' معمولی آوروسے اضان اس قدر خوش مہیں ہوتا جستند ا اور آرزو کے اشفاد میں اسے سلمن آ باہ اور محلمیت کا جال شکلیت سے زیادہ رنج دیتا ہے معیبت میں بڑا سہارا برسمی گیا ہے

فاک اور بندے ہم سے زیادہ معیبت میں گرفتار نظر آ تے ہیں۔ اس سے دنیا کے دنکش نو نے کا کوئ بھو ہوگئیں۔ قویم در کھنے کو بھا

ار ادر بندا کا اسالیک دادہ بہلے ہی دیچر میں تاشا باربار اچھا نہیں گیا۔ اور حبب اُس کی جالا کیاں معلوم ہوگئیں۔ قویم در کھنے کو بھا

کالم ہسباب میں جا نوروں کے مقابلے میں انسان زیادہ گرفتادِ معببت ہے۔ کہ جانوروں کوتواس تت میں خال کے سواکسی سے وَارْنَبِ انسان اصحلے کچھلے حجاگے وں میں گرفتار رہتا ہے۔ خاص کرآگے کا فکر کرکے اپنی زندگی وبال کرنیتا ہے۔ جانور کوجس وقت موت کا ای وقت دکھائی دیتی ہے: ان ن موت کر خال ہیں پہلے سے خلطان بیجابی رہتا ہے ۱۱ نسان کومرنے سے پہلے وات دن موت کا ڈار بنا ہے اس سے بچنے کے خیال میں جائے کس کسا اُ وعیر ڈبن میں لسگار مبتاہے۔ اس سے معلوم نہیں کہ چُھری کے نیچے حبقدر ترفیعیے 'انسی تعدد لیڈ زیا وہ ہوگی۔

ازدوسے مقل یہ مبی اچھی طرح ٹا بت نہیں ہوا کہ اٹسان و ٹیا پس آنے پرٹوش جو کریہاں سے جائے بریدیاں سے جانے کے سامان ہی ذہر داسے نعنی کمٹی کو ٹواپ سجھتے ہیں۔ لڈاٹ نعنسانی کوحوام جاتے ہیں ۔۔۔۔ اشان کی ہتی سے اُس کا مثن زیا وہ مناسب معلوم ہوٹا اگرب دومیں باہمی تکرار موجھیے کہم سے اورز مانہ سے ہے اور تکوار مبی کہیں کہ مثلتے سے مثنی نعوش ہی تی تھا کہ کا علی وہ الآنا چھا ہے زمانہ مہانے سے نہیں مثنا۔ ہم آپ صف جا بیُں حیں سے برعم معرکی ایک دوسرے سے صف تو عظے سے

ترير قابونيس وليرتوع قابواب

قلم

ين والمادي برمال دياكي فا فرعه بان كي به يانس آيه بين في بان نظرادي ب اس كي نسبت يكماكر دست الي ياري كى كذرى ب دووں باتي مي بسي ملوم بوتى اس بي بيلانى برائ دون الى بون بي بيط تدامنان يرجماك ديا مي نوى ب كيوندار نوشى كاوجود زبونا قريد نظ كمى كافرينگ انسانى يوسي تكل كيا بوناس كاشبه بكر مائي اسباب يس ب و قوما قبت بيناس كاجرنا مزور مجداكيا. دنيا ين نندكى كالطعث ب توفي كى يدريه يكوفين فوشى كوزندكى كانتج سم ميناأى قد فلا ب وجدد كريسم بينا كدويا ين معببت كرواكم نیں۔ اس بی شک نیس کرونیا نری فرم وقعی ومرودنیس میکن کچی کھی اس خوابے سے پراسے اور شے اٹھا کر فرق تخلیق میرید - توکھوی دوگوئ عَلَىٰ كُودَ بِنِينَ بِعُرِينِينِ فِي فِي اللَّهِ بِي اللَّهِ اللَّهِ بِي مِنْ سِنْ

افدمن وكتخ طرب ولبترنواسي · كوشورقيامىت كذة فاق خواسيد وركميش ننهيدال بود حثروصاب برقلوه كه ويمندنه فود دعجرا ب

ملان الله معنامين برى نولى سعريان كية مي ميس الاسلام حفرت في احدامتى ما بي قدى الدرو زطة إلى مه

ودميغانه ومسجد كدام است مح بردد برمن مسكيل حوام امست ن درمسجدگذا رندم کد ر مذی نه دد ميمناً نزكايل فآد خام ا مست

میان معج ومیخاند داسی امست

غريبم ماجزم ال رو كوام است L Bridgerick & DARW

ایں مین کا تلعہ ہے میں سے بہتر ڈارون صاحب ( زدم ازكم خدى بحراست وجود ازجادى به نباتى سفرے كردم ورقبت

بدازة ممكش فن محوالي كرد والدريم بسعائدت كذرب كردم بعدازال ووصرت سيزاشال بعثغا

تطرة متى فدراكبرك كردم ددف بالماكب پس از ال مومعة قدسى را محمد بركشتم ونيكونظرك كردم ددقت

بعرازال ره موسه أو يردم وجول ايل يمين مه اوگشتم وترکبودگرے کروم لا فست

محمدول بط الديمانداللَّى بات كى بكرونياس بمائى فلطيون سه إناستاناس كرر بي سوكرد بي يس كونى مجائد وسى

كر جادى ماتبت بربادها في عدكى كوكيا في كاب

بالمعاسة سيندتا وامن دساندن كاومن مينه كاويدن مكرموراخ كعن كارنيست مس بلاکی بات کی ہے کر سے

محردل بمذمب توبيس كوشت باره ايست قعاب شربه زتوها ندبب استادل

خرت روزگار مين بدسم ازم (مه عنه منه عنه عدد عدد) كى فلاسنى مين ولايت مين اچه اچه فلف وال موسدين. منونتهاراك فاسفرف اس كى تعليم كا اسكول فائم كيا اور يو باردى نامه عالم وشاموف زما في شكايت ا ور قد مت روز كارس سبت بكركها حب كالمام

ك دايت من بهت شريد به ان عيمريا ان كرابركون كي الكالا م وَلَ كُرُفْتِ الْإِلْهِي الْ سَعْفِ وَهَا رَيْ مِا داميدين فيرة كوتاه را بالاز نبي خون بود ول كر لذت وروبها ل شناخت ایل فنم قلوه او د کردنگ فزان شاخت شنيدم اززبان شمع ودوشن كثثت بمي تم كريك شب الملاوعن بال بكذارددمان مم شع ميكويد بابل بزم باسوز و كداز، مرئر يدن مِشْ الرائكين ولال كليعدن كات فَقَال زمستى بازوت موج ايس وديا كم كني تم منكست وكارنزديك است قرب تربیت باغباں مؤر اے مگ كر آب الردواز تو كاب ع كرد كويم كليم بالوكر النم بنال كذشت بدنائ مات دوروزه نبود بيش یروزمرف بستن دل شد باین و آ*ل* مدر و الركبندن دل الرجبان كرشت دنداں **پر تیزکروبتعدمن آسمسا**ں آخر مرلات است درس فنك كسنوان تن را بخرداك وكرفت است ماسة ما تن را با دگذاشتم از ترس جان ِخوبَش بهتت از فودمشيدور اين كنبد كروال سيبيد

#### خیالش رابساطے ہر پااندازی حبتم پسندید م مستی مغلِ خواہ زلیخا را

زاستؤانِ بيگنابال امست ايل ز مزال ببيد

 سے سیتے ہیں۔ ارباب شوق تھے ہیں۔ دست ہیں تھنے ہیں۔ سامان فغلت بڑھے ہیں جارزد نے مند پربرد کھیا ہے تنا نے سر کر بان میں کیا ساغ سرنگوں موئے ہیں۔ بارہ نوش فافل بڑے ہیں۔ کون ہے جواس وقت یے ہوٹ نہیں۔ تمام عالم شرخوشاں ہے بدارہ ہے نو ماری ہے ، آنکھیں کھی میں تو صرت زدوں کائی جائے ہیں تو دل افگار اس حرباں نفیب کو نیند کہاں جکھے دید وُ تر دامن کونک رہے ہیں با اختياد اسو ميك رب بين بمركر مان استفا بور بلب ياغمت زانو بدموا بي ان المعسقية أسان سے روري ب ازبان دفعة ما مرق ص کاخو تنابر دلی وقعت نب چیکے گئے جاب آرزو وا مان شیب ہے، ویناسے تنگ ا*گر مرخہ پرتیا رہ*وا ہے، موت کوڑ ندگی کا سہادا ہجا ہے

مخفرون په سوحب کې امپید ناامیدی اُسکی دیمعا جا ہے

یہ وہ فخص ہے جوہر طرح کے عیش کی داد دے چکامے دولت واقبال سب دیجہ بیاہے ، عنق ومجت کی کیفیت فوب ایکا عيش دمال كطف احِيم أنظائ كوني عين نبي ص كوجى كول كرزيا بو- ملكه برطرح كاعيش كرلة منك الكيا- اورص قدر إيك میش کو ود بادہ کرتاہے ہسی قدر نغرت ہوتی ہے دنیا کے مسب عیش سے نے تواچھے معلوم ہوتے ہیں - ووبادہ کرسے میں عداب ہو جا سا ہیں- زیر فلک کوئ عیش امیانیں ۔ جوملدی ہی اجرت نہ ہوجائے۔ دینیاس کوئی سامان فرصت نیس میں سے آدی ملدی ہی داندا نه موجات اس کو می مین جوانی میں عیش احرن ہو گیا۔ زندگی انجین ہوگئی۔ گھبرا اسٹا کہ اپنی جوانی میں جب زندگی اس قدر ناگوارہ تواسط كيا بوناه جوجير اس سنباب مي اجرت به آك بلائد مان بوبائد كي برحليد مي مافيكا كزرد كي - بى ول مي شان كا ال وقت مان وتن كاقعة مثلف بينا ب كرآدى مع كيون الب واسط الرجياب تو ناكواد ب كى اود ك ل جية بين توبيكا رب-يسجه كرجام الابل منسه دعا يا تقاصات امل كانتظار فركيا يد دسجماك زندگى كى قدرص قدركه بهادى عرزياده موزياده بوتى مان ب ا درگو میش کی قوت نرب مگر جینے کی ہوس فرصتی جاتی ہے۔ ملکہ مراد معائب اس سے جیلے جاتے ہیں کر کسی طرح زندگی سے کہا آپ نہیں دیکھا کہ جا ان بوڑھوں کی نسبت جان دبینے میں زیاوہ دئیرہو نے ہیں۔ مالا نکہ بوڈھوں کو زندگی سے زیا وہ بیزاد ہونا چاہتے کونک زنزگی کے نطعت تواس عربی نہیں دہے - چاہتے کہ زندگی سے نفرت مومائے۔ مگر نہیں ہوئی۔ بلک جو ں جو ب عرز یادہ ہو جینے کی موس برصتی جاتی ہے اس کاسبب بہت دورنہیں۔ دنیاایسا تاسا ہے حب کو صفر دیکھے اسی قدراس میں زیادہ جی گلاہے ۔اس کو جوے ک دهت سجعے کر حس قدر باریے اسی قدر کھینے کی ہوس بڑھتی جاتی ہے یہ نہیں کر اب اب عیش زندگی کی قدر بڑھا تاہے بلک اس سے جقدر را بقازیادہ ربے اُسی قدامی کو بت بڑھتی جاتی ہے دین مینائس کا جاراسا تذریارہ ہواسی قدراس سے جدانی ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ اِس حساب سے بحول کو مرفي من قبل منين موتا جواتو كو بورسول سدكم اور ورصول كوسي زياده وسبب دبى كحس كومبنا رابة ونياس را و أسكواتها بى زندگى س مجنت ہوئی اس سے عرصن سی کہ زندگی کمی طرح گذری ہو-سا دا دارسا مذہ پر ہے۔

كية يْن كَرْكُى تَوْيْب بِي كَبِين يَدِي رَاكِي كُلُ تَوْيِب كُونَ بِرْى فَى سِيرًا فِي بِرَافِ قِيدى جِورِف كن ان مين إيك قيدي ايسانفاكر قام عراس كى دېس گذرى على علم عاكم عركب مفاجات مجيم كرامسيرى سے نكلا تومبى - مگر آخركو دو جار دن بير مجراكر تيد مائے دواز برآ بڑا۔ زارزار رونا مفاکر کسی طرح مجھ انررا نے دو۔ بادشاہ کو جربوئ بلایا اوروریافت کیا۔ کر بچھے قید فانے کی بوس کروں ہے۔ کماکہ میری ایک عرقیدفانے میں گذری جوان آیا اور برد عاملا مسیاه بال لایا اور سفیدے جلا شرکی کلیوں سے زیارہ تید مانے کی دواروں سے مانوس بوگیاتھا۔ بہاں کے رہنے والوں کوعویزوں سے زیادہ جانتا تھا۔ قدسے کل کرتام شریب بعراکون ایسانہ والوں کوعویزوں سے زیادہ جانتا ہو۔ کو فا بجائے والاندرا مرے سات والوں میں بیٹرے کیس بلے گئے۔ کت مرسے نام شرمیرے سے اجنبی ہوگیا۔ ووجاربرس جومیری زندگ کے ہیں جاہتا ہوں۔ کہ اسی تبد مقلے میں کا سٹنے کی اجازت بل جائے۔ جہال سرکوند میرانشناسا اور ہر درود ہوار آسٹنا ہے۔ ہی آرز دہے کہ باتی زنگ می دمیں کسٹ جائے۔ جہال اس کوند میرانشناسا اور ہر درود ہوار آسٹنا ہے۔ ہی آرز دہ کہ باتی زنگ می دمیں کسٹ جائل اس کو فید مانے میں اس معتبی ہاں کا سائد چور ان کے دیا۔ بعید بی مال زندگ کا ہے اس سے می ہا داس الله برحت جا تا تھا۔ زیادہ آس ہونا جاتا ہے۔ بری ہو یا سبلی اس کا سائد چور ان کے درد می جب بی میں جا تا ہے۔ درد میں جب برائ ہو دان موجود نے۔ درد می جب برائم ہو دان ہوجاتا ہے اور زخم جربُران ہو۔ ناسور کہلاتا ہے جس کا جانا کم مقبلت میں میں جس کا سائدر الله ہوجاتا ہے اور زخم جربُران مو۔ ناسور کہلاتا ہے جس کا جانا کہ جس کی دارت کو جیم شیکا

چٹم نوں نبت سے کل دات لہو بھر ٹیکا ہم نے جانا تھا کہ اب اب ق یہ نا سور کیب

اس خیال سے کون ہے جے اپنا ہسلام عزیز نہ ہو تیرہ سوبرس کا ساتھ می کہیں چوش ہے نے دلولے نیا نے قدیم کو کب بہو پختے

یس - می طاقاتوں میں پڑائی مجتبیں کب چوٹی ہیں - نئی روشنیاں شعاع آفتا بنبس شاش سے روسوبرس کے عقیدوں کو ایجا دہندہ "کی

کرے سنے خیال نئی اتوں کو اکھا و بچکے ۔ پر انی جوٹیں نازہ مدموں سے نبیں ہتیں ۔ سنے ریگرو بے پر انے سبا بہوں کو نبیں بہو پختے ۔

دہ اور میں جن کو ہوائے تارہ سے خلل دماغ ہوتا ہے ۔ وہ اور بیں جو دوڑتے ہیں ، اور گر پڑتے ہیں ، با دمالف میں جوجا ز من بھلے۔

اُس کا اعتبار نبیں ۔ مصائب میں جرکس کا ساتھ جوٹر دے وہ آدمی نبیں اور ان سی جو دشمن سے جاملے کمینہ ہے اور کو دکشوں کی طرح

میں نے دکور سی ساتھ جوڑا دہ نیر ہے وہ شکر چورٹر کر مباکا ۔

# من رون کا ترکره میک

جس نے اُردو زبان وا دب کی تا ہے جس سے اُروکا فن اس کی امتیازی روایات تندکوہ کا فن اس کی امتیازی روایات تندکوہ کا کری کا رہے کا در کن شعرار کا ذکر آیا ہے۔ اور کن شعرار کا ذکر آیا ہے۔ ایک کاری کا اور کی در آیا ہے۔ ایک نیران سے کمی خاص عمد کی ادبی وساجی فعنا کو سجھنے میں کیا عد ملتی ہے ۔ ان تذکروں میں اُردوفادی زبان اُ

قِمت :- جارروسيك -

نڪاس پاڪتان - ٣٢ گاس ڏن اکيٺ ، ڪاچيس

## ا فبسيال (منشورات لاسكى)

#### الم المجور

ا قبال کی مفکرانہ وشاع انہ حیثیتیں ایک دوس سے جُواہی ہیں اوریا ہوگر دخم ہی مینی ایک شخص مجون شاعرے اور طسفیانہ مسائل سے کوئ لگا دَنہیں دکھتا وہ ہی اقبال کے شاع انہ حق بیان سے اتناہی مثافر جوسکتا ہے ' جتنا ایک فلسفیانہ ذوق رکھنے والا انسان آبال کے محف ختا بن فکریہ سے دیکن اقبال کا بھی مطالعہ کرنا اقبال کل کا مطالعہ کرنا ہے۔ اوسا قبال کی نام ہے شعر و مکست کے اس حین امتراج کل جے نظر انعاز کرنے کے بعد ہم حقیق اقبال کے بھینے میں شکل ہی سے کامیاب ہوسکتے ہیں۔ سلمت کی بات تویہ ہے کہ ان کی مکیما نظر جن گھری ہوتی جوتی جاتی ہی ان کی کوشاع انہ بھی آبھری ہے۔

شالاً ان کے فلسفہ خودی کو لیجے جوان کی مقعدان شامری کی بنیاد ہے، تومعلوم ہوگاکہ اس سلسلم میں ان کی محمانہ فکر کی ساتو ساتھ الن کی فکرشاع اند کے کیسے نازک بہلوا بھار خیال سے بداکتے اور محمدت وشعرکے حمین امتران سے ایک ایسا المربع فرام کردیا حس کی مثال ہم کو بیدل کے ملا دہ کمیں دور نسی متی نیکن اس فرق کے ساتھ کر میدل کے بباں پر ٹول خود فرامونی ہے اور اتبال کے باس بداری خود ثنا ہی۔

سنامىبىمىلوم موتائے كراس كى مزير وضاحت سے پيلے اجالاً ہے يا جائے كہ اقبال كا فلسند نودى كيا ہے ، مام طور پر خيال كيابا ا بَ كَمْ مُلْسَغَى بِحِلْنَ عُود كوئى مُسْتَقَل حقيقت الدصواقت بالذائ بہي جيكن ۽ جي مئيں اس كاتھل جي افراض سے ہے الدوہ محض ردّ عل ب انہيں احساسات و تجربات كا جربراہ دامست دان كرمائل ذندگاسے تعلق ركھتے ہيں۔ اگر يہ احساس و تجربانفرادى ہوتا ہے توفل فرنيس بنتا۔ ليكن اگراجماعى بوتوده ايك نظريّ حيات بن جاتا ہے ، اقبال كافلسفة فودى مى اى مدّ على الداسى اجماعى احساس كانتج ہے۔

اس سے انکار مکی بیس کہ اتبال کے فسند تحدی کی بنیاد تحدان کا انفرادی مطابعہ قات تفاجی نے دسیع ہوکرا یک اجّاعی مطالبہ کی صورت ہفتیان کرنی ۔ اُمغول سے جھلے اپنی بیکسی دمجوری پر فورکیا 'اس کے بعدجب افراد قوم پر تھاہ کی اور انبیں ہی ویدا ہی بادوست وباللہ سرگرداں پایا 'قرام نواس فائر مطالعہ کرنے کے بعد دہ اِس بُرِم روان پایا 'قرام نواس فائر مطالعہ کرنے کے بعد دہ اِس بُرِم روان پی پر اور آخرکا را ایری کے انفرام کا آخراراں الفاع میں کرتے ہیں کہ بہ تھوں ہے ۔ جانچ وہ فوداس کا اظہاراں الفاع میں کرتے ہیں کہ بہ

' مغربی ایرشیاد می استاجی کویکسدا یکسندی وست پیغام حل بتی گرحد ما انرسکے مسلمانوں میں پوجمود وعکون یا یا جا 'ا اس کی وجہ ہے کہ الدی ایکسٹیرونی حفوظ مہب سک دنگسے ہے کہ کا اسپرچگیا اور وہ تفوّست ہے ہے اسکے چل کر وہ اس کی وضاعت اس فرج کہتے ہیں کہ

و اسلام كا ساسى مول توجيب الدنفوت كى بنيا د مساوست يدقا يربه ويخايك مبى مخلف مظايرم بعظام

بان اور دوم مری تمام مسیال محن دیم دخال بین اس لئے انسان کا کمال بی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نناکر کے مہمی مطلق مصد معدد استراث

ين جذب بوجائة

اِنَّال اس خال کے مخالف منے وہ خدا کو ایک تائم بالذات وج دخلاق سجے سے اور کا گرات کی ہرمترک توت کو اس کا پر تو جے اخلاطون دہنی زبان میں عالم مثال کہ اسے دلیکن اس پر توضاد ندی کی حقیقت محص مکس آ تین ہم کی سی نہ متی بلک قوت نمال وجذبہ تخلیق کے مظاہر کی ہی ہی ۔ یادوسرے الغاذی ہوں سجے کہ اگر حالم کبر کا خلاق خوا تعان حالم مغیر کا خلاق مقا اس کا حقیقی مبعب خلاص جنب ہو کرا چنآپ کو فنا کر دئیا دہ منافی ہے قوان ان کوئی خاص جنب ہو کرا پنے آپ کو فنا کر دئیا د تھا بلکہ منم خوا دندی کی جذیب سے عظمہ و اپستا وجد دوائی کی اور اسی فیال اقبا ل سے فارش والے میں خاص کے ساتھ جیسے سے معموم کی اور مرکعت وجنبی کی اور اسی فیال اقبا ل سے میں دعو کر ہے ہیں اختصار سے ساتھ جیسے سے

موہ زنو درفتہ تیز خرامیدگفت سمبتم اگر میروم گرنہ دوم نیستم ادر کمیں زیادہ تفعیل احد یا وہ فلو کے ساتہ جس کی بہتر ہے شال وہ تفم ہے جس میں الجیس کے کیرکٹرکو کا ہرکرسٹے ہمت بقائل ایم کا دا ڈالجیس جس کی ڈبان سے ای انفاظ میں ظا ہرکیا ہے:-

> فاخته شايس شود از تيش زير وام نغلگ معذوماز به زمسکون دوام نيز يوموليند فو وعل تيزي م وكايد زو فرسودوساز اذت کردادگیرهام نه سوسے کام زشت دبحوذادة ديم خطاد تدنست جثم جال میں کٹ ہرتا شد فرام فيركم بماتمت منكست تا زة اذمرح وول بفت مجربدد يامقام لطرة ب مايداى كوبر تابنده شو جوبر فودرا ناشه كمئه برون اذنيام يّنغ درخشندهٔ جان جهائے كسل مرک بیدبازرازلیتن ۱ ندر کسنام با زوعه شایس کشاخون تدرون بریز مِیست جا تِ دوام سوفین <sup>ث</sup>ا تمام نوز نئاى مبززشون بيرو زومسل

تعلم خدى كرسلامي الفرك من اقبال كا بواز بردست شامكا بون . خديميت كرسات جا دوام كوسوفتن نا قام سه قبير كرنگر به بكر أمن من المام من شدت و ذركى كرام ب اصغراب على اور صوفر دارك بم آ بنكى كوابي جامعيت كرسان بيت كروا به كراس ك دوري فلا كري به بكر المنظم به برونداس نظم برونكوس فا موري فلا كري فلا كرا بي با المام المن بي به بكر نيت كو فلسفه كرمان فلا من من فرد المن بي با با تا به اور زشت و فوك فرق كومي محف و مي قرادويا به جو فلا من من في بيد مي من المن مرى والي بين بي احراض ودست بين بي ونك اتبال المنظم كا بيادى فال موت به به كرمون كومي محف و مي قرادويا به برون من من في بيد مي بين اورك قدم آ كومي بين بورشت و فوك جوديا بين بي موان كرمان كرمان في بين المنظم كا بيادى فال مون به به اورك قدم آ كومي بين المورك قدم آ كومي بين المورك قدم آ كومي بين المورك في بين المورك في المورك في المورك في المورك المورك في ا

خودی، آنا ، ایگو پایش کا اصاس برانسان کا فطری می جد ، دمرف انسان ملک می مجمدا بون کا منات کا سارانظام نطیق ای اصاس سے
ایستہ جد تعدیم فلاسفہ نے مبم کے ساتھ روح کا جو تصور بیٹ کیا ہے وہ بی اسی اصاس کا دومرا نام ہے ۔ آم ہوں ندرم کی جی تقییم سی کی ہیں ۔ آباتی میران دراد آباتی ۔ میکن روح کا نفور بغیر علی یا حلک کے بائل بے صحنی می بات ہے اور نظریۃ ارتفاد کے منافی ۔ یا حاس بڑا مجب و غرب ہے جس کی بغاد بن فریب و تعمیر دونوں شامل ہیں اور برعل اس تعدد و میرمقبلے ہے کہ کا کتا سندس کوئی تعلیق مقبر اس سے خانی نہیں اور مرجز اپنی مجامل میں ابنیاد پر قائم ہے ۔ شیر کا نہر میں کا در کا منافی کا کھوٹر پر جیٹنا بی ای آنا ہے۔ شیر کا نہر ہے ۔ جب ذین سے کوئیل ہوٹتی ہو بیاد پر قائم ہے۔ شیر کا نہر من کا شکار کر نا مشاہیں کا کھوٹر پر جیٹنا بی ای آنا کے اصاب اور اسی جذبہ بقا کا نیتر ہے۔ جب ذین سے کوئیل ہوٹتی ہو برجی بچر کا آتا ہے۔ منہوں متعرب ہے۔

برگیا ہے کہ از زمیں روید وحدة لا الم می گوید

پ بھے کہ یہ لاالڑکیا ہے دہی نوری یا آتا جس کا بیرا سے معظمہ موج مدا ہدادای بعثت وجول کے مظاہر کا فہدوا نشارنام بعدالم تخلیق برعل ارتفاکا سے ہی وہ نطری فرچ جے اصطلاع میں اعصہ مقلوفتوں ہوئی ہا جہ بھلاکی یا تنا نرح طبقا کجھیں جو حالم چوانات باتا ت میں ہرمگر موجددا در مرد فقت مرکزم کا رہے۔ یہاں بھک کہ اگر کب جا دات کو میں توویاں کی ہی ایک بہت پڑانا پوشپوہ نظر کے گا ہے بہری توانای یا ایش قوت کے ہیں۔ اور مرد شیائی تہا ہی اس مقرد و قبادی کی بھی تاہ قوت اناکا تیم میں ۔ بہر حال آتا وک مشتقل خدائی نظام اور اس کے بیش نظر اقبال کو کہنا بڑاکہ

فردی کیاہے راز درون حیات فردی کیاہے بیداری کائنات ازل اس کے فیچے ابدسائے نصد اس کے فیچے نر مسدسلف

نى: فودى ده بحرب مى كاكوى كناره نيس

دوسرى مُلَّهُ وه اس حقيقت كا اظهاران الفاظ مي كرتے مين :-

قره چ ن حرف نودی از برکشد مینی بله ماید دا گومبر کمنسد سبزه چ ن تاب دمیداز فوش میت اوسین مین فنگا فشت

کی ہی وہ سینہ نسکا ٹی ہے۔ بو پہا یوں کی مرتفع چو بٹوں ، پرشور آ جنا روں مثلا لم دریا کیں ، آ شرحیوں ، طوفا نوں ودخوں کی سربتدایوں رصٰ اہ تا ہا ہی ، کوہ تا پر کا ہ ، امنان ۲ مدیا ہی ال سرعگہ مبلوہ گرہے ۔۔۔ اسی کا دوسرا تام وہ قومت کا مذہب جے شرب سے ریب میں عبل الوس بید ظام کیا ہے ، اور اگر آج یہ عذب یا تی زرہے تونظام عالم دریم برہم ہوجا سے ۔

ا قِبْلَ سَدْ الرارِ خودى سكرديا مِرس المامستدكي وطاحت ان الفالم يل كي = :-

" به ومدت د بدانی یا شود کاردشن نقط ہے جس سے اضانی تخیلات وجذ بات مستنیر ہوتے ہیں ۔ یہ فطرت اضانی کی منتشر فیر محدود کیفیتوں کی نیرازہ بند ہے ۔ یہ تام مشا بولت کی خالق ہے "

اسی حقیقت کا انہار دوس سے انداز سے بال جریل میں میں با یا جا تا ہے۔ آدم کی تخلیق کے بعد قریضة اس سے ہو چھٹے ہیں:-عطا ہوئ ہے بچے روزوش ہی جہتا ہی جر نہیں کہ تو خاکی سے باکہ سیما ہی گٹا ہے خاک سے بٹری انوا ہے لیکن تری سرخت میں ہے کوکمی و مہت ہی تری نواسے سے بے بردہ زندگی کا صمیر کر بڑے سازی فطرت نے کی ہے معرالی اورجب اس سوال کے بعد فرمفتوں بر تملین اضان کی حبفت ایک مدیک دافتگات بومان ہے تو انہیں سلم کرنا براتا ہے کہ

اسه ن مرا برای سیس است از کوکب تقدیر او گردوں شود روز سے
در گرداب مبہر شیگوں میروں شود روز سے
منوز اندر طبیعت می فلد موزوں می شود روز
کرزداں را دل اڑتا شراور توں می شود دول

فروغ مشت خاکساز نوریاں افزوں شود دونے خیال او کم ازمسیل حوادث پرودمشس گیر دع بیعے ورمعتی آ وم نگر اڑما چرمی پرسی چنال موڑوں شودایں بیٹی پاکٹادہ ضوئش

عفلت آدم کانفوراقبال کاپیداییا ہواتھورنہیں بلکہ وہ ایک قرآئی تفورہ جس میں انٹان " اسن تقویم" خامرکیا گیا ہے۔ اور امانت فطرت کاستگین بوجہ اُتھائے کے سلسلے میں " حملها الانان " کہکر آسای وزین وغرہ سے بھی زیادہ اہل خامرکیا گیا ہے۔ لیکن دقبال نے اس تصور دبالی کوا یک ایسے دمکش نوز شاع انڈی موڑین کی کر درود اور اس سے گوئے اُسٹے اور انسان کو دعوت دیات دیکر برجیش اقدام عمل کی پتعلیم دی :-

اہمی عشق کے احتمال اور بھی ہیں یباں سیکر اول کاروال اور بھی ہیں چمن اور بھی آسنیاں اور بھی ہیں کہ شریعے ڈمال اور مکال اور بھی ہیں ستادوں سے آگے جہاں ا درجی ہیں ہتی زندگی سے نہیں ہے فضا میں قناعت نہ کرعالم دنگ و ہو ہر اسی دوزوشہ میں آ کچھ کرنہ رہ جا

برمداخلاک سے گزدجانے والی تعلیم ستے بہلے اسلام نے دی اور سلما نوں لئے اس پر بڑی مدتک عل بھی کیا جب ان کے قوارمفعی بہو گئے اور اسی مددمنا ناصات اسلام اللہ فریب خور دہ المیس ہوگئے 'اور اسی مددمنا ناصات کا نام اقبال کی شاعری ہے۔ دیاتی )

### بوساني

ایک تسم کی غذا ہے جو کسی ترکاری اور دہی کی آمیز سن سے تیار کی جائی ہے اور حمومًا بلّا فکے ساتھ استعال ہوتی ہے۔ آج اور عمومًا بلّا فکے ساتھ استعال ہوتی ہے۔ آج فی فراسی یفظ ہے ، میکن اس کا تلفظ فارسی میں بلّا و یہ فرخ بات اور اُردو میں بُلا و بسمہ بان کی جاتی ہے کہ یہ دیجا دہے بوران کی جو مامون ارشید کی بوی اور حمن بن سہل وزیر کی میٹی میں، میکن شیخ ارمیس بوعلی سینا مذبی کتا ہے جو خسر و میں اسے بوران کو فت سے منسوب کیا ہے جو خسر و برکر دیر کی در کی درکی میں ۔

بورانی ایران میں کسی دفت و آبی اور بنگ سے تیا رکی جاتی تھی۔ چنانچہ ابو اسماق اطعمہ لکھتا ہے:۔ پس از می سال براسحاق شد تحقیق ایس مغی کہ بورانی ست ہا دیجان وبا دیجان بورانی

فارى مِن مِنْكُن كو بادنهَان كمة بين - ( نياً له )

# محولاناالوالكلا المجيامعا

#### نتيم**ل خ**تريكلوي

مشرق میں مبنی نگا و اطلاقی مجرم قرار دیا جا تہہ ہی سے ہم بعض ہم شخصیتوں سے ہیں جرم کو خسید کرنا ایھا انہیں سچھے ،اوراکا برعلم فن کو صف ولائک میں شامل کرنا کو عام وستور ہوگیا ہے ۔ مالا نکرمبنی جذیات ہی بائکل فطری دامیات ہیں اور ان وامیات کو چرا کرر نے سے کوئی بڑا کھر چھڑا بنیں پرسکتا۔ نظتے اپنی مبنی بے راہ دوی کے با دجو دخیلم تھا ؛ با ترق اپنی ہوئ گھر لیں کے با دجو د بڑا فن کا دختا۔ شتی دومان پہند ہوگر ہی " طامر" با رہے ۔ انبال کی انجیست عطیہ بیچ کے " خطوط " سے فتم نہیں ہوئی ۔ مولا اابوا لکلام آزاد کا معاملہ بھی کچو ایسا ہی ہے ۔ ان کی مسیاسی فی تھے کہ مشتد در ہے امشان نے ان کے پیرام در نے مسیکر مول کے ان ان کے عالمی انہیں مجدر کر دیا ہوگا ۔

مُولاً نَ آدَ بِرِّسَهُ بِي ذَكَيْنِ فِينِ اسْان تقداد دَائِي زَندگی کی دنگینیوں کا احتراضی گاہوں نے واضح الفاظیں کیا ہے۔ فرواتے ہیں ؛۔ " انکادخوا سے لیکر" افرادسسلام" تک ان کی زندگی نے بڑادوں چلٹے کھا عن سیپکڑوں نشیب وفراڈ سے گزرے اور چسیوں خطا بائے دلغریب کا از کاب کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امنوں نے اپنی زندگی کے بہت سے مقابق کو پر دہ جاب میں رکھنے کی کوشش توکی لیکن شدت منہا معسف کسی کبی انہیں لے تقاب کرہی دیا۔ مولانا کا تعشق بھی ان کی زندگی کا ایک واڑ مراب نتہ ہے کیکن متعدد مقابات می لاشوری طور پر مشکشف بھی ہوگیا ہے سے کا دوان خال میں لیکھتے ہیں سے

س...... آپ نے شخ علی حربی کا واقعہ کیا خوب یا وولایا۔ اسی حالم میں اس نے فول تھی متی ...... شیخ کو سوزش وتیش کی جو دولت ایک شب میتر آئی منی امحد نشراس نا مراو کا دامن نیا زام سے مہینوں سرایر اندوز وا طبکہ کہنا جا بستے کہ کم وسیف م دوسال تک امی حالم میں زندگی بسرموئی متی۔

۱ سے برق تو ذرا کہی ٹڑھ پی ' عظر گئ یاں عمرکٹ چک ہے اس اضطرا سب میں ہے

یدخل جیب الرحان خاں شیروانی سکه اس خل کا جواب ہے جس میں اُمبُوں نے شِنع علی حزیں سکے " محبت تشتر نوردہ " ول کا تذکرہ ؟ سجہ ۔ مولانا کجتے ہیں کمنشز کی اس نوشنگواد موڈسٹس نے ابنیں کم دہبٹ دوصال تک سرایہ وادمخبت بنا سے دکھا۔ جس کا ایک بٹوت برمی ہے کہ اسی حسرت آگیں رنگیں بیاتی اسوقت تک پہلا ہو ہی نہیں مکتی جب تک کہ لمبیعست یا دِ جانا ں میں دِی مِس زگئ ہو۔ ان کا انداز میان ان ان المرب کارتن اس مقیقت کی قازیں کہ وہ می صن وضباب کی شش کا نکار ہوئے سے اور کسی کے میشم وابرد کے زخم خوردہ رہ چکے سے ۔ ا مولانا ابوالکلام کی تخریر ولی کو بغور پڑھتے توطق مجازی کے بہت سعیردے جبدلاتے نظراً ئیں گے ایکن وہ انفیں اُسٹال نہیں اور اس کا خودداری کااحداس انہیں حاف گوئی سے دوک دیتا ہے۔ آج جب مولانا کے ان اشاروں اورکنا ہوں پرنظرماتی ہے تودل بداختیا رحقیق ۔ ) کی تقویر دیجھے کو بیل جاتا ہے ، میکن وہ تھو میرکیا اورکہاں متی اس کا علم کسی کونہیں ۔ وہ خودمرف اتنا بھتے ہیں کہ:۔

م سنحیس کھلیں توجیر شباب کی میم ہوئی تقی اور خواہ شوں اور ولوں کی شنیم خارستان مہتی کا ایک ایک اٹرا میں ہولوں کی طرح شا داپ تھا۔ اپنی طرف دکیما تو پہلویں ول کی جگریسا پ کو پایا جس طرف نظر اُٹھائی ایک منم آباد آلفت و پرسشش نظر آئیا۔ جس میں مندروں اور مورثیوں کے سواا ور کچے ذکھا۔ ہر مندرجین نیاز کا طالب دور ہرمورتی دلفروش جاں کے سلسے ویال ہوش۔ ہر طبوہ برق تمکین واضیّا رئہ ہر نگاہ بلائے مبرد ترارسہ

الفراق ال صبروتكين الوداع العقل ودين "

یکن اس کے بعد ہی وہ پیراس کی آویل وتھرت اس طرح کرتے ہیں :-

...... البته په مفرور ہے کوشیو و عثق و حاشقی وطران آشغتگی دیانسپاری کی مبتی باتیں شفے میں آئی تعییں وہ سب ایک کیک کر کھ دیکھ دیس. ۱ دراس راہ کا کوئی حال ومعاملہ ایسانہیں رہا جوکسی کی زبان پر موا و راپنے اوپرنر گذر چکا موس

کے قریوں کو یادیں کے بلبوں کو حفظ مالم میں مکرف مکرف مکرف مرف مرف مرف میں

اس راه کے رسم وکا مین اگریم بے شاریس لیکن ہرد ہردکو دوملکوں بیں سے ایک مسلک فرورا فیٹادکر نا پڑتا ہے۔ یا قری د جبل کی آوار گی و شورش یا شمع کی فاموشی وسوزش اور تخریر کاران طربق جانتے میں کہ دوسری راه پہلے سے زیادہ نازک اور مشمن ہے۔ اس بین بے قیدی و بے دضی کی آزادی ہے اس بیں ضبط و احتیاط کی با بندی

ا نے وضع احتیاط یہ نصبل بہا رہے گلبانگ شوق زمزمہ سنچ نغاں نہ ہو ؟

اس كے بعدد يكھئے، فراتے بين :-

برقی ہے۔

وه الحصة بين كدمو لانلفة ان كى ضدير ابنى وه رنگين داستان مى مكموادى حب كى طرف ان كى قارس كاكمان جاتا ہے- سكن دوسرے دور

نظرتانی کی غوض سے میکر سے می واپس ذیا۔ طبع آبادی صاف افراد کرئے ہیں کر ہد "کیونکو اس ماں داستان کو مبول گیا ہوں اسکن حوق مناقت کا تقاصرے کرجی باتوں کی اشاعت مولاناکو گوارانہیں ہوئی بنیں کمیں زبان پر: لاؤں۔ حالانکر ذاتی طور پر جی ہس اخفاکا قائل نہیں ہوں آج دذکرآزاد مرتبر طبع آبادی

مولانا آزاد کے دوسرے ساتھی قامنی عبدالنفاد کو بھی مولانا کی زندگی کے اس پہلو کی جبتو ہوئی متی گروہ کوئی واضح نرخ نہیٹ کرسے۔ اثار آبوا لکلام میں آبنوں نے چند قیاسات کا انہاد کرکے اس او صوع کر تشند چھوٹودیا ۔ خرورت متی کہ دولانا کی ڈندگی کے ان واقعات کی حبتہ کی بال ۔ اور زلیغا احدان کی ازدواجی زندگی پرمجی روشنی ڈالی جاتی ہے گومیرافیال ہے کم مولانا کی از دواجی زندگی زیادہ نوشگواد نمی ہوں تو اندگارونس فرٹر م چیں آبنوں نے دفیقہ جانب کی موت کا مائم کیا ہے میکن اس مائم میں مجی دہ ترفع ہیا اور اصطراب نہیں جو ہو ناچا ہتے۔

جیب بہان کی تخریروں کو دکھیے ہیں تومعلوم ہوتاہے کہ مولانا کی تھی ہوئی مجست کی آئیں ادرب بنایا اوراق کی نٹریں شاع اندائیک ہا پیرا کمیں ساور حیں طرح غول کا کارکے جے میں حراں نعیبیاں کی ہیں ان کے حققیں بھی آئی تعیس –

مولانا آزاد کے طبح آبادی مروم سے مولانا شبقی کا دیک ولیب واقع جیل میں بیان کیا تناجی کا ذکر آبوں نے " ذکرآ دادس کیا ہے۔
بقول کھے آبادی شبقی بڑے میں پرمت تھے اور خواج میں نظامی کے ساتھ ایک طوائعت کا مجابی شننے گئے اور اس کی خوب تعربیت کی ۔ مولانا
نے جس لطف سے اس واقعہ کو دہم اتنے ہوئے شبقی کو " زندہ دل " سماحپ ذوق " اور " صن پرست " مدفون لطیف " سے دلیمی رکھنے والا
کہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا آزاد خود بھی کھی کم نہ تھے ۔ ان کا یہ خیال گرشبتی مولوی تھے ، عام دائے سے وار نے تھے " مولان بر مجاملات
آتا ہے ۔ فرق یہ ہے کہ شبقی کا یہ مزاع ان کی تو برول میں نہیں جو لگ آور مولانا دل کے اعتواں میرور دیک کیف و سرور کی دنیا سے دکھن تخلیق کردیتے ہیں ۔ لیکن اضوس ہے کہ دنیا دی مصالح نے اہنیں صان گھائے کے بازر کھا ا درم دنیا ہے حس وطفی کے ایک بڑے دمجے واقعہ کھی۔
موم ہو گھے ۔

ویات معاشق بر آد کیسی ایم معنوان به خواه ده کمی شخص سے متعنق بو ابشرطیر واقعات کو بھی سلامنے دکھا جاسے ایکن اگر بربان اس سے فانی بو تو پیر معنوان بھر اور بونا با ہتے۔ یا لکل بی دنگ اس معنون کلب کہ مولانا آذا دکی حیات معاشقہ کا کوئی وافعہ توالا ہیں بیش نہیں کیا کا اس سے فانی بو تو پیر معنوان بھر اور بونا با ہتے۔ یا لکل بی دنگ حیات اس معنوان بھر استان معاشقہ " مکا دی گئی جواگر را آذکہ حابت نہیں تو مساشقہ کی قو بیس معاشقہ " محدور خوا موری کی جا بھر اس مور مرح کو جا نہا گراد مور مرح کو جا نہا گراد مور مرح کو جا نہا گراد ہوں ہوں کا ایک دو در مرح کو جا نہا گراد ہوں کا ایک دو در مرح کو جا نہا گراد ہوں کا نہر مال معاشقہ آذ دو ہی کی بھر کا ایک دو موری کو بھر کا بھر میں دو انقاد کی ایس در مستان بیش کرنا جو مرسے سے دامستان ہی نہ ہو کہ کہ میں اس کو در مستان بیش کرنا جو مرسے سے دامستان ہی نہ ہو کہ کہ میں در مستان بیش کرنا جو مرسے سے دامستان ہی نہ ہو کہ کہ میں اس کا در مست بوسکتا ہے۔

اگر مولانا آزاد نے کمی مگریم یا غیرمهم اختابی جائت حثید کی طوندا شارہ کیا ہوتی بھ لائق احتنائیس کیونی ہوسکت ہے۔ وہ معن شاوی ہی شاموی جو بیکن اگر اس بی مجھوشیت تقی توجی مناصب دستا کہ وہ کمی بخصے کی اخداد بیں اس کا ذکر کرتے کیونکہ حب بات سوائ جیات کا جل اُج تو پھر اخفایا تامیل سے کام لینا بڑی اخلاتی کمزودی سے مغرب کا ایک آبایت شہود مصنعت وا دیب جب اپنے مالات تلمیند کرتے بہتیا ہے تہر مب سے بہلا فقرہ اس کا یہ جڑا ہے کر۔ " بیں اپنے باپ کی ناجائز اولاد ہوں " اور مولانا آزاد کو آئی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جائز محبّ کا بھی ذکر کردیئے ۔ جائز کا لفظ میں نے فصد آ استعمال کیا ہے کہونکہ جادے اکا برعلم واوب اور اعظم فرمیب و اخلاق سب کے سید معموم میدا ہوئے ہیں کسی گناہ کا ادالات ال علي بين داور الركوني واقعر تروامن كامري عي تووه اتناياكيره ومقدس بوكاكر اس كوبوري توفريت وعوكرس"

ا الله المستع خال آیاکداگر تمام علمادکرام سے علفا بدوریافت کیا جائے کہ آ بھوں نے کمبی کوئ عبنی گنا ہے گئی ہوتا جاب ذرے گا۔ کیونکد حرّت می کی زندگی کا وہ واقع می برے سامنے تقاکہ جب کی زانی کے سنگ او کرنے کامستار بیشی آیا اور اکنہوں نے یہ کہاکہ سب سے پیلے دی شخص اپنا پھوا مٹھائے جس نے کمپی زناد کیا ہو۔ یہ شن کر سب اپنی اپنی راہ چلے گئے۔

بہرمال اس میں شک میں کہ مولانا کر آد نے جا تھا ڈیرا کہ اپنے عبر شباب کا ڈکر ترمیم ا خاظ میں کر دیا لیکن اس کی تفصیل سے گرزی۔ اور اگر ہم میں کہ اس میں شک میں کہ مولانا کر آد ہے جا حالات تعلی ندر انتہاں بھرانیس نظر نمان کے بہانہ سے داہس لے کر دوٹا یا میں تو ایس اور ایس اور ایس میں ہوا نہاں کہ اور ایس کے مولانا آزاد کی یہ کرودی بھیٹ اور میں اس کے بعد کی جا سے جا در تا ہوں کے دہ تمام ارباب سیاست جس میں کہ تاریخ میں گئے ہیں لیکن اس کی وحیت یہ ہے کہ اس کی اشاعت ۳۰ سال کے بعد کی جانے۔ جب مجادت کے دہ تمام ارباب سیاست جن برام میں باقی در ہیں۔

مولانا مجرے دوسال چھوٹے تھے اورس نے اس زما نہ ہیں انفیں جاناجی کا دکھنے والا غابا میرے سواکوئی نہیں۔ میں ان کی زندگی کا وافسطار از منا ۔ منا ۔ بنکن اس سے آنا بے فہرمی نہیں۔ میں نے مختلف صحبتوں میں ان کا مطالہ ان کی تقلف مسائل ہراں سے آذا وارڈ گفتگو کی اورمواسلت بھی جاری ادبک ایک دان کی طرف سے مجھی ایسے مغدہات کا افہا رہنیں ہو اکہ ان کی رنگین او بہت کی توجید ان کے تنزیج دوں شاموا نہ کے علاوہ بیں کچہ اور کر مکتا۔ بات یہ ہمکہ زندگی کے ہروک بی این بین بین بین ہم ہورہ ت ہوں کے اور وسی ای اور ان کی اور کی ایور عاشقان آشفنگی ورگشتگ سے انہیں کمبی واسط نہیں ہڑا۔ انہوں نے تود بی مجت کی ایک میں مرف ان مہروں ہے۔ ایک چلات اور دوسری ایک چرا ور ۔ ، سوال دونوں سے آنہوں نے کمبی ہوفائی نہیں کی اور ان کی یا دکوا خود می بین منا کی میں موالی مبلی محبت کا تعلق ان سے موالی میں میں منا کی میں موقعی موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی موقعی میں موقعی میں موقعی موقعی موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی موقعی میں موقعی میں موقعی موقعی میں موقعی موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی میں موقعی موقعی میں موقعی میں موقعی موقعی موقعی موقعی موقعی موقعی موقعی موقعی میں موقعی م

اب رہا مولانا آزاد کا ایک مگرکینا کہ حتی مجازی کی دیگ سرچیش آنہوں نے حقیقت کے چوسے پرمنتقل کردی' یہ معلوم کرسکے لاق عربی کی زندگی کا وہ وا تعویم سے ایک باروہ کہ کی ایک ٹاٹون کے حقق میں مبتلا ہوئے اور اپنے ایک عاشقاز خولی وج سے بدنام ہونے تکے تو انہوں نے اس کا انگریزی ترج نمکستن نے نرجا ان الامتواق کا مہر منسان کا مربطے ہے تو ایک انگریزی ترج نمکستن نے نرجا ان الامتواق کے کام سے شائع کردیا ہے



منبی نگاریاکشتا ۲۲ گاردن مارید، کرامی نبتر

## يو لکھنوي

#### فا كالرسيدسيان الحياق

ہوس المحنوکے ان برشمنت شوارس سے ایک بیں جس کی بھاست اورشاہ ہی پراب تک کمی سفہ توج نہیں کی : تذکر ول میں ان کے مالات اشت مختر طنتے ہیں میں سے ان کی جات کے نقوش پورٹی طرح نہیں اُ ہوتے اس پرطرہ اید کہ ان ختمر سے حالات میں بھی تذکرہ نوبیوں نے متعدد جگہ زبرد ست غلطیاں کی ہیں جس سے ہوتس کی شخصیت غیروا نع ہوکردہ گئ ہے

جَرَس کا پورا تام مرزا محد قلی قاں اور تملی میس مقا۔ والدکا ام فاب مرزا علی فاں تعارج میج بیگیم صاحب بیرہ شجاح الدول بهادر کے فیقی بھائی تقے۔ ان کاسلسلۂ سنب الک اشتر تک بہنچ تاہے۔ بوس کے جدکاں مرفاحین خاں ایران سے بندہ مستان تشریف لائے اور شاہج الآباری اقامت گریں ہوگئے۔ بہاں شہزادہ موصوف کی بیصاطبت سے بارگاہ شاہی ہیں بہنچ ہوگئی۔ اور وارد و وارد و معلی شرفا ہو الدقد دمج والعقر ابن عالمگی تک رسائی ہوگئی۔ شہزادہ موصوف کی بیصاطبت سے بارگاہ شاہی ہیں بہنچ ہوگئی۔ وطاح صعر" کلھا ہے۔ بہنی مثل با بست معلی موصوف کے بعد میں مرفا اور موسوف کے بیٹے مرفاح ہو میں موسوف کے بیٹے مرفاح ہو المحک موسوف ہو کہا ہوا ہو المحک اللہ المحک کی وج سے مستحق معامی والم کا شکار دہے۔ انتریس حدۃ الملک نواب امیرفال کی دفاقت المبت الموس کی موسوف کے بعد حب جو ہو الملک کا سارہ تقدیر جو کا آو اسماق قال سکے بھی دن بھر ہے۔ ای دوال ان کی بھی دو بھر المدل کے معرز خطاب سے بھی سرفرا ذ

صاحب تذکرہ آب بھاکابیان ہے کہ ہوس کھنؤ کے علامرائے معالی خال میں مٹالیڈھ میں پیدا ہوئے۔ اس بیان کو مادصاحب چھروی کے اپنے ایک مغنون " ہوں لکھنوی" نخفیت اور نوس بغیر کی حوالے کے نقل کیا ہے۔ یکن موصوٹ کا فرمانا قرین تیاس بہیں۔ کیونکہ میسامع تن کے مشاکرہ ہے ' ہوس ابتدا میں ہوت کو اپنا کلام دکھا تے بھے۔ میرض کا انتقال لنالہ میں بھول اور یہ مکن نہیں کومرف فوسال کی عمر میں ہوتی دن سے مشاکرہ موت موں ،

مفتحنی نے ریاص انفعار کی ترتیب کے وقت ہوت کی عرب سال سے متبا وزبتاتی ہے۔ بعض قرائن سے بتہ جاتاہے کہ اکامال مقتنی نے افاز تذکرہ بین طسینات میں مکما ہوگا۔ اس حساب سے موتس کی پیدائش کاسائل سنٹ ارجرار یا تا ہے

موس عبدا صف الدوله بها در (مشائده - سائله ع) ميل فيف ٢١ ما د جيوا كر كمعنوا كندا در بيريس مقيم بو مكن - اس طرح ال كامولد فيعن ابا د تراديا تاسيد \_ سلوم ہوتا ہے کومرشن کے اتقال ( انتاج ) کے بعد تہرس نے پندسال اپنے کام پرکمی سے اصلاح منی جمعی کی شاگردی خالب اطالیات ادر کالا حرکے درمیاق قبول کی ۔ بر زماند معمق کی ناداری اور پریشان حالی کا تعال اس کے قبل معمقی سلیمان شکور کی کے مواریت تنے ) کوانعات سے راہ چلتے معمقی کی برتش سے طاقات ہوگئی۔ نواب مومون اپنی پر سوار تھ' جیسے پی انموں نے معمقی کو دیکھا اپنی دوک کے حال پرچھا اور دعدہ میا کم دومرے موٹر مجربے صرور طئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد مہرت شاگر دم پر نے اور درمام میں مقرد ہوگیا، پیلسلہ معتنی کی آخری عرشک جلت اربا۔

معتی کے کلیات میں چند تصامر ہوت کی شان میں موجد میں ایک تعیدہ ہے کا مطلع یوں ہے ۔
اس سال ب سردی کی یہ نایٹر ہوا پر جوں موج ہوا تح کی ہے زیخر ہوا پر اس میں مدی یوں نظم کی ہے ۔
اس میں مدی یوں نظم کی ہے ۔

اے بائے قلم مع طازاس کے قاب ہد ان روز دں ہے جی تھی کی تقریرہ اپر م مزانقی مین ہے ہوتس جس کا تملص ہے جس کے گلِ نظم کی توقیر ہوا ہر ، ایک دوسرے تعیدہ کا مطلع ہے ۔

بس كب تلك مختل بيداد روز كار سينه توماد ي منبط كے بوہو كيا تكار

اس میں مدح کے شعریوں نظم کیے ہیں ہے تدبیر سوعی نہیں الاکہ ما وّں اب ہوداد تھا او برور نواب جم وقالہ مرزاتقی بعرف محمر تقی کہ ہے ادفیٰ مصاحب اس کا فلاطران او توگار

یکن منتخلی کی بختس سے زیادہ دنولٹنگ ترتیم سکی ۔ چندی برسول کے اندائٹو آہو کے معاطر پر جھاگوا موکیا۔ واقد یوں بیان کیا جا تاہے۔ کہ:۔ " ایک ونعمان ڈکر ہے کہ شخص منتی کی کسی جیسنے کی ننخواہ باتی بھی ایک روز آنہوں نے اپنی عمرت کا حال نواب موموت سے بیا ن کیا۔ نواب (بوس) نے کہا آپ کی تنواہ باتی مزور ہے گرمجرسے چندروڑ مدوخرج نر ہوسکے گی۔ ٹیم صاحب اپنی حادث کے مطابق بلے ساختہ کہ بیٹنے کہ تیلہ وکعر تومیری زیادے کی نزوہ سکے گی ۔ ؟

اس دوایت کو نواید حشرت انکونی نے تذکرہ آپ نقاشی نقل کیلے اس کے تبل ہی بیان عفرت نامر کھنوی تذکرہ نوش موکنہ آبا سمایی دے بیکے ہیں۔ اس ملے بیان خرکور میں کسی قدد صوافت نظر آئی ہے۔ اسے تقویت اس چیزے ہی ہینی ہے کہ بوس کا وشقہ کچو مہت خیادہ نتھا۔ باب داواکی جمع کی ہوئی دولت بی جے دہ بے دریغ خرج کردہ تھے۔ بہو بیکم صاحبہ کی دمیت کے مطابق جو وفیقہ بیم وی افرانسیام مطابق مار نویم نظامی کے کہ کہ موجد انہاں موجد دہیں۔ بیگم صاحبہ فرداعلی خان کی محل کے نام وشیقہ جادی کرایا تھا اس کے ملا وہ دفیقہ میں نواب سائلہ جلک اور مرزاعلی خان کے خاندان والوں کے لئے بھی تھوڑا وثیقہ درج ہے۔ معلیم ہوتا ہے کہ ای دویت میں اس کے معند میں کھی ہو تھے۔ بہو بھی نے بھی تھوڑا وثیقہ درج ہے۔ معلیم ہوتا ہے کہ ای دویت میں آئی جبکہ اپنے مجائی اللہ جنگ کی اولا د کے نام بڑے وفیقے جاری کے تھے۔

هُوَى كاذ كورة لا كوول مين الذكرون برس كاذكر منف المول سي الياب من كامرت سب بيل ونع وتاتى مذاوم

كالإكسشان ديميزنذه كى دوكمت ي - " بوتس اود مد كم أيك نواب أفاق الدول كريشة وارتين جريفار فن اورتما كما نامول مع مشورس " مزكرة منتر مارد بعد المراكبين منورار بين ان كاتذكرة رفني رساا ورميس كم من بين مناجه ودر تذكرة وكارين رضا كه احوال بين ماحب نذكوه سرایامی رساخ دادرصغر ملگرای نے نسط مسلط می خطی کہ جدان بیزی نے بیس محدالدم فا ملخال کوسالله جنگ کا بیٹا کھا ہے۔

تقريبًا تام مذكره نوبيون في بوش كويرًا ذى علم تفض كلهاج مقعني ال كوففس وكمال ساة راسستدا ورمحيم افلاق مخرير فرما كابس صاحب تذكره نوس معركه زيبا ال كاحوال بي رقم طراز بين شاعميعي نفس نواب مرزامحد لتي خال -

يتخلص تبوس خلعته لعدق نؤاب مرزائعلى فال زيودعلم وكمال سيمآ واست بيراسية صب ولنب ان كالممّاج مثمرج دبيان كانبي چندشاع ببیشه اس سرکاری مثل میرحن وطالب على خال عینی ادرمیال معتحفی نوکرد ہے !

مندرج بالابیان میں ہوتس کی تعربیت کے علادہ میرتشن اورعتینی کا ان کی سرکارسے وابستہ ہونا قابل فورہے ان دونوں شاع دن کا ہوں کی سرکارسے تو متوسل ہوناقابل بقین نہیں کیونک مرحس کے انتقال کے دقت بوس مرت نوسال کے تھے اس النے مرحن کا سرکارسے وابسة موتابانكل غلط قرارياتا ہے منتنی نواب ناظرمیاں الس علی خان كى مركاد كے نمك خواررب -اس لخان كا ميى موس سے تعلق مشكوك ہے۔

" نذكره رياف الفعماد كے مطالع سے معلوم موتا ہے كہ مرتس اپنے دولت فائد پر برابر مشاع سے كرتے دہے تھے . حس س اس وقت ك اكثر برك شعرار شركك موت تع معتمى كى معن شعرار سے ملا قات وين مولى متى -

المركب الموس كالبيعة اور ويميال تقس جن كام كورنن وتيقر أن كويم ريار واسع على كركم بين كي مارجيس-١١) مرزاموها و (۲) مرزاعلى نتى خال (۱) مرزا بادى على خال (م) مرزا مدى على خال (۵) مرزاعلى خال (۲) مرزا احمد خال

بيثيون كام يرمن: ونيت فالم - وتعت السادفائم عقمت النسار فالم - اتمن فالم - مكنا فالم -

ہوس کے ایک بیٹے مردا علی نتی شرکہتے تھے اور ان کا تملعی جنون مقام معتمل ان کا مال اور چند شعر دیاف الفقهار من نقل کے ہو۔ معنَّف تذكره "بادستان نازئت بوتس كادوميليون كاذكركيام. بددونون شاع ومعين اورتباد بارساخلص فواني نفين -

پارساع ربعرناكتودا ريس كيونكر بقول صاحب تذكره بهارستان بهاراء عاس صاحب معمت كا نكاح خود واب صاحب مرحم ل اس وجر سے نہیں کیا کر سی خف کونسبت داما، ی اپنی سبت دینے میں نگ و عاد مقاب

يارساكا مندم ويل شعربب مشهور يوا ك

تن موربت مباب بنا اور برواكي يرقصر لاجواب بنا ا در بجردگي جِياكي يتن شعر ملاحظ مون مه

ہے موتوں کے ارمیں پر تو نگار کا

اب توگریں مکس نہا تاہے یارکا دل میں اک بوندتو ہے دے ہو کی برے جتم فون إرترك إند عدم تاكس ب بن کی کان کی بالی تلک ان کی بجلی گرمی حمن غفیب دوئے فغیب ناک میں

جب غد عصار کے بعد کینی نے اہل و تا اُن کے وقیق بنر کے فو ہوس کی اولاد کم می و قیقے بند کر دیے گئے جب کا دج سے اہن سخت ترین معائب کاسان کرنا بڑا۔ گورنمنٹ وٹیڈ اس کے دیکا رؤسکٹن میں بہتی کے بحوّل کی وہ اصل در فواست آج بھی محفوظ ہے عِل مِين ان رسبُ مكما به ك : - " سم لوگول كوچ وتيقر عدت درازسته مدًا چلا كرما تعاده گذمشتر چوده ماه سنه مذرب حل دوم سنتام لوگ مان شبين يك وعاج مركة بين- إبد امركارت إسترعار ع كريم الوكول ك ويق ود باره جارى كية واس !

اس تذکرہ کا سال تعنیف معلوم نہیں 'لیکن محرم جاب قاصی عبدالودود صاحب کے اس کے تعین مندوبات سے سے تعنیف در ذی ام سے تعلیم اور رحب ماھالیم کے در میان قرار دیاہے ۔

یں نے گورنمنٹ دنیقرآ فس مخفوسے بوس کے انقال کے سلیلے میں معلونات ماصل کرنا چا ہیں لیکن دہاں غدر مصطلع سے قبل کے دیکارڈ اب موجود نہیں ۔ بال مرت اتنا پتر چاکہ موس کے دیکارڈ اب موجود نہیں ۔ بال مرت اتنا پتر چاکہ موس کے دیکارڈ اب موجود نہیں ۔ بال میں توس کے دیکارڈ اب موجود نہیں ۔ بال میں توس کے دیکارڈ اب موجود کا دیکار میں انتقال کیا ہوگا۔

موسو، کا کلیات بو تقریباً جلراصاف می بیشتل به اب تک کا شایع نبین مواب ان کے کلام کا اتفاب مولا ناصرت مو با نی خ مخلاصه شائع کیا تما - کلیات کے قلمی ننے رضائی را میور - کتب فان نواب سالارجنگ - کتب فان آئم میبدهید را با در کتب فا و ندوة العاد گفتو کتب فان جاب سیدم معود مین صاحب دادیب اکمنو ) می محفوظ بین ان کے دیوان کا ایک ننچ موجیین صاحب (استا دارد وگیا کالج) کے پاس سی محفوظ سے ب

ہوس کی مشہور ترین شنوی دیلی مجنوں ہے جرات کا میں مطبع مصطفائی کھنوسے شائع ہو مکی ہے۔ ایک دوسری مننوی محرم جناب ڈاکٹر کیان چندصاحب میں نے رسالہ نوائے ادب دمبیّ) میں ناجام شایع کی تھے۔

### أرد ومرشيه مس رزم الكاري

#### سيشدنظيوحيدو ايردكك

اُردوکی رزمیدشاعری کا براصد مرانی کی صورت میں طناہے۔ میکن بعض طقوں میں یہ غلط خیال با با جاتا ہے کہ مر نیہ مرف فربادوشیون کے سلے مخصوص ہے اور یک بہترین مرفیہ گوئی مرف کی و شجاعت کی تعدیریں کینچنے میں ناکام رہے ہیں -ایک نقاول فریماں تک کمہ دیا ہے کو ''اگر مرفیہ گوتلوار اور اسپ کی تعریف کر تاہے تو اس طرح کویا کمی توس کا عال بیان ہورا ہے اور جب وہ حرب وو ناع کا بیان کرتاہے تومعلم موتا ہے کہ شیروں کی یائی کا ذکر بورہا ہے ''

یرافوس ناک منطی مرئیہ کے ماکانی مطالہ کا پنتی ہے۔ بعض اسباب سے مرفیہ کو ہمارے اوب میں وہ مقام ہیں ویا گیاجی کا دہ مستن ہے اور جی تقدرہ فرید کی تعرف مرفیہ کی در مرفیہ آن کی ریٹر ہویا مبر سنایا جا تا ہے اور جو اسخاب مربی کا بول میں بلتا ہے اس میں واقعی شیون و شیخا کے علاوہ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو وہ الواراور محکور ٹے کی تعرفیت کے جندا جزار ہیں جو سیاق سے علومہ کرکے اکثر غیر فرودی تفییل سے مناویت جو اتے ہیں۔ اس سے قدرہ یہ یہ اس ہے۔ لیکن واقعہ اس کے خلاف ہے۔ مرفیہ میں کرفت سے دو مرب معنامین طبح میں۔ اعلی درج کی حن معاشرت ، جندیات کی ترمیت ، حفظ مراتب اور ایشا روسے فردشی کا بیان ہے ۔ جبا دت ور بیا منت کے تذکرے ہیں بعض دسول ، عفق اللی ادرا علائے حق کی تعلیم ہے۔ اور یعلیم اس کثرت اور توا کرکے ساتھ بائی جائی ہی کہ شہدائے کر بلاکی یا و تاریخ ساتھ ساتھ مرفیہ ساتھ ساتھ مرفیہ ساتھ ساتھ مرفیہ ساتھ ساتھ مرفیہ سے مرفیہ سی کہ گورہ کہا دو مری زبانوں میں بھی اس کی مثال مشکل سے طے گی ۔ و کی مین ادر کی اس کی مثال مشکل سے طے گی ۔ و کی مین دات کی تاریخی میں اور ایک دیک کیکا رنگ و محل تا ہے ۔ ب

بجلى كبين بكي كمين تأدي نظر آئ

جنگ کے دوران میں جب سبا بیڑں کا جوس انہا گوڈیغ جاتا ہے اس وقت کی جذبائی کیفیت و تکھفے کے قابل ہوئی ہے۔ کبی کس ولاوری سے وہ خاصال دب لڑے اس شان سے کبی زعج ہے عرب لڑے دریا کی معمت کنے ذکیا تشند لب لڑے ہیں۔ بیاسے سفیتن دوڈ کے لیکن عجب لڑے بے دمت ہوگئے تو یہ جوم د کھا گئے ادب كومثل مشيردرنده بيب عي

خط کشید دسم مرزخی اورخضب آلودشیر کی واقعی کیفیت کا ترجان ہے۔ اس طرح آیک ضعیف العرمی بدجوجان پر کھیلے ہوئے ہے

اس مارح رحز خوال موثاہے سے

مينهد تيرول كابرس توكيعي منه كونه مواردل نيزد كامراك بنداميس إنفون تواون جیتا شرمظلوم کے رشمن کو نہ چموڑوں بالقامة تومكواكر مراك ايك كاليعورون كي دُمعال كى ماجت نبي مشتاق احسُل كو دانتوں سے چہا جاؤں گاتلوار کے میسل کو

الله ائی کے لئے بچول کی بے مبری دیجھے ۔ ۔

مرصف كى طرف يحقة متع شيرول كى نظر سے رد کے جوکئی پہلے بیل علے منے گھرسے چوٹے سے لگائے ہوئے مغیار کرسے کھتے تھے کا انہیں اب کوئی ادحرسے رہے ہے کا انہیں اب کوئی ادحرسے رہے ہے کا انہوں کیا ہے اس اس کے بعد انہوں اس سے بھل فائدہ کیا ہے اس اس سے بھل فائدہ کیا ہے اس میں جیکے مگیں تینیس تو مزہ سے انہوں جا د ملاحظ کیجئے ہے۔ م

پوزىيت كياكرىد ده جوبعد آپ كے بيئ من كمات اور نون باگر عمر بعر بيت

غروں نے آج بات مارک برسرد نے بین سے مہنے اندمی سے الوارکس لئے

اب بغتن كا عاممه ب كوني أن ميل

بعريمي يدمعركه كبمي بوكا جها ك ميس

توں میں نہائے گرنہ ہوا آج مٹرخ رو پھر کس کو مُنہ د کھاؤں گایا ٹنا ہ نیک خو چكار ب بن برجيان ميدان مي جلم في في عند كان كان الما الم الم الم

کس سے کبوں اگرنہ کروں عرف آب سے

ہے کی آبرومتعلق ہے باب سے

وان کے میدان میں اس سے مشکل مقام اور کوئی نہیں ہوتا کر ایک تنبا سباہی متعدد دشمنوں میں گرمائے - ایک مرتبری اپنے ا یک ووست کومرثیر مشنار انقا-موصوف پاکستانی فوج کے سہر یادہ حبگ آزمود ہ سپاہیوں میں میں اور سیسے بخلی سیرا می سے چڑا مدکر ا بنة توت بازوس بريكيد يرك عده برسيخ بين- جب س حب وبل بندبر بينيا تواكنون ف مجع برطف سعروك ويا -

تلوارس کی دخمن جال ایک طرف بیں مسمحوڑے پہ شیرکون ومکا ں ایک طرف ہیں تراك المرف كرو فحرال ايك طرف بين آب ايك طرف الكول وال ايك طرف بين

مرکظ درواکانین وسواس نبی ہے

لا كون سع وغا اوركون إس نبين سب

اور فربال كم يده بات ب جهم فوج محريكة بن مم مانة بن كرجب الوالى كميدان بن ايك كا مقابد دوس بروا الم تودل كى

کیا مالت ہوتی ہے ذکر ایک کا مقابلرسبکرٹوں سے۔ واقع رہت کہ بریکیڈیئر موموت کو مقیدہ سے کا فاسے حمین کے ساتھ کی طرح کا فلو نہیں ہے ان کے لئے حبین کی ڈاس عرف ایک بہا ورسیائی کی ذاس ہے۔ ان کاکہنا تقاکر تنبا پاہی جب اپنے کو زخریں پاتا ہے بیروں کے پنچے سے زمین سرکتی ہوئی معلم ہوتی ہے ادر پر کھوٹ وہنے سے جواب دے جاتے ہیں ۔ اپھے وقعی ہی استعقامت دکھانا ہی بہا دری کی دلیل ہے د اب آپ خود حمین کے ایک رجز کے چنر بند شنئے سے

یه فره به کیاآگ کادریا مو تو جیلیں کیا فرانس میں میں جو تلواروں سے کمیلیں انسی صفت کا واردوم کو دیا ہیں انسی صفت کا واردوم کو دلیں انسی صفت کی دیا ہے۔ انسی صفت کی دیا ہے۔ انسی کا دیا ہے۔ انسی کی دیا ہے۔ ان

چاہیں توزمیں کے ابھی ساتوں طبق اُسٹیں یوں اُسٹیں کرمبرطی ہواسے ورق اُسٹیں

من بین جے اہل زیں گنب دگرداں نورقدیں اک جزو کتاب شرمرداں مم آج ہیں دی اگل وسخن من مرداں مم آج ہیں دی اگل وسخن من مردا ال

کس امریں تقلید محد نہیں کرتے ناقوں میں سوال فقرا ردنبیں کرتے

سرتن سے کے جب توسم جنگ کی سرم

م دوات دنیا کمی گرس بنیں رکھتے کے اور بحز نیخ کریں بنیں رکھتے درگئے ہیں قدم خرمی خرمی بنیں رکھتے ہیں اور بحز نیخ کریں بنیس رکھتے

ندر رومعبودتن دمرے بمارا زیور ہے ہی ادریی درہے بمارا

كب ميان معشمشيردوسرفى نيي ميم ف لرسط بي كمي منوبسير في نبي مي ف خرى فنين ميم ف جب تك كروين وي ميرف نبين مير في المين مير

شمشيروسير بعد ظفر كموسلة بين مم جب صاف بوميدان تو مُر مُوسِة سِين مِم

یں بہیں سجھ کہ اس طرے کے اشعاد کی موجود گئی میں اردورزمید کوئمی طرح حقیر سجھا جا سکتا ہے ۔ اس گفتگو کوفتم کرنے سے بیلے ایک جلک اس میدان کی بسی دیکھ لیجتے جہاں کر بلاک مگرخواٹ جنگ اوٹ کئی تھی ۔ ۔ اس جاند اُر تا ۔ بہ نہ وم لیتا ہے وہ کھیر ہے شورکہ اس آب بیں ہے آگ کی تاثیر بیاسوں کے لئے اس کی برک میں جیٹھ شہر راس طرح ہوا جاتی ہے جس مجھ جلیں تیر

بجنی نبیں وال پاس کی تشد ملوک ید آئی ہے اس نبر کے پاتی بیں لہو کی م نع معرع ين جو تخبيسيان موان م دونا كابترين تنبيات بن شار بوساك الأن ب

اب بیں اعترامن کے دومرے معترکولیتا ہوں۔ اس میں شک نہیں کے مرتبہ میں تلوار ا ور کھوڑے کی تعرفیت اس طرح کی گئے ہے گر باکس ووس کامال بیان مورا ہے میکن اس کی وج عربی تندن اور شاعری میں ملتی ہے -اسپ وتلوار عربوں کے روایتی معتوق د سے ہیں-اردورت کے میروع ب بیں اور مار سے مرفیہ گاروں نے اس بارہ خاص س عرب روایات کو پوری طرح کمو خار کھاہے دا اگراعتراص مر اس قدر موتاكم اسب وتلواد كے ميان ميں مزورت سے زياده تعميل سے كام مياكم به توشايد آج كل كے مزاق كے الاسے قابل فهم براً لیکن یہ نہ بعون چاہتے کہ موڈ پڑھ مورس پہلے جب یہ مرشے کئے گئے گئے تھے توبا وجوداس ادیاں کے جومسلما ٹوں پرام چاہتما انکی صکری روح بامکل خانبیں ہوئی تنی ۔ان محوفنون جنگ اورآ لات حرب سے دلچہی باقی تنی اورمیدانِ جنگ ہں گھوٹے ۔ا ورتلوار کی انجیست ہیں کو لی فام فرق منس ؟ یا تعد لوگ عام طور سے تلوار کے منرا ورگھوڑے کے اوصاف سے دلچیں رکھتے تھے۔ ایسے مالات میں مداق زمانہ کے اعتبار ے می اور افراد مرتبہ کی روا یا ت کے لی اف صحیحی ان امور کا تذکرہ فطری امرتفا-اس سے گریزوا قعات سے گریز ہوتا ۔ پھر ج تک مرتبہ کو بول پس الخصوص ميرانبن كسلة معلوم ببيك اعلى درم كم شهسوار تع اور ميدان جك رسى اكما وه كاند شمنيرناني كع جرمرد تيمية اورد كما تدمية فے گھوڑے اور تلواد کی ایک ایک تو بی سے ذاتی طور پرواقت تے اس لئے ان چروں کا تذکرہ ماہرفن کے انداز میں کرتے ہیں امدان سے میان س زى خال آدائى بنين بوتى ملك واقعاتى بېلوپا يا با تاب-

فرمنكوس والمت مرتبر كاعرامي مودا ادرجن لوكون كم منعلق مرتبة الكه كنة الدجن لوكول كم قلم سه لكه الناسب كوبيس للمسد ر کھتے ہوسے اور میں متلواد کا تذکرہ فطری اور لازی معااور تا ہی عوب کو پیش فطرر کھتے ہوسے اور عربی مبزیات کا خیال کرکے اسی رنگ میں ہوتا لازی عاجس دنگ میں اسے میٹ کی کیا مین ہل زعوس -اس سے کرعرب کا چی کادار اور گھوڑ ۔ سے دہی می مجب کرد سے میسی ایک اضان عوس سے کرتا ہے۔ بیشک مذاق رما نہ کے برل جانے سے اور شہواری وشیرزق کارداع حوقوت ہوجا نے سے بمیں ان احد کا تذکرها الوس معلى مون نگاہے كى مائباآ باتغاق كريك كر دريم سوبرس بلاك مرثية كارول سے آناكل كے خاق كى بابندى كى اميدكرنا خرم عول بوكا آب بنديم، ديجما موكاكد آج كل جرميني للحد ما قبين ان سي است والواركا تذكره اس قدرا وراس انداز مع نبين كياجا ما ميسام شرارتا

تناريز ماندكى تا يركاز نده بومت بعد البته برائة تامكارون كامقوليت قائم ركلن اوران كرميزين ببلو ولكوا والركرن يف مزورت اس كاسب كمث مرك كليات كسالة سامدان كه اليه الدين بعي مرتب كية ما سُرجن بي المرت اسب وتلواد عيمان كو مقواد منتخب المراز سع مي كيا ماع علك و اليكر

غر فرودى ودايات وتفعيدات كومجا مذف كرديا جلي حس سے مرتب كا خريات المركرسا عذا مكيس الدوش جا دُجراً ت ومواجى اور تعليم وينى

یں سے اس بحث میں تعدا قدیم مرتبے نگار دل کی اور با محضوص میرانیت کی فعاحت اوراعی ورجہ کی زبان دانی کا تذکرہ نبس کیا اس سے كاخاطر خواه اثر طبائع برمرتب بوسكه-كريه جيزي ان كامقصود بالذات نهي تعيل مقصد كاذراء رئيس كتب اسماني سع برهكر فعاصت مبلاخت كا فزام اوركمال موكا - سيكن ايك ادفى كمال ب ميكن اس ببلوسه مى ديكية توفيه أردوشاءى كا كلي سرسبد به . من خال كے لئة مرت ايك بند بين كرتا بول ، يسل بدس فارس اورمندی زبان اوروایات کاله شل امتزاج و میحه که چرب،

غرود ي بريد بهيتر چلى جول ولغ مي ديامن منا بديي تسبول بونی ده مندلیپ جن پرور بتول سے نمل باغ نیعن دگل گلٹن دسول

شادی سدا نہیں چن مذکایں. روے فزال میں وہ جومنیا ہو بیا رہیں

واقعة بوكيسطى اردوا وب مي رثية ومرئ من شن فرك قيده اور تنوى كه بعدد أفل بوا وه مسلد ارتقار كى كارفران معلوم بون بهادروري تام اصناف درمور ماس كرييغ كه بعدى مرتيد كا ميم دهن قال بوسكة بداردوز بان كوبورى طرح سمجنے ك لئة مردرى ب كرمر فركابر مطالع كيا جائد اوراس كه نكات كو ومون شين كيا جائد .

نیکن بدایک با سال و دسری بحث ہے۔ موجودہ معنون حقیقہ مرتبہ میں درم نگادی کے بینوکو ظاہر کرنے کے لیے اوراس من میں برا آئوں مرتبے پر کیے جائے ہوں کا از الدکرئے کے لئے کھا گیا ہے۔ برقیہ اورضور ما میرآئیس کے کلام پرمیرانیس کے افراد کی میڈو الدا کے مشتل موخوع ہے۔ بہاں میں عرف اسی قدر کہ سکتا ہوں کرمیرما حب مومون کا کام مدود شاعری کے بعول کی حقیقت رکھتا ہے۔ اخیس کا خیار در نیا کہ اللہ میں اور اپنی معادلوں افوار سب باتکل مخلف موروث میں کے بعول کی حقیقت رکھتا ہے۔ اخیس کا خیار در نیا کہ اللہ میں اور اپنی معادلوں افوار سب باتکل مخلف طرز میں کسی اصافہ کی گئیا میں بھی موروث ہوئا۔ برائ میں موروث کی گئیا میں اس میں جو اپنی معادلوں افوار سب باتکل مخلف سے اس دورون میں ہوئا۔ برائ میں بھی ہوئا۔ اس میں بھی ہوئا۔ برائ میں بھی ہوئا۔ اور جہات کے میکن ایس کی زبان اور طرز بیان آج بھی خروانوس مسیس مورون ہوئا۔ برائ میں بھی ہوئا۔ اسلوب کو برائ میں ہوئا۔ اسلوب کے دبان کا معادل میں ہوئا۔ اسلوب کہ بی خوبی ہوئا۔ کہ بھی جو با میں میں میں ہوئا۔ کہ بھی ہوئا ہوئا۔ کہ بھی ہوئا ہے۔ اسلوب کہ بی خوبی ہوئا۔ کہ بھی ہوئا۔ کہ بعد ہوئا ہوئا کا میکن میں ہوئا۔ کہ بھی ہوئا ہوئا۔ کہ بھی ہوئا ہوئا۔ کہ کو کی باطل نے زبان کی انداز معلی ہوئا۔ اسلوب کہ بی خوبی ہوئا۔ کہ بی ہوئا۔ اسلوب کہ بی خوبی ہوئا۔ کہ بیا میں ہوئا۔ کہ بیا کہ بی خوبی ہوئا۔ کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بھی ہوئا۔ کہ بیا کہ بیا

ایک عرف این آن کون کفیات معود به قست ایک درید بجین پید رسین ایک ایک بودن و مشق که تما ایک ایک بودن و مشق که تما ایک ایک بودن بیش کا نشاخت معود به معود به اور عالمانه تبد که ساند بندی شاعری که نونی بیش کرک می این که شرق ایسے تعلیق انعازیس کی بهرول بیاب بوجا ایس و آدود می بی بیلی ایسی بادی کا می این که شرق ایسی می که این که بین کا بین می که بین کا می که بین که بین

### دریاعش اور کراکمجرست میکی فرا و مراکم کرمی نقابلی قطالعه

(گذشته سیمیوستنه)

فعان نجيل

دریات عشق میں جس اولی کا ذکر کیا گیا ہے اول تو اس کی نظر بازیوں کی جر لوگوں کو ہوگئ ہے۔ عن بر واقارب
یوں ہی اسل واقعہ کو پائے کی کرید وجہ بی سے دہ ہونے بلکہ جوان لوئی کو ناوقت یکا یک گوسے جُراکر نے میں عزیز واقارب کے
ہمات اور بڑھے ہو نگے۔ امہوں نے را توں رات لوئی کو وریا پر بھینے پر صرور استعماب کیا ہوگا ، والدین سے اس کے متعلق طرح طرح
کے سوالات کے مفید مطلب جو ایات تراشے ہو نگے۔ دو سروں کے ذہن سے کسی قسم کی برگمانی یا مشہر کو دور کرنے کی غرض سے حتی الوسع
معالات کے مفید مطلب جوا بات تراشے ہو نگے۔ دو سروں کے ذہن سے کسی قسم کی برگمانی یا مشہر کو دور کرنے کی غرض سے حتی الوسع
معالی اور قرین چیاس اسباب وعلل مسامنے لائے گئے ہوئی کہ جوان لوئی کو گھرسے الگ کرنا والدین کے لئے ایک بڑا اہم
ادر ہیں وہ مسئد تھا اس کے شلیمیا نے میں اُن کا ذہن محتلف قسم کی اُن کھنوں کا شکار ہوا ہوگا۔

سین میر کے بیاں سارا پس منظر خاموش ہے۔ امہوں لے لڑکی کوچس اسانی سے دخصت کردیا ہے وہ مقتفا سے حال کے منافی ہے۔ امہوں لے دومیت کردیا ہے وہ مقتفا سے حال کے منافی ہے۔ امہوں لے اس موقع کی پوری تقویر اسال کی کوشش ایس کی جگہ اس ایم پہلوگو سرسری واقعہ کے طور پرچند شعروں میں اس

فورير بيان كرويا ہے ب

جب ہوا ذکر اقل و اکٹریں ہاہ نابت ہوئی اسے گھریں عنق بے پر دہ جب فانہ ہوا معنظرب کدفد اے فانہ ہوا گھریں جاببر دفع رسوائی اسٹیم کرمنورت یہ سٹم انی یاں سے یہ فیرت مہتاباں جائے چندے کہیں دہ بنہاں شب ملنے میں اُس گورکے سواد ساتھ دے ایک دائی فقرار یا رفع میں اُس گورکے سواد ساتھ دے ایک دائی فقرار یا رفع میں اُس گورکے سواد ساتھ دے ایک دائی فقرار کی میں دائی فقرار کی میں کی اس طرح فکر رفع میں کی

میرکایہ میان تشدہ اوراس موقع کے قبل وبعدے اس مالات پرکوئی اکشنی ہمس پڑتی جن سے والدین دوجار بوے ہد تھے ۔ میکن مصحفی نے اِس موقع کی متسام خزاکٹوں اور محقے والوں کے تجسّس وشہات اور والدین کی ذائی کیفیتوں کا بورا لما فارکھا ہے۔ متوسط ورج کے مسلان مشرقی گوانوں میں ایسے موقعوں پرجم ایکھنیں اور دشوار بال والدین کے سامنے آئی اِل استعنی نے آئ کو موس کرلیا ہے . اور الرقی کے قصتی کے واقع کو تفقیل سے بیتے جاکتے ہی منظ کے ساتھ نظم کیا ہے اور اس ضعوص موقع پر آن کا یہ اصافہ حد الما جو دریا آبادی کے تفظول میں معلی کے کمال کی دمیل ہے رفری میں اور کی جو اسباب معلی نے بیان کیے ہیں وہ مزودی می جیں اور قربان جاس ہی ۔ اول تو را کی ایک ایسے نحف کے بہاں بعجوائی گئی ہے جس سے در کی ہے والدین اُن پر مرط ہ اُن کی کے بیاں بعجوائی گئے ہے مسلسل آز ادسے اُس کی صحت الی خواب ہوگئے ہے کہ تبدیل آب و ہواکے لئے اس کا با برجینا ناگر ہ ہوگئے ہے در مسلسل آباد اور کا مشخص مند کرنے کے مشروری بی بی اور مناسب می ۔ مسمنی نے ان باتو ل کا ان فارے گذر چکا ہے اس مسمنی کے ان باتو ل کا ان فارے گذر چکا ہے اس مسمنی کے ان باتو ل کا ان فارے گذر چکا ہے اس مسمنی کا بریان دو کہ تھور کو تھور کو تیز کے مقابلے میں ذیادہ و کھی ہے۔ اس کا بیان فارے گذر چکا ہے اس مسمنی کا بیالی دیکھیے ،

حب زبن آنی اور کچه تدبیر یی سوچے کہ اب بانا فیر چنرد وشيده ركيس ادركيس یاں سے بچاکے اس صفح کمٹنیں پرد داده ان جے کررے طوري اليغ وال يه زيست كري يادوريا كاك تشكا ذنتسا أن كاكوني د إلى يكانه نعا دكت بكول ايك ما ل إن سے اوراً لا معنی شا سائی احتادِ بِگَانْکُت ہی نئسا اتخادِ بوانست بعي مت اورشب آئی ہوگلیم بروش ساتھ دا یہ کے سیجا پاراسے الديرحب بوا ددوش إك محلف مي كرسواراست كرديايون كرياس يرشك بإر ان دنؤں دات دن دہے تقی زار تود بخود أس كدل باغ منا كم بنجت منعشل الم بخا كم شب كو اخر شار رستى على ا دن کوبېترېي زار رېنې سي نواب ادرنودس آگيا ثعاقعو اس كوتبديل مقامكان خرور اس سنة بم في أس كودال بعيما كه بيا يال كي دامس آسة بوا

لیکن فعمت کی ٹوبی دیکھنے کہ اس پر بھی عاشق کو عبوم سے دخصست اپڑھنے گی تیم ریوگئی اور جیسے ہی داملی کی ڈولی گھرسے ٹکی عاشق میں ساتھ یولیا ہے

گرسے باہر محافہ جو نکل اس جوالہ کے پاس سے نکل (میر)
کرمافے س اس پری کوموار لے جل جب دہ دایہ مکار (معنی)
جوں ہی باہروہ رہ گندسے ہوا گزراس کا جوال کے سر سے بوا

اس موقع پر ہرو کے جذیات عنی اور اس کا واجات فود سرد کی ور او دگی کا تعویم میر و مُعتمی دو نوں کے بہاں ڈرنے سے کمبنی گئ ہے، مکن ہر بھی ہیرکے بیان میں مُردت اورا ٹرزیادہ ہے ۔۔ جوچڑمتھی کے بہاں دیدہ وشنیدہ ہے وہ میر کے بہاں دیدہ وطبیدا ہے۔ اس کے عشن کے المیہ بہلوڈ ں کو بیان کرسڈیں ہو کامیا بی تیم کوبیوئی ہے وہ متھی کوئیس ہوئی ۔۔ ززگی کے فیعن دوسرے پلوکا کی ترجانی میں معنی کا پلر میرسے ملکانس سے لیکن عشقیہ جذبات کی ترجانی میں حقیقت یہ ہے کہ معنیٰ میر کونیس پہنچ کے سید کی گرد داری وستراری کی تعویر میرسندان الغاظ میں تکینے ہے۔

دفتة دفته سحن موسے تا لے أرلمين لاكم جگرك پركائے دل کے عم کو زبان بر لا یا آنتِ تازه مان پر لا یا كانے جفا پيشہ و تغافل كين اک نظر سے زباں نہیں کے ببین منمر جعيايات توسف اس يريمي نگر اتفات ایرهر بمی، لیک تجہ تک سفرہے دور درانہ ے تو زددیک ال سے اے طاز ناز وخوبی نے ول دیار تھے دحمے آسٹناکیا نہ بچے اب تغافل ذكر للطّعث كر مال پرمیرے ککٹ ناسف کر معتنى عاشق كے شرت مدبات كويون نظم كرتے بين :\_ کرکے ٹالر باطرے سوزدگداز يون قرين محافرد يه دانه می سے گذرایس ہاے قاموشی کا بے بری چرہ اتن رو پوش نہ تو آ وازی سُنانی ہے ا تری بوری محد تک آلی ہے برساتنا كه مو وي محمن غننب خومرد كرتے بيں تغافل سب تجعكو الخاستمكرى كى تسبم تعکونرے کی کا فری کی تسم كرم اك آتش اس بيندسي حرف ذن اپنے دردمندسے ہُو

گفشّاس گل کی اُس کود کھولا کر ا ور لوئی کہ او میگر افسگار

بھ دریاکے وایانے جس کر پھینکی بان کی سطح براکبار

جعنترے نگار کی باوٹ مون دریاسے بووے م افون فرب منق م تولاأس كو جور بول مت برمنه يامس كو يررواب تواينه مال بررو مغنت ناموس عشن كومست كمو كيول مبت عثق كوكبا بدنام ي اگرتها عزيز ال ناكام دل معدس كي كياشكيد قرار س کے بحرف دایا ماار بے خرکارعشق کی ہے سے جت كي أس لـ الني ماكر سے تقامينيغين ياكه درياس مريع زنجر بوگئ يا يس، كيخ في تعركوية كوبرناب، المی کشش منت کا مگرته آب آخرا خر ڈبودیامس کو عثق في آه كمو ديا أمس كو من في الله الله الموضوع اختصار كم ما تعيفد مشعرون من يون نظر كرديا به:-بهني كشتى جربيج مين اك بار بوني سركرم جلدوه غد ار یعی کفن آسٌ بری کی پُر آب امتماناً بروئ سطح آب پوکها به که ال میال لیسنا تقا جرمنظوراس كومان لينا ہوگے ناگ برگ آ ما دہ تغاجوال بسكرسخت دلدأوه كفن يركر دراز اينا بانته آشنايان كودا بالكرسانة كودتے ہى جلاگيا تركو، ط کیا عمق آب کی رہ کو، كودك مرحيدغوط فورسي وال ن طلآب سے نشا باس کا

مقی کے ان اشعار کے متعلق مولا ناعبدا کما مدودیا آبادی تخریر فرمات ہیں کم" مصحفی نے اس موقع پرج کشت، ملاعث مرعی رکھا ہے وہ خاص طور پر قابل لی کلا ہے۔ دریا میں جرتی پھینکنے کے بعد تیرصاصب نے داید کی زبان سے ایک پوری تقریر نقل کردی ہے جوآ کا شعروں میں آئی ہے اور حس میں طرح طرح کے واسطے دلا کرعاشن کوائس کے شکال لانے پرا کسایا ہے معتملی نے اس سادی نقر پر کے بجائے اس مفہوم کو مرصن بین اعظوں میں اعاکر دیا ہے۔ " ہاں ۔ میاں لینا " بلاغت مورشناس جانتے ہیں کہ بیا وال میں اور شناس جانتے ہیں کہ بیا وقت کے لئے کٹنا مناسب ومؤثر ہے "

اس سے افکار سین کرمقتی نے بڑے افتصار وبلاغت کے ساتھ واقع کو نظم کر دیا ہے خری شعر تو فاص طور پر ایسا کہ دیا ہے اس موقع پر اس سے ذیا دہ برجستہ اور مناصب فقرے کا نصور مجی کان طوم ہوتا ہے الیکن مرت اس بنا بریفتی کے بیان کو میر کے بیان پر ترجیح دیثا مناسب ہیں ہے ۔ شعر کے دش یا دفعا حت و بلاغت کا معار محف اختصار نوسی سے متعین ہیں ہوتا۔ بعض مگر اختصار وس من ما الله اور نعین میکر عیب ۔ اور نعین میگر تفصیل بلاغت دفعا حت کا سبب مولی ہے ۔ سے اور نعین میکن یہ کہا کہ اس کے اشعاد بلیغ بنیں میں درست نہیں ہے سے البیان کا سب سے بڑا حس ہی ہے کہ اس بیانت واقع اور معنی بین بیان کی سے میں اس مقتل کے بیان کی سے میر کا بیان توضی ہوتے ہوئے ہوئے اور معنی کے بیان کی سے میر کا بیان توضی ہوتے ہوئے ہوئے اور معنی کے بیان کی سے میر کا بیان توضی ہوتے ہوئے ہوئے اور کی میں معتق کے بیان کی سے میر کا بیان توضی منظر باکل فامون ہے ۔ دا یک معتق نے " اُت دکھ میل وفن" " فعال ما دور تو بنا یا ہے لیکن اُن کے تھے

یں دایہ سے کوئی ایسا کام سرز دہنیں ہوتا جواس کے کر دار میں تعالیت و تخریک پیدا کر کے ۔ دایہ کاکر داد کہانی کااہم کر دارہے - اسی کے گرد سارا بلا مے گردش کرتا ہے۔ ہیر دا ور میروئن دونوں کے کرداروں او دکارٹاموں میں جاذبیت کے آثار دایہ کی مکاری کی بردلت ہی پیدا ہونے ہیں -

صرورت اس امری تھی کہ دایر کی چالوں کر کیبوں اور مکا، یوں کو واضح کیا جاتا ۔ مَیَر نے بی کیا ہے اور اُس پُرفن کی شخصیت کوخود اسکے مکا لمات سے اُجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ مفتی نے بیان اس قدر مخفر کر دیا ہے کہ دایہ کا کروا دہب پُشت پڑج ہا تاہے۔ اس کمتے میرے خیال میں میرکا بیان کسی طرح مفتی کے بیان سے کمتر دوج کا نہیں ہے بلکہ واستنا ٹوی فن کے نقل نظر سے اُن کا وضاحتی بیان مفتی کے مختر بیان سے ڈیادہ و مکش جامع اور افرانگیز ہے۔

میروغ قاب ہوگیا اوروایہ لڑکی کولے کر وریا پارپہنچ گئے۔ لیکن اس کی مکاری عنق کی کرسٹرسانہ یں کامقا بلہ نہ کرسکی ساڑ کی سفتہ ایکسہی مفتہ کے بعد گھروا پس ہونے کی خواہش خاہر کی اور اسکے سٹے کچھ ایسے انوازِمعسومانہ اورشجامل عارفانہ سے کام رضامند ہوگئے۔مفتحنی کا بیان سے ۔۔ کہ ،۔

> ایک دن دایہ سے کما آگر جم کو اکثر دہے ہے ورد جگر یہ مکاں بھی نہ ساز وار ہوا گرکو میچل کہ جس کا خطرہ تھا ساری اس کے سبتے تقی آفت کوئی آب اس کا واد خواہ نہیں کوئی باتیں اس کے ساخہ گئیں

لیکن ملتحفی کے بیان میں حُسن وز ور نہیں ہے۔ اُس موقع کی تصویر مُیٹر کے بہاں زیادہ شدیدا ور پُراٹرلب دہیج بی کھیپنی گئی ہے۔ اُس موقع کی تصویر مُیٹر کے بہاں زیادہ شدیدا ور پُراٹرلب دہیج بی کھیپنی گئی ہیں جو اس موقع کے لئے مروری تھیں اور جن کے بغیروا یہ والبی پر رضامند ہی نہ ہوسکتی متی ۔۔ لوکی ایسے فقرے اور ایکے ہیں گویا اسے واقعی ہیر و کے ڈوب جانے سے خوشی نفیب ہوئی ہے۔ کوئی اس بات کا گمان تک نہیں کو کہ آگ ہوں بل رہی ہے ، مالانک لڑکی کو عاشق کی جُدائی کچھ ایسی شاق ہے کہ دو موت کی بہائہ تلاش کرتی ہے ، عالانک لڑکی کو عاشق کی جُدائی مارہ نانے سے کو دو ایسے منبط دیمن اور تجابل عارفانے سے کام لیا کہ دور ایمی لوکی کے مذت کونہ ہے ۔ بیکن آس سے کچھ ایسے منبط دیمن اور تجابل عارفانے سے کام لیا کہ دایہ ذرا بھی لوکی کے مذت کونہ ہے۔ جانچ میرسا حیب بیان کرتے ہیں کہ ،۔۔

قعتہ کو تاہ بعد یک ہفت۔ ہوگیا غرق وہ رشک مہ زخود دفتہ کہ نور دفتہ اب تو اے دایہ ہوگیا غرق وہ فرد مایہ ، اب تو اے دایہ سے گیا میں ہماں ہے گیا ہوئی کے دہ فرد مایہ ہماں ہے گیا ہے تھے جو مہنگا ہے اسکے حدے زیاد ساتھ اُس کے گئے وہ شور وفساد شور فقتے نقے اس تلک سائے ابتو بدنا میاں نہیں با رہے منظوں میں اور نوکی کو کئی میں لے کر سوار ہوگئ اور تمیر کے لفظوں میں ہے نہ سوجی کہ بد بالے عشق گھات میں اپنی لگ مالے عشق

جب مشتحانی دریا میں بیٹی تو دو کی نے انجان بن کر بھونے بجائے انواز میں دایہ سے بوچھا کہ آتے وقت میری تعلق دریا میں کس مار محری متی اور و ه فتنه طرا زکس مقام بر دویا مقا- اس قسم کی باتوں سے گویا اور کی لئے وایہ کے کارنامے کی داستان و مرا دی ۔ جا ہو وایدار کی کے سوالات سے بڑی خوش بوئی اور جس مبگہ یہ واقعہ دونا ہوا مقا اشادے سے اڑکی کو بتادیا۔ ارد کی بی جا بتی تی دہ ابائد وریامی معلانگ سکائی اور تند و تیز موجول فے اسے درا دیرمی نظرسے او معل کردیا \_\_\_ اس وافخه کے ساتھ ساتھ داید اورادی كى بايم كُفتكوم مقتى ومير دونول في بوى خوش ملوبى سے نظم كى ہے - بيلے ميركابيان ديكھے :-

صرسے افروں جو بے قراد ہوئی دايكشتى ميں لےسوار بونی حرف زن ہوں ہوئ کیا وایہ یال گرانتا کهان ده کم ماید موع سع مقاكدم كوم مم آغوش تمالا فم سے كس فرف بروش م كود يجرن إن ما أس كا یس بی و کیموں خردشش دریا کا ہوں یں ماآسٹنائے میرآب نافناسائے موہ و گرداب پس میتر کهال برمسیر عبود اتفاتی بیں اس طرح کے امور مگرمین گرم داید متی کابل لیک تم سے سخن کے تھی عافل یہ ناسمجی کم ہے فریب عشق ہے یہ مہ پارہ ناشکیب عثق بچ دریا کے جاکہا یہ حرت یاں ہوا تھا وہ ماہرائے شکرت شنتے ہی یہ کہا کہاں کرکر گردیشی قصد ترک جا ن کرکر

مرکایہ بیان بڑا کمل ہے۔ اُنہوں نے دایہ کو را کی کے اصل منت سے بے خرد کھنے کا پورا الترام کیا ہے۔ اولی سے ایس ا تین کملوانی بس جوقرین قیاس بین اورجن کی بینک مادر دی نہیں بیخ سکتا حتی کرمکاروا یعی اوکی کی معصوباند گفتگو کا شکار موگی۔ مفتحنى في المعرود المركة والموس ما حول مين نظم كيام و دوايد كاجو مكالمران كيبال مناع وه ميركي طرح ما ندار نبس ب-بكر يعبن بايس البي بس جن كا المادكرنا الأكي كم المع قطبي نامنامب شا-معنى لكفت بين ب

ہونی گٺتی پہ حبب محافہ سوار دایه اس کی و متی ا مانت دار اس سے پرچماکردایہ کے بتلا محس مكان بردو خسد وربارشا كفن بعيى متى تونے كس جاكه مجدكو لے جل درا تواس ماگه کفٹ پرمیرسے جی دیا اُس نے يا إلى يركياكيا أس سن يرتك أس كجيس كياآئ كبين بوت بين اليساسودائ گفش میں ایس کیا کرامست پلی كفن والى توين سلامت بش اُس کی نادانی جی کھیاتی ہے اب کوئی دم میں جان جائ ہے

آخری چار استفار میم محقی ف ورکی کے مندسے جو کھ کہلوایات وہ مقتفا سے مال کے مطابق نبیں ہے ۔ اور کی ان اسفار م ص جس قدم كا الجارفيال كياب اس سعة مجتب كاراراد فاش بوجا تاب ــ اللك كايرسب كيد كمردية كع بعري دايركا فافل دا ادراس كم مشاركونيانا حرب الكوري سيكن آخرا فرمعنى في بن تنظركو بالداربلاني كوسفن كي به الحقة بين :- بربدل کر زبال بنا زوادا وایه موجول کا پیچ و تاب تودیم وایه موجول کا پیچ و تاب تودیم ول کشا سطح آب کی ہے نف ول کشا سطح آب کی ہے نف کاش کشتی کو مواکریں کوئی دم' تا نکالوں میں اپنے ہی کا عم ، کاش کشتی کو مواکریں کوئی دم' منس کے کہنے ملکی کر سیم امزام وایہ غافل متی ازادا ہے کلام وی میں کفش تیری بھینکا ہفا دیکھ لے اس جگ وہ در دائف اسلامی کی سیم اسلام کیٹنے ہی یسخن وہ یا برکا ب

یباں چوہ قاشعر موقع محل کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے۔ اس شغریں جو کچہ کہا گیا ہے اس میں روفا ہونے والے واقع کی بین گوئی نظر آئی ہے۔ اس شغریں جو کچہ کہا گیا ہے اس میں روفا ہوئے والے واقع کی بین گوئی نظر آئی ہے۔ اس کے علاوہ بین گوئی نظر آئی ہے۔ اور دایہ جس کے اس کے علاوہ اوکی جس اطمینان سے کشی کو رکوائی ہے اور دایہ جس باقا مرگی سے اولی کو دریا کا شاہدہ کروائی ہے وہ بھی برجستہ اور فطری کا خاص محاظر کھا گیا تھیں معلوم ہوئیں۔ اس کے برعکس میر کا بیان اگر چر محقر ہے لیکن موقع محل کی مناسبت، برجستنگی اور اقتصاعے فطری کا خاص محاظر کھا گیا تھیں۔ اس کے برعکس میر کا بیان اگر چر محقر ہے لیکن موقع محل کی مناسبت، برجستنگی اور اقتصاعے فطری کا خاص محاظر کھا گیا تھ

پے ودیا کے جاکہا یہ حرصت یاں ہوا تھا وہ ما جراسے شگرت شنتے ہی یہ کہاں کہاں کر کر گرٹری تعد ترک جاں کر کر

جس بلاعت واسانی سے ما دیتے کی تصویر بیش کر دیتے ہیں وہ معنی کے مقتل بیان میں نہیں ہے اُن ستروں ہیں دایہ کا دریا کی طرف اشارہ کرنا اور المراکی کا دوا دی میں ترک جاں کر کے دریا ہیں کو دیڑا عام طور پر رونا ہونے والے دا تعات سے مطابقت رکھتاہے۔ درسر اشعرفاص طور پر بہت برحبتہ اور معنی فیرزہ۔ 'کہاں 'کماں 'کے تکرٹ کے فیای تقویر کوجمتم بناکر بیش کر دیا ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہی گویا واقعہ سامعین وقاریتن کے سامنے دونا ہور ہاہے۔ اس کے برعکس مقتلی کے طرز فکراور انداز بیان پر تضاد درتھنے کا گمان ہوتا ہے معملی کے باس موقع کی جرتھور کھیتی ہے ' سرے بی نہیں کہ اس کا دنگ ہوگا ہے بااس کے خطوط دفقوش مدھم ہیں بلکہ اس میں داستان کی بعض کر دریاں ہی ہیں ، اور بی وجہ ہے کہ دو میرک مقابلے کی جیتی جاگئی تھویر نہیش کرسکے۔

اس ماد نے کے بعث وایہ تہنا گردایس بینی والدین کو المناک واقع کی خردی ۔ ماں باپ کے ہوش اور کئے دروتے بیٹے وریا
کے کنادے بسنے و وسروں کو بھی خربینی اور دراور میں تاشا یُوں کا بھیم لگ یا۔ اولی کی لاش تلاش کی جانے لگی ۔ دریا میں جال ڈول ک دینے گئے اور آخر کارلاش بائد آگئی ۔ لیکن چرت انگیز بات یہ ہوئی کہ میرو اور میروئن وفوں کی لاشیں باہم بیوست برا دہوئی لوگ استجاب میں تھے ۔ لاشوں کو الگ کرنے کی تدمیریں کا گئیں لیکن کا میابی نہوئی ۔ آخر کار دو نوں کو ایک ساتھ دوئن کردیا گیا۔ یہ آخری داقع حب میں و الدین کا خم ۔ داہر کی آگھیں ۔ تماشا میوں کی جرائی اور عشق کی کرشمہ سازیوں کا ذکر ہے یہ مقتمی کے مقابلے میں تمیر کے ہا ں المدرول میں انہ انہ دور میں میں دور انہ کی انہ دور میں دور انہ کا انہ دور کی مقابلے میں تمیر کے ہا ں المدرول میں دور انہ کی آگھ دور دور کی انہ دور میں دور انہ کی آگھ دور دور کو کار کو انہ کی مقابلے میں تمیر کے ہا ں دور میں دور انہ کی آگھ دور دور کی انہ دور میں دور دور کی دور کی دور کی انہ دور کی دو

زیاده با مع اثرانگیز ادر پر زور الغاظین نظر جواہے۔ میرصاحب نگھتے ہیں بر مریٹگی جو گھر گئی گوا یہ آفٹ اک ساتھ لے گئی وا یہ ، اب وهم مادر وبرادر سب خاک افشا بسرونا لہ جسب ، دام دادوں سے سنج کام کیا ۔ آخراً ن کو اسسیر دام کہا دونؤل ومست وبقل ہوئے شکے تظیابم دیے ہوئے تھے ایک کا ہاتھ ایک کی یا بس ایک کے نب سے ایک کو تسکیں انگ قالب گان کرتے ہے ج نظر من کو آن کرتے تھے،

امی کے ساتھ مفتحی کے اشعار دیکھتے:۔

دایہ مایوس وال سے گھرا تی، کھتے یہ حرت ہاسے رموائی پردواور اور م سا سے ، لب دریا به مسرزال آئے اشک ریزان کوئی کو فی ناون كونى فاكب سبيه برومالا

كونى دامن تلك كريبال چاك كونى حراب بازي افلاك ليو سامل په ازدمام ېوا اتنے میں جو تلاشِ دام موا

دوسم آغوس دام ميس نكلے يح افي وه كام بس انظ المدوون كے دوگلوں كے طوق العلي سفاك أستنات بوسبروق

یک دگر عفز عفو گرویده ، سان یا ساق یا سے پیچے ۔ بین یعے کے ساتھ شروٹ کر جن میں خالی ذرا نہائے نظر

نظرات وه دونوں ماه منير جیے اک آ نیے کی دوتعوم دييوكس دافعه كوبير وجوال دیرتک وال کوف رہے حراں

نعی میرای زیس بهم د شوار سب نے ناچار سوکے آخرکار فاك مين الماديا المسكس كوا آگ میں یا جلا دیا اُس کو،

مَيْرُومُعَنَّى دونوں كے انتحار مائة مائة ديكھ سے صاحب بنہ جلنا ہے كہ تمير نے والدين كے جذبات فم كا المار معنی کے مقاسعے میں زیاوہ نظری اور برحستدانداز میں کیاہے۔مفتی نے میرد اور میروئن کی لاسوں کو باہم بدرست دکھالے کے لئے تین چارشیروں میں جرتعفیدالت دی ہیں دہ غیرصروری ہیں اس سنے حبن بیان میں کوئی اضافہ نہیں کر تیں۔اسکے برمکس ميرك انبان سادكي اورب ساخكي ك سائة لاشول كي پيوستگي كا منظر مرت ايك شعرس يول پيش كرد يا عد

شكلے باہم ولے ہوسے شکلے دوبؤل رست ونغل مون نظے

تمرية داستان كافاته بعى سليق سے كيا ہے۔ وہ افغ آخرى شعروں ميں لاشوں كى بوستكى كى مدرسے ممروادد ميروئن كوايك مان دوقالب كهركر تقع كوختم كرديتي بين -أن كى تنبير ديخفين كامسئد نبين جعيرات \_ كويا أنعون ل بی مجت اور اس کی کرشد سازیوں کی ایک محقر کمانی بیان کی ہے ۔ اخیں اس سے سروکا دنیں ہے کو مجت کرنے والے کس قوم اد كس ذبهت تعلق د كلت بين - ميكن مفتح في اينا تعداس مُنعرير فتم كرت بين :-

فاك مِن يا طلاميا أن كو ، السي آك مِن يا جلاميا أن كو ،

--- معتمنی سے اس مگه ایک بنیا دی قللی بودی ہے اُنہوں نے اس بات كالحاظ بنين ركفاكداك كأخرى شعرس بورك قص كى واقعيت مشته بدجانى جدات كايشروس بات كى واقع شادت ديا ؟ کہ اضین اس قعے اور اس کے کرواروں کی پوری خربیں ہے اس سے اسی یہ عبی معلوم نہیں کہ لاشیں کن کی تقیں اور ان کا کی احتر ہوا ہا وہ جلادی گئیں یا وفن کردی گئیں۔ نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ ساخ یا قاری پوری داستان کو فرمنی خیال کرنے گئنا ہے ، حالا اکد داستان باحن یہ ہے کہ وہ فرمنی ہوتے ہو سے بعی فرمئی نہ معلوم ہو۔ کہائی میکسر خیال اور گئری ہوئی کیوں نہ ہو سکین اس طور پر بیٹ کر فی باہنے کہ شینے والے اسے تاریخی یا نیم تاریخی واقعہ خیال کریں۔ حب تک قاری یاسام کے ذہن میں اس قسم کا تیفن ہیرا نہووہ قعتے کو مرد ضبط اور دہجیں واہمیت کے سائٹ شنا بند نہ کرے گا ۔ معتمیٰ نے آخری شعر کہ کر کہائی کے اس اہم بہوگو نظر انداؤ کر دیا ہو نیما معتمیٰ کے فصصے کے آغاز کی طرح اس کا احتمام ہی تمریک مقابلے میں کم زور اور چیسکا ہے۔

مذکورہ بالا تصریحات و توقیجات کے بعد اگریم دونوں منظوم قعنو ک کے حسن و بنی کو دین میں رکھ کر اُن کے مواقب کا نیس نر ناچاہیں تو کئی وجوہ سے تیم کی دریا نے حش کو مقتفی کی ہجر المجت پرترج دینی پڑے گی ۔ لیکن عبدالماجد دریا آبادی سف انجامیت کو دریا نے حشن کو دریا ہے حشن کی ہجر المجت کرنے کی کوشش ذوائی ہے ۔ اس میں مرحت دولوی عبدالمبد صاحب تھیں ہیں المجمع المجمع ہے اواس کی اشاہت صاحب تقور دار بنیں ہیں المجمع الدے بہاں رواج سا بوگیا ہے کہ جب کوئی غیر معلوء دیوان یا کلام کمی کے افقا کہ اسامت تو اس کی اشاہت در دوجی میں مام میں بوتا ہے۔ عموماً من دریا فت کو اہم بنا نے کے سلتے تعین عرض وری باتوں پر است معد مقد مقد دوجا ہو ان ایک میں مقد نظر مقد نظر سے بقینی می مقد کے ساتھ تھا نا تاریخی فقط نظر سے بقینی می مقد کی میں اضافہ کو تنظید کی کسون پر در کھنا مزودی ہے۔ سے ۔ اس سے تا دین ادا کے ذخرے میں اضافہ بونا ہے لیکن اس اضافہ کو تنظید کی کسون پر در کھنا مزودی ہے۔

برونیسر کلیم الدین احد نے بہت میم کل اے کہ "محنق کی راہ میں ایک خطرے کا مقام آتا ہے اور اگر وہ ہوسنیاری سے کام بیں بیٹ تواس مقام میں بھینس جا تاہے رمحنق کا مل محنت وسیقی داغ سوزی و معرف وقت کے ماتھ کی چین کا تاہے یا کسی گھندہ تعدید کا شرائع تھا تاہے تو وہ اس کا میابی سے فطری طور پر مسرور ہوتا ہے اور بھی مسرت میں میم معیار نقید کو فرانوش کردیا ہے ۔ بین وضے وہ کا مل جبج کے بعد پاتا ہے اس کی میم امیت اصل قدر و تھیت کا اندازہ کرنے میں ناکا بیا ہ برتا ہے ۔ ب

بالکل اسی طرح کا واقد مولوی عبدالماجد دریا آبادی کے ساتھ بیش کا یا ہے، اُ نہوں نے اپنی وریانت و تخیق کو اسم منا کے کوئشش میں تنقید کا مجع حتی اوانہیں کیا اور نروہ دریا ہے عشق بر مجرالمجت کو کمیں ترجی حد دیدیا نے فود معتمیٰ کو اس امر کا یفین معلوم برتا ہے کہ اُن کی مشنوی دریا ہے عشق کے کہ کی نہیں ہے۔ مجرالمجت کے آغاز میں اُنہوں نے ددیا سے عشق کے قصقے مراجی کم مزید رنگ مجربے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس میں شک بنیں بعض کھر وہ کا میا ب بھی موسے ہیں، لیکن آخرا خروہ مجرکے ہیں کم مجربی چنا پنج شنوی کے افتام برخود تعقیم ہیں:۔ مجربی چنا پنج شنوی کے افتام برخود تعقیم ہیں:۔

آخرش ہے مقام صبط نعش رکھا کر المحبت اس کا نام میں المحبت اس کا نام میں دوجانے ہیں نے دیرو ہے دکیا ہم کو اس گفتگو میں رکھیں معانت

مفتی لیس زبان درازی بس مفتی لیس زبان درازی بس مجدسے بہ نفوی ہوئی بوشام مفتد ہے ایک اور دو تا کے ایسے نظام کیا ہے توقع کم صاحب رانفا ف

رنمیں بدیجی کر کے کر میس

مقمیٰ نے اپنے متعلق ببت میح دائے وی ہے اگریم آن کی گزارش کا باس رکھیں تو ڈیا دہ سے زیادہ مجرا لمیت ک متعلق مرف اسفدر کما جاسکتاہے کہ وہ دریائے حتی کے مغالبے میں اببی بڑی نہیں ہے کم اس کے سامنے نہ لائی جاسکے ۔ یکن مولوی عبد الما عدوریا کا بادی کاید قیاس کہ نفٹ آن نفٹ اول کے مقابلے میں آسان تراددمبر برتاہے" یا "معمنی کی معودی، مقتفات حال سے قریب نر اور جذبایت بشری کے زیادہ مطابق نابت موئی " درست مبیں معلوم موارا اس اے کر دنیائ ادب مين نفش ان اكر نفن اول كانازك مرت ادر اصليت معروم بى رباب ---

عروري

فراسی دب اطیعت کا نماز ایس بحدده ولدور تاریخی رومان جس کی نظیری زبان کے ادب میں آپکون ملیگی!

ا سے پیاٹروں نے مشنااور کانی اُسٹے 🖈 زمین نے مشنا اور نفرا اُسٹی !! خدانے مشنا اور تا دیر مگول <u>را</u>

ا*ور، جعے دوج منتی ہے اوراً ن*نوؤں سے نہا کرنئ طہارت و پاکیزگی ماصل کرتی ہے

محبت کا خرارج مرف ده آننویں جودل سے اُمناط تے اور آ بحوں سے بے افتیار ماری مرات ہے ہیں!!!

الامكن نهيس بدسانحه يرد كرابي خراح إداك ريذ برمجبور نهموجاتيد؟ يتمت تين روپيے

خربداران نگارسے رعایتی قیمت معمعصول ڈاک مرن دور ویتے ينجرنكالركيستان٣٢ كارون ماركيط كراجي ٢٠٠

## بالملطراسلة المناظره

### علمارأمتي كابنياريني اسرأل

جناب من - السّلام عليكم - كي روزموت - ين لا تلودك ليك تك مسال سه بامر تطف لكا توميرى نظر كار" كورسال بريميا - مين الك سعود تها كري كار" مندوستان والابي عداد دريان يا قاعره آنام وأس لن جاب دياركه يد رسال دي عدادداب كراچى ساكلاب- محم تعب مرورموا!

میری زندگی کا بہت ساحقت گورنسط آف انٹریا کے دفاتر اگویاد الی شلہ) بیں گذرا ہے۔ اور میں آپ کے رسالد کو وہاں مثوق سے پڑشارہا ہوں۔ چاہی موع وہ درسالہ (شارہ اکنو برس اللہ مر) کوسینے ای اشتیاق سے پڑھا۔ تلم می دہی ہوا نی ہے۔ وی محست فقرات میں - خالات کی افتاد می بالکل دسی ہے ۔

یکن ایک عیب بات یہ سے کہ ذہب کے لھاڈ سے میں بہت قرامت پسندوا تع ہوا ہوں۔ اس سکہ باوجد میں آبک مدتک آب كاببت گرديده بول! اس كى دجر دراصل يرب. كر مجعے اضافيت سے فطرة أنس ب، اور أس شخف سے خاص طورير بو فالات كے كافاس عام سط سے ذرا ادم اور اور اور خواد وہ خف كى ذب كامو!

جان تک اسلام کا تعلق ہے۔ مجھے معلوم ہے۔ کرعلاء کو آب کے خالات ایک انکونس با نے یا بھاسکتے ۔ آن کے نزدیک آب فامرگستاخ یں الکن یں آپ کے دچان کواس باحدر مول کرتا ہوں کر آپ کے سامنے امی کھٹ تعوير كا عرف ايك وف بي ب دور إلى اللي اللي بعد الرود مرا دُخ بي ساعة بود تو آب بيا قطين عنى را وم بوكا ا

چانچ اِسی وج سے آپ کے اکٹر مفاین نگاد میں آپ کے ہم خیال ہی ہیں ۔ اود یہ اِسی کا نتجرے کہ ایک صاحب کا ، ج کے موقع پر سم منڈ واتے وقت " جالياتی دُوق إبا "كرك الك جاتاہے - اور وہ پگاراً عشتے ہيں : " يا ولد قليل إ خاشا في م كويا " بل" أو ايك بي زنكل - ليكن حرم سه أن كو ندا آن كل سه

كربيابيا عرآتي توز فاصكان ماني إ

اگر ایک مذہبی مابی " شیطان کو کنگریاں اوکر اپنے فداکو دحوکا درتا ہے۔ تو کیام م سے مندوج بالانتم کی توامی محن دفری

سائل اسی طرح مولانا تنا عادی صاحب نے دو مدینوں کوموخوع تابت کیا ہے۔ اور آپ نے اُن کی کتاب پر تایدی تعریر لا بو سے مندر مدفول فیال کا اظہار کیا ہے۔

مَّ إِسَ مَعْمِل كَ الله مديث "علما أَء أُمْقَى كَا نبياء مِنَى اسواَ شَيل " بى ہے - جو يقيناً موض ع ب اچھا ہوتا ـ اگر اس سلم میں وہ (مولانا تنا عادی) اِس مدیت كاذكر بھى كرديتے ـ "

جھے آپ کے اہی الفاظ کے متعلق کی عرض کرناہے۔ یں اِس سلسلہ میں آپ کو اِس چھٹی کے ساتھ ایک معنمون بھی رہا موں۔ جس میں اس حدیث کے میچو ہو لے کے ولائل دیے گئے ہیں ،

آپ کی یا دفران کا مدورج شکرگزار بود، میکن اسی مذکک مغدت نواه بی ایونکد آپ کا خط تو پی سند شایع کردیا، میکن (می (منگل) آپ کامعنمون شایع کرنے سے مغرورہ داس سے کہ وہ بہت طویل ہے ، بلکرمحف اس سنے کہ آپ سا مدیث متعلقہ کی تا یُدد تعدیق میں جرکھ میکا ہے: اسی سے اس کی تردید مجی بوتی ہے ۔

آپ سے اچھاکیا کہ اس مدیث کی روائی جیٹیت پرکوئی گفتگونیں کی کیونکہ اگر آپ یہ کوشش فروائے توشاید آٹھ دس صفات کا دخاذ اور فرما دینے ادر نیتج کچھ نہ نخلقا کیونکہ میراامول یہ ہے کہ اگر کوئی مدیث درایت کا کا باقعل نیش ہے توروایتی جیٹیت سے اس پرخور کرنا بالکل تیشیخ ودقات ہے انواہ اس کے را دیوں کا سلسل کمٹنا ہی معنبوط کیوں نہو۔

معات فرما بیتم آپ نے "پیشمنون میں بغرمتعلق با تیں تو بہت الحدی الکن اصل موصوع پر ایک حرف نہیں اٹھا اور لطف کی بات برے کہ اس صلاح میں آپ نے " فیرالقردن قرئی " سے بی استنباد کیا ہے، حالا کے اگر سول اللہ کے اس قول کو میم مان لیا جائے تو" علما مامی " والی حدیث از فود در موجائی ہے۔ کیونکہ " فیرالقرون " والی حدیث سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے بعد جوز ماز آنے والا ہے وہ تعزل وانحطاط کا زمانے ہوگا اور جوں جوں جوں جور جو سے اس کا تعدم برتاجائے کہ انحفاظ آنا ہی ذیارہ بڑھاجائے گا۔ اس صورت میں آپ می بتاہتے کہ علی سامت کو " افہار بنی اسرائیل " کے ماش قراد دیٹا کیا موئی مقدم ہے۔ وراس میں " انہا برنی اسرائیل " کے ماش قراد دیٹا کیا موئی میں ہے ہے۔ وراس میں اس میں میں اس می

ابک ددسراسوال بہاں پر بھی پیدا ہوتا ہے کہ رسول اسٹرے یہ کوں کہا کہ "میری آمت کے عدار انبیا رہی اسرایٹل کی طرح ہو نے " یہ کیوں نہیں کہا کہ "میری افرت کے عدار انبیا رہی اسرایٹل "کو اپنے سے کمتر سحیعة سے اوالا کہ انہیں کہا ہم جریدسے اس مسم کی کوئی تفرق ظاہر نہیں ہوتی منصب رسالت ونہوت اور بلندی افوان کے محاظ سے تمام انبیا ربرا برکاور جرد کھتے تھے۔ اور اگر ملآ واقت کو سامنے دکھ کر " انبیا ربی امرائیل "کی عظمت کا اندازہ کیا جائے تو چھ آب ہی خور کھتے کہ ان انبیار کے افواق کتے گرے ہوئے ۔ ہرمال میرے نرویک ہو مدیث کھر موضوع ہے جے خود علمار است کے اپنی تو قیر بڑھا نے کہ لئے وضع کیا۔ اور " فیرالفرون فرنی" والی حدیث کی تردید کوری۔

آبیائے اپنے معنون میں تخلیق عالم ، وارج انیاد، معرفت ربانی اور نور محری وغیرہ کے متعلق جو وابان گفتگو کی ہے اوہ وہی ہے جمعے متام میلاد تول عصر معرف ایس اور وہ ہی ہے۔ متام میلاد تول عصر معرف کے مانے والے موجود ہیں اصحاع بندہ ہی مبرایا جا تیگا ، اور برا برانبیلی مطرک کی توجین ہوتی درج کی ۔ میں کیول مگا و میں شائع کر سکاس جرم کا مربحک ہوں۔

#### ۴) الجيم الخيم الزمرب<u>\*</u> « مولوى عبار ض كامزمب<u>\*</u>

#### يداني<u>ن شاه جيلاني</u>

یتفاعنوان ایک مقاله کا چھوستیدائیس شاہ صاحب جیلائی (محرکباو۔ رحیم یادفاں) نے اشاعت کے گئے مجھے بیجا تھا۔ میں نے اسے پڑھکر اس نوٹ کے ساتھ واہیں کردیا کہ معنون نوہے میکن بس کی اشاعت نہ کوئ مزبی خدمت ہوگی نہ اوبی ۔"

ادرددمرے خطے یہ:۔

"معنون کی واپی کی رسیدادسال کرچا تفاکه آپ کاکا دوشرف صدور لایا، میراگهان بالآخر غالب بی رائد ا اب تک شنابی نفاه ورتخ به می بی به به که آنخاب کی دائد به للگ مواکر تی جاود لگی بهی نهیں دکھی ماتی ، ایسے میں آپ کا به قرماناکه " یوں تومفرن بہت نوب تفا" محل نظر به اگریة تعرفیت بے جا بے تو بھرآپ کی صاحت کو فی کو کیا مواد وراگر تو میدن جائز بے قواس کی اشاعت سے گریز کیوں جسے آپ یا تو یہ کہتے کو مصن میراد فی مستخف کے لئے آپ فیمنون کو" بہت نوب اسے نواز دیا یا پھراس کے لچر جدا کا اعلان کردیجے :

مرح بدان خلوط کا جواب خطبی کے فردید سے دیا جاسکتا تھا لیکن وہ شاہر زیادہ مفعل نہ ہوتا اور انیس شاہ صاحب، کی کوئ مذکوئ شکا یہ بھر بھی رہ بائی سعلاوہ اس کے نبعتی بایس اس سلداس انہی مج گہاتی ہوس کا تعلق نفس معنون تکاری سے ہے اس سے پس نے نگار ہی کی وساطست سے جواب دیا منا سے سبح ہا۔

میرار کمناکر" مولوی میدالحق کے ذہبی مسلک پر اظہار خال نہ فرمید کی خدمت ہے نہ اوب کی " اوراس کے جاب یس آپکے " اقبال کی جانت معافشقہ "۔ " ابوائکلام کے واحدات عشق " اور " ورباباری کے واقعات عیش کوئی "کا ڈکرکرسے ہوسے یہ فرمانا کریر کوئن نر ہی یا وہا فرمت می برطی چھے ہی بات ہے آپ کوموم بوناچا بے کرمغرون کاری کا اولی آمول ہے کہ جات میں جائے ہیں گاکی تاکی تعلق موضی سے فروہ بوناچا ہے اور آ موضی کھکوکی نامی کردارہ تو بعر بم کوس کا انہیں ضوریات کوسائے کھٹکو کا بھی جاسے دہ فادہ جانے بین اور گرکی بات ان براہی گھٹکو کہ کا بھی تھی جاسے بھی ان کی خوات ہے اور ان ایسان بھی کا بھی تھی ہے ہے۔ اس کے آگران کی جات معاشد پر افہا دخیا کی جائے ہوئے کہ اس کے آگران کی جات معاشد پر افہا دخیا کی جائے ہوئے کا موقع کے کاموتے ماری کے مذبات مجت کا فواہ وہ آسودہ رہے ہوں یا ناآسودہ) ان کی فاع کی ہدائے۔ کی اثر برائے۔

(۱) الجوالكلام كے واردان عنق كى جيتو ياس پر انجار فيال بى بدعمل بات نہيں كيو كروہ شاء نہوں تو ہى ان كی نشر كى شاءى ہى بات كى مارى المجار فيال بى بدعمل بات نہيں كيو كروہ شاء نہوں تو ہى ان كی نشر كى شاءى ہا بات كى غاذ ہے (اور فودا نبوں نے ہى فبار فاطر ميں اس كا صاف مات افجار كرديا ہے) كروہ ہو ہى خوش است نابلد نہيں دہ ہو اور اس بنار ہم اگر ان كے واردات بحت كو جيتوكى جائے ہى ورسى اور ہو كائے ہو مار ہو كائے ہو موسى اور كائے ہو كائے ہو ہو اور ہو تا ہو ہو ہو گائے ہو ہو اور ہو تا ہو ہو گائے ہو ہو گائے ہو ہو اور ہوت نامون يركروہ ايك وومرسى كان مذہب بى كو كد اس سے بدنا ہو ہو كائے ہو ہو اور ہوت نامون يركروہ ايك وومرسى كان مذہب بى كو كد اس ہو كائے ہو كائے ہو ہو گائے ہو ہو گائے ہو گائے ہو گائے ہو ہو گائے ہو گائے ہو ہو گائے ہو گا

۳۱) اسی طرح مولانا دریابادی کے از دولی نائی پراگر کا آرمی افیار فیال کیا گیا تواسے کیوں بے مل سمجا جاست میونکہ ان کی بڑھی ہم تی خربیت اور بعذبات تقدس کو دیکھتے ہوئے ان کا کلا کر کا نیس بلکہ نکاح کے بعد مہیت کے اندریا ندر طلاق دیدیٹا (اور وہ بھی اس خاتون کوج ای سے مرحوم دوست کی ہرو منی اور جس سے اکنوں نے محف ازراد شفقت وجو ددی شادی کی متی ) بڑی جیب بات متی ، پھراس سے بعد طلاق کی جرتا ویل اکنوں نے بیٹ غرب کی خدمت متی ۔ کی جرتا ویل اکنوں نے بیٹ غرب کی خدمت متی ۔

اب میں آپ سے بوچتا ہوں کر مونوی عبد الحق کے ذہبی مسلک پر گفتگورنے کی خودت آپ کو کیوں ہیں آئ کی آمہوں نے کہی ہی عالم وفقیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا کیا وہ کوئی مخرم یا کتاب اپنے بعد البی چوڑ کے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہوکہ انہیں خرہب سے مجا کوئی کہیں کہی رہی تھی۔ مونوی عباری کے متعلق میسہ کومعلوم ہے کہ وہ خرمیسے قطفاً برگان تھے۔ اسلای عقاید پر انہوں نے کہی کجونہیں کھا اندا اُہوں کے آپاریخ اسلام کا غائر مطالعہ کیا۔ بہاں تک کہ معین حفرات انہیں وہریہ و کھد مجھتے تھے۔ عالانکر کی ہوچھے تو دہ غریب یہ بی تھے کہ کھی تھا در خرمیسے سے آبلی رہنے کا نام اکا دنہیں ہے۔ داات بھا کا دا سویہ اُن بڑی یا شب کہ انہیں کھی اس کی جرائت ہی نہوسکی تھے۔

اق مالات میں آپ کامولوی عیدلی کے زمی مسلک پر کچو کھٹا الاکھائیے ہی بات ہوجینے کوئی سرتسینہ کے مالات میں یع چوکرے کہ آیا وہ رسار بھی بچا سکتے تھے بانہیں۔ یا مآلی کے مشلق یر گفتگو کرے کہ انہیں رفعی و مرود میں کھٹا تک مال تھا۔

ال اگراپ مولوی عبدالی کی مرف ۱د بی خدمات کاجا کرد مین موئد ان کی ایم ست یا عدم ایمیست پر گفتگو کرسته تو بینک به بات برمل اوتی سه آپ ساز مثالاً ارددانگریزی کی سواخی کتابوں کا بھی ذکر کیاہ ، ان جس بٹیک برقسم کی چھان بین جوتی ہے، میکن آپ ان معنون قوسوان عبالی سے کوئ تعلق بی نبیس دکھا معنون او تواس بی جیک آپ ان کے معنون موٹوں میں جیک آپ ان کے مدین خواس میں جیک آپ ان کے مدین خواس میں جیک آپ ان کے دی تعلق مرسری نظر خوال سکتے ہیں ۔

ایک بات اورده گئے۔ وہ یکریں نے آپ کے معنون کے متعلق کھا تھا کہ وہ توب ہے ، سوپہ بات پی پر کوٹکا کیونکہ جس موتک زبان وہا ا وب وافشاد کا تعلق ہے وہ یقیداً دعرف نوب بلکہ بہت نوب ہے : اود میں بہت نوش ہوتا اگر آپ اس بحد بی کے ساتھ کسی اود موضوع ہے انھسہا ہے بال فرملتے۔ آپ نے یہ بی الحاب کر خالباً برستا وان عبرالتی کی پورٹس سے گھراکریں نے آپ کا معنون شایع نہیں کیا. سواس کے جواب میں ی اس کاورکیا کیسکتاموں کے س

> مخنتر بودي بر زر تسند و فريبند و منوسس معّدى آل فيست دليكن چوتو فرائ مسست

### نظتير نمبر

ص فطراكراً بادى كاسلك اس كا مارسى دارد وكام مى عاد فاند ونك بالساكى تعدت بياق وزياق المي كامياد تغزل ادبيات أددوي آس کاننی دنسانی درج -اس کیامتیازات اورمیاس شعری اس کا شاع یں مناح دلباع متوایکا فرق، معامرین کی دایش، مستندا وبار کی دا فقت د نمالعنت می نتیدین اوراس کی خومیات شعری پر مبرمهل بنعره ہے۔

### نتازمنبر

بي تقريبا بك بندك ما الدمنا ذاباتكم الداكا براد في مقديا بر اسی مفرت نیا و فیچوری کی شیمیت اور فن کے برمیار مثلاً ان کیاف ڈیکو تقيد اسلوب كارش الشابددازى كمتوب كلف ويندج الات محانى زندگی، شعری ادار تی زندگی النسکه افکاد دعتا نداور و دمرے میلود ربر ماصل محث كرمك ان كى على وادبى مرتب كانين كياكيا ب. مغات ۲۲۲ تمت آمورو بيئ

### هندى شاعرى تبر

قمیت به نب*ی دری*نے

جس مین ہندی شاعری کی مکمتل تا **ریخ** 

اس کے ثنام ادوار کا بسیط تذکر موجد قيت جار روبيك

مصحفي تمنبر

نكارياكستان كاخومى خاره حجراي الملدادت كمسلم المثوت أمستاد في غلام بهداني مصحلي كيساري بيدائش وملت علادت كي تخيف الن كارتبالي تعنيم ان كى شاع ىك كافاز وتلدي ادتقاد ال كى تايعت دنعا يعتد، ان کی طول کوئی دملنوی می دی ان کے معاصر شعرار وا دباء اصال کے ا بنه دور کے مفوص علی وا دبی دی تات پر مفقاز وعالمان بحث کا گئے ہے۔ بن روبے

نيم نڪارياك ١٠١ ڪارڙن ماركيث كراچى يا

## بالبالشفيار بحرزه برقال كربحرول ط

(سيدمين الحريب الجور)

مشودوا تدجى وأنتاك ايك بالطقيم برطعن كيامناكه مرتومتاءوين مبالأجكل يط كبوعظيم سه كرزرا ومتبعل بط اتنابعي مدسه ابني زبابرنكل سط بر مسن كو سنب جريا مغزل مدغل يلي بحروقتين ڈال کے بجر رمل سیط

مِن جاننا چا بتا ہوں کو فتی حِشیت سے آخری معرب کا مغبوم کیا ہے۔ بحرال کا شعر بحرار بی موز ولا واسكتاب جبكه دونون مجرس ايك دوسرت سدبانكل عليده بين اوراكران دونون سك اركان ايك بى بى تو بىر به تغربت كىيى ؟

بجرال اور بجراتجز وونول ایک دوسرے سے باکل عالمرہ میں اور دونوں کے ارکان میں مخلف بیں۔ بجرال کے ارکان میں:-كالر) (فاعلاتن فاعلاق فاعلات فاعلات يعي فاعلات سالم من بالداور مقعور ايك بارسديكن مجر رتجز كداركان انسع بالكل مخلف بين مينى مشغعلن جاربار\_

فاعلاته اورمستفعلن ، دونون س اتنا غايال فرق ب كران اوزان كوايك دومرك سع ميشه مفايزر بها جاسة ، اوركوني وجرنيس كه محر دخير كوي معرع محود كا علاجائد ، بيكى جن دقت آب ان دونون مجرول كاكوئ شوليكر بنوركرين ك توميلوم بوگاكه پاسطفايي قرب قرب ایک بی وزن کے معلوم ہوتے میں اوراس کا سبب یہ ہے کہ اگر آپ محض دوحرف یا ایک بعب کا اضافہ محر رمّل میں کردیں تو وہ مجر وقر موم است كى سديدات يون آسانى سے محمد من دا سے كاس لئے ايك شال ديراس كى وضاعت ذياده مناسب مركى - شالاً ا جا آل كاشر ب اس مجن مي مريغ ول كاند در الدادي كالكيت

آہ یا کلشن نہیں ایع تراسے کے سلے

اب اسی کے ساتھ موتمن کا بہ شعر را عنے بہ

#### موتمن تم اورعنقِ بتال اسدبيرو مُرمث دخير ہے به ذکر اود مُشرَآبِ کا صانب خشیدا کا نام بو

دو نول شعر م سعفی س ایک ہی سے معلوم موتے ہیں اوران کے آہنگ میں بہت کم فرق ہے، لیکن اقبال کا شعر محروق میں سے اور وس كي تقيل موكى اس طرح و اس مين مين (فاعلات) - مرغ ول كا (فاعلاتن) - اسد از ا (فاعلات) دى كاكيت (فاعلات)

مومن كاشعر بحرد قريس إوراس كا تقطيع يول كى ما في كا:-

مومن تم أر (مستفعلن ) - عِشْق بنال (مستفعلن ) - اے بروم (مستفعلن) شدخیر ب (مستفعلن ) لیکن با وجود اس کھلے موسے تا بزکے وزن کی نزاکت کو ملا حظر کھنے کہ اگرا قبال کے شعریں لفظ آپ جومرف دوحرف کا ایک کفظ ہے برهادیا جلت (جیداکرس پیلےعون کرچکا بول) تواس کی برقل کی ملکہ رتجز جو جائے گے - بحروق بین ا تباآل کے معرف کی مورت بیمتی ا-

اس مین میں مرغ دل کلئے ندا زادی کے گیست یکن آگراپ اس کویدن پڑھیں گے:-

اب اس مین میں مرخ دل گائے ذا زادی کا گیت تواس كى بحربدل كررمز بومائ كى -اميد بعاس شال سعان دونون بحرون كانازك فرق آب بروا فغ بوكيا بوكا-

### . شخ حتى ـ لال تجهكرط . شخ عتى ـ لال تجهكرط

كا أب يتن بقى ادر لال بجدار كى وم تسميداوراً ن كم مالات بركم دوشنى دال سكت بين ؟

افسوس ہے کہ میں ان دو نوں بزرگوں کے مالات سے بالکل واقعت مبنی - لیکن ان کی سوچہ بوجھ کے لطالف البتہ ہیں نے ہی ستن بیں عرصرواکس صاحب نے جائیٹ جائی کے نام سے ایک مفقرسادسالد لکد کرشالے کرایا تھا۔ مکن ہے اب می کسی ک پاس مور تلاش مي يخد لال تجعلا براگركسى فركو ديما موتومير عملم مينيس ديمين كافيال بهكديرايك بى كرداد ك دونام بين ميكن ان دواؤں کے جدیدا افت شینغ بیں آئے میں ان سے بتر ملت ہے کہ بدخیال میج نہیں کیونکہ شیخ کیلی کا کرد ارصروت ہوائی تیلیے طیاد کرنا کھنا اور لا آل ہمکڑ زرامنطلق قسم کے آدمی نتے 'ہرمات کے سمجنے کی کوشش کرتے ہتے گو سمجے کمی نہتے۔ اُردُومیں ان دو نوں کامحل استعال بھی علیٰ دہ علیٰ دہ سبے شے بقی اس شفل کو کہتے ہیں جو دنیا میں ملند تو تعات قائم کرے میکن خلط اور لا آن مجملا وہ ہے جو ہر بات کے جاننے کا مدعی مولیکن جانا کھے نہ ہو \_\_\_\_ شیخ تھی کی مرت وہی ایک روایت بہت مشہور ہے حی اس انتہ عرفی مرتی سے کبری اور کمری سے بھینس مک خرید نے اور دوارت مند سوحانے کاتصورمپٹی کیا گیاہے ۔ کیکن للک تجبکر فری منطق ذباخت کی متعدومثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک پر کمی نگاؤں سے کوئی باعلی گزرا تواہے یا وق 4

بڑے بڑے کول نشان چواڑیا۔ گا ڈن والوں نے شاید کہی ہاتی بنیں دیکی تھا انسیں بہ نشا نامت دیک کر میرت ہوئی کہوں نے ال ال بھرائے بوچها کہ برکیا ہیں تو وہ دیرتک فود کرنے کہ بعد دفت نوٹی سے اچھل پڑا اور چوالک میں تکر گیا ''۔ وگوں نے بوچھا کی سیکھ تواس نے فرا یہ وو با بڑھ دیا کہ ۔۔

مچھیں الل بھکڑ اور نہ ہوجھ کوئے پاؤں میں مکی یا ندھ کرمران نہ کو دا بھسٹ

يىنى كولى برك بإورس مكى بانده كركودا تقا اوريدنشان اى كيين-

ایک و دسرانطیفہ ج اس سے ذیادہ دلچب بے یہ بہان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ٹال بجبالا کی خبرسے گزددہ بھاکہ ، سے کی مجرکا بلند مینارنظر کیا۔ وہ کھرٹے ہو کراسے چرت سے و بیچنے لگا ، کھوگ اورجی جع ہوگتے ، کیونکہ وہ جبال مجہجاتا تھا لوگ نطف ونفری کی فوض سے اس کو گئیر طیفت نفے ۔ اُنہوں نے لال بجبکرٹے ہوچاکہ اتنا او کچامینا رکھے بنا ہوگا " تو اس نے جواب دیا کر" یہ کوشی بڑی خسک بات ہے ۔ کواں کھو و ااور آلٹ دیا ۔

وینا کی ہرزبان میں ایسے کرداروں کا پترملتا ہے جیسے فار کوس نعیرالدین ، وی میں بن بنیقہ اور بومی ، بہاں تک کردعین مذاب اللہ کہ کرداروں کے لئے مخصوص سم لئے گئے ہیں ۔ جانچ مبدوستان میں گورآمتو ، کرتھی ، اورشکا آرآور اس هیٹیت سے مبت منہود ہیں اور بہاں کے دبند واوں کی بعض حافقیں زبان ذوہیں ۔

ننوی چینت سے فورکرسے برمعلوم جوتا ہے کم لمال بجھکوکا وجد توغاب بندوستان ہی سے نعلق دکھنے کیونکہ بجھ کو ہجن سے مشتق سے اور در تھنا بندی معدد ہے ۔ دم لفظ لاک سوہوسکتا ہے کہ وہ کسی کا نام ہو۔ میکن میٹے بی خاب اریرآن کی پیدا وارہے ۔ کیونکہ فارسی میں جِلَ اور جِنْد احمق دکم عقل کو کہتے ہیں ، مراج الدین کا شعرہے سے

بلكنديل سال كركسب علوم كسودكا ال ترا الدابي فيم

اس لئے جَلَ مِن اگراپ یائے نسبتی بڑمعادیں کے تووہ جَلَ ہو جائے گا اور ہی اردوس برتشد پدلام َ چُلُ ہوگیا۔ اس ملسلہ ہی یہ بات مالیہا بی دمچہی سے خالی نہ ہوگاکہ فارسی میں جَل اس گھوڑے کو ہی کہتے ہیں جس کا واہنا اگلا یا وَں اور با یاں پھیلا پا وَل سفید ہولینی انمل سے جوڑ ہوئے کانشور یہاں ہی ملتا ہے ۔

زجشهم آسين بردار و گوہردا تماسشه كن

يمعرع موانا شبل كا برجس يأغنول نـ" ميرة النبي شكرما چركونم كياست مسدور فارى محاوره ك محاظ سعاس مي مجد تعرف بعي كمه فارى س "استين از حيثم بركاشتن" كامفوم بر" بيدا كريستن" " المحل كمه فاعين س كافناق فدرد نـ والـ سعبي مان كا شعرع اگر ديوان من استين از حيث مر مارد

والرمردى فيثمك فكمزه المعابعب

کستی بادمرادے مہد طوفانی سند کستیں از جنم پردائشق کی صورت استوال بعل دی ہوائی آسین نہیں بٹائے بلکر کی اور سے کہ ہیں کہ "میری آسیکی اکٹوا کردیج جرسکتا ہے کہ فارسی محاورہ کے محافرے تعرف نادرست ہو' بیکن ہے بہت دکش ؛ (بیآن)

## ا ذركي

### (مجولة خاك أمق عليماً بلعًا)

بناب وآمق کی ایک فزل پھلا شارہ میں شایئ ہو پکی ہے جے سلاست وہان اللاوا فی بیان کے محالاً سے اوگوں نے بہت پسندکیا۔

افاعت مامزه میں ان کی دوسری فکر الاحظم ہوجو پیلی فکوسے با نکل مخلف ہے۔ اس نظم میں وہ ایک نقاش، ایک مجرساز اور ایک مشاق فکار کی جنیت سے سا معن اعدم اعدم اعدم اعدم اعدم اعدم اسلامی کے اور مشنوی دقعید ہو ہی ۔ تام اس سے اگل یا ان سعے الاحمد العمر العجمیل !

ہے فیل جس سے گردش ایام کوی ہے ؟ لاؤ بادہ کلفام ادر ہرموج، زندگی کابیام لب بہ آج آگیا یہ کس کا م جس کی ہر ہرنظ ہر چیلکتاجیا م بے تصوری آج کون موخرام مطریدسے کہو "غزل چیڑے" مرنفس میں نباں ہے موچ شراب کمل کی سامنے بسا یو بہار جی کی مرمرا داہے جان عزل

مغبرتاب گوہرد الماسس بمرتن پيكر بلورورم مام سرسے پاکک مرتع ماتی يالمجشم رباعي فيتآم روم و یو نان کی حسیں دیوی يامسرايا دوايمتو اصنام يون جملكا إلى جمكاريك جيے مينا ميں بارة محلف ام دليشهم وخواب مخلى كامسنام نهبت ورنگ و نورکی تثال شبب معرك جب كى ميح د ثنام اس کی زلعند دراز کا سایه كراس كى اشارة مبهم، د من اس كانشان التفهام اس كى بشانى سحده كا ومسح اس كاجره فرويغ ماه تما م ية مزگان، وه تبليان بيي ليني قيسس باندمسه احرام عارض اس کے طلائے نام کوک تفور في أك بوته برزنقره ما م مسن بينابي كردياب حرام اس كي أنكمول كاأت وه يحوالل نرمة كومش ؟ جيسے جم ماتي بَرْبِرُ دِيشِهائ دِيشِم مَام كس نے يكر ألث دينے توب سینهٔ مات پرشراب کے مام رخ بے خال ؟ جیسے نیقتی کی شرح قرآل سوا فيع الالهام فاريبلوك وريان فيام رشك بلقين وزمره بابل اراسے دیکھلے تتاویکرہ یی کے فورا اسٹاکے زمر کا جا م نغمّ بت كده ومضعلة دبر كبر كفروكا شي سلام ایک اصاس عثرت فرد دسس اكس نوشى جس كا مور كوئ نام

## منظىما

#### م م از مرادآبادی

صانہ لائے کہیں سے جوا بوئ بیرا من ذرااک ادر بھی گیبوئے عبرس میں شکن کہیں سے ڈھونڈھ کے لا دُسب رِ توبشکن ہرآنکونرگس بے نورہے نہ باں سوسن کھنیں نہول نریعنے کے داخ ہوں روش ابھی ہے فرصت یک آہ ہم سے لوگوں کو بچم اللا اُد خال ہے نہ مطرب وساتی سے اپنے کہاں رطانے میں اپنے دور کے صدیقے کہاں رطانے میں

وہانِ ذخم کو مجبور گفتگو کرتے گریہ بات ذرا اُن کے دوبروکرتے ہبوئ گئے یہ کہاں تیری جستجوکرتے گلوں کو محرم امرادرنگ وبوکرتے ہم اہل درد اگر شرح آرز و کرتے بھاکہ حضرتِ ناصح کو دل پہ قابوہے رو جنوں میں نہ توہے نہ تیری یادنہ ہم چمن میں ذکر اُئرخ وزلف چھیرا کرکیوں کم

سک کیا ہے بہت چٹم ترنے راز ہمیں ربیر من بی نہیں ہے جدر فو کرتے

بهاد تویه نهیں ہے گرخزاں بھی نهیں وہ ایک ہات جو آغاز داستاں بھی نہیں نقوش ہا بھی نہیں گرد کا روال بھی نہیں شکونِ قلب بہاں بھی نہیں دہاں بھی نہیں مہت دنوں سے ہمیں جرات نفاں بھی نہیں

چن میں آئی گل بی نہیں دُھوال بی نہیں اسی کو سارے ڈیلنے نے داستاں بی ا بچر کئے ہیں کہاں ہم سفر فدا جائے طوا دنے کعہ کیا ، بُت کدہ بھی دیکھ آئے کہاں کے گیت بہاں کی غزل کہ ہم سخنو

دل کا اواز می جول برگران مجل پر كتى سفاك بصيدارى مان پيلاب ميد بروره ملك به مراول بن كر جه برهيزه أشار وحوال بحط بر بل ي بحكوم عددت برست كاهد مرسة مون به فرق درجان بكلابر آبى با دُكر مير مرى آ بائد يد داز مل مدي كمق بوجنم عراب يكلي بر رون بى تركى إدول كانشرونت

يوكيا اورسوا وروبنال بيل بابر

#### ويودندس يحاني

خم کی امانت والیس کردوں ، اتنا عظر اے گروش وورا ا دینا کاواز ابل حبنوں کو ، اہل خروبیں وست وگریب ل دے كرفون دل ديت ن ۲ و برل دی دنگ محستان

روال بونے لگیں آنحوں سے آنسو کوئیم کون اثنا محد کدائے الال سے دورہا ہے ایک عالم منسا نے والاکس کو کہنسا سے ج ول کے واغ ریمانی رکھا دول محلستان مي بإراك اود آست

### (کیم)عَلِّ مِیْرِ قددسی کامٹوی

جن كويا إنفاده تويل نرسكا ددجان المككي كرسه كوني اب را ہو کے کیا کرے کوئی بال دېرى ير قويت پرواز ده هے بن تو کھو گئے۔ بن ہم برنفیمی کو کمیسا کرے کوئی درد اُن کا تونود دوا ہے عربیز کی دواکی دواکرے کو ئی

## غهز

### المقبيرتاني

جناب داخت کا اصل وطن میرافد به وین نشو و نا بواا در ویس کاری کی انهائی تعلیم بعد فادخ بعد نے بعد تعلیم بعد کے بعرتقسیم ہند کے وقت پاکستان آگے۔ آپ کا بیان ہے کہ بہت کمنی میں بھا پہنے خول کل من شرق کر دیا تھا، لیکن اپنے والد کے ارشاد کی تعمیل میں اس شغار کو بالک ترک کردیا اور در ووق اولی کی بعدی پر تو والع کم میاسے لیکن اب کم دہ اول اور میں بعد والم کی بعدی پر تیم کا اور پر خول ای کی بنیم ہے۔
تقریبان میں یو دہ ہوئی چنگاری پھر آبم کا اور پر خول ای کا بنیم ہے۔
غول کی جان صوت دو چرویں ہیں ایک ایس کا صفوص آب منگ ، ووسرا و لفنیں ہلی۔
بیان اور وون وابی ایس خول میں باقی جاتی کا صفوص آب منگ ، ووسرا و لفنیں ہلی۔
بیان اور وون وون باقی سرخول میں باقی جاتی ہیں۔

بعث پر با جدی بناکاروال اب بی وی مرانش به وی برق بال اب بی بهت پر وان مخل می بری بی برال بی کیرے نقش بابر کوئی میره کنال اب بی مگرکیا کیجه مشانیس وردنهال اب بی سجمتابول گراے بے برتی کوئیرال اب بی آگر مدنظر بید اور کوئیا متمال اب بی جوپہ متی دہی ہے اپن سمی دائیگاڻ به نیس میں متی المعن یہ بات اور بو یکن براط میش آلی بہ گئ سنسے سح لیکن گزرجا موڈ کرمز میہ تولیکن دیجہ لے ظالم ندانہ ہوگیا قبلع مرقت، ترک آلفت کو ند چوڑی تولے فالم ایک بی قو کرل واری نہ چوڑی تولے فالم ایک بی قو کرل واری جھے خوشات ہے جہا "مالی کیون" بہم النہ زیانہ ہوگیا ہے قافل جیوڑے کے لیکن زیانہ ہوگیا ہے قافل جیوڑے کے لیکن

تر اکود که کرماغب وه ترااش بعرلانا مر بجین دکمتی برنچ یا در تان اب بعی

# مطبوعامول

ارقی استان کی اورای کے افران کی افران کی اورای کی می استان کے ایک کارٹرون کی گئی ہوں کی کور اردون الما الالج حددا بادران کی دورے سے انہاں میں اورای کے اوران کی اوران کے اوران کی اوران کی اوران کے دورے سے انکار کارٹرون کا بابان کا بابان کا بابان کے اوران کی دورے کا انکار کی بابان کا می بابان کا بابان کا بابان کا بابان کا بابان کا بابان کا بابان کے اوران کا اوران کا می بابان کا ب

اس کتاب و فاضل مستف نی بیخ ابراب بی تقیم کملے۔ پہلے باب بی ابنول نے اسان کی دومانی دواری مبی کے مثعلق اقبال کے موقعت کو بیش کیا ہے اور و درسرے باب بی برومدت اور میں ہوت کے مثعلق اقبال کے نظر ہوئے ہوئے اخدازیں اختصار کے ساتھ کا بر کہا ہے۔ تیمسول باب اسلام کے بنیا دی امران اور آبال کے دبی دعی تقورات سے تعلق رکھتا ہے اس سے نسبت آزیادہ وسی ہے اور آبال کے دبی دعی تقورات سے تعلق رکھتا ہے اس سے نسبت ان اور میں ہے جات اسلام کے بیار میں اور آبال کے کس می اور آبال کے کس می ساتھ میں اس کے مسلسہ اور اس کے دبی تعلق برا نہا رخال کے ایک میں اس کتاب سے بی مدد ان سکتی ہے ۔ اور اس کے بی تعلق برا نہا رخال کے ایک میں اس کتاب سے بی مدد ان سکتی ہے ۔ اندون یا وجود منتم رہونے کہا ہے اس کا ب سے بی مدد ان سکتی ہے ۔ اندون یا وجود منتم رہونے کہا تھا کہ اس کتاب سے بی مدد ان سکتی ہے ۔ اندون یا وجود منتم رہونے کہا تال کے مجمعے میں اس کتاب سے بی مدد ان سکتی ہے ۔ قیمت مدی نہیں ہے ۔

مرتب فارام دول علی میگرین) در مرتب فارام دوارون ا برى درسيد معليات وايسته بين وه روايات ومحرسين الآاد مولانا الم مخبق مسباتى ولي نفر إحد مولوى وكاما مشراور ببادر وال المنوب مبيعظم نحفیتوں کی یادگاریں اورجن سے بے بیازرہ کرکوئی تحض اردوریان وادب کی مراج تناسی کادوی نبیس کرسکیا۔ دلی کا بی میگزین کا سرمنبره حساس تىركى شخفىت وكلام كے مخلف ببلو قرن پرسروسل كبث كى كئے ہے انبيں روايات كى ايك تازہ ياد كارہے۔

"ميرمبر" چارابواب برمشل ب، باب اول " جا ت مير كي تفسير بي اس ميرك حالات دندگي " ميركا سفركفنو " مولي الدين النامال آلة و سيدمعادت على " مثجل دملوى" (ميركلوع مش " " لا خه مير " ان " ميرك حفن " كے عنوان سے جو كچه لكما گياہے وہ بڑى حة كميخيتن كانتي ب ہاب ودم میں "میرکے فن" مشویات میر میرکی فادسی شاعری، زبان میرکی خعرصیات' پرفامنلانہ تبعرہ کیاگیا ہے۔ باب سیم بیں " مقعانیعت میرکا مِأْرَه يراكيان ادر باب جِبارم من ميرين متعدد الحي نظين نظراتي ين-

گویا بینبر میریدایک کمل تعنیف کی چیشت رکھتا ہے اور اس این میر کی زندگی وشاعری دونوں کے متعلق ایسا تھتی مواد فرام مرد باجیا ہے ويمي اور مكم ميرسين أسك اميد ب كرسيكوي كمرتب شادام وفاردتي كايكام بى أن ك دوسر بيكامول كى طرح على وا دبى ملقول مين قدرك الكادس ديمامات كا-

میگزین ۱۲ م صفحات پرشتمل ہا ورسفید کاغز پرخونھوںت کتابت وطباعت کے سانڈ منظرعام پرلایا گیا ہے اور مربحاظ سے قابل

مجوعه عد المرصفدوسين كي نظول كالبعد مكنة وانش اخرود لامون فاعصابتهم سع ثائ كياب.

وقص طامت المسلم والمراب المراب المراب المراب المراب المرابي المراب المرابي المراب المرابي والمان عا بخرى والعد بالم بیکن اب سے نین چار سال پہلے تک کسی کواس یاست کا اخرازہ نرتھا کہا ک کی والے بین ' درتعی طاق س "جھیے و لَا ویڑجوں ڈکل م کا شاع ہی جھیا ہوا ہے۔ بادے يہاں كى عام دوايت تويہ ہے كہ بہلے شعرو سفى كى طرف توم كرتے ہيں ورم پر نقد وقيعرو پر- ڈاكٹر صفدرسين كا معامل سے باكل محلف ہے۔ وہ بيد نشر تكادى كى طرف متوج بوسعا وربيدازال العف واروات قلبيدكى يا دقائم ركھ كسك ك شعركي ي پريدو بوست اورببيت علداس يو وه في مس بل بدابركيا وبعض كوساله سال الن كع بعد مى ميترنيس ا

ارتق وطاکس می اگرچنظوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے ایکن متنی میں یں وہ اس محاط سے اہم میں کران سے اردوشامری میں ریم وجدیدیا اوب براست اوپ اورا وب براشت زنرگی کے تعینوں کوسط کیسفیوں ہدد سکتی ہے ۔ ان پس مرتنظم جدیدمجی ہے اور قدیم مجا – جدید ن معنون میں کہ دہ میکنگ اورمواد دونوں محاظ سے دوح عمر کوانے اندر سے برسے میں اور قدیم اس اختبار سے کردہ اُرووشامری کے اس کا مسیکی بدلېج سے بم كرنگ يوں جدادد شاعرى يو تغول كانام دياجاتا ، يفنان يون يواد ، برطنگى اور ركد دكاة نظر كاتاب جواددوفار سايو ول كسلة محفوص سے يحق بت و جاعت بكاخذ اورجلد بندئ مسبس نفاست و باكيزگي سعكام يا كيا ہے اوراس محاظ سعك آب كى تيت جار دويد

مصنف - يخاجود جيوري - ناشر- ادارة بهارين حيداً بلواسنده ) صفات ١٣٨٨ - قيت درع نبسب-تم مِعْنَاجِارِ لِنَبِهِ ؛ باس مِه "ذكره تفكرى كي أمّا ديت سه انكاد ننين كياما سكتا . تاريخي كن بن مرحلات كي جو في برُب شامود ل كا كمل اعالم بين كركتين المعت موسال المعالية بعد المعالية من المراب المرافران ومال إلى - المراف الديرة الماديدة الماديدة موده نسوخ معروعة بشول كم منعلق اليسمواد فوام كردينة بي جرتاع وتمقد كى بَرْيَ وابون كواسان بناويتا بعد ستذكرون سعه زبان ال مولى الايتمار المراق كو مجلة مع بي معد طبي سع مركي خاص و ور مكى خاص حلاقه الدكى خاص جن سيك مضيص لب ولي ا وداندا زمني كوي كا اندا وراصل تذکر تھے ہے ہوتا ہے ۔ اس کے تذکرہ الد تذکرہ انگاد دؤں کے گئے چیشاد ب میں مگر رہے گی۔

پی کا چاد کھی ۔ نے پڑی مختصدے جدم ہوا کے شعرار کے ملابعہ واشعار جمع سکتے ہیں - امید ہے کہ تحقیق و تنقید کے شاختیں ۱ سلطفت بی اٹھائی گے اور استفادہ بی کریں گے۔

مقت در درد من الفراد دائره معين المعادف مراج ميت: دورد بر -

شخ ملال المرمين متنا غيرتى متونى عشفه عم كاب دسال عربي زبان ميريتا - إس بي موصومت سنداً ك زمينوں كى مشتقى كے مشعل ثر فظرسے بحبث کی جدج بادشاہ وقت کی جانب سے کمی تحفی کو الکانہ حقوق سکسا تق دیدی جاتی مقیں۔

شخ ملال ادین تعانیری ایک مونی زدگ کی چثبت سے بہت معروف ہیں ایکے اس کی سی چیسٹ سے بہت کم اوک وا قعن۔ ایک دمال مخین آدامی مند کیمعتف بی بس معداشرت نددی صاحب سے ترجہ کے سامت اس دراسا کومنظرمام به اکر آدددی کوشیخ صاوب بوجوہ کی اس کیاب تھنیعت سے دورشناس کردیا ہے۔ ابندائی صفات پی خیخ صاوب کے مفقرطالات کے نگاک خاص در

مير، نسيم دداني مغات ٢٩١ فيت: ين دوية -

معنسي " ميب " كاير تيسرانماره جادد بيجك دوبرج ل كى طرح صورى ومعنوى خوبول سعة ماستد بعد لاجود "سيب ك انداد ك كى ايعدري كلة بى جى كى فعدت كم ومين الإنبرج ل كسانامول كى برق ب - يكن كراجى سه "سيم فوق كا يها ادبى بري ب بع ملقة فكر نوف مادى كياب.

بربع كردرنسيم دران سيتب كوجس ثنان كرمانداقل اقل مظروام پر لائد عثراى فصوصيت كواكده شاددل سي مجى ؛ بكدراده ليندميا ركب بيناديا.

زیرنطرشادسے میں مقالات ۔خلسکے-اضائے۔ ترجے یتعربے ۔تعلیں اورغزیس بمی شامل ہیں' اودسب ہنی مگر نوب ہیں شروع کے مدہ صفحات تابیخ ادرب میں اس سلتے یا وگاردمیں گئے کہ وہ مولانا صاوحین قادری اورمولانا صلاح الدین ا حدمہی عظیم شحفیلت سلة مخصوص بين اور إن يل ان بزرگون كم متعلق بادا دليسب مغيد مواد جمع كرديا كيا ب-

م كالصورفاري ميس دمافظ ا كرنام آب ز لبنعل وخل فربگاری سست تطيفه ستبناني كمعنن ازو خيزد (50) بباكين دولعت ازگفستاد خيزد د تنها حثق از دیداد نیسسنرد دماتها . مشنبت بر میان ماں نٹ ندم مبرہے۔ برکراں نٹ ندم ' شط بم آب بقائد ست كرمن ميدانم عنن روشع كرائيسون العان والم إشيد رميل

للمختق كمسا تدنقان بمعن فنتزيى فانك يمشعل به ادخال

## نگارباکِتنان کا خصوصی شارهٔ

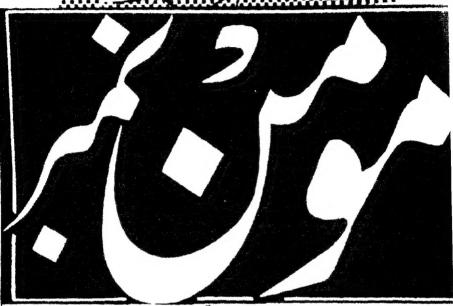

🚟 (مورنبرد نیاز نیچوری 🚟 🚅

موقعن اردد کابہلانزل گوشاس بے بودشیخ حروج بناور نیس شیاه بازین اس کار بی اس کے اس ک تخصیت ادر کلام ددنول میں ایک فاص قسم کی جاذبیت ہے میجا ذبیت کس س رنگ میں درکس کس نوع ساس کے کلام میں رونما ہوی ہے اوراس میں بل دوق کیلئے لذہ کام ددن کاکیا کیا گیا گیا گیا ان موجود ہے اسکامی اوران

"مِنُولِيَّنِيَّيْ." تَحْسَمُ العَدَيْتِ حَدُوطًا"

اس برس مون کی سواغ جات معاشقه اس کی فزلگونی تصیده نیگاری مثنوایت درایات و دی است موسیات کلام کی قدر دقیمت متعلق آنا دا فرنتیدی دیجیتی مواد ذایم بوگیای کداس برکون نظاندا زکر فی موسی برکوی دائے ، کوئ کتاب ، کوئ مقاله یاکوئ نزکه مرتب زاشکل به به جیت : به جار د پ مینبود ایک کاردن کارک سی سومن برکوی سامنی سومن برکوی سامنی برکاری برکاری سامنی برکاری سامنی برکاری برکاری برکاری برکاری سامنی برکاری ب

غير ورى اور فال اخراجات كوروك كرنجاني بوئ قم مردروباك لمبدر يس جمع ميحي ایک بیونگز نبک اکاون صرف بانج رویے سے بی کھلواسکتے ادر اعلیٰ درجہ کی بنکاری خدمات ہے پوری طرح استفادہ کرسکتے ہیں۔ آج هيآپ ہماری کسی بمی سٹاخ میں اپناا کا ؤنسٹ کھولتے اور ه مکاری معیکاری خدمکات سے متائدے اٹھا ہے يادر كھنے 'اسٹينٹ رٹ اعلى ميار ضرمت كانام ؟ ، محتدى إدُسس كراجي بسندل منجتد